

#### زندگی آمیزدرزندگی آموزا در کانماینده



مر محطفیل محکومیل

إدارة فروع اردو و لا تور

قنمت موجوده شاره ۱۲ روسیا

قیمت سالانہذہ ۲۰۰ میں میں مالک غیرے ۲۵ میں

(1)

المعيل المراجعين الم واكروارث كرمالي ، ١٠٠ يروفعيرعدانقاورمروري ، سه مون ناغلام رسول جره ٠ ٢ نادم ستاوری، ۲۲ داكر علام مصطف عال ١٨٠٠ قداکشراخراورسوی ۵ ۸ ۹ وْاكْرُاحِن فاروني ، ١٠٥ نظرصدنفي ، ١١٠ واكر محقيل ، ١٢٢ واكترسيل كارى ، ١٣٢ واكروزراعا، ٢١١ 10 8 6 3000 واكم عبرالدين صديقي ، مه ١٩ واكركيان جند، ١٩٩ كسرى منهاس ، مع ١٢ سلمضائى، ۲۲۲ وفارالتدى ، د د ا سعادت نظر، ۲۲۰ ما فط عما دا لله فاروقي ، ٢٤١ سلطان سدنقي ، بم ۲ ۸

دُاکشُراعِ ارْحین ، ۲۹۳ مرتضی حبین فاصل ، ۲۹۳ شواکشُر اکبرحبدری ، ۳۲۳ داکشِ عبدالسلام ثورشید ، ۳۲۳ داکشِ محیص ، ۳۲۳ داکشِ محیص ، ۳۲۳.

طلوع ا - غالب (مرسواحي وراما) ٤ - غالب كى تناءى كاليسومنظر ا عادب كى شاعرى من اخلاقى اقدار م - غالب کی شاعری ۵ - غالب اور ریاض خیرا بادی 4 - غالب اورصها في كي فارسي عزل 4 - غالب کے ناشفیدہ استعار ٨ - عالب اورعلوس 9 - غالب كروكروه التعار ١٠ - غالب اورمتنوى اا - غالب - الك دراما نكار ١٢ - غالب كي أواره خرامي ١٣ - عالب اورع لي زمان الم الم الم الم الم الم الم ١١٥ - غالب كانسخانوشي 17 - غالب كي اصلا عيس ا ا - عالب کے تعزیت نامے ١٨ - غالب كے حند شاكر د (بنكال من) 19 - غالب كافكرى أيناك ، م \_ غالب ك نرسى اورك كرى ميلانات ا ہے ہالے حطوط میں ظرافت کا عنصر

۲۲ - غالب کے استادہ کی افراما) ۲۳ - غالب کے استادہ کی معظم اکبرا باوی ۲۲ - غالب اور شایلی اود معظم اکبرا باوی ۲۵ - غالب کی از دواجی زندگی ۲۷ - غالب کا تشکیلی دور ۲۷ - غالب کا تشکیلی دور ۲۷ - غالب کا تشکیلی دور

عاف دام ، ١٠٠٠ قاضى عدالودود ، ١٠٠٨ والمربي عبش فاصلي ، ١٠١٨ واكثر شوكت سبزواري الابه شخ محمد معيل ياني تي ، ٢٢٤ مواكر خليق الحسم ٢٥٢ ير وقيسر تحرا لاسسلام ، ۲۲ م فيدالوب قل دري، ٠٠٠ واكرميدعيدات ١٤٥ ما وام ريم بينام ۽ ١٧٥ دگان جنگیری ۱۵۲ ۵ ن دمستا لوري ، ۳۰ ۵ محرعتين صديقي > ٨ ٢ ٥ داکترونان فتيوري ، ۵ ۵ ۵ عیدانقوی دستوی ، سو ۲ ۵ ومعت حمال انصاري ، ۸ ۲ ۵ DAG CULIOS 09466332675 دُّ اكثر أَمَّا ا فَخَارِصِينٍ ، ١٤ الورسديد، ۲۲۳ اكرعلى فال ١٤٧١ 104 18(00,00) 201 مسدمعين الرحل ، ٢ ٢ ٢ مرتضي صين فاصل ، ٧٤٤

٢٩ - غالب اور رابي · س - غالب کے بارے منعض وضاحی امور اس - غالب كاجالياتي تخرب ٣٢ - غالب كى زنگين نواتي ۲۲ - فالب كايك شاكرد اوردوميت ٣٣ - قالب اوري فير س س المان تصریات ۵س - غالب اورغیات اللقات ٢٧ - غالب اور تائخ ۲۷ - عالب کی فارسی شاعری ٣٨ \_ غامب ايك كونكا شاعر ( عيرمطبوعه) ٣٩ \_ اصلاحات غالب ٠٨ \_ غالب ك اشعار مولانا أزا وكى تحريون من ا م - غانب اور تنجينه معني كاطلسم ٣٢ - غامب كے خلات ايك كتاب كا تعارف ٣٧ - غالب اورتصوّت ١١٨ - غالب اور تاريخ ولي ٥٧ \_ عالب كے خطوط ٢٧ - غالب كاايك شعر عم - قالم اور تقبورمرگ ٨٧ \_ غالب ك بارس بي معاعرانجارات كى دائ 44 - غالب كة أعزى إيام . ۵ - عالب کے بعد الن بر بہلامقیمون اله - غانب كى دفات يرتار أت كى ايك جعلك

انتظار اید ده مضاین جو بروتت مذیب

فراق گور کمپوری ۲۰۰۰ سیدوفار عظیم ، ۲۰۵ عبدالرحمل چینهایی ، ۱۹۷۷ قراکتروجید فریشی ، ۱۹۷۰ سستید فیمینی ، ۱۹۷۱

شخ محد المبيل بإنى يتى ١٨٠٨ طائط نواجرا حمد فاروتى ١٠١٨ 

## طلوع

ایک واقعهٔ و برانا بون:

جب بیں نے شخ محداکرام کی بررائے بڑھی:

ب بن سین میرزا کا مرن بهی کارنا مرنمین کدانھوں نے ہماری نظم ونٹز کے خزانے بیں بیش بها اضافہ کیا ، بلکہ
ان کی عظیم انشان شخصیتت اور مثالی زندگی بھی ہماری قومی روایات کا بیش بها زبورہے یا

د بی و

نوئيس بهت خوش بحوا -

مگرجب مولوی ذکار الله د بلوی کی بررائے برطی:

م فاات کا حال یہ ہے کر سوائے شاع ہونے کے کوئی خوبی اس میں دفتی یصداس قدر مضا کر کسی کا عزت کو ندد کھوسکتا تھا ینگ ول ایسا تھا کر سارے ہائی بندوں کی حق تعفی کرنے میں اس کو حارز تھا جس دوز دوق مرک اور خوش ہو ہو کو کہ تنا تھا کہ کہا کر تا اور کا مور نے دوالا مرکیا۔ رندوشرب ایسا تھا کہ کہا کر تا تھا میں اور کہ کہا کہ تھا میں اور کہ کہا کہ تھا میں اور کہا ہوئے والا مرکیا۔ رندوشرب ایسا تھا کہ کہا کہ تھا میں اور کہا کہ تھا میں اور کہا تھا ہے کہ کہا کہ تا ہے ہوئے تھا ہے کہا ہوئے تھا ہے ہوئے تھا کہ ایک قصیدہ وس دس مرکز بیجتا تھا یہ ایسا تھا کہ ایک قصیدہ وس دس مرکز بیجتا تھا یہ

تُومِّي جِن آزروه بُوا-

نلا ہر ہڑا فالب آنا پرست نفا ۔۔۔ شخ صاحب فالب کی زندگی کو شالی زندگی کہتے ہیں۔
مولوی صاحب کو غالب میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔
قصد صرف اتنا ہے کہ فالب آتنا بڑا آدمی نرتھا۔ بتنا بڑا شاع نفا یکین اس کا کیا گیا جائے کہ جہتے اب اب کہ جہتے ہے۔
اب تک بڑے آدمی ہے شمار گرزرے گرائن سب میں فالب ایک نفا ۔۔ ایک دیا۔
موطینیل



"نظم و نشر کی قلمرو کا انتظام ایزد دانا و توانا کی عنایت سے خوب ہو چکا۔ اگر آس نے چاہا تو قیاست تک میرا نام و نشان باقی و قائم رہے گا۔ ان غالب)

# غالب كى شبيهه، على جيغنا تى)

ملامدا قبال جب بمی این فقراند مند پر بینی نظرات قران کے بلال و حال میں ان قاندروں کے بلال و ممال کی کیفیت نظر آتی تنی جو دنیاوی حشت وجاہ سے بے نیاز ہوکر نظام عالم کومسی کرنے میں ہمہ نن موجبتر رہنے ہیں ۔

بعنانی کے بھان ڈاکھ عبد اللہ اور عبد الرجیم میں موجود سے کرڈاکھ تا نیرے وض کیا خاب کے معتود ایڈ بیٹن پر بطور تعارف کی کھدویں توابک لافان کا رنام انہم پاسکتا ہے۔ باد بارے اصرار برعلام نے تاثیر سے کہا "بھی تم اپن صرورت کے مطابق جو کھ مناسب سمجھو کھد لاد میں و سنخط کرووں گا ۔ نائیر و ذبین بار تعارف کا صووہ و کھ کر ہے گئے لیکن علام ملکن نہیں ہوئے ایک روندانہوں نے تاثیر کو بلا بھیجا اور تعارف نام ہو آج بھی مرقع چنان کی ذبیت ہے۔ ان کے سپروکرت ہوئے کہا چھینے سے ایک روندانہوں نے تاثیر کو بلا بھیجا اور تعارف نام ہو آج بھی مرقع چنان کی ذبیت ہے۔ ان کے سپروکرت ہوئے کہا چھینے سے پسلے ایک بار جھے ضور و کھا لین ۔ وہ احساس و مدواری ہو صودہ ویت و فنت ان کے بھرے پر بھیاں بھی مستقبل کی پشیگر گئی ۔ مناسب علام شام تا ہوئے تعارف میں جن تاثرات کا اظا رکیا ہے اُن سے ایک واضح تنظر ہے کی وضاحت ہوتی ہوتے ہوتے ہوئے ایک سے متعلق خلیف موجوم نے ایک مرفع پر فرما یا بختائی خاروں پر نیزایہ احسان صدیوں کی قائم کر ہے گا "

فالب کی بیشبید فیام پاکتان سے بیلے کی تخلیق ہے۔ بیشبید محض معتور کے مطابعہ اور کمال بن کی وضاعت نہیں کرنی ،
بلامعتور کے اُس نفتور کی ترجمان بھی ہے جس کے تحت اس نے دنگوں او یخطوں کے وربیے ایک کردار بیش کیا ہے۔ فالب کی یہ
نصور یا کیک ایسے کروار کی نشبید ہے جس کی انفراویت کی عظمت مستم متی ۔ اس مغیلم کروار کا ہروست ان نقوش میں نمایاں ہے جس
شے نھون مالات اوروا قعات کا مقا بلوگیا تھا بلکہ زندہ رہنے کے سے ایک نئی راو تی ش کی تھی ۔

پینان سے ہو ایسے ہو ادر گوں کے استوال میں تمام دکمال اُس ہزمندی کا بڑوت دیا ہے ہو شہد لگاری کی ترط

لازم ہے۔ قات کی یہ شہبہ اپنے کرداد کا کمل اور جامع عکس ہے۔ مرتے چینان میں بھی مقور سے ''رہنے دو اعبی ساغ وجینا مرے

اسکے 'والی تقور میں فات کے ندو فال اور نقوش کو اجھا دے کی اور پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ایسا معلوم ہو تاہے

کرشا ہوس سان دن کے مینکام نے واقعات کے بعدا ہے ورزئے میں بیشیا ان دافعات کو دیکھ رہا ہے ہو بی فوج ا انسان کو میش آئے

مقع ، جو امیر اور نویب کو، نٹریف اور رویل کو، گذرگا ما اور ہے گاہ کو چیش آسے سے ساور اس کو کہنا بڑا تخفا سے

و کیھو مجھے جو ویدہ ' عور سے ' لگاہ ہو مری سند جو گوش نصیمت نیوش ہے

چفتان گا کہنا ہے کو اگر شعبہ نگاری اس کا پیشہ ہوتا تو وہ شعبہ نگاری میں ان عرکات اور امکانات کو بھر وینا جو کر دارک

ے کردار کی انفرادیت اور کردار کی خلرت اپنات م ماصل کرتی ہے۔ پیٹی ان کے فات کی اس شہیر کر ہو مض اس کے فال آٹرات اور سوسات کا نیزہے لافان بنا نے ہیں کسی مشم کا دیائے نہیں کیا رنگوں اور خطوں کے امتراق کے علاوہ جہاں تک کردار کا نعلق ہے مصفر رکے موقلم نے اس بات کا ثبوت ہم ہے نیا یا ہے کہ شبید نگاری ، فنی شعور اور ہز مندی کا ایک ناقابل فراموش رُق ہے۔ شاع کے چرے سے ان لموں کی یاد آن ہے جب وہ یہ کئے مرجور ہوا کہ سے

> یوں گرمی نشاط نصور سے نغر سنے میں عندیہ سے گلش نا آذریہ موں

غاب مین منوں کی شان وشوکت اور حشہت دجاہ کی تباہی بر نوح نواں نہیں بکد ندنی و تعدن احداث ان قدروں کی برباوی پرسی خورت تا برفشات میں اور مسلمان منا میں برباوی پرسی خورت تا برفشاں ہے۔ وہ فدریں ہوسلمان منا ان منا میں اور حشورت کا نشان منتیں جن کے دجو وسے مسلمان منا ان منا میں اگرچ وہ خوداس شوکی تصویر ہے۔

ظلمت كدے ين ميرث نشب في كابوش ب اك منت سے دبيل سو سوخموش ہے

معلوم برقاب چنان نے فالب کی بہ شہید ایک فاص مقصد کو تد نظر دکھ کر بنانی کے دنصور نے محض خطوط اور دنگوں کے امتراق ہی سے جنم نہیا اس میں وہ فعد و خال وہ مختلمت وہ انظرادیت بھی کرد ٹیس نے رہی ہے رجس کی بدولت فالب، فالب سے ، ورن فالب خون کے بغیر کون سے کام بند ہیں ۔

واكر خان - الهسود



غالب

بيدائش - ٢٧ دسير ١٩٤١ع

وفات - ۱۸۹۹ فروری ۱۸۹۹

## اس شارسے میں

پیلے خطوط فمبر ' پیراف نہ فمبراور اب غالب فمبر 'یسجے کرکٹ کی اصطلاح میں ، ادب میں مجی HAT TRICK ہوگیا۔ میں مجمی سے موقع پر میش کیا جارہ اور دی نے بہت کے صوتع پر میش کیا جارہ اسبے -جمال اور دی نے بہت

کچھ کیا ، وہاں عاجز کی بھی می کوششار کر بیجیے۔ غالب سے ذہنی ربط ، سن نظورسے نظار گراس موقع پڑ میراارا دو غالب سے دوستی نھائے

كانه نقا-معاطه دې كه نيس هم و بائے عام ميں مرتا نبيس حيابتنا نقا " \_\_\_\_ بهرعال! \_\_\_\_

ٹالب ٣ ۽ برس ٣ ماه اور ٣ ٢ دن تک بيجے - يريفتى مانس كى أمد درفت كى زندگى ! «ثرو پوشى "كى زندگى كو بھى سوسال ہوگئے - يعنى جمانى زندگى ہے اوبى كارنا موں كى زندگى بردھ كئى ۔گوبا فرنندگى "نفتس كے رشتہ پر منصر نہيں رہى - كارنا موں پر منحصر ہوگئى ہے -

ترا حوں کا حلقہ بھی وسیع ہوا۔ زندگی میں خالب کے جاہتے دالے اُسٹے مذکتے۔ جننے اب ہیں۔ اپنی زندگی میں تو میرزا زیادہ ترہندو سٹان ہی میں جانے پہچائے جانے بنتے گراب ان کا تام دنیا کے گوشتے کوشتے میں گونج اُٹھا ہے۔

اس شارے بیں ایک و ہزد کے تقریباً تمام بڑے ادبوں نے لکھا ہے۔ اس مدتک مراب انتخاد شارے کھا ہے۔ اس مدتک مرا معلی نا تعاون بد ہی کسی دو سرسے رسانے کو نصب ہو۔ ایسے ہی مواقع پر بمبائے فخرونا زکے میرا سر جھاک جانا ہے دیوجتا ہوں۔ میں اتنا نالائق اور و وست استے امدادی!

اس نبر کان م یا توغالب نمر ہوسک تفایا ڈاکٹر نبر کونکہ اس نمبریں ۲۲ ڈاکٹروں کے مضمون ہیں۔ جواوب کے ڈواکٹر نبیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ بھاری نیقر ہیں، جن میں نام ہیں مولائ غلام مول مرکز امتیا زعلی عرشی ، قاضی عبد الودوا الک رام اور مرتضی حیین فاضل ایسے نما لب تمنا سوں کے کہ جن کے نام ہی اس امرکی ضمانت ہیں کہ بات ہیں وزن سے معاملہ مستند ہے۔

غالمب براتنا کام مجواہے کہ نے گوشے تل ش کرنا ، بڑا مشکل نفا۔ مگر مجھے نوشی ہے کہ اس مبر میں بہت سے کہ اس مبر میں باتیں بہت سے باتیں بہت سی باتیں بہت سی باتیں بہت سی باتیں بہت سی باتیں بہت میں باتیں بہت سی باتیں بہت سی باتیں بہت سی باتیں ہے ہے واکمٹ فات ا

اس شارے میں کچر مضامین ایسے تھی جہا ہے جا رہے ہیں ہومنفی شقیدیا فالب کے خلات کے

ایک بڑے شاء ایک بڑے آنا، بڑی وُورا<sup>ں</sup> اہمیت کا حامل ہوگا۔ بَیں تو یوں سوچ رہا ہوں کہ ہیر دنی و نیا اقبال کی وجہ سے بجغتا ٹی کو نہیں۔ بکہ جبنا ٹی کی وجہ سے اقبال کو مبیجا نے کی سعی کرسے گی

فرست مربعض عنوانات میں نے ضرور تا برہے ہیں رمصنین سے معذرت نواہ ہوں) زرتب

بمی پر کہ جومضموں جس وقت مل گیا۔

كبين كبين غالب كي تماينده عز لين عبى ركه وى كنى بين- أنتخاب كي طور برنسي - محض

م أرائش جال ك يه !

موجودہ شارے کے ساتھ اکبیدہ شارے کی بین بات کرلیں۔ آبندہ شارہ ہی فالب ہی است کرلیں۔ آبندہ شارہ موجودہ شارے کے ساتھ اکبیدہ شارے سے متعلق ہوگا۔ موجودہ شارہ موجودہ شارہ موجودہ شارہ سے متعلق ہوگا۔ موجودہ شارہ میں فالب کی شخصیت وفن پر دوسرے نامور اہل قلم کے مضایین ہیں۔ آبندہ شارے ہیں مرت فالب کی توریس ہوں گی کچھ کمیا ب کچھ ایاب کی توریس ہوں گی کچھ کمیا ب کچھ ایاب کے مطبوعہ !

فالب فبر کا دومراسطته بی نفر باً مکتل ہے۔ وہ جی انہی دنوں بین فدمت ہوگا۔ مارج بس شرسی ایریل میں سہی ۔ بچ کر آج کل مم "مجموریت ہے رہے جی اور اپنے ساسے ہی کام معطل کر بیسے ہیں۔ اس بیلے فراروک بیا ہے اور کوئی بات نہیں ۔ میں وجہ ہے کہ ہیں نے "عوامی پرچی" یعنی عام شمارہ کا کام شروع کر دیا ہے اکھ میری "اوٹی وکٹیٹر شہب" پروا و بلانہ چے!

وا قدمے اعتبادسے میں غالب کی صدمالہ برس کے موقع پر زندہ مہوں۔ ہو میرسے بعد زندہ دہ اللہ دواسی طرح کی کئی برمبال دیکھیں گئے ، صدر الرمبال! - کلام وہی ہوگا۔ صرف قاری بدلے گا۔ (محدنقوش)

## مرزاغالب

#### ڈاکٹر محتدحسن

کروار :---٠٠ - اردوه ا - غالب ۲ - يوست مرزا 11 - عالى ۳ - بنسی دهر ۱۲ – فضل حق ٧ - بيگم ١٣ - كوتوال ستر 100 - 10 ه – بان . . ۲ – لاطکی Jin - 10 4 - فودارد - مامون 1127 - 14 ٠ ٨ - ميركا تلم على ١٤ - داسان گو 4 \_ شيغت ۱۸ - مجدساً في اسيامي بواری فقروعتره

بهلااکٹ ، بہلاسین

آگرہ — 19وس معدی کے مشعروع میں [ ووفقر عميون بركات مؤكد واخل موست مي

بے دارات سے آگرہ ایسا مواسباہ میمولی حساں من قور کی سمنے بناہ مولات باغبال سے سراک باغ کانباہ دہ باغ کس طرح ندسے اور شرا جراے آہ

> جس كاية باغبال موية الى يه خاربند حبب آگرے کی خلق کا ہو روز گار بند

> > يهلا فقير: التدبي في كا-

دوسر فقتر : مولاسی فصے گا-

نه موتجوست ماکیسس امیدوار

ستح نفنل كرت تنبر ملتى بار

جورار : بالاركت ب-آگراهو.

ميلافقر : مم س سركارس محركم والس عان والعضبي-

جوبدار ؛ با اب دہ تو بی کہاں - رسالدارنصر اللہ بیگ خان کا تقال موگا ۔ کی تنور کے لوگ تھے۔ پہلے مرمٹوں کی طرف سے آگرے کے

رسال ارموئے ولگیوں سے جلے کے وقت جان اوا دی مھررسالدار موئے اندمغفرت کرسے اتھی گزار گئے ، عبالی پہلے ہی اللہ كوياد عرف دو موت عيوت بين كوهيوا كرمدها رك دب أم المدكا .

سهلانفير! الندى سے كا -

دوررافقر : مولایی سے گا -

د غالب جن كي عمر دسك گياره سال سے زيادہ منہ ولورس سے نيكل كرائتے ہيں وفيروں كو ايك نظر د كھتے

يورور : سركار إحموت مركار!!

عالب و محوصه منس ديمها حاما ـ

بن اینا جیوناسر فرغل اور کلاده آماد کرجش دستے بیس ،

يويدار : د فالب كو تلف سه الياكر) الزكيل نرمو برى مركار كابيا ب جس ولورهى سكيني تعروابس نه لوما بوروال برعال بوكرنز اب كاماير مريد في كالادست تنفت عير .

( اوسف مرزاج فالب سے ود رس جھوٹے میں دوڑتے آئے میں آئکھول سے دخت ایک ری ہے ،

لوسف : گرسر میاج ب

ا كياكبروس بي تعوث مركاد! يوبدار

م كت بي مروراج ب مينوم عبى منت بي گرمررياج ب ( سط عات بيل) لوست

ر بنسی در مرداسے عرص کے راسے ہیں داخل ہوتے ہیں ،

؛ سملی شطری کی ایک بازی موصائے استفاد ( باس سے داوان خانے میں جا سٹھے ہیں جو اسٹیج کے ایک طرف ہے، جادی ملدی مہرس فکانے ہیں مقوری درخاموشی سے بازی ہوتی رہتی ہے عقوری دربعد

غالب ؛ حال علو-مبال منبي دهر-

و سیلتا موں مرزا بشطرنج ہے۔ کوئی بجوں کا کھیل نہیں۔ منسى

: بمارے لیے وکیل ہے۔ غالب

و و معدور استطری میں توکوئی خال موجورسے ازی بنیں سے عاسک ایک ستیہ دیا تصیب آگیا رس میں تو گویا آپ کو مطابح متسى کسیلی آگئی ، جیزخوب یا در ب ناظر مبسی دهرسے کسیل رسے مو -

عالب : تواسى سے ناظر بھى بوركئے -

: باب دا داعزت دا سے تربشاہی ناظر ہوگا۔ دیکھ لیا بيسى

عالب ؛ الحِيالُوقبله ما طرصاحب- يرشه توسيحة - بريجة - فرزى توليا -

بنسى میاں صاحبزا دے مواجعی فراعشرو میال اعبی کا شاموں وہ بھی اسی کریا دکرد کے عمر معر

غالب ؛ قبله ناظر صاحب دورس بازی نگا لیجے۔ بین اکسار ترک بحیہ حال ہی اسی حلتا ہے۔ باب مراز ندگی بحر فوج میں رہا،

يجامرارسالدارنانامراكميدان- إب واواكاسلسله تواين فرعدول كك بنجياب ممس بازى معجاناة سال نبس

: بدِنوب ؟ وه توليم كن كندل ديبا مروم نبس تو برخوردار ميسة موكم شطرى أكمَّى - كيدخا مذان كي بياني را ديسم كالحاظ كرما مو

ورینهات بلایلاکرنوستروال با دیتا سوتیا بمارے تبارے خانداول سی ستوں سے رسم علی ا تی ہے یخف خال کے زوانے

میں تہارے اور ہمارے نانا دونوں سائق فوج میں رہے سائق نوکری تھیوٹری مجرحب سے موٹ سنجالا ہم م سائقہ سائفہ ہیں اگر

دومیار مات باد دیے تو کمو سے کہ رسوں رائی دوسی کا پاس نرکا -

غالب : واه ناظرصاحب المياكين مين عمر مين مجوس دواكب بين مي تعبوث رائد موسك اور باني كرت موقر دا دا فافس كم فوالم المين تورية

بنسى : خيرى مرزا، يربازى تبين الحالومات بمين ملت ليت بين كاياد كردكة تم مي كدنا ظربنسي دهركيا حاتم تقا اليها جلو دوري

غالب : نہیں جاب ورمری بازی نہیں۔ آج بلوان سنگرسے بینگ کے یہ اوانا میں۔

: كون ؟ راجر الوان سناكد - دى گرراوں كے كثرف وال ، وه بعي عمر بحري سب كا ادر تها را بعي يم حال ب -

غالب : جى إن رئب طرنج كم مواتوسار ك كميل كويا لا كين شهرك منم فرايسي لا اوقوعانين، جلوعية مو-منسى : الان - توم كرد - من گرجانا مون حب اس فوند معيادين سے مبث جا و تو بلالينا -

بسى : ابكاافاوسيد؟

غالب : ارے ناالم سے توخیال می نہیں را کہ استاد عبد صمد مرمز و آج امی مک سیرو تعربی کئے بین تم سے ادھر میٹے میسری اور ادھرانبوں نے آواز لگائی یوریزم یعزون ما اورلس تینگ بازی دخیرہ سب دھری رہ مبائے گی یمبی وزا دیراور بمیٹے

بنسى : لبن استاه مرمزد مجين كه آب ميري وحب بين عرف مين و

عالب : بس ي الله السيم المي أما -

: گویا مھے کوئی اور کام معور ابی ہے میں آب سے اسطار میں بیٹھا افکھاکروں جاؤ اسا و مرمز وسے میں راحو-

ظ محمار محت مع رحال ا

غائب : خیر سبق یاد کرنے میں میراکوئی تان نہیں۔ بتہ ہے کہ عاد ہرمز دخالص ایرانی ہے اور خالص بارسی نثرا دیمیری فائنی ذاتی

بسى : بهت احما، بهت نوب - اب آب جدى آئي - مجه داوان حافظ دبت حائي وال كال ول كرتهارى ببنك دوري کٹتی ہے کہ مارمونی ہے ۔ اورمیری سنو تو مرز العنت بمبیو ننیگ بازی پر آج رات راجہ بلاس رائے کی تو ہی میں شاعرہ ہے سیلے جیلتے ہیں بھبئ میری توجان حال سب- ان مشاعوں ہے۔ اکبرآباد کے شاعر توایل شاعروں کو مشراستے ہیں اور پختر تنهارى تتم وه ويمضمون كلفة بي كرمير ومرز اكروبي - اورائ ميال نظير-ان كاكلام توشهر بي نيخ شيخ كى زبان

نمالب : تم كبوسك ابن بالأكراب، خواك تسم دوجار شعرتوم في كيا تشروع كريث بين -

يىسى : يسح ؟

نمالي ۽ ايڪل سيح -

بنسى : المحامير توتباؤر يخت من بافارسي من -

عَالَبِ : ودنوں گھرکی اونڈی ہیں ایک قطعہ ریختے میں تینگ پر لکھاہے ، ذرا دہینا ، دا و دینے میں تنجسی سرکرنا ۔

ایک دن مثل تینگ کا نذی

ایک دن مثل تینگ کا نذی

ایک دن مثل تینگ کا نذی

ایک دن مریشت اداوی

خود بخود بچر مہسے کنیا نے لگا

اس طرح بجرا کو کرم کھلنے لگا

منسى عمر: اجها يارابية وبنا وكس عد مكسواياب ؟

غالب : بيني نبس آيا تهي ؟!

بنسي هم : ينفن ؟! ميراايمان سب كرييشعرتم ننهي تكمد سكة - اس مي صروركوني حيال ب- -

فالب و مع تعبی ایسای گلتاہے کر میرے اندر کئی دل سے بیونے ہیں کئی اور میکر دیوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک امیرزاوے کا دل مالب و مع تعبی ایسای گلتاہے کر میرے اندر کئی دل سے بیونے ہیں کئی اور میکر دیوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک امیرزاوے ک

ہے، جس سے اپنے خاندان کی تباہی نہیں دکھی مانی، ایک شاعر کا دل ہے جوسب آن بان اروٹی ، روزی عزت شہرت ، جاہ وجلال برلات مارکز مکن کی دنیا میں راج کرنا جا تہا ہے ایک نوجوان کا دل ہے جومیش سے زندگی گزار نام استہے۔

شطری اینگ بازی ایجے دوست سناعرے کی مفلیں میلے بیشلے انفر وسرو د

؛ بادُ تجے محمنا شرفعی کھیرہے تم وسطرنج میں حال می شرطی حلیا ہے۔

د خالب سط مات بین منبی ده رکونی کتاب اتعالینا جاہتے ہیں کدمین خطرسے گانے بجلنے کی آواز اعرق ہے بیرا

مراشنس مبارک بادی گاری بیس

بعدت خلعت شالم نه مبارک باست د مبلوزه شمع منه پردانه مبارک باست ساقیاست بشه و بها نه مبارک باست د بروغلطیدن مستامهٔ مبارک باست د بروغلطیدن مستامهٔ مبارک باست د

بنسی دھر ڈیورھی کے دروازے تک آتے ہیں جہاں ہو ما کھراسہ)

بنسي هم: آئ يركانا بحاناكياب -

سے مدار : تہیں بتہ انہیں سے مرزای شادی دنی می طے بوگئ ہے -

عشی دهم: مرزای شادی و!

يوبدار ؛ ترك بجول مي يم ١٢-١١ سال كي عربين شادى كادمستورسي

بنسی دهر: احیاتور گل کها رسیم بی اور بمیں بتر مبی بنیں اوا کی کس خاندان کی ہے ۔؟

ہویدار ، اپنی کے ماندان کے لوگ میں میاست لو بارو کا نام سناہے - اس کے نواب اسمین کمیتی اور نواب اللی خش

کی صاحر ادی - میں قوحانوں مرزائعی اب دتی ہی جانسیں گئے -

مسى أ ادرسب لوك ؟

سويدار ، ادرسب لوگ عي

بنسی : نود ورسی سولی موسات کی ۔

جوبدار: السائه كهوا مجتياء السائد كهو.

رمیرا شوں کی آ دا زیس منظرسے بیرا تجربی ہے)

#### يهلااكيف ، دوسراسيس

دلی - گئی قاسم جان کے قریب ایک بچرام ہم کئی سال بعد دشت کا ابتدائی صعبتہ وگر بجب طوف واسستان گو کے گرد تم بی اور لالٹینوں کی روشنی میں واسستان بیان کی جا

د جادس ا در سی بدارا در کید سیاسی آئے آئے دوڑت جاتے ہیں شہر بچو- دوربائ - برسٹ یار و زنگی ریڈیڈنٹ بہادر کی سواری آتی سے یکی آوازیں بھر مجمعی کے زرسنے کی آواز مجمع ہیں ہے جینی اور مرگز سنسیاں ،

مولانا

مولانا ؛ صاحبوا فاحظه فرفایاآپ نے بینغلیر شهرامی بابرفرنگی موجیعے وہی وردی ، دبی پوشاک ، فرنگی ریزیڈنٹ کوساتھ بٹھاک مجھی بائک دسہے ہیں ہیجان ہاس دکھا ہے اور سائیس بیسے کھڑا ہے ۔ بوبار دے فوابٹمس الّدین نماں اردلی ہیں -- ساے سنسبمان اللہ ۔ تعوٰ برتوا سے جرخ گرواں تغوٰ۔

وانتان كو: توصاحبو! بهزادخان نے كلك كواوراس فيركو\_

بسم رصاحب داستانی ہوئی۔ اب اجازت ہوتوں کی دین ایمان کی باتیں کروں۔ اے ایمان دالو فرنگی نے جواشعلہ
اٹھایا ہے اور افلم میں جو فضل ہے ، آپ حضرات نے اپن آ کھوں سے دیمعا، بزم تموری کا آئری جراغ جل رہا
ہے۔ چہ نہیں کب بھول کے خاموش ہوجائے۔ دن رات نہ جانے کتنے ہند دسلمان ہے دین ہورہے ہیں، مدرسے باہ خانقابی
دیران۔ وفتر آ با داورنسق و فحور کا بازارگرم ہے۔ اب سنتا ہوں غازی الدین حمیدرکے مدرسے کوائگریزی کے مدرسے میں بدلا
جائے گا اور علم دین کی حکمہ کٹ ہٹ سے سمانی اور لادی تبائی جائے گی۔ ملک دیران ہورہاہے۔ دین باہ اپنے برکائے اور امیر
قاران ۔ برسب کیوں جاس ہے کہ جم سبتی راہ سے جنگ گئے ہیں۔ ہم نے حق کے لیے جنیا اور حق سے ہے مزاح چوڑ دیا
تاران ۔ برسب کیوں جاس ہے کہ جم سبتی راہ سے جنگ گئے ہیں۔ ہم نے حق کے لیے جنیا اور حق سے ہے مزاح چوڑ دیا
سے بڑی سعادت کوئ نہ ہوگی کہ مرمومن مہنے جنتے ہی تکے بیاجانی جان جان جان آئریں کے میرد کرئے ۔
سے بڑی سعادت کوئ نہ ہوگی کہ مرمومن مہنے جنتے ہی تکے لیے اپنی جان جان جان آئریں کے میرد کرئے ۔

داستان كود توصاحو اميزادخان ف كلكو --

مجمع سے ایک آواز: مولانا، کیا دل کالج میں عربی مفاری اور علوم دین کی تعلیم نہیں موتی جواب اس قدر توای نخوابی خوابی صفا ہو ہے ہیں۔ ایک بزرگ : اجی حصفت - داستان کا سارا مزہ کر کرا کردیا - لاحول ولا قوق

وہی آ واز: کوئی دقیانوسی بزرگ معلوم ہوستے ہیں ، انہیں تو بیریجی بتر نہیں کرنسدزد صاحب نے نوائٹ مس الدین خاں کو بیٹے کی طرح ترمیت کیاہیے۔

واسان گو: توصاحبو-بهزادخال نے ملکر و ...

مولانا : بس معركة بول جوزنكيول ريم وسركرا كانقصان بائے كا اس من خران عظيم ال عظيم !

(بنسی وطرمجع کے بیٹھے آکر کھوٹ موجات میں )

بزرگ : اب آپ می ماشارالله ومظافرائی گے۔

بنسى : قبلا مع نواب اسدُالله فال بيك كامكان ويعياب -

بزرگ : امال براسسوالله بلید کون موتے ؟

وكستان كود جناب والا مرزا اللي عبش معروف ك واما وامدالمتركولي وسب بي -جاو برخور دار كل مي سيده باند جاكوالط مانخ مرطهاما ومين مب بيترنشان معلوم موجات كا -

> : توجناب بهي ركسة كرولس يسيده دوروس ويستعلا مولاتا

: البی حضت الله مندندب میں روا میں مصیک او بنائی جادبی ہے۔ وہی اکبراً بادے آئے ہیں۔ اب نو مانناء الدستو بھی کہنے سکتے ہیں۔ بدیل مرحوم کو گر و کردیا - البتر اکثر معنی ڈالنا محبول جاتے ہیں۔ ولی سے سنرفام کا دم غنبیت ہے۔ کہی کعبار بزرگ ووجارشعران مح مجى سالى يرمجلت بين -

د دِلی کا نفط آتے ہی دیست مرز اسیاہ کفنی بیٹے مشعل کیے غود ارموستے ہیں ، پوسٹ مرزا: رہاگل ہو بیکے ہیں ) دلی مرگئی ایم گئی دہی ۔ اب صرف میراسمیائی اسداللہ دہی ہے۔ تم سب با طل موز دانہ سب کومٹا دہگا سنتي مو کاغذي تصويرو! دلي مرڪي -

( پیفنے چیجئے مجمع کی طرف بڑھتے ہیں اور شعل کو اردھرا دھر گھمانے لگتے ہیں۔مجمع مجھٹ عبا تاہے۔البتر بنسی دھم

ایی جگہ سے جندش مہیں کرتے ،

لوسف مراً: دمشعل کوا بک طرف مینیک کرمنسی دھرکوکندھوں سے بکرسلیتے ہیں ، تم کون ہو ؟ کاغذی تصویروں میں ایک جتیا حاکم آانسان!

ینسی : میرانام سید سبی دهر-

الوسف : من بول ولى من مول مندوستان من مون تاج محل كيمي ده مجي اليسف مرزا بي كيت تقد .

بنسی: بیسف مرزا دیکے سے لیٹا لیتے ہیں ،

لوسعت : اكبرآ ما دست جوبهال آيالت كمياما واكبر كاخاندان لما رخدا وندسخن وميرك والبريم مي اورمير بي عجائي امدالله كولوط

رہے ہیں۔ تھے بحاۋ۔ (اتنے میں ہو مارد اخل موماہ ہے)

يجدد : حيوت مرزا . كرجية -آب كولين آئ مي -

يوسف ۽ ساو- (سطے جاتے ہيں)

مسی ، رومارس ) مجے بیانا۔

يوبدار بيماناكيون نبي ناظر ساعب ، خاندزادولى نعت كونبي مجولة ، آب اكبراً بادست كب آئ ويك كريك .

بىشى ؛ اسىداللەكال يى -

بوبدار ، لبی کهانی سے مب بتاوں گا۔ دوہر رات گئ - اگرینی عماراری سے - دلی کی مالت فراب سے اندھر بور اِسے -

بنسى ، بن اس طرح كورتبي مائ كا مجع بناد يرمب كيا طلسم ب - إسداللدكوكي مواسب ؟

سورار : کاعوش کرول بنده برور ولی کس خاندان کوراس نه آئی۔ بورا خاندان تباس می آگیا۔ انسان کیا موجیا ہے اور کیا ہو کے سرحا تو سریمقا کر مجرسے میرزا مرزا فرشین کررسالداری اور کمبدائی یا تیں گے۔ شادی کے بعداً ل اولاد کا مشکور ہے گا قرباب اور مجا کا عم می سے وصل حائے گا۔

بنسي : گرمُواكبا - جلد بان كرو- مرزا فرش خرمت سے قربی -

چوبدار : خیرت سے بی بہر مرکار فرجی ہے ایک عکم موکہ کسس مزاد سالانہ مرحوم رسالدا دنصراند بگ کے عزیز دن کوملا کے مجرعکم ہوا نقط پانچ مزاد ہے اور اس می کئی اور شر بک میون بھرابک بنہیں ، دو ننہیں سات اولادی ہوئیں کو کوئی ہا اسال سے زیادہ مذہباء بہر بیگم کیا کمیا تر این میں بچوٹے بھائی کی شادی موئی گرسکھ و کھینا نصیب نہ ہوا ، ہے ورب نے مصیب بی صیلے جھیلتے یا گل ہوگئے۔

بنسي : آخراب اسدُالدُكيا كرت بي -

سچوبدار ؛ منوجیومجیا شعرشاعری سبے-اور وہ ہیں مشاعرے پڑھتے ہیں عزبیس کیتے ہیں گلی کو ہے کو ہے شاعر مشہور ہیں اور بس—اب کیا کہوں؟!

ىلىسى ؛ كود-

يومارد : نبي كها ما ما معيا- أخواس مركار كايرانا عك خوارمول -

ىنى : ئىمىسىمىنىت مىجىدى كىيدى ئىلانا -

ہوبدار : دکوسہانہیں گیا مرزاسے۔ بس اب سزاب مُنہ کو گئی ہے اور سنتا ہوں ایک ڈومیٰ بجی پرفرافیۃ ہوگئے ہیں۔ اب دکھید ووہر وات گئی ابھی گھروائی نہیں پہنچے ہیں بہوبگم بیچاری آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ کروتی ہیں۔ بہتر نہیں کہاں موں گے۔ کس حال میں موں گے، داسی آٹنا میں مرزا غالب کا ہوا وار آٹاہے۔ کہاروں کے اعتبال میں متعلیں ہیں عالب جو بدار کی آواز بہج یا والی لیت بین فضے کی حالت میں گئی اسپے ہیں۔

#### كسى كودے كے دل كوئى نواسنج فعال كيول مو-

چوبداری آوا زمسن رج کاس بات میں ،

عالب : بوادارسيس كددو (بي مدارس ) لين كرآب كون مين ادراتني رات كي بيان كي كررس مين -

اليودواد : ناظر منى دهر عبيا اكر آبادس آئ بين ان كى بشوالى كريان كك آيا تفاء

غالب ؛ بنسي وهرتم بو- (جوبداريه) تو يورتم ما ويبني وهرميرا يونس و دميانيه- او بنسي دهر-

بها را دراد سے عبانی بشیں ادر بیشدری مانی

بنی دهر دِل کٹ گئی۔ اب بہاں مرز افوشرکا کا مسجھنے والا کوئی بنیں کہی بہاں عرفی نظیری اور بے ول کے قدر دان موجود
سے۔ آج بڑے بڑے برٹے مخن سنج سخن بنم طرہ و دستار والے کہتے ہیں مرزانوشہ مہمل کرتا ہے۔ کس کے دل بی ابناول ڈا بول
کرمیری دھر کنوں کو سمجھ میسے لفظوں کی تہر کس بہنچے۔ میرے خوبِ مگری تزاوش بائے۔ قلوم ملی کے مشاعوے میں مہاتا
ہوں وگ مُنذ نکتے ہیں دینتے کوفکر کی کہنی اور اسلوب کی تبر داری سے آسمان کا تا رہ بناکر دکھاتا ہوں اور دا د باتا ہوں توکس
سے جال بہا ہے۔ مین ورتی ہے بسس بار رہنے ترسس

کسی کو دے کے دل کوئی نواسنج فغال کیوں مو منم وجب دل می سینے میں تو پیرمنر میں نبال کیول مو ( بنسی دھر فا موشس رہنے ہیں اور غالب کو بغور دیکھتے رہنے ہیں )

عالب : مبوگر حبین تم امبی ان باتوں کو نہیں مجبو سے میری جان-انہیں سمجھنے کے بیے پنجر کا کلیم ورکارسہے -آو ، موا دارہ موا دارہ موا دار میں ببیٹر ماؤ۔

د کہار جوا وارا مفاکر علیے جاتے ہیں ،

\_\_\_ بَرَوِهُ كَبِرِثَا هِ -\_\_

### دوسراكيث ، بيلاسيان

ا سروهوی سنگم کی حولی بمنبله طرز کی کن مون حالی کے ایک طرف ایک نوجوان را کی مستار تھی از میں ہے۔ دومری طرف ماں نو وار دست مائیں کرسٹے میں مصروت ہے ،

نو وارد : یں کہا ہوں اب انتہا ہوئی۔ بات گھرسے بھلی کوعٹوں جڑھی، شہر میں بزنامی ہورہی ہے نیچے نیے کی زبان پر تہاری میں او مرزانو شرکے نصعے ہیں۔ تو بہ نوبر ا اس میری بات مانو تو اس کے باعذ بیلے کردد۔

مان : كياكرون- سرين كيوبس نهين حلياً- تم حانو تحيول أنكه كا ديده ابب بي توجي سب اس كا دل عي نبي تورا حا ما اتن بزي توكي ميں نے كہي حراس كاني ميلاكيا مو-

لووارد: ہرگھریں ایسے نفتے ہو مبلتے ہیں ہیں۔ آخر بزرگ کس دن سے بیے ہوتے ہیں بجی نامجے سبے جمانی دیوانی ہوتی ہے۔ ذرا جُرِکرنا یڑے کا سب ٹھیک ہوجائے گا۔

ال : ادرجوميرى جاندى فياكوكم بوكيا!

نووارو ؛ بہن کی بانیں! ارسے شادی بیاہ کے بعدار مانول میں لگ جائے گی۔ یاونہیں رہے کا سے کوئی مرزانوشر بھی-اپن آجمھوں

مے سامنے ہزاروں بنیں توسین کروں اس قیم سے ملتے دکھتے ہیے۔

ماں : تم مری بٹیاکونہ مانے برن - دو بڑی بٹیل ہے ، جا ذکے لیے عبی محلے گی تو ہے کر بھوڑے گی ماجان کھو سے گی ۔ نووارد : بانک مبٹ ہے ترمہ ہے کہ آئے ہارگئی تور کرد کر رود گی بی ہاتھ سے نکل حائے گی ۔

: مين کويم من اما -مال

نودارد: میراکها انوبی در دورشه سوسف که در برای تمت دایی مو-کوتوالی نظر دل می این جی ب که نروهی و بودمنظوری به م ایک درا بامی عبراد باتی می نود نبیث دل گا ، شام موست موست موست مانگی کاج ژا آمای گا -

1 میں السی حلدی کسے بامی معروں -مال

ر لروی بهیمی موتی جالی کی دومری طرف آتی ہے )

لزكى و امال ال سے کھے ہماں سے علے ماش

و منى ترسه امول مي - ايسانيس كية -مال

ا میں کوئی کارج ب کی گڑیا نہیں ہوں کہ ووقور سے سونے ہی بحب جاؤں گی۔ یہ کون می مرامول نگانے والے ۔ الأكل

تودار سى تعودى در سى عراحادك كا-

> ا مجهنبس سوحیا و آپ کے تکلیف کرنے کی صرورت نہیں۔ الأكي

: بي نادان موري ان باتول كالراميس ما نمار سويف سي كميرك كاليونيس مكرا (حياجا السيم) تووارد

؛ ( وال سے ) ميرآپ كيا كھيوسى بكايا كرتى ہيں اوال مروفت شاوى مروفت منگئى - مائيب ميں آپ سے منبس اولى ، الطحى

: براهم بوكى مون يستميات بن مي جول موم الىسب، توكير خيال مت كياكر-16

دوكي : مبهت برى معول مهم المال منم من سوما بريات النبي معلوم مركى توان كا دل كرات كرات موجلت كام شام كادل م ا مال - صداول مي ايسا انول ول كسى كولمت مو ولت تنبي حكومت تنبي مشاعرے كى داه دا و كك نبي يرشين سے زياده نادك ميرس سے زيا دہ المول دل كونم جامى مو، مي عي كوشے كرشے كر داوں-

ر بنسی وحرداخل موستے ہیں کھنکھا رستے ہیں ،

و اسطرت باطلاع حلاقا معات كيم كا : عجد آب سه وداتي كن بن ميانام ب منسى وصر اكبرآبا وسه آيامون مرزا أوشركا بحين كا درست مول

الطاكى : منسرائي ! د مال المد كر جلي جاتى مي مرزا صاحب ف كوئى بينيام بمبيرا ب ؟ كيا كماسي الحفول ف كي بين وه ا آپ کیول ندیلے آئے۔

بنسی : آتے ہوں گے۔

الوكى : تشريف ركية -

بنسى : مبن مرزا كالجبن كا درست بول بشطر مج كعيلة من راتين سياه كي بين مام قطة كما نيال كبي اورشني بين تبنكين الواتي اوم بازيال جبتي اور باري بين اس خاندان كوابني أتكمون سند يا مال موسة وكيواسيد -

الوكى : من كونتين معى!

منسی : آپ کوایک نظر دیمیاتو مرزائے صن نظری داد دی۔ مرزانوسٹ نے جان کھیا درکردی تو کیا تعجب کوئی اور مرزا تو کئی ایس نخیادرکرڈا آیا۔ مجھے یہ بھی بھر دسم مُواکہ اس نورانی بیکر می ایسا ہی نا ذک ادر در دمند دل بھی موکا بھر دو مروں کے در دسے ترکی اُٹھیا ہوگا۔

الوكى : من كيونس مجي آب كياكت المياسة من .

بنسی ، مین انا - نظر می جوم زانوست رکے شعر سیجنے والی مود وہ اتن سیدی سادی بات ناسمجھے ؛

لركى : خدارا بهلان مروصة -

بیشی: ہے دے کے اس گھرانے کے پاس تفوری سی آن بان بچی ہے۔ آپ بھا بیں تو ہے آن بان تام رہ مائے

الوكى و يرجابون وميسك ملين سي يامونا م عبال صاحب وباميري مرصى رهاي سيتومرزاكانام وفات وفامتاب كي

طرح دات دان عالم رجيك النبس اسف كارم كو دادلتى ميرس بس تو كيمي نهبل -

سی : بین آب بی سے کی انگنے آیا موں - آب اس گورنے کی آ بر دبیاستی بین - آب نے مرزا نوشر کا دل دکھیا ۔ گر اس گوری خوشی اس خاندان کی آبر و مندی کاخیال مہیں کیا - جرز انوشہ نے اپناسب کچھ آپ پر دار دیا ، گر آپ نے کہی بر بھی سوچا کہ کوئی ادر عورت آپ ہی کی طرح نا ذک ، آپ می کی طرح دید و مند عورت اپنا سب مجد مرز ایر واریکی ہے ۔ اور اس کے قبلے می اسے دہ بیا رہم نہیں والیونوئن قسیمی سے آپ کو ول گیا ۔

الركى : من عبى انسان مول ميرك بين من عبى ول من يقر منبي مع الى ساحب ،

بنسي : بي خدم ناتها محبت قرباني ديي بحرة الى ليتي نبير-

لطكى : آپ نے غلط سُنا تخا- باكل غلط سُنا تخا يوريت بعي انسان موتى ہے مم كانے واليال بھي انسان كاول ركھتى مير -

مبنى ؛ آب شبک فراق مِن ببورگم معي عورت مِن اوران كا دل عبي انسان كا دل ب ·

الط کی ، میں کجینہ بیں مانتی میں نے صرف اتنا سوجا تھا کہ در دسے چورٹ عرکے دل کو اپنے پیا رسے معبر دوں مجیر دل سوجا محیا کہا مانا ہے اس کی تو اپنی ڈوگر ہے اپنی لاج سے ۔

بنسی : فداسو چینے، ایک گفر تباہ بوجائے گا، آپ سیند کریں گی کہ بہ تباہی آپ کے نام مکھی جائے ، ایک نامور گھر ماداج موجائے ؛ اور کہس تباہی لیسٹوں میں ایک بورت کا دل اس کا ٹھاگ ہی نہیں ایک شاعر کا مستقبل محری جل جائے تھا۔

اللك : يسب آب مج سے كيوں كيتے بين جائيے اپنے دوست كوسمجائيے -

 وہنیں مجدسے گا،اس ہے آپ کوز حمت وینے حاصر بڑا موں افراسوچے ہورے خافران کا دارومارم زانوش ہے ہے، مرزا متسى جوانی داوانی کی مذرمو گئے تو یہ ماعزت خا مزان معبک ایجے گا ۔ سرکار انگریزی میٹیشن سے کا ندات بیٹ میں وہ اِس اس تنفیے کوس کن مینی توسرکاریمی سوسے کی کر بیش اسے ملکوں میں اڑائی مائی سے -

: من آب ك إلى حرارة مول مع تنها حيوا ويحة خواكيلة مع تها مجعور ويحة وداوان وارتباكي مولى حالى ك وومرى طاف مجاجاتي لاكلى

ہے۔ بنی دھر مجاری قد بول سے والبس حاتے ہیں۔ داسٹیج برمال کے دوسری طرن لاکی ستار تھیٹر رہی ہے ، پی منظرے اُوار انجر آئی ہے:

رجي اب البي حكر حيل كرجهال كوني منرمو بم سَنَىٰ كونى مذمو اور تم زبال كونى مذمو ب درد دادارماایک گر بایا چاہے کوئی ہمسایہ متر ہواور پاسباں کوئی منر ہو برشيے كر جمار تو كوئى مذہو بتيب ادار ا در اگر مرحائي تو فرحه خوال كوتي سرمو

د مال آتی سے ادر الله کی کو مخاطب کرتی ہے)

: بيني اب ستار كدود ميلوكها نا كهالس ال

> ارطاكي - 461 :

و بال مع إوركس !! 06

ا --- امال من سف شادى كانسالم رامات-كرهكى

> ۽ بيتي ! مال

: امول تصيك كيصة عقد الصني بلاؤ، ان سے كمونكى كا توڑالأئيں، ميرى ايك بات مانوگى امال ؟! اووكى

مال

و عجه دلهن بباد والمجه شادى كاجرامينا درا مبرسه بالخديمية بول سي معرد و ميرى ما نك مين افشال حيَّن دو ا آج معيم نتي ارسوكي زندگی شرد ع ارول گی میلوا مال جیلو ( مال کو گھسیٹی ہوئی سے جاتی ہے )

و باگل مولی سے اوکی ذرا دم سے ۔ ار دونوں علی جاتی ہیں )

د غالب واحل موت بين اوهراً دهر وسيحت بين

عالب: ارس بمئ سب كبال علي كف ركي كنكناف لكت بي

٤ (روق بيشي داخل موق سب ) ارسے لوگو- ميں لسڪ گئ- ارسے لوگو-ميري جيّ-ارسے كوئى آؤ-ميري بيا ندسے بٹيا كوكيا موا بال ہائے میں کیا کروں۔ کہاں جاؤں۔ مہیرے کی انگوئی میں زم حجیبا رکھاتھا، ڈم رکھالیا، میری بٹیانے ہائے میں کیا کرول ۔ (غالب دایوا نہ واراندر مجاگتے ہیں اور گو دمیں مجر کرلاتے ہیں عالم سکوات میں ہے ایک نظر د کمیسی ہے ، ان کی گود میں دم توڑ دہتی ہے ، دلہن کے کپڑے ہیئے ہوئے ہے ) دبین منظرے نزل ادکس لننے کے ساتھ انجر تی ہے )

ووراكي ، دوراسين

ولى البسكس مال بعد

( بُرِدہ اٹھناہے غالبَ دیوان خلنے میں مہری پرنم دواز ہیں جیسے عم واندود سے بے حال موسکے ہیں ،اجانک اومن مرزا مراک عابیہ شیعے ہیں ،

ا بیسف مرزا : بهال آباد کا شاعواعظی نظیری عونی اورخاق آن کا مقابل مسعالندخال غالب سرکاری بولی باسمدُ رویب شب کول لینے والا ، باسمدُ دعرب ایک باسمدُ موسب دو ،

غالب : استغبل كراغد بمينة بي ايست مرزا ، تمكب آك، أوبيشو-

يوسف ، ببت كليف بكي وإسب جانا مول - جرجا ناب ده بولانسي جربونا به ده جانا نبي .

عالب و مليف كيس كليف ؟! (بين ظرست كسي منتب كي درومندآوا زغول عيرات ب

دل ہی نوب نہ سک وخشت دردسے بھرا گئے کیوں روئیں گئے ہم مزار بار ، کوئی ہمیں سستاس کیوں دیر منبیں سرم منبیں در منبیں سامستاں منبیں میٹے ہیں رہ گزر میر ہم کوئی ہمیں استفام کے کیوں قید جیات و بند عسم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے ادمی عم سے بخات یا ہے کیوں

يورار ، كياجوت ميرزاا دعرات بن-

قالب : میان فراد میمنا، بركون ب جوعرول كاناب اس اك درا بلاد،

سوسار ، نامیانقرب اکثرادهرس گزراب-

غالب ؛ مادبلالاد-

قعير : غرال كاما بواداخل بوماب،

موت سے بہلے آدمی عم سے نجات یا شے کیوں فالتِ حن ندے بغیرکون سے کام بند ہیں ردشے فار زاد کیا ' کیجے اے مائے کیوں؟

د غالب صندو تجے سے کھو کال کردنیا جاہتے ہیں صندو تحیالی ہے،

عالب : ارسے کوئی ہے اباکو کھیا ہے دو۔

الويدار: يهر-

ففير ؛ اقبال تبند ووست زياوه وفقر جلاما تها، ول بي توسيد مزسنگ وخشت وروس مجرم آكيول -

غالب : اقبال نبند دواست زاده ، خوب ااقبال آنا کبند که مجاری غزلیں گائیں اور علمار، نعنیا، امرام اور با دشاہ قدرافز ال سے باز رہیں رہی دولت تواس کا برحال کر ماری دنیا کا قرصدار معقوا داس درباری بل نوب چندجین سب سک مهری ہے کر جائیں ت ایک دن قرصنی ابوں کا باقد ہے اور ہے گردن - انجام موت ہے یا مجبیک مانگنا کسی دکان سے وحت کا درکمی روائے سے کواری بیسیر بل گیا اوران کوشہرت سے کیا حاصل مواکد تھے ہوگا۔ دا جانک خود کلامی سے چنگتے ہیں ، بیگم ایم اور وال

سيكم : مجي كيربات كرن تي -

غالب ۽ مهوء

سيم : اس طرح كب تك كام حليكا گهر مين خري كسريد كثير ألوش كوش كيسيد و

عالب ؛ معدم معلوم ب ؛

بگم : ميراس كاكميا تظام ؟!

عالب و مجبوري!

بسكم : توكيراس اميرالامرائي كوسلام كيجية أن بان خم سكية - آخراس ال كب كساكرر موكى -

نمالب : جانباً ہموں - اس سببے قر نیشن کی واگز اری سے سببے حیان کھیائی ۔ کلکتے کاسفر کیا جمینی کو درخواست کی ، طکرمت ایل کی کمرکس

فدكى خاك جيان سركارون وربارون مدالكاني كرنتيم كينسي-

بلكم : انخ كام كيه على قرمندا درسود مبرا، يوبدار، نوكوانى ويسعت مرزاك دوا دارد كعانا بيني مكان كاكرابي- آخريرسب

كيالست آئے گا۔

غالب : که سے گغانسٹن کا دورہ اِسنو۔ مبیح کی تبریر موقوت ارات کی مٹراب گلاب موتوف جاشت کا گوشت آ دھا۔ مبگم اس طرح بہٹ کاٹ کرکھا ول ملے گا۔

غالب : جرملے تنبیت ہے آگے الندالک ہے۔

بيكم المدام التي ميرى تسمت كاسكومين كهال ميلاكياس - اس گهرين نه احيا كصلت كونه احجبا بينني كورنه اولاد كانسكيمين انه ول كواطينان -

و میں جس عالم میں مہوں وہاں تمام عالم ملکہ ووٹوں عالم کا پتہ نہیں۔ یہ وربا نہیں سراب ہے مسی نہیں بندارہ ۔ محب وہ سر
مانگو جومیرے بس میں نہیں۔ تہاری یہ ونیا آئی وسعت بھی نہیں رکھتی کہ ایک ذرہ می معرکہ باز و بھیلا کرسے آبابنہ فاج سکے میرے
عفر پہتر پر بڑی تو اس کی دگوں سے خون کی ندیا ب جاری ہوجا تیں۔ جاؤ۔ بس اب جاؤ۔ ربگم جلی جاتی ہے ، میں نے تو ونیب
سے اقبال دولت جاہ و صفحت کی نہیں جا ہا ، کی پہنیں مانگا صرف اتن مہلت جامی تھی کہ جی کی بات کہ سکوں۔ وہ بھی مسیر سر
ہوئی کون اس محرومی کو سمجھے گا، کون اس بے نسبی کو جائے گا۔

دمبیر کاظم علی داخل موستے ہیں اور شروع ہی سے بے سکتھا نہ گفتگو کرنے سکتے ہیں ، : فلام کاظم علی کرزنش بجالا آسہے۔ مرزاصاحب نصیب وشمناں مزاج تو بخیر ہیں کہ حضور نیم دراز ہیں۔؟

غالب : آدُ، كيه أناموا-

كاظم

كاظم

ن خلام کاکیا آنا ۔ حصنورکوسلام کرنے ہم کھار جلاآ تا ہول اور جائیں بھی کہاں ۔ اب تو د تی ہیں وہ اندھیرگردی ہے کہ خدائی بناہ ۔
ابنی تشم کھار عرض کرتا ہوں مرزا صاحب کہ قدم قدم پرتو جاسوس ہیں۔ فرنگیوں کے جاسوس ، مرمٹوں کے ساسوس 'اورخوا معلوم کہاں کہاں سے جاسوس ، بیر دہا ہیوں نے ندر مجار کھا ہے۔ فرا فلا حظور فائیے، میکم مومی خال جبیبیار ندبا صفا جہا دکی باتیں کرنے سکا ۔ آب سے ہمی کیا چری ہے مرزا صاحب قبلہ میں نے بہاں تک اُسٹا ہے کہ وہا ہمیوں سے فرنگی حکومت کے پرسٹیاں کے نفیہ خفیہ کہنی ہوئی حکومت کے پرسٹیاں ہے۔ خفیہ خفیہ کہنی ہوئی حکومت کے برائی اور کی مان پرنگاہ ہو ۔ خفیہ خفیہ کہنی ہوئی حکم ہوا ہے کہ ان پرنگاہ وکری حائے ، ۔

عالب : باتي كرت كرت كميكم وم بعى نے دياكرو-

ا آب تو اجرز کوشر منده کرتے ہیں مرزا صاحب آب نے ہی دنیاجہان کی کما بول کی میری سے والنّد ہاللّہ کہ کہ کہ میں متعام ہم وائی سلطنت کو بھانسی وی گئی ہے۔ فرافز واقید مؤسّے وطائل میں ارسے کئے گرصاحب والیان دیاست کو بھانسی پر نظلت کہ میں نہ مسئلہ خوا مگئی ہے گا میری سی نہ کہنے گا۔ نواست میں الّد ہی خال نوات ہے مالے ہوئے ہائے ہائے کیا جوال وارا گیا ، کہنی نہ مسئلہ خوا دائی ریاست کو بھانسی برجر شنتے دیکھا، آب سے تعلقات لاکھ نواب سنتے گرا بہا خوان نما کہ ہوگا ۔ آب سے تعلقات لاکھ نواب سنتے گرا بہا خوان نما آب سکے دل برکی سانب مزاور جوگا ۔

غالب : رب نام الندكا-

کانظم آپ کے دل کا حال کی میں نہیں مبانا، گر کیا کہیں ماکم زبر دست ہے آپ دلیم فریز رصاحب ریڈیڈٹ کے بھی شناساادر
فواب صاحب کے بہنول کے گرصاحب ایمان کی توبیہ کے مہان توا کیک بارجانی ہے بہت مردار بھی کہ فریز رصاحب کو تو
معان کیجئے گا ، کتے کی موت مردا دیا نواب نے - ہیں نے تو سنا ہے مرزا صاحب کہ حب بھیانسی کے بعدلائن کوا کاد کر
عورین وں کے بہر دکیا جانے لگا تو مردہ حبم نود بخو دقبلہ دو مہوگی، اور حبم برقبا سبز ہوگئی۔ ایمان کی توبیہ ہے کہ شہادت کا رُنبہ لیا
آئی بھی لوگ جوری جھیے قطب صاحب میں نواب کے مزاد پر بھیدوں کی چادر پڑھاتے ہیں۔ ولی اردداخیارا درصادی الاخیار
میں خبر طاحظ فرمائی آپ نے ۔

فالعب: ادسے مینی تم کس جہان کی باتیں کرتے ہوا ہیاں اپنے نبیرے منیں نبراتی ۔ شجعے اپنی حالت کی خبر منہیں - دموزمملکت سے کیئے سند سند

آگایی باول -

• قبلہ۔ آپُوکس چیز کی کی ہے۔ اب توخیرے و آن کا کی کھل گیا ہے مفتی صدرالدین آزردہ آپ کے معرف مولاناصبائی آ ہے۔ نیاز مند۔ و آن کا لیے کا قرنصیرا کھل جائے جوآپ السا استاد میں آجائے۔ مرزا صاحب ہے عوض کر ما ہوں اپنے محلے کا لوندا فرکام اللہ و آل کا لیے جاہیز پا ہنجدا السی باتیں کر تاسیے کو عقل و گئ روجائے اور میروہ اُلٹے سیدھے کو تب سین رسائمنس سے
ایکیا باسے اس کے دکھا تا ہے کہ تو ہر بہت تھا زمین گھومتی ہے اور آسمان ساکن ہے۔ گویا سارا علم بخوم ہی باطل موگیا۔

غالب ؛ این کبوکسی گزرمی سے-

کاظم : کوینه و جینے مرزاصاحب قبله انبلاحال ہے۔ ہمارا دھنما توآپ جانتے ہیں اپیرنا دوں سے سابقہ بندھا متوا اترا ہے۔ کہنیر تفریع کوچنیش ونٹ طاکا جرحاتو بندہ درگاہ کے بھی کچہ اہتھ مگب جاتا۔ ادھراس کم بجنت سٹ ہرکوتوال نے وہ ایک میں بیر مینیا یا ہے کہ تو ربھلی بشرفائے دلی کو دوجار پانسے میں بیکٹا اور دوجار دازی لگانا تک محال موگیا ہے۔ مجران پی کہاں ؟

غالب : تتبي كسس كاروبارس كميا لرجا تاسه - ؟ كاظم : سم يمي مجدي تكودُن مين بين حضوروالا، مرا

: ہم بھی پچھ بگوؤں میں بہی صفوروالا، گراصل حبت تواس کا سبے حب کے گھر بھی ہے۔ اس کی جاندی ہے۔ آب کا محلہ ماشاء اللہ کو توال کی نظروں سے بچا بڑا ہے، اگر بہاں کوئی شمکار بل جائے تو گزئی بن جائے۔

و ج مادر مركارى نفافت دلاكرويله، غالب بيست بن تعدور من وا دا انجرتى سے،

و برگاه تهارے قرصنی ال سفتهارے خطات قرصنی کا دمیندگی اور عدم اوائیگی کی باء براسل اور سؤو و احبب الاوارقم کی دگری ما دسل کرلی ہے البذائم کومطلع کیا جا تاسیعے کرتم متی اسدالنڈ بگیہ خال ولد عبدالند مبکیہ خال قوم ترک ساکن اماط کا لیے خال رقم خرکور کی اوائیسگی کا فور آ انتظام کرو' ورز تہا ہے خلات قانونی جارہ جرن کی مباشے گ

والمزم اسدالمندبيك ولدعبدالتربيك ماصرسي

دس آواز دُور کے گریجنی علی حال ہے ،

عالت و كاظم على إس كانتظام موجائ كانجره ميرك بال عيد كاربازى ميرك كحرموكى -

کافلم دسیرت اور ترت سے مرز اصاحب ا غالت : بار کافلم مل اگر مشیت بین جا بی سے تو بین میں نے زندگی سے صرت زمست ودنعن کا سوداکیا تھا۔ اب اس سے سے

ننگ وا وس كومى داد رسكا ايرے تو جي منظورست -

: ميرزاصاحب بب آك بس كام مراب آب كمادسة وفي بان موك بسطاندى وائع شام مك 88 بالسه البث جائے گامی ابھی سب آتظام کیے لیتا ہوں و حلاجا آسہ )

يومدار: (داخل بواب) كهانا تيارب دمولانا عالى د اخل موت بي)

: الان على لكوا دو اكتي مولا ما الطاف حسين مهمن وثول بعد كرز موا -غالت

حالي : أواب مجالاً المون - نواب مصطفى خال مشيفية اومرنبس مكت مجدس فرمايا تعابيط سينج جانا -

عالب : ات بول کے اورکوئی عمراه را بوگا-

بي جي إل -صدرالصدورمولانا صدرالدي آذرده اورمولانا فضل ي -مالى

: تولوں كبركم بلكى ولى على أتى مي وجوبدا وكفانا لكا تاسب كھانے اي صرف شاى كباب بي مولانا حالى كمعيال جيلتے جانے بن مرز العاما كهات جاتي بي- ه

غالب ؛ اُر برنوں کی کژت برحیال کیے تومیرا دسترخوان پر برکا دسترخوان معلوم متوباہ اورج کھانے کی مقدار کو د کھیئے تو با پر بعر کا نہ نہ مولانا ابطان خے سین صاحب آپ ناحق تکلیت دربلتے ہیں میں ان کم بوں میں سے آپ کو کھینز دوں گا۔ سے

: سنيس قبليد من ترخوست كى سعادت ... حالي

تمالت : میاں اوا کیا تعدیسنو، نواب عبدالامدخال کے دمتر خوان برخاص ان کے لیے عبیشہ ایک جبر موق بھی ایک دوزم عفر پيئاتها و دې ان كه سامنے نگا يا كيا بمصاحبول مي ايك " و وم بهت مُنه نگا مُوا تما ، نواب صاحب كها نا كهائے حاتے تق اوراس كوكما أ دين كريان في كالى باربار النفية جائة تق ومعاحب نواب كرآك رومال بلان لكا وركا " حصنورا در ركاني كي يحيث كا-اب يمي خالى مولى جاتى ب ي نواب يدنغ وكسن كرمير وك سكة ادروم ركاني اس ك طرن

حالى ؛ گرفتر دىجى لاجواب تعا-

غالت : حدرت جي توات كاعي المجادي موكاكب بول بركركياكردن - ندرك في عدور مون -

الل و مرزاصاحب تبله مي توايي كمان كعاكر أربامول -

غالب : نبير بمائ ميت رال ك كاول ك لذت كيدادرب، ميرك بهال برسالن مي مين دال الح كالبين كانت كو

كوئى منبي منجيا - ده تطيفه سنام آپ تے ۔

حالی ، سے کے بارے یں۔

غالب ، بی ہاں بھتی درویغ برگردن راوی سنتے ہیں کہ سپنے دربار خدا و ندی میں ایک دفو فراد کی کہ دنیا میں مجے بر بڑے ظام موتے

ہیں شبھے ولئے ہیں ہیستے ہیں محبوستے ہیں بیکاتے ہیں اور محب سے سینکڑ دن کھانے کی حیزیں نباکر کھاتے ہیں مبیا بجو برطام ہوا

ہے ایسا کسی بینہ سیس موا ، وہاں سے عکم مواکد اسے شبئے ! شری خیرامی میں ہے کہ مہارے سلسے سے مباحا ورز ممارا بھی

ہیں جی جا مہتا ہے کہ تھے کھا جائیں ۔

حالى : شباك المدمرزاصاعب-اس بطيفي من وآب كى جودت طبع ك آثار بين -

غالث و مبان چیپ د مواکهان کی حودت اور کهان کاحن طبیعت بسید کیتی یانمی مین و

سمالى: اس دقت أب ك طبيت موزول ب بطيعة بربطيعة باداً راسب-

عالت ؛ الماسمين ركتي سب مريطيع توموتي سب روان اور- مين في الك الدهكر مكها سب

رئے سے نوگرمواانساں تومسٹ باتا ہے دیج مشکیں مجد بربڑیں اتن کہ آساں ہو گئیں

جب زمرغم رگوں میں مرابیت كرجاتا ہے توليوں برمسكرام بط بن كر تھوط برا تاہے.

وسنسيفية وأزرده اورنصل است بين اوراداب بالكرامي اي مجد مبيد ماست بين

غالب : الني آئي الني البيرة توبقول شاعر- اليفاخ ما ما فقاب ست و لواب معاصب مولانا حال كب سے آب ك متنظر بليط بي و شبيف : جي بان- مي اين تذكره شعوا مي الجها را - اكب صاحب في معض شعراك حالات قلم بندسك نف ابني كي تين و تددين مي الجر

مِولَى - امنى كے إلى ده نشولين ناك فيرمعلوم مولى -

غالب و كيا و

آرْدِ وہ ، کاآب سے قرصنی ابوں نے اپنے قرصنوں کی ڈگری ماصل کرلی ہے۔

غالب و بي بال !

شیفند : آپ کے احباب کے لیے بلکہ پورے جہاں آباد کے لیے باحث نگ ہے کہ مہارے دورکا نظیری دنیا قائی پر عادائرگزرے ۔
قالب : ادرفرددکا کو کھو لئے ہیں آپ اسے اپی جگر کادی کاصلا برت کے بعد بلا تھا کی تعجب جو میرا مجی ہی حشر ہو میں نے تواہینے کواپنا

مؤتصور کرایا ہے ، جو دکھ مجھے بہنچ ہے کہ آ موں وغالب کے ایک اورج تی گئی ہمت ارت اٹھا کہ میں بڑا شاعرا درفادی دان موں

اج دورد دور تک میرا جواب نہیں اب تو ترضدا دوں کو جاب دے ایک قرضغواہ کاگر میاں میں ہا تھا کہ می برا میں ہے گئے تواکسو کھو

ان سے پوچے دہا موں ابی محصرت نواب صاحب ، آپ سلی بی اورا فراسیا ہی ہیں۔ یرکیا ہے حرمتی مور بی ہے کھے تواکسو کھو

تو بولو ، بوسے کی ، بے حیا ، بے عزت ، کوجی سے شاب گزھی سے گلاب بڑا دسے کیڑا، میوہ فروش سے آم مواف سے

تو بولو ، بوسے کی ، بے حیا ، بے عزت ، کوجی سے شاب گذھی سے گلاب بڑا دسے کیڑا، میوہ فروش سے آم مواف سے

تو بولو ، بوسے کی ، بے حیا ، بے عزت ، کوجی سے شاب گذھی سے گلاب بڑا دسے کیڑا، میوہ فروش سے آم مواف سے

دام زن کے جاتا ہے میر بھی تو موجا ہوتا کہاں سے دول گا-

شيفته : مم سخت مسرّ د وادر منشد منه مين -

أزرده : عجب زمانداك كاسيد وه جوميتي مرحوم ف كما تها -

میرصاحب نمانهٔ نارک ہے دونوں اعتوں سے متار

میں صدرالصدور گررائے نام - برکام اور سرمقام بر فرنگی با اخت بیادا ور تم سب محن ب اصل و بے اس و نام نے کا رنگ کھیدا بیا گرا اسے کہ کیا عرض کیا جائے -

نضاحی ؛ مفتی صاحب بجاز واقے ہیں گرمیر زاصاحب تردو نه فرائیں۔ کچیر کر کچے اتنظام منزور موجائے گا وہ غیب سے اساب پیدا کرنے والسبے -

عالت : جى ال- بسباب بداكرة والا بداكرتامى ب- اخر دنيا المدرق مبد-

میں جب برہ میں ہم ہوری میں مجبوری اکبراور ہار کی نسل آج البی فجر ما ورہے بس موجائے کہ تحنت نسین ہا وشاہ ابیا وارٹ مقرر نہ کرکھے اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کے بیار کے الب ساجے لا القام جہاں بناہ نے مرزا ہواں نجست کی ولی عمر ہی کے لیے کیا کیا کچھوڑ کیا ، گر ذرگھیوں کے سلسنے ایک بہیش ردگئی۔ اب ساجے لا القام مزال کرنے قطب مساحب منتقل مونے کی نظر طاکائی سبے۔

غالب، جي ان اورفامون اورفرا فرواوَل كي حالت زون وبجارك شاعركاكوني رُسانِ حال مولم

شیفتهٔ به بادنهٔ مول که بات بادنهٔ و مهانم مرام قرابل علم که زبول هالی سے فکرمند ہیں بمیرزا صاحب بحداً تکلف مذکیجے گا۔ ایسامز ہو کرا ہے خواد مخوا و کسی سیسبت میں گرفتار موجائیں ۔

غالب ؛ آپ زود نه کریں - ابھی ایک صورت انتظام کی کالی ہے اور نہ مواکوئی بندولبت تو آخر کہاں جاؤں گا - دلی میں دمہاہے ا ہے اب اس معمورے میں فقط عمر الفت است م مہتے یہ فانا کہ دلی میں گئے ہے کھا ویں گے کہیا

ارزده : معراب ن عارب انداز كاشعركها ب-

غالب : غالب سنگر الله عنو کے تقویمے تبان سے جائے گامولانا غالب کو بحبر تھی غالب نہ مانیں گے ، آوردگی اس برکہ مولانا کے دور میں کیوں میدا بڑوا-

> اے تو کم محوسین گستران میشین مبائش منگر فالب کر در زامن داشت

> > فت الل المرادة وعنى أيد دان ايان الأسك- آب آذرده مراول -

غالب : ميرمولانا أزرده معارده موكركها لا رمول كا-صدرالصدور مين بخدا مين مولانا سعة درده بول قومرا خدامجوس أزرده

موجح بران کی حبیشیم نمائی کے مجی رہسے اسمانات ہی البتہ شوکے بارسے میں دیمٹ موں کر جب کر مصطفی خاں شيغة صادنس كيت شعربيان من شابل نبس كرما-

تشیفته : ایک ذره نوازی سے مرزاصاحب وریز ہم کیا ہما ری شخص فہم کیا۔ یر دوراً ب کے ثایان ثنان پزیران تو کیا کرما اب کے

مرستے کو تھی مذہمیان سکا۔

: عافیت سے شرفانے کمی دور میں بہر کی ہے، میرتفتی مرجوم زملنے کے اداسٹناس تھے فرا گئے ہیں ؟ چین سے ہیں ہو کچے نہیں اسکھتے فقر ہی اک دولت ہے مال

: معبى أج كل توسي سب

میں نے بہاں تک مشاہد متب مت اب سے آپ کے شے کونوال صاحب کاعمل دخل مواست شرفاتو مرفا ہاتی اوگ

آرندده ، محمي يراقي لوگ كون موت-!

فضئل : حورات منار ماز وارباب نت واورم جلن كون بستامون سب كي ناك مي تتروال ركاسب-

آ زرده ۱ آئب سفے تودلی کی دہ تصویر کھینے دی مول ناجیے دِئی ان مدتوا دوں بی سے آبا د ہو۔ خدا کی تنم آج بھی است مہرکی گود میں وه أفاب وما سماب من كريم ونعنل اذكرسد افول كمانون سف زمان الحجالة بإيا،

تشعیفیة : اس میں جوشک کرسے وہ کافر ، شاعروں میں غالب موئن - ذوق علماً میں مولانا آنا دا در موبوی فعنول جی مصورول میں جبون دام اور حسين ناظر شرومول مي سكمانندرقم ا درمومن خال وطبيبول مي مكيم همود خال ادر اتنسَ النّدخان - غرصَ كونسا فن سيرحسس كا باكمال اس تهرمي موجرد نبعل البية خوارسي -

مضل ١ صرف آن باقي سبه ورية ولي - اب وه دلي كيان!

بوبدار : ( داخل مؤلب ) معمدر موارال آگئ بس-!

و اجهاميرزاصاحب اب اجازت ديجية. أدرده

بسع الله- دسب اوگ اُسط كوش برت بين اور علف كوتيا يبوجات بين فالب وروازند ك آت بين اس وتت عانب ایک ایک مارکها رسید موسے داخل موستے ہیں مرزا دائی لوٹے ہیں بیٹ مند عورے کہاروں کو دیکھتے ہیں ،

، ونكرمندموكر، مرزاك بال سواريان؟! آج سيسواريان كمال سعة كي دسب عط مات مي،

(بالكي سع مير كافلم على اور دوميار دومست بوارى براً مرموت بين جن مي ست ايك متراب بيت موث بيد، وه دراصل کونوال سے جونواری کے عبیس می آباہے)

کانلی : بس نواب ماں محدخاں ابھی مہنیں ہے ہیں۔ آتے ہی ہوں گے۔ اپنے ہم لوگ اندی جماتے ہیں گئے ان معان استا ہوں چرسرنوا ہے جی لاجواب کھیلتے ہیں اجازت ہوتو و و بازی فرا مُرکے موجا تیں د بازی کھیلتے لگتے ہیں ، مشرا بی : ابنا مبرکونلم علی عبی خدا کی تسم مرت ہے ہر ت ۔ کیا حکمہ ڈھنو پڑنکالی ہے ، کوتوال سٹ ہرکے فرشتوں سے خواب و خیال میں نہیں

سران عن اب مبرهام على مبر صدي هم مبرن سبط مبرق ميا مبله وهنو مد سكالي سبط گردر منكتی -

دوسرا حواری: بس اب بات جب مرتوب نقدی نکالوا دربازی سنمالو -

مشرانی : نقدی یه ونقدی مرسکه نقدی کی بیکار و نقدی مزموکی نفوذ بالندخدا بوگی -

د وسراجواری ؛ امی حضرت اسی دسن برخدان ماجی--

الشراني: الحِين الله والمعالم اللي ندال ريطور ارت الي -

د کسیل جم جانست بازی مبینی اور باری جاتی سیداور نقدی او هرست او هرسیند مگی سید این می شرا بی نوکه در اما میرا اخد که ام برناسیداور موشمنداند اور تحکیانه لیجی می کهناسی ،

شرابی رکوتوال): خردار توکسی نے قدم بڑھایا۔ بی تم سب کوفنار بازی سے جُرم میں گرفنا رکز ناہوں (اسٹیج سے دونوں طرف سے مہاری بڑھتے ہیں کچھ لوگ بھا گنا جا ہتے ہیں، گر گھیے سے نسکل نہیں باہتے۔ بہج میں مرزا فالست ہیں،

كونوال ؛ مرزاصاحب أب المحص النوس مع معص ميايا ، بندك كونين الحسن عال كت بن كوتوال سنمهر

(است من الدست مرزا داخل موت مي المحقد من الواعم كي موس مي )

يوسف مرزا: خروارم كسى ف آك قدم رهايا ميرس عمان كو جيور وو منين تواكي ايك كوفتل كردول كا-

(برمباران کا اخد کر این میں اور تلوار ہے لیتے ہیں ، تم سب دلوانے ہو۔ میرا اعقد روکتے ہو۔ اعنیں کج نہیں کہتے ہو ای تا کر دت ہیں اور مصنعت کہلات ہیں جو گلے ہیں بھانسی کا بھندا ڈالنتے ہیں اور خلاو ند سکے جاستے ہیں۔ میرا کیا ہے آف آب کو قبل کر دو ، ما مبتاب کو زنجیب ہیں بہنا دو۔ بھولوں کو شاخوں سے نوج کو بانسیم سے کے بارک میں گھنگاہ و مہنا کر بجاؤ ، شام از دوں برخون دل کا جھر کا ڈکرو۔ بس بہم ہیں مگادو ایس کھول ہیں دکہتی موتی سلاخیں ڈال دو۔ میرا کیا ہے ، ہی لینے سے جاتا ہوں ہے (سطے جاستے ہیں )

\_\_ ہودہ گوناہے \_\_

تيالكي ، پلاسين

( ميمول والول كى تمير كالجمع

دات كاابتدا لي معد عبك عبد مستعلين لالثيني ولواركيران المنظيان اور فانوس روشن بي مسكم

کامبوں کو را اس کے ایک آگے وقع الی قائے والے اس کے بیسچے زرافیت کے وقع ندے حیسہ المسانہ والوں کا برا اس کے ابعد فرئت فائے کا بخت اس کے بعد والی کا برا اس کے ابعد فرئت والی کی خلی اللہ کے ابعد والوں کی خلیس اس کے بعد و ندھے والوں کی خلیس اس کے بعد و ندھ والوں کی خلیس اس کے بعد کی والی کی خلیس اور در ک سوار دل کا دمست میں جو بہلے اول کا بجوم معلوں سے گر و مبانے سے بعد کی والی برا نی عور میں نظرانے سوار دل کا دمست میں واسان گوے گر و جمع سفے ۔

ميالسالاني ؛ الرجبي-مرالي معول والول كي سير-

چیرہ بیان با معی سے بولی اہمی تو ذرا میر نے کا مزالوئیں گے امر میوں کی مبار دکھییں گے شمسی نالاب پرتیراکی کا میسلد دکھیں گے اور دوسراسلائی : امجی سے بولی اہمی تو ذرا میر نے کا مزالوئیں گے امر میوں کی مبار دکھییں گے شمسی نالاب پرتیراکی کا میسلد دکھیں گے اور کل اسٹ مازی -

نیسرا: اس بار دکمیناشهرک آنشاذ دار کی تیادی بخداوه موانیان حیکے لوشنگے جلیں گے کہ بھیلے سال کی ساری کادگرداری کو مات کر دیں گے۔ بینولوں اور چرخیوں کے مقابلے میں اب کے ممدان انہیں کے ابتد رہے گا۔

يبل : المن خلقت توث يرى ب اس سال نوده الدوام ب كرفداك باه-

ووسرا : المال آج مولانا نظر مبين رشيه امولانا داخل موست مين )

مولاً ما : سن بیاع و بیزم - وہ ایک آن روگئی تنی دِلی شہر کی وہمی گئی و مرا نوشہ کو مہاری فرگی سرکارسنے قید می ڈوال دیا اور حرم کنا آپ نے قیار بازی - جرا کھیلیں گئے اور مرزا نوشہ جیسے شراعین زا دسے انوا بڑا و سے سٹ عواضلم ؟!

مهملا : بال صاحب انسان خطا كا بنا بُواب -

مولانا ؛ آپ سے اتھی منطق تھیانی ہے ، مجدا مرزا اوشر کے بھانے فرنگیوں کے لیے حان دے دی۔ باب اور داج کے لیے کرنے اور حبب مادا داج کاج فرنگیوں کے باتھ آیا توان مرصفے والوں کی اولا دیکے ہیے نیسٹسن کک کے لائے میں اس فریس کو جھینے نہیں ٹیتے مرسنے بھی نہیں فیتے۔ اُٹٹا اسے ذلیل کرتے ہیں ۔

دوسرا : بن كتامول اس كے يال ديرسے اندهر سب

تميسرا ، بيشائي سے مقام مي ول كى خلقت مت ب ادرايك مشاعركو آزادكران كى مكت تهادب شاوشطرى مير نبير.

مولانا ؛ ظلم كو بنانا ما يُدار بهي المائي المعلى معالية حق ميدا عمد صاحب منه حريب كانوه البند كياسي مادسة خس و شن المرك من مديد المراكز

خاشاک کومہائے جلنے گا۔

بهم ال : البث الماتند -مولانا : بخداسم هم من نبيل آنا - بهاری نورت کوکيا موا - م ندو دهرم کومعبول امشلمان ايمان حصر بريگانه اورفر گل ذا وسے کاسے کوموں

سے بیں تہذیب کا سبق بڑھانے آئے ہیں ، -

: مذگھ اِشے مولانا ،منٹی سکھاندر قم ہیسنے ہوتے ہومے مخوی کہتے ہے۔ زائی مکومت موسال میں برے گی۔بس اب بہند ميملا

مولانا

: قوی حبیت دنن موگی، شرافت کا خبازه نجل گیا جرائت اور حصلے کا خاصی وگیا، بائے کیا کام سبے عالت کا قدر دال مذال ا صاحبو، ہم راگ دنگ سے سے ان باتوں کو کمیا جائیں ارسے مبئ مولاناتم تو خوای نخوای بچارسے فسند تگموں سے سیجینے دوسرا

﴿ أَ مِسَدُ ٱ مِسَدُ بِونِوا بِا مَدِي شروع مِوتَى بِ عِكْرَهِكُم لوگ كروه وركروه حجع موسف تلكت ، أي مجمع مي مولا ما ستعلد فثال بين )

: سُنااً بِسنة بِمُسُونِ لِيا ابِ مب نے قلع معلیٰ کی موت می میں طا ڈالی۔ فرنگی رمذیڈنٹ بادشاہ سلامت کی مغیر طاعنری مولاما میں قنور علی س ما گعسا دوست احباب کے ساتھ گھوڑے برسوار فوبت خانے بریمی نہیں عثیرا الل برشے بریمی دکا۔ اورسے قطعے میں تنہواری کرنا گھوماک کیا اب بھی دلی والوں کی فیرت توسش میں منہیں استے گی -( بارسش اورتیز موجاتی ہے اسے میں جوبدا زننگ دحر نگ فقط ایک جامگیہ بہتے سر برمشکا لیے جس میں کوٹے دیمے موئے ہیں اگرایک گروہ کے ہاس پڑے نیجے بارسٹس سے بھنے کے لیے آ

> : ارسے میال دری یرسے مرسط کر کھوسے ہو۔ مهلا

دوسرا : میمانند بی موانهیں مرزا فالت کے جورار ہیں - ارسے معاتی میرست قلندرہے کہال گھوم رہے ہو کروشے

سچىدار ، بى اس سے ميں ركھ بيں بارش ميں تھيگئے سے نيچے رہی گے ۔

: كيول يمنى مرز اصاحب كي من كوتى خير خيرسه ربادين اورنيز موجاتى سه مولانا

سویدار : مرزاصاحب توکیمی کے جبوٹ آئے مولانا ، کالے خال صاحب نے انہیں قلع بمعلیٰ میں وہ کیا ہوتا ہے تاریخ مکوت مکھنے کی نوزست بھی دلوادی سے۔ دوز دربار بہلتے ہیں ووہرون رسبے آ جاستے ہیں۔

ر بارش دصوار دهار مون لگتی مب سب او هرا دُهر معباکتے بین آخرین انگریزی بولس اور فوج کا ایک درسند ادج کرما بلل بجاتا گرز رماسے بیرمب مختوری در نفرت سے اسے دیجھتے رہے اس مير بارش سے بينے كے ليے عبال كورسے موستے ايس)

تبيراکيك ، ووسراسين

مِرزا غالبَ كى حويلى كا د لوان نمانة - حويلي مي ا ندهبراسېيد ا كيك كوشتے بيں مرزائتمع كى دوشنى ميں نغز ل لكھ يسپرين

كنكائية عائد إن است مركب منظمي كولى آدار دسى غول كانا سروع كروتي ب آه کوجا ہے اک عمشہ انٹر ہونے تک کون جیاہے تری ڈھٹ کے سر موسے تک عاشعتی صب رطلب اور تمنا سب تاب دل کا کیا رنگ کروں خون حب گرموسنے ک ہم نے مانا کرتھا مسئل نہ کرو گے لیکن خاک ہو مائیں گے ہم تم کو خبر میسنے ک غم مستى كا التدكس سه موجز مركب علاج شمع ہر دنگ مں ملی سبے سح موسنے مک

مِمزاد کی آداز: امان، میرزااب شعر گونی موتوت.

غالب ۽ کيون

بِمِرْاد : اب بُرزے نکالوا درطل سجانی بہا درخاہ آئی کی غزلیں باؤ۔ آخر شاہ کے کستا دہو ان کا دیا کیا تے ہو۔

غالت ؛ اپنائجس رسبتیامون دل نبین بهتیا -

ہمزاد: بیال سب کورکبتاسی

غالت ۽ اندھيراببت ہے۔

سمزاد : ادرگرا بوگا-

غالت : مي روشني كي اواور نيز كر دول كا -

ہمزاد : دوشنی بمینه سرایک کے بس میں نہیں موتی- اب دن رہوگا ۔

(استنج تدمون سے بل جا باہے۔ سویلی کے جارون طرف بہت سے لوگ دور رہے می نعرے تارہے میں " دين دين وهرم وهرم" " ونگيول كوشكالو " گوليول كي ترانترط - لوث ماركي گروبرشر روست جنين كي آوازي "

توب كاسادهماكا بيومدارد الهل موتاب

بچوبدار : حضور مبری سے فرنگی فوج سے باخی سب ہی شہر می گھس آئے ہیں تلعہ میں فرنگی کیتان مارا گیا۔ شہر میں با د شاہ سامت کی محومت عروت آئى ہے ، كل سے مجر إدراه سلاست لال قلع مي دربار عام كري سكے۔

( عالم تصور مين دريار مام كالميك منظر · «رساله بها در شاه طور تخنت پررا جمان مين نوجوان مرز المغل ايك طرت -----اورمرزا قویاش ول عهرمططنت و درمری طرن تخت کایابه کوشت کوشت مین

سركارى جوبدار: تجم الدوله ومبرالملك ميرزا امدا نترخان مها درغالب بخلص محضرت طل سبجانى صاحبفزان ثاني ظل الثدمها درشاه

شهنشاه مهند دستان محصفور مي سكر سيني كرين سكن نگاه روبر ذلگاه دار مصرت طل مجان ---مبرزا غالب آگ برشصته بين اور با دار بهندسکه رشت بين -برزر آفتاب د نقرة ماه

سكه زد درجال بها درشاه

(شدر ریکایک براحتیا ہے۔ تو پول کی دھائیں دھائیں بندوقوں کی آوازیں دین دین دھرم دھرم "کے نوے اور قدموں کی جاب سے سیسی بل حابی ہے تھریں آوازی دھیرے دھیرے دھیم بڑتی حاتی میں 'اور ایک بادگی ان سب سے فالت آگرا کے آواز اُنھر تی ہے " FIRE "اور تو پول کے دھا کے سے دیان "
آسمان بل جائے بین اس کے ساتھ ایک قبیقہ کی آواز اُنھرتی ہے 'یوسٹ مرزا کا قبیقہ اور کا لمے بین طربی سے سے فال تربیکا لمے بین طربی سے سے شان وستے ہیں )

الوسف مرزا: اب آت مرکھیاں ہوری اب آئے ہو کھیلن موری ارسے مری دلّی جاگئی مری دلّی جاگئی۔ خواکوش بہال ایک ایک وشاہ دسما ہے ، بادشاموں سے بڑا بادشاہ بہیشہ زندہ رہنے دالا بادشاہ - اس کا حکم سے - اکس توبوں کی سلامی مبدکرد ، ایک م مبذکرد اس کا نام ہے اسدالڈ تخلیق فالب ، عک خدا کا خلق فالت کی حکم بوسف مرزا بہاد کا سے دہتمہ،

يس نظرات الكرزوجي كا داد: FIRE

( برسٹ مرزا کا نبعتہ ایک دم موت کے آخری سانسول میں بدل جاتاہے اور وہ چیخ کے ساتھ وم توڑو ہے ہیں۔)

بچوبار: ( دانمل موناب ) جيوت مرزا - مركار- جيوت مرزا!!

غالب ، كيابواجيوت مرداكوي

بوردار : زعیسیامیوں نے گولی اردی

عالمت ؛ گرلی داری ؟! اسے کیوں دری گولی ؟! وہ کون سے مک کا بادشاد تھا۔ کیا کیا تھا۔ اس نے میرسے واوانے تعالی نے ان فلالوں کا کیا نگاڑا تھا۔

سجويدار ، فرايسبابي حوايي ويمس آئے بين وط مادكررسبے بي -

عالب ، برجابس معاني جے ما بن مل كري جرمابي دولي ميسف ايا فون معاف كيا ـ

. وبلكم مالمي لباس مي داخل موتي بيس ا

عالت : مندودُ-اب روسف سے کیا ہوگا جمیرا دلوامۃ بھائی اب اسس دنیا میں نہیں۔ سب کمچوںٹ گیا۔ خلاسفے استعابی نے ندگی تا تی وہ مجی لوٹ لی ایک باراس دنیا میں آنا اور اس قدرنا کامی اور نا مرادی سے - اتنا بڑا تخصۃ اورا تنی بڑی سزا۔ ایسا بیش بہاموتی اور البی کھیرو میں بہا دیا جائے۔

سوردار: دگرایا بوا داخل موناسب، مولاناصهای کوتوب کے منه با نده کراڑا دیا گیا. مولانا ففناری کو کلسے بالی جیج رسبے ہیں۔

نواب مسطفے خال سنیدنہ کی مائیدا دسنبط سادے امپر خوار موسکتے، محلے دُھاد شیر گئے ، مام مسجد کے آگے کوندر رہے۔ میں بازار میں سولماں گردی میں۔

عالمت : دبتگرسے ، سنتی مونریشن بند- آمدنی ختم اگرسزا بھی ہے تو بچیعب نبیں - انزام ہے کہ مہا درنتاہ سے بیا کیوں کہا۔ لال فلعہ بین توکری کمیوں کی گھرمیں جوتم ہی کیڑے اور برنن ہوں امنیں جمع کرے بازار بھیج دو - توگ دوق کھاتے ہیں ہیں کپڑا کھا آپو دیگہ اورج بدان جلہ تے ہیں ہ

ربكم اور حويدا رحلت بين

(لیس منظر سے اعلان کرنے والے کی آواز ابحرتی سوت -)

اعلان کرسنے والا ، خلق خدا کی انک فرائی کا ایم مکام خلام خلام کا جارگا۔ دبی رہنے دالویسنوسنو، مکام خطرا انجاستان سے بہندوشان کو پن سلطنت میں شامل کر استطور فرمالیا ہے۔ باغیوں کی بغاوت کیل دی گئ ہے۔ اس خوش میں سب رعیت و فاداران انگریز پر جب سے کرا پنے گھروں اور حوطیوں پر چراغ مبلائیں اور روشن کریں جنین خداکی مک ذبا کی ایم ملامنظ بہا در کا۔ ریو بدارا ورم گئے آئے ہیں ،

بچومدار : اگهرایا مبوا داخل موّناسه، بادشاه سلامت کوکمپنی بهادرگرفتار کرسے بام بعیج رہی ہے، لال قلعه سونا موگیا سرکار- لال قلعه

سلاكسيد سونا موكيا -

غالب : آفتاب دُوب كيا - جرا غان كانتظام كرد-

بلكم و جواعان!

غالب ؛ إلى سُنامنين تم سن عام رعيت وفاداران الحريف بيد مزورى عن كونى مي جاعال كري -

بنگم : ایمی تو ایست مرزاکی موت کویمی کمید دن منبی گزرسے-

غالب : ول كوزخم كون وكيساب.

د چوہدار تنہیں مارچراعوں میں تیل ڈالنا ہے، لوٹھیک کر ناسب اور مشعل تیار کر ناسب ویوان خانے کے ہیں۔
برجیاغ رکھنا ہے مشعل غالب اس سے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور بہلا جاغ جائے ہیں ہجر دو مرا بجر تمیرا مجر برختا ہوائی رکھنا ہے مشعل غالب اس سے ہاتھ سے لے درومندا ورفاراً لود جہرے پر پڑر ہی ہے واجا کے برختا ہواغ دوشن کرنے بعد مابیا کے برختا ہیں کھڑی ہیں ،

عالمت : بگے بنی توزندگی کی بوری داستان ہے - اندھیروں میں جواغ جلانا ہی تو ہمارا منصب اور مقدرہے - ردشنی سے ساتھ اندھیرا اورا ندھیرول کے ساتھ ردشنی - یہی زندگی ہے -

رئین منظرسے کئی آ دازیں فل کرغالب کا ایک شعر بڑھتی ہیں ادر کسیٹی اس شعرکی موجع میں ڈوب جاتا ہے)

میکھنے دسیعے میمنوں کی حکایات ٹول جیکال
مرحنیداس میں باتھ ہمارے تم مرکے

--- پرُده گرتا ہے :

# غالب کی شاعری کامب منظر

## ڈاڪٹر وارت کرمانی

يهى عسنف ايك و درسرى حكوع في كے ساتھ فيضى كومى اس طاز كا عائل قرار دياہے ، اور حكيم الوالفتى كو كسس دلسّان كاسر ريست

تبلاما ہے۔

بروه به مستعدان وشعر سنجان این زمان را اعتبار آنست کرمازه گوی که درس زمان درمیانهٔ مشعراتیمن است دشیخ فیضی دمولاناع<sup>ان</sup> شیرازی بآن روشن حرث زده اندم اشاره و تعلیم الشال (ابوانستیج) لوده " شیرازی بآن روشن حرث زده اندم اشاره و تعلیم الشال (ابوانستیج) لوده "

ظہوری جمنل دیا رہے دور دکن میں رمباتھا اس طرز کا منگ سبے اپنے ممدون ابراسیم عادل شاہ کی طرف اشارہ کرستے ہوئے لکمنتا ہے۔

> زمین مدح شهنشاه نورس است ای فنیمن کرطب مدز نوست مه طبع سخن طرا زمرا

نوٹ : ریمضون خانت کی فاری شاموی پرمیرسے انگریزی مقالہ کے ایک باب کا ترجہ ہتے ۔

اللہ آئین اکسیسری ڈوک شور بیس مکمنورصفحہ ۱۹۱۰ – ۱۸۳۰

مل آئیز رحمی جارسوم عکمۃ الجیریشن ساسٹ کے صفح ۱۹۳۳

مل شرایجی طبع معارف اعلیم گراہ سنال کی صفح ۱۲۱

ماحسرد كابر بال بحس به

دسسیدباد تعیا مّازه کرد بهان مرا نهفتهٔ دادیمن بوی دسستان مرا

ما ما فظ كا دل كولمبان والاشعر

صبا بلطف بگوان غزال رعمارا کرسر بکوه و بیابان تو داده ای مارا

سوابوی اورستر موی مسن میں لوگوں کو بے مزہ معلوم مجر آمقا۔ دوسری بات بیھی کہ امتدادِ زمانہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے شائ تجبل کو اب سادہ استعارے اور سازہ راست اندا زبیان اینے اندر سمیٹ بھی نہیں یا بقاء عرفی کہا ہے تمان زبکتہ فرد اندورازیں اقلیت بضاعت بحق آخر شدوسی فن انتیب

> نله دری کوهم کوچه اس سیم کی شکایت سیمه -از فکه حیثم مهمی گشت و تماشا ما نداست در زبان حرف نما نداست سخنها مانداست

چنانچہ کسس دور کے شاعروں نے ایک سنٹے انداز بان کی ابتداء کی جمرضع اور نماصی حد مکمصنوعی تھا مزصرت میر کہ نئے ملائم و رموز استعمال میں آئے بلکہ سدیعی ساوی بات کو گھما بھیرا کے بیان کر ناستعری محکمسی میں داخل ہوگیا ، عمبوری اسپنے آنسو بہنے کا ذکر اسس طاح کرتا سیے ہے اشک سب گام را پای دویدن دهستم فیمنی کو این محبت کے بیے صب ذیل انداز اخت یاد کرنا بڑا
مشق کا بای بینیٹر دورا ندیشہ والما میشی کا بای بینیٹر دورا ندیشہ والما میشی کا بای بینیٹر دورا ندیشہ والما کی محدول کے میکونٹون تراود زرگ وریشہ کا محدول کے میکالغربیانی چیردیا۔
مدور کے گھوڑے کی تولیت میں عرفی نے ماسی کی کر گرم عنائش ازی کا انداز ایس کی میکر کر گرم عنائش ازی کا انداز ایس کا ایر از ایر آیر برازل انداز ایس کی میر کی کا کر تا ہے کا میر کی کا کری کا کر تا ہے کو تا تا میسٹس سر کی کی کر مالے کا میں کا میر کی کا کر تا ہے کو تا تا میسٹس سر کی کی کر مالے کا میں کو تا تا میسٹس سر کی کی کر مالے کا میں کو تا تا میسٹس سر کی کی کر مالے کا میں کا کر تا ہے کو تا تا دائی والی کر تا جا تا کا میں کا کر تا ہے کا میں دائی والی کو تا کا میں کی کر مالے کا میں کا کر تا کا میں دائی والی کو تا کا میں کی کر مالے کا میں کا کر تا کا میں دائی والی کو تا کا میں کی کو کر مالے کا میں کا کر تا کا میں کا کر تا کا کر تا کا کر تا کا کا کی کو کر کر جا ایکا میں کا کر تا کا

اسس آور دسے ایک نشائری تران بدا ہواج میزباتی کم اور تخیلاتی را وہ مختا رینغزل اس مہدی شائری پراس طرح جیا بالظر آندہے کہ اُسے اُس زمانے کی شائوی کی امتیازی خصوصیت فرار دیاجاس کی ہے۔ پنجصوصیت عشقیہ شائری ہی میں نہیں پان حاق اور مامی الطبیعاتی اشعار بھی اسی انداز برایان میں ڈورسید مؤے ملتے ہیں چنا بخہ مہرت بریان اور ریم خصوص شیم کا تغرب الب و در رسے ہیں آمیز بوکراس و درکی شائری کامجری آمینگ تیار کرتے ہیں۔

پہلی بات بوقادی کواس دور کی مشاعری میں مقاعدے کو جہت دو ہر ہے کہ اس میں شق و محربت کا اصاس اتنا سخ الجہ ا ادر مخلصانہ نہیں ہے جتنا کہ سابق زمانے کی شاعری میں مقاسے - ان شاعوں کی مجت دل کی گہرائیوں کے نہیں ہم پنی بلکہ کا دفانے میں ڈھال کرنکالی ہوئی گئی ہے ' اس میں اُس نشر بیت اور پریکو زکمیفیت کی میں بدہت بڑی کی طبق ہے ہوشال کے طور پر دور کی اور خراق دور کے شاعوں سے کے کوشر و اور ماہ نظ کہ مل مباق ہے ' دور مری اہم بات ہر ہے کہ اس عشقیہ سٹ بوی کا دائرہ چینے کے مقابد پر دسی تر ہوگیا ہے ' اور وار دات بس وعش سے متعلق متعدد نشہ 'وضر عات شاعوی میں و اخل ہوگئے ۔ عجر کب کشخصیت سے بہت سے بہدو کہ کو سامنے الیا گیا اُل کی عمل کا سماں ، سائلوں کا زور شور ' صاجب و در دابان کی پا بندیاں ' اس کے طبور کی وضع اور دنگ اور اُس کا انداز گفت گوسب کا ذکر شاعوی میں آزادانہ مونے لگا شوی موسات میں تھنیا تی تہمیں جی ہس ز لم نے سے پڑنے میس نرمیوں کی مازشوں کے مقابلہ بریاشت کی ہے ہی ہے ۔ اس مجانی کا معام معابلہ بندی کی شکل اخت بیار ک

> معض از نامهٔ احباب برگرد دمنی خواند کرمی ترمد متورکتوب من میم درمیاں پیدا

من تخواتم رفت الأبهرت من دلث، بركحا بنيند توسيرشس كرفت ردامى رور مردم از شرمندگی آجند با سر ناکسی مردمت از دور مناست روگویم ارنسیت می ددی با عیروی گوی بها عرفی توجم نطف فرمودی بردکس بای را رفتارنسیت<sup>ا</sup> دوش گفتی که ظهوری زنو دردسهم من معی تطفف ازین تفظ برول می آید ظهورى باصد کرستمه آن بت بدمست میسدود طالب الل خودميكند حشرام ونوداز دست مميرود . سرومن طرح تواندانست ای مین میر مامه دا فاختی ساخت دای بین جبر

صوفیاں شاخری لامحالہ اس رنگ نشاط میں زوال بذیر یوئی ، اگر جہ شوااب مجی روایتی طور بہت کے شعر کہا کہتے ہے ہوا ہی اور سرطوی صدی کا بہ عہد ما ڈی خوشحالی اور کھکی فتوحات کا عہد بھا ، سلطذت تم خلبہ لینے مشباب بہتی اکمنگیں اور حوصلے ول و دماغ برر سجائے ہوئے سے سخے اس وور کے مفکر اور دہشت ور روایتی عقایہ کے حصار میں رہنے کے بجائے مشکیک و تحب میں مبتلا ہو کر فراہب کو شولنے کی فکر میں رہنے سنتے ہوئی اور عرقی میں بہنے طرائک ممیلان با یا جاتا ہے۔ اول الذکر کو اس وور کے مشہور ہو رُخ قاعبداتقا و رہا اور فی علی الا علان طور سندار دیا تھا ، اس وور کی آزاد خیالی کا اندازہ ایسے مشعروں سے کیا جاسکتا ہے۔

فبقني

انگرمیسکرد مرا منع پرستیدن بت درج م رفه طواف در و دادارجیرکرد
عرقی
عرقی
مرکتی درخیا با نامهمیسک گلرمسندان بی ادب درکمیشس می ناشکر گدایا نه بهتریات
مرحه برتیم در تعمیرا درا داداو در می کاعه دمقاص سے شاع دل میں مجی مرکشی د طبند آمبنگی مردج دمتی بقرقی کا شاعرا نه طمطوات
دیکھیے یہ

اقبال سكندر بجهأنكبيب مدى نظم برداشت بیک دست قلم را وعلم را نوبت بمن افياً دمگوشيد که دوران ارائستی از نونمبند مستند جم را ا در تصین ایا فلسفة حیات و کا تنات کتنی ا نامیت کے سابھ بیان کرتا ہے ۔ ما طائرُ قد سميم نوا رانشناسيم مرغ مكوتيم مروا رانشناسيم ادباب صوائم خطارانشاسیم رئیبند مسبحیم مسا را نشاسیم گرصاحب لاک لما دانشاسیم اصحاب لتسينم كمان داندليذيم فورحبردتنم وظلمت نرامسيم

بردائش ماانخم وافلاك بخن رند

بر مابندة مبنگ رمائيت اوراميد و حوصلة سے معبر توران كارتقريبا ايك صدى تك قائم رہے - طالب ابل - صائب اور كليم وغيره تعور مبت تغیرے ساتھ ای رنگ پر طلتے رہے مطالب اللی شف نے استعادات ادر امیری کے استعالی فرقیت جاسل کا -

لب ازگفتم چنال سبتم که گوی وعن رجير زخمي لود وربرت

یکی در عذرخوامی با می مستی دولب خواتم کي درمي پرستي

كركل مدست توازشاخ مازه ترمامذ زفارت مينت برمهارنتهامت

اسى طرح سائب في معيم تمنيل انداز بيان كو كمال يرسينها مثال كو بياك شعركا في موكا -

بمطلب برسدج إبى كام أمبته تمنة فردريا مسكنتد صيا و دام آبهته آمية

الول الب كليم نے كيبوئے عول كوسنوارے كاكام انجام ويا، اس نے اس صنعت بخن كوايك جا كومت فنكارك طرح أوك بلك سے اس طرح درست کی کرفعانی کے ولبستان غزل میں مزروصن عی کھنجائٹ ماتی مزری بہی وہ نعظ مودج تھا جہاں سے مندوستان کی فادی شام<sup>ی</sup> مي منيادي تغير رونما مومًا سي محتم كسيني ميني مارى فزل مي ايجاد واخترات كه امكانات خم موسيك عقد اسى ليد كليم ك المد تبدل كريبال مزصرف طرز بيان ملكم ويجف كالفازيع لل نظراً تاسب- بتدل ورحمية ت ايك شعرى مجال كاسا مناكر راعقا واسى ليد ناصرعلى ف جب الحصي شعرى تعراب بوجي تواس في جواب مي سي فقره كما تعا -

بَيَلُ ادراس كے سائتيوں نے كس محران كامقا لرعبيب وغ بيب اندازسے كيا انہوں نے دائسة طور پر ژولديں بياني اورابهام سے كام ك كرفارى غزل كوزياده من خيز اور تتبدار بناديا- موجوده زمانے كى مديد ترارد دغزل كا بتدائى نماكم اس عزل مي صاف دكھائى دتياسىيے بيدل في منكل بدر شون مهم خالات اور ما مبدالطبعيات تصورات كوموكر خيال الكيزي بداي، اس في شاعري مين فلسقه وتصوف ك لرب اور کمبیر موننوعات کو د اصل کرے ابندائی مغل جمد کی سشباب آور سمستی کاخاتہ کر دیا۔ بتدل کے ساتھ فاری عزول ایس خبدہ اور فکرانگیز ودُر میں وافعل موتی سہے ہمیں کا غالب رحمان قنوطیت سہے بہدل کی آوا زسنتے ہی ہمیں غز ل کے بدمے ہوئے لب ولہم کا احساس موما آنا

ہے۔ یہ اوا زاکے علیم اور پڑاسرار ونیاسے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور جمیں الیے فضا میں بینجا دیتی سے ہماں مم بھی بھیل کے ماتھ يرسوچة رِمْبُرُر مِوجلة بين - چني شدة حدت كيستم من

كرسيول أتش ارسختن زنسيم مذ نفظم نه مضمون جبر عليستم من منه نتا دم مذمخ ول مذكر دول نماكم وكرباقيم أزحيه فأسبب تممن اكرفاتيم مبيت اس شورستي بنارای تحیل مبال ای توهیم كرمتى كمان دارم وسيم من

عری ا در اکشس کی معاملہ مبدی کہا اے ملمش کرسکی تھی ، اسے تو محبورسے تبلاایسے گہرے عور وفکر والے شاع توفق مجازی کی شا مِم أَعْوِنُ مِوكِرِهِ مِن ٱعنونُ سنت عليحٰد كَى كأكَّمان رسِّهَا عِمّا -

سمرهم باتومدح زوم ورفت رج خمارا سيرقياسي كدنمي رسي زكمارها بكنارها

بتيل ايب دانشورا ورفاستي شاعر تعالم اسينے مشامدات ومسوسات كى شدت ميں وہ اكثر زبان كومرد اگر استعالى رائمتا جب كى وجب سے اس کے اشعار میں میالات کا قرام بعث گاڑھا ہوگیاہے اور انہیں مجینے کے بیے انفاظ کے علاوہ اور بھی بہت کچے موجیاا ور محبنایا تا ہے۔ اس کے اشعار کی لمبی بزشیں اور دورا رکا رمحاورات نے اُسے خاصا برنام مجی کیا اورج نکہ وہ مندی نزا دیجا اس لیے اکس کے طرزبان كونقادول في اخارج أسك فستسوار السع ديا -

عالب فی شاعری کی بنیا دمغل دیکے اس سرائے پر رکھی ان کی غزل خاص طور مصمغل حمد کی ان تمام محصوصیات کی مامل ہے ، جن کا ذکراب تک کیاجا چکاہے دہی جرت بان اورخاص سند کا نغز ل جرصنامی اورمشاق سے پیدا ہم آہے۔ غالب کی شاعری میں نمایاں سپ بیماں میں حقیقی جذبات اور رکسوز لہجر کی ای طرح کمی مانی حاتی ہے جیسری مغل دورے نناع وں میں بھتی،اگرچہ یہ رکسو زلہجہ مالت سے پہلے میرتوی میرکے اردو کلام میں بدرجبواتم ملتا ہے دیکن تمیر کا تعلق مغل دورسے پہلے کی مشاعری سے عقاء منل عہد کی اس آ درداورصناعی ك ما عدى غالب في الدين والمن كى آرا وخيالى ونوانان ال كاباغيانه اندا زاورانانيت سے عبرورليم مي ورے طورسے قبول كيا . اس كا بيمطلب برگزنهي كه خالتجيش اس دوركي آواز بازگشت مقصادران كاابياكونی شعری كارنامهنين - غالب ايك ببيدوين اور زمگا رنگ طبعیت کے آدی تقاوران کی شاعری می بہت وسیع گہرے اور تنوع بخرات کاخر انہ ہے۔ان مے بہاں ایران اور مبندوستان مدتن كے كئى دھادے آب ميں تكواكراكے جولياتى كىينىت بىداكرت مين اوران كى ايم آميزسنس اور آويزش سے ايك ايساجهان عن وجود مي آيا ہے ہوزیا دہ کسیع اور در شورہے عالب نے فارس کے سجی براے شاعووں کی بعیبرت سے امتفادہ کیا انکین ال میں سے کسی کوجی اسینے ا در غالب منبس موسف دبا، ان کی شاعری متصاد او زمتنوح رجیانات کاایک المیا مجود سے حس بران کی ابنی شخصیت کی نا قابل تردید جیات ہے۔ ہیں مبب ہے کہ اپنے بیشروبزرگوں کے نکری سرمائے کونسیم کہتے ہوئے غالب نے داہنے اندر بھیبی ہُونی اُ ترِث خابوش کی طرف ف رید در در در میں ایس نزری کر کے نکری سرمائے کونسیم کہتے ہوئے غالب نے داہنے اندر بھیبی ہُونی اُ ترِث خابوش کی طرف اشادہ کرنامنبی مجو کتے کتبات نظم فارسی کے دیا جیسی سکھتے ہیں۔

" بارنسيس جراغيست اذگری چوا فال نيم سوخته بهلورخ مبرا فرفتن دا ده بعيی داع منت خس نا دميره يکبن داعنای مبون

است سرا سربیزی نفس خواست بده گره گرم نونا بتر در و نست بر تعن بنهای دل ناگداذ ناسور ترا دیده " که

ا گے مبل کرده اپنے بیشر و کواس طرح مماذکرتے ہیں 
ا گے مبل کرده اپنے بیشر و کواس طرح مماذکرتے ہیں 
اسم کر بین بینی دفتگال سرخوش غفر ده اندوس خواہتم بیشینیاں چرا خال اور بید کر کو خال سرخوش کا کہ بردگ خال میں اسلام کا کہ بردگ خال میں اسلام کا کہ بردگ کا اللہ اللہ میں اسلام کا اللہ کا کہ خال کا اللہ کہ باللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ

" الم کواین تهذیب سے کام سے اعلاط میں سند کیوں ڈھونڈ نصتے میھر ہیں ۔ ۔ ۔ میری جان البیے موقنوں پر ہیر جاہیے کہ رہز دگول کے کلام کوم مورد احتر اص مذکریں اور نیود کسس کی میروی مذکریں ۔ فیقر گوارا نہنیں دکھنے کا جمع الجمع کوادر رہا نہ کھے گا حصرت صائب کو " میں مورد احتر اص مذکریں اور نیود کسس کی میروی مذکریں ۔ فیقر گوارا نہنیں دکھنے کا جمع کوادر رہا نہ کھے گا حصرت صائب کو "

الين بى ابك إورابا عنيانه عبارت إسى كمتوب الديك مام طق ب

" قبله البدائی کریں بیدل واکیروشوکت کے طرز بر رخیة لکھنا تھا بنانچ ایک غزل کامقطع ہے طرز بیدل میں رکنیت مکھنا است استداللہ خان قیامت ہے بندرہ برس کی عمر سے بہیں برس کی عمر بھس مضامین ضیالی کھا کیا دس برس کی عمر میں بڑا دایان جمعے کیا آخر حب تمیز آئی تواس اوال کودوریا ،

اله كلبات نظم صغر ١٠ - كه كلبات نظم طبع نونكشود صغر ١٠ - كله التنظم علي كراه من ما ما كل كراه من ما ما كل كراه من ما ما كل كراه من من من كراه من من من من كراه من من من من من كراه من من من من من من من كل كامور من من من من كل كامور من من من كل كامور

اس سے بیڈ تیج بے کالا میاس کہ سے کہ خالت سے کہ بیں سال کی کارک بیدل کا بین کیا۔ اس کا دومرا نیج بیمی کا سے کہ خالت نے فارس شاعری شروع کرتے وقت طرز بیدل کو ترک کر دیا بھا ، کیونکہ ان کی فارسی شاعری کی ابتدا بجیس ہی سال کی بخرسے مائی گئے سے ہے۔ اس کا ایک اور دوال جی مناب ہیں ہیں سال کی بخرسے مائی گئے سے ہیں بیدل کے ایک اور دوال جی مناب بین بیدل کے مقابلہ بربست آسان عام نیم اور دوال جی بہیں بیدل کے طرز برکسی طرح نہیں کہا جا سک اس بحث سے برخیال بہدا ہو تا ہے کہ نا ابت کی ابتدائی شاعری بیدل سے محمد افزات سے مقافر ہوئی سے مقافر بوئی سے منافر ہوئی سے مقافر ہوئی سے میں مناب کی تراب سے نینے ۔

انہیں ہے۔ بان کی تامیر کی بار پر بعین نقادوں نے یہ دائے قائم کی ہے کہ نالت کی شاع انه عنطت کا سرحیم ابتدائی مغل مجد سکے شاع وں کے بیاں طما ہے اجنہیں نوو و فعالت سے متذکرہ بالابیان میں اپنی مصلح اور رمیا ترار داسے کی یہ بری حقیقت نہیں ہے نواہ اسے فالٹ می سے بیان کی تامیر کموں ندحاصل مو کسس کی زوبا نوو و فالت کی شاع کی کرتی ہے جوع تی دنظری سے بنیادی طور رمیل نہر کھاتی اور ان کے اصاطام کی سے باہر تک جبیلی موتی ہے۔ اس میں بیدل کی گونج بار مارشانی وی سے بیال کا کہ کرتا خری زمانے کی غرز ایر جی

اسی شاعرسے زیب رمعادم موتی ہی جنداشعار بنونے کے طور بردرج کیے حاتے ہیں۔

تا کے زنعلق پر دہ بردانگنی ہوخضر مردن سراز خجالت سب بیار زئیستن

در خبنی کم وعدة نعمت مثنیدة اً دم کجاست اکر سکالٹس احمقند وه ز مذه مم بین که بین روشناس ختن این مصر در متم که بورسین عمر سبب ودان سکے بیاب عروبیدن نیا مدان مجنت کشتاخ دین دست درازی مبترشلخ براخ بون نیک نظر کن زرشنے تشبیه بون نیک نظر کن زرشنے تشبیه ماند ربهایم و ملعث زارث اِن متنوی ا برگرارس غالب فصنت کاذکران الفاظی کی ہے۔

دران باکر میخانه بی خردست ایر گریانش شورش ناو نوست سیر سیرستی ایرو باران کمی نیز ان جو نیاست دبهاران کمی اگر خور در دل خیاست کرچ خیر د دوق و معالی کرچ و مینت کند ناست ناسانگار جوردند و میروش بی اتفال دا میرست کند ناست ناسانگار جورد تر دموس بی اتفال دا

بيال كم مندرية ول شعر مي حنت كايتصور ميلے سے وي دي-

الويد ببثت است مهال داحت ماديم المال كرمدا في نعيد دل سيمقام است

اس ما نمت کو اگر نظر بی در کل الحیاتے قو غالب کو بیدل سے بجائے تو فی دنظری سے مماز معبنا زیادہ ضیح بوگا، موادراصل بدر خالب فی بیدک سے ڈکش کو فکری بوئنت حاصل کرنے بعد زک کردیا ہے ڈکش طویل بندشوں اور بجیدہ محادروں سے بھرا ہوا تھا جو مہدر کستان کی گھسی مول فادس کی نمایاں خصوصیت تھی۔ فالب نے اس طرز بیان کو بچیدڑ کر تو فی دنظر کی بیتی شروع کیا ہو خالان ایران سفتے مہدری نزاد ہوئے کی محب کہ فالب سے جہاں بھی بیدل پرا فتر اس کیا ہے وہ اس کی تسکری کی دجہ سے بیدل کی فارس سند نہیں موسکتی تھی۔ یہ بات موسکتی تھی۔ یہ بات موسکتی تھی۔ یہ بات موسکتی تھی۔ یہ بات کو وہ موسکتی تھی بیت کے الفاظ طفتہ ہیں۔ بصیرت یا تناموا نہ صلاحیت پرنہیں مکو خاص زبان پر سے برجو عری عراب فورک نام ایک خط میں غالب کے الفاظ طفتہ ہیں۔ اس کی فارس کیا ۔ مراکب کا کلام منظر انصاف دیکھیے باعد کھی کو آرس کیا ہے ۔ یہ بات کی فارس کیا جو اس کی فارس کیا ۔ مراکب کا کلام منظر انصاف دیکھیے باعد کھی کو آرس کیا ہے ۔ یہ بات کی فارس کیا کہ مراکب کا کلام منظر انصاف دیکھیے باعد کھی کو آرس کیا ہے ۔ یہ بات کھی کو ایس کی موسل اور بتدل اور غیرت ان کی فارس کیا ، مراکب کا کلام منظر انصاف دیکھیے باعد کھی کو آرس کیا ہے ۔ یہ بات کھی کو ایس کیا میں کو ایس کیا کہ مراکب کا کلام منظر انصاف دیکھیے کو موسل کو ایس کیا ہو کیا گوئی کو ایس کیا کہ مراکب کا کارس کو کھی کو ایس کیا کہ کو کھی کو کو کو کی کو کارس کو کھی کو کو کو کی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کی کو کو کو کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی ک

و وه شوکس و اسط کا تاگیا بھی ہیا مصرح نغی، دوسے مصرح میں بنرد کا فاعل معددم صلغه زاک زسے پرنظ نه نشا، میں نے فیق میں کھناکہ نہ حلقہ دا درست نہ حاقہ زا درست گریہ فارس بدلارہ ہے نجبر رہنے وہ نے کا

> له خطوط غالب مرتب غلام ديول مبرصفه ١٩٠٠ ك خطوط غالب مرتب نلام ديول تبرصفي ١٨٠٠

كى جواس مدل ك ويارفكر كاستيمي بي-

ا بتا إلى مغل شاعرول سے غالب كاتعلق لها إلى بيدا مُوا علكه رتعلق اور تبديل سے قطع نعلق كاعمل ان كى عمر كے كئى رسوں برجيسلا مُولے اس کے علاوہ والمی سے معص الم علم سے خالت کی دوستی نے مجی ان کی ذمنی رفتاً را درفتی رویت رکانی صحب مندا اور والا میراسی اسماب علم دخل کے علاوہ ایک رہا مواا دبی ذوق تھی رکھتے تھے ال کے مرتبے کا اندازہ خود غالب کی ایک فراکست موجا آسب بھی میں ال وگول کا ذکراً إ

سيريمامنت بسياريني اذكمست ان با د د رخلوت شان مشکسال زدم شان حسرتي اشرف وآذروه لوداعظم شان

ا كيرماندي من أزنكمة سرايان عجب م. مندرانوش نشا مدسخن در کم اور مومن دنیر دسهانی و علوی و انگاه غالب موحة جال گرجه نير زو بست ما سن درنم سخن منبس و يمدم ننان

بدخز ل اس بیے بھی ہم ہے کہ خالب نے اپنے وطن اور جہدے فاری شاعودں سے کبند مرستے کو ان اوگوں مروافنے کیا ہے ہو کھت سرامان عج سے خواہ مخواہ مرحوب رسنتے مقے اتخریں اینانام کس خاکساری سے بیاسے بیداختیار داد دسنے کوئی ما ساسے ان مامول می وه اوك شامل بي بوغالب ك شاعرى بركراى منعي كرية عقف اور النبي متورس يمى دسية عنف اسسيط مي ايك نام اورول فافضل حق خیراً بادی کاسبے بین کے اصرار برغالب نے اسنے شعری محمود سے مہم اشعاری ایک بھیاری تعداد خارج کردی بی ، حالی سنے بھی مادگا خالب مي تعمام كرتيل كراندازي تعيم موك فالت كرب سه اشعار برمولاناف اين البنديد كى اظهار كما تقا-ال تامعوال كأتبير مير بُمُ اكه خود غالب نناع بي منا قدا نُرُونت زياده معنبوط كى فل مرب اعتدال ك آت آت انبي ابني تتخيلان رحجان سے ساله سال جنگ زنا پڑی ہوگی و بتا ان مغل شاعروں میں وہ اعتدال اور توازن مایا جا تا تھا جس کی طرف اب نیات حرکت کررہے تھے۔ اس شاعری کا مجازی رنگ اوراد صیت نامت کے بیے انجیانورز من سکتی متی ال محالہ انہوں نے رمنمائی کے بیے اسی اگروہ سے رشتر ، کو اختیار کیا ۔ ان شاعودل كى ما يال خصوصيات يبط بى ميان ك جام كي بين ان مي اكي عمر العلال تيركاور بشها يا جاسكة سب كيونكه وواب رجان طوز كراور حمامياتي احساس کی مبامربر منه صرف اس گروه سے تعلق رکھتا تھا ایک مفالب بربراه اراست ازا ندازی مواسب - غالب برا زواسنے واسے ابتدائی مغل شاعرہ میں ظہر ری متوفی اورنیطیری کا نام سرفہرست سہے بنتنوی باومخالعت میں جہاں خالت سنے اسپے معنوی اسستا دوں کا ذکر کیا سبے اس میں طبوری

> آن طهوری جهبان معنی را آسمان ساست برحيد علمث ورتن تفظهان دميدهٔ ادست خامردا تسترببي زباز وتهشن

كوطالب أمل حرفي اورنظيري سعيمي زياده ورحب رياسه-دامن ازکعت کنم جسگونه را تفاصدرورح وروان معنی را آبكه از مرمنسازی قلسشس طرزا زائية أفرية السب بشت معیٰ قری زمیلولمبیشس

طرز محتسدیررانوی ان وی صغم ارتنگ معنوی ازوی ظورى ك يبال اليد ببن سے اشعار بائے جاتے ہي جن بي نالب كے كسٹاكى اور ماشقاندرويے كى شارست بائى جاتى سے مورز کے بیے سرف چند استعارور ج بی جودائن طور رکلام فاعت کی بشین کو فی کرتے ہیں۔ ببركه ورو ندارو بنال دو الجسف، حير نوشر است زنجش اكر عا بخشد

مروت است ملے گرنسد دعانجشند

منوزعزت ومشنام نودتني وانند

بنازم نترم محوبي حيرمب كرد جمنين شات كل طولي سيرمسي كرد عی آ مد مرتبیویی جیب میسکرد

مبدأ زال شوت محيوبي حيرميرو أكرورماع خودم إننت رمنوال إكرعقل ازئمترمندى لبشقتت

مالت کے بہاں جواز نی مرت کا جذبہ ہے اوراس سے بونٹا دانگیز رمسی پدامونی ہے اس کی بوری اوری حیک جاہوری کے

ان اشعاري باني جاتي سب -

سال نو كشت با قامي بإريز كثم في خرميها حيمي ساخة ورسينه كثم زا بدا ن راموس بت موت زده و معبت شنبه گرمخ آد بین کشم شام عی را کر براطلس کمشایدا فوش و وجید ذر قبت که درخرقه منجمینه کشم

آخریں بمنظبوری ادر نمالتِ کی ایک ایک می قانیم نا درج کرنے ہیں بیغز لیں ایک می مجرادر قانیہ رد مین میں مونے کے علاد عبذباتی اور معنوی اعتبارسے ایک ودسے سے اس طرح ہم آ بنگ ہوگئ دیں کہ ایک سے طرزکود وسرے کے اسوب بان سے علیادہ بنیں كيا جاسكة بقيناً غاست في المي معنى اسّا وظهورى كي غزول كوما من ركد كواسي غول كي مولك-

از دم تینی گرتن بتیبیدن و میم مرمه تيرت فتم ويدمدرن وبم ازروش علوه آه برآه أمكنم المضلش غمز أونون بجكيان وعلم بندنقابي عشمة تنغ وتدلج أدرم وسف ويقوب راكف سرمدن وتم محوشة والان ما ماندته كوه منعت اشك سك على داياي درين ديم

موخت مرً ما كجارنج مكيدن ديم دنگ سوری نون گرمام وردن دیم عرصهٔ ستوق رامنت فنباريم ما ت چورزد زیم میم بنیدن دهیم حلوه تلط كرده انداخ بكثا ما ذمير زره و پروار رامژوهٔ دیدن دهم سبزؤ ما در مدم تشهٔ برق ملاست درره سل مبارسرت وميدن وسيم

گریم مدار د کمند کنگر ایوان دسل نالدشگیر ما تا درسیدن دهم بهرتماشای حن دمبر شاچین خشق ناختر عقل را بال ریدن دهم ازخس وخمار ری جستی سان کنم ازخس و الد دانوک خلیدن دیم برگ کل والد دانوک خلیدن دیم تو بخر برم زیداردن کستن درست محضر ناموس دازیب در بیان بیم قرمن میروی داگرش شغیدان دیم گرین میروی داگرش شغیدان دیم گرین میروی داگرش شغیدان دیم

دوران كدود تاكند كداميش مند ماح شهنشاه عرب را وعجب را

غانبَ بھی کھیشووں میں آنخصرت صلیم کی تعربیب سے بعدابنی تعربیت کا دہی جواز کال کیتے ہیں جو کن سے اوریسکھے ہوئے شعر بس ملت اسے ، ۔

> دبی باید درانست شخی را کرست انم اس طرح باره بی امام کی منتخبت کرتے کرستے اشہب قلم کی باگ اپنی تعربین دقوصیف کی طرف موڑ نیتے ہیں ۔ کلک مراز ناذش مرح تو در رکست بادی کہ جنبنی علم کا دیاں وہد بچر میں ببرے جلوتو بندم نبر مکر کرگھ کا کوناکوں گرکہ تھا در زبان دہر

ىيىندزگرەدىيىن گررىز ؛ ظهبر كارالبشس مررتزل ادسكان دبر مشکل که دل مقره عنبرنشان دبد مركس كرسوى معفية شوم نظ كت بم تعمر مستج محتفي وراز دان علم نابيدماز ومشرى مطلسان ديد اس کے نلادہ مانٹ کے بیشر تصائد تون کی زمین میں بیٹ غالب کا اپنے حسب نسب پر نمز اپنی شاعرام برتری اور رمیان المطرات برا صرار کرنا سب عَرِق کی یا و دل السب عَرِق نے اپنی غیرت مندی ا ورنالی ظرفی کا اظہار اکٹرشعروں میں کیا ہے، وہ اپنا نصیب این بنی مکبند ركفتاءتنا جساكه اس تعرسه ظامرسه-كارسم رخ ى آمد بدام آزاد مكردم نهادم وام ركبنجناك شادم مادان عمبت غالب كامعيار بطراد رمعي المدسب مشرخود فعامنس ان كرد كدكر دون ا فانبودم مدي مرسب مراضي فالت ع في درغانت دونون سخت انانيت كاشكار تقية بس كى وحرست الطيم استادون مراين فونيت سبتايا كرية مقع-مارى ونيا كے لمن ار الماع الماع المال كريد مي على خودكو إعمت في مفرا ماسه-ار نبود آگه که گروومولدو مادای من ازمن سعدى مبثت خاك شيراز ازجيرود غالب سی سلوک تونی کے ساتھ دوار مکتے ہیں۔ عونی کسی است میک مزیون من درب بیر محبث اوحبة حبته غات وكن دست دست ام ء في كے سائلة غالب كي تن مما تات را ك اور شعر سے لوري مر توشق ثبت مومات ہے -كيغيت عرف طلاني طبنت عالب مام درران باوة شيراز مدارو تنظیری کا احترام شا بینات سب سے زیادہ کرتے تھے اور اسے اینامعنوی کے تادادر رہنما وانتے تھے انظیری کامتہور شعرے خطا عوده ام وحشم أفرس دارم مرالساده دبی ای من توان مجنت پیر غات نے معذرت کے ساتھ اسٹ تاد کی زمین می عز ال کھی ہیمین تطعت کی بات تو ہے ہے کہ معذرت میں ہی شاعرا نہ تعلق منعطا غوده ام وسيشم أفرس دارم جراب خواح بنظيرى توشنة ام غالب

منتی مرگویال تفتہ کے نام ایک خطا میں نظیری کا ذکران الفاظیں آیا ہے۔
"بوعلی سینا کے علم اور نظیری کے مشوکر صابع اور ہے فائدہ اور موہوم جانتا ہوں۔ زسیت لبر کرنے کو کھیج تعوادی ہی اور ہے وار مائی میں میں بات ہوں۔ زسیت لبر کرنے کو کھیج تعوادی ہی واحت درکارہے اور ابق حکرت معطنت اور شاعری اور ساحری سب خوافات ہے۔
اس اقتباکس سے یہ اندازہ جوجاتا ہے کہ فالت کی نظریں ہو جتمام سائمنس میں کیم وعلی سینا کا متا، شاعری میں اس متام دینطیری کا مرتب میں اور سیحت قیات ہے، اور سیحت قیات ہی ہے۔
فائز نظرا آیا ہے، یہ بالغہ موسکتا ہے، میکن کم از کم خالت کے ول میں جونظیری کا مرتب میں اور سیحت قیات ہے، اور سیحت قیات ہی ہے۔

مبندو ستان میں امیر خسرو کے ابد نظیری می کوسب سے بڑا عزل گؤتھ اگیا ہے واس بے غلاب نے نظیری کوغزل کامثالی شاع ہج کومبشہ اسے سامنے رکھاا دساس کا بنتے کرنے کی کوشٹ ٹی اس تیت میں وہ بڑی صدیک کامیاب ہوئے جس کا ندازہ غامب کی فاری غز اول کویڑھ کرنو جاتا ہے۔ غالب كە مبذبات كى بىجىدى كفسيانى كرانى اور بىلودارى اوران بىلودرى كا أبسى مىلى نغمادم البىي خصوبىعبات يى جن كى رَمِّيت نظيرى ى غرول سے موتى سے ، دونوں شاعروں كے كلام كا تقابلى مطالعه كرنے سے سبت بڑى تغدا داليے شعروں كى بل عاتى ت اجن ميں مب يغيرول ما المت سعم بيندم الين شيخ وي عالى من

خوداز ممبت جانال بخود سددارم زرشك عنيركنون بركذ مت نه كارم ا

لاأبال شودورياب فراخي نت ط جند درننگی مشرب که فراوان نبیت

زيايه ازمين شوق كه حبال نظيبت يي مامردنش از زمز مه خاموسنس بحروند ال مشمع شب آخرشد دخایوش نکرد نابه

سير پڻوسٽ کين دل کا فرنها دمن دار د منه مذمرب من ونی اعتقا دمن دار د سبآب والتشم از سرکشی نمی ساز د بزارع مده ماخاك دبادمن دارد

> رازديرمن زرخ برده مبانداخت دربغ مال النهره بانشای غزل مانت در بغ

> > زبيمهري بإرائم ازي سياد كاري ميت كمرجه نزولشين راا زىنمىرخوكىت ن بردم

> > گردمبرتوگشتن ومردن گناه من وبدن بلاکه، ورحم نه کردن گنا دکسیت

دىكى المائى كرآب ابنے ير شك آجائے ب میں اسے دیمجول بحبلاکب مجدسے دعجاجات سونتاً ابذي وحوش آبنده مدود ومشرب عذلبش بلب خشکی جبر مبری در سرانستان مذسب ما داغ دل ما ستعله فتان ما ندسه بسری

میں ادراک انت کا کرا وہ دل وحتی کہ ہے عافیت کا دخمن اور آوارگی کا آسشنا

> كنداتاكس بركون مرس ول كامعاطه متعرول سك أتخاب في رسوا كيا مجھ

محردتم مشرح ستهاى عزيزان غائست دسم امبرمهانازجهان برنسيسزد بيخود ووقت زبح تيبيدن گسٺ ومن والمنسنة وشهزتيزية كردن كناوكبيت

بینام میگر واکنول تماشای جمن کردن باین بازی بازی سام باغ با کرختان بر دارا تا ہے جمعے

ان انتعاری حرب انگیز ماشت کو و کیر کر ممکن ہے عالب کے بیف معتقدین کی نظریں ان کی تصویر کی جھوٹی ہوجائے امین او سب ان انتعاری حرب انگیز ماشت کو و کیر کر ممکن ہے عالب کے بیف معتقدین کی نظریں ان کی تصویر کی جھوٹی ہوجائے امین او سب کے گری وافغین ترکیخے والے جانتے ہیں کہ فالب کی جاح و زیا کے دور سے عظیم ترین شاعوں کے بیبال بھی اس تسم کے تصرفات عام طور در پہلتے ہیں ما فظ رکے مضایان اور تمقیل میں ان میں ہم ممانلت خواجو کر آنی اور سعدی کے سامقہ بائی جائی ہوئی مشام کا را دو کر اور میں سن کی اور تعمیل کی مضایان اور تمقیلیں بائی جاتی ہیں اس سے ان وگوں کی خطرت کم نہیں ہوتی ہے تھیں کرنے میں ما دو اور دور سرے ڈوامسہ ور سرے صفر کی بیال سے باگیا ہے بکہ خام مواد کے علاوہ ان وار اول کی خاص دور سے جو امر سے گان اور کی خواست میں مانٹر کی موجود کرئی در پر دو و دا دیدہ عضر ہر بڑھے اور بان میں موجود و رہ تا ہے جو بامر سے گائی ہوئی جو تی موجود میں موجود و رہ تا ہے جو بامر سے گائی ہوئی جو تی موجود ہیں ترتیب و سام کرئی کا حال بنا دیا ہے ۔

 وٹیا کا اعیان ثابۃ کاعکس ہونا وی فنا اور فلے فنا وی فیرہ اکثر باندھ گئے ہیں میراکہنا یہ ہے کہ بیمنیا میں اس فیل و تصوف بائے شرگفتن خوب است کے زیرا ٹرشو میں لاتے جاتے ہے ۔ ان کا تعلق شاعر کے دلی حذبات واحساسات سے بنیں عقا ور زمیر اکس دور کے برشاعر کور در تی درت ان کی طرح تصوت کا شاعر کہنا پڑے گا ۔ نظیری اور نمالت کا اصل میدان تصوف سے کوسوں دور ہے مال سے خطال ہر کہ کہ روائی مضامین کو شاعو کا فناص را گئے۔ ان سے وو مری فردگر اشت یا دگار غالب میں میر ہمی ہوئی ہے کہ غالب اور نظیری سے کہ جے می مرشوں کا تقابل کرتے ہوئے مرشے کو نظا نداز کر گئے ، بین فیصتی نے جو نکی میرشی اسپنے بیٹے کی نا دقت موت پر مکھا تھا۔ اس مرشوں کا تقابل کرتے ہوئے مرشے سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے ، خالب نے بہا درشاہ فلقر کے دیئے یریو مرشوں مکھا ہے ، وہ نواں مرشوں کے بعض اجزا تقابل ہے ہے درج میکھا ہیں ۔ دہ نون مرشوں کے بعض اجزا تقابل ہے ہے درج میکھا جاتے ہیں ۔

ای روشن دره روشن مگونه من بي تو ننره روز د تولي من حكومهٔ من در در ای دست د گرمان صدهم ماود کفن تو مای مدامن سب گونه مبكين من از فرا ق لودرام اتشم توزر ماک ماخته مسکن علونه مائم مراست خارة من در فرات تو تودر لحد كرفية المتسميين ميكونه برخاروض كالبترا الدين والتب ای ماسمیں عدارسمن تن حیکومنر تحلك شكفته ككت سحتيم زنون ل ای رنگ بخش این کل فیلش میکونه دارم الله كر مرس كندشكات مِنْكَا مه ماز حلقه مِمتْ برن حيَّوته م مى سوزم إز فراق ونشانت بني وهند ای شعله بای عم مبرل استگن مگویزه يزمرده في نسم توباغ وبهارمن ا ی دنگ مجش مودی وموسس مگونز

ای ده نورد عالم بالا چگونت مانی تو درجمیم و تربی ما جگونتهٔ انسابير درغم توسيراين شديما اى نفته درنشىمن عنقا چگويز زال میں کہ باتواک دیموای ممال سنا ورردوعته محبال تتماست حبكونهم بالخارخال وهروفاي مداست تي باحدمال أثبنه مسيما يكوية مابخودان تحلقه ماتم نشعبته ابم الرخ تشيتن مكوى كرتمنها ميكونهم لى مطرب وندم علامان خروسال. بی باغ وقلعه والب درما سیگویتر بعداز نزشاه نبيل زابر قرار دا النجاعزيز بودة أنخا عيكونه ای بعدمرک را تبه خوارتوعالی ا بردامة جراغ مزار توعسالمي یوں درجهان نمی دیدم کس نشان تو · گو کمر دعا دشا دی روح دوان تو

محریم دعا بشا دی روزح دوان تو نیضی کے متعلق غالب کے خیالات زبادہ ونساست سے نہیں ملتے ایک دد بارانبوں نے فیفنی کا ذکر تو کیا ہے ، نیکن سے ذكر كيرزياده احترام كے مائد تنبيم علوم مؤلاء بات دراصل برسے كه غالب كسى يم بندى نثراد شاعرے اپنى راه ورسم دكھات بونے سر ات عقے امرخرو کے سامنے صرورا بنوں نے سرتسلیم نمہ کیا ہے ،جس کے بلیے غالبًا وہ مجور سنے ،کیونکہ امرخسرو وہ شاع ہیں جن کی دساك ایران كے جیداساتدہ برهبی قائم محق مندوسانی شاہرول سے گریز كرنے كى وجر بریحتی كرف است شاعرى كو بنیا دى طورسے صناعی اور فنكارى مجية عقد الك كلام مي صناعى اورمنن وآوردك آناركاني بإعرائ باركاني الرحيد آورد ذوق جيد شاعرول والى منس بلکہ وہ آور دہب جس کے عنبار میں خود تخلیعتی قوت اور شدتت احساس ملغوف مونی ہے ، بربحث کافی لمبی اور علیایدہ سے کرنے والی ہے کونکہ اس سے محص آمد کی صدیوں برانی متبری إطل موجات مے مبرحال غالب یونکہ خود زبان کے معلمے میں بہت بڑے فنکارا ورصناع سے اس کیے وہ ایران کے مستندال زبان کے سے ایاد مشت قائم رکھتے تھے اور اُن کے اسلوب بیان کوشاعری کا اعلیٰ نوکہ مان کر میروی كرت سخف ملكن شاعرى مي زبان دبيان ك علاوه اكي فتم كا فاسفه مجى مونا ب حراس ك عقب مي شكيل ما تاجلا جا تاسب - اس كا تعتی فکر دنظرا درباطی مُشابدات مصے عالب نے اس عنمن میں جن توں کا از فیول کیا، ان کانام دہ ان اسا دوں میں شامل منبیں كريتے ، جنہوں نے ان كى شاعرى رصرت زمان و بيان ) كومتا زليا ہے فيضنى وراصل ايسے بى كنتے والوں كے ذيل مي آ تاہے - اس كے يهال يذان طرز فكرك أنارطيت مين اوراسى لونا نيتت كى برجهائيال دوسدى بعد كلام غاسب مي ممين نظراتي مين خالب كى آزاد خيال اور وسیع المنزن ان کے تصور حیات وکا کنات می تعقل کی کار فرمانی اورسب سے زیادہ علمی خصیت کا مکہار میسب جیزیں مہدوت ان کی اوری ا دبی ماریخ میں نصیبی کے ملا دہ دوسسے رشاع سے منسوب نہیں کی جاسکیں۔ یوں بطلا ہرایک عزل گرکی حیثیت سے غالب فیضی کے

غالب نے اگر جہا ہی فرق نظر آت میں ایسی فردن میں تدرتی مناظر کی محدود رکھا ہیں اگر ہم بعبودان کے کلام کا مطالعہ کریں ترکہ کہ بہتا نظر کی برخیا نیاں بھی بڑتی نظر آت میں ایسی فردن میں قدرتی مناظر کی مکاسی کے ساتھ وہی تا ذگی وخوشدلی کی بینیت بائی مہاتی ہے جو ساقط کی مناسب میں اور اپنے اشعار منایاں خصوصیت سے محافظ کی طرح خالب بھی اکثر زندگ سے ذبادہ سے زیادہ حسرت حاصل کرنے کی ترفیب دستے ہیں اور اپنے اشعار کے ذرایہ ممارے فل مرک کو اس کی سرخاری کا ما ماں مہم بنچا نے میں ایک عز ل ہوائی دوح میدور مرکمتی کی مباء پر خاص طور سے ما فظ کی باد

دلال ہے بہاں درج کی مان ہے۔

بهان بهان گل نظاره جدنست مخسب نیم عالمیه ما در دزیدنست مخسب باله حیثم راه کشیدنست مخسب باله حیثم راه کشیدنست مخسب بهای آئیمنز جبشم دیدنست محسب سح دمیره وگل دردمیدنست مخسب شام رابست میم گلی نوازسش ک نشاط گوش برا دار قلقل است بها نشان زندگی ول در پذست مالمیست

أرديده مودح لفبال كنودنست مبت زدل مرادع زان ببدنت محنب ذیل من دیسے وائے مطلعوں تروع موسفے والی غرالی کا اللہ منے جا فط کے راگا۔ میں ڈو اہم الی میں م وادند مز ده سع درس تره ست بان دادند

دوسش كرز كروش بمم كل بروى توبود بخشم سوى نىك دردى سخن سوى كولود

ای دل از کلبن امیدنشانی بمن آر نمیست گرنازه گلی برگ خزانی بمن آر

اسی طرت قند ائد میں بھی اگر میرغالب مبنیر منل شاعروں کے مخصوصا بوق سے بیرورسے میں نیکن ایان کے دوسرے استا دو سے ان کی گہری سنٹناسال کا ثموت طراسیے ہمن میں منوجیری خواقانی اور طہر فاریا ایسے نام خاص طورسے بیے جاسکتے ہیں۔ حالی کا کہنا ہے کہ فالت نے آخر عمر میں مرراحبیب قاآنی کے نفعا ماریمی دیکھے تھے 'اوران کے طرز ریفعیدہ کھنے کی کیشش کی بھی جس میں انہیں خاطرفوا

نمانت کی فتی تشکیل کا ذکر نائمس رہ حبائے گا اگر فا میں زبان سینظیم متنوی گارنظامی گنجوی کا ذکر مذکب مباشتے . نظامی کے سکندر نامہ کرج ائم بنت مندوستان میں حاصل رہ سے اسے سجی جانتے ،میں عالب کے زمانے میں اورائس کے بعد کک نظامی کی منظوات خاص طورس سكندرنا مرتعليم وتدرس شامل مقا مالت كى متنوى ابرگهر باراس كتاب سے بهبت متاز بوق ب ناص طورسے مد كا حصته نظامی کے انداز تمریسے مبہت مثابہت رکھتا ہے، معاقی نامہ کے ابتدائی اشعار میں غالب نے نظامی کا ذکر رہے دلجیب انداز میں کیا ہے؛ اس کا پورا نطف اس وقت حاصل رہے کہ سب سر ذہر شعین کرانیا جائے کوشنوی میں ساتی نامہ کے مور برنظامی ہی ہیں اور اپنے زبدو تعویٰ ادر پرمبز کاری کے باوج و تناعری میں راین خیرآبادی کی طرت سخت خمر آباتی ا مذا زر کھتے تھے۔ بیر ایجاد ایسی مقبول مولی کرمبندوت ن کے علا وہ عواق وعجم اور خواسان کے ان گذت نناع وں نے اس کا عبت کیا - اس ایجاد کے مطابق سرداستان کی ابتدا میں ساتی کو مخاطب کیا جاتات ، پھراس سے گرز کرے اصل موفوع کی طرف اُستے جی اب غالب کے بیرا شعارد کھیئے۔

> بتورد مادم بغرسساى ني برستان موی خانقامیت برد سم ديدة كروش ميام غيت ميهرى مسروش يساق گرى بإرايش نامه خواند رتما گرم نیل وجیوں دہی در تھ

بياسات أين جم مازد كن طرانيب طورم مازه كن بردیزان درودی فرست برام ازنی سرددی فرست بدورسال بنيميان مي مبادا رنطامی زراست بر د فريبش مخوريون مي أشام ميت خودا دراست ازبارما گوسری هرع بيشرمكيس حيد واندترا بضابوئ من شوكہ سام كشم

# غالب كى تناعرى ميں اخلاقی افدار

### عبدالقادرسرورى

غامب کی شاعری کے عام انداز اور ان کی رندمشرنی کوچش نظرر کھنے ہوئے ،ان کی شاعری میں اخلاقی اقدار کی تلاش ،اوران کے بازیا منت وظاہرا کے سعی عبث معلوم ہوتی ہے ، اور اگراس منمن میں کید حف فق سامنے آئیا ہیں ، توان کی اہمیّت رسمی دکھا فی دستی ہے ۔ لیکن حب بم شاموی كدروائي اخلاق مصيم ف كر ، ان كے كلام ميں كچية زياده كرى اور ابجي اقلة كئي ياتين دريا فت كرستے ہيں ، تو ان كے ليف نظر نظر سے اخلاني افدار كى اجتيت كاينة ميات مداس كا اكسب تويرس كد ، مبيا حاكى ف مكون كالا بعض اوقات ايك د ندمشرب اور فوا باقى شاعوس بريزير كارى کی کبھی جینیٹ ند بڑمی ہو، دہ پربیزگاروں کی سوسائٹ کا ایسا بیجے فقتہ کھینے دیتا ہے کہ خود اس سے سوسائٹی کے قبرمجی، اپنی سوسائٹی کا دیسا نقشر نہیں کینے سکتے " فالب ہم، اپنی رندمشرب اف وجع کے سائق، اپنی افلاقی اقدار کی اجمیت سے نا آسٹ نانہیں سکتے، عکمران کی نظر میں ان کی اہمین ابعض ان لوگوں سے زیادہ تھی جواخلاق کے تطبیع دار مانے ہاتے ہیں۔ واتعربیب کہ غالب نے بعض افعا نی توہیوں کوراسے اور بعض افلا قی کو تا بیوں کو نمایاں کرنے کی مبیری قابل ستایش کوسٹسٹن کی ہے ، ان سے بیرواضی ہوتا ہے کران کو افلا تی قدری کتنی اور عیس ۔ فال اُسى ب ان كے كلام ميں ، للقين افلاق كے جيسے عدد متو ف سنتے ہيں ، اُرد و كے مبرت كم شامو و سكے كلام ميں دستيا ب بوسكيں کے۔ یہ کہ امی شایدمبالغ نرہوگا کہ اُروواد ب میں تعقین اخلاق کے بعض مبترین اشعار غالب کے کلام میں دستیاب موجائیں سکے بعبض وقت بع و کیماگیا ہے بہت سی باتوں کی اہمیت ایسے تھی کے ذہر ہیں جن سے عام طور پر وومتصف سمجا جاتا ہے ،اتنی نہیں ہوتی اجنی اس تنف سکے ونهن بين بونى سب ، جن سب اس كا بغا بركو أى تعلق شين معلوم بونا - بعض وقت چند اوسا ف كى بغا بركمى ، ان كى قدرايك يخفس كى نظر بين زیاده کرویتی ہے۔ ہیں وجر ہے کہ غامت کی می سری رندمشرن کی ترجی ، خدا پرستی اور اخلاتی قدروں سکے احرام کا شدیدمذبر پایاجا آ ہے۔ نوبری میں غالب کے طرز زندگی اور سے تکراحیاب کی معبقوں نے ان میں بعض ایسی عادتیں راسنے کردی تھیں ،جو آخروم مک ترک ند ہوسکیں۔ انہیں بی شراب کا چسکا مجی تھا۔ اور بیان کی افلاقی جرات کی شال ہے کر انہوں نے ایسے سماج میں بسر کرستے ہوئے جس میں مے شی كم سے كم علانبرط يقے برنامطبوعة مجبى جانى تنى اس عاوت بربرد و دُصا نكے كى كوسٹش شيس كى يبض اشعار بررسى اراز سے قطع نظر ان كے ذیل مے شعر خرایت کی دوایتی مثالیں منیں کسلا سکتے :-

غالټ مچېش شراب، برماب بهريم کمبي پتي مهون روز اېر وشپ مامتاب يس

یاان کایشعر ار

مے سے بن نشاط ہے کس روسیاہ کو یک کونے بے ون رات ایکے

یرمیح ہے کہ ان کے دلوان ہیں بعض افلا تی مفایین برائے شوگفتی، قتم کے ہیں ، ان میں ہی نمایاں بات ہرہے کہ جو مفایین عاشقانہ افلاتی کہ عدود ستے ، انہیں غالب نے شغر سابی ماح ل میں استقال کیا ہے ۔ بعض موتلوں پر توان کا اخلاق کردارا واضح اور فیرمشکوک ہے کہ ان کے عدد کے شعد کے شد کے شعد کے شدک شعری بس منظر میں ، ان کے اپنے اخلاقی تصور کی حیثیت سے نمایاں مجوجاً نا ہے ۔ میں وہ منقا مات ہیں جہاں ہم شایدا میں فالب کے خطود خال پاسکتے ہیں ۔ جس طرح بعض اور مہلوو ک سے فالب کی تو ایہ شاموی ، بیر شفی بنہیں ہے ، ان کی شامولی کے اخلاتی اقدار سے بھی ، ان کے فال پاسکتے ہیں ۔ جس طرح بعض اور مہلوو ک سے فالب کی تو ایہ شامور کی ، بیر شفی بنہیں ہے ، ان کی شامولی کے اخلاتی اقدار سے بھی ، ان کے فال پاسکتے ہیں اور خود قاری کا دل بھی شامور کے دل کی وصومیت ہے ، ول سے آئی قربت موس کرتا ہے کہ اس کے ول کی حرکت سمجھنے گئت ہے ۔ اصل میں غالب کی شامور کی کہی ضعومیت ہے ، حدا صدن بول گوشغوا ہیں ، بلکہ اُرد و کے سادے شعوا ہیں امنیں جمیز کر رہی ہے ۔

فالب کی بفاہر لا اُبال زندگی کے اطوار کی جنیا و بچندا ہم اور متحکم اخلاقی فناصر بریستی ۔ تاہم ان کی شاہوی ہیں یہ جنیا داس طرح نمایا ں اسیں جیسے سفتری یا حاتی کی شاہوی ہیں ہیں ہے ۔ بھر مجس ان کے موص تکری انداز اور اسدوب بیا یک بیاظ ہے اس کی امیت عرف اُلی نہنجیں ہی فالب کی شاہوی نظر اللہ بندہ اخلاق کی جو نے ایک بات ہما دے وہن میں دہنی مفروری ہے کہ فالب نے معلم اخلاق کا لبا دہ اور صفح کی کو مشتش کہیں بنیس کی ۔ اس بید ان کی شاعری میں ایسے مقامات کم طبقے ہیں، جال وہ براہ داست اخلاق کا درس و بیتے نظر آئے ہیں ۔ برجینیت جُوعی ، ایسے انتخار کی تعداد اون اشعاد کے مقابط ہیں بست کم ہے ، جو ہماری اخلاقی جس کو متح ہیں۔ اس و سیع مفری کی دوس کی ہوئے ہیں۔ اس و سیع مفری کی دوس کے جو اخلاقی افلار کے مقابط کی اور سے دیوان پرشتی دکھائی و سے گا ، جو اخلاقی افلار کے ما می کے جا سکتے ہیں ۔ ۔

اس سلیے میں بیہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ فارب کا شعری معیار ، ان کے بم عمروں کے مقابلے میں اتنا بلند مقا کہ مام اپند باتیں کئے یا اس طرح کا انداز اختیار کرنے کی طرف وہ کہ بھی ما کی نہ ہوسکے ۔معاصرین میں مطعون بننے کا خطرہ مول سے کر بھی، دہ اپنے معیاروں سے نیچے نرائز سکے ۔ ان کے اشعار کے اخلاتی بہبوڈی کی طرف بعض وقت ذہن کے فوراً منتقل نربو سکے کا ایک سع ب بریعی ہے کہ ان کا فن ان کے دو مرب ہم معصر شامووں کی طرح سا دو منیں ہے ۔ دہ بریت سی باتیں استعار سے ادر کن نے کے بیرائے میں کہنے کو مبتر سمجھتے سے ۔ دو مرب نسی باتیں استعار سے ، ان کی مشور بنز ل :

این مریم ہوا کرسے کو ٹی میرے دکھ کی دواکرے کو ٹی

كے حسب و بل اشعار بست تمايال إلى:

نەسنوگر براكے كوئى نەكبوگر براكرےكوئى روك لو، گرىند يەلكى كى ئى دوگرخطاكرىك كوئى

یرا فلاتی کے وہ اعلیٰ اورسنر می اصول ہیں ،جو ابتلائی وور کے بیان میں اثبت کے بعض اصولوں سے بہت شاہت رکھنے ہیں ،بول میں افلاتی امولوں کی روایا ت بھادی شام<sup>ی</sup>

ير متعبين نهيس عاس يع ايس مفايين ،شمار كى اينى ذاتى فكراوراس كشففى احساس كانبنجر بوست بير-

ان سے ہٹ کر، غالب کی شاعری ہیں، ان سکے کی ذاتی افلاقی افدار بھی ملے ہیں، جوان سکے عام دعمان طبع اور افقا و مزاج سے بہت من سبت رکھتے ہیں۔ ان میں خاص طور پرخود داری کے جذبے کو انجمار سنے اور دو ہروں کی نظر کرم پر تکیہ کرنے کی بجائے، اپنے دست و باز و پر مجروسر کرنے اور ان سے کام بیلنے کی تلفین کو بڑای اجمیت ماص ہے۔ اصان مندی کی زلونی کو مختلف بہلوؤں سے بیان کرنے کی انہوں نے کو مشتش کی ہے۔ مشلاً خالت کا پرشعر :

د يوار بارمنت مزدورس بغم اس فانال فراب شراحال العالي

قردن اد فی کے اصلامی علما کے احساس خودواری کا شائبر رکھنا ہے۔ اس احساس کا پرتوسعدی کی اس تا قبین میں بھی نمایا ل سہے: حقاکہ باعقوبت ووڑخ برابر است رفتن بریای مردی بہسایہ در بسشت

احمان مندی کا ایک نامطوع اخلائی بہلو، ایک ابدی انفعال ہے بجواحسان قبول کرنے والے کے ذہن پر مستطار بہا ہے۔

اس کے مماس افلاق کو مو گز بنائے کے انداز کا ایک خاص مہلو بہ ہے کہ وہ تلقین یا توخیب کے مقابلے میں خود احتساب کا بیرایہ

اختیاد کرتے بیں ۔اس سے وعظا و پندکی نافوش گوار می کا شامر ان کے اشعار میں پیلا ہونے نہیں یا تا۔ اور شعر اشعر باقی رہتا ہے مِنال کے طور پر،

اپنی خود دادی کے خلام کرنے کے لیے ایک صین پرایہ یہ اختیاد کرتے بیں کرحفائق کے تضاد کو نمایاں کریں ۔ ہم بندے بن کو بیدا ہوئے بیں اور

بندگی کا نصب العین خود فرا موشی اور خود بردگی ہے ، کین طبیعت کے الیس یا ٹی ہے کہ بندگی میں مجی خود بینی اورخودوادی کی خوہم سے منیں جاسکت۔

کما نہے :

بندگی میں ہمی وہ آزادہ وخود بیں بین کہ، همسم اصلے بھراست ، دركعسب اگر وا شہوا

يى تى خفى انداز ، انهول سنے اپنى خود دارى كو كا بركر ف كے سب ايك اور موتع بريسى افتياركيا سب ـ فرمات بين :

نسیر و تقد دوعب الم کی حقیقت معنوم المی و تقد دوعب الم کی حقیقت معنوم الله علی الله

فالب کی خودداری کی خو ، عشق و ممنت کے رشتوں میں ممی برقرار رہی ہے۔ کتے ہیں :

وہ اپنی تو مزجوڑیں گے ، ہم اپنی د منع کیوں بدلیں

سبك سرين كے كرا لوجيس كر سم سے سركراں كيوں ہو

مدوجهدا در کمال رسی کی ابھیت ہی قالب کی شاعری میں ایک غایاں مقام دکھتی ہے۔ اس کے منتفت میدو ٹر کو منتفت انداز سے انہوں نے امجادا ہے۔ یہ ایک فارت بن گئی ہے کہ جو قوم میروجہ دست جی چرانے گئتی ہے۔ ووا بنی دا حمرت طبی کی تا شید میں نظریے تراش لیتی ہے۔ داوت ا

كى نفيات برئالى ئى اسطىدى مى دوشى داست:

مح بهاندُ داموت ہے، انتظار اے ول کیا ہے کس نے اشارہ کرناز لینٹر کیسنج

اسطرح ایک اورشوه به هم مین ، وه به خودی پر ، جو بهاند راحت بن مباق ب ، اسی طرح تعریف کرت بین : به خودی ، به تر تند فرافت ، به وج

برب ساب كرح مراشبتان فرس

فسنی آن کا نظریہ ہے کہ چیزی، بڑات خود مجل یا بڑی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا موانت استفال ہے ہوان میں مجلائی یا برائی پدا کو دیا ہے۔ خواہش ہجا کے معتم افلاق کی نظریں بڑی چیز ہے ، حقیقت یہ ہے ایک فاص موقت ہیں، فرک میں ہوتی ہے جس دل میں کوئی آرزو شہوا اس میں مبد وجد کا مبذ بہ بدان ہی ہوسکتا۔ فالب کہتے ہیں کہ انسان کے دِل کو کہمی آرزوسے فالی نہیں دہن چاہیے۔ اس کے بنے انہوں نے جو بینے براہ افتیار کیلہے، اس سے نظر صفہوں میں بڑی معافت بدیا ہوگئی ہے۔ شعر ہے:

> نفس مذالجن أوزوس بامريميني اگرشراب شبش، انتفارسا مو بمينح

سیات کے مورواً لام ہو سف کے باسے میں غالب نے وشعر کیے ہیں ، وہ ایسے مغیول ہوئے کرزباں ندفاص و عام ہو گئے ہیں۔ بہزالین مبی بون گئے ہی وربیعن و قت غالب کے خلسے سے بھی تغییر کے جاستے ہیں ۔ غالب کا انداز بیان کچھ ایسا حمیس ہے کہ ان انشار سے مورداً لام اور ناکام زندگیوں کوایک ذہنی اوراخلاتی سمارا فعیب ہوتا ہے ، مشورشعریہ ہیں :

تید حیات و بندیم ،اصل میں دونوں ایک بی موت سے پیٹ اومی بخمسے نجات بائے کیوں

اسی خیال کوایک اور برایر میں انہوں نے اس طرح سے بیش کی ہے اور استفارہ نے اس میں حسن پیدا کر دیا ہے:

عرجتی کا استریکس مے موج فرگر علاج

شع بردنگ می مبتی ہے، وریدنے نگ

ایک اوراستعاره مجی اس مصنون کو بست مور بنار با ہے:

کشایش بائے مبتی سے کرے کی سعی آذادی مہوئی زیجرموج آب کو فرصمت روانی کی

ان انتعارین منتم عفیده جربیت کوشاع اند بیراید انلهارسف ایک مس عطا کر دیا ہے اور اس بین نعری اہمیت سے ذیاوہ ۱۱ گلے فلاسفر کے عفیدوں کے انڈا ورخود شاعر کے ڈائی تجربات حربی یفنیا وفل ہے۔ ہرانسان خواہ کتنے ہی ٹوش مجنی کے ماحول بیر کیوں نہ بدا ہوا ہو زندگی کے کسی مزکس مرحلہ میں ناکا حی سے منزور دوجی دمہوتا ہے ، اور اس حقیقت نفس الامرکوجان بلینے سے انسان کا در دکھیے گدٹ جاتا۔ سبے ، اور اس بین سیم ورمنا کا مجذبہ بیدا ہوما تا ہے۔ عیش دنیا کا زوال پزیری کا مبیا عدہ نقشہ فاتب نے اپنے ایک قطعہ بی کمینی ہے۔ اس کی نظر شاہوی میں کم مل سکے گئی بوزل کے قبطعہ بند شعر حسب ذیل ہیں ؛

زنیار اگرنمیں بوس نامی ولوش سے
میری سنوج گوش نصیرت نیوش ہے
مطرب بنفم رسزن تمکین و بوش ہے
دامان با نبان و کعب کل فرد ش ہے
ہے دہ سرور و سوز نرج ش وخردش ہے
اکشمع رہ کئی ہے ، سودہ می فوش ہے

اے ، تازہ داردان بساط ہوا ہے دل ویجو بھے جو دید وسیرست نگاہ ہو سانی بہود، دشمن ایمان و آگی باشب کو دیکھتے سے کم ہر کوشہ بساط یامبع دم جود بکھنے آگر وہزم میں داخ فراق معبت شب کی سبل ہوئی

میش دنیاکوزوال پذیر مبائت بوسته اور میات کومورور بخ وجی مانتے بوٹ می ناتب میات کے بارسے میں ایک علی فلسفی کارجی ان رکھتے تھے - وہ حیات کے ببر مال قدر دان مفتے ، کیونکر میر عدم سے بہتر ہے - یہاں میہ بات ذہی نشین رمہنی میا ہیئے کر حیات مابعد کے بادے میں فالب کارتم بان قطعاً فلسفی ہے - اسی ہیے وہ کہتے ہیں :

حقائق کے رُخ سے بردہ اسھاکر، اورزندگی، جسی دہ بھتے ہے ، اس کی وضاحت کرکے، غالب طفی منہیں مروب تے ، جکر تھائی سے جددہ برا ہونے کی داہیں بھی سجاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخصی کچر ہر بتا تے ہیں ،

> ریخ سے خوار ہوا، انسار ، تومد جاتا ہے دیخ مشکلیں اتنی پڑیں مجد یرکد آسساں ہوگین

ملائد فطرت کا عادی بینے اور وسعت نظر پیدا کرسنے پر میں مُلّد مِلّد فرور دہتے ہیں۔ اس کے سائے سائے آز ا ککر کی رمہنا ٹی میں مظاہر نظرت کا مطالعہ کرسنے کی میں اضول نے اکثر انتعار میں تلفین کی ہے۔ ناائب کے ذیل کے شعرسے ان کے صوبی ندمسلک کی ذہنے کی می تی ہے ، لیکن پر شعران کے علی فلسفر اور فلسفر علی برمین روشنی ڈال ہے :

> قطره میں وجد دکھائی مذو سے اورجزو میں کل کمیں اور کو س کا مہوا ، ویدہ بنیسٹ مذہوا

حقائی فطرت کے مشاہدہ اور مطالعہ کی تر عیب میں خالب کا ذیل کا مشور مبت ہی بلند معفرات کا حال ہے۔ کا ثنات اور ماوراکی کوئی چیز ، انسان کی عقل اور اس کے مبذر تفوص کے سامنے راز نہیں رہ سکتی۔ اگر راز پائے فطرت انسان کے سامنے بے لفا ب نہیں ہوسکتے ، تو انسان کی نظر کی کوٹا ہی اور عقل کی ٹار مسیدگی ہے۔ شعر کے اغزاز سے یہ میں کا ہم ہموتا ہے کہ داڑ ہائے فطرت فلور کے لیے خود سے جہیں موم منیں ہے توہی نوا ہاستے داز کا یاں در شرح جاب ہے، پر دہ سے ساز کم

ایک بزر کے قطعہ بنداشد رمیں حقیقت کے متلاشی ، عارف حق کی رہبری قالب نے بڑی عارفاند سوجہ بوجی اور مکیماند و قت نظر کے مائد کی ہے ۔ اشعار بیر ہیں :

مهدر الله ومحل و نسری مجدا عبد الله و مرد الله میں بمار کا اِثبات جا ہیئے مرد الله و تن بناج ت جا ہیئے مرد الله و تن بناج ت جا ہیئے مرد الله و تن بناج ت جا ہیئے میں بمار کو و ش بیما مرد شده مرد شد مرد شده مرد

اسى بزل كے مفطع ميں وہ ايك مجرد فلسفيار دازى طرف اشارہ كركئے ہيں، اوريشع فالب ك ان انتعاد ميں سے ہے، جن كاو تن فطرست مطالعہ، ان كى فلسفيار انداز فكر كو ايك نظام ميں مرابع طاكر كے، اس كے سادے جمائے متعین كوسكتا ہے مقطع ہے:

> نشود ناست اصل سے فالت فروع کو فاموشی می سید نسکے سے جوبات جاہئے

> عزة اوج كمال عالم مركال نه جو اس بندى كنيبول بي الميتي أيانان

خود رجاه اور مرتبر پر انزانا، ایک بست ہی بُری اخلاقی بیادی سے ،جوانسانی خارج کی برتریون کک پہنچنے میں م کی بوتی ہے ۔" انا" کی میر پرسنش ، برترین تم کی بُن برسی ہے۔ فالب کتے ہیں کہ انسان سارے اول مات کی نینی کوسکتا ہے ، اور سارے بنوں کو قواسکتا ہے ، لیکن، انا نیان کا بت بڑی شکل سے ڈوٹ ہے ، اورجب کک بربت زاوسٹے ، سادی اخلاقی اور ذہمی اور روحانی ترقی معرفی خطر میں ہے بشعرہے:

> سرحید سیک دست بوٹ بیشنی بی سم بی توابی داه می ب سنگ گران اور

نودنائی انسان کی ایک کروری ہے۔ انسان جتناحقیقت میں ہے ، اپنے اُپ کو اس سے برطوا پرطوا کرد کھانا چاہا ہے، اپنے اس عمل سے دہ سب کو ادر ہروقت دمو گی نہیں دے سکتا۔ نیتر میک اس کے فراتے ہیں :

بدا عدالیوں سے میک سب می جم موت معتف زیادہ بڑھ کے ، است ہی کم ہوسے

بست بہتی اور دوں فطرتی کی خاتب نے مذّمت کی ہے ، کیو کمریر وہ اخلاقی بڑائی ہے ، جوان نی ذّیت، قوموں کی تذبیل اور ان کی

بس ان دی کا یقینی مبب بوتی ہے۔ بوتی نے کہ تھا یہ ہمت گور دنیشر لا دنعم دائ فالت کتے ہیں کہ مانگنے والے کی ہمت اگر مہت ہوا در کسی مقصر کے حصول میں کا میابی کی انسان کو توقع نر ہوتو ، اس کی زندگی ایک کر بسسس ۱ درایک شکش بن مباتی ہے جس کا نیتجرب ادفات ناکا می بھی ہے۔ ان کا نشو سہتے ؛

یاس وأ میدسف اک مویده میدان مالکا عربهمت فطلسم دل سائل با ندها

کسی مفقد کے حصول میں کامیا بی کا و می کوانوقع نہیں ہوتی ، تو اس کیل کی تندی میں میں اسی مناسبت سے فرق ہوج تا ہے بہت معجزے و کھی تی ہے روز ہمت مرواں مدد مولی ، بمنسور سیے ، ہمارے ایک شامل نے کہا ہے۔

جوبی کے رہ گیادہ رہ گیا ادار حس نے رکائی ایرادہ خندق کے بارتنا

یر ایک لفیاتی حقیقت ہے کرچ بہت ہمت سوال کرتے وقت ہی منبی، کہجواب سننے کا اندلینڈ دکھتاہے، اس کے سوال ہی میں کی جان ہوسکتی ہے، ابیا سے اسے کچے حصول کی کیے توقع ہوسکتی ہے۔

غائب سفے قنا عنت کے حقیقی مفہوم کو بھی سمجی نے کی کو مشتش کی ہے جقیقی قناعون معصمت نی بی از بے چا دری "نیس ، ہلکریر ثنایی کی قناعت ہے کہ مب کچہ اس کی زدیں ہونے کے با دجود وہ لفتر رمٹر درت پراکتفاکرتا ہے۔ حاصل زکر سکنے کو قناعوت کہنا انتہام ہے ،اور ایسی قناعوت ہمت ودا رہ کے پاس مذموم ہے ۔ کتے ہیں :

منعف كسيرة فناعت سيرة وكرمتي

بي وبال مكير كا وبمت مرواية جمسم

فالب کی شام ی میں اخلاقی اقداد کے یہ چند میدو ہیں، جوان کی شام می کے دو مرے میدوں کی طرح تمیز اور ممتاز ہیں -اور اسس ا متبارے میں ان کا بایہ معاصرین اور دو مرے مبت سے شاہوں سے مبت بلذہ ہے۔

## غالب كى شاعرى

#### مولاناغلام رسول مهى

درتهم برحرت غالب جيده ام ميخانه آز دلوام كرمرمست سخن خوابر مشتدن دغالب

ہر حرف کی تہ میں میں نے کی آرائش کا دعوی بغلا ہر مبالغہ آئیز معوم ہر گا اور شاعروں کے ہاں خود سانی کی ایسی مثالیں عام ہیں۔ تاہم معنی شاعر ایسے بھی ہیں حضوں نے اپنے متعلق جر کھیے کہا ہے وہ بغلا ہر کتنا ہی مبالغہ آئیز معلوم ہو ،حقیقہ ایسا نہیں بکہ بعض اوقات احساس ہونے ہوئے کہا ، وہ حقیقت سے بہت کم ہے تما تاقیق میں خورہ ۔ انفین شعراد میں مزرا خاکہ بھی کہ اپنے متعلق جر کھید کہ ایسی مزرا خاکہ بھی شاق ہیں ۔۔۔

تا الی جی ۔۔۔

تا الی جی ۔۔۔

مولاناعرفي

ع في في ايك بلكه الني شعركوني كي كيفيت بان كرت بوف كها ہے:

از برون لب نه دائم چن شود الك آمم كز ترول آ بهم افعاله درخوس مع رؤد بسكه خون آلوده خيرو دود از شمع دلم إ در مواسة معنم بردان درخول مع رؤوا

ینی جو حون مطلب میرے ول کی تین گرائیوں سے اٹھ کر لبول سے باہر نکا آہے ، میں مجھ نہیں کدسکنا کہ اس کے اٹر و فعالیت کی نیت کیا ہوتی ہے ،کیونکہ اس کامعیار سننے والوں کے ول و داخ ہیں۔ و ہی بتا سکتے ہیں کہ ان پرکیا گزری ۔ البتہ یہ جانآ ہول و وح و فیم طلب ول سے اٹھا آ ہے تو اب کک اُسے آتے خوال میں است بیت آتہ ہے ۔ میرے ول کی شمع سے جو دھواں اٹھا ہے ، مراسر نون آلوں ہوتا ہے نتیج یہ ہے کہ میری طب کی فعنا میں پروانہ رتص کرتا ہُوا آتا ہے تو خون میں تیر تا آتا ہے۔

یفین کھے کہ یہ بندش الفاظ کے کرشے بنیں بلکہ شوکتے دقت دلی حالت سامعین کے رو برو بیش کرنے کی ایک کوش ہے ۔اس طرح تام اصابات کے اس قیامت زار کا نقشۂ بیش کر آہے ہی کی آفوش میں اس کا حرت مطلب اشعار کی شکل اختیار کر آہے شواحیہ لنظیری

تطیری کے بال مجی الیمی درو اٹھیز صدائیں ، جامجا گوش زوہوتی ہیں مثلاً:

#### نجست جاں زوم ایں مغلیاں گوتی مزاش مسینہ تراشیرہ برگا بستند اِ

یعنی ان مفنیوں کی لے نے جان کومرا پاجرا حت زار بناویا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انفوں نے بینے کے زخم تراش کر گلے بازوں ایے تھے

ابل درد کی زبان برجر کچے جاری ہوتا ہے ، اس کی کیفیت ول نشیں انداز میں بیٹی کرنے کے بیاس کے سواکیا کہا جا سکتا ہے کہ زخم ائے
قلب تراش کر تھے بربا ندھ بیے جاتیں ماکہ ان کی میں جس مذہب مکن جو آواز میں بھی مرایت کرجائے ۔ ثنا یہ اسی طرح دوسنے والوں پرٹھی کھیک
الرانداز جوسکے ۔

ايك اورمقام بيكت بي :

موت ای بادیم مرکز مد درید است انسیم مسید بر برق کشائم د مب کرتازه کنیم

جى بايان ين ہم بيٹے بين ، وہاں موبئ نيم كاگزر كمبى مُرا ہى نئيں اور ہم اس كا انتظار نہيں كرتے ہے۔ جگر ميں تازگی پيدا كرنا جاہتے ہيں توانيا مسينہ كھول كر برق كو دعوت تركماز ويتے ہيں۔ ہيں توانيا مسينہ كھول كر برق كو دعوت تركماز ويتے ہيں۔

مرزا غالب

مرزا فالب ترجي ايب مكوعين مالت شعركوني كينيت يول باين كى بد:

بنیم دزگدار دل ورجگر آتشیرسیل خالب اگر دم سمن ره به منمیرس بری

اے غاتب اگر شعر کھتے وقت توکسی طرح ہمار سے منجر کے نہال خانے میں راہ باسے اور دبال بنی مبائے تو ایک جمیب منظر ترب سامنے ہوگا۔ ول بچھت ہوا دکھائی دسے گا اور مجر میں آگ کا بیل موجزان نظر آئے گا۔

وامنے رہے کہ احوالِ قلب وضمیر کا بیان ہل نہیں۔ الفاظ میں جو بھی نقشہ پین کیا جائے گا، وہ کتنا ہی جامع اور کھل ہو، آہم اس سے فعیک ٹھیک گذشتہ اندوز ہونا سامع کے احمامات کی صلاحیت پرموقو من رہتا ہے۔ ہرحرت کی تہ میں مینجانے کی آرائنگی کا دعویٰ بنی فال عولٰی میں بلکہ ایک متیقت سے ہرہ مندی نمایت میچ احساسات کے ساتھ اصلح غور و نکر کے طبعی و سائل پرموتو و ہے۔ بس میں میں بلکہ ایک متیقت سے ہرہ مندی نمایت میچ احساسات کے ساتھ اصلح غور و نکر کے طبعی و سائل پرموتو و ہے۔ بس میں میں بلکہ ایک جین کرول گا ،

اردوكاايك شعر

مزاكا ايك ساده سااردوشعرب،

نیں اور برم مے سے بول تشد کام آ دُل؟ گرمی نے کی تقی توب ماتی کوکیا بُوا بحت!

اب اس كى معنوست كەعنىف بىلودل يېغورفرائىد :

ا ۔۔ صرف میں اور کر کر آشکا راکر دیا کرمیرے برابر متراب پینے والا کوئی نہیں اور اس سے ماتی اور تمام رند بخوبی آگاہ ہیں۔ صرف میں پر زور دینے سے برحقیقت پوری طرح آشکا را ہوم اتی ہے۔

۲-- تشنه کام بینی بن بیجے لؤٹ آسنے اوّلاً ظاہرہے کرسب نے بی ، گرمجه امیکدہ آشام کو ایک جُرد بین زطا-اس سے جوتکلیف مُونی وہ محتاج بیان نہیں۔ تانیا ساتھ خلاف تندید نیفتے کا انہار ہوگیا کہ عرق نونتی میں درجہ کمال ماصل کر بینے کے باد صف میری قدر مذہبیا نی گئی۔اس سے

واضع برگ كرسانى كى شابول مي اېل كمال كى كونى قدرومنزلت بنيس-

ه - یوں تشنه کام آفک کے الفاظ بچار بچار کرکہ رہے ہیں کرمکی رفع نمار کی بڑی امیدیں اور آرز دئیں ہے کر بزم میں مٹر کی مجواتھا ، مگر سب کا خون ;رگیا ۔ ساتی نے آبھواٹھا کر بھی نہ دیجھا اور تشند کام لوٹا دیا ۔

۷ ۔ بھرکتے ہیں کہ اچھا! مان لیجے کہ ہیں نے تو برکرلی تقی ، اور مجھ سے تُعِمل ہوگئی تقی ۔ آخرساتی کو تو بخش عام کے دامن ہر دھتا نہ لگا ہا چاہئے تھا اور میں گھر میں نہیٹیا تھا۔ مجلس میں بہنچ گیا تھا۔ تو بہ سے گماہ کی سزا الیسی سخت تو مذہو نی چاہیے تقی مبیبی دی گئی۔

ے ۔۔ ان کی کوکیا ہوا تھا "کامطلب یہ ہے کہ اس نے کیوں ایبادتیرہ اختیار کرلیا، جے اس کے تنفل ومنصب سے کوئی بھی مناسبت زتنی ہے۔
«کیا مواغما سے معادف

خاص تومر کامحتاج بیر بیلویے کر ساتی کے فعل کا ذکر محصل کیا بُہوا تھا ؟ کہ کر کردیا اور معین طریق پر کھیے نہ بہایا کہ کیا بُہوا تھا ؟ ہر فرد ایسے اوال و کجربات کی بنا پرجوج تعبیری میاہے کریاہے یشلا ؛

> ا۔ کیا ساتی نے میری توب برشد پرخلگ کے اظہار کی غرض سے برطرافقہ اختیار کیا؟ ب. کیا حربیوں نے ساتی سے میرے خلات گونا گون شکایتی میں کرکے اسے شتعل کردیا تھا؟

> > ج ـ كيا وه جوش مي ند تفاكه مجد ايسے دير مينه بلانوش كو بيجان ندسكا ؟

د-كيا اس في بيري عنل من مجرت توب كابدلينا منروري سجعا؟

٥- كياس كه ليمير عا تحاليا برناد مناسب تعا؟

ويكياساتى في عرقى كداس شوريمل كيا:

ای روعش است کج رفتن نه دار دبازگشت جرم را این جاعقوبت بهت واستنفازمیت

ز عدالتوں میں تو مجرموں کے لیے مزائیں مقربیں اور مزائیں اس بلیے دی جاتی ہیں کہ جرائم کا النداد موجائے لیکن بزم مے کا توسب سے بڑا وصعت عفود کنٹ ہی ہے۔ دہاں تعزیرات و تادیبات سے نہیں بکد بطعت و عجبت کی فراوانی سے جرموں کا النداد کیا جاتا ہے ۔ پھرساتی نے ایسا افر کھا طریقی میرے متعلق ہی کیوں افتیار کیا ؟

> عزمن سوچے جائیے اور اس بہلو کے مطلعے میں نے نے تاخیانے نکلے آئیں گے۔ فرمائیے ، کیا بیمین منیں کہ تناعرفے ہر حرت کی تہ میں ایک ایک بنیں کئی کمنی مینے انے جُن دیے ؟ معجز است مشامدہ

جرات من منابدے کے معزات بھی جا بجا ملتے ہیں ، مناذ فارسی کا ابب شعرے : مرزا کے کلام میں منابدے کے معزات بھی جا بجا ملتے ہیں ، مناذ فارسی کا ابب شعرے : یخ فردیتم ورتموز و کلبد دورا راجار روست سے رود سرمایہ از کف آ مزیدا ہے رسد

یعنی تندید گری کامویم ہے اور مجونیزی کے آس باس کوئی مکان نہیں، جاروں طرف وور وور یک مکانوں کا نسآن نہیں الآ فروخت
کے بید جومنس میرے باس موجود ہے ، وہ برف سیے جو مرا بر تھیل کچل کر بانی بنتی جا رہی ہے ۔ اب آپ سوبیں کہ کون وحوپ کی تیزی میں جنب خرید نے کی غوض سے خاصا فاصلہ ملے کر محجونیٹری میں آئے گا ؟ آئے گا تو خوید کرمنس اپنے مکان تک سلامت کیوں کرنے جائے گا ؟ نیچر سے ہوگا کہ بری مبنس خریدار کے بینچینے سے مبتیز ہی بانی ہوکر بہر جائے گا ۔

شعر کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو گراں ہما مبنس ہیں ہے کر دنیا کے بازار ہیں آیا ہوں ، اسے محفوظ دکھ کر غرورت مندول ٹک بہنچا نامکن نہیں ۔ اس کے بلیے جو اسلوب پہیرا کیا ، وہ ہے ثمانیۂ رہیب مشاہرے کا ایک غیر معولی مرتع ہے۔ پرگار تر وشامیا

یہ شاعری ایسی نبیر جس کی مثالیں عام جوں مشہور عالم اسائذہ کے ہاں بھی ایسے شعر مبت کم طبقے ہیں۔ بھر یہ بہنو بھی بیش نفر رکھیے کر ایسا سطائی گو شاعر مدت سے کمیں نفر نہیں آیا تھا ، جیسے مرزا فالب تھے۔ اس وج سے ان کی گواں بہائی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ مرزاسے جیئیز کے دور بر نفر ڈالی جائے تو ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں مواز موجود تھے۔ مثلاً اکبر کے دور میں عرفی ، نطیری بھینی ، جمائکیر کے دور میں طالب اکی اوکی مہمالی ایک ایک ایک ایک ایک ایک مرزا غالب تھے ، ان کا جمسر دہمتا کون تھا ؟

بارعلائی کی صیبین فارسی کا ایک اورشعر توت مشاہرہ ہی کے کالات کا ایمذہ بے ، فرماتے ہیں : براہ کعبہ زادم نمیت شادم کرمیک باری

بر رفتن بائد برخار مرخار مغیلانم نے ا

مرم باک اسفراختیار کرایا لیکن زاوِ راہ پاس نہیں ، کہتے ہیں کہ اس پرخوش ہوں کیوں کہ مجاری بوجے سرید مزہر گا تو سبول کے کاشوں سے بچا ہُوا ہے تعلق منزلیں طے کرنا جاؤں گا۔ اگر کمی شخص نے سربر بھاری او بھر اٹھار کھا ہوتو معلوم ہے کہ وہ چلتے وقت راست کو دیکھ وکھ کے کو تقدم من و حرسے گا۔ او بھر مبنا زیادہ وزنی ہرگا، باربر داد کے چلنے ہیں اسی تناسب سے حالت اصطرار بدیا ہر جائے گا۔ دہ کمبی خیال نہ کرسکے گا کر منگریز دل ، کا نول یا دو سری مذی جہنے ہیں اسی سے بھاڑا کہ منظر ایر اسے گا، زاد راہ ہو تو کھانے چینے کی طوف سے بلائک و شہد فارغ البالیم ہی ہے ، ایکن باؤں زخی ہرجاتیں کے باعث قدم اسپنے افتیار میں اسی کیفیدے روفعا ہوجائے گی کہ آ کے جل ہی نہ سے ۔ داستے ہی میں بیٹھا زاد راہ جم کھیا ہوجائے گی کہ آ کے جل ہی نہ سے ۔ داستے ہی میں بیٹھا زاد راہ جم کھیا معلم بی منزل میں معلائن کا او بھر مبنا زیادہ ہوگا، انسان کے لیے گرناگوں زخمیں اور معیم بیسی گرمتی جائیں گی، آرام واطمینال بھی امعاب کے لیے ہوئی کہ دوئی ہمت بارگوال سے آزاد ہوں ۔

مدّمائے گزارش

میں نے طنیک صاحب کے ارتباد کی تعمیل میں میر چند سعری کھیں۔ انکار کی گنجائش نرتھی یفنسیل کا تصور بھی نہیں کرسکنا تھا۔ کیونکہ ہیلے سے قبول کی ہمرئی ذمہر داریاں ہرطرت بلند داراروں کی طرح کھڑی تعمیں ادر میں انعمیں میاند نہیں سکتا تھا۔

میں نے جرکی عوض کیا۔ اس کا مقصد و مدعا تھن یہ ہے کہ اہل دوق و نظر مرزا کا کلام شوق و توجہ سے پڑھیں اور اس کی گراں مہائی کا الحاظ فرائیں یہ خصوصًا فارسی کلام کیجر اُن کومیم اندازہ ہوسکے گا کہ عب شاعر شہیر کی صدرسالہ برسی آج دنیا کے ہر خطے میں مناتی جا رہی ہے، وہ کن نصابی و کمالات کا جامع تھا۔ اس نے یقنینا سے کہا تھا :

> ع با جرخ بخرد د که مبگر سوخت نهٔ جون من از دودهٔ آذر نفسان برخیز د ایک سمیت معلی فی ایک سمیت معلی فی

مرزانے اپنے متعلق ایک بیش گوئی کی تھی کدمبری تعرگرتی کی تبرت میرے بعد ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پشیگوئی کی درستی کا الیہ سامان کر دیا ہے کہ کوئی جا ہے بیمی تو اسے جبٹلا نہیں سکتا۔ مرزا بہلا تناع ہے جس کی صدسالہ برسی بین الاقوامی ورجے پرمنائی جا رہی ہے یہ محض برا بیگیزیے کا کرشمہ نہیں بلد جا بجا ایسے وجو وہیں جن کے دل پر مرزا کے کلام نے ذہر دست اثرات جبوڑ ہے اور اغیر صوس مجرا کہ اسات و تا ترات اور نکر و نظر کا یہ نابغہ و عظیم حقیقہ فاص و کر و بیان کا مستق ہے۔ صروری ہے کہ اس کے بلیہ مجلسیں آرات کی جا کی اور جس صوت کہ کہ نام مدیں قرز آ بگوا، حالی اس کے بلیہ بند مز است شاع و جزافیاتی بسلی اسافی اور نکر کی تمام مدیں قرز آ بگوا، حالی شخصیت بن گیاہے گورا ایک جمدی سے بھی زیادہ عرصہ جبنیتر مرزا نے جو کھی کہا تھا وہ حقیقت بڑا تہ کی صورت اختیار کرگیا ہے ،

کرهم ما در عدم اورج تیرنی نوده است ، سنرت شعرم برگیتی بعدمی نوایرشدن

میں آخر میں مرزا ہی کے ایک فارسی ترکیب بندسے چند اشعار ورج کرکے اس مقالے کوختم کرنا ہوں۔ افسوس کہ ان کا سرمری مطلب ہی اُر دو میں سیٹیس کرسکنا ہوں ۔ تشریح ہنیں کرسکتا ؛

مرد نبود كزسستم برخاطرش بارسه دمد بم زخود رنجم كرم ازدشمن أزايسه دمند

اگرفط دستم سے کسی فرد کا دل میلا ہرجائے توسیح این چاہیے کہ دہ مروح نہیں۔ مردان حق کے دل کسی کے فلم دستم کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے ، یہی دجہ ہے کہ اگر دشن کی معاملانہ تدہیروں سے میرسے دل کو دکھ پہنچے توجی اپنے آپ پرضا ہو تا جول کے مردانگی بیل کوئی نہ کوئی فائی گئی۔

دائش آس باشد کہ جیٹم دل بحق ہریسانا شود

مند میں میں میں میں میں میں اور میں باسطانے کر دہم و پنرادسے راسد ،

دانش وه بيخب سے دل كى آنكومين مينى كى بھيرت وروشنى بيدا نبوجائے ، اوبام ويندار كے كان بال كو دانش نہيں كئے۔ ابل معنى را جي دارو برسختى آسمال

سغلہ دا برحمنج زدجین کہ بند آبن است

اسمان المي معنى كى نكرانى سختى سے كرتا ہے - كينے كاطرابقة بنى جوتا ہے كدا بينے كنج زرير فولادى بند تكاديا ہے -

تطعنب طبع از مبدء فياض دادم ، فرزقير دشت را خود رو بود كرمرخ مى درمون ا

میری لطافت طبع مبدر فیاص کی علاکی جونی سب ، کسی فیرسے میں نے کھے ماصل نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کرخال میں گلاب کے بچول کھلیں یا سوسن کے ، وہ سب خود رو بوتے ہیں۔ بعنی ان کی کاشت و پرداخت الیوں اور باغبانوں کی منون نہیں ہوتی ۔ وہ قدرت کے علاکردہ جوش فوست اینے آپ اگتے اور کھلتے ہیں۔

مرزا كااكي أردد شوب :

کب جانتہ ہیں ہم آپ مآبع سخن کے ماتھ لکین عیار طبع حشہ بدار دیجھ کر!

استنوکی معنویت آب پراسی صورت میں آشکارا ہوسکتی ہے کہ مرزا کے کلام سے مزادات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس طرح آب خود بخود جان لیں گے کہ مرزاکس طرح "مآبئ سنن کے ساتھ خرمیرار کے پاس بہنچ جاتے ہیں اور کیوں کر اپنی خالص متراب صاحب مزاولت کے مام ذوق میں بھرتے ہیں۔ البتہ یہ فیصنان ہر خرمیرار "کے فطری معباد کے مطابق ہوگا۔ کیؤکہ:

دية بي باده فرف استدح خوارد مكوكر!

## غالت ورساض خبرابادي

#### تادم سیتابوری

آتیراس آبی کی سوصوافزانی نہیں کرنے تھے بگدانہوں سنے انھیں (ریامن) چڑھا نے کے سلے یہ وطیرہ اختیا کردیا ہے کہ حصرت ریاص سے فرا با۔۔۔
کردیا ہے کہ حصرت ریاص نے بغرین اصلاح کوئی شعرع دین کیا اور جناب انتیر نے مہنتینوں سے فرا با۔۔۔
"بوجھے "گویا ریاص نے کوئی کہ کمرانی با بہیلی سائی تھی ہے۔ " بوجھے کے سئے آتیر صاحب حاضری بزم کوطیع آزمانی کی دعوت دیا کرنے تھے۔ ریاص کو یہ جیر کھٹکتی تھی۔ بیکن سوااس کے کہ۔۔ بع

بمدشوق أمده بودم مجدهرمال رقمم

کادردکریت موسے نفس انیبرسے وابس ا جائیں اور کرم کیا سکتے تھے۔ ریاض کی نوسٹ تی متی سے یہ امیر کا آخری زماز تھا اتیبر (جنائی ) عملاً ان کے حاشین بن چکے تھے کچد غرصے کے بعد امیبر نے جان کا بہ جنجال آمیر (بنائی) کے میرد کر دیا۔ یہ ریانس نے اپنا کلام اخیس دکھا انٹروع کر دیا۔ "

(صقر ١٠ - ١١ - " دند بارسا" رطبح اقبل مطيومات المجمن ترقى ادم و (ميند) ١٩٨٥ع)

کر کرسائے۔ یہ امر خفت کا باعث ہو ایہاں کک کہ آخر ہیں اس خاص زگک کا دیوان اور کلام تلف کر دینا پڑا ۔ طبیعت صفائی کلام اور صحت کی طرف رجوع ہوگئی۔ بیتناپور اور نیر آباد ہیں شاعوں کا زور تھا۔ نیر آباد کے شاعوں میں حصرات بینیاپور ہنموں میں شرک موستے سیتاپور کے شاعروں نے کچھپلی نود کو اور ترقی دسے دی ۔' معنی مدین مدینہ میں میں جانے اور نام میں مرحمل اعظ سٹر کے بین کا دیں میں دردہ میں

(معفيرا ٢- ٢٤ ، تغرريان فيرا) وي مطبوع الخطم التيم يرسيس عيدرا باو) ههم ١٩ عر

ان حقائق سے انکار نہیں کیا جاسکتا ۔ لیکن اس تعویرکا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ ریاف سٹ باب کی امنگ و تربک بین شق سخن ہی میں میں کے محدود نہ رہ سکے۔ شاعرا نہ تستی کی اور ایک دن اس مد کہ آگے بڑھ سگتے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بہ بہت کی اور ایک دن اس مد کہ اسکے بڑھ رسگتے ۔ ۔ ۔ ۔ بہت کا مزود معتقب معضرت رہی گئی ۔ ۔ ۔ بہت کا صرود معتقب معضرت رہی گئی ۔ ۔ ۔ بہت کا صرود معتقب معضرت رہی گئی ۔ ۔ ۔ بہت کا صرود معتقب معضرت رہی گئی ۔ ۔ ۔ ۔ بہت کا صرود معتقب معضرت رہی گئی ۔ اس معتقب معضرت رہی گئی ۔ اس معتقب معضرت رہی گئی ۔ اس معتقب مع

افسوس سے مہی اسد وطوی تہیں

اور بیصرف نناعوا ندنستی بی نہیں تھی میرے نا بیدنا طرحیین تاقط وکیل دوہ ت ۱۹۹۱ ہر آمن کے بے تکف دوستوں ہیں تھے ان کا بیان ہے کر ریآ فل سے بیا آخر ہوئے ہے ان کا بیان ہے کہ ریآ فل جے بیا تھے ان کا بیان ہے کہ ریآ فل جوب نما تیب کے دیوان کا بیما ب کا تعدید کے انظر میں براہ سے ان انظر میں براہ سے اور ان کا بیمان کی براہ ہے اور ان کا بیمان کی بیمان

آفارک کارک خشی چنی لال وہیں۔ قریب شیٹھے موتے مقدمات کی مشہبی ترتیب وسے رہے ہتے۔ اَظَرِف فی البدیبہ کہا۔ نلک کو دکھیٹنا مبول ' نامتِ اور رہاضا حمد خدا کی شنان ہے 'اظر حبین و بچتی کال

جس زماسنے کا یہ ذکریہ اس مؤرمی اسا ندہ اور معاصر نن کی زمینوں میں " بھا بی دبوان سکنے کا کافی رواج تھا فارسی اور اُر مرد کے صاحب دیوان شعرا کے دبوانوں کو سامنے رکھ کر انھیں مجروں میں قافیدا وراد دلیف سکے ضاحل نیز ام سکے ساتھ بہت کچے کہا گہاہے

بن کا ذکر ما بجا تذکر و ل بی منا ہے دور کیوں مائے تو دکھنٹو بیں ایس آئی کی نوک بھو گے۔ اپنے شاب پر بہنے کو اس کا شکا نروکنی ۔ ناکنے کو جب پترجلا کہ خوا ہر استقل ان کی زمینوں بس طبع آزائی کر دہے جی ۔ اور ان کے " ویوان گا جواب" کی دہے جی تو آپ سے اہر موسکتے " صاحب آپ حیات " کا قو ل ہے کہ اسٹی نبھی جھو ہٹ میں بیسطلے کھیر ڈواظ ۔۔

ایک مایل محدر اسے میرے دیوان کاجواب " بُرسیم سنے محصاتا جیے سسراً ن کاجواب

خواجه الن يم مطلع بينما تو وه اك بلول بوسكة - تركى برترى جواب ويا ع

كيول نه وسع برموكن اسطحد كے ديوان كا بواب

جسنے دیواں ایا مھرایات قرآن کا ہواب

ریان سنے میں ویوان نا اس کو محف مشق سخی سکے سنے متحب نہیں کمیا تھا بلکہ اس سکے میں منظر ہیں بھی ایک ہوا ہی بذہ کا فرما تھا۔ میر عقبول حد حیفری (نبیرہ ریاض) نے اس ہوا ہی دیوان کا ذکرہ کرتے ہوئے تکھا ہے:۔۔

"محصرت ریاض اعضارہ برس کی عمر میں و اوان غا عمب کا" جواب" مکھ بچکے بھتے کو کھنڈ اسے پن کا مال برخفا کہ جب ان سے والدمولوی طفیل احمد بساخیب کے پاس ایک وفد" ان کی شکا برت کرنے آیا تو وہ بائین باغ بس اس کھیل میں گئے موٹ سے جو درختوں پر جڑھ کر کھیلا جا تا ہے۔

والد کے طلب کرینے پکھیل کا مبدال جھیو ڈکر وبوال نمانے ہیں ما خرخدمت ہوئے والد سنے بغیر کوئی سوال مجاب کئے یا تفعیل کا مبدال جھیے ۔ ویوال طلب کیا فرز تعمیل کی گئی ۔ ساتھ ہی حکم مہوا اسے انگیٹی میں ڈوال دو۔ اس کی کھی تعمیل میوئی ۔۔۔ یا

(منفر ١٧ شامتيانامه مطبوماشرف يرسيس لا بيور)

حرف بحرف تونہب لیکن جناب عبل حفری کے اس بیان کی التبد حضرت اٹیم خیراً بادی ( عانتین اللے سخن دسیم خیراً بادی نے بی کی سے ایک کی استان کی اللہ میں تحریف اللہ میں تعریف اللہ میں تحریف اللہ میں تحریف اللہ میں تحریف اللہ میں تعریف اللہ میں تعریف اللہ تھے ہیں اللہ میں تعریف اللہ تعریف اللہ تھے ہیں اللہ میں تعریف اللہ تھے ہیں تھے ہیں تا اللہ تعریف اللہ تعریف اللہ تعریف تو تعریف تعریف تو تعریف تو تعریف تو تعریف تو تعریف تو تعریف تعریف تعریف تعریف تعریف تعریف تعریف تو تعریف تعریف تعریف تعریف تعریف تو تعریف ت

" عمعظم منظر منظر من سفرج والوال غالب ك" براب كيميل فرانى اور تده تده اس كى نجر حضرت غالب كريميل فرانى اور تده تده اس كى نجر حضرت غالب كريميل فرانى اور تده تده اس كى نجر مضرت غالب كريميل من يوري و و يه المراب المنظر إورا سا تفرين و معدد المراب كريم المنظر المنظر إورا سا تفرين و معدد المراب كريم المنظر المنظر

کے اوجود کر غانت اور مولا افضل می خرآ بادی میں نہایت ہی عزیزا خاور خصار تعنقات نصے بکد بقول ما حب آب حیات مولا ا ان کے " ولی دوست" تھے ۔ اور عرال آم کی فصل میں خرآ بادر ضلی ستیالور آیا کرنے تھے اور غالت کو آم کا تحفظ می جیا کرنے تھے لیکن .

ان تعلقات کے بودیو کھی غالب کا پنر آباد آنا کہیں سے نابت نہیں ہے۔

ان تعلقات کے بودیو کھی غالب کا پنر آباد آنا کہیں سے نابت نہیں ہے۔

ادر فرمید سے معزت ریاف کے والا جب نیر آباد آخرین اے توریافی کو طلب فرایا اور حکم دیا کہ
"جوابی فرمیات" کامسود و جاک کر کے فرراتش کر دیا جائے۔ حکم کی فرری حمیل کائن ۔ "
ان دونوں مستند دوایات سے بینیا اس کی ائید ہوتی سبے کہ" دیوان عالب سے جواب میں دیاف نے جوغزیں کہی خیر اوال "
تدراتش کر دیے گئے ۔ میکی تخینا ایک صدی سے جامد یاض خیرا بادی سے اس ویوان کا ایک خطوط مجھے تفرت اٹیم خیرا بادی سے وفیر سے میں دستیاب ہوگیا اور دو کمی جرت الی طویقے یو۔ یا

" إلى - ينوب بنے اُتَ خرعمي جب به دبوان حضرت را من كو بالك ا تفاقي طور دستياب موا تونوشى بمي نفي نفيس في اُل ع غريب نعائے تشريب لائے - اور حرا با كه اس كا اہل تم سے زا ده كون موكا - اپنے باس محفوظ كر ہو اور بهجما اُل و فرا إكر يرمير لئے عنفوان شعباب سول ہے مبئي سال كى حركى مشق سخى ہے "

یہ دبوان با دامی کا غذے تخنا سرصفات پرشتم سہے۔ کھیوا بندائی اوراق تلف موسیکے ہیں اور میند درمیانی صفحات بھی ضائع موسکتے ہیں ۔

(بقیہ ماشیصنی گذشتہ) اس کے طاوہ فاتب کا اکو تی بہن چوٹی فائم "کی تام اولا عذر سن تاوں کے بعد سیتا بور ہی جمیا ہوگئی کیز کو فائت کے شیقی بجانے ڈپی عباس بگ نے سیتا بور کو اینا وطن کا فی بنا میں تھا اور اسی شاھیں انگریزوں نے اینیں تعلقہ بڑا گاؤں (کھیں معرکھ ضیسیت ہوئے) بائیر میں دے وہا تھا۔ ماہ مراویں ڈپی عباس بگ نے اپنی اکو تی صابزادی وجہدا دنیا "کیشادی اسے صفیقی بھیسے مرزا محدوبگ (بن مرزا عاشوریگ) کے ساتھ سیتا پوری بین کہتی جس میں اور حدے مما کہ بری اورا کا برین کے ملاوہ ڈپٹی مباس بیگ کے تام امرزہ ترکیب سے سوائے مرزا فاتب کے بور فاتب کے باس شادی بیں عدم مرکب کا افسول تعد بھرا می کی خطیب کی ہے اور مرزا محدوبیت کے نام ایک خطیب بھراس کا ذکریت بہرمال فالب زکھی سیتا پور آئے بور نہ نیر آباد ہی ہے۔

( اور مسیتا پور آئے ور نہ نیر آباد ہی ہے۔ تقریباً نصف جِقد خط شکست میں ہے اور باقی و وداق نوشخط میا ہ روشالی سے توریب بعض عزایبی ورا بیات نیا نی جِقہ میں سنگ تہ خیں۔ خط بی ہی اور پر انفیاں دوبارہ نوشخط می مکھا گیا ہے ۔ دیوان کا ابتدائی حقہ میں ۔ امغر میں بے جا بجا استعار ظرز کئے گئے جیں۔ اور اصلاحیل می دو جی سے گریا مام اورا ق ا ڈاڈل آ ائخ نور دربا س کے مجھے ہوئے ہیں۔ امغر میں بھی سے دیا مام وراق ا ڈاڈل آ ائخ نور دربا س کے مجھے ہوئے ہیں۔ امغر میں بھی سے دیا مام وراق ا ڈاڈل آ ائخ نور دربا س کے مجھے ہوئے ہیں۔ امغر میں بھی سے دیا مام کی تعرب ہوئیا ہوں میں ہوئی ہوئی ہیں اور و توق کے ساتھ کہ بھی میں کے خطوط نیر میں شائع ہوئے ہیں ) ہیں ریا من کی تحرب ہوئی اور ان اوران اوران کے بارسے میں پور سے بھی اور و توق کے ساتھ کہ بھی ہوں کہ جھنے اوران کی آسس مخطوط میں سٹ ان جی ۔ ان کا لفظ لفظ ریا تھی انہوں ہے۔ اس کی تعدلی حضوط کی مبائی گیار ہوئی اور سے ڈوا بھی ہے۔ اس کی تعدلی تحرب تا تھا ہے ہے۔ اس کی تعدلی تحرب آئی اور سے ڈوا بھی ہے۔ اس کی خطوط کی مبائی گیار ہوئی اور سے ڈوا بھی ہے۔ اس کی خطوط کی مبائی گیار ہوئی اور سے ڈوا بھی ہوئے ہے۔

یامن کا س ولادت م ۱۸۵ و به اور غالب کا س و فات ۱۵ فروری ۱۸۹ و - اور ریامن کے خور نوشت حالات سے بہر مین اسے کہ انہوں نے مودی نبی بخش سکے حداسر عربیر کو اوائل عمر ہی میں غیر یا دکہر ویا تھا میراتیاں ہے کہ چودہ بندہ سال کی عربی وہ شعر بخت کی طرف مند جر مہدکتے تھے اور " ویوان فاتب " کا یہ جواب ان کی بالک نوعری کا " ترنگ" ہے بی تین بعفری کا یہ بیان محل نظر ہے کہا نہو سے کہا نہو سے کہا نظر ہے کہا تھا اور تعوان کا ایک کا جواب کہا تھا ۔ مقامی روایات سے آنا پہر حزور میں ایک بر دیوان ریافت سے خالب کی زندگی بول میں کہا تھا اور تقول ان کے " مشق سخن " کے محدود تھا۔ کیونکر اس مخطوط میں فاتب کی ایک ہم طرح عزل میں ریافن کا یہ شوعی مقامے بھی سخیدہ روی کا در تعوان کیا جا سکتا ہے۔ بھی سخیدہ روی کا در تعوان کیا جا سکتا ہے۔

فانت و موتن و موقا کیت وگ چرکیش کی مجابا خدستے ہیں

امى طرح كا ايك دومرا تع مي المس ديوان مي موجود سے م

فالب نے مجے میں تعسر آخر واللہ ۔ ہمس کی سقے شہیں ہے

بهی منہیں -؟ آتیرادراتیر کے ملقہ تلمذی ننا فی جونے کے بعد ابنے کار تعور "نے منفوان شیاب کی تراک، بی انفیں حدود سے کچواور می آئے برطادیا تھا ۔ کہتے ہیں ۔۔

> ابرّا تبادزانہ ہی استیر اُدر ایکر ال کے اِئے سے محبی معتنی و تیر \* نہیں

یفیناً را من اس سے بین جرمنیں سے کہ اتیر اور اتیر و دنوں اوسان صفی کے نوٹ ہیں سے ۔ بین اس ہے راہ روی کی دران ا رامن سے زیادہ اس احول ہو ما پرمجاتی ہے جس نے کھنو اور در آن سکے سانی حجگر وں کو آنا جرما وانعا کہ کھنو میں دتی کے معرم ہر گرہ ہی مگائی مباتی ہفتی تواس افراز کی سے مسلم کے دلّی میں الّد کے بیٹھے دگر مگل سے مبل کے جہا خدھتے جی ریاض باست برائ مکھنٹو اسکول سے تعلق رکھتے تھے اور یھی ایک فالبخی تقیقت ہے کہ اسی عہدمیں ریاض کے وطن خیر آباد ک داو طوائفیل دہرہ وشتری غالب کی جریف بن کرسامنے آئمبیں۔" اور حدا خبار "دلکھنٹو) کے بُرائے فائل ب کیاب ہو بھے میں سانس سے اس سے اوا وی بڑا موں کے بارے میں تفصیل سے ساختہ کچھ نہیں کہا جا سکتا امیتہ جن بالک طام نے " ذکر نما نب سے ایک مث نوث میں آنا ما در لکھ اسم

"اسی دوران میں میرا فاعلی شمس مکھنوی نے اور حدائیا ہے (لکھنٹو ، ۲۵ جرن ۱۸۹۷ء میں ایک مضمون لکھاجی "
بیں مرزا (فعالب) کے بعض اشعام براعتراض کے نئے اس کا جواب سنتی زنواب برنز الدین) نے اردو نٹر میں اور با قرنے فارسی نٹر میں مکھنا ہے۔
اور با قرنے فارسی نٹر میں مکھنا ہے۔

(معقد امرا - ١٨١ - وكرفالب ميرالدليس)

صاحب ذکرہ خم خانڈ جا ویڈ کا بیان ہے۔ " انفیس و نوں بین اُپ ( آ فاعلی شمس ) سنے بھی مرز ا ( غالب ) کے خلاف انجاروں بین ذہرہ ومشر آ ی کے "نام سے مضامین ثبائع کئے تھے اور میزا صاحب ( خالب ) کی شاعری پر بھی کچھ ہوڑا ضات کئے تھے گر جاند برنماک ڈاسلنے سے کیا میڑ کہ ہے ۔

اصفحه ۴۴ - "مذكر وتعمّارٌ حا و رحلونجم )

ان دونوں حوا ول سے اس عہد کی چری عکاسی موتی سے جب مکھنو" فالب نہیں چرے وتی اسکول کے مقدیعے ہیں کھل کرسائے آ چکا تھا۔ رباص کاشوی شعوراسی عہد کی ہدا وار بھتا ہیں کا اس لے سے متاثہ مونا نے فطری نہیں تھا قرائن یہ تبلتے ہیں کہ اس زمانے ہیں ایسے فامب بیندوں کی اس طرف کوئی کمی نہیں تھی جن کی "اصابت رائے محوجے ت واستعباب کے معاقد و کھا جاتا تھا۔ معلوم ایسا جو المسبے کہ اس سلے میں دیاف اور فائیب کے پرتساروں میں کوئی ایسی ہٹا و چیز او بی جنگ موٹی تھی جو و بوان فامب کا جواب میں کرسا ہے آگئی سے یا فل

> ری نامب باگیا استام بھیے اسے ریاف کو سے چی مستقیض میرزا صاحب مجے

> > دومرے تعلی میں ہے ۔

کیوں زور دسے رہے موظبیمت کوالے رائن انعاف سے سے جفتہ فائنت تماب میں

فامب كے مرة جرداوال كى رولف" الف" بين خيباً چيتس كل واكمل فزيس ايسى بيں جن كى ممطرع غزليس ربا من كے اكسس

اله وا مُطرمة فالنيام أورم وشائع كرده اواره فروغ اردو تكمنت إلى مرامغرن فامب كى حربب زبره وتمنزى - إ ادم سيايورى

مسودے میں نہیں ہیں۔ کیونکر اس سکا بلائی اوراق ضائع ہوگئے ہیں۔ اخری جھتہ بہت عدیک مکمل ہے اور خاتم دیوان برصرف اس تغدیکھا ہے۔ " بغضل یز دال این دیوان مربایاں دیسبد"

افرى غزل جواس خطوط من بداس كامقطع ب مه

رآمن اس کے قدو خال کی ہو کی تعربیت مرایک حرف ہے دیوان محت، دال کے لئے

ورمیانی صفحات میں حاشیر پر ربات کا ایک فارسی رقعہ "رقعر نبام مشاعرہ آیٹر" اور ایک ارووغز ل بھی ہے جوان کی فارسی انشار پردازی پڑائینی رفتنی پڑتی سے ۔

" النے خوش نشان برم بنی و سے گرفایگان نور فن اندیشہ طومار نیزگ این یا دہ سرامتی بستہ مجالیست مرفیت کردہ فنونی شدن برا دوادہ من ازہ سرست بعد موجہ پالانے ندی بل یا زہ عزالیست سرمان بر بالمان بحص برا اندازہ نو دسائی برا دوادہ من ازہ مراست بعد موجہ پالانے ندی بل یا زہ عزالیست مبدہ گل نے برمان بحص برا انسان نوام برجیت گی راعنان دم دادہ دا زمطا مب برردکشا دہ درشگذت مبدہ گل نے فنو و گلیست فریب نوردہ فندوں عند بعبال پیخت دایان از انگ بل از نقش تشال نقائش میاک نوہ سیب درگریان باختہ بوت و دنگ اوخ اوخ کو انبکاریست شی دا فروغ الا دراداغ کل دارگ میکدہ داجرا خوس بھیان دائیو می میکدہ داجرا خوس بھیا انداز داک موجدا نامی میکدہ داجرا با بردانہ داننور می میکدہ دارا بن بردانہ دائیور می میکدہ داند دائیور می میکدہ داندان کا میں میکدہ داند دائیور می میکدہ دارا بنامی و نشر ادائے ازہ و مجمدت بالدا میان اور شک بے اندازہ بینا المعانی آوادشناخیم بردافی دیان نامی میکدہ بینا المعانی آوادشناخیم بینا فنانی دیان میکدہ بینا المعانی آوادشناخیم بینا فنانی دیان نامی دیانہ نامی مین ایش بینا المعانی آوادشناخیم بینا فنانی دیان میکدہ بینا المعانی آوادشناخیم بینا فنانی دیان نامی بینا نامیانی آوادشناخیم بینا فنانی دیان نامی بینا نامی بردانا بردانی دیان نامی بینا نامیانی آوادشناخیم بینانی دیان نامی بینانی دیان نامی بینانی دیان نامی بینان بینانی بینانی بینانی بینان بینانی بینانی بینانی تواد نامین بینانی بینانی بینانی بینانی بینانی تواد نامین بینانی بینان

که تورس از در و او برخاسند بیجان . . . . مود ائد دا مرسر . . . . ازه نشان کرد و است واست بین که مرم داشت بولت - بیزم ده گلی بو درخه تشریر ق رئیگفتا . . . . که مرمتال بیمن رئیک بخابت بیری در بنوله نیفازه نه نی خرده گرفتی آفاز نهند مجوامیم - بر حنید زمانه مجع جهال است - در جهل زحال شاق به یک موال است کو دن به دیک از کی از و فرج به بی وخود و قبال است - با ن درف گهای والا منز ای وزم طابع و در نداختر . گرچ ناخوانده مهمان شیما است - بین نه گوینده اجرائت رخت . از نود رگفتگونه طاب دفت "

وانسلام ، ناتمام

اس ما شیتے پڑغزل ایٹر "مے تحت پوری غزل دی گئی ہے جو درجے ذیل ہے -چکے اسے بخت میدواغ مبو برامیرا نگ صدالا لدہے واغ مجوسود امیرا اى دِينَ طارِ رَمِرُ سَرِيَ كَا مُورِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سازہ جو ابن میں سرسے مسودا میرا بيركهما البياتي ون يرتنواميرا بطت صدرتم بدموج تحم صهاميرا نوخرغم سے بڑھا تغمت ارہ بمرا مرمرحتيم سين واغ سويا ببرا نه کھلا اخن سن منیرسے عقدہ میرا كل اتحفايا مرساقاتل في جو لاتسرميرا كونى ايسانهي جر ويمصح تما تبايرا ا تے وہ عاشق وست باتی ورسوامیرا نوب سرمبز كمي تنفي تت ميرا العلوكوي مت كل سے منازہ ميرا ایک یوان کے مکھنے ہے شرومیرا

أمرحوش حنون وحشت كاكلمت وجحير مارم حرائي جنواية وق وتمنّا ا فزو ل ربزش نون جسگر جو مرتبغ مت الل مركني بين بدل بالواست ولكش بكر از بومنظور نظه وكربوب سخت ما فی سے رکا اِنمومیط ق کا ابك عالم تدوبالاجرت وتمن روست برنى نظاره طيبيرن بنمنسا افسوكس اليرك مرف كاشاحال تو يولا قال أب تخريبين زنم كالبنحي قال بعدمود ن مى على مائے يرحرت ول كياكرول مكو كي تصائري ريبنات

حان دستے سی را من اب مہیں بن ار تی ہے یری کس بت سے رہم سے بان میرا

اس غزل کے دوا کی بائی معمدلی شونظوانداز کرد تیے ہیں - مرتعلع شعرے اس خطوطے کی اس تمہرت پروٹنی پڑتی ہے ہو اس زیانے ہیں اس بوا بی وادان کوش صل موحلی تنی ت

> محاكرول لكهد كح قصائدة زبين عاكت ا يك ديوان كم لكحة مصب شهره ميرا

د بدان حروث تهی سے صاب سے سے جس قدر پڑھا جا سکا اس کی ترتیب دار فہرست معذفعا داشعار درج فربل ہے ابعد کھے فرویات اس بس ننا ونهبي مي جر إنوكرم خودد مي - إنني مشكست كه ألين كب مي الخيس قرائن سي مي بره منهي سكايد

ا - مطلع نبان ہے - پہلاٹسعرہ ہے ا

تىدا داشعار — ۷

كيا مردت دي من برابرنهوا تما

فتمشاد جميكا جاتا بيكيول مشرم كع النه

نشدا وانتع*ار - ما* 

٧- بحبكه وه يروه تنين حلقه الموس تخما

١٧ - مطلع نهي ہے - ميلا تعرب سه

تعدُّداشعار — ۲

بعدا ته فنا وه طعمنه اخ و زغن موسه عرووروره يرحبنيس سما عزور نخيا

تنعاداشعار-۵

مشق خرام نا زکے قابل مہیں را

اس رقابت سے موالگلیرکس کا است ا تعدا داشعار ---

ا تن برق فكى ألهُ سوندا ل سيسرا

برائے کل سے کھانا تھنچ ما دم بہاری کا تعداد اشعار - ۲

نحں پوش ہے گرائی شعندگپ و کا نعاد اشعاد ۔ ۵

> تعداداشعار – ۱۴۰ تعداداشعار – ع

غفے معدف کف بیں ہی عقد گہراً گشت تعداد اشعار - ۳

کام آ دُسگ مرے ، محبکو تھیں برکس وقت (ناکمل غزل) تارواشعار – بے (ناکمل) تعدا واشعار – باز تعدا واشعار – باز

سلش كرست بي يم در بدر ، در در دواد تورا داشعاد - ۱۰۰ ۵ - مطلع منہیں ہے۔ بہلاشغراب ببل ویرواندسوراں رہی کے ل ساچھے

۳- صرف ایک طلع سبد ۔
جوش طوفان بلا دیدہ کر یال میرسدا
دوشعری ہے۔
درف دوشعری ہے
درف دوشعری ہے
ان مطلع نہیں ہے۔ صرف دوشعری ہے
ان مراب سر العنی

۸ مطلع شہیں ہے۔ بیبال شعر - ایت پالی خرام بیب آنسٹس زدہ نہیں

معورت ڈیست ہے جینے میں بنٹ ہو جانا
 ا- الحت دل خوں میں جر مہو بال مشامورے شراب
 ا- صرف دوشعر بین یہ بہاؤشعرے
 بریکس حناسادگی سے صف سے سے بریکس حناسادگی سے صف سے اللہ میں گرما تیا مہت سلامت

۱۳ - مرف ایک شعرت ۱۳ - دیکھنا موتس کو دیکھے گری بازار دوست ۱۵ - قدم خرجا دہ بزم طرب سے باہر کھینچ ۱۹ - طرز و انداز تفائل نو چھٹا میرے بعد ۱۹ - مرفروغ یوسمنستالی مجرموا با دار ودست ۱۸ - کیول سے گای کوئی جوروجھا میرے بعد ۱۹ - کاند شمستدہے یہ ملے بڑھا نہیں گیا ۔ بہدا شورے ب

باسل گریه شکایت ہے سرگران کی

معندا واشع*اد- ال*ا تعدا واشعار- ۱۲۰ . تعدد اشعامه ۸

راسكا المامت باراسال مرى كرد ن ي

بارگرال سنے صنعف سنے اکفن منوز ۱۰۰ شعر تعدا داشعار- ۹

> تسيم أه لميل خنده كل إت كلسان مير تعداد اشعار-۱۱۱ تعدا واسعار- ٩ تعدا واشعار- ما تعدأ واشعار- اا تعلاواشعارے پر تعدا واشعار- اا

دوزخ میں موئی حاتی ہے جو محل اسٹ

فتمكست شبيشه ول كرنهبي صدامعليم

خفرك العب مرى السس بحيى كى شرم

أناب ول مي قرضه منز كان اوا كرون

ادامة طوطي إبارح بار ومكور ۲۱- فلک ایکھوں سے بنیا ہے شعاع مرزشاں پر مبرا طائرول سن كياست يع ما فال مر ٢٢- مطلع تبيل سے ميلات عرب كاب مرفروهم في عدودس ١١٠- ووشوبي - بهان شعره

ومسنت جنون بدو کویس از مرگ وش میر ۲۵- وه برق ناز مجمى موسو گرم نازونياز ٢٧- جارشعرى نائمل غزل - ايك شعر برسي -شكست ركبائس عارة مشول كازنن ١٤- تشاطِ شون عربي حصول يروه ساز

۲۸ - برق وش سے جو وی گرمی بازار منوز 19 - چتنا ہے مرسے وم سے بررستاکونی وال اور سے مری جان عزید ٢١ - كى نهين ساكس قبا كا انداز ٣٢ - تيمكو است عندايب أقبل وقات كل

٣٧ ند صرف دوشعريس مس مے ول برخون سے بنا کا ہے شرارہ ١١٧ - كن فدربارب موست صرف فم يدوان عم ۲۵ - مرف ایک ثعرب

مياس شاكر كان كركم موم ون كلى

مرزرونفرینی قال سیم و زر ۱۳۷ - ایک شعرت

بول ا برجر كاتسك تو مياك ميمو م٣٠ - يج بن للسنب وصال كمان - ؟

٢٩ - از دانداز كوسب بوروهيت كيت بي ر ۱۹۱- شعر ا مه - یادیس اس مبوره کل سے - کو محلش میں مہیں راا-شعرا ١١ - اين كئ كوشرم سے كي كي كيا كمال نہيں ز۱۱-اشعار) ٢١ - مطلع تنبي ب- يهلاشعرب ي تيرى عوه الركوتين تصن كبول تعادا شعار-الم آ آ ہے و ل بس و کھے سے تو زو ی طر سرم - بے ادا وہ کر کے توک مے برسی ایک ون (4 -شعر) المام - است المخول المحت كى الى الله كا كى المرتبين . روا-شعر) ٥٥- بومن بنت سے توائیت رہیں ر٤- شعر). ١٧٩ - سي نواب مرگ بم كو اسي يي واب يس (۱۹۱- اشعار) ٤٧ - روشعر م مرد ند کی با دمیں ول ہے گونت رحمین عون فري سے برحي أزادي رنگ خيال ۲۸ - محتنال من السنس قدم و محتنے میں رو -شعر ) ٩٩- بيشم برد وركاوت الخديم منظور مهيي ر**۹- شعر)** ۵۰ مرسرت الريكاه سنم اليحب ونهيس (۱۳۱-نتعر) ا ٥ - الخنت عَرِكار الك الله الله الله (۱۲)- متعرا ١٥- أه لميل كوسب الدست من (۸- متعر) ١٥٠ أو شعر ك عزال مرع - ايك شعر! ٥ أسان بر مو كما سب كدونتوا رسي نهيس ونشوا رمع وكمني سبيع سيرا ساني وسال ز ۱۰ ا - شعر ۱ ٥٥٠ في ريزة الماس لين استخوال أن مي وه - سوات اب مے اسس نظر میں فاک نہیں (4-تعرا ٧ له - كبهي سومم ول زاروس أركو ويصف بي (منها-شعرا ے ۵۔ گیارہ شعر کی عزل ۔ ایک شعر ہے ہے ہے ترناه ازے كرتے بي نون كس طرت من کے اواو ٹارنسے، ٹارنسے دیمضا کہ بول ٨٥ - تمانيا مود ل خون كشت بحر كرم تما ث ميد (١٠-شعر) ٩ ٥ - ول عن بمارسهان كرجيت بي كيول تهو (۹-شعر) ٠٠ - دنس شعر کي عزال ہے ايک شعربير ہے ۔

بعصيت كياده سيجدابن كياؤن وهوكا برُدا عنت مغيرُ افعي زلعت كا ١٧- مطلع نبيل ہے ميلاشعرير ہے ۔ ١١ داغ طاؤمس جگریاغ ارم ہے مم کو (۸- شور) اتش انعی کالی کے مین کھلتے سے ١٢ - يجيم كياس جكرول كرجها ل كوني نبو ۳۳ - عرف أيد بيت م طوطى مع أيف محمقابل مع أينه ير نوست حسن ايسكه اب ول سيط بمن ١١٢ - دو تعريل - ايك ير ب ع معلوہ ہے ور دویاس کاراہ عدم کے ساتھ 40 - كيول بم كبيل كسى سے كه مركال الخفائي كاب كونشر على مزكا ب المقائي 91-شعر) عالم يدا ج جوست شطوفال المماي ۱۹-تعرا رہے کومیرے کوئی خرا اِت ما ہے (9- شعر) را تھا ایک دل اقی بائے نام سون - دہجی - ا ( اے شعر ) نكادم أخر ندسخى كونى ببونسس رم سشعر) محلالله مبرئى ثرا نوست فرصنت مرائحانے كى دم-شعرا وحشت سے نگ موگیاسا را جہان ہے (4-تعرا رور افروں سے ہماری بظراری إسے إسے زموا - شعرا ول بريج محرت والدده وياس (۹ - تعرا (2-4) وروغ مسان سايت برحال ميتم حانال توادهرا وردل ا دهربهارب ۵۱ - شعر ) خیال حلقر کاکل ایسری کی تمتاہے (۵-نتعر) (۱۲-شعر) ٨٧ - عشق كاكل تهيي وحشت بي مهي 24 - شعلیا واک آفت سی سہی (اا-شعر) ۸۰ - اسے سل اثبک تنورش ول سے بھامجھے (۵- شعر) ام - شبهات بحرس بين كيا اضطراب ب ( 4 – شعر ) ۸۲ - یال دائے نازیمرنے کی حرت ول میں ہے دم-ثعر)

نتيش

-1-0

٨٣ - بجلى سى وفقاً مسسرويا سے الركمي ر ۱۰ - شعر ) ۸۲ - ميروي ول كوسيفت داري ہے ( ۱۱۱ - شعر ) ( ۱۱ – شعر ) مه - آدفسس ولد زاری ب ( ۸ - شعر ۱ مذكبون موسرخروي باعث ابني ثنا دماني كي زاا سے شعر) ماکر امیرگیبوے خوا رہم جوستے ہرمکس وسینان خوب ہوکسٹس وغروکسٹس ہے (۱۱۸ سنتعر) (۲- شعر) يهلويس وه ول بيقرار منهيس بھلاکیا 'اخن مزگاں کو انسس کا وش سے حاصل ہے ۔ (۳- شعر ) -4. 91 - " بين شعر بين مطلع منهن سے سے گرندنگ ناز کا کر وسے اثبارہ توسیھے کیوں مراآ اجگاہ تیر حسرت ول سینے حالت ترہے دحتی کی جو گفت ار میں آوسے (۱۴ -شعر ) - 91 رجے سے دل مونہیں ہوتی تسبی نرسبی (م-شعر) - 9m

مكارش إئے كاك فكرا يا عرست عالى ب (۲-شعر) -91 انشاط ضعف سے موقیکے سب بس سم آسے ( ۷ - شعر } - 40 ز ۹ - شعر) قیس ونسنسه باد کها فی میری - 44 مطلع نہیں ہے۔ تین شعریس سے - 94 داغ طاؤس حكراز مسنس بهزاد سين ار کوک دو زبان معوزت ما فی ما نگے کیت زی کاکل کی سرمیں جوسمانی ہے رم یشعر ) -41 موتھی ہے الحیس ندع میں مبرر فرکی دی- تعریا - 44 کیے دیوخ یہ بنیں اختر مسٹسرار کے ---١-١- كياره شعر-ايك شعرير سي سه طور وليرحب لوه أراحا بي (۱۱ -شعر) برق نازشوررد يست جهال رونن خانه محیوں سمے تمایاں محیدسے ، (۱۲۱ - شعر) -1-1 وحشی زلف رساگرنگ عرانی کرے (۵- شعر) -4-1-وه يرتى وكش مجي تعويد اضطراب تو دے (٥-شعر) -1-14 ويغلطان سع بهان سكمسلسل ادبترس (۱۹- شعر )

۱۰۹- ول میں مرسے کوئی سے منبیں ہے (2-تنعر) ۱۰۷- وم شمشیر صد ووت رگ گردن نہویا نے را-ننعر) ٨-١- مطلع نهي ج صرف دوتنعري - پهلاشعرا - ٥ ہے اپنا تعلق پر نتون موجر طوفان کے وجلد دیرہ پر تم کا بجراعظم ہے ۱۰۹-مطلع منہیں ہے جارشعر ہیں - ایک شعریہ ہے۔ ندا کے داسط علی الاست مررافشاں کرگوسٹس غیبر دبی آئ پنبراگیں ہے ۱۱۰- مرنے کو بھی میرے وہ گوار امنیں کرتے (۲- تعرب ١١١- ال كرتما ية نأك دائن افتاني مجع (١٠-شعر) ۱۱۲ - بیری مربین شون از نسس موت و یا رسیم ده و شعر ۱ ١١٣ يمطلع كابيلامصر مركم فوروه ب دومرامصر مدمير ب را يشعر ا و تو تو ی سے کاہ ناز شراعات ہے بجد سے! مهاا -مطلع كامصرعاولي اوهوراسيه- دوسرا مصرعد! ع کو کوخید تران سے کیوں ندامت ہے (ام شعر) ۱۱۵ - وزویدگی نگاه کی میاکسیموگی (۵-شعر) ١١٦ - منطلع تهيل سي - يها شعرب سه . مہیں ہے۔ بہات ہے۔ داغہام کی گفتن دنا ہا آ بنگ ال آو سردوستم پر خون جو میار نغمہ ہے ا - المنظل أيمة مبلومت اع جلوه ب ادو تعر ١١٨- محلتن رغم ولي رنگيس برائے خنده ب (٢-شعر) 119 - كيول دردول كوآب سے پيداكرے كوئى (١١٩-شعر) ١٢٠ مطلع كالهلامصر مديرُ هامنهي كما - دومرامضر عديه به : تارجان حاکریاں نظراً تا ہے مجھے (۵-تعر) ا ۱۲۱ - گوکسش کی میں شور بلبل کی صدا موجائے ہے۔ انعر ) ١٢٢ - خارمزه سے آيدول بلک سي ١٧١٠ -مطلع نهين سيه ميلاشعرسي سه مجبوں نرسک و مروے لذت مولئے مر سعدز بعث رساکا یا دُن میں ہے جاوہ ہے (۲-شعر) تماشا ہے کہ ہر لخت جگر صد شور وا فغاں سبے (ہ ۔ شغر)

سارو ار میر طسسر فدادانظتی م - 110 - (م پیشعر) مریس سمائی ممہن گیسوے یا رہے - 184 (۱۰ – شعر ) محرول سے سوز بجر میں امھا بخار سے - 114 (9 – شعر) سات شعرى غرول بين مصرعه اولى كنى جُدُف فع مركف بين - ايك شعريب ع -114 كمب فنسروغ باده سے بینا كہيں ہے مو عدر وي موجن ول كرنون دلك مالم سيزالاتها اندازوا واسيت (۱۲-تعر) -119 ہے حیثم ترجو خاطمہ مہمان کئے ہوئے ر ۲۰ اشعر) - 1 100 ا ۱۳ - قدم بوسد پرلجد شوق جان جال کے لئے (۱۵ - شعر) ول مين اس ناياب مخطوط كا اكي سرسرى اتخاب ميش كررا مون -- اس انتخاب مين عنى الامكان مين مع يدي وكنشش ک ہے کہ زیادہ تر الیسے ہی اشعار میٹی کے مائیں ہو نالب سے رنگ میں کہے گئے ہیں - یہ انتخاب مرمری شہے اگر اس دیوان سے چھپنے كى نومت أكنى تواراب نظريقيناً اسس الحيا انتخاب كري كم -یا دروایا بعظوظ سو کم وبیش ایک صدی سے بعد سلمنے آرا ہے ندمحص سلسلہ عالبیات کی ایک ایم ایم ایکی کودی ہے بلکہ ریاض خرا بادی کی ابتدائے مکرسخن کا ایساگراں بہا مرا بہ ہے سوارود شعروا دب کی تاریخ میں ایک نتے اب کا اضافہ کرے گا۔ اكس منر بخون بمرعالم بكابك رئيس برخافت ندمحشر منبوا نخما یانی میں رایمن آگ لگی دیرہ ترسے آذر کدہ داغ سمندر منبوا تھا نعل در النشس شمة رحسرت يا يوس تقا دان عنال گيرتر تم عجر مطلب اور يان مشق حرام انسك فابل سنسيس ال حب دل سے بے نیا زیما وہ ول نہیں رالج موخ صها بوموك قطره دربا- أشنا محتى نيكاه نا زصدسانان طراز خون دل يرنبين اس ما لم كوبن مي بيدا- أشنا نقش كن أميذ نمث ل موشا بدرياتن آتش برق مستكن الهسوزال ميرا برش طوفان بل دیده گر با رمبسسد ا التستكش فيرمنهر فيفن عشق تسس رشت حنول مي خفره ما ده نگاه كا ایک اخن گره زخم کا وامو جا نا جاده زهم عكر ب خلش مركال س كارشين فاوك شركان كالشافل مبتك أرز وس ول يُرخون كافنا موجانا

بوت گل ، شبشدرل ، بادصب موج شراب بهرمبیلی ہے تم آب بفت موب تراب ناخن موج سے ہے تقدہ کش موبی شارب اگر ول سے حضرت سلامت - سلامت

نشهٔ شون صداً را بین چی مرست جمن نشهٔ کا ما بن خیم رنگ طرازی بهت یار کیوں نه صدرتک طرا نه دِل بهرهٔ م

اگر ول سے حضرت سلامت - سلامت برصا کے ایھ فررا تو بھی ایک ساغر کھینے برحتم نازول ہونٹ دو کاس غر کمینے تصدق میں اس سے نہ دکھیں سے کما کیا ہے ؟ تدم رجاوہ بزم طرب سے بامبر کیسن خمار تست نہ شونی نگاہ بانی ہے

دست دست مرا دا مان سے مبدامیرے بعد حانماری کا دیا نوسب صل میرے بعد مبرا مبن خندہ گہا کے گلتان پر

ماک نے رسٹ الفت سے گریب ال کیا فرصت نیم مگر کے مست درمت تاکریکے شکست دنگ عاشق فازہ معشوق کی نزمی

مگاہ بہتم قاتل صرف نظارہ بنیم ت ہے ۔ بخون فلطبدل سیل نما شائے تبیدان بر "مگاہ بہت انتی گھ الد مسب سرور "نازہ ہے چیش تھیا رہے زخم کہن منور

سرولت عندبیب برویم سولت گل بوزار سے تیرے سال برماک تبلت گل

کنج تفس میں موج صیاسے فروں نہو اے عندلیب محرسسیاس نیاز ہو

سودول سے بن گئے نووشمع ما تم نما نہم شمع نم ، کاشاز ہم ، واغ دل پروا نہ ہم باندھ بیں گرسٹ رہ برمیت مردا نہ ہم

کس تدریا رس موت صرف عم مروانه بنم کیا مراطها رنشال ا ویمون نبورگ سات دم زدن بر طوه کی ایک عالم کو کوب

شكست شيشه دل كي صب عدا نهبي معلوم

سیاس ساک کهان که که بعدم دن کمی

سُوب کیت ہیں ہوسی ہم کو بُرا کئے ہیں مزوہ دصل کو اندوہ ٹر با سکتے ہیں آج مرکز زب کوچے سے گب کہتے ہیں وگ بین کو ج آسٹ فنڈ نوا کہتے ہیں کون مورد استے کو نامی کی منت کھینے عرف موشاق میں زحمت کش ورو ہجوان وہ جو دحتی لیں دیوار جڑا بیہت نفا میاک میرا بنٹی کل کامبسب سبے نناید

زخم سینے کومہا رسے ، نوک سوز ن میں نہیں جز متراراً ہ کچہ کئی ول کے گلخن میں نہیں اسے جراحت إربرة الماس اب وركارے مبروشوق و ياس وتسرت جل كيے سائے رياض ابت كك نندا بكروه كونى ورميال منبيل كيون الم والم والك ماطنة عيرك سب دانع ول کواتنش خیار و و بهستندار بچركىوب نرود دا ه كوزكت رسساكهوں آسے دیکھے واعظا کھی اوری کیسنی آیپ وان چھوڑ کرینر فدا حوان سٹ داپ اب بی صيفاحن حدوامي مزيمن كيسي أبينه منفعل طوطئي تصوير منبي شوخي رئك حناكي كولي تقتير تنبين سنف طرزتنم ازبدا نداز حبت داغ لمعساني تورست بيد منهبس ماه بی عرب حسد سب ور مه نگسطفلاں کا ہے سووا سربیں نكردسوانئ حسيب ويبرنهبين جارو نطرف سيتيشروسا غرجي رشي سانی کارجم حم گیا دورشیراب بین سایر نے ارزىق کے تبیاب كردیا سنبل برا سے آن سنے بیج داب میں ذرة في البالم كما أفا بي ميتم وحبراغ وبده بمر نور ول موا بجها سائے شعابہ سٹ دانعنس کا ریاض اب مگاہ تغانل میں اس کی سؤتقی اب وطاقت ره کم دیجنے ہیں ستم دیکھتے ہیں سمرم دیکھتے ہیں يرمثنا وسب علط سي حربين طور شهي ایک سے شاہ وشہور وشہور آسکال نوک کی بی ول مضطرف صفع رگاں سے واربر لفظ الأالحق توسيط تصور فهين وحشت تلبس منهي ميشه سنسهر بإومنهي سكول رمخش أزار سبت ب مياك آودل إواغ جُركا ہے تماشا يعنى كون كتهاب شيسدانا بن گذراد منهي چیں جبیں کا مکس منہیں ہے نقاب بی آربش جمال دل داعن ارسب نیکن انزہے آب دہوا کا مسراب میں أتش نث ن ب آه بنا كنز وجود غنيه وگل تعي موا بالدست بي أولبل كوصب بالمست بين

رنگ اس ویم ورسا با ندست بین کر جزیم و است میزو نحران مگریس فاک تبین کر در در مرکے سوائنگ در بین فاک تبین کمالا کر فائرہ عرض میست ر میں فاک تبین

ہر جید میرے ما تو مجت ہی کیوں نہو؟ بحرارہ کما ضرورہ خوت ہی موں نہو؟

خاررہ موراسے بہ کھے کفن سکے پاؤں کہیے سے ہیں رلف نے مرخ جمن سکے باؤں --جوم زیخ مستمراہ عدم ہے جمکو یہ تغافی زیدے اندازت کم ہے جمکو ہم ج کرتے ہیں خسب آپ کا کل سواست آب کے اتش مگر میں ماک نہیں سترار دم کے سوام سنے بار با دیکیف بہمچیوڑ کجیوڑ کے سراج کھیل گماہم بہ ر آین محفید ٹالب سے آج آپ کو تھی

عاوت سے اکی حابث موں اکئی دمنی اخیار اگرم کلف محفل موں اسے حسنور

"ا بوت اپنی لاسٹس کا اک آبد موا معن نیم گمہت عمل فریب سے "اکما ہجر فلم ہجر خدارا انصاف انہا موگئی ہر ابن کی اللّٰداللّٰہ

ہم فعال کوئی منہوہم وہستان کوئی منہو اُہوں سے اپنی وور پریٹاں اٹھائیے تا بیندصب دندغم جیب راں اٹھائیے با اپنے دل یہ خودغم منہیساں اٹھائیے

پرنتان موگئی حاست بیمبری است جنوں وہ بھی موا دشمن مہاری حان کا بجشت دا زگوں وہ بھی کیجے کی اس جگہ جل کر جہاں کوئی نہو روز فراق ٹاشسے جراں کی شکل ہجر "ا پیند را ذعش کو رسوا نر کیجئے با اسے ربائن ان کی تمنا نر کیجئے مان دیں زم مہمر، سسی

کہا بہ حراس صحافر روی سنے کہ آحسند سے ، زبوتی بائے قسمت المباکہوں اک وہ جو درسس مختا

وا نترم مکان بہاں لامکا ہے۔ کر ڈش ملک کی بارٹ کا اینے نشاں ہے مر کان دراز سبنه پرخون میں حاکمیں وحشت زدہ مورصلقہ کا کل کا سے خول

"اکیا اسے امہوش اخترشاری اسے ہائے ہائے تطبع عرضنرسید المیدواری ایک اسے

دیرهٔ دل منتظرا ور مالهٔ آغو کشش و ا ماکیا استعلیسی دوران غم بمیار بجسسه کیے کہوں کہ تاب اوائے میاس ہے مرتبے سے بیرے آج بہت ہ اُواس ہے بھوڑا نے کھی بغض نے جزار رہے تیں میما یا ہے دی خ و غرائے روش بیلے آت

ول مرامنعور باورموت مز گان دارب آبریائ سے نوردیدہ و دل نمار ب

مجول نر مرقطره میں مولفظ انا الحق کی صسدا مرہم زخم حمب گرمم کوسے نانین کی خواکسٹس

جے ہم دام تھے ہیں وہی برواز عنقاب نگاہ ناز فائل حسرست جہتم متناہے

منیال حلقه کاکل اسیری کی تمثنا ہے۔
تماشلت تظلم دید برق جورسے یعنی
مجرکویک گون تعسلق تو سہنے
ایک سے ایک فرد ل ہے تمب کو
تمریعی موجائم ر سربونی ۔ بگا .

اس کو بهر بیند مدادست بی مهی بی بیشتم بوشی نهبی خفندست بی بهی بهی ناز و غفر و تری عادست بی مهی ناز و غفر و تری عادست بی مهی بیشتم آ بیسند نه جیرست بی مهی

مم میمی موجائیں گے ہوفست اگیز نقش تمثال برست کا مسسر جیں اک عمرذوت ولڈست زنم مجرسے

انبات فتوق موگيار بگ فا مجھے بروہ و تين يا رمو آستے سيا مجھے

ال حمروون ولامت ره جبر سب

ہررنگ زاک جبود موج شراب ہے مرسکش مش میں آج عبانقاب ہے

ین گدی آب سے ماری مے بخول باں بذرب شوتی وال گر از شر گیں

می برم من کمیا مانے کرکس محفل میں ہے الالہ زارداغ کا محل میرسط بھی میں ہے عقدہ وابستہ دل ج کس منسکل میں ہے

پر جیس کی خاکتر مروانہ ول کا نشا ں کیوں ندا کیوں ندا کی دویان ما لم ریک بلیل موں ندا موٹ کی مرائل کا مشکستس انوں کی تراہے رہ اِن

گوم کی اسیمفت میں اسے شیم نوگئی وال شعلددو کے رُخ بہ سچ کا کل مجسر کئی

برانک موگیا در ناطب بن سے بہا یاں داغ آتشیں سے دھویں ل کادگے

ہومرشوق جال سبباری ہے درد کوشوق لالہ کاری ہے تیری فرتست میں دمشماری ہے یمغ انداز از منس بوهسد داغ کے گل کھیے ہیں سیسنے میں اے مسیحانفس خمیسرسے جلد

ج الشان اخر فرّ نب رومشن آو شردنشال سے جونا سے علم موت ہرول میں آہ و الا کا جوش و تحروش ہے يمرسل انسك موجر طوفان فيتم ب بزم طرب بت مازنث ط ومرفرس رنگین نوات نغمهٔ ول باده نوش سے تحيين ريائن تحديد كالامرسسدوش ب ترسے سن میکوں مرسی وگ مرسیا خا۔نشہ شوق جگہ اب مرسے اترا ہے براغوش عروس گور وحشي آج نما فل سب انداز جنول كركهجي أطب ريب أوب يان ديشت ول جيورة ويجوم الوال كرمنبير كلتن وحام وشئ وساقى ندسبى شون وزهم دل ومز گال سے دراغ المساط وطرب وعشرت وشادى مرسهى ہم کوکیا کم ہے تشاط غم جور نو بال ياكمضمون وكريبا ب معانى ناسبى اینا برشعر سے مرا بن وحشت سا۔ ا س کے زوسیدہ بیانی میری ڈکف کی طرح پریشاں مجال کے التنگئ يميح بدا في ميسسري تغی انتهات و اِن آل أتنن برق اكرشعب لددوا في ما بكے خرمن مبنى دمقال بإنام وجاكل منظور تظسسه الن كو كرحيم ثما تي ہے برون مردحرا غال مين بي موج زن آنش كتي ين كة لموار الكنتي ميال سن موت آئی ہے کیا آج مرے انفکیٹوکی كرتا ب بهت برق وشي إيخر من كر سننجرهم يحبى عادت بمرساوية مجوكي فارى طرح كمثلًا بعيبا بالمجمس آبد با بی میں وحشت ہے ما بال مجد سے عالم واغ جنوان و مجد کے آتش رخسار مورج زان آہ مشرر با رہے واغ ول ہے أتن رس سي ملة مع عال مجس وكمحه مصيمل تما شائع طبيد ن كركميي جنتم جرمرس ومششيرتيب وافي كرس بادری میری الرکید کئی گران فی کوب لذّت خخر دبّت و کے موماست معول

منیں ہے منے اگر افتر سے بی سے مبی مرے سوال کا قائل مگر جواب تورے ریاض بائی تسکیبی شعله دُن سے ذرا تو التن سوز ا ن مي دل كودا لتي سے تدم رنج كري شاير مي ده ، المسس تمنايس چراغ صرف بالبس ديده بدار مبترب ترك وحتى كم الجعاف ككافى أرسترب عبت کرامیری ہے کفرطفعف سے کی سانی ۔ساغری شے نہیں ہے برزيب عاشق ا ثابت دنفی - نفی و اثناست. ال کے تو داہن میں ہے ۔ تہمیں ہے مگ مگ کا و نشز کر رہی سے آج وحننت سے میری ایمحسوں مرگلش خاربیرامی - منبو ماستے مجدماك كريا است بويروانهي كرشف مطلب سے کرمودا می عصمت نامیر سرساک تربي کلوكرد کلنے كى صدابے يا باتن نتنز شور تبامت إئے شوق الميزس صدغم جبسوال موا مرادست اللي مجھ بجردغم بب اس ليخا وش كا بتواس رياً عن یہ دیکھے مبرہ انش رنمال کمب ماب ہے مجب کو شبات حا دہ عشق نبال بھی سخست مشکل ہے شرار یک نفس ول موید د کیما جائے ہے مجدسے کر چھوڑ اجائے ہے مجد سے خطراطاتے ہے مجھ سے تمارس عشق ميس مودات مرطامت سب خال زلف بتال بي بركت ويورى رامن بوسس میں آوا یہ کیا قیامت ہے ده کریسے س بصرع زمنت و زاری مرد کسم دره روش کی ده جاد سنجھ راه صحرات مبنول كونى سير بالاوست سمح عكس زيمرا ل خاندا كمينه د كحلا وست مجه. طوطئ تصوير سيرت سيدا كرمجا عي امير وامن عرم شور تحاالوه ورُحَل من ینع بگرکی آب سے ہم پاک ہوگئے کیوں پیدموز شک مے فاک ہو گئے على الميات ول كدكيون يرحبل بالتيب كو غنيدستن عاشي بيا مبيم رأب ١٥ الهلبل الب كل درفضات خنده سب

گربہے برق افتانی صبرتا تے خدہ ہے اً وَيُدِّ مَا ثَيْرِ بِجِرال مِرْوهُ شُوقٍ وصل مر کال کی طرع اس میں اگر جا کرے کوئی موجائے جارہ ول پر رثم خوں فسٹ ال محیا الدہ کرمندن طفلاں کوئی اٹھاستے ميانا دو كدر الف كا سودا كرست كوني بیش ازمرگ می با مال حسندام جان موں ریمب آپ سے جاتا نہیں اے جذبہ سوق سرو مال شوق بر قرمت به أكامًا ب مجھ موت صحراكوني كبيني لنيرانا ب مجم شرار برق خرمن جوهست شمشير عوباب س يكشت زارمستى كابش صدفون ومتقال فروغ مرمحتر خدہ جاکس مرسال ہے کہ ہرموت مڑو اتش زن ضدح مرجال ہے قوائے صورا مرافیل شورش ائے افغال سے تنائے شہاوت بس بہاں کے تون واسے ممب فروغ إده سے مینا کہیں سے موت مره میل موج زن ول کواکت ن رموائے وہ مونے سے کیا فائدہ باقن وو کام کیول مرک کرسے بھا کہیں جے منگ سخی سخت شکست ول جبسدال سرشیشه ری وسس دل بمان و فاسب کیول بل برطاؤس یا فعی کو میرست واغ ول وليسو من عيب بيع يرا سب پیرطانب رفو مگر میاک جاک ہے مر مخت شوق بخير مراكان كے جوتے يمريا بنا مول ملوة صداد كارخا ل مّت ہوئی ہے ترک گلٹاں کے میسے میتے بیں مجروتیب کو درباں کئے موٹے بمعرطبة بي وقت ورسواليال مرى مرحتم ترسے بوشش طوفال کئے موٹ بمرقم البلت شرد بارسه رأي تدم جرمر نیدمشوق جانی ال کے لئے یکس کے جوہ پر تورشعلم برخ سے مبائے ہرہ بردرہ اسمال کے لئے فروغ وام سيئة ومشترفشال سمع ملت

## غالب! ورصهبانی کی فارسی غزل

## د اكثرغارم مصطفى اخان

دلى ادرنضلائ دلى كاذكركت بوث مالى لجت بي.

مذکرہ دلی مرحوم کا اے دوست مذہبیر کبھی اے علم وسمبر گھر عقا نہارا دلی چینے جیتے میں ہیں باگو سر کمیا نہز خاک عالمت وشیعة دنیر و آزردہ و ذوق مرحق وعلوی وصهبانی دمنون کے بعد برم ماتم قر مہیں برم سخن ہے مائی

مر من اجائے گائی سے یہ نسانہ ہر گرز ہم کو مجودے ہو تو گھر مجول نہ جانا ہر گرز دنن ہوگا کہیں اشت اشترانہ ہر گرز اب دکھائے گا یہ شکلیں مذ زمانہ ہر گرز شعرکا نام مذہبے گا کوئی دا نا ہر گرز باں مناسب بہیں روردے اگانا ہر گرز

انبی فضلار وشعوار کے متعاق یادگار غالب میں حالی عصفے میں کر۔

"اگرجہان بزرگواروں میں معبق اصحاب ایسے میں سختے ، بوظ اسرا مرزا کی شاعری کوتسلیم نہیں کرتے سکتے ۔ لیکن جو نکہ ریمب بن انجم اور کن سنج سنجے ۔ اس بلیے حبی طرح قدر دانوں کی محسین د آخرین سے مرزا کا ول بڑھ اسحاء اس طرح نکمۃ جینیوں سے خیال سے ان کو میونک میرونک کرقدم دکھنا پڑھتا تھا ، اوران کے دل برا بیانقش سمٹانے کے بلیے افہاد کِمال میں زیادہ کوشسٹ کرنی بڑتی تھی ، اوراس طرح قدر دان اور کرتہ جیس دونوں ان کی تی کے ماحث منتھے ہے۔

حاتی ہے اس بیان سے مزمرف خالب کی نتا ہوئ کا لیں منظر پیش کر دیا ہے بلکہ ای پین خاکا وہ بیش نظر بھی ظاہر کر دیا ہے بیس می سالبقت کی کار ذبان سے معرکہ کا نامت برقرار دم آسہے۔

غاب شائل میں پدا ہوئے تھے۔ قریب پندرہ سال کی عمرے میں سال کی عرب انہوں نے اردو میں محن سرائی کی ادراں کے بعد شائل سے قریب ہا ہوں ہے۔ اس ناری میں شعر کہتے دسیے۔ گوکہ اس دوران میں کبھی کمیں اردو میں بھی مکھ لینتے تھے لیا اس نار کہ نے میں اُلگ کے دوسے معاصر میں بھی سرگرم سخن تھے جون کا ذکر حال کے مذکور ہ بالااشعا کی طرح خود غالب کی ایک غزل میں آتا ہے: مندرا خوسٹ مُفسان ندسخن ور کہ بود باد درخلوت شان مشک فشان از دم شان
موتن و منیر و معیم بائی وعلوت و انگاہ سے ترتی، اشرقت و آزردہ بود اعظم شان

فائب بوخته جال گرچ نیرزد به شار مست دربه مسخن هم نفس دیمدم ثنان

گویا برم سخن به می فالب ادر ملقی دونوں نے ان معاصری کو ثنال کرلیا ہے ، لکن فالب ایک خط میں کھتے ہیں کہ اہل بمند میں ہوئے خسرود نوی کے کوئی ادر سلم انتبوت نہیں میاں فیصنی کی بھی کہیں کہیں کہیں گئی گئی کا جائے ہے گئی ،

بہرمال اسی برم سخن سے ایک دکن امام محبّن مہیائی ہی ہے ہے جی کے متعلق ایک معاصر مولوی کریم الدین نے طبقات الشور الشور میں مکل اس کے کوئی ما بر نہیں ہے ،

برند میں مکھل ہے ، "فارسی میں برخی زمر درست قدرت دیکھتے ، بین مجارے زمانے میں کشب فارسی میں مثل ان کے کوئی ما بر نہیں ہے ،

گارسان و قاسی دخطہات بنطر بہتی میں اور نہیں ادود میں شائع برجی ہیں ، دھے لیے سخنے برجیا بیں وہ بیجا طور پر اور سکے گھرم مادے گئے ۔

گلام میں میں میں بی میں فارسی میں اور نہیں ادود میں شائع برجی ہیں ، دھے لیڈ کے " سخنے برجیا " میں وہ بیجا طور پر اور ا

فالب کے متعلق ماتی کا قول اور آ میکا ہے کہ وہ افلہا رِنمال میں زیادہ گوشش کرتے تھے۔ نبود نالب بھی اپنی عززل کی خصوصیات کا دکر مختلف کیا تیب میں کرتے ہیں ایک مجلہ کیلیتے ہیں کہ تا فارس کی ترکیب اور فارسی اشعار کے معنی کے پرواز میں میرا قول اکثر جہوئیا گیا (اردو کے معلی صفحہ ۱4) دوسری خصوصیات کے متعلق ایک مجلہ کیلیتے ہیں "عاشقا مذاشعا رہے مجد کو وہ لبکد ہے جوا بیان سے کفر کو پچھ" بہ

ان كوليديم موا موكا -

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں ادر

سے ''انداز بیان ''خلاف جہوری نخفاا دراس وجہسے ان کے کلام میں بڑی دکسٹی بیا ہوگئی ہے بہتبائی کاکلام بفا ہرعاشقانہ ہونے کے باوج داس ''ا'نداز بیان شدے خالی سبے 'کیکن دِقتِ نظر کا ثنا بدہہے ۔ ہم ہیاں ان و دؤں کی جیڈمتی البجرغر- بوں کے اشعار کا موازنہ بہتسر کرتے میں ۔ غالست کا مطلع ہے سے سے

مبہان نے اپاکال دکھا دیا ہے ، کھتے ہیں۔

واتون من کو بڑے دیں این ہور ہے ہیں۔

واتون من کو بڑے دیں کہ بڑے وہ آ بڑے وہ بال ہے۔ یکی عاشی کی تجاہ اس جرت کے لائت ہی نہیں گو کہ کس نگاہ میں ہی جرت موجود ہے بعبہان نے ایک ادر مگر ہو جا آ بڑے وہ بال ہے۔ یکی عاشی کی تجاہ اس جرت کے لائت ہی نہیں گو کہ کس نگاہ میں ہی جرت موجود ہے بعبہان نے ایک ادر شعر ہے بو اور وگر نے عصرت آن جوہ وقت دیدہ کسیت موزد رشعر ہے بو اور میں وارد وگر بند نہ باغر نشراب دا میں موزد رکھیں ہے ہی ہو ہو کہ بالد در شعر ہے بو ایک ادر شعر ہے بو ایک کا الد در شعر ہے بو ایک کا کو الدی ہیں ہے کہ کہ بند کی صوبا سے بگھلا ہوا ہے ہے بو ایک کا کو الدی ہیں جو ایک کی ایک ادر تشر بادر آتشہ سازی میں ایک کئی ہے جرائی جگہ بڑی دیک ہے۔ وہ ایک اور شعر اس مورائ سے دورائی میں ہے۔ ان اس کا ایک اور شعر اس مورائی جگہ بڑی دیک ہے۔ وہ ایک کا ایک اور شعر اس

آتش دسم بباده وادمردم ازتمبر نوشدے وزجام فرد درز وآب را مستقب میں کہ سے میں کہ سے میں کہتے ہیں کہ سے مستبال اس قلفے میں بہترشع کہتے ہیں کہ سے است کیشم آئینہ گرداند آب را است وائے دیدہ من ونظارہ کُرفت سے ادر بڑا پاکیس ندہ خیال سے کہ تمیسرے دیدارک وجہسے میری آٹھوں کی آب می شخم

ز۔ غانسے کا ایک شوہ سے رہ

نارفة دم زوده بازاً مل ذند تا درومال یار دبدا صنطراب را ادردمی انبول نے کی منتقب کہا ہے۔
ادرد میں انبول نے کی منتقب کہا ہے۔
تا بھر نہ استفار میں نمین سند کے عرج ترکی کے آئے جو خواب میں منتباتی کہتے ہیں۔

وردل وی طبیدن دل منظرات از منظرات از منظرات از منظرات دا استاره من برام اضطراب دا مستان نے نوب کہا ہے۔ استان نے نوب کہا ہے دل میں تم ہواس کیے بیائخہ کو پہنچے گی بینانچہ کہ بینا کچہ کہ بینا کی میں میں منظراب کی کلیف تم کو پہنچے گی بینا کچہ کہ بینا کی میں میں منظراب بریا نہ ہو تعدد و اس خصوصیت کو کو بینا عرام کہتے ہیں بھی میں منظراب بریا نہ ہو تعدد و اس خصوصیت کو کو بینا عرام کہتے ہیں بھی میں منظراب بریا نہ ہو تعدد و اس خصوصیت کو کو بینا عرام کہتے ہیں بھی میں منظراب کا فائدہ کا مرکبا جا باسپ

سكن دراصل كيف والاكا فالده مقصود مواسي -ميم غالب كاشولوں سے مد درين مشكرة بم عصاب را ورول خزوب لاب وا زمان بدركشر موتن نے کی اس مفہوم کے قریب کہا ہے سے سادے مجلے تمام مؤٹے اک بواس میں مجت بس كم م كو بوشس بين اضطراب ب صهبان کتے ہیں۔ خوامم د*را ز* خرت دوزصاب دا برير وب سكوة والدرى دم ارودمی غالب نے مجم مط کرکھاہے کرت میں ہی ہوں اِک عنامت کی نظر ہونے تک يرقو تورس بيانسنم كوفناكي تعبيم مير فالت كيت بس آسود بادخاط غالب كه خوكادست آمين سب و و معاني كلاب را ليكن مهما أل نے كس فافيے من طالطبعت مضمون مكالاہے كہتے ہيں۔ . نتوال گرفت منتب آنشس گلاب را بے بردہ است رہے توام وزدر مین یعنی جب جن می توسیے پردہ سے نو محرگلاب میں کسی اور گرمی کی صفر ورت می باتی نہیں لینی تندی صربا کے بیے تیرا رتوسی کا فی اسم-اسى زمن مى مهمانى ف ايداد رطيف شعر كماسے كرس ورسرطرت ذكري عشق است حلوه براتش ازجيه كري محير د كباب را یعی کباب می جاگ برسلے کے باوجود آہ وزاری منبی قواس کا سبب یہ ہے کہ عبوب از لی کا جلوہ موجود ہے گویا مجرب کا وسال نصيب ب توعيراه وزارى كسي ؟ ايك ادريغ لمي فالب كيت بس حيثم برتاز كي شور حبوب دوحمة است درخمذال بسبس لودمستي دادائه كا غالب كا يمضمون بالكل الجيوناسيدا وربقول أن كے خلاف جمہور سے بعبهائی اس فانبے مس صرف اس قدر كمرسكے مد كوشود بال ري نالة مستارة كا يارب آن كن بجنوب مل اوانه كا من المرمستان "اكر" بال ري من كرير داركرت بعن آه كى رساق عوش كاس بوا در مجرب كادل يي حبات توعاش كا فائده توب بين "شاوانه" ندرت كونى نبي - غالب كاليك ادرشع ب كرب

به جراف ندرسيدم درين تره سرا مشمع خانوسش بردطابع بردانة ا

يمضون بالك سيدها ساده ب ليكن متها ف اس فافي مي عاشق كي ودارى ادر فيرت ك إسك مموب كواثرا

دمل سے۔ کہتے ہیں ا-

جلود برخود غلط ومشق نظر باز مخيور مشمع داغ ست زخود داري بردانة ما معرفاست في بمايز مك قانيه سه اكد بطبف مضمون بداكياسي ا داده رشنتی وش گرای نالب دس ما مزبان خطیمیانهٔ ما سكن مترسال كى شراسب نياده قدرقيت والىسب - كيت بي ١-مست مرياكش متعيم مينجان شوق ميرعهُ زولب منصور زيمانهُ ما

غالب كاايك ادر شوسي س

موبرآمد ركف وست اگروستان المراسية المان كمكند دايتر سرار دانه ما

لین مهائے نے اس قافیے میں بہتر شوکھا ہے۔ فرماتے ہیں سے

يون شررماسل ادر كرودست من برق بادنشه كندسر مدراز دانه ما

صہبانی کا بہی مضمون غالب کے اردوشومیں فیا ہے جو ظام رسبے کہ فارسی شاعوے کے بعدی اختیار کیا گیا موگا بعنی سے

مرئ تعمير من مضرب اك صورت خوا بى كى ميوك برق خومن كاسب خون كرم دمقال كا

اسى فارسى عزن ل من غالب كامقطع جواور يمي آميكا سب اكسس طرح ب :-

داده برشنگی خونش گوامی فالب دمن و بزیان خطر سمیانهٔ ما

اس مضمون کو نمالت نے اردوس سبترطراتے سے پہشن کیا ہے کہ ع

قطره مع بس كر حيرت سي لفس يود موا في خطِّ عام مع مرامر ريشت كوبر موا

يير "كنا وكيست " والى شهورغ ل آل ب يعن دى جوكبترت شعراد ف اختيارى - شايدنا من مب د موكا اكر مم جيد شعرادك

نشائدى كرست حيلس نطيري كيت إي كا

دیدن بلاک ورجم نه کردن گناه کیست

گرد سرتو کشت دمرون گسناه من عرن كالتعرب

بُردن برزبرنن و مذكشن محام كيت

لائق سرقيدوبنديد بودن گست ومن

دل برون دنگاه مز کردن گنا و کعیت

قدمی کہتے ہی سے درد دل سن برتو مفتن كمن ومن

دعشى بزدى كاسترسهات

بركة برمن نكاه بذكرون ممناه كيست تطع نظر زمغيرتو كردك كست ومن اس طرح فائز ، صائب ، عالی ، صیدی دینی و کی فرایس ہیں۔ مجرے بھی کہاہے سے

بيگايز واررخ مز غودن گناه كيت ديوانه دارمان بغشاندن كسن ومن ميكن غالمب كأكمان غالب معلوم موتاب، وه كيت بين مه والمهة وكشنه تيزنه كردن كأوكيست بے خود اوقت ذیج تبیعان گناو من اسی زمین کی درسسری نوزل می فالت میر کہتے ہیں۔ مامن بعشق فلبه مبرعوي كنت وكيت باتوبر مندح ن بر على كناو من اس متبورزمین میں متہائی سست فرام علوم موتے ہیں استرائے ہیں س نحستن بجرت غيرمل من گخاه كبست محشتن گرال زشكوة طبعت گماه من مير غالب كاايك شغراس طرح سب آخر تو د خدا کرجہانی گواہ کیست ما باترة سننا دتوبيكا يدم ز ما ناب نے بہے مصرع کا زعمہ اردو کے اس شو کے پیلے مصرع میں کر دیا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بزار فالبی ایر اجرا کیا ہے

یا دومراشو ہے۔ پر چھتے ہیں وہ کرفاکہ کوئی ست او کہ ہم تبلائب کی سکن سے دونوں شعر محمل صورت میں فارسی شعرے دور ہیں مہبائی بھی ایک دورافیا دہ شبہ استعال کرتے ہیں کہ سہ ایک شبنم عرق کہ کندیاک دامنت بیماک زگس تو ندائم گوا ہو کیست تاہم پہنے سے باک دامنی ادر زگس سے شہادت کا کام لیا ہے ادر بڑا پاکس خدہ انداز انعتیار کیا ہے۔ بھر فات کا ایک شعر سے کہ سہ

زیں ساں کہ سرببرگل دیجان دہیاں وہیں۔

یعنی مجبوب کی آج داری ادر کلاہ داری کے انڈسے کا
میں مجبوب کی آج داری ادر کلاہ داری کے انڈسے کا
میں مجبوب کی آج ہیں اور اس مضمون کے ذریب ہیں کر
صہبائی بھی خوب کہتے ہیں اور اس مضمون کے ذریب ہیں کر
سنل مرا ہم بہلوے گل می بردز توہی ہیں ہا ایں طرہ سرکنا دہ ذطر نب کلاہ کست
کی صہبائی کو صرف سنبل میں مجبوب کی کلاہ داری کا عکس نظر آباہے اور غالب کے یہاں یہ انڈ دصرف سنبل میں ہے بکہ کل د
ریجان میں بھی ہے بعنی وہ صورت اور سیرت کا محل کہ قود کھتے ہیں مجموعات کی بیس کے میں سے مکہ کل د
مور نہ تنا بدایں ہمہ بیج و منم و شک دور در زنا مر مجنت سیاہ کست
اددو میں غالب ہے ہیں۔
اددو میں غالب سے بی کے میں مراب ہیں مور میں کا جیج و منم نہلے

كدكراك دوسرامصنون بداكيا ہے. مكن مهمان نے اس قلفے سے ايك بطيف مضمون كالاسب -گفتی کرمی کشده الم الله بک وات برم کر مذر بخت میاه کمیت رقیب سے بخست سیاہ بریمی دشک آ ہے کہ جبوب آج رات دومری طاف بعین ای کی طرف ملتفت ہے۔ ابہم خالب سے مطلع کی طرف رجوع کرستے ہیں ہوم نے عمداً روک بیا تھا۔ خالتِ سندواستے ہیں سہ وركرو نالم وا دى ول زرها وكسيت خون كرمى دو دبشرائن سياه كسيت اس کا دور امصرع کسی حدیک ان سے اددوشعر میں آجا آہے کہ رگوں می دور من عرف کے م بنتائی جب آلکھ ی سے بڑیکا تو مجر انوکیا ہے صهَمَا نُسَنَ اس فلفي " إيك محلم عنون باندها سے يست لمست بي عر كافرنگاه وست كراز ازسياه كسيت ورخون طبيد وليمل من دا د خواه كسيت سكن غالب كالمصنون البند تنعا - ابنول من خود اسنے خون كومحبرب كرسسياه ميں شامل كرك ابن محد تن سيرد كى كانعشر ميش كياہے بوصرف انهی کا کام ہے۔ فالب کی ایک ادر عز-ل ہے کہ سے گفتم زشا دی نبودم تنجیدان آسان دینل سنگم کشیدا زسادگی در وصل جانان دینل محبُوب كى سادكى كرمتعاق فالت كركتي الدوستوبعي إلى شلاً سه مي نے كہا كر برم اور ورسے باہيے مى - سن كسنم ظراعت نے محركوا عما ويا كروں میستم طرانعی بس ہے اور سادگی جمی کر ظر مندی سے ادربات گرور بری نہیں تام عالب کے فارس شعریں بڑی ندست ہے اور دوس سنعریں سادگی کی مجامرت کا ذکرا ما ہے سے يرخ وركمارم ساخمة از شرم منهال در تغبل وانس برمی در اخمة خود را زمن تشنا خمة اس طرزمے اشعار عالب کے اردو دابوان میں نظر منہیں آتے صبیبان کے مجرب کی متی کے انزات صرور بران کیے ہیں کہ مجتمت فربیع می کند در کار زا مر، کستس بود · میسج عربیهان د تعت لب یک جام بیان در بغل و مین مهمانی نے حیرت وغیبت کے معنون سے عجیب مطافت بداکردی ہے فراتے ہی سے وتنة من ويجول صبا خاكب سركوس سيس سيخة من ونول الأنيذ تصور جانال ودلغل ایک اور شعریں صببال مبتر طریقے سے مندولت میں سے سيرت دل بيده يوش رفيكيت مبوه باستدردنما أميسندا صهراً ن سفر بنهاں - واسعة قلفيے ميں ايس اور سفو برط ي احين شبيد كم سائة كيا ہے عمر

را زدلم را چرى صبا باس مذ خمارى كمت. جياك دل خود مى كمم چول غيني بنيال ورمنل

سبت اجی شید سے اور سی تعلیل سے بڑائس براکیا ہے۔ فینے کی رفایت سے فالب نے ایک اور شعراں طرح کہا ہے

ہوں غینچہ و دیری دور ججی گفتی سرگھیں کہت ڈرس ججل رفتہ نادک از جگر ہجرں ما فدہ بریکاں وربغیل

ہوں غینچہ کی روئیدگی کی توجید دوسری طرح کی ہے۔

درس ز میں سے فینچہ جو شکلے ہے ذریکھت تا دول نے دائے میں گئیا خزانہ کیا

درس کہاں ، کچہ لالہ دگر کی میں غیاں مرکش خاک میں کیا صورتیں مہرں گی جو پہاں ہرگش میں ایک اور سے میں گاگ توجید ہے اور چیا

اب ایک کھی تر کی طرح فالب کہتے ہیں۔

اب ایک کھی ٹر کری خرال طاحظ ہو عالمت کہتے ہیں۔

اب ایک کھی ٹر کری خرال طاحظ ہو عالمت کہتے ہیں۔

مراث کے فالن جرمی میں محرک کورلایا ہے میں آن کے خوان دگئے کو کرش میں

غالب نے غالم البیت ہے میں محرک کورلایا ہے میں آن کے خوان دگئے کو کرش میں

ہیں سے

فالب كى ايك فرول ب ظر

برحم فلك نخواست مست بهي كس از فلك نخواست ظرف فعيه مى نجست ابادة ما كرد ك نخواست

ع دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر ع کام یارون کا بعت دریب و دندان تکلا<sup>م</sup> لیکن تنومیں مسئلا مجبروا ختیار بیش کیاہے میتباق نے قناعت کا دم مجراہے ۔فسراتے ہیں س مردِ روِ تفاعتم • دل مزه خوشترک نخواست كرفلكم نني نوانعت كام طلب كرك نخواست اسی زمین میں عالب کا ایک اور شعرے سے لیک صنم بسجده در ناصبه شرک نخواست وندسر ارستيوه راطاعت حق كرال نبود اس شعرے اقبال مے شعر کی یاد تازہ مرحاتی ہے یعتی جوم سرببجده مواكبي توزم س آخ كي صدا تزا دل توسیصنم آشنایجے کیلے گا شسازیں غرمن كه اس طرح غالب ا وصبكباني كى متعدد عز لبي متحد البحرييس عقر سرتك را رنك ولوك وكراست مم ادبر د بجد عبك بي كران ودنون سشاع ول سك مصامين معي أكثر موقعول بيسطة مين خطرات بين جندا شعاراور كاحظه بروق يعبساني كيت بيرع پيداست مال تنشعنه دايباس أثيهز عاشن بوتيم مبلوه تسسل تني شود فالت اسىسى لِنَامِلْنَا شَعْرَكِتْ بِي ظر آئية بالنازكل أغوش كشاسب مشال مي تري ہے دہ شوخي كرديدن صبهانی كاایك اورشعرب ظر مرتب تودمود جلوه جانانه ا معن رآنك وتفاست وكالمرام

بیش نظری آرمینددانم نقاب بین ماعدم سراید ایم از سدز گارامیرس

كري بزم سبے اک دتقس نثر دمونے تک

نشال بن تیری ہے دہ شوخی کر بھیلات متبائی کا ایک اور شعر ہے کا مالت بھی کہتے ہیں کہ آرائش جمال سے فارغ نبیں منہوز متبائی معبر کہتے ہیں کہ سے فرصت بحر شرر مز کا کشوال بین منہور فرصت بحر شرر مز کا کشوال بین میں ہو فرصت بحر شری کر سے فرصت بحر شری کر سے فرصت بحر شری میں کا دو فرصت بحر شری کی میں کا دو فالب بھی کہتے ہیں سے

صوماتی کااباب اورشعرے مد

راے دیدن آن رشکب حوردیدہ کیست زجره ارمعت مای کشدنقاب وسے فالت في من مسمعتمون كوخوب با ندها معدم غیراز نگاه اب کونی حائل نهیس ربا واكر دي من شوق في بديعاب حس صبهانی کاایک اور شعرش سیے سے توكفتي رومخوابت مي ديم ترثم مرن تكن جه با مدرد خواب از مدد مجرائم می آید غالب نے ہی مضمون کے فرق کے ساتھ عارت کے مرتبے میں با نرجعا ہے کرم ك خواب تيامت كاب كوما كوني دن ادام ماتے ہوئے کہتے ہوتیامت میں عیں کے برحال فالت ادرميبال دونون طهورى سے متاثر بيس ميكيا ل نے كياسے سے برصهبان بحست ودساختم بُدُل حبيته ايم از طبوري كمر ما اور عالب نے عبی کہا ہے کرم ميرس دعوى بير سرعجت سي كرمشوريس مول طبورى ك مقابل من تفال عالب ناسم اگرفالت صبال كے معرف بي توصيبال بي كيتے بي كري نالهُ غالب وآررده زكعت برُدمنان سوختم سوختم از آتشِ گرم دم شال اوراول می که ظ عدديم غالب وآذردة راازمندمهان

بخاط بيح يامان خاك ايدائم منى سآيد

## غالب کے نائیندہ انتعار

## <u> ڈاڪٹر اختر اور پنوی</u>

میرے ایک شاگر داکبر رضا جنید نے ماات کے ان اشعار کو جن کیا ہے جو عام طور پر ناشنیدہ ہی میرے شریک کار پر دند ہو اس تلاش داکشا ب کے بارے میں بوں رقم طواز ہیں ۔

السلط میں عزیر موسون فرور کو کہ اکتشانی حدو ہدینہیں کی الین ال جواہر دیزوں کو جو مختلف رسالوں اور بیان میں میں مجھرے جو شعد بخط کر سے ایک تھالی میں جا دیا ہجا شعد والیا ہے ایک الیم الیم میں میں مجھرے جو شعد بخط کر سے ایک تھالی میں جا دیا ہجا شعد والیا ہے ایک الیم وقیع خداست سے نہیے در مرا نبا العمالی ہوگی۔"

بیں فالب کے اس میں نے ٹاکشنیدہ میا کم کشنیدہ کی بعض مکائیں قارین لفؤشش کوسا تا ہوں ان میں معیائیوں کی شکایت ہو یا نہ ہو گرزندگی کے اور دو منہ سے پہلو وُں کی نندہ تعبیر سالتی ہیں۔

حیرت سے کہ نمالت کے دلیان کی اٹھا است کے وقت اشعار غرب لکا انتخاب کرنے والے لوگوں نے کیوں انہیں فرطوں سے تعاج کر دیاا در اس سے زیادہ تعبیب کی بات بہ ہے کہ خود فالات نے کیوں اس ترک کو منظور کر لیا، فاصطر فرائیے ب

سے کماں تمناکا دوسرا قدم یارب؟ ممن دشت امکال کواکٹنٹن یا یا یا

فالتبانی آن کی در مست کاکسیا عالم بیش کرتا ہے۔ بیب تناکا پہلاقدم سادے امکانات کی وصعت کو سے ہے تو بھر
اس کا دوسرافقدم کیا ہوگا ؟ انسان کے سوملوں کی بیکل فی کاکوئی افدا ذہ بھی کرسکت ہے ؟ اس شعر بیں صرف پرواز تخیل کی دفعت ہی نہیں بلکہ
شو بیٹ کی خددت وبطافت بھی موجود ہے۔ اس شوکا محاکاتی اور تصویری حن بہت نمایاں ہے۔ نمالت نے ایک نہا در خیال کو نا در
افدانہ یک خددت وبطافت بھی موجود ہے۔ اس شوکا محاکاتی اور تصویری حن بہت نمایاں ہے۔ نمالت نہا کہ احت اور نمایاں کیا ہے وہ مجی لامکانی ہے۔ موضوع من کی ہے کرانی کو اصادب وافلها دکی لامتا ہی وستوں کے سافتہ
افدانہ یک کددیا گیا ہے۔ بخر بنہ شاموار خدا در افلها رشاموار شرک اعتبار سے بیشور نہ صرف اردو کا ایک عظیم شو ہے بلکہ است ادب عالم میں ایک ایدی
اور غیر فائی متام حاصل ہے۔

فیزروزگار معدور در دران مهزا در دنت عبدالریمن حنیان سف فالب کے اشعاد کومعورکیا ہے تو کھے ہم ہو ہو ہو کرم کیا ہے۔ حق قریب کے فالت کے مناد کومعورکیا ہے تو کھے ہم ہو ہو ہو کرم کیا ہے۔ حق قریب کے فالت کے میاں صرف مکر ومعانی ہی نہیں تعدیرا در نیز معی ہے۔ غالت کا یہ کھال ہے کہ وہ فاذک سے تازک اور فادرسے اور معزیت کونتون کی معددت میں معددت میں وسال دستے ہیں اور ان نفوی کو کم بی نفوی کو کم بیات ہیں اور کھی بلیک شن آور بدہ ۔ فالب نے میں کا در ان نفوی کو کم بی میں میں اور کھی بلیک شن آوز بدہ ۔ فالب نے میں کہ اسب سے

 شاع ی فرون نظارہ اور در میں میں اور در میں میں اور کی کھال میں ہے کہ اس میں صوری بھی ہوتی ہے اور صفح ہوگا ہے۔ اس اور تعریجی میں اور تعریجی اور تعریجی اور تعریجی اور تعریجی اور تعریب اور

فالت مريفار نوائد ركش

مندرجرفيل اشعار ظامغطر مول - سه

ہوں گری نشاط تعددے نعد مسنے میں مندلیب مسٹون فالات دیدہ موں مِن حَبِيم واكتُ ده دُّكُلُّن نظر فريب نيان حبث كشبم نورست يد دمد مون

بیدانہیں سبے اصل کے تاریخیتوم مانندمورج آب نہان بربیص موں

مکن بنیں کہ مبول کے بعی آدمد ہو میں دشت عم میں آموے صیاد دیڈ ہوں

مول در دمنرحب مربونا انتیارم و گه نالهٔ کشیده گراشک مجیده مول

ایک نسخ بی مچکیدہ کی مجگر چینیدہ کھھاہے افک بچینیدہ سے بر مراد ہے کہ جب آنسونی ایا جائے۔ بی مجی جکیدہ کی مجگر جینیدہ ہے بر مراد ہے کہ جب انسان کوان تیا روائع بی تونس آنا کہ وہ ناد کھینید ہے بسندگرتا ہوں انسانی المیدی اس سے نندت فل مرجول ہے۔ ورد مندی نوب رمال ہے۔ انسان کوان تیا رود والم سے بخات نیں سے ۔ اور جب جبروا نوتیا رود نوں مالنوں میں ورد والم سے بخات نیں سے ۔ یہ انسان مورک ہیں وہ کی جبنوں سے برت تی جبروا نوتیا دونوں مالنوں میں ہوئے ہاں مرتع مختات میں منتق بال مرتع مختات میں منتق بندات میں سے معفی شائع موثے ہیں ۔

> زندگی کی المناک سباک ووڈر کی تعیرتصوری زبان میں بول کی سب مت میں وشت عمر میں آ ہوئے میباد و بدہ موں ان عزو اوں کے اور اشعاد عمی نبایت می دشکا ما مذا در بڑا تر ہیں وشال سے

موں خاکساد بریز کمی سے جو کولاگ شے دانہ فیادہ موں نے دام جبدہ موں

مرگز کسی کے دل میں نہیں ہے میری مگنہ یعنی کام نغز وسنے ناست نیمہ موں اس میں کیا شک ہے کہ فالت کی شاعری کا ایک خاصا مجتد نے ناست نیدہ ہے۔ انسانی المبری ایک عجیب دیز بب نصور دیمیے سے

اے تواساز تماشر مرکب جلتا موں میں اک طرف جلتا موں میں اک طرف جلت ہے ال وال طرف جلتا موں میں

ننتت سوزش کی اس سے بہتر تقور نبانی مشکل ہے۔ اس غزل کے دوسرے شعر میں فالت نے ایک عجیب الماک فلم بندی کسے میں ات ک ہے۔ حیات کامتح ک المیریٹیں کیا ہے۔ سہ

شمع مول ملكن مع با در رفية خارجب تبور مرما كم كرده مرمو مرطات علما بول مي

ایک ادر شعر می لفت کو دوسری معورت دی سب

سے تماشر گاہ سوزیادہ سر کم عصورتن ا موں جرا عان دارال مفسم مسلم اس

فالت کی شاعری تخلیبی جستی میں ضطرب نظراً تی ہے۔ شاع جمیشہ مذرت ولطافت کی کامی میں رہاہہے ادراہ نے اور الله الم قیمی ادرا اور تجراب کومین بہا اور نہایت ہی پُر کا نیر وال تع سے منزل اظهار برلا تا ہے۔ فالت کے اظہار شعری کی قوا فائی اور زیبا بی وید فی مرتی ہے۔ او بہر کے اشعاد کننے آبازہ مطیعت اور پُرا ٹر بیں شاعب سے اینے سرور اصطراب کو اپنی زندگی سے المیہ کوکتی ورد ماک خوب صور ت کے بیش کیا ہے۔ شاعری خم کو جو حمین باوی ہے۔ کہو کہ نشاعری حن کاری کا نام ہے اور حس وصداتت ایک ہیں بن عنم مجما کی صداقت ہے، گہری اور حساس نکا بیس غم کے حسن ونت طاکو دیمیر لیتی ہی اور ووسروں کو دکھانے کی کوشش کرتی ہیں سے مدعا گھر کی اور حساس نکا بیس غم کے حسن ونت طاکو دیمیر لیتی ہی اور ووسروں کو دکھانے کی کوشش کرتی ہیں سے

ا در- "معن برصف مبلنا برل میں " ان دونوں مصرعوں کی تعلیاں دیکھٹے اوران کا تسیس گداڑ۔ ساغ جارہ مرست دست ہر ذرہ نفاک شوق دیدار کا آشیب نہ سامال نبکلا! مم قدرخاک مُواہد دل مجنوں بارب؟ نعبن سر ذرہ شریدائے بیب بال مجلا

شوی دنگ حناخون وفاسے کب یک آخراً سے عہدسٹ کن توجی بیٹے بعال بکلا

مس کا خیال آئیسند استطب دمقا مررگ کل سک پرشے میں دل برقواتها

دىيە ئادل بىرىكى ئىبنى جرافال كىسىنە نىلوت ئازىپە بىراتە مىسىلىلىندھا

بعدرت ملقت بمعن است! اسدس تبستم مون فرمرده گان كا

اے مائے فعلت کھر متوق درمنہ ماں مربارہ مسئنگ کھنے دل کوہ طور متعا

مبال دا دگاں کا حوصلہ فرصت گدازے یاں عوصہ تبدیدان بعمل نہیسیس ریا

ا ہے ۔ اسے میری خاطرہ اسب تنہ کے سوا دنیا میں کرنی عقدہ مشکل منہسیں رہا

طادس در رکاب سید بردره آه کا بارب ننس خبار سید کس مبوه گاه کا

### سرگام آبلے سے سے دل در انہ قدم کیا ہم اہل درد کو سخی ماد کا

من بخنی فرصت کی نیمتان مبوده توریخ تصورت کیا سامان میزار آئیسند بندی کا

فالب حقبقت وسن کی تشریح و تعبیر کے بید براروں رنگ میں آئین بندی کرتا ہے، مکن لے یہ اصماس ہے کہ السانی فرنیں مثال شبہ ہے ادرس کی آئین سائی محل طور رہنیں موسکی ، شاء کو بیعی احساس ہے کہ تجا حس کے معامے صرف نگاہیں ہی خوانیں موسکی مثال شبہ انسانی وجود بی گراز موکررہ جاتا ہے خورشد حقیقت وحس کے مقابطے میں ممارے کمات حیات محض ایک شمستان کی طرح ہیں ۔ اس کے بادیجود شاعر نظار کی مس کے بغیر بنیں روسکت اور وہ حق وحس کی ترجمانی کرتا رہے گا خواہ اس کا دل خاک مجنوں کی طرح موسکت اس کے بادیجود شاعر نظار کی مس کے بغیر بنیں روسکت اور وہ حق وحس کی ترجمانی کرتا رہے گا خواہ اس کا دل خاک مجنوں کی طرح موسکت حیات کے ذریعے ذریعے میں محبر جائے۔ اس عالم میں بھی مر درہ آئین سامال موسکا۔ شاعر کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ویور دکو بھی کسی ملوم کا خیاد کرتا ہے ۔

#### بارب نفس خبارسے کس طوہ گاہ کا

وحد میر ہے کوشوق دیدار بلاآ نیڈ سامان سے عالب بہاہت ہی صاب سطیف الحیال اور کرتہ دی شاہ ہے ہمنی آخرین کے باہد ہیں دہ بیری افرادیت دکھتا ہے۔ اس کے کائناتی بچر بات ایک آئینہ خانہ معان ہیں۔ دہ ہر وگر مجل کے زُردے میں ایک دل بھرا دکھتا ہے اور اسے تون خون با تاہے۔ زندگی ایک حس سوگو ارہے۔ لیکن اس کے باوجود وصلی مرہے کہ زندگی کی دھنا تیوں سے فین اشابیا میا ہے ، اور ہینتے کھیلئے زندگی گزار دی مبائے دیکن اس کوکیا کیے کہ انسان سامی تمقیاں سلمی ایسا ہے لیکن ابنا دل کا عمدہ بنیں اس کے کہ انسان سامی تمقیاں سلمی ایسا ہے لیکن ابنا دل کا عمدہ بنیں کھیل سے تا مدہ میں ایک کی کہا ہے تا کہ انسان سامی تمقیاں سلمی ایسا ہے لیکن ابنا دل کا عمدہ بنیں کھیل سے تا مدہ میں ایک کی میں ایک کھیل سے تا مدہ میں ایک کی سے تاہ میں ایک کی کہا ہے تا میں ایک کی کہا ہے تا میں ایک کی میں ایک کی کہا ہے تا کہ میں ایک کی کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ میں ایک کی کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہا کہ کہا ہے تا کہا کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہا کہ کہا ہے تا کہا کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا گی کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہا کہا کہا کہا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہا کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہا ہے تا کہا کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہا کہا ہے تا کہا ہے تا کہا ہے تا کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ تا کہا ہے تا کہ تا کہا ہے تا کہا ہے

اے آہ میری خاطر داہستہ کے سوا دنیا میں کوئ عقدہ مشکل بنیس را

عَالَبَ كَنْكَاه كى دوري اورلطا فست ببنى مربارة سنگ كولمنت ول كوه طور محبق ہے ۔ اس كريم كاكسش نظر عن وحق كے حلوے مهر ذرسے اور ميرتبطرے ميں وكھيت ہے ۔

 بی - اس کے تنطعات اور فنعبیرسے بھی بہت ہی فنکا والد ہیں الیکی خالات کے بہت سے انتحارا ہے بھی ہیں جوانلہا رکی منزل پر آگرنا کامیاب ہو گئے بعنی خالات نے اپنے نتبذیب ماحول اور ارو و زوان کے میڈیم کوسلیقے سے استعمال نہیں کیا کہ بھی توالیا بھی ہُوا ہے کہ ندرت بچر ہی جبتی مناعری بخیر مخلصانہ جوگئ ہے اور کمبی تجرب تو مخلصان اور تیمی سے کیکن شاعراہے کسوت اسلوب سلیقے اور خوبھورانی سے بہنیا نہ مکا۔

فالت كا دوكام سيد ف المشنيده كواكياب ايك ايم وخيره ب بيكن اس مي بهت سے جوابرات كياتوما او ارا بشيده

فيميّ مجرمي بي ادريميندن دينسه بي .

## غالب اورعلوتيت

### ڈاڪٹر احسن فاروفي

ناتب سے بینے شاید بی او و کا کوئی تاع ایسان عی جی نے علوی نظر بر جیات کو اینا علی نظر نیا یا مواوراس وارند بی آنے والے نیالات کو اپنی شاعری بین مرکزی جیتیت وی موملکر اگر محرم حافظ ارشا وعلی خابی صاحب - ایم - اسے کے امام ایو حینی آورا مام عزائ کے ابت بیانات معدد بین توجی ہوئی است وامن بھا کر تھی جا و اورا مام مزائی فرائے جی کا بید مرکا نظر میں اور در در گا سے وامن بھا کر تھی ہیں جو علویت کے منافی ہے ۔ بیغلا ف اس کے خاتب جو نہ خان ہیں نہ مفتی کہتے ہیں۔ مان مواست مرا

بہاں زندگی کے کانٹوں کو جلا دینے کا وہ عزم اور وہ بہت نظر آتی ہے ہوعوی نظر پندیات کی بین ہے۔ شاعر کے مقار کی آگ کانٹوں کو جلا کر بیچے آنے والوں کے بنے راستہ نباتی ہے۔ شاعر کے علوی منصب کی اس سے بہتر تعربیت نہیں موسکتی۔ ایسی ہی بات ماتب اُردو بیں بورک کہتے ہیں ہے

الگرم سے اک آگ بیکتی ہے اسکہ ہے اسکہ

ما فط کھی اس دا نرمے میں آ باتے ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں ہے دربا باب گریغزم کعیہ تواہی زن ذم سرزنش باکد کندخار مغیلاں غم مخور

عرقی ان ووتوں سنے ایکے ہیں۔

نواراتی ترمی زن چونوق فنمد کم یا بی صدی را تیز ترمی نوال محمل را گرال بینی
یہاں مولآ کا دوم مدوجہدت افقلاب لاتے کی ارزوسی کرنے رہ جاتے ۔ ما فظاس کی ترخیب دیتے ہیں گرشفلات کا غم نے کہنے کا درس دے
کہ رہ جاتے ہیں بوتی استقلال کے ساتھ کا م پر بھے رہنے کی تعلیم دیتے ہیں گر غالت ان سب سے بڑے میرو ہیں وہ کا نٹول کو اپنی گرم
دفتا دہی جلا چکے ہیں اور یہ کا م اس کے ذاتی فائدہ ہی کا ذبخا بکہ دو تنام جدو بہدکرنے والوں کے لئے رامتہ ہوار کر دیتے ہیں ، عور کیجے
تو دندگی میں جدوج برکرنے والے انسانوں نے انتا ہی کہا ہے ۔ خاتب نے بینی علی زندگی میں ایسائیا یا نہیں ان کا یہ شعر ہم ہیں سے ہڑ بینی اور یہ کا دل بڑھا آ ہے کہ بیجی ممکن سے کہ وہ لوگ جن کے عرب کا نٹول کی زیادتی نے فرط دیتے وہ اس نظر کے افول سے
اور یہ ہت وہ کا دل بڑھا آ ہے کہ بیجی ممکن سے کہ وہ لوگ جن کے عرب کا نٹول کی زیادتی نے فرط دیتے وہ اس نظر کے افول سے

ے باک البی درانی درگرم رفاری سے مو کھڑے ہوں۔

نانب کے کام کی تعریف اس گرا گرنی کی بنا پر زہدہ تر مرتی ہے۔ وہ ہرتم اور مردرہ کے جذبات کے عکاس میں اور اس ملط میں وہ اقبال سے اسکے بی ان کے اشار ہما ہے مافلوں پڑ بہت ہوب سے بی اور زندگی کے ہر موقی پر فورا گیا دائے ہیں گرمی اس فات ان کی وست کو فہاں بنا بھی خوات کو واضح کرنا جا تیا سوں ۔ قاتب ہر طرف بھیرتے ہیں گھر مر کھر کر اس ممل کی طرف والیں آ ما ہے ہیں جو علوی انسان کا مسلک ہے۔ قریب اسی وقت بہب وہ اُ جڑی مرکی کر آئی ہر شام کا کر رہے نئے جربنی کے فسفی عام فدروں کا فع فی کرک علوی انسان کا مسلک ہے۔ قریب اسی وقت بہب وہ اُ جڑی مرکی کر آئی ہر شام کا کر رہے نئے جربنی کے فسفی عام فدروں کا فع فی کرک علوی انسان BER MENSCH کا تستور وہ میں اور علوی انسان BER MENSCH کا بیو تنظیم مرجرہ ہے۔ نیقتے سے یہ نفظ کوئے کے تنا وست سے کہا وہی گرتئے ہی بیوت تن آب کا میرو تنا باب ہے۔ نا آب کے علوی فیالات بی جو اقبال عبادی اور نامہ ہم اقتباس کرنے ہیں پوری کا نات بیل نشان ہی دووت وہے ہیں۔

بیا کہ قامدہ اسمان گروانیم قضا بگردنتی رطل گراں بگروانیم اور مرتبعر میں انقلاب کی مختلف مورثین دکھانے موت اخریس کتے ہیں سے

وحيدريم من وتوز ماعجب زاود گرافاب سوے فاورال مكروانيم

ومرجز جنور بحبت أمعنوق بينى مم كبال موست اكرسن أموناهم وبي

المابہ کریاں نوٹ وق سے معشوق عمازی مراد ہا ور ندمشوق حقیقی آخرا الذکر تو "حس سے تبیر ہونا ہے بکدوہ فردا نسان جومنی کائنات
یعنی حس کی نائدہ کی شال ہے بھی تصور سے بالاتر ہے ہے اور وہ دہر کو جبرہ کیتائی معشوق سے روشن کرتا ہے بعشوق کو حس کا افرار کہنے
مینی وہ علوی انسانی علوبت کا منظم ہے ۔ اسی شعر کے جدیج سارے تصیدہ کی تمہید ہے ۔ نمامی طسفیوں کی حرح منفیت کی طرف علیہ
ہیں ۔ کا نماٹ کی میر قدر مہلا رمعلوم میر تی ہے ۔۔

بوسی إن مناكه نه دنیا به دین مغوجه مین فرق جنون و مسكیس مغوج مهری نز دونی محسی مغرض مهری نز دونی محسی در دیک ساغ غندت به چود نیاو چودی صورت نِعش قدم خاک به در ن مسكیس

ب دلی است نماش کرنه عرب به زوق برده سی نغمهٔ زیرویم بهستی دعدم نقش منی بمه خمیا زهٔ عرص صورت لات دانش نعط و نفع عیا وست معوم متاب مناون و نا با و به وسست تسلیم

عشق تک بے بنگام موجا ماسیے ۔۔ مستق ہے رطبی شیارہ اجزائے ہو اکسس

کو کن گرسندم زد در طرب کام رقیب کس نے دیکھانفس بی وقا تر تنش نیمز

ومل زنهارش أنبسه فيرسن ليتين سيصتول أجمذن اب والتان شرس كسف إيا اثر الدولها في المدي

تاع کا کام میں بہارہی ہے۔

كس فدرم زه مارجون كرعباؤا وباشد بكتهم خارج أواث قار وممتسكيس

سابع زمارهٔ ابل جهال مور مسبکن در دیرک ت کشس: ره بغ کناری

معلوم عوِّا ہے کہ عام انسان کی خیبیت سے جدھ بھی مالک و کھتے ہنی ہر چیز ہے "فی اور سیار سی نظراً تی ہے ۔ ویکارت فین اسی طرق نمت ام موجودات كى نفى كرما نظراً تا ب اور ماركس بهى مام مينى فلسفو ل كويول تى روكة ناب - انسكاد كى مدير يهني حما تى بين حبب اقد إركى صورت سلت ا تی ہے۔ فالب می تعبیدہ کے فاحدت کے مطابق اقرار کی طرف گریز کرتے ہیں -

نقش المحال كراف المرافع المرابع المائي وس كرا عفوت وسواس قري

عام فطرت فطرت وسواس قرب بدين فاكب مين سرتندى فنى كراري لتى كروه يا على كبكر اس دائرے سے بابرس أنى ب- بهين " ناوعلى" يا وأ تى سب س كا يت منها وكل هنية و عَسَم سَينَ في ب اور جرو فرسى عام ب تقينى كى بنيا ومب بفلى انسا ك كعفت ي ہے کہ وہ وسوسوں میں پڑا ہو تاہے اور تیرو کی سب سے اہم صفت بہ ب کدوہ بنین میں کا مل برقامت اور اس کا ام ہی بنین کی منزل يك ينا ويف كے لئے كافى مونا ہے - كارلائل نے ميروكى سے الم صفت من بالى ہے اورا تبال هى كئے ميں م

بمب اس الخاره خاکی من ولا معقب بدا و کراتیا ہے وہ مال و بر روح الایس بدا ا درغالب بھی اپنے میرو کے تقابی پرزوروت میں انتہیب میں بالقینی کے عالم کا نقشہ کھینے کے معنے ہی بیریس کہ شاعرت کے كى لى كا تغدادهى بيش كريف والاست يجناني مدح كاميهل شعراسي إن كوسامن لا تكسيص سه

منظهروات مداحان ولختمس تعبله أل نبي كعبرا يا ويقيس

كعبرا يجا ديقين ست وه مغمولى مطلب منهي سب كه وه بيهي تخف شے جايمان لائے ايمان والوں بين بہت سے زمانی زمان وي كيانے والصاررات والى مفاود هو والعظم والساعي فقران كي شهاوت ارتخت موتىب - كعيدا يجاد بقين مربهل وومل كاسو ال نهيل سب والد یقین کے ہتے کا مہستفلال اور ملوبیت زیا و عاہم ہیں۔ وہ نقیسی تمکیہ جھکم سنجم پر منتے ہی اور ایک جست میں فلعم نبرک کھ کی کو بھیلانگ كرياب خيركو اكتاث مينيكا ورب ومال ك مرتقب و انتر س لوسه اوران كويوميناكر دسه - اس بقين ك عالم بى كالتيجرب كدعان كار يس يرسب باللي كبي حاسكتي بي -

> بركف خاك مووال كروه تصويرزين وه كف فاكست ناموس دو عالم كايس

مروه سرابات ايجا دجاب كرم سام حلوه برواز مونفتن تدم اس كاسجس عا نبستام سے اس کی ہے بر زبر کرا ہے۔ فیمن نفاق اس کا ہی شامل ہے د زبالہ اسلام بوتے میں سے نفس اوس اعظر گیر

ا دیرے ہرشعری وہ نفسیاتی سفات بیں جو علوی انسان کو عام آومیوں ہیں نمایاں کرتی ہیں اور اس کی مآومیت کوستم نباتی ہی بعلی علیہ مسلام کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی مآومیت کوستم نباتی ہیں جو علوی اسلام کی سب سے بہتر خوصت فتو حاصہ کے ذریعہ نباتی ہاتی ہے گرفاتب اس سلسطیس صرف اس شعر میراکشفا کرنے ہیں ہے

برش بن كاس كيد جان برط تطع موجائ ندمر رشته ايما وكبيس

نیکٹے نے اوی اٹسان کے جاہد مونے کو ہوا ہمیت وی اس کی ٹیکسے کو مہتر نسط اُن طلاکوروا قرار دیا اور انخفزت صلعم نے جہا و کو ہو فران قرار دیا اس کو جہا و قرار دیا اس کی بیٹ سے کو مسلمان محکم اُنو اُن سے کو ہمان کی ایس کو جہا و کنوایا فالسب کو بہا و کنوایا فالسب کو بہا و کنوایا فالسب کو بہا و کو مریث تدا ہجا د کے قطع کرنے وائی چری ہائے جی لیبنی علوی انسان کی جنگ مک کر مرکز بیت وینے یا وہ مرے اور انک کو مکن میں موق بھر ماج والی چری ہائے جی لیبنی علوی انسان کی جنگ مک کر مرکز بیت وینے یا وہ مرے اور انک کو ملیت میں شامل کرنے کے لئے مہدی ہوتی بھر فی ہے اس سے اس کے بعد کے تعوین وہ کہتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں ہوتی ہوتی ملک وہ جوہ ہے کہ سالے کے سال کو انسان کی طرب رونی بیت اللہ تھیں۔

وہ کہتے ہیں ہوتی ہوتی اس کا وہ جوہ ہے کہ سالے کے سالے کا شات کی طرب رونی بیت اللہ تھیں۔

وہ کہتے ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ سالے کے سالے کہ سالے کی سالے کا میان کی طرب رونی بیت اللہ کی سالے کو سالے کی سالے کا سالے کا سالے کی سالے کا سالے کی سالے کو سالے کی سالے کو سالے کی سالے

اسی لئے جب وہ اس کے بعدے شرکو یوں کتے ہیں۔

بال بنال وال وجال فين رسانا شام مين عمر رسل توسب بقنوات تفيي

لّا یہ وہ عموں عقیدہ کی بات نہیں ہے جس کی طرف عبدالباری آتسی صاحب اپنی سٹرے دیوان نا اب بیں اشارہ کوستے جی ۔ بغنوائے بقیں فرا آت کا محف اندھا عقیدہ منہیں ہے جو ایک آت ندم کو خاندانی اثر سے اپنا نے سے پیدا مؤا مکی تقین کرنے والے کے تقین نے خالب کے تعین کو خاندانی اثر سے اپنا اور اس طرح دیسی کا کام تورا موگیا۔ پیغیر سے تعلق کے سے تعلق کے بید میں کا کام کو عام اسال کے کام کو عام اس کے بعد ان کے ممر رہ میٹھ حالئے کھا ہ

حبم اطهر کورے دوش بیم برنسر ناتب اس مقام کو دکھ کر اپنی مرائی کی مام توت کھو بیٹے ہیں اور مذر کرنے گئے ہیں۔ ناتب اس مقام کو دکھ کر اپنی مرائی کی مام توت کھو بیٹے ہیں اور مذر کرنے گئے ہیں۔ کس سے مکن ہے تری من بغیر زوجیب شعاد ہم کرشم پر با مدھے آئیں کانات کی غیم ترین قدری آب کی مرابی مسروف ہیں یعقل کی جربی ۔ لوی وہم ۔ نعا نوود۔

ان اشعار بہتن فورکیا جائے آنا ہی زباوہ حضرت علی کے نازرہ علوی انسان موسنے کا بقین بڑھتا دیا تا ہے۔ نیکنٹے شان میروکی اسٹی میں زرتشت کا تعقیرت مرکز اہنا وربورپ کی تا دیخ میں رومن عہد کے بولس کو مثال تبا تا ہے۔ کاش وہ اسلامی تا دینے سے واقعت موا تو علی

بى اس كوكال مثال بل ما تے بھيے كه اس كے نعسف سے مثاثر اقبال كوناكب كى مدت كى بايروى جيرود كانى دينے عبكرا قبال بول التے -برکه برافن کر دو بوتراب إز گرواندا مشرق آفت اب ومت اوآنج تنعم كوثمه است زبر اشى اس ماسكوه خبراست ازيرا لله بي حسند كي مي كند ازخودا گاسی برانشد سی کمن، عوى نسان كى التصوير كان كدمها دسه ما عند لاسف عند بريس كو الآل ف مند جها لا تعاديم مى كونا آب ما كوت مي الاب ايس منبكاركا وسي سيارا ميب ه كرسوا يرسع كونى اس كاخريدار تهبي حنب إزارهاصي اسدالتداكسد ب رسے وساز فض دار سے بقین شوشي عرض معالب بي بي تساخ طلب وے دعا کو مری دہ مر سنات بول کہ اجابت سے مرحرف میں ار آب اس وعامیں روائتی با تو س سے بھے کا مبالی سکے وہ راز بھے میں ہوعلوی انسان سکے دسے دہور میں آنے میں۔ انسان سکے تندکی اسلام -اس ک جباکی سے روا داری ا ورمچیرا سے عبلد منزل مقصود پرمہونچ مانسے کی صلاجیت و تبا ۔ اس مردسے ماتب کو مکیہ مرانسا ن کو پوسلنے وال ہے وہ بر ہے۔ م ول الفت نسب وسینہ توجید فضا کمر جوہ رست ونفس صدق گزیں أخرى تعرب غالب بقين نه كرف واسه سه بريت كا اظهار كفي كريت مي سه صرف اعلاا ترشعلة دور روزن وفن وفعف احباب كل دسنبل وفردوس برب

یقین کے منانی فطرت وسواس فری سے حس کا نقشہ نا آب نے تشبیب بمی کھینیا۔ بہی اثر شعلہ دور ق ہے بیں وہ خون می ہے جو بیوسوس فی الصد دسہ النساس کرنا ہے ۔ کار لائل اور نیتنے دونوں مہرویا علوی انسان کے خلاف طاہر دار MPOSTER اکوم پانے اور اس سے نفرت کہنے کا بھی درس دہنے ہیں اور بہی سب سے اہم بات ہے کہو کہ جب کہ میں چھائی منہیں جانا انسان کا بدن صاف منہیں مزا اور اس پر عطر کا ناجی سکار مرما آب ہے ۔ بیرمزوری منہیں ہے تیمین کورنے والے کے دشمن تقیمی فرکھنے واسے افرا دسوں - اصل میں بر تقیمی مار سے افران کو جب ہے اور اس کو چیسے جہم واسل کرنا داجب ہے۔ بروی اس کر اس کے جمولان کیا جس

تسيدا خالي كن از أنكار بار الكربجان آير از كلزار إر

مگرہم کیمی دیجھتے ہیں کہ نمانسیا ورا قبال نیکھٹے سے اسے اسے ہیں حضرت علی علوی انسان میں اسے کہ جان وول ختم رسل میں جثم سل کا مرتبدا ورہی ہے۔ اس کو نمانسی نہمیں جان سکے سے

نماب ناکے خواج بدیز دالگذشتم کان ذات پاک مرّبددال تحداست نیکتے علوی انسان سنے اُگے مبانے سے انہ رُوا ہے اور فدا پر عقیدہ کوھی غیر ہزوری فرار دیا ہے ۔ نما آب اس سیسے پر کھی خری اِ ت کئے ہیں م میر محدوس بود ایز د وعمی الم معقول نما آب ایس زمز مر آ واڑنہ وارد ف موسشس

اس سے بم کہ سکتے ہیں کا مویت جو بیلتے سے منوب کی ماتی ہے اور جر کی بھیرا آبال سے بوتی ہے نا تب کے بہاں لینے تام نفوش آمام کردتی ہے۔ اقبال کے اِنصوں اس نظر یہ میات کے کمال پر بینچنے میں گوٹے کا بھی اور نما آب کا کھی،

# غالب کے ردکر دہ انتعار

### نظيرصديق

غات کے ہر دی دلوان اور رد کر دہ اشعار رنظر داستے سے جوابت بیک نظر محسوں ہوتی ہے دہ یہ ہے کہ ان کی سلامت روی میں گرامی اور ان کی گراہی میں سلامت ردی پوسشبیدہ متی ۔

غالب کے منتخب دمرة ج دیوان میں کتے ہی شعرالیے ہیں جہنہ ر ڈسٹے دقت جی جا بتا ہے۔ کاش بیشع غالب کے نہ ہوتے ادر ان کے ردکر دہ اٹ عارش کئی ایسے شعر طبتے ہیں جہنیں د کھے کر تیرت موتی ہے کہ خالب کی تقیدی حس ان اشعا رکو کڈھ کرنے میں کہوں کر کامیاب ہوسکی م

کہ بیمضرن اس فروضے کی تمیاد ہے کہ خالت کامرون دیوان ان کامنت وان ہے۔ اوراس انتخاب کے ذمر وار نود خالت ہیں ،
ویے ہی باب میں ترسین آزاداور غالب کے بیان ن میں جرتفاوسے ، بس کی با پر یہ بات تحقیق طلب ہے کہ خالب کے جواشعاران کے مرق والون
میں ہیں اور جولعد میں مختلف وسائل سے حاصل کیے گئے ان کو خود غالب نے دوکر دبا تھا یاآزا کہ کے بیان کے مطابق غالب کے دوست نعمل می اور مرد اخالی کے مردا خالی کے مردا ہے اور مرد اخالی کے مردا در ایس میں ہے۔
اور مرد اخالی کے سی زادر ایس میں اس میں میں اس

اسن دسیده اور مُعبر وگوں سے معلوم ہواہے کرحتیت میں ان کا دیوان بہت برا تھا۔ بینخنب ہے - مولوی فضوح صاحب فاصل ہے عدیل تھے ۔ ایک زانے میں دہا کی عالت صلع میں مرزشت دارستے ای عدمی مرزا خال عون مرزا خال اور اخال نہ سعب کو آوال سند سخے ۔ وہ مرزا فلین کے شاگر و کتے بنظم و نیز فاری ایجی کلیتے تھے ، عرض کر سے دونوں با کمال مرزا صاحب کے دلی دوست سخے ، جمیشہ باہم ووستانہ بطلے اور شعروسی کے جہتے مرزا نے کہا آتا کی نے انز غروں کو سااور دیون کو دیکھا تو مرزا صاحب کو تھا با کہ بیشتر عام لوگوں کی بھر میں مذا میں گے ۔ مرزا نے کہا آتا کی کہ کہ میکا ، اس ندارک کیا ہوسکا ہے ۔ انہوں نے کہا ۔ فیرجو مواسوموا - انتخاب کرداددشکل شونکال ڈالو - مرزا صاحب نے دیوان جو اس کے دورور کا میکھول سے دویان جو اس کرداد دشکل شونکال ڈالو - مرزا صاحب نے دیوان جو سے بوکہ آج ہم عینک کی طرح آتا میمول سے دویان جو سے دوروں میں دویان میں دویان سے بوکہ آج ہم عینک کی طرح آتا میمول سے دویان جو سے دوروں میں دویان میں دویان میں دویان میں دویان ہو میں دویان میں د

ادر فالب في السيف شا كرعبد الرذاق شاكر كو آخر عرب مكها عما ال

" ابتدائے کو کو میں بقدل وامیتر (مرزاجلال امیتر) وشوکت ریخاری) کے طرز مردیخیة مکھاتھا ... امارس کی عرست کا برس کی عرب بھیاتھا ، کا برس کی عربت کا برس کی عربت کے ایک مفالیا، دس برس میں بٹا دیوان مجع موگیا۔ آخر جب بمیزائی قواس یوان ان محاکیا ، دس برس میں بٹا دیوان مجع موگیا۔ آخر جب بمیزائی قواس یوان

اس صورت حال کے بین نظرا کی سوال بر بدا موتا ہے کہ خلیق فن کاروں کی تفیدی بھیرت کے باہے میں کیوائے ت اٹم کی جائے۔

اس بات سے نوا کادکیا ہی بنیں جاسکتا کہ اعلیٰ درجے کی تمغیدی صلاحیت کے بغیراعلیٰ درہے کاتخلیق نن کار نیامکن نہیں ہر نقاوتن کا رنہیں ہوتا،لیکن ہرفن کا رنقا دصرور موتاہے۔فن کارکی تنقیدی صلاحیت فن کی تخلیق دہند بب میں کارٹ رما ہوتی ہے اور نقا و کی نقیدی صلاحیت نن مایدے کے بجزئے اور اس کی اوبی قدر وقیمت کی تعنین میں صرف ہوتی ہے۔

عالب نے اگرا ہے بہت سے بیے اشعار کو اسٹے انتخاب میں مگردی اور بہت سے اسچے اشعار کورد کر دیا تو اس کی دجہ بینہیں

مقی که ده تعتیدی سب محروم عقے -

تنزید کی تاریخ اس تعلیمت کا فائوش اعزان کی تنقیدا ہے اور برے یا برے اور بڑے نن یادوں کو بہرا ہے میں اکثر غلطی ت رہی ہے۔ کئی برٹے نقاد اپنے زمانے کے بعض عہد آ فری فن کا رہا فن بارے کو نظر الداز کرگئے۔ شغروں کا اتنجاب صرف عاشقوں کو نہیں۔ ناقد دوں کوتھی دسواکسنے والی تیرنے۔ غالب کی نفیدی نغر بن سے صرف یہ تابت ہوتا ہے کہ اچھے اور برہے فن بارے کی ریکھ اور بہریاں میں نقیدی خلطی صرف نقادی سے نبی فنکاروں سے میں موسکتی ہے۔

الین علی کیوں ہُواکن ہے ؟ تحقیق و تلکش کے لیے یہ ایک بہت اچھا موسوع ہے جس پرنفیا نی اور جمالیانی نفظ انظرے کے کفتگو ہونی جاہیے ۔ اکس گفتگو ہونی جائے ہے وہ بہہ کہ صبح جائے ہے وہ بہہ کہ صبح جائے ہے اور فن ہاروں کی صبح خداد میں معلوم ہوتا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ مباا و فات فنکا روں کے صبح جر انے اور فن ہاروں کی صبح خداد فنہ سے کہ مباا و فات فنکا روں کے صبح جر مرابے اور فن ہاروں کی صبح خداد میں صدیاں میں مبائی ہیں ۔

غالب کے روکردہ استعاران کی اس ابتلال مشاعری کا حصد بیں ہو امنوں نے بیدرہ برس کی عمر سے بجیب برس کی عمریک کی وال

(بغیرہ انشرنال) وددرکیا اوران کی فلم میاک کیے۔ وس پندرہ شعر داسطے نمونے کے دیوان حال میں ہیمنے دئیے '' اس بیان سے مترشح ہے کر غالب کا داوران حال دینی دیوان مردج مولوی فضل حق اور مرز اخانی کے انتخاب کا نتیجہ نہیں۔ البتہ بیکن بلکہ افلب ہے کہ ابتدائی رنگ سخن کے ترک کرنے میں سخن ثناس دوستوں کے مشور دل کو دخل رام موگا۔ اس خیال کی تاکید حال کے اس بیان سے میں مول ہے :۔۔

در بجو نکہ مرزاکی طبیعت فطر تا نہا ہے۔ بیم داقع ممانی عنی اس ہے نکہ بینوں کی تعرافوں سے ان کو بہت نمہ مرتا مفا اور آم مرتز آم مرتز آم مرزاک کی طبیعت داہ برآئ جاتی بھتی - اس کے سواجب مولوی فضل جی سے مرزاک راہ در سم بہت برھ گئی اور مرزاان کو خانص دوست اور خرخوا و سمجھنے تھے توانہوں نے اس ستبم کے اشعار بربہت مدک فرک کونی شروع کی نیواں سے انہوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں میں سے جو اس دقت موجود تھا و ذائت کے تسدیب نکال ڈوالا اور اس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے مراس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے سے مراس کے معد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے سے مراس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے مراس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے سے مراس کے تسدیب نکال ڈوالا اور اس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے سے سے مراس کے سی سے مراس کے تعد اس مورش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے سے مراس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے سے مراس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے مراس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے سے مراس کے بعد اس دوش برجیانا بالیل جھے والد و بائے ہوں ہے ہوں کو بائے میں ہوند کی ہوند کے سی کے تعد کر برب کا کی ہوند کی ہوند کی ہوند کی ہوند کر برجیانا بالیل جھے والد کو بائے کی ہوند کے سی مرب کی ہوند کر ہوند کی ہوند کی ہوند کر ہوند کی ہوند کر ہوند کی ہوند کر ہوند کی ہ

کی ابتدائی شاعری کو ان کے زملنے میں ان کے سواکوئی اورلیب ندنہ کرسکا ۔ ان کی ابتدائی شاعری کے متعلق ان کے زملنے میں اگر کسی حد تک کوئی کو افقا نہ رائے طبی ہے تو وہ صرف ایک رائے ہے جو تیرے منسوک کی جاتی ہے ۔ حالی نے میا دگار غالب میں مکھا ہے : -خود مرزا کی زمانی سکنا گیا ہے کہ میرتوقی میرسنے جو مرزا کے ہم وطن تقے ان کے لاکین کے اشعار کس کہا تھا کہ اگر اس لڑکے کوکوئی کا مل اکستا دمل گیا اور اس نے اس کو سیسے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعرین جائے گا ور رہ مہمل کھنے گا۔

' بادگار غالب ' میں اس بیان ہے متعلق یہ فوٹ حاکمیتے پر درج ہے :۔
مرزاک ولادت سرالالہ میں مولی ہے اور ترکی و فات سفتالہ میں واقع ہوئی۔ اس سے فل سرے کہ مرزاکی عمر ترکی و فات سفتالہ میں واقع ہوئی۔ اس سے فل سرے کہ مرزاکی عمر ترکی و فات سفتالہ میں مولی والے اشعاران کے بچین کے ووست نواب سائم الدین حدر خال مرحوم و الدناظ سین مرزا صاحب نے آتاہ کہ کری از منہ

ن غات کے بارسے میں تیرکی مندرجہ بالا دائے کی صحت کو سنٹ بُرکی نگاہ سے دیکھا گیاہے مجھے یاد آ تاہے کہ چندسال پہلے میں نے کسی پاکستانی رساسے رشایہ قرمی زبان کراچی) میں تیمرسے متعلق اس دوایت کی تردید میں ایک تحقیقی مضمون بڑھا تھا، جس بی بہٹا بت کیا گیا تھا کہ رشیرنے غالب کے متعلق اسی کوئی رائے مرگر: فل مرنہ ہیں کہ اینہیں کرسکے موں گے، کمونکہ انہیں غالب کے اشعا در مکھنے کا موقع مرکز منہ طلا ہوگا۔

غالب نے نائری کس عرمیں نشروع کی ؟ اس معلطے میں تین رواتیں ملتی میں ، حالی نے دیا د کا د غالب ، میں مکساہے که انہوں نے جبیاکہ اپنے فارسی دیوان کے خلتے میں تصریح کی ہے گیامہ برس کی عمر میں شعر کہنا مثر دع کردیا تھا ؛ حال نے اپنے اس بیان کے مبلسلے می ماشے پر ایک نوٹ ویا ہے ، جس کا لب باب برسیے کہ غالب نے آٹھ نورس کی عمر میں ایک منتنوی لکھی تھی جوان کے ایک می عمر دوست للاله كنهبالال ك باسس محفوظ محتى تميسرى روايت برسب كه غالب ك شعركونى كا آغاز دس برس كى حمرس سوروا - عالبًا يرتحقين مولانا امتيا زعلى عرشى کی ہے، فرص کر ایجنے کہ غالب نے دس ما گیارہ برس کی عمرسے باقا عد گی کہا تھ شاعر کہنا شروع کیا توظا سرہے کہ تیرکی وفات سے دقت غالب کی شاعری کی عرزیادہ سے زیادہ تین باجارسال رہی موگی- مشروع کی تمین باجارسال کی شاعری کس رنگ اور کس معیسار کی متنی اکسس بارے میں غالبًا وران کے مقعین دونوں خاموش میں میکن ان کی خاموش کے با وجو دین طام سے کریرا بندائی شاعری بیدل ۱ اسپر اورشوکت کے رنگ میں مذھی، کیز کم نود اینے بیان کے مطابق غالب نے بیدل استیر اور شوکت کے رنگ میں ۱۹ برس کی عمر سے ۲۵ برس کی عمر تک شاعری ک-غالبّ نے ان فارسی شاع وں کے زنگوں میں بھی جوا مجھے شعر کھے ہیں ظامرہے کہ وہ پیندرہ برس کی عمر میں نہیں کہیں ہوں گئے۔ اب سوال سے پیا ہرتا ہے کوئیرنے کس بنیا دیرِغالب کے لاجواب شاعر ہونے کی بیشین گوئی کر دی بمتیرکی رائے کا ایک حصتہ ایسا ہے ، جس سے ظامر ہوتا ہے كر النبوں نے غالب كے بجا اشعار و كھيے عقدان ميں مبدل كے بجيدہ ونگ والے اشعار بھي تھے ، جمعى تواننوں نے كہاكم أكراس لرك كوكوئى كال اشاء ل كيا اور اس في اس كوسيد است بروال وياتولا جواب شاعر بن جائد كاربكن برعبي ظاهر سب كد غالب في بيدل كارنگ ه ابر کی عمر میں اختیاد کیا اور ممبر اس سے پہلے دفات با حکیے ہے۔ اگریہ فرض کیا جانے کہ فالت کی ابندائی تین جارسال کی شاعری مبی بچیدہ طرز کی تھی گوہد ب کے طرز کی نہ تنی حبب بھی ریموال میدا متواسے کہ خالت کے صرف چیند ہجیدہ اشعار کو دیکھ کران سے لا مجواب شاعر موسنے کی بیشین گوئی کبوں کم

کی جاسکی - نا وہ اڑیں جب غالب آگرے سے دئی آئے قومیر دئی سے مکھنود جا جیکے بھے - بارہ تیرہ سال کی عمر میں خالب کی شاعر ن الب ایم جیڑے مقل میں کہ کوئی اسے دلی سے مکھنور سے جاکر میر کو دکھانا، خالب کے جی دوست نے ان کے اشخار میر کو دکھانے وہ عمر ایں خالب سے بڑے ان سے بڑے ہیں جو بھی جواں سال موں کے اور ان کے بیے بھی تیر بستے بارہ تیرہ سے بڑرگ نازک مزاج اور اپنے عبد کے عظیم شاعر کے سامنے بارہ تیرہ سال کے واٹے کی شاعری کا فرکر کو اکوئی آسان کام شرعت ان سارے عوامل کے جیش نظر غالب کے متعلق میرکی رائے شاہ کی صورت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کی ہوت ہوت ہوت ہوت کے مارس سے ۲۰ ہرس کی عرب والی شاعری کے بیش نظر فریر بحث رائے طامر کی مولی تو دو اس رائے میں باسل تی بجان ہوت کی کوئی مقالت کی شاعری کے اس کام میں اگر جہلائے والے میں باسل تی بجان موستے کیونکہ غالب کی شاعری کے اس کلستاں میں اگر جہلائے دکل کم سے او رئیس و خالشاک فریا وہ بھر بھی اُن سے اس دائے میں باسل تھی اور نیس و خالشاک فریا وہ بھر بھی اُن سے دال بہا دکا کہ بھی جا المان کام اس میں اگر جہلائے دالی ہوا دکھی و خالشاک فریا وہ بھر بھی اُن سے دال بہا دکا لیے جا المان کی جا بھی سے اس میں اگر جہلائے دالی ہوا دکھی و مالک فریا جا میا ہوئی گائے۔

ہے کہاں نناکا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا بایا
ماسٹ کے گلش ، تمنامے جیدن بہار آ فرنبا گذرگار ہیں ہم
یارب ہمیں تو نواب ہیں بھبی مت دکھائیو بیر محت رخیال کہ دنیا کہیں جے
ابر مدتاہے کہ بزم طب رب آمادہ کرو برق منسی ہے کہ فرصت کوئی دم ہے ہم کو
دیر و ہوم آ بئید نہ مکرار متنت وا مافیگی شوق تراشے ہے بنا بی

دامن کواس کے آج سریفانہ کھینے عجزونسانت تويه آياوه راه پر لعی میر مرورق ورق انخاب سے بحريث ول مذكر موس مير الاله زار أنينه خيال كو ديكها كرست كوني تتال مبلوه عرص كراية حن كب تلك آسمال سنع باوة گلفام گربرسا كرس تور شعط جبكه بمرجام وسوعفرتم كوكيا مرک سے وخشن کراہ عدم میمودہ سے حس طرفت كي أخرا دهر بني حاسينك مرى محفل ميں غالت گردس افلاک في ہج مذحيرت حنيم ساق كى نەصحبت مورساغ كى تكاعف برعاف تحيرس ترى تصوربهترب كمال حسن أكر موتوث انداز تغافل ببو ان دلفرميبوں سينے كيوں اس بيرسار كمنے ردی ای میا می او ب مدر من کیا تسكيس ده صدمحفل كيب ساعز خالي سب ومم طرب مهتى ، ايجا دمسيمستى نه ندان محمل مین عبمان تعافل میں بے فائدہ باروں کو فرق منم وشادی ہے ہماری زندگی کمیسیا اور هسینم کیا نوستی جینے کی کیا مرنے کاعنہ کیا مِن لوسعت برقيمت أول مزر مده مون جوحامي منبي وه مرى قدر دمنزلت مول مين كلام نغز وسله ناشنبده مو ل مرکز کسی کے دل میں مہیں ہے مری حگہ ابل ودع كے صلقے ميں مرحيدمول فيليل برعاصيول كرز مرساس سركز بدسون ڈرنا موں آئینے سے کم مردم گزیدہ موں یان سے سک گزید ڈرسے حبطرے اسک م سطے دا د گرروز جزا ہے توسی ہے خنبت کہ بامیدگرزمائے گی عمد ىزسىيىم سے براس متى بى دفاہے توسى سخرسے دیجیئے کیا خوب نباہی اس سنے نعل الريام ول السي نامة اعمال مين مين کچے نہ کچے روزازل تم نے لکھاہے توسی ان کوکیا علم که کشتی سب مری کیب گزری دومت جرما تقدمت الب مامل ست دل کے کراے میں می خون کے شامل کئے وبده نول بارب مدت سے والے ج ندم

يہ بندة كمينہ بم ساية خدا ہے معدے زیرمایر اک گربایا ہے م خدا وندس کہلاؤ حسف اور سبی سیرے واسطے عقوری سی فضا اور سبی تم مورث معرفها بارهدانی کیون ب كيول مة فرودس مي درزع كو طالس ارب فداکے واسطے ایے کی تعیرت میا ہے نه حشرونشر کا قائل مذکیشس و ابّت کا مصراك فرد جهال مين درق الخوالد كونى أكاه تنسيس إطن عم ويكرك النسوكي بوندگوسر ناياسب جوگئ غالت زلىكه سوكه كنف حبتم مي رشك كرت يشر أذك وصهبائة أبكينه كداز ہجوم فکرسے دل مثل موج لرزے ہے درد آفرى ب طبع الم خير كب طرت عيسي جهر باب سي شفاديز يك طرف متفرق موك ميسكر نقاميك لعد تقامين گلدستراحباب ك بندش كى كياه مال سنى كومياح اورخون صوفى كو حلال اس جعابیت به عاشق بوں که سمجے سیامت عنان فریب تق و باطل سے جندا میں ونیاسے مراک ذرے میں موحشر بہا ہیں اسے وہم طرازان مجب زی و سجبتی اب مشظر متورقیامت نہیں عالسب ہے کسی میری شرک آئینہ تیرا است نا خود برست سے بہم وگر نا است وا دی حسرت میں میراشفیة جولان عبت جبكفتن مدعا برفي منرجز موج سراب ہے تماشا زشت رولوں کاعناب آئینے بر وعى ميرى صفائ ولسع بوللسي خجل منطفر على سيرف نياا دارہ لامورك شائع كرده ديوان عالب كے دياہے ميں غالمب كى ابتدال شاعرى برافها رخيال كرتے مجت بالكل صبح كهاسب كريمي شعراليد بي مج نمالت كي زندگي منظرية فن او دنظرية حيات كي غمازي كرت بين اوراسير تو بي شمار العظر بيمار مبالغےسے خانیہیں ۔ وقد دارنقا دکو الیے مبالغے سے احتراز کرنامیا ہتے ۔ نظیر ایس جن کی خامی میں نختگی کا رنگ تھیلکنا ہے۔ بھیری ایک میں خولصورت تركيبي ما يُركث عن جديمي ويحصف قابل بي البي شوول كو اكرمبل كه دما مائ قريمي ان ككشش اورسن مي كم مي فرق خور سندال سائم نے خالت کی اردوشاوی کے ابتدائی دوربر بہت عمدہ کام کیا ہے 'عام طور پر بیجا جاتا ہے کہ غالب کی ابتدائی مناوی بتدل کے علاوہ استرا ورشوکت کے طرز پر بھی رخیہ کھھے دہے تاب سے کہ وہ بتدل کے علاوہ استرا ورشوکت کے طرز پر بھی رخیہ کھھے دہے تاب کی ابتدائی شاعری کے ساتھ عام طور پر صرف بتدل کا چونکہ غالب نے ابنی اردوشاء میں صرف بتدل کا حیال آیا ہے۔ بھی موجو بھر بیدل کے معلمے بیں اس لیے بھی غالب کے ابتدائی انزات کے معلمے بیل شیال آیا ہے۔ بھی موجو بھر بیدل کا مناوی کے معلمے بیل کے دے کر بتدل ہی کا نام ذہن میں آیا ہے۔ بھی خورش میں تبدیل سے ذیا وہ ہا بخد شوکت بخاری کا ہے۔ وہ کھھتے ہیں۔

وشوكت بخارى كواگر غالب كالبتدائ مؤرد كها جائے توغلط ند بوگا عالب ككلام كى بيتر محصوصيات ان كے يہاں بالى جاتى بي

غالب کی خود داری مشکل بیندی خطر آدمائی عام انداز نکرسے انخراف میالغ بنطق اور بستدلال بیرسب شوکت بخاری کے بہال دب پاؤل چلنے نظر آتے ہیں اور اکسے تسلیم کرنے میں کوئی بہی دمیش مذہونا چاہیے کہ غالب نے مذھر بن ابتدائی شاعری میں شوکت کا تبتی کیا بلکہ آئدہ کی خطیم شاعری کے بیبے ان سے خام مواد حاصل کیاہے۔ غالب کے بسجہ اور اسلوب میں جوابک طرح کی خرابت بائی جات سے وہ بھی کمیسر بیترل کی بیدا وار نہیں کمی جاسکتی ، شوکت کے مندر حبر اشعار میں بیر اسلوب صاف حبلکتا ہے۔

"اس کے علاوہ غالب کے بینٹر استعادے محاکات اور محاورے شوکت کے دلوان میں مجرسے پرٹے ہیں ان میں سے جیند

مِمال بميش كي طلق بير-

«تصویر مان مبوم اکمید محیرت منا . عنقا ، مما ، کف خاکستر ، قفس دنگ .

خمار منميازه وخندة دندان نا علقه زنجير وود التنس

استخوال صنعت أنن وخم الجيب

" بيران ظراوراستعادے غالب کو معی محبوب تنے - انہیں جروسعت اور بنیا اُن غالب نے عطائی وہ اُن کی عظمت کا تبوت ہے بہرحال شرکت کے انف ظرکے بیمچے غالب بی کی طرح ایک تاثیراتی میلان پایاجا ناہے اوراستعاریے مختلف کیفیات کے ماتحت جراگانہ بہلو اختیاد کرتے دکھائی دیتے ہیں -

ی بہاں غالب اور شوکت کے ایسے اشعاد مین کرنا ہے محل شہر گا، جن میں قریبی مما نمت بانی جاتی ہے۔ کس سے اندازہ ہوگا کر غالب نے صرف معنمون و معانی ہی میں شوکت سے کست فادہ شہیں کیا ہے ملکہ ان کے اسلوک اور استعاروں کو بھی اپنا یا ہے۔
" غالب اور شوکت کے بہاں مہبت می ذہنی کیفیت میشر ک ہیں اور غالباً وونوں نے ایک ہی ترتیب سے اسنج فن کی ارتعائی مزیس طے کہ ہیں لیان غالب کی غطرت سے کہ ان کی نظر مام کیفیتوں پر محیط ہے اور ان میں نظیم قام کے موقے ہے۔
مزیس طے کہ ہیں لیکن غالب کی غطرت سے کہ ان کی نظر مام کیفیتوں پر محیط ہے اور ان میں نظیم قام کے موقے ہے۔
مزیس طے کہ ہیں نگار نگاہ خیال تیادی ہے۔
سے ایک وسیع گزرگاہ خیال تیادی ہے۔ خورت بدالاسلام نے اسی وقت نظر کے سانخه فالب کے دوسرے الثات اسیر، بیدل ، فتی، فاصر علی ، فاسی اور دا سُب بر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ فالب اور ان شاعر دن کے در بیان جورشہ ہے اس سے بر تقیقت برآمد ہوتی ہے کہ کوئی شاعری سنی بن کی اور فا فاٹوس کبوں بذہوں سی جراب کئی بذکری دوایت بس صروب ہورت بوتی میں نہیں منفر دا ور عظیم شاعری صرف کسی روایت کا سہارا لیف سے بدا ہنیں ہوتی بلکہ اس دوایت بر کجید افغا فہ کرنے سے بیدا موتی ہے۔ فالب کی عظمت کا لاز بھی ہی ہے کہ دہ مشرد عامیر جی شاعروں کے نقش قدم ہر سیلے ان میں تبدیل کے سوا باتی ہراکی کو بہت ہی ہی درسگئے۔

فالت کی ابتدائی تناعری میں جہاں ہہت می خامیاں ہیں وہاں ایک خوبی اسے مجان کے فومی اور فئی ارتقا د کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائی کی۔ غالت کو اس بات کا احساس شروع سے عقا کہ شاعری میں عمو گا اور غزل میں خصوصاً شاعر کا کام آتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ہو کچے جموں کرے اسے کہ دے ۔ غزل میں کو تی بات کہہ درنیا کا فی نہیں بلکہ اسے اس طور پر کہنا صروری ہے کہ وہ بات بیک وقت ولوں میں اُرّ جائے 'اور دبانوں پر پڑھ ہائے۔ غالب کے اسی احساس کا نیتے سے کہ ان کی ابتدائی شاعری اور در دکر دوہ اشعار میں کبی ان کی ساری اُنٹینگی کے باد تو البے اشعارا ور درکہ دوہ اشعار میں کبین نوان نو دام موجانے واسے اشعار کی تعداد میں معلمے میں اور در کا شاید بی کوئی اور شاعران کا تمرِ تعالی کیا جا ہے۔ اس معلمے میں اور در کا شاید بی کوئی اور شاعران کا تمرِ تعالی کہا جا ہے۔

انیسویں صدی بیرمسیقو آرظ شف شاء کا برتصور دیا کہ شاموی نه ندگی کی تغییرسے، بیسویں صدی میں ارد دیکے ترتی لیندادیوں اور شاعروں نے میمیقو آ دط شرکے اس نقط منظر کوانیا یا فوصر وربسکین اس اصلفے کے ساتھ کہ شاعری یا اوب زندگی کی سیاسی نقیدسے بیسیج تیم ان کی تبعید محدد داورعاینی ہوکررہ گئی۔ غالب میھوار فلاکے ہم عصر میں دوار نلا کے شعری خیالات دنظر باب سے لقینا واقف نہ تھے۔
اس کے باد جو دان کے بہاں شاعری زندگی کی تنعید صر در معلوم میں تہ ہے۔ تنعید انہیں کے بین معنوں میں جن میں آر نلانے یہ نفظ استعمال کبابخا در اصل اچھی اوراعلیٰ شاعری ہم شنہ کی کہ تفید ہم ہے۔ صرف سیاسی اور ہما جی تنقید ننہیں ملکہ ذمنی اور فلسفیا نہ شفید میں۔ غالب کی تبالیٰ شاعری ہو بڑی حد تک دوکردہ شاعری سے۔ وہ بھی شاعری کا ہم اس مر لیبنہ اواکرتی نظراتی سے۔ مثلاً مع مقاشلے کھش و تمنائے جو بین سیار آفرینا گئی تاریخ میں ہم

گل غنجگی میں غرقہ دریائے رنگ ہے لے آگبی ! فریب بِمَاشًا کہاں منبیں دیر دحب م آئی میں غرقہ دریائے رنگ ہے واما فدگی شوق تراشتے ہے بنا بیں دیر دحب م آئی شوق تراشتے ہے بنا بیں آخر کارگرفت ارسر زلف ہوا دلو دارست ہر فدہب مقا

آخری شور بظام رعاشقا نه معلوم موتاسے سکن فورکیجے تو بتا بیلتا ہے کہ اوکا مونوع انسان کی تقدیری مجبور مایں ہیں۔ نمائت کی شاعری کا زندگی کی اندرونی حقیقتوں سے بوتعلی سے وہ جہاں ان کی شاعری سکے ادلقا کی ودر میں نمایاں ہے وہ ان کی ابرائی شام کا مساوری کی ایرائی شاعری ہیں بھی موجود ہے۔ ہی محبی نمایاں کی ابتدائی شاعری ہیں بھی موجود ہے۔ ہی محبی نمایاں کی ابتدائی شاعری ہیں بھی موجود ہے مد

بنج و ماب دل نصيب خاطراً گاه سب

بی وہ بی میں اور در بید ہیں دوشن ان میں سے کہ ان کے افدر زندگی کو کا میں ہوا ہو ہے کہ ان کے افدر زندگی کو گذت افدوز کی انتہائی خواہش بائی جاتی ہی ۔ ان کی شخصت کے اس ببلو کا محل اظہار غالباً ہیں ہوا ہے سہ بزار دوں خواہش میں اس کی مرخواہش میر وم شبطے مہت نیکے مرسے اروان دیکن چھر بھی کم شکلے زندگی کی اند توں کے بلیے ان کی ششکی ان کی ابتدائی شاعری میں بول ظاہر مولی ہے سے دہ تشف مرسے اردان میں میں اور نظار مرد کی میں کو در نیا دروائل دنیا کے بارہ میں کو زندگی ہے ہوں کو زندگی ہے براز نر ہونے کے با دجود و نیا اور وائل دنیا کے بارے میں خالت بڑی تانج دائے رکھتے تقے مہ بارہ برمین تو خواہ میں بھی محت و کھا گیو اے رکھتے تقے مہ بارہ بیس میں اور خواہ میں بھی محت و کھا گیو

یان سے سک گزیدہ ڈرے جس طرح است کے اپنی دیات کے است کہ مردم گزیدہ ہوں انسان اور کا منات کے اپنی دیشتے کے ایسے میں ان کی رائے وہ بھی جس کا انجار اور میں بارڈی نے اپنی ارشتے کے بارسے میں ان کی رائے وہ بھی جس کا انجار اور میں بارڈی نے اپنی ارشتے کے بارسے میں ان کی رائے وہ بھی جس کا انجار اور میں بارڈی نے اپنی ان کی مائے وہ بیاروں کو فرق مخم دشادی ہے حیرت ہے کہ غالب کا اتنا اچھا شعر لوگوں کی نظروں سے اور جس کیوں کر دیا۔ اس شعر کا بیار سرے تو لیفینیا غالب کے عظیم مصر عوں میں ہے ہے۔

زندگی انسان اور کا گات کے بارسے میں نوٹ گوار رائے ندر کھنے کے باوجود غالب کی شاعری مجرجی طور پر گریئر وزادی اور ودود دعم کی شاعری کے بیار کی مناوی ہو گیا۔

کی شاعری کے بارسے میں اور سطو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ شاعری استعارہ ہے۔ اس مقرب کا مفلب خالبا بیسے کہ شاعری ہو گیا۔

کہن جا بی ہی ہے ہے۔

کہن جا بی ہے ہے۔

مرد میں مقرب کو رائی نوٹ طریق بیان تعمور کر تا ہوں اور خریادہ بیان کو قطعاً غیر شاعرانہ بیان مجمعا ہوں میرے نزدیک میں میں میں کہی۔

بر میں خواستعارہ کو وہ دنیا عوار طریق بیان تعمور کر تا ہوں اور خریادہ بیان کو قطعاً غیر شاعرانہ بیان مجمعا ہوں میرے نزدیک میں میں کہی

ب محبت ربزن ما موس انسال اعرات عامق ماشق بر كيول مليسس رموان نه بو

، بجم فكرس ول مثل موى الناس كالمنسية نازك وعبهائ الجبيد كداز

كيونبين ماصل تعلق مين بغيرا ذكش كمن الصفح المناه ال غالب کے روکردہ اشعاد میں غزل کے شعروں کے علادہ تصابد ، منتوی ، مرتبیر ، سلام ، محنس ٔ رماعیات اور تنطعات بھی ملتے میں تصیدے ای توخیر غالب ایک منفرد رنگ اور مما زمقام سے مالک بیں اوران سے بہترین قصیدے دہی ہیں جوان سے مردع واجان میں شامل ہیں - ان سے مقدائد ، قدمید سے سے روائی معیاد براور سے مذا ترائے کے باوجود مشعری معیار بربورے اُرہے ہیں ادراس مد تا کہ تصیدے سے نفرت کے اس دور میں بھی اگر کسی سے قبصید سے دارجئی کے ساتھ پڑھے ماسکتے ہیں تو وہ سوَدا اور ذوق کے تقبید منہیں ملکہ تمالت کے قصیدسے ہیں جن میں وہ کئی حبکہ اعلیٰ شاعری کے تفاصنوں کوبوراکرسے میں کامیاب موسے بیں-نظم ک دوسری شمول میں غالب كے جوردكرد منوسنے ميرسے ملسنے بين النبيں رفیصتے وقت يرمحس موتا سبے كه غالب ارود نناعرى كى حب صنف كى طرف سبخيد كى سے متوجع موجاتے دواس کے متاز ترین غائندوں میں شریک موتے - وہ کسی صنعت یا کسی رنگ میں بند سنتے - یا توایک زمانہ وہ تھا کہ وہ اردو کے نام برناری می شعر کہتے تھے یا پھر ابنوں نے ایسے شعر بھی کے جہنب خالص اردو میا اردو میں زبان کی شاعری کی مثال کے طور بر بہتے کیا جا مکت ہے ان کی ایک دوکر دہ متنوی میں اس سسم کے شعر ملتے ہیں -اس قدر مگراکہ سرکھانے لگا نود بخ د کھے ہم سے کنیانے لگا

معول مت اس برا والتين سخف برحومحفل بر مرهاستے میں تجھے

ا یک ددکرده دمسلام، میں اس تتم کے شعر ملتے بیں جوابن سادگی اور برجتگی کی وجرسے حافظے برنعتش موجانے کی صلاحیّت

ر کھتے ہیں سہ

رُا مد مانے گرم مُراکبس اس کو علط نبس ہے کہ توس فعاکبس اس کو يزيد كوتومة تعااجتهاد كالياس معراب عالب واخته ك كلام مي درد تين بدول ومشمل ايك مرشي كايهل بندويمي س اسے دحلہ خوار تینم ولائک سے روال مو بإن المفض ما وسحر مشعله فنشال مو اسے ماتیان سٹ منطقوم کمان ہو اسے زمزمہ تم سب عیسی بہ فعال مج

الرای ہے بہت بات بناشے تہر ہیں بنت اب گرکوبنیدراگ نگامے نیس بنتی

باتی د و مبدوں میں بھی ایسی ہی جسی اور رجستگی بال جانی ہے۔ اس مرشے کی مباریہ مجھے سے بیسوہے بغیر منہیں رہا جا آ کہ اگر غالب اس دور می موست تونظم نگاری سے لیتنیا بوری دلیمیسلیتے اور غزل کے علاوہ نظم میں مجی براے براوں سے چراع بھاد بتے۔ ان کا ذائد اُن ی تمام تسلاحیتوں کو بردشت کار منرلاسکا۔ کیاعجب تقاکر اگرانسی مبوی عمدی کا درمیانی دورنصیب مواموما تو ایک طرف وه نشر میں صرف كتوب كارى براكتفائه كرت اوردوسرى طرف اردد شاعرى كوامي غودول كمعلاده نظم كى حديد ترين منمول كماعلى ترين نمونول سے الامال كردية وان مي بخرب كرف كى مهت اور بخرب كوفئ تكميل كم بهنجاف كمعلاميت دونون فوبيال مدرج الم مومود تقيل- خالت کی ابتدال تناوی باان کے روکر دہ اشعار کے مطابعے سے ایک بات یہ واننع ہوتی ہے کہ شاموی کا دہ تھور جے ابنوں نے ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ استان کی ابتدائی شاعری میں تھی کا فیریمائی تہیں ''اگر جہاس تصوّر نے ان کے ذہن میں واضح شکل ہت بعد میں اختیار کی ہم کی ایک خیرشعوری طور پر پر تصوّر ان کی ابتدائی شاعری میں بھی کا در سرانام قافیہ ہمائی ہے اور وہ قافیہ ہمائی کو شاعری کا مر اوف کو کم اور دولیت و قافیہ کی قید میں ڈوال دینے کا نام کھی نہیں رہی ۔ اس مل کا دوسرانام قافیہ ہمائی ہے ۔ اس بات کے پہنے رنظ یہ کہنا خلط مرکا کہ ان کے نزد کی شاعری بسامت کی بیشن فلط مرکا کہ ان کے نزد کی شاعری بسامت میں ہمائی سے جسب سے بڑا ہی کہنا خلط مرکا کہ ان کے نزد کی مسامت پر نہیں بصیرت پر مہنی میں ۔ اور وکے حدید ترین شاعروں بالحضوص غرز کی کوبوں کو غالب کی شاعری سے جسب سے بڑا ہی ت

# غالب اور تننوي

### داڪڙعقيـ ل احمه

غالبَ كا د در خوالقوں كى شاعرى كا د در تھا جولىقوں سے منہوم ہي كە زندگى كى مجوزہ اور سيم شدہ وتدروں سے ساتھ ساتھ رنگ بيخن واز شاموى ' نکرونن کی صدیر تعبی تغییر جن سے باسر بکانا ، ان معیاروں کور دکرسکے دوسرے معیار نبانا اور دوسرے معیاری بنانا نہیں ملکہ ان دوسرے معیار و كاخلاق بديا كريك شعروسى كايك نئ ونياسے أشنا كرنا و أمان كام مذمقا ميبي نبير كرنفظ دمعنى كى دنيا مدل لينا و يا تكبيوں مجلوں اورمعن كونے مبلود بینے سے اس نی دنیا تک مینی لینا تھا ماکھٹھ کے فکری کرہ میں جہاں تصوف اور تجربات زندگی سے فرسودہ نظریات تعلید سے سانچوں میں ڈسل دسے سے · نیا نکری عنصر شائل کردنیا مرامشکل مختا - غالب نے اس طرح سے طراحة شاعری میں فکری تبدیل سے بیے کوشسن کی - اگر جہر میر گوشنٹ کو آل بڑی انعاز ہی گوشش مذہبی ۔ تاہم اسٹے دورکی شاعری کے رواُسی مبکر کو فالٹ کی ان کوششوں نے بعبت کچھ جھنچھوڑ دیا۔ مکین اپنی تمام ترانعزادست اورنبدلی کی نواسش کے اوجود نمالت منران شعری راستوں کوچیوڑسے جواردونے فارمی ادب سے ابلت سے وادم جنهي اصناب مخن كانام دے كرار درونيا نے شعرى متبيّوں كوغزل تصيده ،متنوى ، رباعي اوراسي طرح كى دوسري شكلوں ميں ممل طور ربّال كرليا بخدا وربن سلوب نشاعرى ك اوربى وها الخول مي كونى اليي تبديل لاسكے حوار دومي كسى القلابى جها كامينيش خير من سكانت شايد غالب کے لیے یہ رہستہ اختیار کیے رہنا اگر برتھا۔ غالب کی دنیا ما دی وسائل کے لیافاسے توشیزی سے نبدیل مورمی تھی۔ لیکن شعروا دب کی حب دا کے دہ تا اس سنے اس میں بنیا دی تبدیل ہے آ ناان کے مب سے امر تھا۔ واقعہ سے کر الغزادی کوٹ شادر گفتار سے ایک نے ڈھنگ کے باوجود غالب کا ذہن کا اسیکی تھا۔ مبیّت کے معلمے میں وہ کیے روابت پرست (TRADITIO NALIST) نفے گو کہ نے شعرا بمُنينوں میں نے تجرب ستروع کر کے شعروسی کا مذاق اس منے ہماتے میں دھا لینے سکے سنے بو انہیں مغرب کی فکری اورعمل زندگی تعلیت اورحقیقت کے ساتھ عطا کر رہی عن وکٹورائی عبد با وجود اپنے تنام تنزل بذیررومانوی اٹرات کے مندوستان کے بلے بہت ونوں مك نيا إله إورحال آياد و اساعيل دهنيره ارد دك نبيع ميرا الزات تجي منافع نجن بايت رسيم بيكن غالب حقيقاً خود كونه غزل كي فضام آ زا دکرسکے اور شاس رکستے کو چپوڑ سکے جس بران کے مم عصر گامزان متھے۔ ان کے تمام سنتی تخرب بھی وہی معیاری فارسی دنیا کے تخرب دے۔ دوشاعری جوفاری میزان براوری مذارق عالت کی نظرمی کم عیار نامت موق بہاں مک کدامنی اردوشاعری کی برکھ اورا سے فن کے بورسے کمالات کا مطالعہ کرنے کے بلیے وہ اپن فارسی شاعری کے مطالعے کی دعومت دسینے تھے اور حملہ اصنافٹ سخن برانبوں نے طبع آزمان مجی فارسی می می کی جنانج منتزی کا حصیته ان کی اردد شاعری میں نرمونے کے برابرسیم اور فارسی کی تنویوں میں می مشوی کی روابیت عام آبین - در پوسف زلیخا جدیدا قصة سبے در دامق عذرا علیے مجنول ، خسروشیرس جیسی روانی کهانیال ، اور درمی مسأكل تعوف کے ان رہستوں کو اختیار کیا گیا ہے ، جورومی ماشمس تبریز کا راستہ مقیا۔ بال مختیدت اور مذمب کا دنگ مانتشنائے جیذ ان کی مثنولوں پر

مستولی ہے۔

را مما منالب كى دلى ادران كى تبذيى زندگى يرميى ازات ديكيے جاسكتے ہيں۔

غالب کی دلی کااگر تهذی ما زه اما مائے توقعتوت کی گردی شکلی جز دی طورسے منابانوں کے اور ی طبیقے میں دیمیں جامکی بیس بادشاه سے كردها يا تكسمجى بربيرى مرمدى اور درمب فيرعمل اوردوائتى ببلوۋل ستىنىغاندركى نام كى دار دائى بارشاه غلام نصيراً لدين فواجه مجتياركاكى معين الدين شي كمعلاوه خانعاً مون وسكامون اوربزركان دين سے سب طرح والب تن عتي الدين مؤس الدور الم کے اجماع میں شہری عوام کی دلیمبیاں بڑھی مون عقیس معاجی تنزل اور است رزندگی کے دوسے رشعبوں میں بھی تقریبا ایک معدی سے میں ذائذ: اے سے فاہر موسیا عقاد اگرے کھے لوگ شاہجاں سے دورسے اس منزل کا افرازہ نگلتے ہیں ، حالا تکہ اور نگ زیب سے معرفعلوں ا دران سے اقت ارکی وصاک نے تعریباً دُر مد مورس کے کسی مذکسی طرح حکومت کی بمند دستان اقتصاد، ما یوسی ا در بے بقین کا شکار مقا اورعوام سے کے نواص کے کوئی بھی لینے کومحفوظ و ما موان نہ سمجھیا مقا- ان حالات میں ووٹی کھیں ظاہر موتی بہریا تولوگ اپنی گرفت مذمہب پرسخت كركية بن اوراىك أربيه حالات كى ابترن دوركر ف ك نوابل موقة بي ايجرندند كا عام دُها يجرورى كى انتها كويني عيدالقلاب كى طرون قدم برمعا تاہے. فالت كے مبدوستان إور فعاص طور رشمال مبدوسّان ميں بيڑونوں شكليں ديميں جاسكتی ہيں۔ مذمب برگرفت بجي اورالعلام صدوجه بعي گوكدم انقلاب كن حوامش معوامي منبي بكد اويري طبيقى اس جاگيروارا مذسماج كور قرار ركھنے كى صدوجه يسب اجس مي مجبولست اور توميري بھی سبے اور اقتدار کے قبام ک معول مگ و دو می مالت تریم بیستی اور روابیت کے دامنوں سے موکر ذمبی تبدیلی کے نواشند تھے بیکن وہ روابت إورعفيدت كے بغير فالباكسي ذمنى تبديل كے بيے تيار مذمنے اور يہى كن كمش ان كوجين سے بيعضے مذوسي على ان كى عام زشاعرى اور شوى وقصيد العناص طوريابي ومنى كن كمن مك منظر مي - الداركانيام ال كيس من فتا بكن عقيدت كاركات اس رسم كوفام ركد سكان سوزيا ده ترتولال قلع بس باتى ره گئ تحتى بمكين حب كالزنو د غالب اورشا بي متوسلين برا مجها خاصه تحما - غالب كيمننويون مي جومها درشا و ظغر كي تعربين من ہے۔ وواس رسم كوقائم د كھنے كا اظهاد كرتى ہے۔ اگرى بديھى صنيت ہے كوفالت كس سے بے خرر سنقے كرير رسم اب زيادہ كك تطيف والينبي -

> بنبت دوئی درروش دین من جنبش کلکم به موائے شهراست بخبش کلکم به موائے شهراست بردیائے شرستن کوناه باد تاحداً باست د بہا در شاہ باد

مهرولي عهد سن منت وعهد ريب فرائنده اي منت مهد قيصروفغفور گدائه درسش يافة ادج نظر از منظرسس

اس طرح گوشس اس متنوی می موجود سے سوشا و او دھ کے سیے تصنیف کی گئی ہے۔ ار حیشعر کوئی کا برط بقیر رسم شاعری اور رسم زمان سب مكين اس سے سماج كے اس مذات اور مزاج كامية حيات سب جس كا شاع خود ايك فرد متوما سب مالت كے الدر جيسيا موافر وخود اسب شعرون كوغدرك حالات مصفارى طور مروابة نهبي كرماء مكين غالت كاسماجي حصته بادشاه اورمنصب وماه ك احترام كع بغراك قدم نہیں جل با یا - اوراس سینسیت کا ایک ولحیت مصر سے کمغلوں کے اقداد کے حتم ہونے کے بعدا گریزوں کی شان میں بھی ملا سرائی

کی مات سے میں جیز رواست ، رسم اور آف ارکی مقیدہ رسی سے جب سے غالب خور کو انگ بنیں کرسکے ، -

تعجب ہے کہ غالب نے اردوشاعری کوعموی طور راس رہم سے کیوں خالی رکھا۔ان کی شنوبای اردومیں مزمونے سے بار ہیں کیونکم فادر اور متنوی بنگ الساکلام سے جے عالب نے خود اسنے داوان میں شامل منہیں کیا وصفت آبنہ بیاندیشم کی حیوثی سی متنوی سے کوئی برى تنوى ندارد دمين ابنون نے كبى جزا برگر آب يا حجارغ دريا كے مقابل ركھى جاسكتى۔ نه نتهنبت ميں مذمبار كما وشاہ سے متعلق كو يخرر كيا. اس كابواب مثل سب اگروه ارد دم فود كوغر لول مك مى مىدد در كت تب بعى يدكها جاسكما تعاكدار دوكوانبول نے صرف غز لول كے ليے مخصوص كراما عقاعلين فنديد سع برامهول فطبئ آزال كئ رابعيال مكعبين اورانبير شابل دادان عي كيابي من وال كالخف بادشاه ك طران سے طفے کے بررائی ہے واسے بھی داوان کے لائق سمجا گیا ہو" سٹ ہ پہتی اور آئین بن کے سواکول بہتر شعری نموند بھی نہیں ۔ کامِنٹنری کامبدان ارد دمیر کیون خالی رہ گیا۔ ایسامحسن موناسہ کہ امد د شاعری میں متنوی سکے جوبہتر نمونے تھے جن میں متیرکی مشفنہ متنوباں میرحسن ک سح البیان و ماستنگرنتیم کی گلزارنیم شال تغییر ایمچرنواب مرزاشوق کی متنوبیان نے جوشبرت ماصل کرایمی مالت اسپے خاص سجیدہ اورندسفیا بذمزاج د کھفے کے باعدت اس اسلوب اورقفتہ گوئی کے اس معیارتک ندا سکتے بھے۔ ان کا تفکر انگیز ذمن اس موا وکولیندنہ کرنا ہوا دو وشنوای کے بیے معیاری موا د باہوا مقا منتوی کی داستانیں اورا فسانہ طرازی اور بھراک کا منعری معیار فالب کے ووق شعری کو مطلق نه كرسكتا - ايك صورت بيعبى موسكتي سب كرنالت امير منزيال نظر كرسنه ك فندرت منر ركفت عقد ا ورج بكرمقالم كالوسطيده مزم أك کے زیگ شاعری میں موہود عقباء اور اس میدان میں وہ خود کو خالبًا کم ور محصے سے اردد می تنوی کی طرف انفول سف توجی مذک ورہے کوئی تعبت کی بات نہیں کیؤ کرم ثمیر بھی دہ کوشعش سے با وتڑ وانیس د و بھر کی طرح نہ کہ سکنے کا انہوں نے اعتراف بھی کیاہے والسامحوں متراہے كرمتيزى نكارى غالب كى اكتساب جيزيهتى-اصلًا ومنتنوى كامزاج نه ركھتے عقير- بنيا دى طور بروه صرف غزل كے نناع عقير- تصيده كوئى أنهو نے دنگ ِ زمانہ اوررسمِ شاہ پرستی کا عقیدت سے طور برکی مکین جو بکر اسس صنف میں اُن کا ذوقِ مشکل مبندی بھی آسودہ ہوتا متعا- اس سلیم اس کی طوف طاہری رکھ رکھا دیکے بیے بھی خاص توج کی الکین مٹنوی بیانے رنگ مہل انگاری کی طوف لآماتھا اور فالب شاید مہل انگاری كومرعى طور راپني انغرا دسيت كے بيبے مناسب مذهب عقد عظم اپندان كى فارسى تننولوں ميں نماليّا اسى ورم سے تصبيدے كا دنگ بيدا موكيا جے۔ انہوں نے ندمتنوی کی مروّمہ ترتیب کاالتروام کیا بنر نظم اور شعر کی وہ سادگی محکوظ دکھی جب کی متنویاں ما بندمتیں ' برخلاف اسس کے تصدہ مہیں نشنویاں ما بندمتیں ' برخلاف اسس کے تصدہ مہیں نشنب اور مالالتروام گریزومدت کی مثالیں ان کی متنویوں میں لمتی ہیں مثال کے لیے کی خورنے واصطر میوں ،

قبرسش اگر تعت قبر انگن شود عربسش اگرما بگ راشهه ب ندند قافایه خور بدل مشب ندند نطفش اگرما بی به مرکمین که بد آفش د دوکه ش کل دسوس دید

اس طرح " تهنيبت عيد مرول عهد" من معى بالكل تصييده كى طرح تشبيب ورح اور دما أيرسب كجيد شامل ب رصرت سالخير متنوى

كاكسنعال كباكيات اسمفزى كى البدانسنيب ك رنك مي اول مولى سي -

منکه دری دائرهٔ لا جورد کرده ام از کم از آب نورد بیکیم از ان آب نورد بیکیم از ماک و دل از آتش است رفتی آب گل از آتش است اس طرح با ده تیره انتخار بین میرف برت بین میرفتنوی گریزی واب عبق ہے ۔

دره اگر بال افا است می قرد درفتان آس برق زد میم دو درفتان آس برق زد می ایک بیت فرق می میرول عبد میرول عبد درس فرق درفت ایس بهت مید میرول عبد درس فرق درفت در گلب می فرق درفت در گلب در می می می در می می می در می می در می می می در می می می در می می در می می می در می می می در می می می در می می در می می در می در می می در می می در می می در می می در می

مجر مدح اول موتی ہے۔

زیں جوں فرائیٹ نگا در نہند عاشیر برد دسٹر سکندر نہند گردُ داگر دوئی سکنٹ ہے فکار خصر برد فاسٹ کیے شہریار

ادر میر کلنبکی طور پر دعائیہ کے بعد منعنی تصیبرہ کی طرع چندا شعار نک ادر طبی ہے اور اس کے بعیر ختم مرحاتی ہے۔ سرطرز کسی طرح سے منٹنزی کی کس دوابیت سے مم اس کی نہیں مور آبا ہم کا تصریحا م طور برشرائے فارسی اورار دد کے ذمن میں شنوی کے تمام اصولوں کے ساتھ تائم رہا ہے۔ سکتھ تائم رہا ہے۔ کہنے کے بینے عالمت نے فارسی شنویوں میں دوا بہ جھوٹی جھولی حکولی تیں جی نظم کبن کیاں وہ ان کا نقب ہے دنگ میں اور ان حکا تول برجی نفر تیا ہیں دنگ میں فارسی شنویوں میں دوا بی ہے۔ اس تصیدہ کے دنگ میں مہادر شاہ تھور کی تولیف میں کچھ الشعار اور طاح نظر میول ، ۔

نوبه مینه زردسشنگرلیت چون نه پدیم مجدا و ندیش قبلهٔ ادباب نظر بوطفت هم ذا ذل وارث دیبهم دست داست بیان دان که دریسله مردری و شایی دیبینیسیدی بومرنائم وشه بومرسیت ای که زشامهیت نشان منایش شاه فردزان دخ فرخ تهید شاه فردزان داند فردز جمنت خروبسندزاند فیردز بجنت تاجردان میت فله درمین فله دامیت با دم زمدار به نگری برتصوری تو ده تصوری مین جنبی اقتداری بقائی خواہش سے تعبیر کیاگیا۔ اس کے ساتھ ساتھ باوشاہ کا وہ اُرخ بھی طاحظ م جو مقیدت کا اُرخ ہے۔

شبی از منیر دَ مد آ دان عشق شاه ما برتخنت گوید راز بحشق شاه ما دارد بهم در ربر است خرقه میری و تابع خدور بر بر از شه را زبنال نشاخت کس ببک شه را درجهال نشاخت کس صبحدم ملطال سرری ادائے بود ازمر مدان مجمعے بریا ہے بود ابر درجمت گوہ رافتا ندان گرفت شاه ازع فال سحن داندن گرفت

یہ سب بادشاہ کی ذہنی اور عقیدوں کی تصور اور سب در آئی کی ممائی فضاعجوی طور رہا با نصب بھیں بائے ہوئے تھی۔ یہ بات
انگ سب کہ بادشاہ کی ذمہ داریاں جورعایا کے مماعة موتی ہیں نہ مزائ اور طرز معاشرت ان ذمتہ داریاں کو کہاں کہ پراکر سکتے ہیں۔ بادشاہ
پر دنسی وی ذمتہ داریاں اس مدتک سجا دہ نشن کی طوف مال مہت سے روکتی ہیں بیکن دتی سے اس وقت کے حالات بہا درناہ کے بید
ادر کوئی داست نہیں جور رہے جس نزل کا ذکرا در کوئی گیا اس کے بعدالیں ذہندیت کا بنالازمی ہوتا ہے کوئی ہوکت وجمل کا ذوال تو ہوں اور
تہذیوں سے مرافعی قوت جیس دیا ہے۔ سلوک وفنا ، سایہ و فور ، ہجر و وصل اور نوحورت اور حرف بنت اس میے مسائل کے اب و دور کے وگوں
کی طرح غالب نو دھی معز دن ہتے۔ ان حالات ہیں ہر داستے ہتر زندگی نرمہی گرائی سکون کی تلاش کا دسلہ در دران کو نظر آت سے جیسے ہندگان
اور شہر دلی تھ بیا ڈیری صدی سے ڈھوز ڈھر رہا تھا۔

برمعکوم کرنا تو دشوارہ دمیرے سیٹے ) کر برشنویاں فالت نے اپنی عرکے کس جھے عربیمیں موں گی بھی ان کے ذمن پرجبندگئ فلسفہانزا و رہتصوفیانڈ کیفیات کی جو ملکیاں نظر آتی ہیں وہ تع بہان کی زندگی کے ابتدائی وَ ورہی سے دکھی ماسکتی ہیں مماہی مالات سے انگ مورکوم برکن کمٹ حیات کی ہے آگری میڈیات کی اُن ٹاکسودگریں کے باعدت مجمیعتی میٹیمیں فیرطنس زندگی اورسیاسی افراتغزی نے گرے کی
انبدالی ڈندگی سے ہے کروئی کی نسبتا بہتر زندگی تک اِن کے ول ووجاغ پر مادی کر رکھا عما، اور جوان کی نسبیا بہتر شال موکر غالب کا
ایک جزوی گئی میشیں اسی ذہن کے باعدت انہیں غیرعتی اور فریم طبق معاہے متا فرند کرتے پشتولوں کی فرمنطق اور دوجان پرورفضاسے وہ
مؤدکوم آئمنگ مذکر بات - اردو کی حجوث مول مشووں میں جن کا ذکرا ورکھا گیا ، فالب کے تفکر کا کو ل کس نہیں جانا، فادی شؤوں میں اول

نماک بازی اُمبر، کارست بن مطعنل یاس کودو عالم سے لب بہ بندہ وا پایا

والا مزاج مخلف صور تیں بمل بدل کرفضل حق خبرآ بادی اور ظفر کی صحبتوں کے بخر بات اور مشی ہوئی دلی سے بدا بُرٹی تاریخی بسیرت کو مشکل کرد تیا ہے اس کو ٹی جا ہے دوائعی روحانی سکون کی تاب تا ایک مشن مرام سے گھراکر مض ایک تستی کی نوائن قبل میں کرد تیا گئی تاب کو اس کے سہارے مقوری ویرے بلیے سمبول جانے کی کوشش متصور کرسے بیکن غالب کی تی مجراک جیست خود کو ایسے تعدورات میں بندکر سے بیٹے رسمنے کو ابند نہیں کرتے ہوئی اورصائی سے مطابعے کی ابتدائی جھا ہے اس کے دہن پر خود کو ایسے تعدورات میں بندکر سکے بیٹے رسمنے کو ابند نہیں کرتے تھی۔ اگر جے بیڈل اورصائیت کے مطابعے کی ابتدائی جھا ہے اس کے ذہن پر

تحتى جب كالازمي نتيج سي مونا حاسب مقا، اور ادى انتظر إلى اك کے اشعار اکثر اس طرف اثبارہ مم کرتے ہیں۔

قطرگی گجزار آناعاً ب شوی دفع أومام است ونعیٰ ماسوا منعى ورمحنعيال شراق است كوب مطلب ازمورت آمار ادست چوں رمدای حاضو د میرش تمام سنگ ریمانے عالم مزن

ترکی بردائے مارخشاں شوی رفتن كالشائذ وصحن سسرا مُرَعًا نَهْدُ بِيبِ مَلِكَ قَ است ولس رفتن عاشق باستقبال ورست سالك آزا دد ساكب نوام فالب إزرادس كيعنى دم مزن رازوسات برما مر گفت نگو سرون می دا در نیا مد گفتگو

ليكن فالبت كا ذمن ان كيفيات بي ميس كرده مبلف والان مقاء شايروم نازس آسك برد كرير خيالات انبي اب نفس كي نهزيب میں مدد کرستے ستے جب کے مہارے وہ آگے بڑھنے کے نواشمند ستے۔ یہاں شاید انہیں وعودی آدم خاک کی ایک منزل نظر آتی متی ادرجب کے بغيران كاسماج انبي ايك باخر ومهذب اور ترشامواانسان ماشت كوتياريز تقا-ظفر كايبي الميه بتواكد انبول سف نودكو اسي ولريبا ادم امى كومقىد رحيات محد المين عالمت حسن أنيز مي كو كالمش كرت رسع - الإموا ، لاله وكل كركم اورحتيفت كودر افت كرف كى جدوجد می زندگی سے اُن اسرار کے مثلاثی رہے جوافعلاب وسر کا بیش خمیر شبتے ہیں اور جن کی شورش اور کبیٹ دکم سے تہذیب اور زندگیاں مرتی ہیں۔ یہی بات فراوسیع بھانے بہا گہی اور احساس کی شعوری نبیا دوں برطبقاتی شعور اور تاریخی بھیرت نبی ہے بنو دنھ تون کی امہیت بھی انہیں بھیدوں میں سے ایک مجسیرہے مجھے لوگ محص رمم و فرد عامت تک مجھے کراس کے عمل اور تخلیقی سوتے مسرو دکر ثیبتے ہیں - انہیں جبرو ك مبنو فالت كونول سے المن كى طرف لاتى سے- اسى معبب سے انبول نے قطرے سے عمان سنے كى نوائش ظا ہركى سے مجے معونت كے ممذريك محدود رز كركے اوى محركات كے إن راستوں كى تاكمشس معبى جاہيے جواكن ان ميں تخليق و تهذيب عالم كى قوت بالرستے مي یمی فالٹ کی نودشامی کے رکستوں سے انسیان کی اپنی صلاحیتوں کی جنبواد پنودشناسی ہے۔ فالٹ کی پوری شاعری کا مخود ہی

غالب ف ابني مشؤوں مي صوفيان رجمانات اور مُسكك كا أظهار مارما ركيا ہے . سكن سر بات مروقت لمحذظ ركھن ما بنے كم وہ مرتصوب کی ظاہری اورا دیری سطے کے قائل تھے 'اوٹراس کے منعی اٹرات یاروائٹی رکھ رکھا ڈکو اپنی شاعری میں راہ دینے کے موس تعودت كامنى دكه ركهاؤم من خالب كوان بندارى شكست نطراً لى عن جس كے بيد وه كمجى ما در متعے - يركيفيات انسان كے جوہم ذاتى كوكنذكردى ، بن جنبي أكمسار كواضع اورخاكسارى كي حقيعى منبس كالمجبول بعمل تصورست والبية كرليام إناسه - غالب كامزاج اس تعتورے كرا تا عنا- وہ أنجن آران ك بادم وائن تعصيت كوم ون كرنے ياس كى تكست كو اكساريا قواضع سے تعبير كرنے ك حق میں مذیقے ۔ ایک زمانہ چینکہ انکسارا ورتواضع کی ایسی روائتی تعیرترہ تھا، اس ہے انحراث کرنے وائے سے ان کی نما نست لازمى يى بنائ خالب كركس ميدارى مكهداشت كو ال ك تبخر م درزعم باطل سے ما تل كرك ان كے خلاف اي سے طرح كا دبي جهاد

قام کر دیاگی مبتی کومٹاکر مرتبر حاصل کرنے کاسطی مغہوم سمجھنے وا دوں کی دُنیا میں مبتی کی باسداری فاقابل پر داشت بھی جس کا بیتج مو کوغائب مختب اور جوا با مشنوی باد مخالف تخلیق ہے جس کی روح مندرجہ ذیل اشعار میں سمجنا جا ہیئے ۔

ذرکہ بر دار کس جوا با بسشم من مہایم، مگس جوا با شعم خود کئے ناسسندا ہوا گوید فاسسندا ہوا گوید فاسسندا ہوا گوید ماسسندا ہوا گوید اس موقت کا حکم دہ ایں موقت را حجیشنا سرقستی کو واقت کا برا سے میں مالت کی شخصتیت کاعطر کھینچا بواسے اگر جہ مشنوی کا اعتبام ان اشعاد پر موقاہے ۔

ایس رقم با کہ رمحینت کاعطر کھینچا بواسے اگر جو مشنوی کا اعتبام ان اشعاد پر موقاہے ۔

ایس رقم با کہ رمحینت کا عطر کھینچا کی بواسے دائمت اعمال

ایں رقم ہاکہ رنجیت کاکہ جایال بودعطرے زمامت اعمال ازمن نارمانی بیجیدان معذرت نامالیت نے اوال

غالب کی شاعری کے کسی حیصتے سے بھی بحبث کرتے وقت اُن کے اس مزاج کوکہیں بھی نظرانداز نہیں کما جاسکتا۔ان کی تعدام شخصيت مرسوة جهات كالهرسيمي ببيغي تقيل حبب كك عالب كا قارى ال لهرول كى بنياد كك منبس منع ليا- اس برغالب كى فكرو نظر کے در نیے بہیں کھلتے۔ میں بات ان کی اُن متنوی کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے ہوا نبول نے اُنین اکبری منتحر سیاحی خال برتعر بطا کے طور ریکھی تنی ادر س کی تعربعی کو امنبوں نے انگریزوں کی نبئ متبذیب کی توصیعت سے طاویا- اکیس ظاہر بین کو انگریزوں کی معتل و دانش کی ب مدت سرال کس قدر بے محل موسکتی سے اور آج اس وورکی سیاسی دو ڈل کا تجزیر کرسف والا اگر حاب توید کہ سکتا ہے کہ ہونکہ خالب سیاس مالات سے و تعت موسیکے تھے اس لیے حفظ ما تعدم کے طور پر اس منتوی میں زبروستی اور سبے محل انگریزول کی نعراعیت اس لیے کر دی تاکم آئدہ زندکی میں اسے بطور سنداستعال رسکیں بھین میانت قابلِ تبول بنیں اگر جیسہ فالتِ انگریزی متبذیب سے متنا ڈینے۔کہوکیوں غدر کے بعدای رأت کے لیے امہوں نے انگریزوں سے اسبے تعلقات کامہارامبی لیا، مبین ہے جانوشا مدان کاشیوہ مذتخا جب ک وه كسى خوبى ريقين نه ركھتے اكسے تعرفف كى حديمي لانا ليندون كرتے اور اس مي كھي اپنے پنداركى كلمدا شعت كا جزب مروقت كاروزا دمتما-برسكة سب كرسد احمد خال سك مرسكة موث فرمن ميلان كود كيد كرامنون ف اس طرح كى تعديلي ا ورحقل وبنيش انكريز كا ذكركيا مودحالا نكه سرسيدك يبان يرواض تبديلي غدرك لعداتى سب نامم وه مغرب سعمتار مونايبط بى سعة شروع موسك عقر واقعرب كرس بدكار كسسة درسرا مقاا ورفالت كا دوسرا - غالب ك ما ثرات توك سے خالى محن حاكير دارا مد منتشر سماج سے بديا شده ذاتى فتيم کے تھے جو کلکتہ کی زندگی نے ال سکنڈمن برمُ تھم کیے تھے ' اور مرستیر اس نئ زندگی اور اس کی برکتوں کو بخرک سکے ماتھ مبندوشانی زندگی میں سمولیے کے نوامٹمند تھے 'اورمغرب کے ان تجربابت کو چھنعتی انقلاب کی مرکت سے مبنددستان تک پنجے تھے۔ انہیں بہال کی ملجی فكرى ادر بجرابى زندگى مي ايك نعال حيثيت ويناحيا بت سقد عالب في يه تقريظ مكد كرمحض اس مغربي نظام زندگى اور اس صنعتى اوزدي ادتقاء کی طرف انثادہ کیا ہے۔ ہ تین کود ویرکس کہ کرحیات کی ٹن ٹرگرمیوں کی طرف احیشیم کمٹنا ' رہنے کی ترعبیب وی ہے ہجن كى جبك دمك كاعمل كرشمه امنون سف كلكمة مين ومكيما عقا بينا بخير اس متنوى مين مرست دكولون مشوره وسيت مين . كاروباد مردم بسشياربي ورمراتي صداد ائي كاربي

كنشة آتين وكرتعتويم بإر بنیش ای آئیں کہ دار در درگار؟ یوں چین گنج گرمیند کے؟ نوشرزاں خرمن حراحیند کئے مرده برورون مبارك كارنبيت خود بكوكال نيز حز كفارنيت

ر خیالات، غالب کی نئی دلچیدیول کا اندازہ لگانے میں بڑی مرد دیتے ہیں- اگر جدوہ اپنی مماہی زندگی اور اس کی قدوں کواس نے اندازیں ڈھا لینے کی قدرت مزرکھتے تھے۔ دیکن اس نئے رنگ ڈھنگ سے بے مدمتا ڈھنے، جیساکہ اس متنوی سے بہت سے شعار

اس کا اظہار کرتے ہیں -

سشيرة إنداز إينال دانكر صاحبان أنگلستال دا مگر أنخير سركز كمس غديدا ورده اند تاجرأتني لإسبيد أورده اند که و خال گرودل برمامو می برد گه دخال کشی ترجیول می برد ایں تنی بین کہ ایں دانا کروہ وردودم أرندح ف الصدكرة

لیکن به تا ژا دسی تحیرت سے جوغالب کی زندگی میں میوست عقا- ان کا ذہن ان تبدیلیوں سے اساسی میلوژ ل کی طرف نہ گیا تھا وہ ىزجامك تقا-يربات بيلے مى كى سب كەن سے يزيتي زكال مناسب ىز موگا كە فالت مرمدى دار مندوث ن كى ساجى نيدى سے خواشمند منے اور میا شعار ان کی خوامبش اور جد کی طرف اشارہ کرتے میں عالبان اشاروں کی میشبت کسس سے زیادہ اور کھیے نہ متی کم نئ زندگی کی برتبدلیاں انہیں اتھی معلوم موتی تھیں۔ اُسی طرح جیسے بازاد می آئی ہوئی ٹئ چیز کو دیکھے کران سے نئے اور انو کھے ہن سے انسان منا زمرتا ہے الیمن غالب اسے مبندوستا نیوں کے لیے بیغام مسترت سمجھتے رہے ہوں یا مبندوستان اس ما دی ترقی کواختیاد کرے بہتر موسك كا اس كاج اب نالب كے بہال تلاش كرنا مناسب نہيں - برصر ورتھا كہ فالب سمجد سكتے متے كم اس نئى قوم كى طاقت كے سامنے ہمارے فرسودہ طریقے میکنے والے نہیں۔نئ زندگی جوانہوں نے کلکتے میں دیکھئ دخانی انجن سے لے کران نظاروں کے جن کے تیر سے وہ نود کو زخی محسوس کرتے تھے اسے مندرستان کی گھٹی موتی فضا میں ایک نئی مواسمےتے تھے۔ لیکن ان کا ذین حیرت سے بی ک کو منسطلم تنبس کر بایا تصاکه بیزندگی مهارسه لید بهترسید - یا مهاری بران زندگی د اگر جراکسس متنوی می تعبکاد ای طون معلوم موتا ہے کنی دندگ امتیامک حلتے) ای دحبسے فدر کے مالات ان برنسرانگریز دشمن کا الا تھیوٹرتے ہیں 'ادر ندوہ نومی بنیا دست سے عمائی نظراتے ہیں انہیں اپنی قدروں کا پاس ہے الین مدلتے موئے حالات کوئنی ناگز رسمی کرخاموش موجا نے کے علاوہ اور کوئی تیارہ کا رہنیں دیکھنے غالب

دات دن گروش می بین سان آسمان مورسے گا کید نه کی گھرائس کیا

ان کے ذہن کی صبحے تصویر پہش کرتا ہے۔ اسپے خطوط ڈائری درستنبو) اور دومری ٹیکا داشات میں جرا نہیں دتی سے عشنے کا عنم سبے دہ دہی اپنی قدر دں کے سننے کا احساس سبے میکن اکبرالہ آبادی کی طرح وہ نمی کدوشنی سے مخالف نہیں اور نہ اس انہیں خوٹ وضطرمعارم ہوناہے، درنداسے ول ہا دینے واقعات اورحالات جانہوں نے مشنے اور دیکیے تھے۔ ان سے متا ٹرم کونٹنوی

سپنونهاست کاندردل افعاده است نود آشفته منز دنود انسانه گرشه نشط طسخن صورت منسبم گرفت چراسط طلب کردم از مان پاک میندرشعله برنولیش سخیون درد و سایه بود کرد تا سیمست سوستم و سایه بود کرد تا سیمست سوستم مرا بین کریول مشکل است ده است خود از دردو جناب وخود ماره بجرت به خلوت نه تاریجیم دم گرنست درال کنج تاریک و شب مراناک رز بین نشانی نه دروض ورد براسط کر سب رویش ورد

نیکن اس عم کور داشت کرلینے کا بس ایک ہی طراحة سے ' جبکہ انسان سے پاس ان کے دود کرنے کی قوت باقی نررہ حائے کہ دہ اسے تعذر ' مجرری یامنجانب الدسمجہ ہے۔ عالمت مجرد اُ حالات سے پہسمجہ دنہ کرتے ہیں۔

> جراغ شب واخت دروزمن خرد رنجداز من جو بخب زغم دلم زار دس مرحبا گوئے باد

زیز دال عم آمد دل است وزمن نت ید که من سٹ کره سنم زغم عم دل زمن مرحب جرئے باد

بریے دائی پردہ دارم عربت مگرخددن و تازہ دو زیستن برغم نوکش دِلم محکسارغم است زِمن ج سُنے در کبر مکو زلیستن سواب حالات میں زندہ رہے کی گوشش مون مگر کھا کراڑہ رورہے کی تاکید؛ کھات کا تعاصفہ نہیں بلکہ ان اشعاری فات کرسسکی موئی ولی اور ان کے مرتبے موئے سماج کی بوری تصور پنعکسس ہے ، فالٹ کی بیمی آگئی، ان کا ایک مہم سما ہی شعور بنی ہے جو تاریخ اور مدلی ہوئی قدروں کے درمیان ائسی تخیر اورجہ تجر کے ساتھ رکستہ تائی کرنے ہی منہ کسے ، جو فالٹ کے ذمن من اور ان کے اشعارمی رواں دوال ہے۔

# غالب \_ابک دراما نگار

### ر اڪٹرسين بخاري

اُدود کے ڈراٹ انگلیوں پر بھنے جا سے بین اوران بی جی کم ایسے بین جن بی اوبی جائی طی ہو کھیے کا اودووانوں کو ڈراٹ میں خراما کھنے کی سبت کچر
میں انگری اور پورٹ بی بین کرت والوں کوری سب ایسی بیرا بینے بیاں کچرا بینے فنکا دصرور دکھائی دیتے ہیں جن میں دارا انکھنے کی سبت کچر
سکت بائی جاتی می جواردو میں دڑا ہے کی رہت بی بوتی تو بیوگ میروں بسے ایسے ایسے اورا اُسٹے دارا اُسٹے کہ ڈراسے کھینے کہ لوگ دنگ مو جات وال تعظیم والوں میں سب سے پیلے میرامن کا نام آ آ ہے جن کی کتاب باغ وسام اور کھی وال اور کھی دارا اُسٹے میرائی کا نام آ آ ہے جن کی کتاب باغ وسام اور کھی والے اور کھی درا ان اسے میرور ہے اور ور وراسان ہو جواری میں درائے کا رجانی مرزا خالت سے بیاں نظرا آ تا ہے جن کی نظم اور نیر ورائے کا رجانی مرزا خالت سے بیاں نظرا آ تا ہے جن کی نظم اور نیر ورائی میں درائی اس کی ایک وجہ بیر ورائی میں درائی اس کی ایک وجہ بیر ورائی اس کی ایک وجہ بیری میں درائی اس کی ایک وجہ بیری میں موسک میں بیری کرتے ہیں اور انہیں خالی سنے والا میں موسک میں بیری کرتے ہیں اور انہیں خالی سنے والا میں موسک میں بیری کرتے ہیں۔

مرزان الب به بهت سے سبن سجائے منظر دکھائے اور سے با فدھے ہیں کہ دیکھنے والا اپنے آس ہاس کوئی کیا 'اپنے آپ کک کوئیولگر ان ہیں کھوجا تا ہے 'وہ علاؤالدین خان سے نام ایک خطعی آسمان کا ایک سین لوں دکھاتے ہیں' کھلا مواکو تھا ، جاندنی رات ' جوامرد تمام رات ' نلک پرمرنخ بین نظر ، دوگھڑی کے تر سے زمرہ جلو ہگر 'اوھر جاپند مغرب ہیں دوبا اوھر مشرق سے زمرہ ہنکی صبوی کا وہطف رکٹنی کا وہ عالم " اب ایک شعر شفیے جہ

سنب مول مجراتب منتف کا منظر کھلا اس کمکلف سے کہ گویا بنت کدے کا درکھکا یہ تصیدے کامنیں خرول کا شعرہے اور اور الگتاہے 'جیسے آنموں سے سامنے امبی آئی کسی امنیج کا پردو اٹھاہے ۔ اسی زمین یں تصیدے کابھی ایک شعر دیجھیئے تھی میں ایک اور ممال با فدھا ہے ۔

نائے کے ماتھ آگیا بینام مرگ رہ گیا خطریری جھاتی پر کھلا

اس سے طبا مُلا غور ل کا بھی ایک شوہ جس میں ساجن کی جھی آنے کا ایک کمنز بولنا منظر پریشن کیا ہے۔

اس سے طبا مُلا غور ل کا بھی ایک شوہ جس میں ساجن کی جھی آنے کا ایک کمنز بولنا منظر پریشن کیا ہے۔

ان شعر وں کے ساتھ ساتھ کچھ اور شعر بھی سنے ۔

مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آگھیں ہے ہے۔

وہ آئیں گھر میں ہمادے خداکی قدر سن ہے کہ کمجھی ہم ان کو کھی ہے اس ماشق بھادے ہیں
وہ آئیں گھر میں ہمادے خداکی قدر سن ہے کھی ہم ان کو کھی ہے ہیں

حورث درامول -

نے اہمے باک پرہے نہ یاہے رکاب میں رُوسِ سبع رُضِقُ عمر كبال و يُحيت مخفي نمیند اس کی سبخ دماغ ال کلیداته اسکیم تبری رلفیں حس سکے بازو ر براشاں موسی سى الدين خال شفق كے ام اكب خطريس مؤتم كا سمال إلى بالدھتے بين بيرومرث وبشب رفية كومني خوب برما، موا يس فسيرط برودت سے گز بزمیدا ہوگیا۔ اب صبی کا وقت ہے ' ہوا مفندہ ی ہے اُن ند جل ہے ، برننگ محیط ہے ' آ قاب نکاسے و نظر نہیں آ ؟ ؟ ا در شنی غلام عوث مع خرکے خط میں تکھتے ہیں میں دن سواھا ہو گا او گھر دہاہے اوشع ہورا ہے اموامرد حل ہے۔ اسی مضمون کے کمچے شعر بھی الاتى سى اك خبرے زباني طيوركى ا مرمهار کی سے جوالبل سند العمال سَنْتِ طِلْعُ سِه ارت ہوے الحقے میں مرع حمن کے الور ہے ہوئ کل بهارس ماں مک کر سرطرف اليعندليب وقت وواح بهاري چرک سے تعنم آئیہ برگ کل برآب اس تطع مي جب كامصرع سب "اسع مازه واروان بساط موات ول" ابك مفل كالورانعية كعينيا سب سبع مب طوافت كي دج سه

ہم بیا باں میں میں اور گھرمیں بہار آئی ہے ما داب کو نے پرکھاس کے ہے میر دربال کا

انبوں نے جگہ جگہ ا بنے گھر کے نقبتے بھی کھینچے ہیں جھیسے اک رہاہے درود ایرار سے سبرہ فالب ملب كريس بريوسيزه وبراني ماست كر اسى برسات مي گھركا برحال بعي ديجيت -

كرنائية بي يرم عراب ورودادار

الربه جاب ب خوالی کے کاشانے کی دروداوارے ایکے ہے بیابال ہوا منه لوجه بيخودي عيش مقدم مسيلاب

منتى برگويال فنة كوا يك خطوي مكت بي جولاتى سے بين رزوع موا بنهر ميسينكرا دن مكان كرسے ا ورميندى فى صورت، ون دان میرے جمعی اور بربار کس زورسے کہ ندی ناسے برنکلین بالاخان کا ہو دالان میرے جمعی اعضے سونے جاگئے جینے مرے کا ميل اگرچه گرانهند ملين حصيت حصيلني موگئ كيميس ملكن كهين حليمي كهيس ا د گالدان سكد ديا يفلمدان محل امشاكر توشة خانه كي كويشري مي ركد ميت ايك ا ورخط میں مرجدی کو تصفتے ہیں" میں حس مرکان میں رمباموں عالم بیاب خال سے کشرہ کی طرف کا در دارہ گرکیا مسید کی طرف سے والان کوسلتے موت جودروازہ تھا، گرگیا مطرصیاں گراجامتی میں صبح کے میضنے کا حجوہ تھا۔ را ہے اچھتیں تھیلی موکن میں بمیند گھڑی مجر رہے توجیت كمندة بجررب ، كنابين فلمدان سب توسنه عامد من - فرش ركبين مكن ركصا بهوا جهبي دهرى موتى - خطاكها ب عبية كر كلهول "

اب دومنظ و مجيد جس من فالت آب من نظر آرب مين-

ايمال مجهدد كرم توكييني م عجه كو كعب مرس يحيب كليما مرس الك كهال منيان كامدوازه فالك كهال واعظ براتنا جلنة بين كل ود جاما تحاكم يكل ایک خطامی میرمهدی کو شخصے بین میری جان بہاں میں دہی نغشہ سے اکو مٹری میں میٹیا ہوں بٹنی لگی ہوتی ہے۔ ہوا ای پان کا جمج و مدا مُواسب محقی ریاموں بیخط لکے دیام مول یا انہی کو ایک اور خطی لکھنے ہیں میر مہری اِ صبح کا وقت ہے ماڈانو مُ بیٹر رہا ہے اُ تھیٹی سلسنے رکھی ہوں ہے و دوح وف لکھتا ،آگ تا بتا ہوں۔ آگ ہیں گری نہیں ۔ اس طرح مولوی عبدالرزاق شاکر کو تکھنے ہیں "آن جسے دم ہوا بندہے ، دھوپ تیزہے ۔ بیشت با فتا ہے کہ ہم مہارے میٹی بڑا بیسط یہ محد رام موں یا مغتی غلام مؤث بے خبر کو کھنے ہیں ہجاڑے کی شدت ، سہاوٹ کا بینم ، وصوب کا بتا نہیں کرنے جھئے ہوئے نشین تادیک ، آج نبراغلم کی صورت نظر آئی ، دھوپ میں میٹھ امواموں اضط لکھ دہا موں ' نواب سعدالدین نمان شفق کو کھنے ہیں ہیرومرائ مدا اب سے بنگ بولی ہوا مقابی دہا ہوا تھا ہوا ہوا ہوں اور اس موالدین نمان شفق کو کھنے ہیں ہیرومرائ مدا اب سے بنگ بولی ہوا تھا ہی دہا ہوا تھا ہوا ہوں ان نواب سعدالدین نمان شفق کو کھنے ہیں ہیرومرائ دستا کا اب سے بنگ بولی ہوا تھا ہی دہا تھا کہ آدی ہے کہا کہ مورث کے کہنے دہا ہوں کے نشری کا دیا "

بات جین ڈرا مے کی خاص جیز مراق ہے اور خالت نے اس کے وہ موڑ ہیج دکھائے ہیں کہ بورے ار دواوب میں کوئی ان
سے لگا انہیں کھانا، غالب کے لمنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خطول میں بات جیت کرتے ہیں اور ہر بات خلیک ہے وہ اپنے اہلے خطول میں بات جیت کرتے ہیں اور ہر بات خلیک ہے وہ اپنی خطاط میں مات میں مات میں بات جیت کرتے ہیں اور ہے ہزاد کوس سے بزبان قلم
میں مات می بیگر مہر کو لکھتے ہیں مرز اصاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسطے کو مکالم باویا ہے ، ہزاد کوس سے بزبان قلم
باتیں کیا کر وہ ہجر میں وصال کے مزے بیا کروئ ایک خطامی نواب وامپور کو تکھا ہے ۔ یہ تحریر نہیں مرکا لم ہے "اور میں میں میں خطاط کو تی ایک خطاص کے مزے بیا ہیں کرائی ہے خالف کی بیخصوصیت بیجائے تے مناف کا دورا بینے خطوں کی بیخصوصیت بیجائے تے اس کے شوروں تم سے باتیں کرنے والے اور ایسے خطوں کی بیخصوصیت بیجائے تے اس کے شوروں میں میں خطاط کا ذکر بار بار آ ہا ہے بیسے

فاعديك أستة است خطايك ادر لكدركون في من جانباً مول جوده مكيس سك جواب مي

فىم كىانى جەس كا فرنے كاندىكى جلائے كى

محط کاکس طرح مصنوں مرسے مکتوب کا بارب الرائعوائے کول اس کوخط تو ہم سے تکھوا ہے۔ ہمانی میں اور گھرسے کان پر مکور قلم نکلے علم اسلام کے خط تعلق میں تہا رہے ام کے خط تعلق میں تہا رہے ام کے

اس سے تابت ہونا ہے کومرزا کولیے خط بہت پارے لگتے سے کیونکہ دو ان میں باتیں کوتے تھے برکان دھر کرسنے تودہ شورل سيس معى باللي كرت مسال ويت بين جيها كه أسك مثانون ست ظامر جوكا-

مرزان بات چیت کے سبی ڈھنگ برت بن ان میں سے ایک یہ سے کہ وہ اپنے خطول میں انفاب وآ واب نہیں لکھتے اور بات شروع كر دينے بين كيز كمربات جيت كريت وقت كول القاب وآداب منبي بوت و نواب سعدالدين خال شنق كو تكھتے بھي بي مرمزند برخط لكسنانهب سب بانبي كرنى بين اورميي سبب كم من القاب وآداب منبي لكستا " اسك شورت من الاسك كي خطول كى البداو كيدي ا- کیول کرکہوں کہ میں دیوانہ نہیں مول (فواب معدالدین فال نفق کے نام)

۲- مارڈ الا بارتبری جواب طلبی نے (میرمہدی مجود تا سے نام) ۳- کوئی ہے ذرابیسف مرزاکو الا تو اوصا سبعاد آئے -میال میں سے کل تم کوخط عبیجا سے گرتمهادے ایک موال کا جاب ره گیاسید. ( نوسعت مرزا که نام )

اوركمبى ومرزا خط منروع كرت وقت كوئى البيد بول لات يمي برجبيب القاب كى مايسمها جائ نويد دهيان ركعة بيركدوه بول بان بجبت مي اوس جات مون بصيميان عبائي اورودس

بهر مرزابهی بہی میں ایسے بول می تصفیے میں جو ہماری روز کی بات جیت میں استعمال ہوئے ہیں اوران کی گنتی ہوت ہے جیسے آخرہ كندا كيد ايك ، كونى، كيس مبى منهى ، كيداك ، لو، وه المنظرك بنيه اور دجيد س كيال اورب دبال كيال) اك السالك منبن اک ذرا ، ظاہرا ، بلاسے ، کیانوب ، تحلف برط دے ، میں ضامن ، میرا ذرتہ ، قاکیا ، کہاں سے ، خداکو ہان ۔ خدا شرمانے - آگ تگے - اند معیج قيامت سب، جادُ بمت پرچيه، كيدن برچيد مذكد ، ندبوجيه كياكري ، كياكرون ، كياكبون مت كد ، ندجانون ، توجانون ، د كليون ، د كيينا د كيسة الرحيناكيا ، كوئى بنا ذيم ف مانا كيول مذموا أو مذ ، كزرى مذا ج يول كر ، كيا قيامت سب اورود سرے - ير بول ال ك شغرول اورخطول بر كترت سے لمے ہیں - ال كى مثالوں كے ليے تقور سے سے شعر بى برت مول كے -

> میرے ہونے میں ہے کیا دیوائی اسے دہ علی نہیں خلوت ہی ہی متی ہے نہ کی عدم ہے فالب النزلوس کیا ہے! ۔ فرہیں ہے" عم عنى اك اين مواباندست مي كرمًا نتفاجوال مرك كرا داكوني دن اور

آہ کاکس سنے اثر دکھیا ہے كزرى مذ بسرحال مير مدت توش ومانوش

ان کے علاوہ مرزالول حال کے ایسے فقرے اور تھکے می بہت تکھتے ہیں جن سے بہمجاجاتے کہ دوآدموں میں ات حیت ہو رسى سے كوشو ديكے .

مجهوكي يوجهت رموتوكياكناهم آپ كى سورت توركيما چامي بس جیب رموممارے عبی مندمیں زبان سے

تم حاوم كويوس جورهم وراه مو جاہتے بی فررووں کو اسد كياخوب تم نے عيب ركو ورمهب ويا جی بی ہی کچے بنیں ہے ہمادے وار ہم ، سرجات یا رہے ندر بیں پر کجے بعنب

بهی حال خطوں میں ہے۔ ایک نعط میں مکھتے ہیں " الج الچ لا میرا بیا رامیر حہدی آیا ، آؤ عجائی مزاج تواجیلہے۔ مبیشو میر رام لورہے۔ دارانسرورسب "امنيس ايك ادرخط مي مكعة بين توهبئ اب تم جا سويعية رموجا مواسية كمرجاؤ مين نورول كمعاف حباماً مون "مرزا نغة كو مكعت بين الوعبان كهيرى كمان ون بهلائ ، كيرت ميلت كموكو أث وحكيم ظير الدين احمد خان سي كيت بين الهياميرا بديا - يد ددنون

بانس اسي دا دىسى لوتد كر حد محد كولكيسو درىنركيمو "

بات چریت کرنے کے بلے ہم ایک دومرے کو آواز دسے کراپی طرف متوج کرتے ہیں اورکسی خاص بات پر زور دسینے اور دوس کورصیان دلانے کے بلیمی مخاطب کرتے رہتے ہیں۔ یہ وحنگ ہم کومرز اسے شعرول اورخطوں وونوں میں ملاسیے اس كربيد غالب كمجى مخاطب كانام مى سے وستے ييں المبول سے شوول ميں برت سول محام ليے بي بعيے بوفاء فافل، مانى ، ہمدم ، میری جان ، قبلہ حامیات ، زابر ، سجوم ناامیدی ، دل ناواں ، فلک ، واحظ میرجبدی کے نام ایک خطابوں نفروع کرتے ہیں۔ "كيون باركيا كيت موتم كيرة دى كام كے بين يانهيں ايانهيں كواكب دوس خطير ملحت بيس ميان اوسك كبال مجررسے مو- اوحراد، خرب منواد ایک تمیرے خطامی لکھتے ہیں میری جان سنوداستان صاحب کمشز بہادرد بل مین جناب ساندیں بہا درنے مجد کو بلایا " يامرزا تفتة كو تكسة من كيول صاحب اس كاكياسبب سب كرمبت ون سه آب كى طاقات منيس مولى يايسعت مرزاكولكسن بين آوم صاحب میرے باس مبط ماؤ، آج کیسننبر کاون ہے۔ ساتوی ناریخ رمضان کی اور انیسویں ایریل کی \*

كبهى غامت "اك "-" ارك "- اور فارس " با ك بول كام من لات بن شعرول كم ي دائي فقرك مي بان يااللي و حدايا - بارضدايا - اسع حبوة منيش - له دل - اسه فارت گرمنس وفا - اسه عانيست - اسه انتظام - اسه تراهمنسده يك تلم الكيز است تراطلم مرمبرانداز السة ذون اسيري السه شعك اسه اختيار است ناتمامي تفن شعله بار- استه خدا واست محوا تمينه دارى -اسے عمر ----- اسے گربر-اسے ذوق خوالی -اسے تم ایجاد - اسے مرغ - اسے اہل جہاں -اسے سنگدل - اسے خانمال خواب اسے شوق منعل - اے مخدلیب اسے ندمے - اسے شرار مبتر - اسے بدماغ - اسے مرگ ناگہاں - اسے نالہ اسے پر تو مؤرشد مہاں ماب اسے نقاب اسے بمدم - اسے ناائمیدی - اسے طوہ بائے خم تخم - اسے سوق - اسے مازہ و اردان - اسے مہوا - اسے حضر - اسے ماکنان کوچ ولدار-اس ماره گر-اس لئم-اس ول واسمة-اس مرك -اس وزية ول-اس وزرت اه فعط مي عي ناب ميرمهدي كويول بكائة مي" او ميال سير زاده - آزاده - دلى كم ماشق دلداده - دعي ميك اردوبازادك ديه والع بصدس مكونو كوبراكي والنابي كوايك اورخط مي يول نؤكتے ہيں" ارسے بندہ خدا - ار دومانا ریزرہا ار دوكهاں " ایک خط میں یوں كھنے تھے ہي" ارسے مياں تم نے . ادر كيد هي منا كل وسعف مرزا كاخط مكم منه سعد يا" ايك خط من ميرن صاحب كولين مخاطب كرت بين يه اسد جناب ميرن مي

اسلام عليم -

مرزا فالبّ و دسروں کی بوری بیری بات جینت بھی جوں کی توں دہرا دیتے ہیں ان سے شعروں اور خطوں میں اس کو ان گنت مثالیں طبق ہیں کہ فلال سے یوں کھا ۔ بیمال بیمال ہیں اس کی تھوڑی میں مثالیں مکعتبا موں ، بیلے کچوشو سنے مثالیں طبق ہیں کہ فلال سے یوں کھا ۔ بیمال ہیں اس کی تھوڑی میں مثالیں مکعتبا موں ، بیلے کچوشو سنے

وہ مراکب بات برکہ کہ اور موالو کیا ہوا"

کہتے ہیں ہم تجد کو منہ دکھلائیں کیا "
"حالا کسی کے دل کی میں کیونکر کیا ہے

کس رعونت سے دہ کہتے ہیں کہ "مم تورینیں"
بجا کہتے موسیح کہتے موجرکہ وکہ" ہال کیول مو"

مونی دن که عالت مرکب بر باد آ تاسید، حورسے بازآئے پر بازآئی کمیں کمب کہتے ہیں حبب ری نر محبے طاقت سمن میں حرکت موں کہ ہم لیں گے قیامت مرتبیں کہا نم نے کہ کیوں موتخبر کے سطنے میں رسوائی "

مردا ملاقالدین خان کے نام ایک خطمی ایک بات بچیت یون دسراتے ہیں میں نے نہیں بوجھا کہ دہ کیوں نہیں آئے۔ بھائی ما ماسوب بوے کہ جب میں بیاں آیا تو کوئی وال جی توریخ اوراس سے علادہ وہ اپنے بھٹے کو بہت جائے ہیں۔ ہیں ہے کہ ااشاہی مبتنا تم اس کو جاہتے ہو۔ مینے گئے ترمیز مہدی کے نام ایک خطیل اپنی اورکشر دہلی کی بات جیت اور کلاھے ہیں ہم آہے۔ کہ کئی سے کو چھتے ہیں کہ تم ملامعظی سے نام کا معافی سے ایک فافذا مدہ والایت نے گیا تھا۔ وہ پڑھوا دیا۔ میر او بھا، آئے نے کتاب کسی کھی ہے اس کی حقیقت میں کہ ایک میکا وہ صاحب نے دیکھنے کو انگی ہے اور ایک میم کو دو۔ میں نے عزیز کیا کہ حاصر کروں گا۔ پو بھٹی کا حال پو چھا۔ وہ میں گذارش کیا تہ جو دھری عبلاخور کے نام ایک خطی اپنی اور صاحب عالم کی بات جیت کھتے ہیں تہ ہیرو مرکت کہ اس کا حال پو چھا۔ وہ میں گذارش کیا تہ جو دھری عبلاخور کے نام ایک خطی اپنی اور صاحب عالم کی بات جیت کھتے ہیں تہ ہیرو مرکت ہیں میں کا حال پو چھا۔ وہ میں گذارت کی کا اب تو تو تو ہوں گذارت کی تاب جیت کھتے ہیں تا ور میاں سے موجود کی موجود کی بات جیت کھتے ہیں تا ور بال صاحب کمشز میں کہا کہ اگر تم کو مردورت ہو تو تو ہوں کو ایک خطی اپنی اور کھشز دہلی کی بات جیت کی تاب کی اور دوں کو رہ میں دن کا دیا میں میں مورو ہوں کو تو اور ایک تو کو میں سب رد بیا وراج اور کی کو بیت جیت کی تاب کی اور دوں کو رہ میں میں کہا۔ مواجود کو میں بات کی اور دوں کو رہ بار میں میں ترب رواز اور اورا کی کی جائے گا۔ اور دوں کو رہ بات رسول میں میں تھے ہوں جی بھور ہو دو است بھور وہ بارکہ تم کو اب جی مدور ہیں صب رد بہا وراج اور اور کی کو برائے کا۔ اور دوں کو رہ بات رسول میں میں تھیں۔ میں جی ہور ہو بارکہ تم کو اب جی موروع ہوں کو بات کی دور کو برائے کی دور کو کو برائے کی دور کو کو برائے کی دور کو بھور کو بارکہ تم کو اب جی موروع کو بارکہ کو کو برائے کا۔ اور دوں کو رہ بات رسول میں میت کی دور کو بھور کو بارکہ کو کو برائے کو کو برائے کو کو برائے کو برائے کو برائے کی دور کو برائے کی دور کو برائے کا کہ کو برائے کو برائے کو برائے کو کو برائے کو کو برائے کی کو برائے کو برائے کو برائے کو برائے کو برائے کی کو برائے کو برائے کو برائے کو برائے کو برائے کو برائے کی

کبی کہی غالب لوری بات جیت لکھ ویتے ہیں اور رہنیں تباتے کہ بربات کس نے کہی ہے بینی وہ بولنے والوں کے نام نہیں کیتے ۔ نہ بید کہتے ہیں کہ فلانے نے برکہا اور ہیں نے بر کہا بریقوڑا سا وصیان زینے سے بھے میں آجا تہ ہے کہ کس کی بات کہاں سے شروع مولی اور کہاں مباکر ختم ہوئی ،اور کس نے کون سی بات کی ہے ، کسس کی مثال میں کچھ شعر سنیے ،

کر منوشی سے مرتبہ جلت اگرا عتبار مہوتا "
کہاں کک اسے مسایا ناڈ کیا ؟ کیا؟ "
بال آبر ای بہترم کر سکرار کیا کریں "
دالا ہے تم کو وسم نے کس بیج وتاب میں

ترے و مدے بہتے ہم آو بہ جان مجموث جانا سخب ہل سہیٹ کی سے مدعا کیب دونوں جہاں دے کے دہ مجھے بہنوش ہا ، میں مضطرب موں وصل میں خوف قریت

ہاں دہ مہیں خدارست ساؤ دہ ہے دست اسبی جس کومودین ودل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں ؟ مہاں پہلے ننو کے دورس مصرعے میں معتول کی بات دہرائی گئ ہے . دورسے میں " کیا کیا " بھی معتون کے ہی اول میں ترب تعرك يبل معرع من يرنون را "كامطلب ب من نون را" ادريبمنون سيقى في محما عا -اس كه دورس معرع من كار كياكري شع كين والدسف ايناخيال ظامركياب يوسق مترك يبط مصرع بن عاشق اب بارسيس معتوق كاخيال ظامركرة اب اوم بایخوں شعر میں دہ بول دہرائے گئے جوکسی حیوسے عاش نے معنون کے بہے کیے سے کہ وہ خدا برست مہیں سہے اور سے وفاہے -مرزاعل والدين خان كام عانت الك خطام عصف من مرانظرمراه ب- دبال مبيًّا موا بيخط اكدرما مول محدمل بیگ ادھرسے نہا بھتی محرعلی بیگ دوار دکی سوار مال مدانہ موکش حصزت ابھی بنیں کیا آج نہ مائیں گئے۔ آج صرور جائیں گے ۔ تیادی مورس سب و ایک خط میں میرمہدی کو لکھنے ہیں"ا سے جناب میران صاحب - انسلام علیکے پھٹرت آ واب - کہوصاحب اجازت ہے، مدى كے خطاكا بواب الصف كو جصور من كيامنع كرما بول ميں نے تو سرع صلى كيا تصاكم اب وہ تندرست بو كئے . بخار مبامار ملہ م بیمین اتی ہے، دہ بھی دفع ہوجائے گی میں اسیفے سرخطیں آپ کی طرف سے دعا لکے دتیا میں آپ مجر کون کلیف کریں بنہی میرن صاحب اس كي خط كوآئے ہوئے بہت ون موئے ہيں - وُه خفا ہوا ہو گا بجاب مكتفا صرورت بحصرت وه آب كے فردند ہيں ، آب سے خفاکیا موں کے۔ بھان آخرکون وجر تو بتاؤ کہ نم مجھے خط تکھنے سے کیوں بازر کھتے ہوہشہان اللہ اسے اوصفرت آب توخط نبس مكعت ادر محيون رائد بين كرتو بازر كها ب - اجمام باز نبي د كلت حرية وكموكم كون نبي بياست كران مرمدى كوخط مكعول-كياع ض كردن- يسح تومير ب كرحب آب كاخط ما فا اور ده وإصاما ما تومين مشاا در حظ اعماماً - اب بومي وبال منبي مول توميس جائبتاكه تبادا خطاحادے میں اب بخبند كو دوانه مواموں ميرى دوائى كے تين دن بعداب خطائوں سے مكھيے گا مياں بعيلو - مون كى خراد- تہارے مانے نرملف سے مجھے کیا ملاقہ میں بوڑھا آدمی مجولا آدمی - تھاری باتوں میں آگ اور آج تک اسے خط مبنی تکھا- لاہول ولاقرة "ایک اورخطمی میرمیدی کومکماید" دو گھرای کے بعددہ آئے۔ ادھرکی بات ادھرکی بات ، کولی انگریزی کا مذر کھایا ، کوئی خط فادى بإسموايا- ابى كون حضرت آب ميران صاحب كوكون منبي كلات - صاحب مي توان كو محد حيكا مون كرتم سطيه أدّ ، ا دراك مقام كا ان كوتيا مكساسية كدوبال عمر كرمجه كواطلاع كرد- من شهر من كالول كا - صاحب اب مه صرور آئيس ك " غالب نے جگہ مگہ خود کائی سے بھی کام لیاہے اور نود کامی فراھے کا ایک حصر سے اس کے بیے خاص طورسے ان کی غ ون كانقطع وكيض عابئين جي من غالب اين سع باتب كرت من الى ديت بين بعيد -مذرونامع سے خالت کیا مواکراس شدت کی ہماراہی تو آخرندر ملیا ہے گرماں م كرحسرت من بول ومن ثم بات مدان كا مذيدنام كواتناطول فالمجتفر مكه فسع ہمسے ہمان دفا باندھتے ہیں ماده بركاريس وبال غائب ايسائمى كون ب كرمب إتياكيس غالب رُاندان مو داعظ برُا کے ان کے ملاقہ بہت سے شعرمی نو دکاری کی مثالیں بیٹس کرتے ہیں جن میں غالب نے ابیا نام ہے بغیر بھی اپنے آپ سے

موے موسے باتیں کی ہیں اور در کول بھی انہیں موسے موسے بطعے گا،اسے بھی ایسائے گا جیسے وہ اپنے می می سے باتیں کر رہا ہے جیسے الى باتون سے دۇكافرىدىكان مومائے كا أنتكليال فكارابني خامه خون جيكاب ابيث یہ وگ کوں مرے رقم حب کرکود میضے بیں

مے تواوں سوتے میں اسکے یا دُن کا اوسے گر ورد دل مكسول كب كساحا ول ال كودكعلادول نظر سے نہیں ہی کے دست و بازد کو عجد مك كبان كى برم من أنا تعا ودرام

ساقی نے کی طانہ ویا موشراب میں خود کلامی کی مثالیں غالب کے کھی خطوں میں تھی ملتی ہیں حبب کہ دوا بنا سوج لگامار مبال کرتے ہیا مائے ، جھے ملتی ب خبر كواكي خط مي محت بي كم وبيش اكي منه اكر را بوكاكه اكي امرجد ميقت ي كابواكه آب كواس كى إطلاع دون انعا مركالي خواب أج نکعرل کل مکعوں - اب کون تکھے۔ کا صع کومکھوں گا مبی موٹی - غالب اس وقت نہ مکھے۔ سرہبرکو تکھوٹ میرمہدی کو مکھتے ہیں ' پڑھیا ہوں اس خطاکوا وا وصوندتا موں كرميرے واسط كون مى بات ب مجدكو بيام ب - كي بنبس . شايد دوست صغيم من كه مود ا دُهر ناتم بالحزيب بارب مرام مرس نام كا يه غاز نخ ريس الفاب ميرا يمير مارس خط يرميرن صاحب كالمعبكرا وبرك سيرسه من اي خط كابواب كيول لكمول ميرى بلا تھے ۔ ایک نوط میں صاحب عالم کو تکھا ہے ۔ ون کو سونے کی ما دت تنبیں ہے جی میں کیا۔ آ ڈبیکا رکیوں رمو۔خط کا جواب آج تکے رکھو اعظے کون کمس کھورے کون ۔ لاکوں کی دوات قلم موزدھے پر عیاف کے باکسس رکھ ٹی۔ کمبی کھی مرزانسینے آپ کو تخاطب بمی کر لیتے ایل جیسے دہ ميرمر فراز حسين كوسكفتے ميں منو غالب وردا پٹيا كيا ، كيداختلاطك المين كروم باسعدالدين خان شغن كوايك خطوم مكھاہے من غالب ہم تجمد سے کہتے ہیں۔ بہت مصاحب مزبن ایاز قدر توولٹناکس - مانا کہ تونے کئی میں کے بعد دات کو دونوں بیت کی غزل مکمی ہے ادر آپ اپنے كان بروجد كرراب ، كرسر تحرير كى كاروش سے بہلے الفاظ لكھ عير بندگى وض كر ، بير مائد جوز كرمزاج كى خبرلوچھے - بير منايت ملے ك تف كا فكوادا كراورس كم جوس تصور كرراعما، وه موا-

بات جیت میں آوازاور بیج کو بھی بہت کچھ دخل مونا ہے - مرزا اوراجتن اس بات کا کرتے ہیں کہ اولے نے والے کے ایج ادراوا راکو بھی مکرالیا جائے۔ یہی وج ہے کہ ان کے بہت سے شعروں کامطاب مجینے کے لیے انہیں خاعل لیجے اور آوازسے پڑھنا رہ آ ہے الیے کچھ شع

> سانے گااب بھی توں مراکھ کیے بغیر ؟ تم كوسيد مهرى ياران وطن يا دمنين ہمارے ماعد سرکیے ہے گرے کیا ایکے

گرجب بنا لبا ترے دربر کے تغییب كرت كركن س موعزت كالشكاب الت متبي منبي ب مررسنة وفاكا خبال مرتابوں اس آ دا زبیم رحبید سرا درجائے جاتی وہ کیے جائیں کہ اس ا در" ہے ہے خدانخوا استذوہ اور وسمنی ؟ اے شوق منفعل اسے تھے کیا خیال ہے

ادر کے پہلے اور دوسے شو کے دوسرے مصرعول کوایک خاص لیجے سے بڑھا جائے توسوال بن جانگہے اور اس سے ان کاعلب الله ب تميرت شوك دو مرت معرع كو كوف وكرا الك الك الك الحديدي يرصف سه مطاب صاف بواسه جوسط شوك دوسرے مصرفے میں ہاں اور اکالجہ نسب سے ہی الگ ہے جو ذکے کرنے میں مگے پرچیری تھیرنے کی حرکت سے میل کھانا ہے ، اور پنجیس شوکالہی ادر آواز کا آنا ریز معادُ اس وقت سے متا ہے جب کسی فلط سوینے پرٹو کا جانا ہے -

يمى حال عالب ك شعروں كا ب كر اكمين سعمر براس ميں تياہ .

خورشد مبنوز اس کے برابر نرمواتھا بات کرتے کہ میں انسٹیٹ تقر رہنی تھا کی مرتبہ گھراکے کیو کوئی کہ وہ آئے میری آ بیں بخشہ باک گرسال مرکش نکاکے دیمینا تقریب تیرے یا دانے کی اعشا اور اعدا کے نام میں یاسال کیلئے حید را مرخشب کی طرح دست تعفائے

الحی اک کو اگئی ایکمعوں کے آگے وکیا

کیتے نوموتم مرب کہ بنب عالمیہ موائے

اس کہ رد کا میں اور سینے میں ایجرس جی برا بھی نے

عم دنیا سے گرما کی بھی فرصت مرافقائے کی

گراسمی ہے دہ جی اللہ میں کرما تھا ہے کہ اسمی کے دہ جی اللہ میں کا میں کا میں کہ اسمی کے دہ جی تھا مری جی شامت کے

ا و پر کہ ما ہوا پہا شوہا تھ ہیں کوئی تجہز اوئی اٹھا کر حجوڑ دینے کائمل دکھانا ہے۔ دو سرے میں محبوب کے حب مک دکھانے کا اتنا تیز عمل ہے کہ اس سے بڑھ کر تیزی سوچ بھی بنہیں جا سکتی، تبہرے میں اچا تک اٹکلی اٹھا کر آنے دالے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جہتے میں بخر کرنے کا عمل ہے جس میں سوئی کہڑے کے اور برا بھا کر آسمان میں بخرے کا عمل مت ہے۔ بانچیں شعر میں جینے بوٹ مرکو اور اٹھا کر آسمان دکھینے کا عمل مت ہے۔ اور یوں ایک بوری کمان بن جائل ہے جس میں عاشن کا سوچ و ببا کے دکھوں سے محبوب کے ظام کہ کا سفر کر تا ہے اور جہتے شعر میں وہ سب حکتیں سانے آماتی میں جو سمائی کا عمر میں کوئٹی کے بچ کہ یا رکی میروروی صاصل کرتے سے بلے گھرا سے میں بڑھتا ہے جس میں بڑھتا ہے ہوئے اور کی کا بری کو بری کو بری کو بری کی دو ایف کی کوئٹ کے بوری کی بری کوئٹی کے دولیا تھی جائل ہے بھل اسے عبر لو برے والی کے ایک شعر و کھیئے جس میں میں دونوں کمچ رہنی بات جبت اور عمل ہے تھلے بائے جائے ہیں۔

ایک شعر و کھیئے جس میں میر دونوں کمچ رہنی بات جبت اور عمل ہے تھلے بائے جائے ہیں۔

ایک شعر و کھیئے جس میں میر دونوں کمچ رہنی بات جبت اور عمل ہے تھلے بائے جائے ہیں۔

میرسے رات کیا بنی میں جو کہ بیت کر بری کی تو و دیکھیے مامنے آن بھٹنا اور میر دکھنا کو بوری میں کوئٹی کو بوری کوئٹی کوئٹی

اس شعریں عاشق کامعشوق سے سوال کرنا ، بیم مشوق کا سامنے آن بیٹینا اور بول ، بینی ایک خاص ڈسٹک سے جیٹینا بیان کیا کیا ہے اور عاشق بیردیر راعمل سامند سامند لول کر تباتا ہی جا رہاہے ،

سب کیسب کیسب شالیں جمیں نے نامت کے خطوں اور شعروں سے بیٹیں کی بین اس بات کا کھالا مُرا تُروت ہیں کہ مرزا نا اب نے ورا سے اور درا سے اس بات کا کھالا مُرا تُروت ہیں کہ مرزا نا اب نے درائے اور درائے کے اصول بڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں کوہ درائے سے فی کو برتنا صروم نے تھے بین نفل کر دار۔ بات بہت ۔ ابجہ نود کامی اور عمل جو درائے کے بڑے ہوئے ہیں جی طرح کولی درائی کا مورکامی اور عمل جو درائی تی سے کی مرزا نے جی جی طرح کولی درائی کا مسلم کی میں اس کی میں میں اس کے میں جی طرح کولی درائی کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کے میں میں درکھ کے درائی کی اور میں کی میں اس کا بھی نام اور مقام بیدا کرتا پر ان سے شعروں اور خطوں میں کی جرسے موشے ان درائائی خصوں کو دکھ کوان کی درائی انگاری کی المیابیت سے انکار میں کی المیت سے انکار میں کی جاسے انکار میں کی المیت سے انکار میں کی المیت سے انکار میں کی جاسے درائی درائی کے درائی کی درائی کے میں ان کا بھی کی جاس کی کی المیت سے انکار میں کی جاس کی درائی کی درائ

# غالب كى ا ۋارەخرامى

## دُّاڪڻ وزيس آغيا

نات کی جے قراری اُن کے سوائح ہی سے بہیں اکلام سے بھی مترشح ہے۔اس بے قراری بیں ایک بڑا حصداً ن کے آبانی خوان کی گرمی ا ور تعلامت كا بھى تھا - ود يوں كر فائت كے أياد كيك طويل كدت كك جم جونى مي مبتلاره كرنتنى مكانى كرتنے رہے - كم ازكم فات كا وعوى يهى ہے . شود و اپنے سلساد نسب كو تو دائيوں سے طائف ہوسف كہتے ہيں كر و وسلطنتوں كرمودج وزوال سے ملك تقے اور نند دبار مؤيب اوللى سے آت موث خود ناتب كے دادا ميزا تو قان ميك سروندسے كابل اور بيروال سے جرتے بھرائے محد فن و كے زما نے بي جب بندون ن بيدادد بي تو کچه موصدلا ہورمیں رہے لیکن یا وُں ہیں چکر تھا اس سلے وہی اسے دہی آگئے۔ نالت کے والدم برزا عبداللّہ بگیہ وہی ہیں بیدا ہوئے ۔ لیکن الازمت کمینوُیں کی وال سے آگرہ کی طرف کرچ کیا آگرہ سے الورگئے۔ والیی پرایک مہمیں مارے گئے۔ اس ساری منظام خیزوان ان \* سے فات کے آب کی خون کی بے قراری کا پنرمیا ہے۔ مہم جرنی اورمفر کا بے بناہ بلان اس مون بی دوبیت ہوریکا تھا اور استفانبدائی کے قدیم انسانی رجمان مصف کرنے ہیں ہی کوئی حرج نہیں۔ بعدازاں غالب کے انتماری خیل کی جرا وارہ خرامی مووار ہوئی اس کاان کے تبييه كى مديوں برئيسيلى ہوئى أوارہ فرامى سے ابك كراتفاق تعا كرير رضة زير سطح بوسف كے يا وسن نظروں سے اوجيل را خود نالب اگره یں پیدا ہوئے دیکن بنی جنم بھوی کو چھوڑ کروبی آگئے۔ اور باتی زندگی وہی گزار دی۔ بغاہر اس سے گمان گزرا ہے کہ فاک سك آتے أن كے آبال خون ك كرى مدامم بلاگنى ہوكى رخوب بانت ميم تعلي ، بنيفت برہے كانب نے دبى بى زندكى كامبتر صد درگزاداليكن ان ك اندر مهم جُوانسان اس وندان " سے امرا ف ك مع ميشر مير عيرا ما را - شان مرنا علا والدين احمرفال طلائى كوا بك خطاص مكفة بي . مرجندت مدة عام برب كر مالم آب وكل ك بمرم مالم ادواح بي مزا بات بيديكن يون بعي بواجدك مالم ادواح ك كنه فاركو دنيا مي بين كرمزا ديت بي بنانيم مين أشوي ربب سلام الدهم بي ردبكاري ك واسط بهال بينا مي تيره برس والات مي دا- \_\_\_ مرجب مع الماري واسط علم دوام الل صادر برا - ايك بردى ميرك بانون مين وال وى اوروكى شركو زندان مقرركيا اورجه اس زندان بن وال ويا يكرنهم ونتر كومتعت شرابار برسوں کے بعدمیں جیل فاقے میں سے بھالا --- "بین فرس بلاو شرقیہ بی بیرتارہ ۔ پایان کار مجھ کلکہ سے پکرا لائے اور میراس میں بی بھا دیا ۔ جب دیکھا کہ ہے قیدی گریز یا ہے ووشمکرای اور بڑھا ویں ۔ بانوں بیڑی سے نگار، الت شمكريون سعارتم دار، شقت مقررى اور شكل بوكئ، فاقت يك نفر زاك بوكن سيديابول رمال

گذشته بيرى كوزاوير زندان مي چوش مع معلون شمكونون سك بسالا ير تفر كرادة باد برا بحوادام بور بينيا . يكد دن كم دوجين ال

را . تقاک پیر پکراآیا -اب میرکیاک بیمرن بعاگوں گا - بعاگوں کیا ؟ بعا گئے کی فاقت ہی تو ندر ہی" د جون الممال

اس سے قام ہے کوفات کی ہے قرار طبیب کسی ایک بہانے میں سانہ بیں علی نئی اور جھلک جسک مباتی تنی بھکۃ کا سفر اس کی ایک شال ہے بعبی اوُں کا بیر مونف ہے کہ فات مجور ہو کر کھکۃ گئے تھے ورمز اس سفر کا سبب سیرونات ہرگز نہیں تھا رٹبوت بیں وہ فات کا بہ شعر پاڑھتے ہیں جو مفر کھکۃ ہی کی بہدا واد ہے ظر

می کو است میں کھتا ہیں ہوں میرونان سودہ کم ہے ہم کو گردہ تنایہ اس بات کو دارش کی ایک خط میں کھی تھا۔ محردہ تنایہ اس بات کو قراموش کر جاتے ہیں کہ فالت ہی سنے بیاج کو ایک خط میں کھی تھا۔ وہ میں تم سے توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح تم سنے کھنڈ سے بارس تک کے مقر کی مرگذشت کھی ہے اس طرح آئندہ بی کھتے رہوئے۔ ہیں میرو بیا حت کو بہت عزیز رکھتا ہوں تا

اگر به دل مز فلد مرج از نظر گزرد نه دوانی عرف که درمغر گزرد"

رمجواله" فالب" أزمول نا فلام رمول ببر،

امی طرح کھکہ کے سفر کے بارے بی فاتب نے جو کچہ اپنے اتعار یا خطر وہی کھا ہے اس سے بربرگز نا بت ہیں ہو اگر آن کے کہے برسفر
کو کی صیبت کا بہاؤتھا بگر ہوں گئا ہے جے اس سفر کے ہرنگ میل سے انہوں نے تعلف کٹید کیا ، وران کے اور انہیں ڈرا وہ بناح
کا جذبہ بیا حت برائیم من ما ، اول تو بی دیجھے کہ انہوں نے دہی سے کھٹ کا سفر ایک او کے بجائے دی واو یس طے کیا اور انہیں ڈرم قدم پرمز ل کا
گمان ہرتا رہ فران میں سے جھے تو کھٹو جانے کا کو کی اراد و انہیں تن بیکن جب کھٹو کا جیال آیا تو اسی طرف مڑ گئد اور کچھ عوصر دہیں متیم رہے۔ وہ انہرں نے ہوی بیرو تماث کے مقعد کو بنا ہر روکھیا میکن اس عزل میں سے

مقعلی مسئوٹر تھے ہم کو کہ دیا کہ کھنٹوں نہیں ہے یہ نئیر عنم برنجت وطوب حرم ہے ہم کو کھر کہ کا از کم بہ طرد رکبر دیا کہ کھنٹوں کے مسئوٹر شوق ہی کا ایک کوی تھا ۔ نیز یہ کہ ندرک کو آن طاقت انہیں آ ہے ہی آ ہے کو سے جام ہی تھی ۔ یہ طاقت دی سلسار شوق تھا جس نے انہیں کھنٹو سے کا نیوراور کا نیورسے یا تدہ پہنچا دیا ۔ پھر وہ چلر آبارہ گھنے اور وال سے کشی کی بیرکوشے ہوئے اللہ آ یا وجینچے ۔ اللہ آباد سے بارس آٹ تھا جس نے آوان کی جس بیا دیت نے نظری مطنب اندوزی کے بیلان کوز بان مطاکر دی ۔ چنا تی بنارس کی اسٹر اندازی میں اور اندازی سے بنارس کی ایک میں بیاد سے اندازی کے بیلان کوز بان مطاکر دی ۔ چنا تی بنارس کی اندازی میں بیاد سے اندازی کے بیلان کوز بان مطاکر دی ۔ چنا تی بنارس کی اندازی میں بیاد سے اندازی کے بیلان کوز بان مطاکر دی ۔ چنا تی بنارس کی اندازی میں بیاد سے اندازی کے بیلان کوز بان مطاکر دی ۔ چنا تی بنارس کی اندازی میں بیاد سے بنارس کی بنارس کے بنارس کی بنارس کی

تعرافي من إول وطب اللساك بوسع تظ

تعاسه الله بنارس چنم بددور بیشت نرم و فردوسسس معور اورایک نطوم او فردوسسس معور اورایک نطوم او فردوسسس معور اورایک نطوم اورایک نظرم اورایک

ود بھالی نبارتی نوب نتہرہ اور میرے بہندہ ۔ ایک تنوی میں نے اس کی تعریف میں کھی ہے ۔" نبارس کے بعد کلکھ پہنچے اور وہ اں وو برس تک متیم رہے ۔ اصولا اس موصہ میں وطن کی یا داور اس یاد سے نتیجے میں ایک محمر اواسی فالب پر مستمط ہوج نی چاہئے تھی میکن فالب کے اندر کا بیاح غریب اوطنی کے نکیلے احساس سے تعلقا شاڈ نہ ہوا۔ چانچہ کلکھ میں مذصرت ال کا دل گگ گیا جکھ وہ اس پر فرلیفیۃ بھی ہو گئے کھتے ہیں سے

كلة كابوذكركيا تُرف بم تضيل اكترمير صيب بن مالاك الفاسة

وو تازئیں تبان خود آرا کہ اے اے ماقت رُبا وہ أن كانتاراك في في في

وہ میزد زاد اے مطاک ہے ختب مبراً زما وه أن كي نشام بر كرحف نظر وہ میں اے کارہ شیریں کر واہ واہ واہ وہ بادہ است ناب گوارا کر است اے

ناتب كلك سے وط ا سفائين ان كى لمبيت كى جە قرارى أسبى جمين سغريد اكساتى ربى . وه فوق كى طرت وتى كى كلبول كى نماك مهير تنص عکد ال کبوں میں ان کا سانس رکے گا تھا۔ اور وہ اس زندان سے با ہر نکے کے متمنی رہتے تھے۔ با ایس ہم کلکہ سے بعد فالب صرف بمن ار سغر کر سکے ۔ بین وڈ بارتو وہ رام ہور گئے اور ایک وقعہ میرٹھ یا گراک کے اس سغر کی مگن کا اندازہ اسی بات سے سگا ہے کہ انہوں نے منتف موقعول بركاتي افاريره افرح أ إوا كواليار انبالة حتى كرسورت ك جاف كا داده كرابا تفاجكر جب قار بازى كصليط مي تين ما ه كى تيرك ك كردا بوست تو مندوننان كك كوجيوا وين كم متن سق "شلاياد كارغاب" مي مولانا ما لى سف فالب سع بانعراء

ود میری برا رزو ہے کہ اب دنیا بی مزرموں اور اگر رمول تومندوشان میں مزرمول معرہے ، ایران ہے، بغداد ب- بينبى جاف دد - خود كعبرة زادوس كى مبائد بناه اورة شائد جمند اللعالمين ، ولدا دوس كى محبر كاه سعد ديمين وه ون کب آسفال که ور ماندگی کی تیدسے جو اس گزری بوئی تیدسے زیاده جانفرسا ہے ، نجات پاؤل اور بغیر اس كدكون مزل مقعود قراد دول وسربه موانكل جاؤل! " " يا دكار فالب " من ١٣١)

فالب سے منسوب بربیان اس احتبار سے مہت ولچے ہے کہ برف الب کی وہی ہوئی آرزو شے میاحت کی نشان وہی کرتا ہے مرجیدانہوں نے انہائی ڈکے سے مالم بی برالف ظ تھے لیکن دیجھے کہ میر کے لئے اُن تمام جگہوں کا نام سے گئے جہاں وہ جانا چاہتے تھے ۔مدبر کرکعب كا ذكر بين كرديا اوركويد ذكر اس طوراً ياكدوه كعبركى زيارت سے اسينے وكعول كامدا وا جائے تھےليكن ميرا إندازه ہے كردراصل طواف كعبر ہم ال کے مسئز شوق ہی کی ایک کڑی تھا مذکرکسی روں فی طلب کی تسکین کا ذریعہ! اس کا ایک شہرت تو ہے ہے کہ ان سے اس بیال ہم کعبہ ال کا انوی مزل نہیں - وہ بات ایران اورمعر کے ذکرسے شروع کرتے ہیں اورکعیہ کا ذکر کے بوٹے درمزل مقصور " کک سے ب نیاز برکر ربه صوائل جائے" کی اردو کرنے مگتے ہیں۔ اصل بات بسبے کہ وہ مغر کے طالب تھے نہ کہ کسی تماص مزل کے رودمرا جُوت یہ ہے کہ جب ایک باران کے مدوح نے مج کا اراوہ کیا تو فالب کے ول بی میسی ساتھ جانے کی آرزو پیدا ہوئی کماس آرزو یں میرکا جذبہ حصول گواب سے جذہبے پرفائب تھا چانچہ بروا کہا تھے

> فالب كراس سغريس مجع ما تعرف عليي ع کا تواب ندر کردن کا حصور کی

گر ذکر فالب کے سفر رام کی رکا تھا ۔فالب ور باررام رکئے۔ بنا ہرای کی ایک فاص وجرتنی بعین جے کلہ جانے کا مبی ایک فاص سیب تھا۔ محرص طرح خالب في كلة كم مغركوب حت من تبديل كربي تعاباكل اسى طرح را ميورجات بوسط وه اين ذوق باحث كاللين کا سامان فراہم کرتے رہے اورامینی جگہوں نے آبہیں اواسی کے بجا نے تطف عطاکیا مثلاً رام بور کے بارے میں میروبدی جروح

كونكصة بي

"المالیا ایرابیا را میرمیدی آیا - آو بھائی مزاج قراجیا ہے ؟ بیٹھویہ رام پورہ ودارالسرورہ بولطف
یہاں ہے وہ اور کہاں ہے ؟ پانی سیمان اللّہ اِ تنہرے بین سوندم پر ابک دریا ہے اور کوسی اُس کا
نام ہے ۔ بے سٹر چیٹمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں فی ہے۔ نیر اگر اِل بھی ہے تربھائی ، آب
حبات عربر طاقا اہے لیکن آن شیری کہاں ہوگا ۔ وفروری ۱۸۱۰ مر)
سفرے فالب کے لگادگا ایک دلچے پہلویہ میں ہے کودہ کی طرف واپسی ال کے لیے کسی فاص کشش کا با حدث نہیں ہوتی تھی
یہ بات فالب کے اللادگا ایک دلچے پہلویہ می ہے کودہ کا عمل ان کی طبع پر گراں اور چیتے رہنے کا عمل ان کے لئے جمیشہا وٹ
سکرے مات فالب کے اللہ میں میر فی کے مبذ ہے کی غمان ہے کہ رکنے کا عمل ان کی طبع پر گراں اور چیتے رہنے کا عمل ان کے لئے جمیشہا وٹ

قالب آگرہ میں زندگی کے آمیل برس گزارتے کے بعد دہی آئے اور بعربی کے بودے گریں گا تبصیعے دبی کے ورد دیارے
آبہیں بولی آ کا تھا اور دہ اسے زندان کے جا ہی بیکی نے سرتھ ملائی کی طرف اپنے خطی آؤانبوں نے اپنے ردھی کا برالا انجار بھی کردیا
اس طرح فدر کے ایام میں جب دبی شہر کے اندرآنے اور باہر جانے پر نم خم می یا بندیاں حا مدبوری تو فات کو سائس رکنے کا اصاس بُوا تھا،
چنا نچہ اپنے متدد خطوط میں بڑے کر ہے میں بال سنیتوں کا اور کرتے ہیں فات نود کو نہا محری کرتے تھے کو افراورت کے بیرا بینا کا احساس ماگزیر ہے: ناہم انہوں نے تازہ سائس بینے کے لیے اپنے چا روں طرف کھڑکیاں صرور کھوں رکھی تھیں۔ یہ کھڑلیاں وہ دوست کا احداث مائٹ یور ہے۔
اقد احباب تھے جن سے دہ سوا مجو گفتگو رہتے کہمی شعر کے ذریعے سے ابھی خطا کے داسط سے ابھی طاقات کے دین سے ابگر جب فدر ہی سے جوان واسی کو کو بینی تو فات اور کوئی میرا اس درجی شدت سے ہونے لگا۔
دو انگریز کی قوم میں سے جوان دوسیہ کا لول کے ان تفول تیل ہوئے ان میں سے کوئی میرا اُمیدگاہ تھا اور کوئی میرا میر کوئی میرا اُمیدگاہ تھا اور کوئی میرا یو اور کوئی میرا اُس کے دوست اور کوئی میرا یا را ور کوئی میرا شاگر د مید میران میں مجھورین کھر دوست اور کوئی میرا یا را ور کوئی میرا شاگر د مید میں میں اور کوئی میرا کوئی دوست اور کوئی میرا میر کوئی سے جوانے عزیزوں کا میک اس کے دوست ہونا ہے جوا سے عزیزوں کا میں میں میں میں دوں کا تو میرا کوئی دو نے دالا بھی اُمیں ہوگار اُس میں ہوگار اُس کوئی اُن میں ہوگار اُن

" ہمیشہ کا برکے مکاؤں میں رہ کے یا ایک مدت مک میاں کا تے صاحب کے مکان میں بغیر کرا بر کے رہے اسے عبد ایک مکان سے جی الآیا ، اسے جیوڑ کر دومرا مکان ہے بیا !

شیان بگ کا حوالی ، کاسے میاں کی حوالی جمیم محترین خال کی حوالی ۔۔۔۔۔ خالت ایک نحاز بدوش کی طرح عربھرا پیا اور یا مبتر اٹھائے ایک مکان سے دومرے مکان میں منتقل ہوتے رہے معنی اس لیے کو بقول حاتی وہ ایک جگر رہتے ہوئے اس سے اکا جانے تھے۔ آخری مکان کی تاہم جان کے موز پر تھا ۔ دائی میں مذرہے یمون کی پائلی میں جیٹے کر ہوا ہوگئے۔

نالب مکان بی نہیں گرک نگ وا مائی سے بھی نالال تھے۔ ان کے لئے گھر ایک بندی نوا نے سے زیادہ ابھیت فردگھتا تھا بازیادہ ملائم الفاظ میں سرائے کا کمرہ کبر بیجے بیوی کو بٹری اور مارنب کے بچی کر تھے کو یاں کہر کر دیکا رااان کی اس خاص روش بی کا خار ہے۔ اپنی کو گی اولا و نہیں تھی۔ مارنب نہیں بہت موزیز تھے۔ اس سے جب مادنت مالم جانی ہیں وفات یا گئے تو فالب مارنب مادن کے دونول بھے بھی باقر ملی فال اولا میں ملی کو ایس سے گھریں ہے آئے۔ مارنب انہیں موزیز تھے اس سے چاہئے نویو تھا کہ مارنت کے دونول بھے بھی باقر ملی فال اولا میں ملی فال ان کے بھیلا نے بوئے تو وقول بھے بھیلا نے بوئے تو وقول سے انہوں خود بی نہاں اور و بی زبان ہی ان کے پھیلا نے بوئے تو وقول سے نالیندیدگی کا اجار ہمی کرتے ہیں۔ مثل نا تھ کو کہتے ہیں۔

"ابت اس کے الین مامف کے ورنوں بنے کو وہ میرے پوتے ہیں میرے پاس اور دمیم بھے
مات ہیں۔ میں تعلی کڑا ہوں زمدا گوا و ہے کہ تم کو اپنا فرزند سمجف ہوں ۔ پس تمہارے نما نج طبح میرے معنوی بیت موت ہیں۔ جب اس مام کے پرتوں سے کہ مجھے کھا ٹانہیں کھانے ویتے ، مجھے کو دوہیر کو سونے نہیں وہتے ، نظے باوں بنگ جب اس مام کے پرتوں سے کہ مجھے کھا ٹانہیں کھانے ویتے ، مجھے کو دوہیر کو سونے نہیں وہتے ، نظے باوں بنگ بر رکھتے ہیں ، کہیں پانی لا صکاتے ہیں ، کہیں نماک اڑا است ہیں ، ہیں تھے نہیں آ تا توان موی برتوں سے کہ ان میں یہ باہیں ہیں ، کیوں گھراؤں گا ، ا

حقیقت یہ ہے کہ دہ اصلی اور معنوی دونوں قسم کے پوتوں سے نگ تھے۔ ہرگر پال تفقہ کو بڑے دھف انداز ہیں ہے بات سمجھ ا سے نے ۔۔۔ گرنہ تفقہ نے آبہیں معنوی پرتے ارسال کرنا ترک کیا اور نہ اصلی بوت ان سے بھلا ہونے اور وہ اپنے خطوں

میں ان کے ختف پرندے پالے اور ترمن لینے کی واسان کو بڑے النزام سے بیال کرتے رہے میں سے ساف کا ہر ہے ۔

کر بر برتے فالت کی تبال کو بائٹے نہیں تھے بکواس بی خل ہوتے تھے توکیا غالت کو اپنی تنبا فی عزیز تھی ؟ مغرکر نے وال او بہا ہے وہ جہانی طور پرمعردنب سفر ہو یا تخیل طور پرمعردنب سفر ہو یا تخیل طور پر استان کو ہمیشر عزیز جات ہے کہ اسی ؛ سے ہیں دہ پوری طرح منحوک ہوسک ہے نالب فطری طور پرمعردنب سفر ہو یا تخیل طور پر اس سے شوروشخب سے اپنے فہاں کی رفنا رکو مدھم بڑے تے ویصفے تو دبی زبان ہیں اس پراختیا گی طور کرتے ہے جو اس کے تعلق سے کا تفاء جکہ اس خس میں توان کا مسک مرزا حاتم علی مہر کے نام کھے گئے خط سے باعلی میال میں سے ادال کی بودی کی جو قش موسن پر ایول دلا سرویتے ہیں۔

مزدرکرتے ہی حال ہوں سے ان کے تعلقات کا تفاء جکہ اس خس وال کا مسک مرزا حاتم علی مہر کے نام کھے گئے خط سے باعلی میال میں ہوگا ہے دو میشر کو اس کی بودی کی جو قش موسن پر ایول دلا سرویتے ہیں۔

ر کھا ڈاور اگرالیے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہوتو مجنا جان نہیں بھنا جان ہیں۔ بیں جب بہت کا تعتور کرتا ہم ل اور سوچنا ہوں کہ اگر مغفرت ہوگئی اور ایک تعر طااور ایک حور طی ، آقامت جا و دانی ہے او راسی ایک نیک بخت کے ساتھ ڈندگانی ہے اس تعتور سے جی گھرا تا ہے اور کلیج مُندکو آتا ہے ۔ ہے ، وہ حور اجبران ہو جائے گی طبیعت کیوں نہ گھرائے گی۔ وہی زمر دین کاخ اور وی طوبی کی ایک شاخ جیتم بد دور) دی ایک حور ا بھائی ہوش ہیں آؤ۔ کہیں اور دل لگاؤ "

ایک اور خطیس بوی کوبیری کا نقب عطالباب بے بین نج دومروں کو تکھے گئے خطوں میں اٹنا تی جی دبیم خالب کے بارے میں ایک آ دھ فقر و اگر تکھ دیا تو تکھ دیا یا کھا تا کھا نے یا دالان میں دھوب سیکنے کے لئے دوگھوں کے لئے گھریں آگئے تو ا

النے ورز گر کی جارد إواری راجس کی تعبر من جذباتی تشیخ کا ای تحدیدتا ہے ، ان سے لئے کچھ البی با عبت سکین ندتھی۔

بیرسب درست بایکن اگر آوادہ خواجی کی خواج اور زیدان سے باہر آن کی تعمان کے کلام بی موجود ہیں توجرات مام کوالف کو موض خات کے اضطاری افعال کہر کہ بالی سرو کیا جاست ہے۔ ناہم جب ان کے لام کا لعرک کو ایک بے قرار دوح زیدان ہیں پہلے پیرا پیرائی ہوئی صاف دکھا أن دی ہے۔ اس من ہیں ہی با بات زیر ہے کو خات کے اشعاد کی نیت میں روزم و ایمان و اورم المر بندی کے بیان سے کہ ہیں توانا درجمان تشہیر و اتعماد ہو بات کی بات کو بر برائی سے کہ ہیں توانا درجمان تشہیر و اتعماد ہو بات کی بات کو بر برائی نے کہ بیائے خود آوادہ خوائی دورک شے پر برائر نے کے بعد والی سے بہرائی کے بعد والی اور اور شرائی ہو کہ ان ہو کہ کہ کے بیائے ہو تھیں ہو ہو گا ہو ہو کہ کا حمالی دورک تھی ہو بر برائر نے کے بعد والی اور کا بات کو بر برائر کے بیان کرنی ہو کو اور شرک اور شے دکھا آن ہے اور کی راض کی تعرف ان کو زیادہ موری نے برائی کو زیادہ موری نے برائی کو لینا کی گا ہو کہ دورک ہو ہو کہ اور سے موجود ہو ۔ مثلاً میں موری کا مقدر سے موجود ہے۔ مثلاً میں موری سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موجود ہے۔ مثلاً میں سے موجود ہے۔ مثلاً میں سے موجود ہے۔ مثلاً میں سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موجود ہے۔ مثلاً میں سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موجود ہے۔ مثلاً میں سوری سے موجود ہے۔ مثلاً میں سوری سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موری سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موری سے موجود ہے۔ مثلاً موری سے موری

یال دوال فرگان نم ترسے خوب ناب نفا

مرگر بحر مذہو تا تو بسی بال ہوتا

مرگر بحر مذہو تا تو بسی بال ہوتا
مند فاقعہ باگ برہے نہاہے رکاب بس
دیکمناال بتیوں کو تم کہ وہرال ہوگئیں
جس میں کہ ایک بیعنہ موراممان ہے
شمع ہررنگ میں مبنی ہے سح ہونے تک

بوہ گل نے کیا تھا وال چراناں آب تج گربماراجو مذروت ہی تو دیراں ہوتا رُد بن ہے ڈنن عرکیاں دیکھئے تھے یوں بی گرددارہ فالت تواسے ابن جہاں کیا نگ ہم ہم زدگاں کا جہان ہے منم ہی کا تدکس سے جوجز مرک ملاح پائ تجھ آتش ہجاں کے کس سے تھر اُجائے ہے مورج خوام یا رہمی کمیا گل کتر گئی کہ نگائے نہ مگے اور ہجائے نہ نہنے سايرمرا بخدس شبل و ورجما كے ہامد ويجمو تو د لفريش انداز نقست با عشق برزوزمين بي بي وواتش فالت

یں نے یہاں صرف چندا تعادیق کے ہیں ورز فالب کے کلام میں تو تشیبات کے انبار کے ہیں۔ البنا ولیسب بات یہ عزورہ سے کا فالب کرتے ہیں حتی کہ انہیں مبورہ کل جی عزورہ سے فاصا اکتساب کرتے ہیں حتی کہ انہیں مبورہ کل جی جوافال ہی کا منظر دکھا نی دیتا ہے۔ میراخیال یہ ہے کہ چوکر آگ کی بے قراری اور پیاب پائی خود فالب کے اندر پیا ہیں ۔ اور آتش نیباں سے میانی تھی اس کے اندر پیا ہیں اور آتش نیباں سے میانی تھی اس کے اندر پیا ہیں اور آتش نیباں سے میانی تھی اس کے اندر پیا ہی اور اس سے تعلقہ کیفیات ہی سے اپنے ہے تشیبات افغد کیں۔ ایک بات اور میں ہے ۔ وہ بیرکہ فالب کے آباسی قرند اور ایران سے آئے تھے اور اس طلاقے میں وہ نسل آباد میں ہے جو آت ہیں گایا یا تھا اور کھی آتش برگ کی روایات کو سیسے لگایا تھا جیا نیری کی روایات کو سیسے لگایا تھا جیا نیری کی روایات کو سیسے لگایا تھا جیا نیری کی میں ایک شعر ہے ۔۔۔

بے نگب سید دل اگرانش کدہ نہ ہو ہے عابر دل نفس اگر آذر نشال مہیں

ضمناً یہ بات بھی محوظ رہے کہ خود آ رہے نسان خامہ بدوش قبال پر شمل تھے اور صدیوں کے کسی اندو فی خلفتار ہی مبتلا، وسطی ایشاہے یورپ ایونان اور مبدوشان کک آوارہ خواحی کرتے رہے تھے بچنا نچراگر خامہ بدوشی اور آتش پرسی کی بیردس ہزاروں برس بعد ن ابت کے خون میں بھی نمودار ہوئی تو یہ حیاتیات کے اصول کے مین مطابق تھی۔

فالت کے اشعار کی بنت میں تشہیر اور انتھا رہے کے طلاوہ تنجیل مبولوں نے ہیں ایک اہم کروار اوا کیا ہے بعض افغان تو خالت اب وگل کی ونیا سے اُوپر اٹھو کرا کیک ایسا لطیف اور زیبالی جہال تعمیر کر لینتے ہیں جو شاید قدموں کی جکی سی جلی جا ہی متحل نہ ہوسکے۔ اس سے یہ بات ہی کھل کہ وہ اپنے برتوں کے پھیلائے ہوئے شور وشغیب سے کیوں الال تھے کہ ہر بارجب کوئی نضائن او تقد نہیں مس کرا تھا تو ان کے خوالوں سے آ بھینے ٹوٹ ٹوٹ واٹ جاتے تھے۔ فالت کی جیال آوائی اور خیال آفرینی کی بیروش

ال كے كل ميں فاصى نمايال بعد يم حيد التعاد فورطلب بين:

موں گرمی نشاط تعبورسے نغمہ سنج متار طے کروں مول رو دادی نیال

ضوق اس دشت بي دورات بع تورور جال

یں عندلیب گفش نا آفریدہ ہول تا بازگشت سے ندرہے مدعا مجھے

جاده غيراز گه ديره تعويه نهبي

کھ ہماری خرنہیں آئی كى قدردون كرفارى بم بع بم كو عرش سے أو صر بوتا كائى كے مكال ايا یک گون بن خودی مجھے دان دات عامت عالم تمام حلقا وام خيال سي

ہم وال ہیں جہال سے ہم کوہی دل كوني اور مجمد دل مجر وفاركت ب منظراك ببندى يراورهم بناسكت مے سے فرض نشاطب کس رُدمیاہ کو

متی کے مت زیب میں ایجا نیوا سد

غالب كى بيرة داره خواجى محف تخيل كى د نياتك محدود نهلي و و گوشت بوست كى زندگى بى بين بيروبياحت كے والروشيرا تنصے ان كے سوانح كا مطالعة كرت بوف بي يركذارش كرجيكا بول كرميروبيا حت كيسليلين كردوائن بول "ك علاده ال كي" الكردوائن بول" کی فہرست میں خاصی طویل ہے۔ بڑی بات برہے کہ ان کے اندر کوئی الیں آگ پنہاں تھی جو انہیں ہروم متوک رکھتی تھی ۔ بنے شک تابیس كُنْمِح فارسى كے ويبلے سند أرووين أنى اورخاصى مقبول مي جوتى اور فالب في مين كوا با يالبكن البول في مستقلى سند. نور کوئیں سے جذباتی طور پرمم بنگ کیا است میں افدازہ ہو گا ہے کہ وہ تیس کی آوارہ نوائی کواپی طبیعت سے کس قدر قریب مسوس كرية تصدان كارا اسفر جاست وهجماني سطح برسط بجوا ياروحاني سطح برا ايك ايساسلسلهٔ نثوق تعاص ك كوني دامنع مزل بهي تفي ده كس شه كى تاشى بى تصداوركبا برستندكونى معرومنى خيبيت بى ركعتى تقى ؟ \_\_\_\_قرائن كهته بى كدود اين ساسندمزل كابيولى تو كراكت تفيديكن ال مك يبنية بينية ايك في مزل كے نقوش ان كے سائٹ أبھراً تے تھے واس قسم كے فالص كاروبارى معاطات جيد نبين كاتسنيه دينيرو مي مين جب ايك أميدنسخ جوتى تقى تووه ايك شي أميدكي آبياشي كرف تحت تصريبين نهي توخطاب، خطاب نہیں تو وظیفر وظیفر نہیں تو کھیا در ۔ تیاس یہ ہے کہ دراصل منزل ان سے با برمہیں عکر اندرتھی - اور اندر کی بیمنزل ایک ایس تجریدتنی جے وہ خود میں گرفت میں لینے سے قام تھے -اسے ایک الیس اگ یا پاس کا نام دینا جا ہے جمانی حجبل ک خوالی تقی ا در مراس شنے کو خود میں سمولینا چا ہتی تقی جراس خلا رکو پُرکر سکے یہی وہ مقام ہے جہاں غالب کا ردِ عمل مبتیر دوسرے فنكاروں سے مختلف ہوجا يا ہے -اكر فنكارفن كے عودج ير بينے كے بعد تيا كنے كى روش اختياد كرتے اور ايك ورويشا وملك کے تابع ہوجاتے ہیں۔ فالت تیا گئے کا ذکر میں کرتے ہیں میکن معن رسمی طور پر - اصل بات برہے کہ وہ ا بنے اندر کے خلا مو پوکھنے کے سئے چیزوں اور کمیفیتوں کو بیسے سے دگا تے ہیں جیجہ یہ جد کران کے ان زندگی کی تجا کروٹوں کوش کرنے کا دجمان عام ہے۔ دہ اپنے اندر کے خلاد کو بینگ بازی سے بھی پُرکرنے کا معی کرتے ہیں اور شراب نوشی سے بھی رجوا بازی بھی انہیں عن زينها وربيره تفريع لمي إوه عش شك سے بعي كريزال نہيں اورونيا وى وجابست كى بنى تمناكرتے بى جقيقت برب كر فالب من بر شعبه زندگ كى ياحت كى اور اس منى بى ايھے يا بُرست كى تيز كو ذراكم بى ملحظ ركھا اور گو ان كے مختف اقدامات يو ان کے اپنے زمانے کے بہت سے وگوں کا مبنویں بار بارتن سی گئیں نیم بات سے اسی توج نے نالب سے کی م میں وہ بے بنا ا

آدانا لُ بھی پیدا کی جو دردیشان مسلک رکھنے واسے یا سماجی اعتبار سے قطعاً تربیان زندگی "بسر کرنے والوں کو ڈرامشکل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

مَا لَتِ كَ الْمَدِي يراك يا وحشت ال ك كلام مي تبي بار بار اينامير تو وكها تي ب . شلا ويمين:

عانيت كادشمن اورآواركى كالمستنا

ایک عکرہے سرے اول می زنجر میں

دریا زمین کو عرق انسال ہے

مرمر شوق ہے بانی میری تن سے سوافگارایں اس خستاتن کے پانو

عباب موجر رفقار بعنقش قدم ميرا

تبليكوابل نفر قبد مُس كمية بين

يهياننانهي بول المبي رابير كو ميس

میری دفتارسے بھاگے ہے بیا بال مجھے

برك واسط تعورى سى نصا اور سبى

یں ادراک آنت کا گڑا وہ دل دی کر ہے

مانع وشت نور دى كوئى تدبير مبي

وحنت برميري ومرانات تلك نفا

گرد با در میستابی بون

مريم كي جبتي مي عيرابول جو دُور دُور

ربر لا يك بايال ماندك عدد وق كميرا

بنے پرے مرحد اوراک سے ایاسے

چلا بول تھوری دورمراک تیز دد کے ساتھ

مرقدم دوری مزل ہے نمایال محص

كيول مزفردوس دوزخ كوالالي يارب

آدادہ فرائی کا جذبر اس بات کا مقاصی ہے کہ اس کے داست میں کوئی بند مذبا بندھا جائے کیونکد لقول فالت جب فیج رکتی ہے تواور میں دوال ہوتی ہے۔ دوائی سے توافکار نامکن ہے سکن حقیقت یہ ہے کہ فالت رکادٹ کے علی کے تکوہ سنج ہمیشہ دہے اور انہیں ہروہ شنے یا علی ناگرار محسوس ہُواجس نے ان پر کسی قیم کی بندش یا کہ از کم جس میں انہیں بندش یا مجید چال کا اسال ہوا۔ فالت کے نزویک دوائی، دوائی مجید یا کہ دارہ فوامی کن دول میں مقید ہوکہ بننے کا عمل نہیں بکر کن دول سے محیکنے کے عمل کا دوار نام ہوا۔ فالت کے نزویک دوائی، دوائی مجید یا کہ دارہ فوامی کن دول میں مقید ہوکہ بننے کا عمل نہیں بکر کن دول سے محیکنے کے عمل کا دوار ان میں مقید ہوکہ بننے کا عمل نہیں بکر کن دول سے محیکنے کے عمل کا دوار ان مام ہے۔ جنا نی وہ ساتھ می مواج سے میکنے دوار میں کا معاشر مواج ہوئے واقعات پر بھی مجیط ہے۔ شائد انہوں نے وہ با بی عام وگوں کے ساتھ مرنا کی سے محد دور کا کا میں دور دار دھی رکھی اُسی دون سر مندا یا یا مذہبی احکامات کے سلسلے ہیں آزادہ دوی کا معک انقباد کیا ۔ دی وہ مال کہ کہتے ہیں ہی دادہ دوی کا معک انقباد کیا ۔ دی وہ مال کہتے ہیں ہی دادہ دوی کا معک انقباد کو فی وہ مال کہ کہتے ہیں ہی دادہ دوی کا معک انقباد کی دور وہ مال کہتے ہیں جا

كياتك بم سمّ زولال كاجهان ب

عب ميں كر ايك بينية موراً سال ب

ورو دا ارسے فالت کوجود حشت ہر آن تنی اس کی وجہ دراصل برتنی کہ داراروں ہی سے زنداں تعمیر ہوتا ہے اور زندال آ واره خرا می کے جذب کے پا بجولال کر دیتا ہے۔ چنا نچہ وہ داراروں کے جس سے گویزاں تھے اور اپنے انتعاریس زندال اور اُس کی طاحوں کا بارباد

5 E 2 5 55

کونی بم ماید نه بوادریابال کوئی مذ بهو

بم سخن کوئی مذ بوادر بم زبال کوئی نه بو

اس ندر تنگ بروادل که مین زندال سجها

نگاهٔ شوق کو بی بال دیر در و دارار

وست برا سه بین ملقهٔ دام بروائی شور برواید کوئی

اس ندان بین بهی خیال بیا بال قرر د تنما

زندان بین بهی خیال بیا بال قرر د تنما

بدور و داراراک گرنایا چا ہے

دہے اب ایسی گری کرجہاں کوئی منہ ہو

ترج امباب گرفتاری فاطرست بوجید

بلاسے ہیں جویے بیش نظروں و داوار

ازادی نیم مبارک کو ہرطرنب

مدسے ول اگرافروہ ہے گرم نمانتا ہو

احدہ ول اگرافروہ ہے گرم نمانتا ہو

احباب جارہ ماذی وحقت ذکر کے

ا زادہ دوی فالت کا مسلک تھا اس سنے یہ فیرافلب نہیں کہ وہ زندال میں دہتے ہوئے ہی خیال کی ونیا ہیں آ وارہ حال رہے یالیل کہ سے کے چوکو فالت فطری طور پرمترک تھے اس سنے جب وہ گھڑی ہیڑے سنے دکتے تھے تو اُنہیں منگ وخشت کی دیوادوں کا یو چرنی الفورمموس ہونے گھا تھا۔ فالت کی طبیعت کا برہیجان ان کی واشان حیات ہی سے نہیں انداز گفتگوسے ہی مترشے ہے برتوملوم نہیں کدہ گفتگو آبتہ آ ہشہ کرتے تھے یا تیزیکن ال کے کلام سے یہ باکل ظاہر ہے کہ ال سے اللہ کورا ما کے عناهر کی خاصی فرادانی تھی اور ڈرا ما سے شنف داخل ہے قراری ہی کا غماز ہوتا ہے۔ جب اندر کی ناصل قرت مثلا لم ہوجا شے قروہ زبان کے علاوہ جم کی حرکات میں بھی ابنا اظہار کرتی ہے اور اول گفتگو میں مکا ہے کا انداز اور کلام میں تثیل کا رنگ چھیکنے لگتا ہے ۔ خالب کے خطوط سے ال کی گفتگو کے ڈرانانی عناهر کا اندازہ کا مان کے ایک خط کے تیور و کیھئے :

و است جناب ميركن صاحب إاسلام مليكم "

لا حصرت ، أواب إ

« کبردساحب، آج اجازت ہے میرمبدی کے خطاکا بواب محصنے کو ؟"

و حصنور بین کیا منع کرتا ہوں ؟ پی نے تر برعض کیا تھا کہ اب وہ تندوست ہو گئے ہیں ، نجارہا تا رہا ہے ، صرف بیش باتی ہے ، وہ بھی رفع ہوجا ئے گی ۔ ہیں اپنے ہرخط میں آپ کی طرف سے دعا تکھ دتیا ہوں ۔ آپ پیرکیوں کیلیف کریں ؟ " " نہیں میران صاحب ، اس کے خطاکو آئے مہبت وال ہوئے ہیں ، وہ خفا ہُوا ہو گا جواب کھفا صرورہے ۔ ا

" حمزت دوآب كفرزىمين أب سے خفاكيوں بول كے ؟"

" بهائى آخ كوئى وجرتوباؤكرتم مجعة خط محصف سعد كيول إز ركفت بو؟"

ا سمان الله إ اس او حفرت أله ب أخطائهم يصف اور محصة رائد بي كرتو باز ركفتا مها

" اجماءتم باز بسي ركت ؟ كرية وكبوكة تم كيون نسبي عاست كه من مبرميدي كوخط كصول ؟"

" كيا عرض كرول ؟ بيح قرير ب كرجب آب كا خط عاماً اوروه برُحا عاماً قريم سناً اور حظ اللهاماً ، اب جري ولما نهي بمول أولين حيا بناكه آب كا خط عالي وي اب نيجينني كوروار مرم ابرل ، مرى رواكل كتين ول كربعد آب خط شوق سر كلفت كا" " ميال جنير ابرش كى خراوا تمهار مع من في منه علف سے مجھ كيا علاقہ ؟ ين بورها اورى اتول من الليا اور اك تك است خط در اكھا ولا حول ولا قوق "

یہی عالیاً ن کے کام کا ہے جب میں متعدد موقعوں پر ایک پرری ڈرا ما ٹی کیفیت اجری ہوئی نظرائی ہے۔ مثلاً ان کی ایک غزل کا برحصہ کھنے جب میں عدالت ناز کے اندر دل و مز کاں کامقدمہ جیش ہوتا ہے اور ایک میتی عالمی تمثیل میں ڈھل جاتا ہے ج

گرم بازار فرحب داری ہے زنت کی مجر مرتبنہ داری ہے الکباری کا حکم مباری ہے الکباری کا حکم مباری ہے الحج مجمراس کی روبطاری ہے

تبین کبو کریے انداز مشکو کیا ہے

میر کھلا ہے در مدائیت ناز ہور ایسے جب ال میں المصر مربوئے ہیں گواو مشق طلب دل دور کال کا جومق دمرتھا

ارا مانی کیفیت فالب کے عام اتعاد کاطرہ امباز بھی ہے مثلاً مرایک ات بیکتے ہونم کہ تو کیا ہے؟ مراسلام کبیر اگر نامر بر سف مان کو تم کیا گئے اور وہ من کے کوئی مبت لاؤ کہ ہم بالائیں کیا ؟
کوئی مبت لاؤ کہ ہم بالائیں کیا ؟
کہ جو اس نے فرایائی مرے واب وہ عدم کے مربیرے بھیے ہے کھیا میرسے اگے

تبحد سے تو کچہ کا م بہیں میں اسے ندیم فالت تبہیں کبو کہ ہے گا جراب کی پرجیتے ہیں وہ کہ فالسب کون ہے استر خوشی سے مرے انقبادُں تھول کئے استر خوشی سے مرے انقبادُں تھول کئے ایمال جمعے دو کے سے کھینے ہے تھے کفر

غالب كى اواره خواى كا ابك اورد بجبب تبوت يديمي بعدان كى دفات كدتقرياً بالثريس بعدايتا كي منظم معزر عبدالوان في نے ان کے منگفت اتعاد کوائی تصویروں میں بیش کیا جمعوری کی زبان میں ٹون TONE سے کہیں زیادہ لائن LINE کی مربول مِنْت تغیب واضح رہے کرمعتوری میں فوك TONE اور لائن LINE ومتبادل طریق میں ، اگرتعدریم مراكی مقصورا وردوما فی اقدار كا الجهار معلى نظر جو تو تون ONE كو برو سن كارلا يا ما ما سيسكن الرادزوب بوك تخرك ادر مزر ومد دكها يا جائ تو بعير لا أن LINE زیادہ مفید ہے۔ بے تک چفا ل کے ال جرمن مصور مین MUNCH ک طرح لائن کے انتعال کے بادصف ٹول کے مزیرے جا بجا نظراً تے ہیں تا ہم منے ہی کی طرح جنا آن کی تصور کا مجرمی الزلائی کی وساطنت سے بے پناہ تحرک اور توا اُن کا تا ترب مرقع چنتان کا دیباجہ محصت برے جیزکزن JAMES COUSIN کو بسی جنتال کی تصویروں کے اس تخرک کا اصاب برا تھا جنانچہ اس نے المحا \_\_\_ " جِنَّالُ أن روما نيت بيندننكا دول كة تبيير سيمتعل ب جن كا قافله أس وقت كم معلنن نهي برة ما جب وه اين خیے گزرے ہوئے کی یا آنے واسے کی کے دریا کے کن دول پر نصب نرکرے ! جیم کونک کے اس بیان سے صاف فاہرہے کہ وہ چنا ألى و الل " كے معديل مقيدنهي ويكمنا اور زابي مرورفعن OURATION كتابع بى تصوركت ب جرك الى دائست یں چنٹان کا فن SERIALTIME کے تابع ہے اور اس سف اس کا مجموعی تا زُرن راود مخرک کا مصر کر کیوں ؟ ایک وجر تو یہ ہے کہ چنتال نے خود کوفن کی اس روایت سے منسلک کیا جے مغل ارٹ کا نام طاہے ا ورجومغلوں کے واضی ا ورخارجی تھے ک کی فی زہے۔ دومری وجہ یہ ہے کرچیتا فی طبعنا ایک توک شمنیت کے مالک ہیں اور لائن کے ذریعے فن کا اظہار کرنے پر زمرف فادر ہی بکداس میں اہیں ریا دہ سکے اور طانیت کا حساس می بوتاہے ، اب موال سے ہے کہ جنگا فی نے ۱۹ برس کی عمر یمی فالت کواپی تصویروں میں بیش کرنے کی كوست كدن كا اورفالت سے يہلے كے تقوا يا خود فالت ك معامرين كو اس ملے ميں نفو افواز كيوں كرويا ؟ ميرى دانست بي اس كى بڑی وجریاتی که خالب کے اشعار کا ہے بناہ وامل تمرک چنتان کے نن کی رفتارسے ہم آبنگ تعااوروہ اس عمل میں کون تلب مموس كرت تعرباس كانتيج بني نبايت نونكوارنك مرتع جناً لُ كاتصروون بالخصوص THE OLD LAMP . AROUND THE BELOVED ور LIFE من مكرون كاستمال في الي وال وى كرمادا منومال التا اور باقا عدہ موکن کرتا بُوانظرا نے لگا جِنتائی کے فن کی عکمت کامیرا کے اوتی بڑوت ہے کداس نے فالب کے تنعری تخرک کو کمیروں ک ك مدد سے بین كيا اور ايساكرتے بوئے أس خاص كيفيت كو كاميا إلى كے ماتفد اجا كركيا جے اس مغرون كا مؤان بايا كيا ہے ۔

# مِرْدَاعَالَبِ اورعربي زبان

### محهدمنور

#### یارب زمانه جی کومٹ آ ہے کس لیے ؟ اورج جمال پر حرمت محررشیں جول میں

#### بنگر که دری کوه چه کابمیدوچر کاست

آج کس ذوق و شوق کے ساتھ حیات ناآب کے مختلف ببلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہورہی ہے ۔ جیجے و شام سے معمولات کیا تھے ، کون کون اُن سے شنہ آنا تھا ، وہ کس سے طبنے جاتے تھے ، وہ احباب جن سے خط دکتا بت رہنی تھی کس بائے کے تھے ، شاگردکون لوگ تھے ، شاگرد وں کے انسار پر اصلاح وینے کا طریق واسوب کیا تھا ، بنش کا کیا تضیہ تھا، صغرت کا ذہب کیا تھا ، خوراک کیا بھی اور کشنی ، لباس کیساتھا ، کس مرکان ہیں درج ، کواس کان کیا رہ ، طبیعت کا عمر می رنگ کیا تھا ۔ شب و روز میں کتنے ہے حرم سرا میں بسر ہوتے تھے ، اور حرم سے کس قدر دل میں تھی ، ۔ اُن کے بیک کے چھکے میں جورٹ کا کو داکتنا ہو آتھا ، حیوان ظویت میں حیوان عاوی تھا یا ظویت ، حیوان کا مفہر میں کیا ہے۔ دن کی تعلیم کیا تھی وہ فلاسفر تھے یا نہیں ، دو یاس ے معلّم تنے یا رجائے ،کس کس شعبۂ علم سے دلیسی تھی اور سر شعبے ہم تھیں کے کس درجے پر فائزتھے دغیرہ وغیرہ ۔۔۔ شعرارہ ادبار میں سے بہت کم السیے ہوئے جن کے بارے میں گورٹ کے اس میرے دنے یہ کام نگایا گیا ہے کہ معلوم کروں مرزا غالب عربی زبان میں بھی کچے شد کہ رکھتے تھے یا نہیں نیز یہ کہ انفوں نے عربی زبان سے کوئی اثر بھی تبول کیا یا نہ ۔۔۔۔۔

سبست پیطید دیگر دنیا چاہیے که اس من میں مزرا غالب خود کیا فراتے ہیں ، عرشی صاحب نے دلیان غالب اردو کے دیبا ہے ہیں اسٹورہی پی مزراصاحب کی عبارت نقل کی ہے جو اس مطلب کے لیے مفید ہے اوہ عبارت یہ ہے۔ یہ عرفر فی کاعالم نہیں ، گر نرا جاہل بھی نہیں ، بس آئی ہات ہے کہ آل زبان کے لفات کا محتی نہیں مہول ، علی دسے لوچھنے کا محتاج اور مند کا طلب گار رتباہوں ، " — عرشی صاحب سے ساتھ ہی مزرا صاحب کی مختی نہیں مہول ، علی دسے اور آگے بڑھ کرفتی محتیل زبان عربی کی دہنی کی زبانی تحدید بھی کردی ہے میں نے ایم وہسآل نشینی میں شرح ما قاعابل تک پڑھا، بعد اس کے امود اعب اور آگے بڑھ کرفتی و فیجر دومیش دھشرت میں نہوگیا ۔ "

لکی اس کا یہ طلب بنیں کہ مزاصاحب نے ازاں بعد کھی عربی کی صرف دمخو یا کسی اور کتاب کا مطاحہ نہیں کی ، فارسی کے منی بیل فعد کے کئی مقابات پر بیٹ اُنٹر وہا ہے کہ عبدالصمد میں اس کے انتہاں کا مقاب کی مقابات پر بیٹ اُنٹر وہا ہے کہ عبدالصمد کا تعتبہ اسے کے انتہاں کی مقابات کی خود ہی بیری کہ دویا کہ فارسی کا طم انجیس مبدا فیاس سے برا وراست حاصل مجوانیا ، اور عبدالصمد کا تعتبہ نحوس اس لیے انتہا کا ذرایہ تعلق میں اس کے انتہاں کی مقاب استادا نہ کہیں ۔ حق بیرہ کا ماز دوستے تحقیق عبدالصمد کا نشان اس بارسے بیں کلیات فاتب فارسی رحمیل ذرایہ تعقبہ بیا کہ مقاب نہ کہ مقاب کے مقاب نہ کہ مقاب کہ مقاب کہ مقاب کہ معقبہ بیا کہ مقاب کا مقاب کا مقاب کا مقاب کے معتبہ کہ کا مقاب کے مقاب کا مقاب کے مقاب کا مقاب کا مقاب کا مقاب کا مقاب کا مقاب کے مقاب کا مقاب کا مقاب کے مقاب کا مقاب کے مقاب کے مقاب کا مقاب کی کا مقاب کا مقا

یہ جو کہ عربی صرعوں کے میرے شرکی بنائب ہوکو مزے ٹوکے" بنارہا ہے کہ وہ عربی صرعوں سے اطلعت اندوز ہو سکے تعے ، \_\_بھر را النہاں
کی ترکیب تواردو میں عام مستعمل ہے ، لیکن عذب البیال علما نے عربی کے سواشاذہی کسی نے برتی ہوگی ،
مزاصا حب اپنی عبدالرزاق شاکر کوایک اور خطیس لکھتے ہیں اتبد توی رکھتا ہول کو عنوریب بست خوب کیے گا ، میرے اور تمام ووستوں کے
مغراور وشمنوں کے ڈیک ہوجا نیے گا ، اور إِنَّ ها ذامین بوصے قائعہ کے یا مولانا و بالفعنل والے اللہ اُن لانا۔

یه اولانا والی واحد مثال نبیس ، مرزا صاحب کی نثر میں ایسے در حبول عبلے موجو دہیں اگرخو د مرزا صاحب ایسے عجز وقصور کا ذکر نہ کریں تو حربی زبان کا ایک عام طالب علم ان کی تخربروں کو د مکید کرمیں انداز ہ لگا تا ہے کہ ایفیس عربی میں وافی درک ماصل تھا ، چند جیلے طاحظہ فرمائیے ،-

نعا تفع عبد الله كا جواب آغاز بي تحرير كريكا برل-آپك اس نظيرت اس ك جواز برميرا يقين د برها ، لوكتف الغطاء لما ازددت في النام جو بررى عبدالغفور مرور)

ان مرامل كے طے ہوئے كم يُس كيوں كرجيل كا - إنّالله وَإِماليه واجتون ، ولامعبود إلّا الله ولاموجود الآالله . كان الله ولم يكن شيئا ، والله الآن كها كان "ديام چود هرى عبد الفقور مرور)

" جب حكام بجرد اسدعا مجدت ب تكفف ف توين قياس كرسكا بول كرميزنشى كاست طلب بايد عدام برگى والتر خلن الطاف خفية

" سلمتنع كى صفت وه تقى جو فقراو پركه أيا ہے -اس شعر سے اسے كمچه طلاقه نهيں ، فَحَمَّمَ " رينام بيتخبر،

" دربار وخلعت موقوت ، منت مسدود ، وج نامعنوم ، لاموجود إلاّ الله ولامؤثر في الوجود الآالله والسلام بالعوف إلاعترام "

ا بنام بعنمر،

اب آپ اس سے برگزند كيے كا، نه كيے كا، اگر كي كهو توضل سے كهو، و اللالا " رابام افرالدولشفق،

" رُويد كا نقصان الرج جانكاه اورب لكدازب يرموجب تلعن المال خلعن المرفزاب "و بنام افرالدول شفق ،

" ناسازگاری روزگار ، بے ربعلی اطوار ، بطربی واخ بالات داخ ، آرزوت دیدار ، وه دور آنش شراره بار اوریداید وربات اپداکنار ، وقائنا

دبتناعذاب المسّار ، دينام اين الدين احمر)

عداده ازیں مرزاصاحب کی عبارتوں میں بار ہاع بی ذبان کے البے کابات ورا سے ہیں جن کے استوال برکوئی ایسا ہی تخص قادر بوسکتا ہے ہو عربی زبان سے بخوبی آگاہ مور بیر تو ممکن ہے کہ کوئی اردو وان شخص عوبی زبان نہ جانے لیکن اردو اور فارسی زبان میں شعل سیکڑوں بلکہ مزاروں الفافلات اور ال کی معزی دلائتوں سے واقف ہو ، مگر اس کے باوصف وہ شخص ان الفافلا کوجول کا تول برت لینے سے آگے ذبر طوسکے کا یعنی کلات کافوڈا فردا استعمال میرے ہوگا ، اُن کل ت سے مرکبات تیار کرنے باان کے تعترفات سے معنوی تغیرات وجود میں لانا اس کے بس کی بات رنہوگی ، برامراسی سے ممکن ہوگا جوع بی زبان کی صرف و نخو کاعلم رکھتا ہو ، بات بیبی ختم نہیں ہوجاتی ، ایک ادرام بھی توجہ کے لائت ہے وہ یہ کرسیکڑوں عربی الفافلو فارسی میں اگر اسٹون میں معنوں سے مرسل کھا ت کو اُن کے اصلی معانی کے ساتھ اپنے اصلی معانی کے اصلی معانی کے اصلی معانی کے دائل میں یا ان کی دلالت بدل ہی ہے ۔ مرزا صاحب کو قبول کیا اور اس دم پر کاحقہ توجہ صف رنگی وہ کلات فارسی میں اُنہی اصلی معانی پر والی میں یا ان کی دلالت بدل ہی ہے ۔ مرزا صاحب کو قبول کیا اور اس دم پر کاحقہ توجہ صف رنگی وہ کلات فارسی میں گھی انہی اصلی معانی پر والی میں یا ان کی دلالت بدل ہی ہے ۔ مرزا صاحب کو قبول کیا اور اس دم پر کاحقہ توجہ صف رنگی وہ کلات فارسی میں گھی انہی اصلی معانی پر والی میں یا ان کی دلالت بدل ہی سے ۔ مرزا صاحب کو قبول کیا اور داس دم پر کاحقہ توجہ میں میں میں میں گھی انہی اصلی معانی پر والی میں یا ان کی دلالت بدل میں ہے ۔ مرزا صاحب کو

بار ہا اس من میں فریاد کرنا پڑی کہ 'عربی کا حرف اور سبے اور فارسی کا قاعدہ اور '' ۔۔۔ گھر حق یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خرد بھی اپنی تحربر وں میں بعض ۔ اوقات بعض عربی کلابت کو ان کے اصل معانی میں لیا ہے اور فارسی میں ان کے عام مرقرح معانی سے حیثم پیشی 'کی ہے۔

مرزافانب کی عربی زبان سے واقعنیت کے بارسے میں مولانا حالی کی رائے بڑی وقیع سے اس کیے کہ وہ خود بھی عربی زبان کے مخوس عالم تھے۔
المذافیصلہ وسینے کا حق رکھتے تھے۔ ان کی رائے بیر ہے " مرزا نے عربی میں مرت و کؤکے سوا اور کچھ استاد سے نئیں پڑھاتھا ۔ گرح بکھم اسان سے ان کو فطری منا سبست تھی ان کی نفر ونٹر اردو وفارسی کے ویکھنے سے کہیں اس بات کا خطرہ تک ول میں نہیں گزرا کہ پینخص عربیت اور فن اوب سے نا وا تعذیبا فطری منا سبست تھی ان کی نفر ونٹر اردو وفارسی کے ویکھنے سے کہیں اس بات کا خطرہ تک ول میں نہیں گزرا کہ پینخص عربیت اور فن اوب سے نا وا تعذیبا فاری انفاظ کو انفوں نے ہر میکہ اس سیلیقے سے استعمال کیا سبے عب طرح ایک ویصف اور اور یہ کو استعمال کرنا چا ہیئے ۔ ویا دگار خالب مجلس ترتی اوب لا بوئ

ماتی کی عبارت میں آپ نے کار خطرہ کا خطر فرایا۔ یہ اردو کا خطو نہیں ، یہ عمر پی کا خطرہ ہے اور اس سے مقصود خیال آنا یا گزرنا ہے۔ ذیل میں کچے مجلے مستنتے بنونہ از خودارسے کے مبعداق درج کہے جاتے ہیں ان سے عیاں جوجائے گا مرزاصا حب عربی کا ت کے تعترہ ات پرکس قدر قادر تھے۔ اور ان سے بیم کس سے تعلقی اور مہوامت کے ساتھ مرزد جرتا ہے۔

" اگري اكيلا بو آتراس در تعليل بي كيسا فارخ البال اورخوش حال رمياً ، احمال تعيش دستم به شدط بخريد" . د بنام افزالدوله شفق ) " اگر تعظيع شعر مساعدت كرجهت اورارني بروز اجبني گنجائش بائت نونعم الاتفاق ورنه قاعده تعترف تعقفتي جواز بهد وبنام افرالدوله شفق ،

" ازروئے انصاف حکم بنو ، بے حیت دمیل " ( بنام امین الدین احمدخال ،

" ايك مروار زاده كثيرالعيال عبيرالمجال " (بام امين الدين احدخال ،

\* ميرا ايك دومت روماني كم منجلة رجال الغيب ج إن مفوات كافاكدارا وجد - ربام امن الدين احد فان ،

" خيرخط ز دكنا وُل گانگتب فيه كدكركام نكالون گا- " ( بنهم ايين الدين احمدخال ،

" خالصتاً للله . آفات وماغر من تدوير ومَ شبه ب ..... اگر أب إس روش كاليني استصلاح كالترام كيا ب توجب ك كافراشار مرك إلى ولمي زماياكرك ماكت فيد شهرت زيايكرك .... مجموعه كلام سابق مينج دو كه ، استجازت كيا صنور دبنام مبيب التروكان

" الفاؤميى تعے شايد كھي تغير بالمرادف مو " رئام عبدالفغورمرور)

" إلى دوست ك باس بقية النهب والغارة ميراكي كلام موجوديد اس مد الكريغ لل العجم دول كا - اوريع فقير لفرنفس كو غلط كمآب بيال

اكب وقيقرب " وبنام قاصنى عبدالجليل عفل ( يبال وقيقه باري اورلطف شخة كم معنول من آيات )

مرزاهها حب کی ننز سے بہٹ کرشاعری کی طرف آئیں تو دیا مجی عربی انزاست کئی مقام پر مبلو، گرنظر آتے ہیں ، فیل سے انتقار طاخلہ ہر ل

م بندار كر عبول نوال سعد بكفت ديار وال مستد وليكن بدارا

م زیاده مست نداروزکس مساب نے شمرده خون دلم را رحیق ریمانی اے کرده برسازلمان زغمردون سبعم آبی تسال تعالیٰ

مع كريم يُرالله وَنَ أيرنيب أ الله وَنَ أيرنيب أ المرامت و بروام اليون دكاند محمول بود سو دو زيال بيع مسلم را ے بستم برول نازتو برمن چرکشاید مدا مني من را متمرينل الزميردد رطب بازآل تميل وْلِيسند لأريب فيه برآل! ے منابے نوبیم کر سیست میرال منتوى با دمخانت ميس كهت بيس به

كرخرامت نعلاب قافلاست دومتان رااگرازی گلالیت ميرديم ازييئ تستبيل جمه ماخة مرودا دليل جمشه بال مجريد مستبد نند

ا عدمة النائيان ورونسد نكاه ایک اور مرقع برکھتے ہیں ۔۔

وز امر باید با نده کلوا وَالْتَرْتُوا مِرا

- لانقراد الصَّلوة رضيم مخاطراست ه بربند كراب نشام جول تسند خطر ورّمن قال كويد بسند

و بلد وره التحسين و آفري ك موقع بركما جامات به منات قافله اور وليل معنى رابير عربي روح ب -

یہ توطا سرے کوعربی زبان نے فارسی کر مہت می ترکیا تھا ، لنذا سربی مقولے اور محاورسے جی نہیں بکد مؤلف انداز میں اموائے علم مجی فارسی اوب کاجزو بن گئے ، شیر پخسردِ توفارسی بی تنص مگر دامتی د عذرا ادر میلی پخوں بھی عاشق ومعشوق کی علامست بن گئے ، بہی عالم عربی خطبا ، وشعرا و اوبا ، کا ہے ان کے اقرال فارسی زبان کا سکہ روال بن گئے ،اسی طرح دمبلہ و فرات جزو زبان بن گئے ، دریا نے جند کوک کرمزٹیکا پاگیا سی عالم جیری اورسیول کا رہا ہمندرال كالأم قلزم وعمان مى رما اوربيكوني اليسى غيرنطرى باست مجى تنيس اس بليد ازراه علم مترنب بون والا ذمبني احول بمي المري المري كملن مایر احساس بن جاتا ہے۔ ادر بعض اوقات اپنی علمی اور بالحضوص او بی دوابت کے باعث ماوی ماحول کی اتبائے مشہودہ ومحسومہ برحادی مرحباتا ہے۔ بریمی عیال ہے کہ فارسی زبان کے جودع بی سے بہت منا کڑ ہوئی تھی اردد پر بے حساب اٹرڈالا ، نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی زبان وا دب کے ع ل عن صروسی مجتمعی ا درمهولت کے ساتھ اردو میں منتقل ہو گئے جس طرح خود فارسی عنا صرمنقل ہوئے تھے۔ پرٹھیک ہے کہ بہت سے شعرا و ادبائے ادبو نے براہ راست بھی عربی زبان سے استفادہ کیا مگر میٹیز حصد فارسی ہی کے توسط سے میسر مجوا نتا ۔ اس خیال سے دیجیس تو فاسب کا کلام بھی عربی اس انتظام سے عاری نہیں۔ نصیں گنگا اور جمنا نظر نہیں آتے ، دہ د حبلہ کا سہارا لیتے ہیں اغیبی ضلع بنگالہ یا بحیرَوعرب یا بحرمِند کی مبکہ عمال و قلزم ہی درکھائی دیتے ہیں ميررانجاكى ملدواس وعذرا اورسيل وعجنون كا ذكرفرات بي - وعلى بدا م

کیل راکون کا بُوا ویدهٔ بمینا نه بُوا تطرع مين دجله دكهاني نه دعداد رجزوه كل رشحة وركاسة درياؤ كاى الداخة ومبله ورساغ معنى طرازان رمخيته بري ام از ازل آورده ام طغراك سمايي برمسهم بنكية منجال ورسخن فالب بوو ماهم وسحيان وأفل جدرجا لميت كابهت برا خطيب بحاء

آب بو مان ربب قرم و مان دفع مرحبه آردع ب وامق و عذرا بیند نخرد سشند آثر محبل میل مبینند محرز دب زلات بیسس کنم! زبر درمام بر نواتسس کنم! بجشمهٔ اید بخدی ما در خدد است نسکیم م بیچه گویدهم از خدد اشیری مشنوند نستومبند اگریم و هجسنون گروند فصلے از مدح مؤور توافرخواند خوشوایم مرا رمید که زرشک ا

دالولواس عامى دوركه الارتعرارس سعاتها

گراس ذمنی ماحول کے عکس و ہال اور بھی زیادہ نیر نطف ہوجاتے ہیں جہال فاتب اپنے اشعار میں عوبی سے استے ہیں خواہ وہ ہواہ راست ما خوذ ہونا بھی غیرا غلب نہیں اس بیے کہ انجامہ ، مقتقات اور دیوان المشنبی عربی سے ماخوذ ہیں سخاہ فارسی کے قد معد سے بوغیم ولک و مبند کے مدارس میں متداول رہ بے ،اور مرزا فائب کے احباب میں وہ اوگ بحی شامل تھے جوع بی زبان کے مستبر عالم تھے جولانا محدر الدین آزروہ کا ذکر اُوپر آچکا ہے ۔ان کے علاوہ مولانا فضاحی خیراً بوی مولانا آئم بخش صهبائی اور مصطففان شیفت کے مستبر عالم تھے جولانا صدر الدین آزروہ کا ذکر اُوپر آچکا ہے ۔ان کے علاوہ مولانا فضاحی خیراً بوی ، مرزا فائب کا اُن اور ان جیسے درگرام!

وغیرہ وہ اصحاب تھے جوابینے دُور ہی کے سلیے زیور افتخار نہ تھے بلکہ صرحاص کر بھی میں کی البھر مہیں کرتے ہیں ، مرزا فائب کا اُن اور ان جیسے درگرام!

سے بے تکلف الفراج میں میں اور بی موضوعات تو زیر بجرت آتے ہی ہیں۔ نام مکن تھا کہ فارت جیسا وزاک و ذربیں شخص ان اہل علم احب سے مستفید نہ ہوتا ، فائب کے بسف احب پر انتقام الفرش ابی صاحب نے رسانا مصنف میں جوسلسلہ وارمض ہیں قلم بند کے تھے لائب تور ہیں ۔ بینانچ اگر بھی مرزا فائب کو بھی اور اس میں تو میں تو تو بھیں تو تو بھیں برن جانے اس میں مرزا فیائب کو بھی ایک میں اور اس میں تو تو بھیں میں تو تو بھیں برن جانے ۔

شور میرگی کے باتھ ہے سرہ و بال دوش مسحوا میں اسے خدا کوئی دایار بھی نہیں نفس قیس کر ہے جہتم و جراغ صحب را محرفہیں شمع سبید فائر مین یہ سہی ب کمان بک روڈن اس کے فیھے کے پھیے قیامتے، مری تسمت میں یارب کیا نہتی دایا اہتج ہند کی مرزا فاتب کے لیے فیھے کے پیھیے رو نے کی گنبائش کمان سے بہیرا ہوتی، دہ توستجرد ل کی دایار دن میں پدیا ہوتے ، دہیں لیے بڑھے اور

مرزا غالب کے لیے تھے کے بیچھے رو نے کی گنجائش کہاں سے بیدا ہوتی وہ تو پیمروں کی دیوار میں پیدا ہوتے ، وہی کے برسطارہ وہیں فوت ہوگئے ۔۔۔۔ گریمضمون ہرصال عربی شعرا کا ہے ۔

ابتدائی فارسی شاعری کا بیشتر موادع بی شاعری سے اسخوذتھا۔ غزنوی دور کے بھی بید عالم تھا کہ فترخی بخصری اور بطور نماص مزجیری شعراً عرب کے خوشہ چیں تھے۔ منوجیری توع بی تھے منوجیری توع بی تھے۔ منوجیری توع بی تھے منوجیری تھے اپنی او فلی مرصلے بر اگر احراف القیس نے اپنی واستان اسینے تصیدے میں بیان کردی ، منوجیری کے اس نے حسین واستان اسینے تصید سے میں بیان کردی ، منوجیری کے اس انداز پر بہت کرتے ، دسے ڈاکٹر داؤد پر تا اپنی انگریزی تصنیف فارسی شاعری کے ارتبار بیعری شاعری کا اثر ، میں لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علاما ذاتھ الی کا تصور محال ہے دمنو میں کہ اس سے زیادہ علاما ذاتھ الی کا تصور محال ہے دمنو میں کہ اس سے دیادہ علاما ذاتھ الی کا تصور محال ہے دمنو میں کہ اس سے دیادہ علاما ذاتھ الی کا تصور محال ہے دمنو میں کہ اس سے دیادہ علاما ذاتھ الی کا تصور محال ہے دمنو میں کہ اس سے دیادہ علاما ذاتھ کی کا تو میں میں کہ اس سے دیادہ علاما ذاتھ کی کا تھور محال ہے دمنو میں کہ اس کے دور میں کہ دیادہ کا در الی میں کہ دیادہ کا در میں کی در میں کا در میں کی اور کا در میں کی در میں کا در میں کا در میں کی در میں کی در میں کرتے ، در میں کی در میں کی در میں کی در میں کو میں کی در میں کی در

منونېري مي نبير عوب كے شعرى امائے پرتقريا برفادسى شاعرے باتوصاف كے بيں۔ واكثر داؤد بوته مذكورہ بالا كماب بيس رصفون الا تذكرة دونت شاه كے حوالے سے لكھتے ہيں 'حق بيسب كرفصاحت و بلاغت عوب كى دونت سب اور ايرانی شعرار محض عربوں كے مقلد ميں "- اسی کما ب مے صغو<sup>ر مصصا</sup> پر ڈاکٹر داؤ د پوتئہ نے شرف الدین الرونی کا قول نقل کیا ہے" وابل عجم دراستعمالات عبارات عرب مخیر الد کدور نهب وسلب دست تصرف دارند ، درین معنیٰ از مطالعۂ داوین اساتذۂ عرب محقق گردو "

فارسی شاعری کے بانیوں نے جو روش اختیار کی اس نے آھے ہا کر عجیہ عجیب کل بوٹے کھلاتے ۔ منوچری کے بعد معود سعد سلمان انوری اور مرتبی وغیرہ نے کلام شعرائے ہوئے کھتے ہیں انوری ملام عزبیہ مرتبی وغیرہ نے کلام شعرائے موب سے خوب خوب استفادہ کیا ، مولانا شبلی شعراعی صفحہ ادّل میں انوری کا ذکر کرتنے ہوئے کھتے ہیں انوری ملام عزب میں میں میں میٹھ میں میٹھ وہ بحر و بدیا ہوگئی کہ وہ عربی تلمیحات ، عربی ہیلے ، عربی انفاط اس خوبی سے شامل کرتا ہے کہ گویا انگو مٹھی پر تکینہ جرادیا '۔

مسعود سدسلان لاہور میں پیدا ہواتھا، اس نے ملطان مسعود کے ہاتھوں عزت بھی پائی ادرقید کی صعوب بھی اٹھائی۔ وہ بھی عرفی شکی
سے بہت زیادہ متا تر تھا۔ اس کے دیوان کے مقدمے میں آقائے رشید یاسمی نے عوثی کی کتب لب الا باب جلد دوم کے حالے سے لکھا ہے کہ اوراسہ
دیوان است ، یکی بتازی ، ویکی ببارس ، ویکی بہندی ' — فلام ہے کر مسعود صعد مطان ایک طرح سے برطلیم پاک بند کے پارس گوشعوا کا مرضل ہے و عربی شاعری سے قطع نظر اس کی فارسی شاعری میں قدم پرعربی جملے اور ٹھیٹھ عربی معانی کے مامل کلمات یوں سے بی کدان کے بغیر گویا فارسی لکھناہی مکن زعتی مسعود سعد سلمان کے بعد سائی ، اور پھر سعدی خسرو ، ما فظ ، مامی دغیرہ کا بھی میں عالم تھا۔ ان کے کلام پرعربی انکار و مضامین کی جیا جب دکھائی دے دمی ہے۔
دکھائی دے دمی ہے۔

جی طرح عربی زبان بیپل کرایک طرف کا شغر و سرخدا ور دو مری طرف مراکش و بهپائید بین جاپینی بخی اسی طرح قارسی بجی اپنی اهلی حدود ولئی کی پابند نه ربی ، اس نے بھی سرخد و کا شغر سے لے کرجزیرہ نما سے دکن تک سے معاقے مسخ کر لیے ۔ اس طراق سے دہ عربی خیالات و مضامین جو فاری نظوی کا بجر د بن گئے تھے بطف ہے کہ و مہند میں بہنچ کے ، اور حب اودو زبان طہور میں آئی تو بلا شخلف اس کا مجزو بن گئے ، ولیے میں اُوپر عرض کر آیا ہوں کا لئی تو بلا شخلات و خیرہ وہ کہ تب میں جنسی بی و مہند کے مسلم مدارس میں صدم سال کتب متداولہ کی حیثیت حاصل رہی ہے ۔ ابندا ان کا اثر براہ رہات میں نئو انے تبول کیا ہے ۔ ابندا ان کا اثر براہ رہات میں نئو اُنے تبول کیا ہے ۔ مولانا حاتی کا شخر ہے ۔ ابندا ان کا اگر براہ رہات میں نئو اُنے تبول کیا ہے۔ مولانا حاتی کا شخر ہے ۔ ابندا اور کیا کہیجے گا آخر جو ترک و دنس نہ کیجے گا ؟

اس شغركر برصف بى المستنبى كاشعر ياد آجا ما سب السندي كاشعر ياد آجا ما سب السندي المستنبي كاشعر ياد آجا ما سب السندي المستنبيا الفرائع من المستنبية المستنبي

داگر و نیاطلبی سے نیرا مقصور پر نہیں کے عجت کرنے والے کو نوستی ہم بینچائے ادر ستم گر کو اذبیت دے تو پچر کس لیے و نیا کا طالب ہے ، مولانا حرّت مویائی کا فقر ہے م آرزو کا حسرت سبب اور کیا بہت دُں مری بہتوں کی ہتی مرے شرق کی بلندی ،

اس كرمقابل المتنبى كانتعرب سے قائفت خلق الله من ذاد هستار) وقصَر عائشته النَّفَسُ وَجَدَهُ الله من راده مستار) وقصَر عائشته النَّفَسُ وَجَدَهُ الله من راده خست راده خسته مال وه شخص بهج کوالله رف ادا وسع دین دید بول لین اسع من جابی است با مامل کرف کے بیاجی بمت کی مزودت بروه موجود ند بود)

مرزا غاتب کے بھی کئی اشعار ایسے بیں کہ ایخیں پڑھتے ہی فہ ہم عربی شعرا کے فرمودات کی جانب تنقل ہوجا آسے آیا اعنول نے اسپنے عالم وفاصل احب سے وہ اشعار کے ادرم کڑ ہوئے یا ایخول نے خود مطالعے کے دوران میں ان اشعار سے آگاہی عاصل کی اور الرفبول کیا یا بیر کہ عربی خواد کے بیم مضامین جوفارسی شاعری کے آغاز ہی میں فارسی پر افرا افراز ہونے گئے تھے فارسی ہی کے ذریعے خالت بھر بہنچے ، فیصله شکل ہے آثر کا ذراع کہ بھی ہو گرابعن عربی انتعار کے افرات ہیں بڑے واضح — مثلاً

غالب کا شعر ہے ہم کمال کے دانا تصے کس بیمند میں کیا تھے کس لیے بُوا آخر دستسن آسمال ایت ؟!!

اس کو رہے ہے ہی عربی کا یہ شعر بار آجا ہا ہے

سه تُتَللِلَّذَى بِمسرون الدّمسرعَيَّرَنَا! فلعَانُد الدهدالِلْاسَ لُكَ خَطَر؛

راس سے کدد جرمیں ٹکار انقلابات ہوم نے کا طعنہ دسے رہا کہ زمانہ نقط اِسی کا دشمن بہتے جے کوئی اہمیت ووقار مام بل جرا نمات کامیت عرب ہے فردا و دُسے کا تفرقہ کیا رمٹ گیا ہے کہ کہم پر قیاست گزدگئ اس تعربے ذہن المتنبی کے شعر ذیل کی طرف منتقل ہوجا تا ہے ہے

مِن بَعدِ ساكان نيلي لاصباح لَهُ كَانَ اوّل يوم الحشر آهرة

دازاں بعدمیری رات کرمبع نصیب ہی مذہوئی گویا اس رات انزام تیاست کا آغاز نقا ) مصدر میں میں مصدر نصیب ہی مذہوئی گویا اس رات انزام تیاست کا آغاز نقا )

غالب کا شعرہے ۔ ماشق ہوئے ہیں دوکسی ادر شخص پر تخریستم کی کچھ ترمکا منات چاہیے۔ اس کے مقابل ابن جبغر الشعالبی کا شعر دیکھنے ہے

تَعَنَّيْتُ أَن تَهِى سِواى لَعَلَّهَا مَدُرَقُ صِبَابِاتُ الْهَرِى فَتَرَقَّ فَى

دئیں آز دمند میں کرھیوں کسی اور کی عبت ہیں مبتلا ہر عبائے مکن ہے مجت کی تا ہوں سے آگاہ بونے کے بعد اس کاجی نرم بوجائے اور مجھیر جمرانی کرنے تھے۔)

غالب كانتوب سه جعانصيب موروزمياه ميراما ! دوشفس دن دك رات كوتوكيز كريد ما تدبي امرة الفيس كالمجي شعر ملاحظه مرح ألا ابتها الليل الطويل الا منجل !

بِعُبِع وَحاالاصباح استاع بأمثل

را ساہی رات کیا قرصیے میں تبدیل نہ برگی طرصیے کیا ہے وہ بھی قرمُوہو تیری بی طرح میاہ ہے ۔)
خالب کا شعر ہے سے کرے ہے قبل لگا وٹ میں تیرارودیا تری طرح کوئی تینے نگاہ کو آب تو دے
اب امردُ القیس کا شعر دیکھے مے و مَا ذَرَفَتُ عینا لگو اللّا لِنَصْنُرِفِ بستہ مَیالًا فِی اُعْتُ رقاب مُقَتَلَمُ
وتیری دولوں اُنکھوں میں آننو فعظ اس لیے بھر کتے ہیں کہ تو اچنے دان ) دوتیروں سے میرے شد وخواب دل کے محودل کونشانہ بنا سے ب

فالب كاشعرب -

مِن جِن مِن كَيا كَيا حَمِيا وَمِنْ مَال كُمْل كَيا ، قراب سُن كر ميرسك المن فزل خان كي وما المة عد الآمس دواة قصائد في اذا قلت شعر ألم مين الدّ عدمنية الم

اب التبتى كاشعرة بل ديجية م

داہل زانہ کا منصب فقط یہ ہے کہ میری نظوں کو باین کرتے زمیں۔ جونبی ٹی شوکتا ہوں اہل زانہ است الابنے لگ والے بیں۔) فالب کا شعرہے ۔ م

تب از گرا فارگی انتکب بها ہے ! بب انت مگر دیرہ خو نبار میں آ دے !

بتاربن برو وجده باش شام کها ہے۔

لين الذي يجرى مِنْنَ العَينَ مالهَا ولكنّها دوحي شذوبُ فنتعتــطنُ إِ

در کھر آٹھ سے بہر رہ ہو۔ وہ آٹک کا بانی نہیں ہے۔ یہ ترمیری مبان ہے جگیل ذہی ہے اور قطرے ہر برکر میک زہی ہے۔) فالب کا شعر ہے۔ از کا سے کام نصیب است خاک را ا

ما از فلك تعيير كاس المحام مييت إ

شَربُناه ا هرهنا على الارض جزَّعَة

ايك وب شاموك بالم

و للارض من كأس الكرام سبيّل:

اس تُبعرك إحت ذبن موني كے ال موشعودل كى حابث منتقل جرحايا ہے۔

فقلت له ترقّق لِي ف إِنَّى دأيتُ العبع مِن خلل الرّياء فعان جوابه أن قال صبح وماصبح سرى صورُ العقال

د میں نے ساتی سے کہامیرے بی ذارم موجا و دکھیویں نے شکات استے فائدیں سے بنے کو دیکھولیے اس پرمیرے ساتی نے کہا جسٹے ؟ جسٹے تو فقل آب دناب بڑاب کام ہے۔) فائب لاتنوئے۔ فرق است زائدک زولم آبرول قر معذوری اگر حرصت موازدد نیابی! الشبق کما ہے ۔ وحصم من عائب قو لا صعیعا و آفته من العنهم الشقیم: د کفتے ہی ایسے آدی ہیں جسمے بات میں عیب بتا ہے جی مانا نکی معیبت اس کے در سمجنے والے کے، اپنے مستقیم ذہن کی پیواکر وہ ہے جرمغہوم کمک

ىنىي بىخ سكتا ،

فالب كاشوئي من گريرونه كان بگردوك شناس برفري ذات دليم اب وعم دا: المتني كشائي مناخ من مابعومي شوف مبل شوف ابي وبند فخرت لا بجدودي

ومیں نے اپنے فالفادے کے باعث موتت تہیں بائی - الما وہ میرے باعث معزز ہوتے میں اپنی ذات برفو کرنا ہوں مذکر آباد اجدادیں ویسے دلیم اب وقع را" کا کوا اپنی بیانی صورت میں بھی موبی روس کا الک ہے۔

وعلی فرالقیاس فالب کے اور می کئی شعر ایسے میں جو اسسائدہ دوب کے فرمودات کا پُر توسیتے برستے میں۔

## غالب كى ايب تقريط

#### . داڪرظهيرالة ين صديعي

غالب کو قدرت نے ایک ایس شخفیدت عطاک ہی جب بی قوس قزح کے طرح متعدد نگ اور دنگوں میں دلکش امتزاج تھا۔ پیشیت مے کہ ان کا زندگی ان کے فن میں اور شعر وا دب میں اما تذہ قدیم ہے کہ ان کا زندگی ان کے فن میں اور شعر وا دب میں اما تذہ قدیم کی داہسے ایک این میٹنا گوارا نہیں کرتے بنو دان کا شعر ہے ہے

ہمیں اس سے اکارین کہ آئیں اکبری کو عہداکبری کی تادیخ میں ایک امتیا ندی شان حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس عہدکاتا ہم
تاریخی مرط یہ دریا برد ہوجائے قرتنہا آئی اکبری سے اکبرے زانے کے مہدوستان کی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ اس میں با وشاہ ۔ دعیت فیج
خواص دعوام - مک کی اقتصادیات - زراعت ۔ تجادت بعضوت دحرفت ، غرض کہ تمام امرد کا محل جاکز ہے ، جس کی بنا پراس کو ابنے زمانے
کی انسائیکو بیڈیا کہنا جا ہیے بعضف نے اپنے وہیع مطا نعہ ، تیز مشاہدہ ، گہری بھیرت اورفنکا دانہ میافت سے ایک طلعم جربت بنا کو گوا کودیا - اسی کے ساتھ اس کا اسلوب اس قدر نا در سے حب کو تصنع اور مادگی کے بین بین ایک ایسا طرز کہ سکتے ہیں ، جس کا وہ نو در موجر ہے ،
اورخود می خاتم ۔ کین

انصا ف شيره اليت كربالا عطاعتت

ان خومیوں کے سابق میشنیم کرنا پڑھے گاکہ الوالغضل ایک ماہرمصتوریہ تکین اس نے اکبری بہدی کی سے طرفہ تصور کھینی ہے جس

میں اکبر کے ہرعبب کوئمٹراور مرخطا کوصواب کی جیٹیت سے دکھا باگیا گیا ہے جس مگلہ اس نے جمی فرمو و ندا کے عنوان سے باوٹ ہ کے ملفوظات (حوجم مُوا خوراس کے معتقدات معلوم موت میں ، قلمبذر کیے ہیں۔ وہاں فساد عقیدہ اور کمج روی فکرکے ہرکمہ کوآیت و مدیث کے رنگ می میٹ کیا ہے۔

فات کو این کو این ایری بر برااعتراض تو بیتها که زاد صدول آگ براهدا باید اور دنیا تیزی کے ساعد ترقی کی ماہ برگام ن ہے۔
ہمارے دغالت ، زمانے میں دانابان فرنگ نے ہوجیت انگیزاور نفع نجن ایجادات دنیا کے سلمنے ہیں کو اینے عہد کا ایک ترقی نبذا نسان کہا
میں نے لیاہے ان کو دیکھتے ہوئے اکبری آئین کی کیا قدر قرمیت رہ جاتی ہے کہ سے کا طرح آئین کو اپنے عہد کا ایک ترقی نبذا نسان کہا
جائے توشا پرمبالغہ نہ ہو اسی کے ساتھ معلوم موناہ کہ وہ آئین اکبری کے کسٹ اُل کو بھی جنداں اہمیت نہیں فیقے تھے ، ان کا کہنا ہے کہ خوا
نے ایک سے ایک ہم برائی میں کے ساتھ معلوم موناہ کہ دورست نہیں معلوم مونا کہ ہم آئی میس بندگر کے برائی کی کو بیٹے جائیں ، ہم حال غالب اس تاریخی سراید (آئین اکبری) پر تنفید کرنے میں جائی ہم ہوں گائی میں جائے کہ اس مقنوی کو وری طرح مجھنے کے لیے اُل اس تاریخی سراید (آئین اکبری) پر تنفید کرنے میں جائی ہوں گائی میں جائے کہ اس مقنوی کو وری طرح مجھنے کے لیے اُل

مروه باران را كم اين ديري كماب يافت از اقبال سيد في باب دبية بينا آمد و با دو وي كهنكي ويستبيد تشريعيت نوى ونيكه ورتصيح لآئين دائمة اوست تنك وعارم مت والاك ادمت ول ننغلی سبت و خودرا ست و سرو خود مبارک سبشدة کازاد کرد گوہریش را آن کہ نتواند سستوم مم بدین کارشس مبی داند مستود برمینی کارے کہ اصلی ایں بود آن مستاید کسنس بیا آئین کود من که آئین ریارا دست منم مدوفا اندازه دال نودمنم كريب كارشس جحوم آفريس

جائے آں دارد کہ جوتم آفریں

دوستوں کونوش خبری جوکہ سے قدم کتاب را کین اکبری)
سیدا حمد مال کی سی سے منظر عام پر آبی ۔
موصوت کی بھیرت اور جال فشائی سے کتاب مرکور نے
نیا خلعت بہنا ۔

لین آ بین اکبری کی تقیمے ال کی عالیم تی کے لیے موجب نگف عارضیے -

انہوں نے اس شغل کو اختیار کیا اور نوش ہوگئے ہمیکن دراصل میسٹی لاحاصل بھی -

جولوگ موسوف کے کمالات کی تعرایف سے عاجب ذہیں دو بھی اس کا انامے بیخسین کرتے ہیں۔ گرمیرے نزدیک ان کے اسس کام کی تعرایف دہی شخص

کرے گاجوریا کا رموگا۔ یس ریا کاری سے نفٹ رت کر تا ہوں اور ابنی وفاداری کی حقیقت سے آگا ہ موں -

اگریں اس خدست پر تعرفیت مذکروں تومیسدی میر روشن تولین کی متی سبے ۔

باید آئینال من آنم ورسخن كس مداوند انج دائم ورسخن كس محزيات برگيتي إب متاع عواجر راجير بود امب انتفاع كفنته باستعركاين كرامى وفراليت تاجیر بیندکال به دمین نواست كرر أيني مي رود يا و سخن حيتم كبث واندرين ويركبن صاحبان انگلستنال دا گر شيوه وانداز ايال راجكر تا ج آئين لإيديد آودوه اند أنجيه سِرگزيكس ندبير أورده اند ذیں مُہز منداں ہمزیشی گرفت سعی برپیشنیاں پیشی گرفت حق این قرمت آیین واتن كس نيارد كك به دين واشتن دادو دانسش را بهم موسسته اند بمدرا صد گونه آتین کست اند آتے کو سنگ بیروں آورند این مبز مندال زخس پول آورند تاجرافسون خوانده اندانیان برآب دودکشتی را نبمی را ند ور آب كر دخال كشي برجيول في يرو كه دخال كردول به بادول عي مرو فنتك محردول مجرداند دخال نه گاو واسب را ماند دخان

مراکلام غلط کارول کی رکسسسے دورسبے اورفن بخن میں جرمیں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا ۔ یہ متاع (آئین اکبری) ایسی سبے حب کا دنیا میں کوئی تزیدار نہیں ۔ مجرسید کو اس سے کیا نفع ہوا ۔ انہوں نے اس کو ایک گراں قدر تصنیف قرار دیا ہے کینے ان کو اس میں کیا خوبی نظر آئی ہو قابل دید ہمو۔ اگر عہد اکبری کے بہے آئین وقو آئین کو دیکھا جائے تو الے مخاطب آگمہ کھول ۔ ادد انگر بزدں کو ادران سکے قاعد سے قانون کو دیکھا جائے تو ادد انگر بزدن کو ادران سکے قاعد سے قانون کو دیکھا۔

و مجعوان وانایان فرنگ نے کیا کیا آئین بلئے میں اور سوچیزاں آج كك كسى في منيس وكيوس اس كورف كادلات إن -ان مِرْمندول سے مِسْرِكا رنبہ بالا مِوًا-اوران كى سى كا قدم قداسے آگے بڑھ گیا۔ در مقیقت نظم دنسق ابل فرنگ کا حیمته اورجهال بانی ان كاخاص شيره ب--دہ انصاف اور علم سے جامع ہیں اور ال کی وجرسے مبندوستان كوجارجاندسك بيس -يها وك يفرس آك نكالة عقد مرير منزمندسك ے آگ بدارتے ہیں۔ ت معلوم ابنول نے ممدر پر بیا جاود کر دیا ہے کم دعوال جهازول كوار استركي جاتاسي -اسی عباب کی برکت سے کشتی دریا میں در دیا صحراس مانت ط کرتی ہے۔ يبى عباب ديل ك يسول كرس كت من لاتى ب ادربيل

ادر کھوڑے کاکام دیتی ہے۔

مهاب سے جہاز سیلتے میں- مواا درموج کی اب کوئی ماجت نہیں یہ لوگ بغیر مضراب سے ماز سے نعے نکالتے ہیں جس سے برف پر ندے کی طرح پر دار کرتے ہیں۔ کیاتم بہیں دیکھتے کہ وا آیان فر بگ دو لمحول میں موکس سے خرمنا لیتے ہیں۔ وہ لوگ موا میں آگ نگا دیتے ہیں جسسے موا انگارے کی طرح روشن موماتیسے لندن ماکے ویکیمو کہ اس باغ و بہار شہر میں دات كوآبادى حراع مے بغیر روشس موحات ہے۔ اس موسشیار قوم سے کاروبار برنظ کرد کہ ال سے برآئين ميسيكرون أغين مصمريين ان نوگوں کے آئین کے سامنے دوسروں کے ا مَن تقويم مارست موسكة . ليدانصاف بيندعاقل خدائكتي كهناكما كسس كماب د آئین اکبری ) میں بھی ایسے ناور و نفیس آئین ہیں۔ حبب کسی کی دسترس الب تیج گرمبر کس مونو اس خومن کی خوشرجینی کیوں کرہے۔ اگر كهو كم اس كاطرز سخر بريهبت ول كن سب میں نے مانا کہ السابی سے ۔ ليكن خدائ ايك كواك سے بهتر بايا ہے اگر كونى خوب سبعة تو د ومنرا خوب تر -مبدار قیاض کو بخیل سمجیو-اس کے فیصنان کا دردازہ اليى مبدنېس سُوا -مرده برستی کوئی مبارک کام نہیں تم خود کہو کہ اس میں باقرن سے سواا ورکیاہے۔

از دخال زورق بررفنسار آمده بادو موج این بردوسے کار آمدہ نغمه إب زخمه از ماز آورند سرت یون طائر بیران آورند بیں اتمی بیٹی کہ ایں واٹا گروہ دردو دم آرند سوت از صد کرده می زنند آگسشس بباد اندر یمی می درخشر با د چوں انعگر ہمی روب لندان کا ندراں رخت ندہ باغ شهر روسن كشة ورشب بعراغ کاروبار مردم مهشیار بین درسرا تبن صدر تو اتین کاربی مین این آئین که دارد روزگار كتشعة اليمن وكر تقويم بإر بمت لے مندزان بدار مغز وركتاب إي كوية أيكن المت نغز یوں پینں کیج گر بیسند کے خوشدرال خرمن بواجبيند كسے طرز تخرميش اگر گون اوشست نے فروں از مرحیای جوئی نوشت برنوش رانوشرت ممادده امت الرمري مبت فرس م اوره است مبالد. فياص را مشمر بخسيك توزمني درز و درطلب بازان مخل مرده برورون مبارك كارتميت نود گوکال نیز جز گفت ار نیست

مانت آئین خموشی دل کمش ست
گرجی نوش منتی دنگنت بر نوش ست
در جهال مسید پرستی دین تست
از شنا مجزر دعا آئین تست
ای مسعوایا فرق و قربنگ را
سیدا حمد نمال مادن بنتگ را
برجی نموا بر از خدا موجود باد
بیش کارش های مسعود باد

ن بت اب خامونی مناسب ب اگرید ترت بر کیل با شخیک ہے ۔

مند ب ہے ، لیکن اب مزکم ہی شعیک ہے ۔

مبدان میں ساوات کا احترام کرنا بیرا دین ہے ۔ ان کو مجدور اور دوا کے بید بات الحکا ۔

میرور اور دوا کے بید بات الحکا ۔

یہ سرایا جا و و دارشش بین سیدا محدفال ماد ف مبتل ۔

مند الد سرود دار ما جمہ ایر کرمہ مراور جدادہ مسید ،

خداے جو مرا دمانے اس کومیسر براور دانا مسعود اس کا چیش کارمو-

# نسخة عرشى طبع أنى كے ليے مجمع وضات

## دُاڪڻرگيان چناد

گزشته سواصدی میں دیوان غالب کے متعدوا پریش شائع موسیکے ہیں جن میں اہم ترین یہ میں:-ا - جوتھا ایر نشن سالا کی مطبع نظامی کا نبور ر یہ غالب کا تصبیح کر دہ آخری متن ہے -ا - با نبوال ایر شن سالا کی آگرہ ۔ جو مدے اور ایم کی مرجد پر بینی ہے اور اس وجرسے پوتھے ایر نین سے ال

اس میں کوئی شبر نہیں کوارڈ ور سے بیلنے ہی شعری مجبوعے مرتب کرسے نشائع کئے گئے ہیں معبار ترتیب کے محافل سے ان سب ہیں نسخہ مرشی کوستے اوپر کھا حائے گا۔ کم سے کم الفائط میں نسخہ عرشی کی اتعباری خصوصیات بوں بیان کی مباسکتی ہیں ۔ ١- غالبً كا بوراكام بك ماكرنا - ٢- اس كي ماريخي ترتبب - ١٠ مختلف تسخو ما ورا پرفينول كي مدوست يح تران متن بيش كرنا -به مبن بهامعنو، ت يرشتل مغديم واشي ا وراختلا ف تسخ -

آج جومجه جيبے مبتدان فابديات نسخ رام به رمديد نظام اليرسيش كانپور دغيره كى اصطلاح ل ميں باست بحيث كرسكتے ہيں بينخوش ہی کا فیعثالی ہے ورز میں نے کب اوٹسخوںا ورا پڑکیشنوں کو دکھیا ہے ۔ متعدے ملاوہ حاشی اوانقلاث نسنج ا ہل پختین کی جنّت میں • ان كا مطالع حتبى تفصيل سے كيا حلف اتنى مى لذت اورروشى ملنى ہے -عرشى صاحب نے ايك مى متن ميش نہير كيا اختلا ف نسخ كے وريع بيرده مخط بعات ومطبوعات كامنن الرى مدّ ك فراسم كروا سے - مجھے نسخ عرشى كى خوبياں گناسنے كى حزورت منبى كيونكم ان سطور كامقعد

سے موسی رہمو کرامہیں ہے۔

فالبَ كى صدماله برى كے موقع بيخ و عرشى كا دومرا الديشن شائع كے ماتے كى خرج - مجھ لينس ب كه اس كے لئے عرشى صاحب نے طبع اوں پرنطران کی موگی کس مذکک نطران کی ہے اور ترنیب نوکس مزل میں ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں لیکن لینے مطالبے کے ووران مجے عسوس مراک شخہ عرشی میں ایم کھا ور ترتی کی گنجائش ہے ۔ مبرے نزد کے جرکیا جا ناچا ہتے وہ آئندہ سطور میں دج کیا مائے گا - حاف برکس طرح کی کنت جینی نہیں میرے اس عزاف کوفراموسٹ نہ کیا مائے کہ میری نظریں زریب کلام کے لحاظ سفیخ عرشی كويبية نبر برركما باست كأ- موش ما سب سك بے كوال علم كے ما تقدان سك مزائ ميں جوغيممول مادكى وفاكسادى يا في جا تى سبے اكس نے مبری عقیدت میں اور بھی اضا قہ کرویا ہے۔ میں بہتجاویزا ن سے طاستھے کے سے پیش کردیا موں۔ اگر ا ن میں سے کوئی ، کھیس تبول معر تو زہے عز وٹٹرف - شارید میں بہت دیر سے لکے راع مول کیوند بہت مکن ہے کہ دہ نظرتانی کا کام بورا کر سے مول لین اگر الی کوئی كنبائش مو توان معروضات يرغوركر مباحبت -

> ا - سب سے میں کتاب کا نام کیجے -مرورق پرتحرر ہے ،-د يوال فالب اُردو

ار دو میں دیوان کے علاوہ ایک اور اصطلاح کلیات سہے۔ وونوں کے منی میں کیرفرق سبے نسخہ عرشی مروبوان سے زیارہ کلیات کا اطلاق ہوا ہے۔ فارسی میں فاتب کی نظم وسرے کھیات موجود ہیں۔ کموں نہ اس سخر کو كليات فالهب أردو

کہا جائے۔ باسٹر مین معنی میں کلیات ہے۔ غاتب کے دبوان سے متعدد کلمی ورمطبو عرجمدے میں نکین نسخ ورشی کے سواکوئی کبی غالب کے بورس كام كو تحيط نهيل أسخر عرش كو كليات كيف سے اس كى الميازى تحديميات واضح مرحائيل ك -

٢- نسنے کے آخر میں اشار أبر اشعار سے اسے معلوب غول إنظم الاش كرسنے ميں بڑى مدوملتى ہے - مرتب كى وقتت نظر كا اس سے ا ندازہ موگا کہ ہم روبیٹ غوروں کو قافیے کی ایجدی ترتیب سے درج کیا ہے۔ یہ اشاریواس فہرست کا کام دے را ہے جو کنا ہول کی ابّداً بی مو آب یہ کیوں نراسے کتاب کے متر دع بیں جگہ وی جائے۔ اس اشار ہے بیں عزلوں کے ملا وہ نظموں کو ہی چیئے شعرکے قافیہ و دویف کے فدیسے کامرکیا گیاہے۔ مغزلوں کی عدیک بہ طریقہ پر قرار دکھ کو نظموں کو ان سے عزانات کے فریسے خلام کر دیا جائے۔ جانب غالب میں پیٹے موت کے ٹیر نے مراسے سے مقالت میں بیٹے مورت کے میں اکثر فنظوں کے عنوالی و تیے ہیں۔ اگر کسی نظم میں عنوالی نرج و توخود تجویز کر دیا جائے ۔ ۱۱ - ۱۱ صفاح میں : کتاب کے متروع میں ۱۲ صفات کا بیش بہا مفدمہ ہے۔ مرتب نے اس کے بعدمتن برئے مرب سے مقالت کے فہرد تیے ہیں بیٹی مقدمہ کے میں مقدمہ کے بہلے صفے کو ۱۶ اگر کہا تے ا فردیا ہے معفوں کے فیروں کی یہ کرا دبار دہ سب کے فیرد کے معنوں کا تواد ویٹا ہو تو محدال کے اور و قربی سہولت

۳۰ - (۲) — یہ واض نہیں کہ مرتب کے ذہبی ہیں مقدے کے شمالات کا کیا احاطر ہے بعنی انہوں نے نا ایت کی موائح عمری ورج کونا چاہی ہے کہ نہیں ۔ بعض عنوا نات موائخی ہیں۔ نعیم ، اشاو ، منگا مؤللکہ ، قید دہلی وغیرولیکن پرستہ حبتہ مقدسے ہیں کبھرے بڑے ہیں اور بوری سوائح پرحا وی نہیں ۔ مرتب فیصلہ کولیں کہ وہ سوائح وینا چاہتے ہی تو بوری سوائح ایک سلطے میں کھھ ویں انہیں وینا عباہتے تو ای بیند واقعات کا بیان ہج حذف کر ویں اور تقدمے کو تدوین وابان اور و ابوا ن کے مختلف مخطوطات اور طبوطات کی تفصیل تک محدود رکھیں ۔

مقدمے میں ایک بروغوع کا اصافہ جاموں گائے خالت کے قود با مت اور اسی تی کلام کی بجٹ ہے ٹرئیات توسواشی کے ذیل میں اتحا بئی گئیکی مقدمے میں کھی افائم ما آخذ کا ذکر کر دینا چاہے جال سے فاقب کا متفرق کلام بلا۔ اس سلطے میں شرع آت تی اور براغ ملا تی وغیرہ کی تفقیل آ حاشے گی۔ آسی کی غزلوں اور قادر ناھے پر بجٹ کی جاسکتی ہے ۔ کہ اوک الذکر کیوں فاقب کا کلام مہیں ہے وڑنی فذکر کے ارسے میں شہات کیوں ہے بنیا وہیں۔ شرع فائت کے تھے میں ای کے بادے میں سیر ماص بجٹ منہیں۔ آوم سیتا بوری نے ابنی کتاب منافت کے کام میں ای کے بارے میں شہر کا اخبار کیا ہے اس برائی مرتب انجاب سائے کریں ۔ براہ کوم فاصل مرتب مقدے میں ذیل کے امور بر کھی فرج کریں۔

٣ - (٣) - كباكل رسمامي كيدا يس المساريس ونسخر شرافي مي منيس تال ش ك بعد مجهة وإلى مزل لي -

سادئی پراس کی مرجانے کی حرت ولین ہے بس منیں میں کی خرخ کفب قاتی میں ہے

ننو وشی میں مہبت کی بھال بھٹک کے بعد مجھے ہی افدان ہوا کہ یکنو شاری میں موجود نہیں بلک ہیں بارگی رعنا میں متی ہو روائی کے بعد کہی گئی ہوا در نیو کی رعنا میں متی ہو رہر اخیا ل فے مذکل رعنا میں ابسا کلام نہایت شا دے جونسخ شرانی میں نہیں۔ اس لئے یہ ان بینا نظافہ مرکا کہ گل رعنا کا ارد د حصر جم برعے سے اخذ کہا گہا وہ نسخہ شرانی کام بھنے تھا ۔ بیز کہ گل رعنا میں مہرت سے ایسے اشعار ہیں ہو شدا ول دیوان میں منہیں اس سے عرشی ما سے اسے اشعار ہیں ہو شدا ول دیوان میں منہیں اس سے عرشی ما سے اسے مسی تینی کے اللہ کے کم کل رعنا کی ترزیب کے مندا ول دیوان میں منہیں اس سے عرشی ما سے اللہ ہے کہ کل رعنا کی ترزیب کے مندا ول دیوان وجود میں نہیں آیا تھا۔

۔ (۲) ۔ غائب سنے ابدائی کلام کونکم ڈوکررکے متداول دیوال کمب بیار کمیا اس پارے بی بنیاب عشی اور جناب مالک رام کے نسخ نوشی منٹن صلی ۱ ۔ کے مضمون دیوان نمائب اردوا زعرشی ، نفوش شہارہ ۱۰۱ بابت نومبر سنے ایک در میں سے اسلام سے وشی صاحب کا عواد با کامضمون نیز مالک دام صاحب کامضمون ، تبعرہ دیوان خالب تنز عرشی ، نقوش کے اسی شما در میں س

ان کے صام براوسے اکبر علی خال مکھتے ہیں ہے۔

متنی نہیں - اس سیسے کی سامری مجٹ پڑو کر کچ شہات ذمن میں اتی رہ جائے ہیں۔ جبیٹ انی میں اس تشنیے پرتفیبل سے روشی ڈالی جاسئے کلکتے سے خامب نے میں اس تشنیع کی سامری مجٹ پڑواں کا دیبا چہ نجی اتھا۔ خاسب ایک رام تکھتے جب ہے۔ کلکتے سے خامب نے مکیم انسول کندخال کو اور و ویوان کا دیبا چہ نجی اتھا۔ خاسب ایک رام تکھتے جب ہے۔ "اس پروہ دیبا چہ مکھنا گیا ہج انہوں نے مکیم انسس الشرخال کو بھیجا تھا۔ اگرچ اس کا بھی کچے تھین نہیں مبکن گھٹ ب

غالمب ہیں ہے کہ ہیر وہی دیباج تھا ہوا ب دیوان اُرد و کے اُغاز میں متاہے یہ عالمی ہیں ہے کہ ہیں دوسرے منطوطات ا منجد دوسرے منطوطات اورا بڑیٹنوں کے نظامی برایونی کے مخطوط پر بھی دیبا چرمتا ہے۔ اور والی اس پر ۲۴ رذی فندہ ۲۴۸ احر (۱۳ اُرمی) سامالہ ) اوری ہے ۔ کیا ہے دیبا ہے کی تاریخ تعنیف ہے باعظ اُریخ کتابت ہو اگر تا دینے کتابت ہے تو مخطوط کی اریخ کتابت بھی میں مورنی جائے۔ نظامی برا بولی اسے نشنے کی تاریخ ترتیب والا رہے کتابت دونوں مانتے تھے۔ لکھتے وہی ہ

"اس مرّم است بھی زا وہ پُرا کا ایک فلمی نیخ اِتھ آ یا ہو اس اصل دیوان سے نقل کیا گیا ہے عبر کوہپل مرّب خادت نے سٹ کا ایم میں مرّم کیا تک میں ۔ ۔ ۔ ۔ اگر اس فلمی نسنے کی ہوشٹ کے کا لکھا ہوا اللہ ہے مطابقت کی جن ۔ ۔ ۔ ۔ عرشی صاحب نے اس فسنے کے بارسے پیرنیقوش کا بہت جون سٹ ٹے جبر کوئی میٹمون لکھا مختا ہو انسونسس میری نظر سے منہیں گفارہ ا

من اب کے بیشعر . . . میں اور اب کراچی مخطوط رام بور میں مہیں ہیں اور سوال مرکے اس مخطوط میں موج دہیں جرایوں بیں دیافت مترا تی اور اب کراچی کے میشن میوزئم میں محفوظ ہے ؟

اگر یہ طے ہت کہ نسنے کی اربخ کما بت ساھالے ہے ہے نوسٹالیا ہے ہا یخ نرتیب ہی مہر گی۔ اس سے اس مخطوط کو انتخاب شدہ متداول ہوا کا نقش اول ماننا چاہئے۔ عرشی صاحب اور ما مک رام صاحب کی سادمی مجت اسی مغروضے پر مبنی ہے کہ ملکتے سے بھیجا مجوا و بیا جے وہی مختا جومر و تجہ دوادین میں مثنا ہے اور جوسب تصریح نسخہ نظامی شریع سامت کی تصنیف سے پیجٹ بیں مالک مام مساحب مکلتے سے ویباج بھیجنے کے شکتے پر زور ویتے ہیں اور عرشی صاحب و بیا ہے کی تو بری ایر کئے ہیں۔ عرشی صاحب کی تاویل ہے ہے۔

" ذیر بجت دیا بے کے مندد جات میں ابسی کوئی بات نظر منہیں آتی ہو منداول و بوال کے سائد مخصوص مہر اور نسخہ شیرانی میں نہ پائی ہواس گئے کہا جاسکتا ہے کہ ویا جو انتخاب اول داننو مشرانی ) کے سائے نکھا گیا تھا اور کاکھتے ہی میں کون کیا متنا ۔ جب دہی متداول انتخاب عمل میں آیا تو اس برجی اس دیا ہے کے مندری ت بوری طرح صادق آتے ہے ۔ اس سائے میزا صاحب نے اس میں کوئی تبدل و تغیر نہ کیا ۔ صرف تا تا کے بدل و می با اس میں انتخاب عمل میں انتخاب میں منافر کرویا ۔ اس منافر کروی

 نسخہ شیارتی ہی کے متعلق ہی فو اس سے یہ فور رئ تھیج بھتا ہے کہ انہوں سنے بدل کے رنگ سے نوبہ نہیں کی کیونمانسخہ شیارتی بیلانہ نگ ہی ہی ہے ۔ اگر بعد میں مرسمال جے کے انتخاب سے ساتھ اسی دیاہے کو مکا دیا گیا تو ممکن ہے بیسے توجی کا تیجہ مو ۔

عرشی صاحب نے ایک ممکن صورت قیاس کی نئی ۔ بیں گئی ۔ بین کس کیا جا بہا موں کیا بین ممکن نہیں کہ (۱) اصلاً یہ دیاج کیے یہ میں نئو تراتی کے جدید اس سے بہتے کے یہ نئو تراتی کے جدید اس سے بہتے کے دہ جینے رہے موں اس سے بہتے کے دہ جینے دہ جینے دہ جینے دی میں اور و دیوان کے بعد فارسی دیوان کو ترتیب و نے کا ، داوہ فل مرکیا گیا ہے ۔ کیلتے میں تھے گئے گی مناکے فارسی کام کے بیش لفظ جر بھی بہتی بالیے فکھی ہے کہ منوز فارسی دیوان حروف تہج کے احتیارے مرتب نہیں جوا ۔ (۲) سے اللہ جس کی مناز جا اللہ فل میں اور آخر میں و تی میں تراول کو ترتیب دیا ، ابتدائی کلام کا بین اور آخر میں دی میں ترب نہیں جوا ، ابتدائی کلام کا بین احد تو میں مناز کی کر کے مناز جا الفاظ کا ابنا فر کیا اور آخر میں مناز جا اللہ دی ا

۳- (۵) -مقدار انتخاب - حرشی صاحب لکھتے ہیں:

۱۰۷۰ با ۱۰۷۰ اشعار کی زیادہ سے زیادہ تعدا دہے ۔ کم سے کم نوا دیول تعین کی جاسکتی ہے۔ میں نے نوائے مروش کی نشان وہی کے مطابق شنئہ تھبوپال بسند کٹیرانی ا درگل یمنا کے شمرلات کی تعداد گئی۔ جواشعار بعد کا اضافہ میں ان کے بیچے عرشی صاحب نے بھول نبادیا ہے ۔ اختلاف نئے میں اسیسے نشان شدہ تمام اشعار کا جائزہ میا نومعلوم نہوا کہ ذیل کے بانچ اشعار ان نشخوں کے بعد کا اصافہ میں –

9:107 کیا ہی رفیوال سے اردا فی مجھ کی کھر ترا خلد میں گریا داآیا ہوئی ہوئی کھر ترا خلد میں گریا داآیا ہوئی ہوئی 101 ہوئی ہوئی کھڑار میں حتیار نہیں ہوئی کھڑار میں حتیار نہیں ہوئی کھڑار میں حتیار نہیں ہوئی کری میں ترے کوچ سے بہت ہے وہ ہے اس قدر آباد نہیں ہوئی میں تو وہ محفل سے انحش ویتے سے دیمی وہ کھوں اب مرسکے پر کون انتھا تا ہے جھے وہ کھوں اب مرسکے پر کون انتھا تا ہے جھے

تعنی خرام ساتی و دونی میداستے چنگ بیر مینست نگاه، وه فردو کسس گرکستس سے

ان کونناری کردیا ماستے ۱۰ بدائی تصبیروں سے بن اشعار مزسیات بیں سلے سکتے ہیں -انھیں تعبیروں کی مجاسے عزل کے تحت شما رکھیے -اب مختلف اصاف میں ذیل سکے انتعار سلتے ہیں ؛-

لعالى رون ( خادب كا كمشد انتخاب كلام ) ا ذالك دام - نذر فاكرصلنه - سك مقدم نسخة وفنى صلام

1 - 2 17 -

| تعميدسے ١١٠ رباعي ١٠ ، غزل ٩٢١ بتفصيل زيل |      |       |   |      |     |         |   |
|-------------------------------------------|------|-------|---|------|-----|---------|---|
| A                                         | 6 14 | رونيف |   | 779  | انت | رولیت ا | 1 |
| ۲                                         | ت .  |       | * | 11   | ÷   |         |   |
|                                           | 5    |       |   | in   | ت   |         |   |
| r                                         | گ    |       | * | ۳    | E   |         |   |
| - 1                                       | U    |       | • | 4    | C   |         |   |
| 4                                         | 1    |       |   | 9    | ,   |         |   |
| 14 A                                      | ك    | Α.    |   | . 74 | 1   |         |   |
| 10                                        | ,    |       |   | r-   | ,   |         |   |
| par                                       | D    |       |   | 4    | U   |         |   |
| der                                       | 5    |       |   | ۲    | ŵ   |         |   |
| 944                                       | مزان |       |   |      |     |         |   |

سکن دُل کا ۱۳ فنعر کا قطعه کلکتے میں تھا گیا تھا۔ وہ مجی اُتخاب میں تنا مل کمیا گیا۔ تلم زواشعار وہ ہیں بوگنجینہ معنی میں ثنا مل ہیں۔ اب تیام کلکنڈ کے اخری معورتِ حال میر موٹی :-

مازات

| N      | - | 0,, 0,,,,,, | ر المارد المارد      |         |
|--------|---|-------------|----------------------|---------|
|        |   |             | ( مُعْجِيبُهُ معنی ) |         |
| 11*    |   | 17          | 89                   | فطعد    |
| 1-11   | , | 191         | . [4"                | تعبيرست |
| 7574   | • | 944 .       | 10-4                 | عزل     |
| rr     |   | 1 *         | 17                   | مزاحيات |
| 1,7 74 |   | 3 = =4      | 1774                 |         |

ین اس شب انتخاب میں کم اذکم ۱۰۰۱ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰۱ کے قریب انتخار سے اسخ عرشی کے حوالتی میں وی موئی نقیح کے فیک بعد تنجیز معنی کے انتخار کی تعداد ۱۹۹۱ اور نوائے سروکش کی ۱۰۰۱ ہے بینی کل ۱۹۲۸ ان میں سے الم ۱۹۲۸ میں ا اضاد کہے ما یکے تقے مینی آئدہ عالیس رس میں متعاول ویوان کے حرف اُٹھ سوکے قرمیب شعر تخلیق ہوئے ۔ انتخار کی جوبال میں خز میات کے ۱۸۲۲ شعر سے ۔ اور وائے موٹ نفتے کے مطابق قیام کا کمتہ کے وال ۱۲۲۲ شعر وجود

له مقدمنی عمیدرصف -

مِن آ بِی تھے۔ ان مِن مین شعرتصیدوں سے لئے گئے ہیں۔ انھیں فاری کرکے فزلیات کا سریا یہ ۱۳۲۱ اشعار کا قراریا ہاہے ۔گویانسخر بھوال کے بعد نسخ شیرانی اور گل رعنانے غزلیات ہیں ۳۳ دشعود ل کا اضافہ کیا ۔

مقدار انتخاب محدمندرج بالاصاب برعرشى صاحب غور فراني ا وميرى اصلاح كروب -

م - (۱) - مقد عبن مرتب نے دیوان فالب کے ان خطوطوں اورا پرشینوں کی فعیبل وی ہے جن کی بنا پر امنہوں سنے اپانسخہ ترتیب ویا ۔ کیا اچھام واگر طبیع تافی میں وہ دیوان کے ایک ام مخطوط اور چذا ہم ایرانسٹنوں کے تعارف کا اسا فرکر دیں ان میں سب سے اہم سلا ہوا ہے کہ کیا اس بر کھا اس کے اشعار کا مقابلہ کرکے دیکھا جائے کہ کیا اس بر کھا دیا ہوں کے برمنی جہ اس کے اشعار کا مقابلہ کرکے دیکھا جائے کہ کیا اس بر کھا دیں ہون خواس کے برمنی جائے کہ اس میں اس کے اشعار کا فی تعدا دیں جول تواس کے برمنی جائے کہ متدا دل کا نقس والی سے برائی رہمنی برائی ایک برکھ اس میں اس کے بعد کا کہا مؤاکا میں شامل ہے - اس سے بر اب موسلے گا کہ متدا دل کا نقس والی کی ترتیب کھتے میں مبایل با بھر اس میں اس کے بعد کا کہا مؤاکا میں مقانے میں منہیں جو نی کیونکہ کھلتے میں فاتب سے باس نی شیرانی کا مبیضہ ہی تھا نی تو دام جورت کیا ما ہے ۔ اس سے تراب کی اور نسخت کا کہ در اور ان کی ترتیب کھتے میں منا تب سے باس نسخ رشیرانی کا مبیضہ ہی تھا یہ کہ کی کی میا میا ہے ۔ اس سے کہا میا ہے ۔ اس کی اس کی کی کی کر میا میا ہے ۔ اس کے اشعار کا مقابلہ کر کے بھی درج کیا جائے ۔

ا پینے مرّمبر دیوان سکے مقدمے میں مالک رام صاحب ایک اور بیش مہا مخطوطے کی نشان دہی کرتے ہیں۔ احدی الیونش کے سلسلے میں سکتے ہیں ۔

"مبرانبال یہ سبے کدانہوں سے استان کی نستے کی بنا پر شائع کیا جونا طرحبین میرزانے دیمبر سندی میں مرتب کیا بنا اور جواب ہی ان کے نماندان میں موج وسبے "

كھوے سكا ياجائے- اگر يخطوط مل عائے تو بہت توكب مو -

اس کے ملا وہ حررت مونانی کی مغرب ، نظامی بالیونی کے ایڈلیشن ورما لک رام کے ایڈلیشن کی تفصیل بھی دی جائے کہوں کم ان میزل میں مختلف کا خذول سے کرمتدا ول دبوان کے علا وہ کچے اور کلام بھی ورج کیا گیا ہے ۔ طول سے نبجنے کے لئے صرف اسل صنا فر نندہ متفرق کلام کی تفسیل وی جائلتی ہے یہ حرت نے گئی رضا کی مروسے خالق کے بیند قیم زوا نشعا نیسنٹر تھی یہ کے ان پیش کئے ۔ مالک رام صاحب نے متدا ول ویوان کا سیم متن بیش کرنے کے علاوہ خاست کا متعزق کلام اس جامعیت سے شال کیا کونسنٹر عرش کے یا د گار نا لہ کا تقریبًا ساد کلام (تا ور اُس کی غزلوں کو بھیوٹرکر) اس میں اُس کیا ہے۔

١٥١١) \_مقدم عبن سخرام مورقديم (تب) كي اريخ شهالية جن ولائل كي نا برط كي كني مية وكا في منهي - يه دليليس

الف : نسخے کے افاز میں شہور فارسی دیا جہ ہے۔ ب : نسخے میں بیشعر بھی شہیں ہے : زندگی اپنی جب اس مسکل سے گزری اس مہم کی کمیا یا دکریں گے کہ خدا رکھتے تھے

له الكرام كامنعون القوش صنه فش قد عد مقدر ويوان قامب صلا سي مقدم وري مسان ب

چونکہ بربت گلش بیخارہ بن موجود سے جو ۵ - ۱۲ ۱۹ ۱۹ ( ۲۹ ۱۳ - ۱۹ ۱۹ ۱۹ ) کی تصنیف ہے اس سے تیج بناتہ ہے کہ پہنچ مندا ول دیوان کا وہی مہلا اٹریش ہے ہو حرب تھری فنے برایوں آخر سے کالا اس کا مدم موجود کی سے برکی تجھی مربہ بنا ہیں اس بریت کی موجود گی اور قب بین اس کی مدم موجود گی سے برکی کی مربب نظام وہا ہے کہ قب مسلم کا مربہ بنین کی مرب بنا مربی اس کی عدم موجود گی سے برکی کا موجود نہ مہلا لازا اللہ قب کا مربہ بنین کہ نسخے کی وہ مزرل شعری تصنیف سے میشر کہ ہے بکہ بھی امکان ہے کہ وہ شعر یا غرب اس وقت نیا دہ بینی اس بات کی دہ بن سے جو کہ اس وقت نیا بین اس بات کی دہ بن سے جو کے ان میں موجود کی مطابق اس میں قصیرہ نو نیر کے علاوہ نوائے سروشش کی علاوہ نوائے سروشش کی عزل میں جائے ہی جو یا اس میں تصیرہ نو نیر کے علاوہ نوائے سروشش کی عزل میں جو اس اس نسخہ رام کو رکھ کے علاوہ نوائے سروشش کی عزل میں ہوگئی موجود نیر کے علاوہ نوائے سروشش کی عزل میں ہوگئی ہو یا رشع ایشی ہوگئی ۔

سادگی و بُرکاری ، بے نودی و مِشیاری صفن کوتغافل می جراکست از اپیا ادراس کے بعد کے میں ننونیوں ۔ کیا غزل کے ان جارا شعار کی عدم موجودگی سے پہتیجہ نیکال سکتے ہیں کہ قب ان اشعار کی تصنیف سے بیاری نفونسٹر کی جوہال اورنسٹر کیٹر ان وونوں ہیں موجود ہیں جس کے معنی سلتا کے کہ سے بہلے کی تصنیف ہیں ۔ سے اسٹ کی کروشی کے معنی کروشی کے معنیوں کروسینے ہیں ۔ بے اسٹ کے میں کروشی کے اربی معنیوں کروسینے ہیں ۔ بے اسٹ کل سے گزری اسٹ کے میں کروشی کے اربی معنیوں کروسینے ہیں ۔ بے اسٹ کل سے گزری اسٹ کے ایک کا اپنی جب اسٹ کل سے گزری اسٹ کے ایک کی کی کروشی کے ایک کی کروشی کی کروشی کے ایک کی کروشی کروشی کی کروشی کروشی کروشی کروشی کروشی کروشی کروشی کروشی کی کروشی کی کروشی کروش

والديشررجاشير مكفة ميت كبته بي-

" بر شعرقب میں منہیں ہے ہو ہم ۷ ذی قعدہ شمالیہ (۱۹ را پر بل سلامائیہ) کا مرتبہ اور گھڑن ہے خار مرتبہ ایم طالعہ ایم را بریل شلامائیہ ایمن با یا جا تا ہے۔ لذہ اسی درمیانی ترث کا ہونا جیسیے یہ متداول بریوان میں بر مقطی فرد کی تسل میں متا ہے لیکن نسخ برایوں میں اس سے پہلے دو شعرا در قطعہ بند ہیں۔ اکبر علی خال تھتے ہیں الدائر رسے دھتے ہے اس کا یہ حال کہ کوئی ندا داسنے عل آپ لکھتے تھے ہم اورائپ الحماد کھتے تھے اس کا یہ حال کہ کوئی ندا داسنے عل آپ لکھتے تھے ہم اورائپ الحماد کھتے تھے نہ ذرگی اپنی جب ایش کل سے گزری خال ہ ہم ہم کی یا دکریں کے کہ فعط دائر ام بور میں منہیں جی اورائپ کے بیشر شمالیات کے بیشر کی دوجہ سے مرتبہ میں اور اس کے بیٹے کے دو فون شعر ایک ماتھ کے کہتے موتے ہیں کھٹن ہے فار میں آنے کی دوجہ سے عرشی صاب یہ طے ہے کہ تھٹے ادراس سے پہلے کے دو فون شعر ایک ماتھ کے کہتے موتے ہیں کھٹن ہے فار میں آنے کی دوجہ سے عرشی صاب یہ طے ہے کہ تھٹے ادراس سے پہلے کے دو فون شعر ایک ماتھ کے کہتے موتے ہیں کھٹن ہے فار میں آنے کی دوجہ سے عرشی صاب

له نغر عرش مده ۱۸ م الصنميم نسخ عرش القوش مده ۱۸ م

نے اس بیت کی مروسے دیوان کی اردیج شمیما میں سے کی اور معید بیس عرشی صاحب اور اکبر علی خال دیوان کی تاریخ سنست میں مان کر اس بیت کی اربخ متعین کرتے ہیں۔ میری رائے میں بربت نسخہ رام بور کی ناریخ بدا تر اماز منہیں موتی یسک سے عرشی صاحب کے ياس كونى اوروليل مومكن وونسخر عشى مي ورج منهير -

چڑ کہ قب می فارسی دیاج ہے ہوسے تھر کے نسخر برا بول مراہ اے کامصنفر ہے اس کے قب مراہم ارام میں اس کے بعد زريب دباگيا - نعب من ١٠٠ واشعرمين من مي سب منداول وبوان من ليت مات من رختال مع جب المه المهم المان كى تقريظ تكھى تو د بوان ميں اشعارى كل نداور ١٠٤٠ سے كيدا و ركتى عبداكد بيجيد مكھا كيا فد ميں متدا ول ديوان سے ايسے يا بخ ا فتعارم بي جواس سے بيلے كى تصنيف بي نيكن اس ميں شامل نهيں - اگران ۵ شعروں كو جوڑ ايا جائے تو متدا ول اشعار كى تعب او ١٠٤٩ مركى اور بدباكل اتنى مى سے حقنى سامة الله كى ترتيب ميں فتى اس طرح قب سلامة الله يا اس سے كيو يہيے كامزنبر بنوما حليئے -نسخ بابوں کے دیاہے بیر مہمالے الم ارتح ورج ہے بین خود برج کا متر ہے۔ اس کے کا تب نے مہمالے کے مرتبر تسخے کی جومبر فقل کرکے دیا ہے میں وسی استاخ رہنے وی موگ جس سے قباس کیا عاسمتا ہے کہ ید نسخہ شکستا ہے کی ترتیب ہے اس نسخے کے اشعار کی تبرا دا ورمتن کا تب سے مقابلہ کیا جائے تو دو نوں کی تقدیم و ٹانچر کا تعین دشوار نہیں۔ بنظام نسختر برا ہوں فب سے تديم ترمونا جاسي عليع أنى ميں عرشی صاحب كو ان سے تفاہی مطالعے کے نمائج ورج كرنے جا ہيں -

۳- (۸) - مقدمے میں کچھ معمولی می فروگذائشیں رہ گئی ہیں۔ ان کی اصلاح کر لی جائے بکر مجھے بقین ہے کہ عرشی صاحب نے کولی میول گی ا۔

س- (٨) و مکھتے ہیں -

" تا ہم دیوان کے مین تصیرف میں سے دو انتخاب میں شامل مرسنے ہیں ان کے اشعار کی تعدادے اکتی -اس من سے ا دسترآج معی متحب دیوان کے اندر موج دہیں ا مقدمه صيا

يرتعدا وصحيح مهبي فصحيح صورت حال يأسب

| نمتخب ونوان ميسك كن اشعار | تنلم زو اشعار | كل اشعار  | تصيره  |
|---------------------------|---------------|-----------|--------|
| ra '                      | AY            | 1110      | مأثبير |
| to to                     | 70            | 44        | توتير  |
| ۴ (غودبات میں)            | 14            | 79 .      | تجانير |
| 4 (*                      | . 144         | ميزاك ٢٠٤ |        |

اس طرح عدا ک بجائے عدم احد احکی بجائے مه مزا چاہتے -

عرشی صاحب نے مقدمے میں ولوان کے تنف سخوں کے اشعار کی سو تعداد دی ہے اس میں کہیں مہو ہوگیا ہے۔ سرد ۱۸۱۰ سنخد مام بور ( قب ) میں نوائے مردمش کی عزل ۵ سے مسکن اس کے انفری چاڑ تعریبہیں جو اللہ مقدر مسلام

نسخ مجوبال میں موجود ہیں۔ عرشی صاحب نے اس کی رولیف وار تفعیل دی ہے۔ اس سے بتر بیتا ہے کہ دیوان قدیم کا ایک ادر متداول شعر قب میں سے غیر حاضر ہے ۔ قب میں ب کی رولیف میں ااشعر ہیں۔ یرغز ل نسخ میں انسخ میں اور تندا ول دیوان میں ہی ہے۔ اس میں اصلاً ۱۲ اشعر ہے ہو سب کے سب انتخاب میں باقی رہے ہیں۔ اس طرح قب میں نوائے سروش کی دوغز اول میں شعار کا نقصات ہے۔ ۱۳ : (۸) ج ۔ مقدمے کے صر ۲۱ و ۸۲ پرئل دغا کے اشعار کی نعداد ۲۲ میں جو سے۔ ماک شورام صاحب کی صراحت کے مطابق ۵ میں ہے۔

۳ : ۱۸۱ : ۳ - داوان غالب کے بیلے ایڈیشن میں الک دام صاحب نیز عرشی صاحب ( منفدهم صد ۹۹ ) کے مطابق ۱۰۹۵ کے ۔ ایک جو روایف وارتفعیل دی ہے اسس کی میزان ۱۰۹۳ آئی ہے ۔ بیرجی اس وقت موگا جب کہ ی کی روایف میں نامط نا مے بین وی ہو گئی تصبیح کر لی جا سے ۔ بیونکہ مالک دام کا کوئے عرشی صاحب دونوں نے اشعار کی نعداد ۹۵ الکھی ہے اس سے گھان مترا ہے کہ عرشی صاحب نے روایف وارتفصیل میں کہیں دونوں کے ساتھ کا میں میں کہیں دونوں کے اس میں کہیں دونوں کی میں میں کہیں دونوں کے اس میں کا میں میں کہیں دونوں کے اس میں کہیں دونوں کے اس میں کہیں دونوں کے اس میں کا میں میں کہیں دونوں کے اس میں کہیں دونوں کے اس میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی دونوں کے اس میں کا میں میں کی دونوں کے اس میں کی دونوں کے اس میں کا میں کی دونوں کے اس میں کی دونوں کے دونوں کے اس میں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں ک

تعد شیر فی -۱۲ : (۸) و - طبع دوم کے لئے عرشی تماحب عکھتے ہیں -

درگویا جید برس کے اندرمیرزا صاحب نے اُددو سے گل بجودہ شعر کے ستھے جو اس نستے میں بڑھا دستے ۔ گئے۔ دونوں ایر کیشنوں کے مقابے سے معلم مزا ہے کہ صرف نوات مجل حیین خال کی مرحیفزل کا اضافہ مزا ہے کہ صرف نوات مجل حیین خال کی مرحیفزل کا اضافہ مزا ہے کہ صرف نوات مجل حیین خال کی مرحیفزل کا اضافہ مزا

الك من صاحب خرد بنتے بي كه طبع دوم بن ١٦ شعرول كا ١ ضافه تھا- ١١ شعركي مندج بالا غزل اور دو تعروك عبيني رو تي والا قطعه نسخه عرضي سي كي كه عبين كه عبين المعرف وم بن ١١١١ شعرت و من مين الأفرا - اس طرح طبع دوم بن ١١١١ شعرت - دوم بن ١١١١ شعرت - ١٠١٨) كا - طبع بيها رم كے سئے لكھتے بيت -

" اشعار کی تعارف ۱۷۹۹ ہے جن میں ۱۷۵ غزلوں کے ۱۴ فضائد کے، ۱۱ قطعات کے، ۱۳۲ ما عیوں کے ۱۳۲ ما عیوں کے ۱۳۲ ما دو فزلیل ضافہ کی کنبی جونی رام پورا وراحدی کے ۱۶ دو فزلیل ضافہ کی کنبی جونی رام پورا وراحدی المریش کی میں نہیں یا تی ما تیں ہے۔

ا- کیوں کر اس بت سے دکھوں جان عزینہ (۱ شعر) ۱- بہت سہی غم کمیتی شراب کم کیا ہے (۲ شعر)

وس سان مي دو قيامتين مي -

ا۔ ۱۳۵۷ ، ۱۹۱۱ ، ۱۹۱۱ ، ۱۹۵۷ ، ۱۹۳ اور ۲۵ کی میزان ۱۹۹۱ منہیں بنتی ۱۹۷۱ مبی رہ جاتی ہے۔ ۷-اسمدی ایرکشین طبع سوم ہیں ۱۹۹۱ شعرتھے۔ سجب ان پر دوغز لول کے چیشعرول کا امنا فرم کوا تو ۹۹۱ کیونکرموں سے

میرک سامنے نسخ جمید ہے کا جونسنی ہے وہ بلا منعدمہ ہے ۔ اس میں مفتی افدار الحق کا مم السغات کا مقدمہ ہے ۔ اس کے مفتی صاحب کے تعلم سے جاکھ بچنوری کا تعارف محاسن کلام فالمپ نیز بجنوری اور نما لمتب کی قصادیر غیر حاصر ہیں۔ اس کی جمیت ہی کہ ہے ۔ مرقب دو مردر قوں پر ہے صاحب ہے کہ اٹیریشن میں فخر قوم جناب و اکٹر عمدالر جن کی مقدمین مل ہے دلین بلامقدم لیوان کے مرود نی پر المان کی مقدمی کا کوئی فرکور نہیں ۔ اسی سرور نی پر المان کی صاحب نے ہمادی زبان کا مراسلہ کھنے دقت میں مرور ق دمجھ مولائے۔

(مم) تاریخی ترتیب — کلام فالمت کے میتے اہم مخطوطات اور طبوعات ہیں عرشی صاحب نے ان سب کامطا لعرکیا اوران کی بنایر کلام کی عہدیہ عہد ترتیب کی یسخد عرشی کے بعد دیوان قالب کا دوسرا بہترین ایک دام کا مرتبہ تعرب - اسے پاکسی دوسرے ایریش کوسا شنے دکھ کرنسخہ عرشی کی غزیوں اور نظوں کی ترتیب کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو تا دیجی ترتیب کھل کرسا شنے لئے گئے۔ اکہ ملی فالن شنے مکھا ہے :

واس کے ذریعے بہلی بار فالب کے کلام کی تاریخی ترتیب ایل ذوق کے سامنے آئی جسسے فالمب کے ذہبی

اله مقدرنی و عرشی صلا - ی مقدم دیوان غالب ص<u>۱۸ - ی</u> مقدم نسخ و شی صلا - یک مقدر نسخ و طی صلا - هده دیوان غالب نسخ حبد برکی اشاعت کامبال مراسل بهادی زیان این براگست ما ۱۹ می - یک نیم نسخ و مرشی نقوش ۱۰۱ صیرا -

ارتقا کے مجھے میں بے عدمہ وطنی ہے۔"

تاریخی ترتیب کا فائدہ ہی ہے کہ اس سے شا و کے ذہنی اتفا کا اندازہ مبرتا ہے میں بر مدا دب عرض کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں کہ ارکی ترتیب کے تفاضوں کو کما حفر ہورا نہ کرنا ہی نسخہ عرشی کی سب سے بڑی کی ہے ۔عرشی صاحب نے بڑی دیدہ دبزی کی سب سے بڑی کی ہے ۔عرشی صاحب نے بڑی دیدہ دبزی کی سب سے بردہ کام فامی کی مرمز لسے واقع بیں میکن برصورت موجودہ نسخہ عرشی ان کی عشت کا بڑر افر قار مین مک مہنہانے ہیں ناکا م سے تاریخی ترتیب کے منی میں سب سے بہلے اس تخلیق کو درج کرنا جو سہ بہلے وجود میں آئی -اس کے بعداس کی ماجو تحلیق کو سے تاریخی ترتیب کے منام میا فرن کی مادی معلوم نے جو سے تو عبد کے محاظ سے ترتیب دیا جا ہے - اس سے بال وہ کسی اور اصول کو ترب میں داخل کرنا تاریخی ترتیب کو سنے کرنا ہے ۔

بہ بات فاطرنسیں رہے کو نسخہ عوشی جیسا کام عام قارئین کے سئے منہیں اوب کے طائب علموں کے سلنے ہے بہوقاد کا ولیان غائب کو حرف تفنی طبع کے لئے رکھینا جاہے ووکسی مختصر متداول الدیشین کی میرکوسکتا ہے۔ میری دلئے اتنص میں تا دیجی ترتیب کا متحا واک ایریشن کی میرکوسکتا ہے۔ میری دلئے اتنص میں تا دیجی ترتیب کا متحا واک ایریشن کی میرکوسکتا ہے۔ میری دلیا وفود کیا جاہتے ۔

مہ- ۱۱) ۔۔۔ کلام کویمن حصوں میں نقسیم کرے فائنس مرتب نے ٹاریخی ترتیب سے پہلا بڑا انخواف کمیا ہے۔ وہ متداول دلول کی انفرادیت برقرار ریکٹا جاہتے ہیں اور اس کئے گنجیئڈ معنی اور نوٹے مروش کے داوستے کرتے ہیں ہومیرے نز دیک نہا برت مُفزت دمال ٹابت مزاہے یعبن مقامات پرخود عرشی هاہ ہے۔ تکھتے ہیں ۔

" میرزا صاحب نے نئی بھوبال کے متن کی اکثر عزوں میں پھوال ہے کے بعد نئے شعر بڑھائے تھے، ان اشعاد کو مذکورہ غزلوں سے جدا کرکے ان کی تاریخی عگریر دھنے کی حرات منہیں کی اس طرح عزلوں سے مکرف فی نواسے موجاتے ہے ۔

" جن نشوسے سامنے ایسا مجھول بنا ہے وہ بید کا اضافہ ہے۔ پونکہ ہر رولیف کی غزلین ہاری بی بخاطیہ مرتب کی گئی جی اس کئے اصولاً ایسے اشعاد کوان غزلوں شکے بعداً نا چا ہے بختا گر اس طرح بڑی بی بانی اس کے اصولاً ایسے اشعاد کوان غزلوں شکے بعداً نا چا ہے بختا گر اس طرح بڑی ہائے۔ اور یہ لطفی بید ام موجاتی اس سنے منامس بی معلوم مبوا کر ایسے شروں کو بقیہ سے متاز کر دیا جائے۔ اس کا م کو بقیہ سے متاز کر دیا جائے۔ اس کا م کو بقیہ سے متاز کر دیا جائے۔ اس کا م کو بقیہ سے متاز کر دیا جائے۔ اس کا م کو بقیہ سے متاز کر دیا جائے۔ اس کا دور والے موس کے جو اللہ کا بھیجہ برائے میں اس تصید میں اس تصید سے جو جی نے نامس ورکھت موسکے کی منسرے منصقے وقت مجھے بیان معلوم موسکا کہ تبدیئہ معنی اور والے مروش میں اس تصید سے جو جی نامس ورکھت موسکے کے جائے تکست ورکھت موسکے کی ترتیب ہے مثلاً ایک شعر ہے۔

پرس دواست محتی نصیب گرمیرمعنی اند که مجوا صورت ائیست، میں جومر ابدار

نسيمر عرضى مي انتارة به كداس سے بهد اور بعد ك اشعاد حذف يركي يو شعر لوائي مروش ميں ويئے مو نے جزومي كمن شعر

ا عدمرص مع - الم حواتى صمام -

کے مید ہے کیسی طرح معلوم نہ ہوسکا ہجب کک ماقبل کا سوالہ نہ مل سکے پیسطے نہیں ہویا آگر کس ولت کا ذکر ہے۔ نامیاد میں نے محبوبالکسی کرم فراکو لکھ کرنسخہ حمید بیسے رہوع کہا اور گنجینہ معنی اور ٹویٹ میروش میں تنشر قصید وں کے شعاری ترتیب لکھ منٹے تی یسخد عرشی کوئوڈویل مذارہ ماریتہ

غور الرسكے انتعار میں کو فی معنوی ربط نہیں موتا ہے گھی عزل کے اشعار میں ایک عجرعی وحدت موتی ہے۔ ان کی جو نرتی بناع سنے رکھی ہے وہ ہمارے لئے محترم ہے ہیں اس میں گڑ بڑ کرنے کا اختیار منہیں ۔ فات کی غزلوں میں اگر کچھ اشعاد بعد کا اضافہ بیں اور اختیں غامیت نے اپنے معاو کئے موت نسخے میں پرانے اشعاد کے ساتھ درج کریا ہے تو تاریخی ترتیب کو نظر انداز کرنے پرانے اور اختیار شامار کو ایک استان میں ہوئے ہوئے اور انتحار کو ایک ساتھ درج کریا ہے جیسا کر موشی معاصب نے کہا ہے۔ انہوں نے شرکے بہے مجھول کا فشان بنا کریر مزید وضاحت کر دی ہے کہ ملال شعر بعد کا اضافہ ہے کہ مارے کو اور شاذو کا درج من حصول میں میٹ کر بشیر عزلوں کے کھوٹے کو اسے میں اس سے قبلی نظرو وا ور شاذو کا درج من حصول میں میٹ کر بشیر عزلوں کے کھوٹے کوٹے نو

ا و على مبت مہی عم گیتی متراب کم کیا ہے ، اس عزل کے بین شعرنوائے سروش میں صافیا پر ہیں توجیار دوسرے شعراد گاہ تا دمیں صلاح ، ۱۳۱۳ پر- صرف اس خطا پر کر بربعد ہیں دریا فن ہوئے ۔

ب- طرمشق الترسے نومید نہیں - بیغزل نولت سردسش میں متاہ برہے تو اس کا ایک شعرے میں مشہد برہے تو اس کا ایک شعرے م مئے کشی کو نہ سمجھ ہے نامل بادہ غالب عرقب بید نہیں

عرشی صاحب کی مرایت کے مطابق گنجینہ معنی منت پررکھا جائے گا۔

ج ۔ " پیچنے نی کر ابوں کے بین شعر کے قطنے کا ذکر آ چکا ہے ۔ اس کا مقطع نوائے سروش میں منظم پر درج سے اوراس سے

ہم وراشعا رفاط نا ہے کی بدایت کے مطابق بادگا رنالہ میں صفت پر درج کرنے بہائیں،

ہم سے معنی میں مشمر پر بانے شعروں کی غزل ہے تا۔

د - گنجینہ معنی میں مشمر پر بانے شعروں کی غزل ہے تا۔

باغ تجدين على أركسس سن ورا تاب ويح

نوائے سروش میں صلالا پر بانچ شعر کی غزل ہے ہے۔ باغ پاکر شفقا فی یہ ڈرا کاسب مجھے

اور بادگارنا له بین مصت پرایک شعرب ب

ما ہو فوموں کے نفک عمر سکھا تاہے تھے۔ عمر بھر ایک ہی میپلویہ سلا تلہے تھے۔ نسخہ عرشی سے یہ واضح نہیں کہ بتر مینوں احزا ایک سی عزل ہے ہیںیا مختلف ہیں۔ اگریتر مینوں ایک ہی عزل کے عصے ہیں تو انھیں ایک عگہ درج کوڑا جا ہیئے۔

هر۔نسخ وعرشی سے خنگفت حصوں میں ہم روایف و تا فیراشعار ملتے ہیں۔ بسا اوّمات پر واضح منہیں مؤلکہ پر ایک عزمل کے و تہتے ہیں۔ بسا اوّمات پر واضح منہیں مؤلکہ پر ایک عزمل کے و تہتے ہیں میں علی علی عزمل کے و تہتے ماخو فر میں علی میں ہو مختلف اوّ مات ہیں کہی گئیں۔ اگر نوائے مروش کی کوئی عزمل واوان قدیم کے کسی و و عزنے ہے سے ماخو فر میں عوامثی صدا اور ا

ہے اس مورت میں عرشی صاحب منصل نشان دمی کرتے میں کہ کو بی سا شعر کسس خزل سے دیا گیا ۔ گو بعیض او قات پرا شارے اکا فی رہ ما ہے میں شالاً ۔

فرائے مروش کی غزل منرم ع مشکل ب ندایا ، دل ب ندایا میں مین شعر چی اختلا فرنسنج بیل اس کے مطلع پر فوظ میتے چی ا " ۱۲۱ : ٤ — یہ اُتعار ایک و دغز نے سے بیٹے گئے چی - ان چی کا مفطع پہلی غزل کا اور باتی شور دو سری کے چی " ان جی استان میں اُتھیں اُتھی اُتھا دیمی مقطع ہے جی نہیں ۔ اس زمین میں گئے ہیں ایک ہی غزل ہے دوغز لیس نہیں اس کئے دوغز نے کا سوال نہیں مقام نے مشری صاحب سنے فوائے سروش میں ان استحار سے پہلے کے تنہا مقطع کی طرف شادہ کیا ہے جوغز ل منہ لا کے طور پر دردہ ہے ۔ عام اُل اُل عرف کا موال نہیں مبارک باوا استم مخوار میں درد مندایا

یر مقطع گنجینهٔ معنی کی غزل منبر ۱ سے ماخوذ موسکت اور فولئ مروش کی عزبات گنجینهٔ معنی کی عزبا منبر ۱ سے ساخت کی موسکتی ہے ۔ بیکن میر وو غزلہ نہیں ۔ کبونکم اشتراک کے باوجود دو فول کے ردیف فاضے مختلف ہیں۔ پہلی عزبال کا قافید سہتے ۔ کند، در دمندا ورر دیف نہا کا دورک غزل کا قافید ہے مشکل ، ول اور دویف پیندایا ہے۔

ابك اور شال - نوائے سرد كش كى غزل نبرز ٠٨١ ير نوٹ ويتے ہيں كه

" ۲۲۰ : ۲۲ : ۲۲ بر عزل کی ایک دوعزد سے سے بینی کئی ہے۔ اس کا دور راشعر میلی غزل کا ہے اور باقی دوسری کے بیں "

گنجینڈ معنی میں اس زمین میں تفریس میں تمبر ۱۸۹۱ م۱۸۸ - واضح نہیں کہ نوائے مسروش کی فزل ان میں سے کون سی ووسسے ما نوز سے ۔

اگر دایدان کے بینول صوں کو ایک جگر سمودیا جائے تو دِقت حرف اس جگر اُئے گر جہاں متداول و بوان کی کوئی غز ل نفر ہے کے سے دوغز ہے سے ماخوذ جین نے خوبیل کے سے ماخوذ جین نے خوبیل اس دونوں غزلوں کی ترتیب جی شاعری مرض کے مطابی ہے ۔ اور تداول و بوان کی عز ل بھی شاعری مرضی کی عاش سے ماخوذ جین نیخ جھویا ل جی مطابی درج کر دیا جب نے دیئی اسی صفحے پرفٹ فوٹ بیل حراب کے دوی حائے کہ دوی میں اسی صفح پرفٹ فوٹ بیل میں مرتب کے دوی حائے کہ دوی میں عرب ان دوغز اول سے فلال فلال شعری کی کرفلال ترتیب سے دکھ کو متداول دیوان میں ایک نئی عز ل کے طور برمین کے دوی حائے کہ دوی میں ایک نئی عز ل کے طور برمین کے داید جو ان میں ایک نئی عز ل کے طور برمین کے داید جو ان میں ایک نئی عز ل کے طور برمین کے داید جو ان میں ایک ایک کے میں میں ہے دوال کی انفواد میں میں ہوں ۔ مرتب اول ان کی انتجاب کے دوال کی انفواد میں برمین کے دور دوروں میں میں کہ دوروں کے دوروں کے دوروں کی انتخاب کے دوروں میں میں کہ دوروں کی انتخاب کے دوروں کی انتخاب کے دوروں کی دوروں کی انتخاب کے دوروں کی انتخاب کے دوروں کی دوروں کی دوروں میں میں کی دوروں کی انتخاب کے دوروں کی انتخاب کے دوروں کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی انتخاب کی دوروں کی انتخاب کی دوروں کی انتخاب کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی انتخاب کی دوروں کی دورو

ا۔ پر گاهم غالب کا بہترین انتخاب ہے۔ ۲- انتخاب بہترین موکہ نہ ہولمکن اپنے کلام میں سے غالب نے صرف اِسی کوت بل اشا حت سجھا اس کئے صرف بہی قابل اعتبارے -

جات کے میل شق کا سوال ہے تعاول ویوان کا م عالب کا بہترین انتخاب مہیں۔ اس میں کئی سواشھا راسی بیدلانہ رنگ کے اے سواشی میلالا ۔ صلاحہ ہے ہ ہیں جن کی وجہ ست ابدا کی کلام ہانظری کوم میں فیصند یا وہ انتعار سیس رنگ ہیں ہیں ۔ ان کے علادہ یاد کا بہت ساقصہ عاتب کے معیاد کلام ہانظری کوم ہیں فیصر کے اور عدد زیر کہ مشتب کا تا جنوں علام اللہ کا بہت ساتھ ہے۔ ہور عدد زیر کہ مشتب کا اور عدد برجہ کا دور کور کورکن یا متاجہ میں میں ہوں کو مرکن یا متاجہ میں ہوں کو مرکن کی متابع مقدم متام دیا جا ہے۔ میں ہوں کی متابق مجل مجد پر جفا اور سے ۔ حبیق کفتہ فول کو صفی حیثیت دی جائے ۔

متداول دبوان کو جیوا جیوت سے محفوظ رکھنے کی دوسری وجربیم سیکتی ہے کہ غاتب نے صرف اسی کو اپنے کام کی جیسیت سے شائع کیا متحا ، اگر فالب کی مرتنی کا اس فدر نیال رکھ جا ہے تو متداول دبوان کے صلادہ ان کے کسی اور شعر اِلمنعموص نسخہ مجو ایل کے علم ذریحے کی اشاعت ہی کا جواز مہبی رہا ۔ جو ککہ بڑے فن کا روں کی زندگی اور شخصی خات کا کوئی رخ ان کا اپنا مہبی رہنا ۔ اور دہ اپنی تعلیم نامی مہبی کے جا سکتے اس کئے جا سکتے اس کے فا آب کے مشوق اشعار کوٹ ان کی ان کا مات کے ماتھ کوئی االفائی منہیں ۔ اپنی تعلیمات کے میاسی کوئی الفائی منہیں کے جا سکتے اس کئے فا آب کے مشوق اشعار کوٹ ان کی کرنا خالب کے ماتھ کوئی الفائی منہیں ۔ میں میں کے جا سکتے اس کے فا آب کے مشوق اشعار کوٹ ان کی کرنا خالب کے ماتھ کوئی الفائی منہیں ۔

جوب ان کے پورسے کام کومنظر عام برے ہی آیا تو اُسے بد مبان کرکے نی ترتیب سے مدون کیاجائے تو کیا حرج ہے ہو۔
سخص تداول دیوان کاربیا ہے اس کے لئے بازار میں بیلیوں ایر کیشی دہیا میں نسخہ عرشی میں اسے طبحدہ درج نرکیاجائے تو کوئی نقصان
نہ جو کا۔ اس کے علاوہ کلم ڈوا در متداد ل کلام کوشیروٹ کررنے کے بعد جی دو فون تھوں کی نشان نہ ہی کی جامعتی ہے بھم نہ دا شعارے نیچ میں ن
اور متداول کے بیچ میں م مکرد دیجئے سب کھے اُمید موجائے گا ہوں پر کچھ نہ مرکا دہ متفق بعنی یادگار الدوا لا کلام موگا یا سخر تھیدیوں تا کہ ورمتداول کام کوطاکر درج کیا گیا ہے اور ایسی ہی ترکیب سے دونوں کوشان دہی گئی ہے۔

عرشی ساحب بی ایت سے ڈرتے منے کرفز بور کے گردے نولے نہ مرحانیں ان کی سرگا نرتقیم نے بیٹر تصیروں اور عزبوں کے ساتھ میں کیا۔ میری را نے بس ترداول دیوان کی الفرادیت برقرار رکھنے سے زیادہ اسم ہے ایک تھیدے یا فزل کی الفرادیت برقرار رکھنا۔
ما آئب نے کہا تھا بچے یا دگار الداک دیوان ہے شیرازہ تھا۔ برمعودت برجودہ نسخر عرفتی ایک کھیات سے شیرازہ سے کاش وہ اسس کی

مليت كو وحدت عي مرل دي -

ہم زام ) ۔۔ مہدگاز تقیم کے بعد ارکی ترتیب کو جو وٹ کرنے والی و دسری بات عز لول کی دولیف وار تقیم ہے ۔ انگ زانے

بی شغر اسے ترکیتے لف کے پہلے مرف کے اختبار سے ترتیب و بنے جاتے ہے تبلس کا پہلا حرف ہو یا دولیف کا آخری مرف اس سے

اشتراک سے کوئی معنوی عم آ کمت ظاہر منہیں موتی اسی گئے جب تواریخ اوب بین شعرا کا ذکر عہد یہ جد کیا جائے لگا اوس سے خیر تقدم

کیا کہ اس سے اوپ کا ارتفا وضح موگا بشعرا کے داوان میں روایف وارتف ہے وہ تا تھا کی عکاسی میں اسی عرح ماری موتی تھی - دورِ

معافر ہیں الگے وقت کی ذہر تیوں کو چیور کو شعرا اپنی غز ایات کو درج کرنے وقت رولیف کو نظرا ندا دکر دیتے ہیں۔ کلام مات کی مات کی قرانوں کو ۔

قاریخ ترتیب مطالبہ کرتی ہے کہ ایک دور کی نام غز لول کو ایک ساتھ کھیا جائے اور اس کے بعد اس سے لگے دور کی عز لول کو ۔

تاریخی ترتیب مطالبہ کرتی ہے کہ ایک دولیک کی اندر کی میں و دریکھنے سے ترتیب کا منصد ضبط موجا آ ہے ایک ردایت کی غز لول

کوٹر ہے مہدئے ہم شاعر کے دمنی مفر کے ساتھ انگے ٹرھنے ہیں کہ دو سری رویف آجانے پر دکا کہ بھیر تھے بھیا گئے ہیں کا۔ میھر آگہا دہیں پر جہاں سے حیلا محت بیس

اورشاع كا بتدائے مشن سے دوجار موجائے بین - فیلئے سروش بین ایک روبھ بین اخرى عزل عارف كا مرتب ب بوس المدار مي كعا ك نوائے سروش صف المالمة لئے مروش صفالا - سام يا وكار الدصلا كيا - اى كوراً بدرولف مرى فزل ب ع :

ہے واغ عشق زیزت جیب کفن ممنوز

جونسخ میوال کی موسف کی وجرسے سالا عمر سے تب کی مہوگی۔ یہ تا دیخی ترتیب منہیں ہے۔ حب ماریخی ترتیب سے نام میرا یک رولیف میں باندھی ہوئی فالت کی ترتیب بین طل کمیا گیا تو اس عمل کو منطقی حد تک بڑھا کو تمام دولیفوں کی غزنوں کو گذیڈ کرنے بیر بھی اعتراض نہ جونا جاہیے۔

مِند مِن الرَّسْفَى كَ مِن وَطَنْيْسَ مَجِد وَآ إِدِ وَكَن وَرَبِّ كُلِّسَانِ أَرْمَ

اوراس کے فررا بید شنوی بنگ ہے جو فا سب کے لڑکین کی مینی تقریبا نصف مدی میتری تصنیف ہے۔

تعلم زو متداول اور نو در افت کلام کی نتیجم کام کی مند آتیجم غزمیات کی رویف وا تیسیم جہاں آئی ماری وفاداریوں کومقدم سمھا جائے دیاں تاریخی ترتیب کا باقی رہنا معلوم ۔

ا على رحما فالتب كالمُشده انتخاب مشمولة تذر واكر صليه يدي وتيات غالت از وجابت على سند بوي إرا ول صلا -

ميه ما مين جيها - اس مي اشعار كي تعداد 111 المتى لعين جيرسال مين حد ف سولدا شعار كا اصّافه موسكا محا يميرا الولين سال المراجع بي المعاد الله المعاد الله المحالي المحتلف على بيجا المحالي المعنى المحاد المراجع المحتلف على بيجا المحتلف على بيجا المحتلف الم

یر مفید معلوات میں بنٹر عرش اگر واقعی تا کجی ترتیب سے مدون کیا گیا موتا تو اس پر نظود اسلے سے معلوم موجا تا کہ اللہ اللہ اللہ کے درمیان کونسی ہم ہم عز لیس کئی گئیں یا پہلے ور دومرے اُولیشی سے بیچ کون سے استروں کا اضافہ مؤلین ایسنی عرش کے مقدے ، متن کے مُٹ فوٹ ، مثری غاتب اور اختلاب نسینی میں پرسب معلومات بوٹ بدہ بیں بکن متن سے طاہر مہیں موتیں۔ صرورت سے کہ متن نوروا ہے داری کو اعلان کو تا ہے ۔ تا دیکی ترتیب کا متصدوم نی ارتفا کی آئیہ واری کو اسے کہ جینہ معنی کو دیجہ کرفیونہی موتی ہے کہ فاکت ابتلا میں من وقت بہت دی تا ایک ترتیب کا متصدوم نی ارتفا کی آئیہ واری کو اسے کم جینہ معنی کو دیجہ کرفیونہی موتی ہے کہ فاکت ابتلا میں من اللہ عرضی و دیجہ کرفیونہی موتی ہوتی ہے کہ فاکت ابتلا میں مثلاً

ظ ميكدوشوارب مركام كا أسال مزنا ع مجر مجع ديدة ترياد أيا وغره سائد بى درى كى ماتين تويد غلط نظريت مم

نرميريا يا -

میری اجیزدائے یہ ہے کہ اگر مندرج بالا طریقے پر کلام کو ترتیب نردیا گیا تو نسخ عرشی کی طبع نافی سے جدیجی کلیات فامب کو تاریخی رتیب سے مدون کونے کی منرورت باتی رہے گی اور لمام رہے کہ اس کام کو عرشی معاصی بہتر کون کرسکتا ہے۔

۵۔ متن کے فرق فرقوں میں مرتب نے خففات کے ذریعے نشان دہی کی ہے کہ مندر دِنظم یاغ الکن نوں میں متی ہے عام تاری کے سعے بیدین مہا معلومات ہیں۔ مرتب نے سارحت نہیں کی لیکن تو نولوں کے سعے بیدین مہا معلومات ہیں۔ مرتب نے سارحت نہیں کی لیکن نوید معنی کا اور نولوں کے استے بیدین مہا معلومات ہیں۔ مرتب نے ساری الترام کیا ہے کہ وہ بیتے ہی خطوطوں انسخ میرویال انسخ میرانی اور گل رونا) میں متی ہیں سب کی مرف انسارہ کیا جائے مثل فوٹ بیل وس مز اوں سے بادے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا میں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے معلوم ہوتا ہے کہ انسارہ کی جائے من انسان میں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے معلوم ہوتا ہے کہ انسارہ کی جائے من انسان میں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں میں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہیں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہیں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہیں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہیں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہیں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہیں موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہی موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہی موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کہا گیا ہے کہ دہ کی رونا ہی موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے میں کھولوں کی موجد دہ کی دہ کی رونا ہی کی دونا کی موجد دہیں۔ انتقاد فرنسے کی موجد دہ کی دہ کی دہ کی موجد دی کی دہ کی دہ

کم از کم مین اورغزلیں نمبر ۱۱ - ۱۲۹ کل رونا میں شامل میں جینے نانی میں ان کے بارے میں شارہ کر دیا مائے ۔ ندلت مروش کے مخفف ت کا مائن و بلنے سے معلوم مرتا ہے کہ یہاں صرف قدیم زبن ما خذکی طرف اشارہ کیا گیاہے میکن ذیل ک

ملاو میں یہ اصول نہیں برا گیا اور ووسنوں کے حوامے دینے ہیں۔

قطعه ۵ آخوه ، تج ۔غزل ۱۹ ق ، قب ۔ عزن ۱۳۱ق ، تا ۔ غزل معان ، گل دعنا ۔ غزل ۱۸۲،۱۸۲ اَخرق ، نا ۔۔۔ غزنل ۲۰۰،۱۹۹ گل دعنا ،قب ۔۔

يونكا ورمند دخ لبرعول بالا وو دومنى رسي شامل بي اس ك ايك يا دوكوك كرمرف النيس ك بارسيس وونسون كاسواله ميف مع خلط فہی موسکتی ہے مثلاً صرف عز المیات غبر ۱۸۱، ۱۸۱ ہی آخر قب اور قالمین شامل نہیں ال کے آگے عز ل غبر ۱۸۱، ۱۸۵، ۱۸۹ وغیرہ مجی دونوں میں موجود میں - ان سب کے دوہرے ماخذ عرشی صاحب کے اصول کے خلاف میں . صرف ندیم نزین ماخذ کووری کرنا جائے۔ عزل ننر . ٣ كي والع من دراساتسام عبو كياب. اختلاف سنع كم مطابق يكل دعنا سي سيفنخ شيراني اقا ) بين لمتى بياس سلتے اس کے موالے بین گل رونا" قب" کی بجائے صرف قا مونا ایا ہے تھا اب مؤل ۱۹۹ اور ۲۰۰ کی ترتیب بھی دلنی جا ہے کیونکہ ۱۹۹ فنحدُ شارني منهي اس سنة برغزل ٢٠٠ سے بعد كي صنيف سبے -

اس مس مط كرمين يرجابون كاكدنوا كي مروش كى مرغزل بانظم الهماء يبد كم بتند مخطوطات مردتى ب - فظ نوث

يس ال سب كى طرف اشاره كر ديا حات تومقيد موكا -ا دنني والتي من ميت سه مفروشو عز اول كي فويل من وسيت مين - ايك شعرك عزل منبي موتى - مجد تعون شعرا يسه بي جوكسي موح عزل

ك موضوع سيميل منبي كان منا أياد كارناله من-

مان جدول كا بايسل ميني واه كيا نوب بحسل مينيا (غزل فرا) يردم شدمع ف يجيم كا من في مناكاكي نه مكما حال (عزل نبرد)

يا شعاركس نظم كے جزوم وسكتے ہي عزل كے منہيں - اگر عرشى صاحب ميرى عرضدا شت كے مطابق تمام اصنا ف سخن كو طاحولا كر يكھتے كو تيار موں نو ووسری انتہے ورنداگرامیناف کی تقبیم رقرار کھنی ہے تو مخرد اشعار کوعز اول کے آخر میں فردیات کاعنوان فائم کرے ورج کرا

عاسي بياكما مك وام ماحب في اسيف واوال من كما ب -

2: ١١) - منن ننع كا انتلاف كام عامب ك بيندا يس خطر اورا برين طنة بي مومنتنف كي نظر سي كزر يكي من عالب ابنے کلام میں دقراً فوت اسلار کما کرتے تھے۔ اس ملے مختلف خول میں میں اشعار کے منون میں فرق ہے نیسحہ عرفی رہر مرہ کوستے وقت بضاب الك رام نف بهت صبح اصول ورج كماسي كم صنف كى زغرگى بي جو آخرى مخطوطه با ايرنين اس كى نظرست گزر دريكا مو بنياوى تمن عم كيا جائے گا

بهة تنجيبه معنى كويجية - اس مخيمين من طنة أب يسخ مجدوال كي بدنسي شيراني الداس كي بدختمراً أنخاب كل رضاني من شيراني كامنن تقريبًا برجيً انسخ مجوي ل برتر في مصليك طبع أول محملن كي طباعت بك عرشي صاحب كونسخ بنبراني كالمحريكس منهب طائف اس التي متن مي وه اس كي اصلاح ل كوم ميكنا ل ذكر مع ميس استم كانقنعان موا-

نسخر بجوبإل أورنسخر موشيء

نسخر شيراني كاوش وزوحا وسنده افسول عي ناخن المشت فوال تعلى وارد سب مجد

10:44

معل دا ژول

نعل دار دن محاورہ ہے یعبل دار وں ہے معنی ہے۔ امتیب طبع نانی من نیز نیرانی کی نمام ترمیمات کوشا بلمتن کر دیا جائے گا۔ گئی دخما نسخ شیرانی سے بھی اگلی ممز ل ہے۔ جیرت ہے کہ مرتب نے بار باگل رضا کے متن کو قبول منہیں کیا مالا بکہ اس میں کوئی سقم نہ بھا شالاً نان میں شیرانی سے بھی ہوں ا

علی رهما زهره ازنس آمپ تقا برملهٔ پاس روزوشپ بیشتم تشوده

۲: ۱۵ گرمی برتی میش سے زمرہ ول أب تفا ۲: ۲۰ مول قطره زن بوادی حدت شاند روز ۱۳: ۲۰ حرق کناده حلقه برون در سے آج

نوا ئے مروش کے نے ذیل کے نسخے قابل ذکر ہیں -

ا-سمعه كانسخ ام يورجد والمى اب كالميح كرده ب-

۲- ناتب نے مطبق احدی ایران المار طبع سوم کا ایک کا بی کا این سات و ای سین میں بہا کا بی کتب خاند اصفیر میڈا باد میں محفوظ ہے اسے ستند سیم کرنا میا ہے۔

٧- ستات عد كا يوتما المركث مطبع نظامي كا بررجومندرجه بال كا في مخزورة معبدراً بادس حجا ياكيا -

ا - بانجوال المراش المرائد أكره - يرهد الم كالم المروميني ب -

کا ہرا مرتب کو اس کا ہندیا رہنہیں سکین عرشی صاحب نے منعدد مثنا لیس وی ہیں بین ہمی اگر رام پوری تمن پر کا نیم ہے مثن ا کو ترجیح دی حائے تو یہ ا حرار مثن کو مہنٹر تسکل ہیں مرتب کوئے کی بجائے اس کی تخریب کا باحث بن حائے گا۔ مجھے اس اصول سے اقفاق نہیں۔ عرشی صاحب کی درج کرہ ہ شاہوں میں سے اکثر مرٹیا مہز کا نب ہیں

ننی رام پور (تب) میج پس

کا نبور ایڈیشن (مج) ہے۔ مربہرگانس

ول میں چھری چھیو سڑہ گر نو نجال منہیں چھیو مناکوسونپ کر مشتاق ہے اپنی حقیقت کا کر

بعض محفل اختلاف اطا بی سجواس سنے پینداں ایم نہیں کربیں بہر جال موجودہ اطا کے مطابق مکھناہے اور اس سے تحفظ برکوئی اثر منہیں رہا شکا

وہ اِد یا نی ناب گوارا کہ یائے ہائے اِن ناب گوارا کہ یائے ہائے وہ ای دولان دولان دولان دولان

معن میں ایسا معنوی مقم ہے کہ یہ منبی ما مَا مِا سُمَا کہ عَا تَسسنے شعوری طور پرایسا کمیا ہے۔ ان کی نظر سوک کئی ہوگی یا کا تب نے منطق کی ہوگی ۔ منطق کی ہوگی ۔

> میرے ایہام بیر میرتی ہے تصدق توضیح ابہام دام مبر موق میں ہے علقہ صدگام نیگ دام مبر موق میں ہے علقہ صدگام نیگ کیو کو بنہ کو وں مدح کو جی ختم وعا پر تاصریے شکایت میں تری ، میری عبارت مالیش میں

ال چدمعود آوں کے ملاوہ مرتب کو آخری متن پر پمیٹیر کے متن کو ترجیح دینے کا اختیار نہیں اگر معنوی اعتبار سے کو ٹی خلعی زیدا مہوماً تو محف نوش نمانی کی خاطر معتنف کی زمیم کو رُ ڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ طرح سیاست میں کہا میانا ہے۔

good government is no substitute for self-government -

اسى طرح اس موقع بريم كيد سكت بي كد -

کیئے دیکن اس کے عذیہ کو قبول کرنا بڑے گا جین شالیس لیجے۔ غالت کا ایک تشعرہ ہے۔ ہے صاحبہ وشعکہ وسیما کے مالم ۔ آ آ ہی تھے جی مری آ نا مہنیں گوئے ۔ بعد میں غاتب نے جینے مصرح کو بدل کو ظ ہے ذازائہ وصر صر ومیلاب کا عالم - کر ویا ۔ نسخ عرشی اورنسخہ ما تک رام و و نوں بر پہلا مننی ویا ہے بجمیب بات یہ ہے کانسخہ حرشی جی ترمیم سے دہ میں کو سران کا کہ کے کا نیووا بڑلیشن کے مرمزہ حدویا ہے اورنسخ میں سات کے اگرہ ایڈ لیشن کے مرمزہ حدویا ہے اورنسخہ مالک دائم میں سات کے ہے آگرہ ایڈ لیشن کے مرمونسخہ

الم انقلاب سنع صالاً - الله طبع ما في صايم ا

رام پوری نقل ہے مالا کم عرشی صاحب کی عراضت سے معوم مو المب دستھر ام بور میں اصلاً پہلامتن تفاجے فات نے بدل کہ ظ

"میری وانسٹ میں اس تعریب یا ان کی اُ حَری اصلاح سے کُر مجھے جبوب کے لئے "باہ کاری وہادی "

کا بِنْقَشْد بِسْد بْراً یا عِبوب کی شوخی طبع اُ ورسیاب مزاجی کے ذکر میں جو بطف ہے وہ اس کے ظلم ورج درکے بابی

میں کہاں . . . . . اس کے میں نے یہ اسے لفظوں کو مقی میں اُ وراَ خری افغا ظرکو اختان ف نسنے میں حکہ دی ۔

میں اوب سے عرض کیا چاہتا ہموں کہ یم شعب شاعر کے اشا وکا ہوسکتا ہے مرتب کا منہیں ، اور اس شعر میں توصاف وکھا تی و بنا ہے کہ فالب نے ابتدائی متن کو کیوں رُوکہا کے میں نے اعتراعی کیا جو گا کہ میا خقہ کرتی ہے شعلہ بجر کا کہ سے سیماب زیر باسے نے آ کا اُن جنول میں سے کہا کی میا میں سے کہا کی میں میں کہا ہے درسے کے میں کے جو کے کہا تے جی سیلاب آیا ہے ۔

میں سے کہا کا نہ صدر نہاں ۔ اس کے ریکس زلز کہ آتا ہے صرب کے جبود کے کہا تے جی سیلاب آتا ہے ۔

ود سری ترمیم سی طرف بس توجو دلا ا جا بنا موں یہ ہے۔ عرشی صاحب سوتھے اید کیشن کے سلسے

"ابتدا کے نامشن علی اس میں رہ کئی سبے اور وہ برکہ مرزا صاحب کا بہترین شعر سے
گذا مجم کے دہ چپ بخی ، مری چ شامت آئے ۔ اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسسال کے لئے

اس طرح منے کمیائی بھے ۔ اس طرح منے کمیائی بھے اس کا اسمجھ کے ووجب نکھا مری نو اشارسے' نسخہ مرشی اور نسخہ مالک رام وونوں میں بہلامتن جیباہے اور دونوں میں مری نوشا مدسے کوسہو کا تب بی مرکبا گباہے الأمو

یتن ندهرف فاست کے بعجے ننده کا بودا بریش میں ہے بکد مالٹ کا سے المائٹ بری بھی ہے جو فالت کے نوم کا سیح کرده ہے۔ ایسی ترمیم کا تب کا مہر منہیں موسکتا مصدّف کی شعوری اصلاح ہی ہے۔ اس سے منی کے شن میں کمی موکرکسی ماز کک تعقید میدا مولئتی ہے۔ میکن بندش انفاظ حیت موکنی سے۔ باوی انفاز ایس اسلاح تمدد مصرع سے بیشہ متراہے کہ باسیاں بیری خوش مدکرنا جا تیا اس سلے

يب عقداء اوراس مفهوم سے اسلال تعوم حاتی ہے۔ دراسل مصرع بول بڑھئے۔ كا

الگدا سمجد کے اوا بیب مخنا ، مری نوشامہ سے

مبرا منه نہیں جو بیتجویز کرسکوں کہ بیمصرع بوں مؤنا مظ گدا مجھ کے سوشا مدسے مبری وہ بیٹ تھا۔ توسب کچے واضح موحانا کے مری و شامد سے نے معنی یہ نہیں کہ پاسبان مبری نوشا مرکبا جا ہتا تھا۔ بلکہ یہ مرا وہے کہ مبرے نوشا مدکرنے کی وہر سے، پورسے مصرع کے معنی ہوئے وہ مجھے گدا سمجد رہ انتفا اور سے کہ

بین مسلس اس کی نوشا مدکر روا مخفا اس کے ووجب بخفا ، اصلات سے قبل مری جوشا مت آئے اسے شامت آئی بڑھا جائے تو کیا حری ہے ) سے میر فررآ کا کی میں جو نکفا تھا کہ اسبال سنے ذو وکوب کی وہ اسلاح کے بعد جاتا ہوا یکن جو کومنی میں کوئی خطی بید امنہیں موئی اس کے مرسے فزویک مری خوشا مدسے 'بی میچ مقن ہے کیونکہ یہ قالب کی شعوری اصلاح ہے سہوکا تب نہیں۔

له نقوش شماره اداصلار سه مقدم مسلاد سه نفر عشى افقا بنسخ مسلا ونفرا مك فط وط مسلاد سه مقدر نفرعش ملا

تیمری شال ظ آو کو چاہیے ایک عمر اثر موسنے مک نٹے عرشی اورنسی مالک رام وونوں میں اس عزل کی رولیٹ موستے کک اسپے یہ مونے کک مہیں۔ عرشی صاحب نے اسپے مضمون میں کھا ہے کہ نظامی الدیشن میں مونے کک ہے لیکن دیوان کے افتلاف نسخ میں انہوں نے نظامی الدیشن کا ذکر مہیں کیا۔ اس کے رمکس الك رام صانعي لكفت بي-" نا اب کی زندگی میں داوان سے جننے ایر اسٹن شائع موتے ان میں اس عزل کی روایف موتے کے " ہے مردے کے برد کا معاورہ ہے ۔" مجد جبیا تخص حب نظامی ایر نشین کمجر د کھام منہیں دوعلما کے ال متصاوبا نات کے موتے برطے منہیں کرسکتا کہ نظامی المرتش می مردنے ہے یا موتے انتخاب عاتب می اگر اس عزل کا کوئی شعرہ تو اس سے متن کومتندما نا جا ہے اور اگر وہاں نہ مو تو نظامی البرلین کے من وصع قرار دينا يا بي وه جر كيرهي مو -( ٢١٤٤ - اينے مضمون مي عرشي صاحب في نظامي البيات كي جن ترميمول كونا قص فرار ديا ہے ال ميں سبے ذيل ميں كيم لي معنوى منعم نہیں دکھنا اس سے الخیس دو کرنے کا جواز نہیں۔ زبل کی فصیل میں المجففات سے کام میا الم شے گا۔ نظان المريش = مج - أكره المريش = مد يسخم طالكرام = كاس - انتخاب غالب = انتخاب سعد عرسی نظامی ابتدلیش (مج) بیرن مجازت تا کاک کرے مجرکو زمیل بیا! نیز ک نسخه عرشى 1414 ہے نواموز ننا نیز ک تنتي نوآموز فها مجرت وشهوا ريب ند 100 مرب خوس وم ذکر نه طبیکے خواب نوناب نیز ک 144 دولفظ بيب نول اب بعني خالص نوك - نوااب بعني نوك + أسبيني و ما نسوح با بيس نوك اوربا في دو لول سعيم وست مول ٠ دونول فظول كاستعال موجب ديكن بن موسك سئ خزاب كى بالمناتون اب زياده ومناسب سي

۱۹۳ افسوس که وندان کا کمیارز ق نلک نے دیراں نیز ک جن لوگوں کی تقی و رنو یوغفیہ گہر انگشت

وبرال کے منی گیرے۔ یہ نفظ وندال سے زبادہ مناسب ہے بحسرت وافسوس میں وانت انگی کو کا تناہے بالکل ہی کھا نہیں جا آ۔ مذق سے مراوہے نوراک مروہ کی انگل گیروں کا رزق بن جاتی ہے لیکن نیخ مالک رام سے معوم مؤیا ہے کہ انتخاب نما آم می اس سنے آخری قرائت کے طور پر وندال می کو صحیح سیم کرنا پڑے گا حالا کر یہ ویدال کے مقابے میں تخریب ہے۔ ۱۸۹

المنقرش شماره اداصف ا - له صفح - سے ديوان عالب - فط نوش صف ا -

| اسیاس - نیز ک                              | کیا وہ بھی بگیندگشش ویتی نامششناس بیں                                                                           | 197                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ٠ - آب                                     | چراے ہے تاہم آئینہ برگ کل یہ آب                                                                                 | 7 14                    |
|                                            |                                                                                                                 |                         |
| د کماؤں گا - يُز مك                        | باغ سنی کی وکھا دوں گا بہب ار                                                                                   | 14.                     |
| که بختے - نیز مک                           | وه ون سكتے بو كہتے سكتے أوكر مهر مول مي                                                                         | 191                     |
| ہودے . یز ک                                | شادی سے گزر کہ عمم نہ رموسے                                                                                     | tr4                     |
| ول نالان- يز مد                            | تب ماك كريال كا مراسيد ول الوال                                                                                 | rry                     |
| كداس كو - نيز مك                           | كانجب ب يواس كو ديمد كراً مات رحم                                                                               | rra                     |
| مند پر رونق- بنبز ک                        | ان کے دیکھے سے جو آجاتی ہے وقتی مذیر                                                                            | PP9                     |
|                                            | /· · · · · ·                                                                                                    |                         |
|                                            | سروش میں سے میں نے اس مم کی مجدا و رشابین الش کیں :-                                                            | خان ا                   |
| زواجد - نیز ک                              | ج عقدة وتوارك كرمشمش سند نهووا                                                                                  | 114                     |
| اک أيد - نيز ك                             | أتم كو وكمينا وكريب إر                                                                                          | 171                     |
| اک نیز مد- انتاب سک                        | إدكار اله يك ديوان سيعتبرازه تما                                                                                | عم ا                    |
| المرية - ويز                               | مری ماه میں ہے جمع و خرج وریا کا                                                                                | IPA                     |
| نشابی تری - نیز کک                         | كافى ب نشانى ازا محط كاندسب                                                                                     | . (4.4                  |
| کتاب - نیز ک                               | الميلب سيكس اندازكا فأتل سدكبتا مخا                                                                             | 14 -                    |
| ائے وہ - نیز مد مک                         | آوس وه بال فدا كرس بدنه كرسه خواكد بدل                                                                          | 144                     |
| در کے میز مک                               | گروش رنگ طرب سے ڈرسیے                                                                                           | 100                     |
| میں یول - نیز ک                            | بن کفت بیجاب که بود می سماب بن                                                                                  | 149                     |
| ر السب اور مج مان اول مرسي فابل ترسي ب     | من بول بدندورے نسخ عرشی کے مطابق مین پرزوری                                                                     | مندع کے مفہوم           |
| غر - نیز مک                                | سبت براعمادسها وركوأز لمت كبون                                                                                  | 141                     |
| نوناي - نيز مک                             | ديميه نونا برفتاني مبسدى                                                                                        | r:4                     |
| مرورولوز- نيز انخاب                        | نی ده سرور و سورید جوش دخردش س                                                                                  | 1700 0                  |
| ايناده تهين شيوه نيز انتاب                 | اینانهی وهشیوه که آدام سینجیس                                                                                   | +1"4                    |
| رے وہ منبی تیوہ ' بنایا ہے اس کے اوس ورعرش | الله نوسي معليات أشخاب فعالت من عالت في التي الله ا | نسخهٔ عرشی کے انہ       |
|                                            |                                                                                                                 | المه وبوال فالتباصلة ا- |

2: (٣) - عرض صاحب نے تقریبا ساؤے جا۔ ہزار اشعار کے کئی کئی اختلاف ننے درج کے ہیں ۔ کوئی تعجب مہیں اگر چند درج مہونے سے رہ گئے ہوں یسخ الک مام سے تقابلہ کرنے پولیسی کچیر شالیں نظر آئیں۔ ذیل میں ح سے مراؤسخہ حمید ہے۔ ان کے علادہ مجی نیخہ عمید ہے کے ختلافات نیخ برکٹرٹ وزف کر دیے گئے ہیں ۔

| مخدوف انقلاف لنسنخ | نسخه عرشى                                       | ىنۇ و شىر |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 21680              | تناست كر است مي آيمة دارى                       | 9 : 149   |
| أنتاب - وعدو       | آنے کا مہد کرگئے آئے ہو خواب میں                | 10:100    |
| 38/20              | جيھے جب ريگزر برمم غير سميں اٹھا سے كيوں        | 1:195     |
| ح جان و دل         | جن کو ہو دین و د ل عزیز اس کی مخی میں مانے کیوں | 4 :14 "   |
| 12 3               | بماذانس مزد کو دیمد کر ک <u>ه محمد</u> کو قرار  | 1:140     |
| ح مم زبال          | وشواري ره وستم مم ريال من پوتيد                 | r : r-1   |
| ح نخية ول كا       | يشكنا غفيروكل كاصدائ نعنده ول سب                | 1. 11.4   |
| ح فراق             | شق مو گما ہے سینر خوشا لذت مستبداغ              | L shah    |
| 4 .                |                                                 |           |

ماک ام صاحب سفامین ایسے اختلا فات نسخ کھی وستے ہیں جو عام طور پر مرقد جرایہ نشیوں ہیں سطتے ہیں۔ یہ غالبًا حیات نمائٹ کے بعد کی تولیف بیں نسخہ عرشی کی ترتیب کے وقت نسخہ کا مک عرشی صاحب سے مبین نظر متعا - ایجا موقا ہو وہ ایسے مروط خلا فا ہجی شامل کو سیعتے مثلاً :

| تجاروانه  | ویم مرایش عشق کے بہاروا یہ میں                  | 4:175      |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| کوئی ہمیں | بيني بي رمجزر برسم غير بيس المصلت كبوب          | 1 : 1 9 11 |
| برنس      | ده اینی شور مر محبوری سے تم اینی ونت کموں حبوری | 4:149      |
| غنيه وگل  | بشكنا غني فل كامدات خندة ول ب                   | 1. 1/.4    |
| سے عشق ہے | رئی رہ کیوں کھنے نے وا ماندگی کوعشق ہے          | )r :rm     |

رکھونٹی پر اسے اہل انجی کمیر بیرگھی مرل محرم امراز کہوں یا بمہوں وافعنب امرار نسخ مالک

9 : 1-1 Y = 19A

مندرد إلا شعر کے سئے نسخ عرشی اوٹر منی کا مک دونوں میں وہوا ان معروف کو ما خذیل میرکیا گیا ہے تسخیر ما مک پیس تمن وہوا ہی وبوان معروف سے اورانتوا فات كريم الدين كے كادستة كازينال سے كے كئے بي انقلاف نسخ بي انہول نے محرم امراد ديا ہے جس كمعنى يكدسينة ازيمنال كامتن ب عوشى ماحب في من مرم الرارويا جداس كاكوني اختلاف منهل ويا-( ) : ١١ \_ ين موقول برع شى صاحب حريماً مرتب كن نصب سے بڑھ كراصواح كرنے لكتے ہيں -ال - الما دب كرونى تسامح ك طوريدر إعى كابيم معرع مشهور سب ب

ع دل دُک دُک کر بد بولمیاست نابت

اس معرع بن ایر بینینیف زا پرسے ۔ موشی صاحب نے مصرع کی اصلات کرسے متن کیں 'رک ایک اِر مکھاسہے ما لا کمہ اس سے معرع ہے موكيا وركه اور بند موا متراوف مين وك رك كرك معنى من كهي رئت معيون إلى الم يعير رك ما أب يعرص إلى الت يميوع كدول کی بر کمیفیت رہی - اس سے بعقطعی طور پر رک گرا بعنی نید موگل ۔ اگر بر کہ ہی ہے۔ ول دک کر نید موگیاہے غالب تو ہوالیسی ہی بات موٹی جیسے ول بدم وكربندم وكيا ہے كيس بقين ہے كائب نے رك رك كرا على موكا عوشى ساحب ماست يكف إي-

۔ اس راعی سے دومرسے مصرع بیس میرز اصاحب نے ازراہ مہر ایک رکن بڑھا ویاہے اورتمام سخوں بین رک رک علما ہے۔ بیونکہ برسمبر فایل ورگذر مہنی تھا اس منتے متن بی اصلال کروی گئی ہے۔

عرشی صاحب کسی قدر تذ بزب میں بیں کہ ارک میں ہے کا رک رک جیسا کہ مقدمے کے ایک فرط بعنوان فرد گذاشت مستعاہر مِدّا ہے۔علامہ عِشْق آبادی سنے اہنے ایک معنمون ہیں واضح کیاہے کہ کرک کر عوضی انتہارسے غلط ہے۔ اُمّیدسے کہ تمام ننول کے اندران كي بني نظر طب ناني من رك رك رك وجهايا حاش كا -

ب . عبدالبارى انتى نے غالب كے رئك بي متعدد عز لير تصنيف كد كے كم ل شرع كلام غالب ميں غالب كے ام سے شابى كر دیں بیمرت ہے کوٹنی صاحب نے ان میں کھی اصلاح کر دی اورا ختلا ف نسخ میں آستی سکے اصل متن کوسپوکا تب قرار دیا ۔ یہ مانا ک كمراك وومقامات يرمبهوكم بت بعيد مثلا

نسخة عرثنتي سنير قيدى رجم عالم كا

صغ شرح آسی ١٩٢ اب منتظر شرق قيامن نهبي عالمب ١٢٩ ناركد إ بداستنن كو قيرسم عالم كا

میکن کئی متفامات مرعوشی صاحب سے شعر کوسغوار سفے محسلنے مصرح کی اصلاح کر دی ہے ما لا بھر آسی نے اپنی شرت میں سی متن كي سائق شعر كي من ورد كي جي اوراس مي كوني معنوى قاحت منهل شالاً

له ديوان غانت فك فرط صلوم - ك مديه - سه مقدم صنا - ك غانت كي اكر راع - اداد وادب مماروم موالي -

نسطهٔ عوشی صغر ۲۹۲ نسخهٔ عوشی

مشرح اصی صفر ۱۹ - ۹۰ بر شر فرمت من سبے اک آبیز عم رنگ کی کاش محت ال کا جوا ہو جا تا

*پی رہیں* 

منتقل مركز عم رهبي منہيں کے ورنه

دمت قدرت

ومت وحشت بعدار فا المحشت بديدار فا الرفا على من أله موا ألا ألو أمنا مرو ما أ

جيرت اندوزي

مسرت اندوزی اربایت تبیقت من پوچید مبلوه ایک دوز فراهیم مست مهومانا مندرج بالاعزن ک که انویس منوم حرشی میں ایک مصرع کا اصافہ سبعے ،

ظ تعدیکسیرتما گریدن ک عجلست طلبی

نز عربی کے فعل نوٹ اور ما ٹینے کے مطابق برخ ل کمل شرع کا م غالب شائع کر وہ حدیق کمی و پر کھنو سے لی گئی ہے ۔ میرے ما صفی برشرے ہے اس بن اس غزل کے اُخر میں یہ مصرع نہیں - الحاق و را لحاق کی ہے برطف شال ہے - آسی نے مشرع سے پہلے معبق رساً کی شائع کی تھیں جمکن ہے عرشی صاحب نے یہ مصرع و اِس سے لیا ہو دیکن اس کی عراضت نہیں رساً کی شائع کی تھیں جمکن ہے عرشی صاحب نے یہ مصرع و اِس سے لیا ہو دیکن اس کی عراضت نہیں رسائل شائع میں میں سے خدم را میں سے خدم کے اُس کے اُوں کے اِن سے لیا ہو دیکن اس کی عراضت نہیں جس کے سے دیں ہے کا دی ہے آؤگے ہے۔ یا فقط رست نا جمیں تیلاؤ کے

یا وگار آلد کا پیشوخمفار موادیہ سے میا گیا ہے لیکن ولیسپ بات ہے کہ اختلاف نسخ میں خمفانہ کے حوامے سے کی نعیز وروسته

درج كيا ہے - اگر خمار ميں ان دو تول لفظوں كا تلفظ اور اطلابوں سبت تو پير عرشى ساسب كے متن بيں ان كا اللا نتو وعرشى ساسب كو دينے كيا ہے - اگر خمار ميں ان كا اللا نتو وعرشى ساسب كو دينے كردہ موا - شابدا نهوں سنے خالت كے اللا كى تقليد كى ہے ميكن كيا شنب كور يك شينے كرد الله كا كلى فرق موجا آ ہے الله اور واحد ما خذ كے متن بي طفوظى ترميم كا مرتب كو اختيا رمنہيں -

(4): 4 - وزوا ست ب كرطين افي مين ويل ك بمن عول كوهجان النبي مين ال كريا عات -

ا- سامل شرك منطوط برايوں جوكواچى مي محفوظ ب - ٢- احدى الديث الله ك مالک ك مالک ك مالک ك مالک ك مالک ك مالک ك م جوكت نما نه اصفير جريد را با دمي محفوظ ب اور جس سے نظامی ايد ليش تيار كيا گيا . مالک رام صاحب نے دابون كى ترتيب ميں اس سے كہيں كہيں استفادہ كياب مثلاً:

اله فات كى ايك د باحى ادووادب تماره م ماعلى ملا م ماس م ماس م

نسخه کاعوشی

نسخة مالک يز آ ايد آگ نسخة مالك بنر أصفيه ك كايي ١١٧ : ١٠ ممر حرم سے اک آگ تيکتی سے اسد اس كابىست مارخده نظامى الميليش من اك بى جياسى - ماكدام سف السل كابى سے تعمى ك-س- دبوان ما لتب مزند مالک دام ـ شایداً خری نسخ کے شمول دیجداعترائق موکیز کمد مرتب نے ما دت سے ہم عشریخ وں ہی کامعتبر

گردا ناہے نیکن انہوں نے کہیں کہیں نائت کے مبد کے بعث ایر شینوں اور آخذ کو بھی اختلاف نسنے سے اصابے میں نیا ہے۔ شاہ سخد حمیدید، بطیف ایدنین کم از کم ایر جگه ما مک رام کے ایدین کا حوالہم مناہے۔ مالک رام مجی عرشی صاحب کی طرح غالبیات کے ہوتی کے اسری میں ہیں۔ تاری ایک شعر کے نتن کونسخ عارشی میں ایک طرح اور نسخہ الک میں دوسری طرح و کمیتناہے تو چکرا ما تاہے کہ صعم قرات کیا ہے۔ میں وجر ہے کاسخ مالک کے انقل نات پرحصوصی فوج کی تنزورت ہے ۔

٤ : (١) - اختلافات نسخ ميركنا بورك مخففات سدكام ما كياب اوران كيدارت مغدي مي كياب كئي ايسے خففات هي آهي بيرجي کي مارست مجهد زل کي شالاً کفب رس ۱۱ ۱۲ - کفل ۱۱ ۱۱ س کن ۱۹۱۱ ، ۱۲ ۲۱ ، ۱۲ ۲۱ ، ۱۲ ۲۱ ۱ س ۲۱ ۲۱ ۲ ۲ وهم) كب واسم ، وسه ، وهم ، ومم ، ومم ، وهم ، ووم ، ووم ، ومم ، كدست روع ، والمناس ب كرهبي أنى مبران

کی کھی صراحت کر دی جاتے ۔

٨ - نسخه عرشى كا إطابيمى اصلاح طلب ہے مرشى صاحب في مقدمے ميں نائب كے امل كخصوصيات دى مي اس سايشتروه مكاتيب غائب كے مفدمے ميں اس سے كھى زا دہ شرح وسط سے درج كرچكے ہيں تبنىء عرشى كے نفن ميں انہول نے كئى معاطلات مي غالب کے اطلی تقلید کی ہے۔ میری رائے میں ترتیب منون میں اطلا کے ایمس ل موسف میا ہشیں -

و- جہاں کہیں اس نسخ میں تفظ کا فرسودہ الله موجودہ تلفظ سے اختلاف ظاہر کرنا ہے وال فدیم الا برقرار د کھن جاسي شلا كمجو ، كويدل كركجي مهي المديكة -

ع - جهال بي قديم اطلا مفظ كا فرق منهين مناسرك الجكم محف خطى اختلاف سے وال اسے بدل كر مروج الل كيمط بق كرديا يا سي مثلاً اوس . رنگ - آوے كواس - زبك . آوى لكھا حات كا -

فالتبكا الامروس الملاس مختلف ب نومبري رائ ميل قال الذكركي تقليدا صولاً ورست نهب مقدم بي اس كي تعفيل باين كرناكا فى سب ، دام بورى رئىبن كى تنوى دل بزير مستنف كے خطوب موج دسے تسافع كا ماسے توكى رئىبن كے فرمودہ اللكور فرا سكنامناسب موكا-

اس كمالا دو مودم تب ك اللي هي كيف صوصيات بي - الكه وتون بي إئ معروف ا دريائ مجيدل كى تابت مي كوئى فرق له كيا ما الفاء اب آخرى إلى معروف كوسى اور يائے جہول اور يا ئے بين كو اسے ، مكن ما اسب يكن موشى صاحب نے ان باتياس

له ديوان غاتب مربد الكرام ف ذه صيرا - عنه اختاب ننج صليه ، كالم ا اسطره ا -

كيا ہے۔ شايد ده'ى اور' سے اے فرق كو الجميت منہيں ديتے۔ ايك مفرع ہے۔ ع موسے بن سے عمراسیے گر مرناز

" د بوان کے ننخ ں میں' کا' پرضم مہدنے و اسے الفاظ بھا لتِ تحریب کمبھی میں است کمبی کا ہے سکھے گئے ہیں۔ نود فالبّ كے اپنے للم كى تخرير بى مى مختلف ميں - بيس نے آج كل كے فاعد سے معابق مرحبكم مى سے لكھا ہے -اس کی کے نا درسے کے علی اِسے عنقی برختم میونے والے الفاظ کو تقریف کی صورت میں می برنہیں سے برختم کمیا ما نا ہے شاہ و بوانہ نے کہا کو دیوانی نے کہا ، نہ مکھ کر ادیوانے نے کہا ، بولیں اور مکھیں گے ۔ خود عرشی صاحب نے صوصے كوا سے اسے تكرا ہے ليكن اسے كاكم ہے - انہوں نے متن ميں ميں موقعوں يراسے كى جگرا ى الكھى ہے مثلاً ار وہ الف برختم بوسنے والے الفاظ کو اصافت کی سکل میں مقط کے برنسلاف سے کی بجائے اس کا سے مکھتے ہیں :

ص ۱۳: ۱۱ بازگشت ماده بمای ره خرت کهان بیات ماده بمات

صد ۱۰:۲۰۰ چنگ غیز گل کا ، صدای خندهٔ دل ج باتے صدائے

بہل شال میں حارہ ہما ہے با ضافت کی مجدما دہ ہما تی بغیراضافت کا اللب سس مولسے۔ وریضم موسفے واسمے الفاظ كوا صافت كي شكل من بميشه اي سے الكھتے بي شلا :

٩:٢٠٨ و رفوے زخم سے مطلب سب لذت زخم موز ن کی

ب - مع منی شراب کو بالالترام می سے لکھا ہے ایک جگر سے معنی مہیں کو بھی ان کی الکھا ہے۔

۱۰:۲۲۲ مای سی ایت کو کمینیا جاہی بائے سے

4:444

ی ہے بیکس کی نئے منہیں ہے

نی ده سرور و سور نه سوسکس و خرومکش سب . (i s pp.

بين عجيب إن برب كرف عنى على اورشف كوسي مص ك ما غفيم أواز بي جيشدني سي كمعاب شلاً:

مرجد سرایب شے میں توسیے

ii i yya

A 174 براگ سے سے مہال درمرامتخال فریا و

عرشی صاحب نے فالب کے املاکی سی خصوصیات گنائی ہیں ان میں کہیں مندسجہ بالا موفعوں پرای اسکھنے کی تا کیونہیں - بہ خود عرشی صاحب کا پسندیده اطابیے ہواس اِت سے طام رہے کہ مفدے اور مترت خاتب میں ہی اس کی شاہیں متن وہل مشالاً وہل سے

مقدمه مد ۱۲: ۱۲: تعرای محکند ، صد ۱۸: ۸ اطای القاظ

، صدی ۱۲: ۱۲ بای نام ، صد ۵۵: ۱۱ رای ( بجائے رائے ) صد ۱۲: ۲۰ مدوی، معشوتی ( بجائے مدورے، معشوستے ) . مغرب غامب صد ۱۸: ۲۸ دای صاحب ( بجائے رائے صاحب )

جے - جدید فاعدہ بیسے کرحتی الامکال لفظ کے إمعنی اجزا کو منقطع کھنا جائے اکد پڑھنے میں مہونت رہ لیکن من عرشی می ایسے اجزا کو عام طورت طاکر مکھا ہے خصوماً برا ورز کو اِلعموم الکے نفط میں الا دستے ہیں شلاً ،

بیں زبان وریم الخطیم طرح طرح کی اصلاح ں کی تجریز کیا گڑا ہوں لیکن لیٹ جدید ذہن کے با وجودجی جا ہتا ہے کہ کاش ا سفر عرشی کائٹ کی بجائے تعلیق میں جیا ہونا - سائنس، معاشیات ، سازیات وغیرہ کی کتابیں ٹائٹ ہی ہیں زیب دیتی ہیں لیکن ٹائٹ کے کانٹے ال حروف میں جا بہاتی ادب ہے دوئ مہوجا تا ہے ۔ قصائہ وہا وزو و و ار باشاہ عالم کی و اسٹنا ن عجا ئب القصص اور عبدا للہ صین کے ناول ادائر نظری اللہ بین بڑھے ہے اس کا للطف آو حادہ گیا ۔ یہ مانا کہ نسخ موشی کا ٹائٹ بہت اچھا ہے اس کے با وجو کر دواکر اور ندر نواکر اور ندر نواکر کی دیرہ ذیب کے سلسے نسخ موشی کی تبیت خارجی با فی عبر تی ہے - میرے باس بارہ روجہ و الا نشش حینیا تی ہے - اس کی عباعت میں کام غاتم کی دیرہ نیب کے سلسے نسخ موشی موتی ہے - و کیھنے سے آبھوں کو مخت کے بینچی ہے ۔ اگر نسخ و شک کو ندر ذاکر کی سی طباعت نیسی ہوجا تو تھے ۔ اگر نسخ و شری کو ندر ذاکر کی سی طباعت نیسی ہوجا تو تھے ۔ اگر نسخ و خارش کو ندر ذاکر کی سی طباعت نیسی ہوجا تو تھے ۔ اگر نسخ و خارش کو ندر ذاکر کی سی طباعت نیسی ہوجا تو تھے ۔ اگر نسخ و خارش کو ندر ذاکر کی سی طباعت نیسی سی مرد کام عاطرہ و حاب نے تو تھے ۔ اس کی مواب سے مورسے بی میں درا سے مورسے بی میں اس کی معام و حاب نے مورسے بی میں درا سی سی مرد کام عاطرہ و حاب نے مورسے بی میں درا سی مورسے بی مورسے بی میں درا سی مورسے بی میں درا سی سی مورسے بی مورسے

**\*** ^

14

ام سا

19

06

DA

برق بجب ان حوضعه اتسش کان ' اسد

است ولفسروه طاتت فليط فغال نبين

ترے کوسے میں ہے شاطہ وا ماندگی ، فاصد

بريرواز زلعب بارسب بديرك شانعين

۹- فاعنس مرتب نے کلام کی زئیب ویتے وقت او قاف کا استعمال بڑی فراخ دلی سے کہا ہے جی کی وجرسے شعر فہی میں بڑی ہومت برگنی ہے۔ گنجینہ معنی سکے وقیق استعار میں اوقاف اسی وقت مگاتے جاسکتے ستھے جنب غور کر کھا قول ان کے معنی سمجہ لئے عائیں - مشرت کرتے و تت مجھے ان افزاف سے بڑی مروملی - صرف ذیل کی چندشالوں میں میراخیال ہے کہ وقیفے یا اضافت کانشان کسی وومری عجم مونا عاب ۔ موسکا ہے کہ عرشی صاحب کے ذمن میں کوئی ا درمفہوم مرا ورمی سے کھیا ورسومیا مو-

تسخر عرشي كمصاوتات مجوزه ادتان برش طوفان كرم سساقى كوثرساغر نه فلک آنجيز ايجا ڊ کعنب گو ہراہ مذ فلك آئية الجيب وكف مومرار كينج ل مول آشت پرخندة دل سے مسطر ئامدعمذان ، بيانٍ ولِ آزروهُ بي نامه وعنوان ول آزروه منهسيس ہے و ماغ خیلت مبول ، رٹنگ امتحال ا کے ایک بمیسی التحید کو عالم است: پایا حبوره ما در سنهی دل انگرانی عانمل اير ، بيركس تجركوما لم آستنا يا يا عبوه ايوس منهير، ول مجراني ، غامس یّ تُم امیدیت روزن تری واداروں کا بنهال سے مرد کم بیں ، مثو تی رضاد فرور ا ل سے سيندشعنه اوبده صغت المازحبتن كما بيندشعله ناديره صفست انداز بحتن كمحا وراً البساط وعوت سيلاب سيا اسد صا بساط وحوت سيلاب سے اسد ساع بادگاه و ماغ درسيده تمين گزار دنمیدن ، شردسستان دمبدن گوزار دمیدی ، متردمستای دمیدن فرحت تبث وسوصلة نستدون بيبع جوسرا نيسننه فكرسخن الميسب وماغ بالومرا مينه المكرسخن موس وماغ عرض محسرت السي زا الدينة ما مل "الجند م دیوطیسیل پیرونسنگر امسید غير متفاركل بو زير بال

ا عدول فروه إطانت فنبط فنال نهي ؟

پریدواز ، زلعب نا زہے ہوم کے ثنانے بیس

4.

47

41

40

4 4

Αſ

بكرسوداى خيال ألف وحشت اك ب

|                                            | وا ما ب شفق طرف نقاسب مير تو ہے             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ناش کو جگر کا وی میں ہے زیگ نکا تول ؟      | ناشی کو حب گر کاوی میں بیرنگ نیکا دوں       |
| مرك شبري ( بلاوضافت )                      | ا مرگ متیری موگئی کھی کو بکن کی ت کرمیں     |
|                                            | ت مربیر شک سے قبلے گفن کی مشکر میں          |
| كي حيثم حيرت الإامافت)                     | فرندب كي ميتم بيرت بمشت جهت أغوش ب          |
|                                            | بوں لیسنداُسا ، ودا رخ انجمن کی فسکریں      |
| مجرمی اور مجنول میں وحشت سانہ وحوی ہے اسکا | مجد میں اور مجنول میں وستنت سانہ دعواہے اسد |
|                                            | مِک مِرْک بدے ناحن زون کی فسکر میں          |
|                                            | بغفلت عطركل البم أكبي محدر بطنة بب          |
| چرانمان تما ثنا ، حیثم صدنا مودسطتے ہیں ·  | چراغای تباشا مینتم مید نا سور سطنتے ہیں     |
| ب طلبم وبرمي ، صدحشر ، يادانشس عمل         | ب اللهم ومبر لمين العدائشر لما والمشرب عمل  |
| ا گہی عامل ایک ایک امروز سے فرد امہیں      | المحى منافل إكداكي امروز في فروانهي         |
| خوے شرم مروبازاری ہے اسل خالمال            | . نوی شرم مرو بازاری ہے سبیل قانمال         |
| ہے اسدنقصال میں منت اور ساحب یہ تو         | ہے، اسد افقعال میں منا ورصاصی برتو          |
| يروار تقدا وام تناست علوه تفا              | برواز تعت برام منای مبلوه تقا               |
| •                                          | طاؤس في اليندخاند ركها كرد                  |
|                                            | منر بدائمیا ہے میں شف احرت آزائی میں        |
| كه جوبرا شف كا، برطب ب تيم بيرال كى        | كرجوبرائ كابرمك بصحيم جرال كى               |
|                                            | غباد وشت وصفت ومرمدس فر وتنظارا             |
| كريتم أبريس طول مبسل راه المريحان ب        | كريشم أبدين طول ميلي را ومستدكا ل-          |
|                                            | جربتام عم چراغ علمت ول عماء است             |
| ومسل بين ووسود الشميع مملسس تقريب          | ومل میں دہ سور تمیع محاسب تعرب ہے           |
| زلفوسيده افعى - تظريرتهمي سب               | زلف سیر ، افعی نظر در ملمی سے               |
|                                            | برحيد خط سيز و زم وقمي سب                   |

بكر سووا ع فيال زلف وعثت اك ب

تنال تمان إو ، ا قبال نعت إ عرِع تبشره ، اسه أيمنه جراني

14:111

۱۰۸ تشال مت شاط، اتبال تمت الم عجز عرق مشرج، است آیمند، سیرانی

١٠٠٠ كالم ١٠ سطر ١١ -

۵۱۷ ء کا کم ۲ ۵ سطر چ

عام و كانم و ، سفرو

۱۰-نىغۇى بى انىلاط طاعت نەموتى كە بابى بىن گىنى ئەسى اورانقلائ تواشى كا بالاسبىياب مىلالغەكيا سے - گېنىپنە بىل مرف دو بىن مقامات پرطباعت كى تلىلى تقى مىرسىنى عرشى مىاحب سى رېزع كيا اورنو دانېدل سىنى مىرى دىنها ئى كى كەمبر طباعت سے يسنى عرشى كے مطالعة بىل مجھے جواغلاط طباعت نىطر تست وہ صرف حميب فريل بىل -

|                                              | فبالعت تظراست وه صرف حسب ویل بلی -                                                       | تعظم مطالعة فين سنطيخ حجرا معاطرا |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| eg                                           | نسخر عرشی                                                                                | مقر                               |
| ( 400                                        | ( PA )                                                                                   | مقدم صد ۱۲۰ : ۱۲                  |
| ماد                                          | نت ومبوه گل برمبریم منته عبار                                                            | ش س د ۱۱۰                         |
| ت كرمزور                                     | تغافل كو بمرمغرول بمين أنهاني كا                                                         | 4: 14                             |
| مشسة بررو                                    | مرسك أكبس مرو س دست از جال مشيشه بررونا                                                  | r" : rr                           |
| جِاعُ ارْحِيْمُ حِستَن }                     | مثرار منگ، انداز بیراغ از جیم ختنا (مبوقرات)                                             | IM : MY                           |
| وبراية                                       | اے بے تیز گئے کو روانہ جاہے                                                              | r": Ar                            |
| ممن                                          | نواب مبيت مل سے پرٹ ں مجر سے                                                             | 1 : AP                            |
| سیش رخگی و مهمرتنگی                          | برواز تیش سنگے ، گزار مبدستگے                                                            | t" = 1-9                          |
| ال<br>معمد ما کنده این                       | مڑو فال دوجہاں تواب پریٹ ان روہ ہے۔<br>ال جہیا ہے ۔ غدط اسے کی مایت کے معابق فال دست کود | A : 1.9                           |
| ن ) جمع ہے۔ مبری راسے ہیں مہال کال مجلی رمیت | ال جميا ہے ۔غلط اسے کی مرایت کے مطابق قال است کوا                                        | (من هي اصلاً مَ                   |
| برمحل بيت ندآ با                             | برنگ وله عام إده يرمحن نظرانا                                                            | مِونًا مِا بِينِهِ }<br>۱۲ : ۲۲   |
|                                              |                                                                                          |                                   |

IATIFI

| س كا النّارة مندف موسّليم) | ( یکس کتاب کا تسخر ہے ا         | ١٧٠ : ١١ الف يأوشه                                                | ۲۰ ۱۹ م کالم و د سطر۲۰                     |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                            | يسي مثماناً                     | يرشد منها كدمصرع بس كسى فدرهبول                                   | لنجيئة معنى كى مشرح كرينے دفت كمئى متعامات |
|                            |                                 | ره سیلایی کی موج خیال نشه و                                       |                                            |
| ت مي كورنيس كما حاسكم)     |                                 |                                                                   | فباس كتاب كرم فتنه كي عبكه كوني اور لف     |
|                            |                                 | متدا ول ديوان ترتيب ديا تو شررخشال                                | · ·                                        |
|                            |                                 | -                                                                 | شعار درج بنی - بعد کے ایر سینول اور ع      |
|                            |                                 |                                                                   |                                            |
| يد حبسن المستقدي والتي     | ت سنط يمنس معورون من به تربيم ا | کے معرف میں عاصب سے می جس کا عاصب<br>کا منام کر انتقاد میں منت ال | يراخال كي تدييان تقريظ نكار                |
| 9,0                        |                                 |                                                                   | سورت مال سے نامطابی رستی ہے مبیاً          |
| و اتقمی                    | ريط بي مندري تعدد التعار        | زيظين مندرج سال                                                   | سنح کا واقعی سال                           |
| تعدا وإشعار                | £121 1-6 -                      | TIVAR                                                             | ترتيب متداول ويوان                         |
|                            | (أ أراهنا ديركم مطايق)          |                                                                   | 7                                          |
| 1-40                       | 1-41                            | 21404                                                             | طبع اوّل سيم الله الم                      |
|                            | 1.1                             | 2 Iran                                                            |                                            |
| ff ++                      | ۱۱۰۰ اورکھ                      |                                                                   | طبع دوم سيهمائر                            |
| 1,0 84                     | • ه ۱ اور کید                   | AIFAR                                                             | نسخة لامورسسي                              |
| 1,440                      | م ۱ ۱ ۱ ۱ اور پیم               | 21461                                                             | نسخة رام بورجديدساعوا ع                    |
|                            |                                 |                                                                   | FINDAL                                     |
| 1,494                      | ۹۰ و دا اورکچید                 | 21451                                                             | عبع سوم مشت المراع                         |
| FACT                       | ,                               | تقرنط غيرما منر                                                   | طبع جدم ستلاملية                           |
| 1.29 3                     | ٠ 44 دا اورکيد                  | 21441                                                             | طبيع بنجم سيه المائة                       |
| ba*r                       | رو اور کچر<br>ا اور کچر         | - 1 FEI                                                           | نسخه عراتی مده ۱۹ ع                        |
|                            | •                               |                                                                   | 4 /                                        |

نواستے سروسشس

اتنی ہی ہے۔ بعد میں سسب ندا در تعدار داشعار میں جو تحریفیں کی گئی ہیں وہ تقریفان کار کے علاوہ کسی اور کا کام ہے۔ نوائے مروش کے فارسی مقدمے اور فارسی تقریفا کا اُردو ترجمہ بھی وسے دیا جائے ۔ تو فارسی برمبور منر رکھنے والوں کے سبلے

۱۱- الحاقی کلام: عرشی صاحب نے نسخ عرشی کو مامع بنا نے ہیں مینی کدکی ہے ما نع رکھنے کی طرف آئی توج نہیں کی۔
نیچر بہہے کہ یادگار یا دیکے باب میں کئی ایسی چیزیں شال موکئی میں بھر دومروں کی صیّعفر ہیں۔ نادَم سیتا پوری نے اپنی کتاب غالب
کے کام میں اس تی من صریمی ان کی نشاز ہی کہ ہے ۔ چو کہ بیشتر صور توں میں نادَم صاحب کا ما خذ خود عرشی صاحب کی فراہم کردہ ہو تا بی اس سے قرح ہے کہ طبع تا نی میں عرشی صاحب ان چیزوں کو خارج کر دیں گے ۔ میری دائے میں یادگار نا دا ورسم بنہ عرشی کے ملام کو
تین حسّوں میں تقسیم کیا ما سکتا ہے۔
تین حسّوں میں تقسیم کیا ما سکتا ہے۔

ا۔ بو کلام سرکیا و وسرول کا ہے اسے مجد سے سے ضاری کر ویا جائے شک اس کی مصنفہ عزیا ہیں، علائی کے اشعار ۔

ار بو کلام بقینی طور برنا تب کا ہے اسے نوائے سروش کے کلام کے ساتھ برخم کرکھ تا ریخی ترتب سے کیا ت میں شامل کہ ابا جائے۔

مار جس کلام کی تسلیم یا تمدید کی فیلیں شافی نہیں اسے بقیہ کلام سے الگ گنیسے کے طور پر درج کیا جاسے اور حراصت کر دی حائے کہ مختلف مقد بات بران اشعار کو فالت سے منسوب کہا گیا ہے ۔ بہت ممکن ہے یہ غالب ہی کے فرز زران معنوی ہوں ۔ مکین العبی کے جو ولائل ہما رہ سے اسٹ آئے ہیں وہ اسٹ مضبوط نہیں کہ اس کلام کو و تُول کے ساتھ فالت سے واب شد کر سیب یہ اسٹ میں فنوی نیٹے کہ با اشتبار بنی آئے انہ کی بیا ہے۔ بہت مکن کے ساتھ فالت سے واب شد کر سیب یہ اسٹ میں فنوی نیٹے کہ با استبار بنی آئے انہ کے اس میں نیس کا بیشر کلام آب ہے گا ، تمنوی بنی آئے گا

سراد و است رمروان را و سخن غلام نجف فال کے نام سے ہے ، نائر کی طرف سے اس کے بارے بین تعلق گیا تھا ۔ " مخفی زہے کہ براشتہار بہت بین ڈاک میرسے ایک مخدوم والاثنان نے واسطے ورج کرنے اخبار کے میرے پاس مجبوبا یہ

یہ تباس کر بینا کہ مخدوم وال شان فائمت ہی ہوں کے اختیاط کے خلاف ہے۔ اس ٹمنوی کو کلام فائمت ہیں جگر دیجئے بیکن شکوک کلام کے نہمن میں ، مدائتی انصاف کا اصول ہے کہ سنت برکاف کرہ کو بنا جاہیے یہ نواہ وس مجرم محبوط جا ہیں لیکن ایک مصنوم کو مزاز ہو یخفین میں جب ایسا ہی کچھ مزا جا ہے۔ نواہ مصنف کے وس شعر مجبوع میں شبہ ہواکسے حذف کر دینا جا ہیں ۔ نواہ مصنف کے وس شعر مجبوع سے فارق موجابتیں لیکن وومرے کا ایک بی شعرصت فام سے فراکھنا جائے۔

۱۲۰ مرتب نے سوائٹی کو سٹ ہے نما آپ کا ۱۶ م دیا ہے۔ اس عنوان کی تشدیع میں سکھتے ہیں کہ فا آب نے اپنے خطوط میں جن اشعاد کی شرع کی ہے یا انھیں خط کے بچ شاس کیا ہے وہ سے نفش کر دیئے گئے ہیں نیز فا آپ کے کئی تعریبے منظ المصنمون فارسی تنعوفود فاآپ کا یاکسی اور کا مل سکا فوورد کی کردیا گیا ہے۔ دیکن منفیقت یہ ہے کہ دشرے فا آپ کے بیٹیز مندرجات فا آپ کے ملفوظات منہیں عرشی سوی

له نغر عشى صديد من الله مقدمه صلاا .

کے ارتبادات ہیں یوشی صاحب نے اشعار کی شان نزول یا ان کے افذ کے تنعلق بیش بہامعلونا ت ہم ہیں گائی ہیں۔ نفرج نا تب کاعوان التباس پرداکر تاہے۔ اگر میرکسی صنمون میں تکھوں کو موشی صاحب نے نفرج ناتب میں فلاں شعر کے لئے بریکھا ہے، تو کوئی کا قافف اسے دیکھ کر بہم چر بیٹھے گا کہ عوشی صاحب نے ویوان غامت کی کوئی شرح جی تکھی ہے۔ برمیدھی ساوی طرح سواٹسی میں اور ان کاعوان موانشی مونا جا ہے۔ برعمنوان منا مت سے علم کے فوٹ شامل کرنے کو مانع منہیں۔

مواشی نہایت بیش مہا ہیں۔ ایک ایک سطر تھے کے سلتے عرشی صاحب کوئٹنی ا لماریاں ٹولنی اورکٹنی کتابوں کی ورز گردانی
کرنی بڑی موٹی شکا ایک تصیدہ مہارہ اور کی جبویں سائرہ کی نقر بب پر کھی گیا ۔ اگریہ معلوم موجائے کہ عہاما جرشیو دان سنگو کمب میں بی
سے مہت تھے تو قسب سے کی اوری معلوم موجائے ۔ اگر بچھ یہ دریافت کرنے کی ضرورت آئے و میری مجیمیں نہیں آ آ کراس اطلاع کے لئے
کون سی کتاب دکھوں ۔ عرشی عماصی سے کسی مولوی ہمن ملی خال کی معتنقہ رہا جن اللموا عبیم فول کشور سے معلوما ست
دھوڑھ انکالی کہ شیودان سنگوستم برسانے کہ میں میں میں مال کے موئے تھے ۔

مجے وو عامتیوں کے ارےمی کجدعوض کراہے۔

ا- بادگارا دیں ایک قطعہ و تہذیت ننا مل ہے ۔ رع مرتباسالی فرخی آئیں - بدفران بوسف علی خال کے خبوصحت پر تھا گیا تھا۔ مترت فالمب میں عرشی صاحب لکھتے ہیں ۔

م واقدریہ ہے کہ میرزا صاحب نے اسے 13, دیمبر سلامائڈ اور ۸ رحبوری مشائل کی درمیانی تابیخ بین اب بور مف علی خال کے عشر صحت کی مبارک تقریب پر بیش کیا تھا تفصیل کے لئے لاحظ موم کا تیب نما آمب مہم ا

یں بہامی ۔ عصر مہاتیب کی طبیع شدہ میں نے مقدمے میں تنعلقہ حصہ وصور شکالا - اس میں ان اربخوں کے بارسے بیں کوئی واس نہ دی تھی بلکہ کما ب کے کسی اور اندارای کی طرف موالہ محقاج مجھے نہ مل سکا معلوم منہیں عرشی صاحب نے کس نبا براس قطعے کو دیم جونوری سے منسوب کہا ہے کیونکہ واضلی شہادت کے مطابق برصاف صاف مارچ مصاف کا ہے۔ ویل کے اشعار ملافظہ مرب ۔

مرحا سال نسترخی آئیں عید شوال دما و فرور دیں اگرج سے میدعید کے فروز بیک بیش از سر بفته مید بیسی سواس اکیس و ن می اول کی جانج بسیس مرئیس رنگیس شہر میں گؤمرگوعیسرو گلال باغ میں صوبہ سوگل و نسری

مین تبوار اور ا بسے نوب جی مرکز مونے نبونگے کہیں معرب فی ہے اس مینے بی منعقد محفور نث طوقر بی معفل عنب صحت تواب دونت افرائے مسند تمکیں

ذوروں اوا ن شمسى مال كا پہلا جبینر ہے ہوارہ بن نفروع جو اسب - نوروز ۱۱، ما ترے كو جو نا ہے ۔ اس سال جبیر خوال نوروز سندن شفتے بہلے جوئی جنری كے مطابق عرف هاملاء بن عبدالا ماری سے تقریبا بن شفتے بہلے موئی اس باس كے كسى سال بس نہيں - مولی عمو ما مار ہے بس موتی سہے - اسى مہینے بین نواب كے ضل محت كی تقریب بولی - مكا تيپ خاتب بي نواب يوسف ملى نا كے نام ابک نارسی مخط ہے حس میں نالت مكھتے ہيں :

مد دری سال فرخ فال که دومیس دوزاست از فرور دی وروز بست و کیم از مادی وردنه بست و دوم از فادی وردنه بست و دوم از شوال بارے نخست برآن مروز شاہ نشان که امر در بهشتن ازام آبیت کر ابرا فز دوم بارک دسیس برفا تب نخدان که ما نیت جوے و د ما گوے ایل درگاه است جمابون -"
است جمابون -"
خط کے آخر میں مکت جی -

« قطدُ آریخ عشر مهمت وقصیرهٔ تهنیت کدمیش از بن فرست اوه ۱ م نظیرست شاعرانه واین مگارش نیز بست عارفانه -

عارشفير ارشوال المستلية و ٢١ ، ازى منه صداع"

نا ات نے خط کی بندا ہیں ۱۱ رہاری و ۲۲ رفتوال ارکے دی ہے اورخاتے پر ۲۲ راری و ۲۳ رفتوال عبد ماری کے فتروع میں مولی موگی اس بے بر قطعہ ماری سکے جینے میں ۲۲ ماتے سے پہلے تکونا کیا ۔

سایس التی میں کیجیدا و معلومات فراہم کی جاسکتی ہیں شلاً اشعار کے بیج بن ماموں کا ذکر آیا ہے ان میں سے جندسے عام خاری اشانہ ہیں۔ مشلاً بہر ملی تعال ص<sup>99</sup> منتمدا لدولہ واللہ ، میرزاج ففرصالا ۔ نصرت اسلابہ بہادرص ۱۱۷ ۔ ان کا مختصر تعارف بھی وسیح کرونیا تیاہے ۔

ہما۔ نسخ عرشی کے آخریں اشادیہ ہے ہوتین حصوں میں منقسم ہے الف۔ انتخاص وغیرہ - ب - منقامات وغیرہ - ج ، کتب رسان ۔ مان ۔ صراحت نہیں کئی کئی ایکن ان کا جائزہ یہنے سے معلوم مؤاکہ یہ انسادیے صرف تمن و مزرع نمالت کی کئی لیکن ان کا جائزہ یہ ہے معلوم مؤاکہ یہ انسادیے صرف تمن و مزرع نمالت کی کئی لیکن ان کا جانے ہیں ہے دیا جائے ۔ معلومات کا گنجی ذہیں گئے اوا بطے میں سے دیا جائے

13- نسخہ عرش سے آخر میں کتابیات کی کمی تری طرح کھٹکتی ہے۔ مقدمے اور سواشی میں بہت سے مخطوطات اور طبوعات کاذکر آتا ہے مکن اکثرا و تات ان کے بارسے میں بیر صراحت تنہیں کر مخطوط ہے توکس ڈٹیمرے کا اور مطبوعہ ہے نوٹس کا مصنفہ یا مزمیہ اور کونسا

له مكاتيب عالم طبع ششم من صالع -

الدُّنِيْنِي مِثْلاً ابك فَثْ نَوِثْ سِن

ا - ارودست ممثل : ۱۹۹۹ ، عود : ۹۹ ، تطوط: ۱ ، ۳۲۷ –

۲- مائیب ناتب: ۱۸۹ رحاشی) ۱ کبیات نات: ۱۰

ان سب كنابون كابربيلاسواد سے يكبي بر صراحت نہيں كه حودا ورخطوط سے كونسى كتاب مراد ہے -ان تمام كتابول كے كما يريش كاحواله ب اوران كامرتب كون سب - إحواشي نيس سواله سب -

پیوائت نہیں کہ کلیات میر کے کس ایڈ کیشن اور دلیوان قائم کے کس مخطوطے کا یذکور ہے کہیں بیامنی علائی یا دلیوان مریدرسسے یا ایک بیٹری کا ایک کار ایک کر ایک کا ایک کا کا کم کے کس مخطوطے کا یذکور ہے کہیں بیامنی علائی یا دلیوان مریدرسسے یا الکارستہ کا موالہ دیتے میں میکن ان کے نام سے بو کیے یہ حیتا ہے اس کے علاوہ نسخہ عرشی میں کہیں صراحت نہیں کہ کون سی کتا ہیں میں کس ونیرے میں ہیں تیکمی میں اِمطبورہ۔ گلدست مراد گلدست نہ از نیناں مزاما ہیں۔ سین کیائن اصد ۲۲۹ ، کالم ۲ ، سطور۲ ، ۳ ، ۲ ، ۵ ) ہی ہی ہے۔ غریق کا نص سوالوں کی لوری نشان دی کہیں نہیں گئی ۔ اگر کتاب کے آخریں کتا بیات کی مفتس فہرست مونو والے ک ت بول سے بارسے میں صروری تفصیلات عبی معوم مو حائیں نیز میرمین کام کرتے والوں کو نٹروری مواد کی طرف دہیری موجائے بنتے عرشی سے آ خریں مندرے کتب ورسائل کا اشاریے کتا بیات کا نعم ارد ل مہیں ہرسکتا کیونکہ اس میں کتابوں کا 'ام ہے اورسی بھتف یا ایڈلیشن وغرہ کی تفصیل مہیں نیز اس میں ان سب کتابوں کے 'ام ہی آن کا کہیں بھی ذکر آ گیا ہے خلا انجیل حس کا ایک نفو میں ذکر ہے۔ ارتباک ، اسسناہی كانيركى تفرنظ من ام ہے - كامرت سخة عتى كى ترتب كے كئے مرتب سے ال كما بول كا مطا بعينيں كيا -

اس كريكس اس فهرست كوصرف منن اور شرح ما ات كالمعيدود ركها كيا ہے - صرورت لفى كر مقدمے بر بر اورى طرح محيط ہوتی اور انتماد فرنسنے کے طویل باب میں سے کم از کم ان کتابول کی نشان دہی کردی جاتی جن کا فدکورکسی اور باب بین نہیں مثلاً گلدست نقوش مکاتیب منبر (مدامه) ، وبوان بهیدے (صا۲۷) ، مرع حرت (ص-۲۷۲) -

عرتى صاحب بار إ مخطوط كے لئے اليكيش كا نفط استعال كرتے ہي -جہال كر مجھے عم سے الميركيش صرف مطبوع كى ب كام موتا ہے تیلمی تماب کو الدیشن کنے سے ملط فیمی موتی ہے شلا ۔

> " بدنسخ ولوان ماتب كا وسي بهلا المركث سي جوسب تصريح نسخ برايول آخر معالية وطلال من مرتب محوا تفايين

" نسخ رام پورک مطاعے سے معلوم میز اسب کہ غالب نے اسے نفظی معنوی اور ترتبي لحاط سعنوب تربان كرسى كى تقى اوراس كے سے بجا طور يركها ماسكتا ہے كرية مالالم والعالم المريش كع بعدا ل ك ديوال كاوه الريشن ع جوانبول في

خه مقدمرصلا - سله منزم عامت عامت صد ۱۳۹۵ - سن صده ۱۳۸۰ مله اختلاف ننخ صدا ۱۲- كالم ۱، آخرى سطر - معدم المام كالم م السطرة . - يه تعدم صلام -

نودمرتب كما عقاية

الخين خواه نسخه مي نواه ترتب نواه روايت ليكن الديش نه كيني -

معرو صان کی فہرست طوبل ہوگئی۔ اگر کسی نے انجیس خو دہ گیری پر جھول کیا تواس نے میرے نشا کو خلط مجھا معروضات ہیں سے
کچرمیری کم علمی اور غلط فہی برطبنی ہوں سے تو کچومیرے مفوض کمتر نظر کو پیش کوتے ہیں۔ مرتب عوشی صاحب ہیں میں نہیں۔ ترتیب کی جو
روش وہ پسند کویں دی بہترین سے میرا کام عرض کرنا تھا۔ اگر وہ کسی عوض واشت کو قبول کوتے ہیں کو میرے سے عبلے فوزے ۔ نسخه موشی کی ہے نہایت نوبول کا جس شدت سے مجھا نا وہ سے کم دگوں کو موگا کیوں کہ میں نے اس کا گھرانی سے مطابعہ کہا ہے۔ جا ہتا
مردل کہ بیشا مکارش سے میرا سے میرو میائے ۔

له معمّون خمولاً نقوّمش شماره ۱۰۱ صليدا ب

مونند تىمىر

ترمیم تعلق (۳) : اسمقدمد - اس متفام برا در پورٹ نمون میں نفوہ عرشی کے سے میں مقدمہ کی عگرہ دیا ہے پڑھا جائے اصافہ متعلق (۳) ، ۳ اصل مضمر ن میں میں سے ایک عزول کی نشان دہی کی ہے جو گلی رہنا ہیں ہے سے میکن نسخہ نیز نیز انی میں نہیں ۔ کا لواضہ نے اس میم کی دومز پرخز ہوں کی حرف تو جد دلائی جو نسخہ عرضی میں عہما: ۱۱ اور ۱۵۰ : ۱۱ اور ۱۵۰ : ام اپر متروع میوتی ہیں اور جو اسے بادے میں مثرت خالمی ہیں اور خالم میں نہیں دیکھے ہیں۔
میں مثرت خالمی ہیں اور ۱۳۹۱ پر ) عرشی صاحب سے عراصت کر دی سبے کہ یہ تی اور گل رعنا ہیں ہیں اور فالمیں منہیں دیکھے ہیں۔
"اس سے یہ تیج نے تی ہی متداول ویوان کی زرتیب کے وقت میرز اصاحب نے تی اور تا دونوں کو سامنے رکھا تھا "

اگرینداول واوان کی ترتیب وتی میں ہوئی تب نوید وونوں نسنے پیش نظر رہنے ہوں گریکی اگر کھکتے ہیں موئی تو وہاں ان کے پاس دولا نسخوں کا موزا قرین قباس نہیں ر مالک رام صاحب لکھتے ہیں کہ" میرزد کا کھکتے والدنسنی وراصل سی سنٹی شیرانی کا بیفند تھا ؟ ص ۱۷۰ فیص نوشے بسرو ویوان نی مب نظوش شمارہ ۱۰۱

اضا فینعلق (۱۳) : ۱ مضمون میں اظرحین مرزا کے نسنے کا ذرکہا گیاہے ۔ آ غامحہ طا مرسنے اسی نسنے کی نباً پر ویوانِ خالب کا الدنشن نرتیب دیا ۔ ان کے بقول بمخطوط کراسی میں مہنج گیا تھا ۔ اسے کھوجٹ کی صرورت ہے ۔

اٹنا فہمتعلق (مم) "ماریخی ترتیب-کلام کرتا رنیخی ترتیب سے مرتب کرنے کے سئے عوستی صاحب نے تدوین و اوال کامختلف منزلیں قرار دیں جرتاریخی ترتیب سے بہ ہیں۔

ت - حاشیر تی - انزق - نا - حاشیر تا - کل - تب - م - ما - افر ما - قع - قد - مب - مد - انتخاب - مجھے افر ق - اور افر ما کی زمانی حیثیت پرسٹ بہت - حرشی صاحب نسخ مجموبال اق اسے سلسے میں سکتھنے ہیں - دیوان کے آخری سادہ اوراق میں مجموبی کہن موئی عزبیں تکھی ہیں گریسب ردیف یا تی ہیں -

## ( وماجرش 44 )

موشی حب سف ان عزوں کو آخرِ ق کے نشان سے طامر کیا ہے اور کینی زمانہ میں اکٹیں کھی ایک سنگ میں قرار و باہے۔ پچری آخرِ ق کے اندرا جات کا زمانہ قطعاً غیر میں ہے اس سے آئیس زمانی ترتیب میں کون اہمیت نہ دینی جاہیے۔ عوشی صاح یکے بما ن ( دیا چوس ۵ ع ) سے کسی قدر اندازہ مہو تا ہے کہ نسخہ میر پال کا کا غذ کشمیری نفا جب کہ مشرو ساور اُفر کے ساوہ اوراق کا کا غذ انگریزی م ڈاکٹر عبر اللطیف نے بات بالکل صاف کر دی ہے۔

نے میرا نیال ہے کہ وہ سال برسال نئی حبر بنراتے مول کے ۔ متن کی حبریہ خام کرکہ تی ہے کہ مخطوط مہلی بارس کا گئے میں کتب جانے میں آیا
اور اس براس سال کی حبر شکا وی گئی۔ سالت میں اس مخطوط کی دوبارہ جدیدی کی گئی۔ اوّل و آخر میں کچے سادہ اوراق مگائے گئے جیا کہ مبر نہا ہے گئے میں کہ مبر نہا ہے گئے میں کہ مبر نہا ہے گئے کہ مبر نہا کہ مبر نہا ہے گئے کہ ایسان میں مورسے موتا ہے ۔ ان اوراق پر سالت اور کی مبر نہا ہے ۔ ان اوراق پر سالت اوراق پر سالت اوراق کی مبر نہا ہے ۔ اب ان آخری اوراق پر اگر کسی سے کہ جو اور کی اضافہ کیا تو وہ سالت ہے کہ دوران کے مرب کے اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی کہ دیا جاتے ہے ۔ اس وقت کے دوران ایک بار محصیب میں جاتے ہے ہے کہا تھا اس سائے آخر تی کی غزلوں کو قا اور گل پر بنیات ویا تو غیر مناسب ہے ہی انحیاں تاریخی ترتیب میں نظرا نماز کئی کر دیا جائے ۔

کاش عرش صاحب آخر تی کی عز اول کا حائز ولیس کما ن جس سے تنی واوا ن کی جیوات ل میں میں تی جی اور تنی اس سے بعد کی جی و پیچ کہ نوائے سروش جس عرشی صاحب نے ان عز لوں میں عرف آخر تی کا حوالہ دیا ہے اس سے معلوم نہیں موبان تا کہ ہر بہلی بارکسی ملمی یا مطبور ترتیب میں سامنے آئیں۔ اس نشان وہی سے آخر تی کی عز یوں کی اصلیت کھیل صابے گی ۔

کی آخر ق کی تمام عزبیں منداول وہوان میں موہو کہ ہا کہ اس کے علا وہ کھی ہیں۔ مجھے کم از کم میار شعرا کیے سے جوائٹر ق کے علاوہ کسی اور مخطوطے یا ایڈلٹن میں نہیں (الف) گنجیئہ معنی کی منٹر کی نمائب میں مکھتے ہیں ۔

" اس شعرے بدریت نمبر رہیں ا تعریکھے وائیں سے جوتی ہے آخری اس عزل کے بین جس کے باقی تعرفوائے سروش نبر ۱۸ میں

آ سے ہیں -

" ۲۲۷ : ۵ - يوغول ليمي ح بي اسى كلام كے زمرے مي هي بيت بن كا جم طرع كوئى شقولمى نسخے بيں نہيں ہے حالا تكري ق كے آخر مي موجود ہے ہے۔

شاید اس اب بیس مزمین نیز به بین را یاده محتا لا تخان اس نے آخر نی کی غز لوں کو ضرور دیجها مہوگا لیکن انجیس مخطوط کے محمولات کا جزو ماننے سے آکا کہ کرو ماننے سے آکا کہ کرو ماننے سے آکا کہ کہ دیا اور تجا کہا۔ اسی لئے ان انتعار کونسٹی حمید بیر میں مبکر نہ دی۔ ان مینوں اشعار میں نا لب کا رنگ ہے اور قبطع بیرتی خلوطے یا مطبو ندا ٹیریشن کے تمن میں منہیں ہے اس سے مبری عجال منہیں کہ بغیر کسی دلیل کے اخیس فا تب سے مسوب کو کہ والی معاصب کو یہ اشعار ورج کرنے ہی سلنے تو گنجینۂ معنی میں نہیں یا دگار نا لہ میں وسیف نے جہاں مشتید کام کو کھی مگر دی گئی ہے۔

(ب ) تمنین معنی کی متری نا مب کے اس صفولینی ۱۳۷۰ پر آئے میل کر مکھتے ہیں -"اس شعرکے بعد نے منبر و بیشو موگا -

یہ کوئی کسوے ہے آباد کر ہمیں الیکن کمجی زمانہ مرادِ ول نواب تو دے

يه آخو ق كى غزل كاشعرب اور إتى شعرنوات سروش منبر هدا بيس ورج بي "

نوائے مروش کی متعلقہ عزل سکے بازے میں عرشی معاصب نے مترع نا سب میں ایک طویل نوٹ دیا ہے حب میں غامش کے ایک محمد ب ہ نام ملائی سے یہ افتیانسس دیا ہے۔

" اب میں دکھتا ہوں کرمطلع اور حیار شعرکسی نے تکھے کو اس مقطع اور اس بیت العزل ربلا دسے روک سے ۔) کوشائل کرے عزل بنالی ہے اور اس کو لاگ کا سنے بھرستے ہیں مقطع اور ایک شعرمیرا اور یا نجے شعرکسی اُلڈ کے یہ

عرشی میاحب نے عبیب گنج کے کتب خاسنے ہیں مساحب عالم ماد ہروی کے روزنا مجے میں بروضعی فزل ڈھونڈ ھذہکالی اورا سے اسی نوٹ کے آخر ہیں منرم نامب میں ۱۳۵۹ء مع ۲۹ پروبا سبے - غزال درق کرنے سے پیلے عرشی صاحب نے کئی ہے۔ "ان ہیں سے تبسیل شعر «نی اور پانچواں ناکا سبے یہ (میں ۱۳۵۹)

میں صورت اَ خرما کی ہے۔ عرشی صاحب کو دیوان کی طبیع دوم سیسے اُر ما ) کی ایک کا پی علی -" سب سے اہم بات بہ ہے کہ اس کے آخری سادہ اوراق پر میرزاصاصب کا وہ کلام نقل کیا گیا ہے ہو انہوں نے اس

دیوان کی اشاعت کے بدرگہا تھا۔"

اس کے بعد عرشی صاحب نے آخر ما کے اشعار کی تفییل درج کی ہے یمنی میں انہوں نے آخر ما کونسخ کا مورسے ہے۔

(قیج ) سے پہلے جگر دی سپے مکن بین طام مرنہ ہیں کیا کہ ایسا کرنے کی کیا درجہ سے جب یمعوم نہیں کہ یہ اشعار کرنے گئے توہری سمجد میں نہیں آتا کہ یتعینب زانہ برکس طرح اثر انداز موتے ہیں۔ ماکے بعد کے خطوطوں تج سے ہا اور تدرہ ہے گئے ہیں ان اشعار کا کھوج مگا یا جائے تو اتر ما ما کہ تا ہو کہ تا ہو کہ جائے تو و زیا نے کی طرف اثارہ نہیں کرتا۔

موج مگا یا جائے تو اتر ما کے زبان کر دیکے متعلق عرشی صاحب کے پاس کچا ورشوا ہم بہی توطیع دوم میں انھیں ظام کرکے ہادی دہمری کی جائے۔

دہری کی جائے۔

اضا فرمتعلق (٤) مثن ونسخ كا اختلاف -

فانت ا بنا المرست المرائع من المسلاح وترميم كرت دست تنے انسٹ معرال ا درست اول ديوان مي متعدد مصرعوں كى مهيت مبرلى مُونى ہے۔ مرتب نسخ معمد سرير نے ميشر المبي صورتوں مي مصر من كے دونوں متون كوا درنيے جياب كر على بركيا ہے - عرش ماحب سقے اليي صورتوں بركسي كميال وش كى إنبدى مبيل كى بهيں وہ سابق منن كے شوكو كيا تكم خارج كرنے كامشوره دسيت بب توكهي دونوں متون كومليده اشعار كے طور ير برقرار د كھتے ہيں شاء" ال- منجينة معنى مين ص 4 : 14 يرتسبرس كاشعرب:

شكل طاؤمس كرك، أيمنه خانريوان جلوك بين تبريك المنتخر ببواك وبدار

شرح قالب مِن ص ١٤٣ برم ايت كرست مِن :-" یہ شعرمہوا" مخصب گیا ہے اسے فلمزد کہ وہا جا ہے "

اس توقلی زوکرے کی وجہ بہرہے کہ یہ توائے سروش میں اس صورت میں وا تع موزاً ہے :

السكل طاؤس كرست أنين عائر يروان فوق مي مبوت كيرب بموات ويدار

يبط مصرع مشترك من اور دو مرست مصرع مختلف بيو كديد فرق انقلا ف نسخ بين ظا مركد دبا سب اس سك قديم منسي كوتنجيبة معنى سے خارج کرنے کا بواز تھا۔ اس قسم کی شابیس متعدم ہیں کہ قلمی اورمندا ول دیوان میں سفر کا ایس مصرع مشرک ہے اور دوسرے سے متن ہیں انتقاف تو اس شعرکوصرف نولئے مروش ہیں ورج کیا گیا ا ورودیم متن کو احتلاف نسخ ہیں دسینے پراکشغا کی کئی دہیں اس سے بماثل يعن سور تول مين ايسانهي كيا كيا مُلاً:

فولمت مردكسش

١١٢ ع الم المسكر ميول غالب البيري الرجي النسس ديريا سو أتش ديده ب جلقهمري زنجير ك

شب کہ برق سوز ول سے زمرہ ابر آب تھا شعد جرالہ ، ہر کیسب حلقۂ گرداب تھا

سنے عاتی سبے کہیں ایک توقع، فات اده دره کشش کاف کرم سے ہم کو عمل حارى رالى بيها لكري نسخة عرشى ك طرائي كأر مي تعبس اوا فا الكريشي بات

موات أبرس كي موسم كل جس مند بافي كنف أبنة خورب نفاب راكب لبننها تنجین کے اس تعرکے بارے میں مترب غالب میں ص ۱۹ بر برایت ہے کہ بتعربہاں سے علم زو کرو یا مائے یفزل

نمبرام (١٤ : ٨) مِن تغير رويف كيسا كلد أراع مي -

نسخ شیرانی میں رنگ کی جگرانگ ہے -اس طرح عزل ١ ٢ مي اس تعركامتن يول مرمانا ہے :-

١١: ١ - أتنيس إمبول كدا فروتشت زندا ل نه كويجه

سوئے آتش دیرہ ہے مرطقریاں ، رنجیر کا

۲:۱۵ گرمی برت تمیش سے زمرہ ول آب تھا شعلۂ بچاکہ ہر پیسسفۃ گروا ب نھا

۱۱۱ م لا تی ہے معتمدا لدولہ مہرے در کی اُمیے ر

جادهٔ رُهُ کُتُ شِي کا ف کرم ہے همسم کو ب - غير متداول كلام مب صحنكف او خان مي ترميم كا

## ہوا نے ابرے کی موسم کل میں مدیا فی کمتھا آین نور پرتصور زائے لیتن کا

میری رائے بین تغیر دولیف اہم فرق ہے اس کے دولول انتعار کو برقرار رکھنا جاہیے تھاخصوصاً جب کہ العیس غزلول کے مدر جرال دومما تل شعروں کو برقرار دیکیا گیا ہے۔ بہال بھی دومری عزل کے قافیے کونستی رشیرا نی کے مطابق درست کرکے درج کیا جا آپ

٢٠:٢٣ اسد مرانك بي كمانقد برزنجر افزودن ببندگريه ب نقش برآب ا ميدرستن ا

١٠: ١٧ مراشك عيم عديم ملقة ونجر برمتاب وبدكريه بالمنترسان إ

ان دواشعار مي تبنا فرق سے اس سے زيادہ فرق واسے اشعار كے سوارور ميں سے ايك كو ماف كر و ياہے مثلاً:

علی رفنا شکوهٔ بارال غبار دل بی بنها ل کرویا غامب ا بیسے گنج کو شایال میں دہرا نہ تفا نغر مجموبال ونسخر شیرانی اے استد و دیاہ ورشت عمر میں میں جرت زوہ ا من خانه ، جوم اشک سسے ویرانه مخطا

اصافه منعلق يغروم الا- شرع عالب ميس ١١٩ ير (١٢:١١) ك سلط مي تكفي ا

" نشدمیرز العاصب کے اپنے نسخوں میں نشہ ' بشین مشدّر مناہے . . . . ، آج کل اردومی انشر ' فکھنے کو بیندکیا میا کہ اس لئے ابتدائی کچے ورآدل کو چھوڑ کر میں نے بھی نشئہ ہی مکھا ہے۔''

عالا كارتقيقت برب كران كونشرمي في كوشد و لكت وي ورند مخفف لكد كروزان رسا برست بي - بمزه كالا كار في رواج منهي -

منفر ١١٨ ير (١١: ١) ك سلط بي ملحق لمي :

" يهال" كى حيثيث بالكل" ويال؛ كى مى ج اس ستے ميں نے ان دونول تفظوں كوبغير في ئے محلوط كے تكھنا ہے - اسس طرح يه موجودة متفظ وا الل كے ہى مطابق موجائے جي -

جہان کک مجیم علوم ہے مہاں و ہاں کا موجودہ مفظ اور اطلا ہے مملوط کے سائقہ نہیں و کے مربح تنفظ کے ساتھ ہے۔ اصافہ متعلق یہ (۱۰) اغلاط طباعت:

ذیل میں جن اندوطی نشان دمی کی ماتی ہے وہ کہیں طابع سے سبومی ترکہیں مرتب کے ۔ تثری عائب میں ایک شعرے مماتل دو مرے تی تعری طرف اشارہ کیا گیا ہے یعن صور توں میں کوئی ایک سوالہ فلط درج موگیاہے ۔ کہیں توا عرازہ موما تا ہے کے صبحے سوالہ کیا ہوا ب سے تھادومری مگہوں پر آنہیں مینا۔ ذہل میں مختلف قسم کے قد محات کی مثال دمی کی مان ہے

السخر كيويال MARIAN دما بيرص ١٦ سطر ١١ (HAPT) AITEA دياج من ٢٤ سطر ١٢ ( SIAMM) DITKA الله ادی ای او درک. لفظ می اکو ای وياج ص هدسطر ٧ من اسمام سطر ۱۱ ( m : IM 4 ) ( F = 18A) ص اهماسطره r : r = 1 7 : 711 ص ۱۰ ۱۳ سطر ۱۹ 14 2 AAA in the ( 9 2746 ) ص ۲۲ سر سطری ا (4: mrz) سطرس علط نامه سطره أخرى كالم سطراا

دیاجوس ۱۱ سطرے میں اور باد کا بالدس ۵ ، ۱۷ سطرا میں برمشہورشعر اول انکھا ہے: طرز بدل بس رخیست کهن اسداندهان قیامت ہے

لیکن مشرت نما قسیص ۱۲۰ سطرا میں پیط مصرح میں مہنا کی جگہ لکھتا او با ہے ہوم صروف منن ہے معلوم مہبی مرتب کا کی فیصلہ ہے اِفتانا ف سع مي اس مرروسي منبي داليكتي -

شرت غائب من نوائے مروش کے معمن اشعار کے ما الات کی نشاں کہی علامے شلام معروص ہے (۱۹۹۱: ۱) ملافظ مو ۱۹۹: ۵ يه دونون اشعار يون بن اوران مي كوي تعلق تهيي-

> ١:٢٠٩ رفآرعرقيل ره اصطراب ب اس سال کے خماب کو برق اُ مٰآب سیے دور ن میں ڈال دو کوئی سے کر بہشت کو ١٩٤٥ ٥ المعت بين ارب نه من و المبيل كالأك

صغر ۱ د ۱ پر کھتے ہیں:

" ( ۲۰۸ : ۸ ) اس خیال کونظیری نے اس افداز سے نظم کیا ہے ( ویوان : ۲۰۸ ) : حالِ ما مشهره بانشاد عز ل مسافت وربغ إ" دار دمرید، درج مرده برانداخت، دریخ

بجوم عم سے یال کے مزکونی مجر کو حال ہے کہ تار دامن و تاد نظر میں فرق شکل ہے الما برے کہ اس تنعرا ورنظری کے تعرمی کوئی شاہرت مہیں۔ کالاصلاب نے سوا سے کاصبح شروریافت کیا ہو ۸۰۸: ۸ کی جگر ۲۰۹: ۱۲

ہذا جائے۔ کمنت کس یہ کیول مرسے ول کامعالم شعروں کے انتخاب نے رموا کیا مجھے

ص ۱۲۹۰ بریکتے میں (۱۲۲۲) ماحظ مر ۱۲۱۱ ما

يرود نول اشعار يول چين بر

۱: ۲۳۲ میلوه زار آنسش دورن بهادادل سی نعنهٔ شور قیامت کس کی آب دگی میں ہے الا ان ۲۳۱ میل و دروازه منا میا ایم وروازه منا میا دروازه منا میدونوں میں ایم وروازه منا میدونوں انتخاریمی ایم فیرمتعلق میں میجے سوالد بتر نہ میل مسکل میں انتخاریمی ایم فیرمتعلق میں میجے سوالد بتر نہ میل مسکل

يردولون التعاريمي إليم غيرمتعلق جي - سيحتع سوالدبته نه على مسكل ص ١٩١١ بر لكه عن ا

" ( ۱۳۵۹ ؛ ا ) طا شطرم و ۱۲ ؛ ۲ - آزاد دانوی نے دیوان دوق ۲۲۵ میں لکھاہے کہ بر زمین نواب اصغرعلی خال ۰۰۰۰ کے مشاع سے میں طرق مرفی تھے۔ بیزی تھیل حمین خال ، والئی فرخ آ با در نے ۱۸ دیقیدہ ۱۲ ۱۱ حدمطابق ۹ نومبر ۱۸ ۱۸ ارکو انتقال کیا ہے لہٰدا اسے اس ارتئے سے چہلے کا مونا جاہیے ۔ اکرام صاحب نے آثاد خالب ۱۸ میں ۲۵ مراء کا تبایا ہے "
اسے اس ارتئے سے چہلے کا مونا جاہیے ۔ اکرام صاحب نے آثاد خالب ۱۸ میں ۲۵ مراء کا تبایا ہے "

دربردہ الخبی غیرے ہے ربطیمنانی نظام کا بدیر دہ ہے کہ بر وانہیں کرتے تجل صین خال کی غزل ۲۳۵ : ۸ برشروع موتی ہے - اس کے محولۂ بالا حوالہ یوں درج مونا میاہیے -

" ( ۵۲۷ ؛ ۱) طاحظمير ۱۲۳ ؛ ۴

( ۱۳۵ : ۸ ) آزاد دلومی نے دلوان فوق ۲۲۵ میں مکھلے کے بر ۰۰۰۰۰۰ ان افراد دلومی نے دلوان فوق ۲۲۵ میں مکھلے ہیں :-

"اس سطقے میں وہ اشعاد کھی جی ہومیری دانست میں معتبر ہیں اور وہ بھی جنعیں جی کلام فالب ما نے کو اس وقت کک ا ماد تاہیں ہیں۔ کک کوئی سفند شہادت نہ مل مبائے ہا ہے اپنے افران کے اغلبادے وہ سفندا شعاد سے کفتے ہی طبقے کبوں نہ مہوں ' دبیا جوس کا فرض صرف انتا مند عرشی جیے کام سے قرقے کی جاتی تھی کہ وہ دو دوھ کا دووھ اور بانی کا با ن الگ کرے بیش کرے بیش کرے میں ان مون انتا منہیں کہ وہ اصلی ونقل سب کام حمیم کر وسے ۔ اسے بحث کرک نشان دہی کر فی جا ہے کہ اصافہ شدہ کلام کس صرف کا بال و ثون ہے۔ مام تاری دیبا ہے کے مندرجہ بالا جلے تو دیکھے گانہیں وہ کسی جی بخر مستند چیز کو یاد گار نالہ میں سٹ مل بھی کرا طینان سے اسے غالب کی تصنیف تھی دیم جی ان میں بچروں کو نارے کردیا جا ہے گئے جی حمید درم جی ان میں بچروں کو نارے کردیا جا ہے گئے حمید عرش صاحب کلام کو الحاقیات سے میرا مونا جا ہے گئے۔ ہے کہ طبع دوم جی ان میں بچروں کو نارے کردیا حمید جا کہ کا حمید میں عرش صاحب کلام غالب ما نے کو کا دو مہیں .

"رميم تعلق حواله طلعة مقدر محبوم مونا جائي - حواله بيل مفدو ديوان عالب مرتبر مالك ام م ٢٧ رفي ما جانا جاسي " حواله لك مير صفى كانبر ٢٠٧ كى بجائ ٢٥٠ مونا جائي

# غالب كى اصلاحيي

# کسری منهناس

جب زمان موتن اور ذوتن سے خالی منا تو وہل میں ایک خاتب ہی کی ذات از تعبیل پنعتنات رہ گئی تھی۔ مصلے سے خاتب کا نسان

ہا قاعدہ طور پر تعلد معلیٰ سے بطور و قائع نکا رمئوا۔ اُمنہوں نے ووہا رہ اردو میں غزل گوئی کی طرف توج کی۔ انبی دنوں انبوں نے دہل سے باہر

ہروئی مقا مات میں رہنے والے بے شمار کلا ندہ و مقد اجبن کو اگر دوجی خط مکھنے متروع کئے ، اس وقت کی خاتب اکی سلم انبوت اُستاد کے

طور پر سامنے آچکے ہتے اور ان کا شاعران کمال اپنی انتہا کو بینی جہا تھا۔ طوز کلام فارس ترکیبوں اورشکل و بچیدہ طابق فارس کر رکر آسان ،
مام منم اور بامی اور وہ جو بچا تھا۔ فا آب کے خطوط کی شہا دت کی بنا بر کہا جا سکتاہے ۔ کر دُوسیل مستنے کے فائل ہو جگے تنے امران کا ایک ہی دوخط و گئا ہت اور ہی جا تھا۔ میں زائع ہوا۔ اور ان کا میں خطوط کی شہا دت کی بنا بر کہا جا سکتاہے ۔ کر دُوسیل مستنے کے فائل ہو جگے تنے امتیا رکرن ایک ہی دُولئ

بگزر از مجوع اردو که بے دنگ منست

دہی ہیں اور بیرون دہی خاتب سے تھا ندہ دُور نزدیک جیسے ہوئے نئے ، ان سے خطور کا بن کرنا اور ا منہیں اصلاح دینا ان کا مجب بشند نفا۔ ایسے شاکردگئن کے جہد ہی جو میرز آنفقکی طرح فادسی ہیں شعر کہتے تھے اور فادت سے اصلاح بینے نئے ، اور جن کی فراح میں غالب اس دور کے خطیم نزین فارسی غربی کو تھے ۔ بہت بڑی تعداد ارکروشوا ، کی تفی ہو میرز اسے دامن سے واب ند متی ۔ تلا فدہ فالب میں مالک دام نے ان شاکردوں کا حال اور نور نکلام جمعے کر دیئے ہیں ۔ فائب اُستادی کے صف برفائز تھے ۔ اس کا اندازہ ان کے تلا ندہ کی تعداد سے لگا باجا سکتا ہے ۔ اگر فائ بہون تھی ایک صاحب طرز شاعری ہوئے ۔ تو اپنی غطر ند کے با وجود دُرہ کہ اُر الله مذہ منہیں ہوسکتے تھے ۔ فائب کو زبان و بباین پر اُننا عبور تھا کہ بیرون خات کے شعرا غالب کی شاعری کو د بل کے رنگ سخن کا کا مل تربن فور منہیں ہوسکتے تھے ۔ فائب کو زبان کے اعتبار سے ان دونول میں دور کرنے نوان کی شاگردی کیوں اختیار کرنے ۔ اُستادی شاگردی کا مسئلہ کی اس کے اعتبار سے ان دونول میں دور کرنے بوئے برجو برد نظے ہے ۔ ایک دہل اور دور مرا لکھنڈ و بیانی پر وی خالب بروائی سے برجو برد نظے ہے۔ ایک دہل اور دور مرا لکھنڈ و بیانی پر وی خالب بروائی سے برجو برد نظے ہی میں بر کہنے پرجو برد نظے ہے۔ ایک دہل اور دور مرا لکھنڈ و بیانی پر وی خالب بروائی۔ نوانے ہیں بر کہنے پرجو برد نظے ہے۔ ایک دہل اور دور مرا لکھنڈ و بیانی پر وی خالب بروائیں۔ نوانے ہیں بر کہنے پرجو برد نظے ہے۔

ے منتی ہرگربال نام مسكندر آباد منبی بندشہر سے دہنے والے منے والے من منبی کے گستان برتونین - شنوی ہوئے توراتی سے تفق ہوگئے۔ تفق تخلص و ورمزرا کا خطاب نا اب کا خطبہ تھا۔ فارسی بیں چار وابوان - مسعدی کی گلستان برتونین - شنوی سنبلتان ان کی یا دگار بیں - [ 19 ا - مسلام و مسلام و مسلام الله منات یا اُن جملام منات کا مسلام مسلام و مسلام الله منات یا اُن جملام ما دو ما تو مسلام کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کے مسلوم کا مسلوم کی مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کی مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کی کا مسلوم کی مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کے مسلوم کا مسلوم کی کا کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کی کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا کا مسلوم کا کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا مسلوم کا کا م

وم مشكل وكل يه محوم مشكل

ا درجن برقدام زنگ کی پیروی کرنے والے اس فنم کی بھینیاں کس بیٹے تنے بر ظران کاکہا یہ آپ مجس یا ندا سمجے " اب فنی انفنیا ط اورزبان دانی می بیمننل بو چکے مقتے اوران کی شاعری دجوی زیک سخن کا اعلی نمون اور ببرونی شعراء کے بیے سند کا درم رکھتی تقى - جار دائك مندي ان كى اردوغزل كا شهره مقا ، بابر مح مثعرا وان مع تعيلِ فن كريتے تقے ، اور زبان وبيان كابرايرسيكيت تفے ، عاريبك آ فرعم میں غالب خصرف ایک منظیم شاعر مبکر ایک وانے جوسے استادی حیثیت رکھنے تھے ۔ اس سے آگے بڑھ کرے وہوئی کیام سکتا ہے ۔ کہ استادی شاگردی کا جدید وسیع تر نفور فات سے بہلے موجود نافا۔ فالت سے بہلے عام دستوریہ تفاکد ایک ہی شہر کے نو آموزشعراکسی ناعر ے اپنے کام ہراصلاح باکرتے تھے۔ بینی ٹشاگرد اسسنناد کی فدمت ہیں جیش ہما ۔ غزل دکھائی ا وراصلاح کی۔ مید پدولیۃ غائب سے نٹروع برناه ، وره بسهد كم مقامى نشاكردول كى تعداد سے كبين نهاده برونى شاكردول كى تعداد بولى ب وراصلاح وربع خطوكا بن وى مباتى ہے - اس طریقے کی انبدا غات سے ہوئی - مجد المبر، واغ ، مبلال جلیل ، آرزو ، او ج وغیر سم اسی طریقے پر ما مل رہے - اس لحاظ سے اسلاح سخن وربع خط وکتا بت سے موجدوں میں نا ب کانام مرفنرست آناہے۔ اس منن میں چندامور یا در کھنے کے لائن میں۔ ا قال يرك جيب جيب زمان كرزنا كيار فرن كاشون جيبا كيا . شهر شهر تعيد عبركا دُن كادُن غرن كونى بردل عزيز بوكني . حكر مكر یے ہوگ شاعری کا وم مار نے تھے۔ بیکن مرکز زبان سے وگورہونے کی نیا دیر انہیں مزورنٹ محسوس ہوٹی کرکسی اہل زبان اُستا دسے ر تشنهٔ شا کردی جوازی و دوسری بات جواس سے مجھے کم ام منبی یہ مونی کرخط وکتابت کی ترسیل میں اُسانیاں پیدا ہوتی گئیں سیما بی مالات ك ارتقاند برمون كالك نبنج به تكاكر واك حفاظت اور آساني ك سائفة كف حان كي ميها بركارت خطاوه وأوهم بنمات نفے ۔ اب ڈواک کا محکم کیا ، او ۔ بلک جیس کا تنے اوھر کے خط اوھر سنجنے لگے ۔ اگر ایسا نہ مزما ، تو اسلام سخن بڑی مد مک محدثو ر بنی ا در برونجان بھے شعراء کو اپنے کلام برا بل زبان اسا تذہ سے اصلاح بینے کامو تعے نہ مل سکنا۔ غرنکہ ماات کی عرکے آخری میں سال اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حب واک کا حدید افتاطام عمل میں انجا تھا۔ میٹر ومصمقی کے دور میں یہ بات غالبانا فا بل تقار ہونی ۔ کہ بڑے پمانے برکوئی اُستا دہرونی قلا مذہ کے کلام بربا فاعدگی ساخفر اسلاح دے سکنا۔اس لحاظے مجمی فالب جارے دورسے قریب تریس

فات ابسامنفرد صاحب طرز حس کے متعلق وعویٰ کیا جا سکتھے ، کرائی نے کسی کے آگے زانو نے کھذتہ نہیں کیا تھا
اشادی شاگردی کی روایت سے یوں منسلک ہوجائے کہ اس کے شاگردوں کی تعداد دس یا بنے نہیں عکر سو بجاس جی نہیں کم دوننی ویڑھ سو تک پہنچے ۔ یدا مرحیوان کن خرور معلوم ہوتا ہے ۔ مالک دام نے تلا ندہ فات کی تعداد سبت جیان مجٹاک کر جہنے ، نہا فی ہے ۔ مہبنت ابسے نام فارج از ونہرست کر دیئے ہیں ۔ بن کے صفل روایتی طور پر سمجھا جا نار ہے کہ فات کے شاگر وقتے ۔ بہاں اس کہ دوائی دام بورنواب کلب علی فاں کو جی شاگر واپن فالب ہیں شمار نہاں کیا گیا ، فوٹ بکو کی غیر مستند نام تلا ندہ فالب ہیں موجود منہیں ۔ یہ نبیاس کرنے کی گنجا سن بھی جاتی ہوئی وہی باتی رمنی ہے بر معجف شاگر واپن غالب کا تذکرہ ہم بک در بہنچا ہو۔ توکوئی تعجب کی بات منہیں ۔ یہ نبیاس کرنے کی گنجا سن وہی ہوں ، اس سے کھے زیادہ ہی ہوں ، اس سے کے زیادہ ہی ہوں ، اس سے کے

معلومات ا در تحقیقات کا دفتر کمجی مرب و مرضوی موسکتا . ان ۴ م اشاگر دول مین نما می دملوی المانده مهم مین . باتی مرونی مین . مزیر برآں و مهاش گردوں میں سے 9 ما اسلمان میں اور استبدو - برونجات میں جوم واشا گرد منے وان میں سے معبل ملکتے اور مبار کے تنے ، معبن مسور ، حبد رآباد اور سوات کے ، معین بنارس ، مجیل شہر کاکوری اور مکھنونے ، معبن تنوج ، معبر بال ، اکرآباد ، مدایون بربی ، مارمرہ اورسہارن پور کے اورمعین لا بوری متے ۔ جیران بونی ہے کہ فات کے شاگرد کہاں کیاں جیلے ہوئے متے ۔ مہندومسلان تراكب طرف فالب كے شاكر دوں ميں اگريز معى مل جاتے ميں - ايك ياسے دورزمان ميں جب واك كے دريد اصلاح كاطريق نيا نيا تكافاها . فات كے شاگروں كى تعدادى بران شاگردوں كے تحقف التوج بونا ـ كەكونى مندوسے ، كوئى مسلمان اوركوئى انگرېزا ورمير ان شاگردوں کا نعلق مندوستان کے مختلف متفامات سے مونافات کی ہے نظر مقبولیت کا بین نثوت ہے . بہاں ہے ساحت مم كوايك ا دبي روايت يا دا آلى ب يبوم يرتفي ميرت منسوب ب يها جانا ب كد فالب كمشيق سحن كا اتبدائي دور تفاكر أبك مشاعر میں انہوں نے اپنی معمّائی زنگ کی خزل پڑھی۔ خدلے سخن میرتعتی میر موجود عفے ، اور میر کی تک اچی مزب المثل ہے ، وزما باکرا کر کوئی اشاد کائل مل گیا۔ توب لاکا بڑا شاعرم جائے گا ؟ اس اوبی روایت کی صدافت یا عدم صدافت سے بہیں مجبث منہیں ۔ لیکن اس بی ایک نفیاتی سپومزور سے سجواس کو فالت کی شاعری کی اُٹھان کا ایک معے جائزہ تابت کرتا ہے ۔ بعینی اگرمیز موتے اور فالت کی اس منم ک فراب انہیں سننے کا اتفاق ہوتا جنہیں معاصرین خالب مہل زاردینے سنے ۔ تومیر کی نقید فالب سے کام برحمیراس طرح کی می<sup>رے</sup> تی تنی ۔ با نفاظ ویکر فالتِ ابتدادیں اگر متی ائی اور ایک مذہب ہے معنی ٹناعری کے مزیکب ہوئے تو اس کی وج اُن کا ہے اُسنا وا ہونا تھا۔ قُدما مے دور بیر کسی فارسی یا ار ووٹنا عرکوہے اشا واکہنا ایک کا لی کی حیثیث رکھنا تھا۔ لیکن فالب بین فدرت ف ايك نو دانتا دى ملاحيت دكمي متى - جيب جيب مشق سمن رد متى كئي ، وُه نوب سينوب نز كميت كف ميهان كم كر أنوع بس ان کا کلام ہے انتہا صاف اسلیس ، با محاورہ ، اور شخیا ہؤا ہوگیا۔ میں وُہ توبیاں میں جوکوئی ٹشاگردکسی انسنا د کا مل کی تگران میں حاصل کر سكته ، فالب كي طبع رسا اپني مگرخود سي ايك -اثر ننا د كامل متى . بين دم ہے كه آخر عربي دُه قالب مواننا دى نناگردى مے مرجے سے نرو آزرے میں مذمنے ۔ ایک مسلم النبوت استاوی میڈیٹ بس چکے ۔ وُورونز دیک ان کی انشادی کا طوطی لرکنے لگا۔مقامی اور فیرمقامی شد ادنے ان کے آگے زانوئے کمذنہ کیا ۔ جس کی متبئی مبا دمتی ۔ اس نے خاصب سے آنا ہی بین حاصل کیا ۔ بیرمی کوئی اس منعرب بك زيني سكاكه مانتين فالب كملائه - فالب كامانتين بزا ازنبيل مكانات معلوم نبي بزنا - اتن عظيم تباعر كامانتين معادكوني کیا برگا ۔ اگر فالب معن زبان کے شاعر موتے توبر امکان ہوسکتا تھا کہ ان کا کوئی شاگرد ان کا جا نشین مشرسکتا ۔ بلی حقیقت توبر ہے کرز بان کے کسی بڑے اُسنا دکا معیم مانسین بونا مجی عف ایک مفرومزے رسیب مرزا داغ کا انتقال مؤار توان کے شاگردوں کی تعداد سبکوروں سے معی متنا وز متنی ۔ بیکن میرے معنی میں کو ان ایک ٹٹاگر و تنہا مانشین ماغ منہیں تھا ۔ بیتر یہ مہلاکر نشاگر دان واغ نے نواب کی ك مشورس يا في إلى الده وأخ كا تخاب كيا حنيس مانتين كم كرنكار أكيا رجب زبان ك شاهرد ل ك مانشين كامثلا أنا بيجيه ہوائو فالب ایسے مرحبت استادسن کی مانشینی کا سوال ہی بدانہاں مڑا ،

ا ملاحِ من كاكام أنامشكل اود نازك ہے ، كر ميح سنى بي يا محبن بي أسان نبي كركس شاكردكواس كى طبعيت كے



آه کو پاہے ایک عزائر ہوت تک ، کون جینا ہے تری زند کے مرکبت کہ دام ہر من میں ہے ملائے مائے تک مرکبت کے دام ہر من میں ہے ملائٹ اور تمنا ہے تا ۔ ولکا کیانگ کون خون گر ہوت کی مرکب اور تمنا ہے تا کہ تعنا فل فر کو وقع کے ایک مائٹ کو کو فر ہوت کی بر قر خور ہوت کی فر ہوت کی مراب کی فر ہوت کی مراب کی ہوئی مائٹ کی مرب کی کا آمد کی سے ہوئے ور گرگ ملی ؟

ك فالبترة بوت كمه "، كالما -

تقافے کے طور پر کیا اصلاح دی جائے۔ یہ وصوع شایت ہی دشوارا ور بجیرہ ہے۔ اگراشا دائی طریح کو تناع کی طبیعت پرماوی کردے۔ تویہ اصلاح شہیں ہوئی۔ بات جب ہے کمنف دُور موجائے۔ اور شعرشا گردی کا رہے۔ بر نہ بوکر نثر ہی کہر سربال جائے۔ بعض اسانہ وکا طریق کاریر راج ہے کہ د وجارشوش وف کہر کرشا گردی غرال ہیں شامل کردیئے۔ گوبا برعطی اساو ہیں۔ اور معفی اساو ہیں۔ اور معفی اساو ہیں۔ اور معفی اساو ہیں۔ اور معفی اساو ہیں کہ اصلاح می محربہ ہی ہم بر بہتر نے نکال سے بیں کہ وہ بس انتاز کو کا میں انتی شدت سے کام بیسنے آئے ہیں کہ جہر میں۔ بیرجی ہم بر بہتر نے نکال سے بیں کہ وہ بس انتاز کو کہنے ہے کہ اسفام سنتوں کو در کردیتے تھے۔ کو اصلاح می مخربر کردیتے تھے کرشا کردی رہنی کی ہو، اور منتقبقت ہر ہے کہ خالب بو فعا میں سے میں میہت کہ کو خاطر ہم ملات تھے ، اور معامرین کو تو کہا می بھی ہی نہ تھے ، معبل اپنے میں خوالی ہوئی ہونی اون اس بی شاکردوں کے انتقاد کو کہا و نقت دہتے ہوئی شاکردوں کے انتقاد کو کہا و نقت دہتے ہوئی انتقاد کو کہا و نقت دہتے ہوئی تشکر کے دو را بڑھا نے تھے ۔ اصلاح می خوالی و میان کی اصلاح کرنے میں نظاری کی بات مزمنی دہتے ۔ میک تھی دارت انتقاد کو کہا و نقت دہتے ہوئی تشکر کے دو را بڑھا نے تھے ۔ اصلاح می ن کا میں طرائق اس بی شاکردی کی انفرادیت فائم رمنی ہے ۔ میک اس می شاکردی کی انفرادیت فائم رمنی ہے ۔ میک اس می شاکردی کی انفرادیت فائم رمنی ہے ۔ میک انتقاد کی ساتھ کے کڑنا جیلا جا آئے ہے ۔ اور نہ ہو تو اس کی شاعری جو سرفیا ہی ہو اس میں شاکردی کی استری ہے ۔ کہ فائب اس کتے کو میسی ہے ۔ ایس مرتبے کی دستری ہے ۔ کہ فائب اس کتے کو میسی ہے ۔ ایس مرتبے کی درائی کی کو اس می شاکردی کی درائی کو کو کو نہ سے ۔ کی میں بیا کہ میں ساتھ کی درائی کی کو کو نہ شاکردی کی درائی کی کو کو کہ نے کو کو کھی کو کہ کو کو کو کو کو کہ کے اور نہ کو تو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی

منبقت بر ہے کہ جس طرح نا اب کسی سے ننا گرد مذیخے۔ اسی طرح خود ان سے کا لاؤہ ہیں سے کو نی ان کا جانسین مذہوں کا اگرچ ان کے شاگردوں کی تعداد سنیکڑوں کہ بہنج پی ہے ، وُہ ا بہنے شاگردوں کوکس طور پر اصلاح دبنے غفے اور کس قسم کے شاعراز عبوب سے دُوررکھنا جا ہتے ہتھے۔ بر ا مرحنبد شالوں کی وساطنت سے ظاہر موسکتا ہے ۔ تقدیم و انجرکا لحاظ مذر کھتے ہوئے مہم جنید شالیں مبنی کرر ہے ہیں ، غااب سے جانے بہجا نے سوئے شاگر دوں کی وُہ اصلاح بس ہومنظر عام اک آجکی ہیں اور کشابوں اور او بی دسائل ہیں شائع ہو جکی ہیں ، انہی میں سے جند شالیں مین کر در یہ ناظرین کونے میں ۔

والميل حبول برايوي

غالب کاطرابی کھی ان اور درست اشعار کو غیر مزوری طور میر بدنیا بیندر نرستے بنتے ۔ بعض او فات اساد کامل کی توج سے معمولی میا شعر ترنی کے اعلیٰ مرتبے ہم بہتے سکتا ہے ۔ ایکن اصولاً ہم بات نا درست ہے ۔ کہ ایسے خاصے صحیح سنعر کو

یے مندالجمبل حبّون برطیری ایک معروف نما خان ان کے زوشتے۔ ان کے بزرگ دملی اور اودھ کے درباروں سے منسلک رہ چکے تقے اور انگریزی مکومت بیں بھی و فارور موخ رکھتے ہتنے ۔ یہ نما خران علم دنفنل کی بنا ، برمشہور دباتی انگے صفر بریا

ہی ابنی اشادی ظاہر کرنے کے لئے مزور تندیل کیا ملئے۔ بہٹرین طراقیہ اصلاح بہی ہے۔ کوشو میں جہاں استفام وعبوب موں وال درستی کردی مائے معبورت دیگر وہ شعر شاگرد کا شہیں رہتا۔ اس کا معبار اتنا طبنہ موجا با ہے کہ وہ شعراصل بی استاد کا متعبار اتنا طبنہ موجا با ہے کہ وہ شعراصل بی استاد کا متعرب جانے جہوتی تی بھی غزلیات برغالت کی اصلاح اس طرح پائی ماتی ہے کہ بوری غزل میں ایک یا دو شعر درست کردیئے اور باتی اشعار ہوں کے توں رہنے وہیئے میترن کی ایک غزل ہے جب کا مطلع ہے ۔

کیا تبول محمد انو ممبئ تو ائے سکا کوئی تبائے میں میں مائے سکا

یہ وس اشعار کی عزل ہے۔ اور بعن اشعار سامنے کے اور قطعاً ہے مزہ بیں ملین کسی شعر میں کوئی ابیاستم رخما کرفال ب است قلم زو کرتے یا اس کی ورستی کرتے۔ ایک اور عزل حب کامطلع ہے ہے۔

اشارہ گرمنہیں بیبروں کے ساتھ لانے کا سیب بھر اور ہے کیا ان کے مسکرانے کا اگرشکا بت ترک وفا منہیں نہ سسمہی سیاس کیوں نہ کروں یا رکے نشانے کا

ایسے معمولی استعار برمبی کوئی اصلاح منہیں دی گئی۔ نیکن حبب اس غزل میں حبوان نے طرز کو خرکر با ندھانو املاح شعر فالت برلازم آئی۔

ادأیں گرمی تکلنی میں رقص میں می سبت. عضب ہے طرز تنہارا منگر تیانے کا

دوسرے معرعے مو فالب نے بول بنا دیا او غفیب ہے ڈھنگ تمارا مگر تبانے کا اور سائن ہی جادیاکہ

سکھایا طرز کھے کس نے دل جلانے کا

اد طرار مُونت ہے یہ اس غزل ہیں ایک شعر تھا ہے جورات سمع نے تنہائی ہیں مد عجر کا یا

و طوز شده سے بیوست نفاج آئوی توالی اور میں پیدا ہوئے۔ ۱۰ می من اللہ کو انتقال کیا۔ عبد اُ تقابر فاکر رہے۔ شوال کو خان بها در کا خطاب ملاء آٹوی زمان بیں شعرو شاعری سے طبیعت اجائے ہو کئی تھی۔ ابنا کلام خود کلف کر دیا۔ عربی اور فارسی میں منتہی تھے۔ فالب کے شاکر دیتے۔ اُر دو فارسی و و توں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ و و آن شعری کی شہادت یوں فراہم ہوتی ہے کہ خالب کے خطوط کی داخلی شعبادت سے معلوم ہوتا ہے۔ کر جوتو آن ان جند ما حبال علی در فون میں سے نئے۔ جن کی دوستی اور شاکر دمی بر فالب کو ناز نفا۔ د نقوش خطوط مر سے میں میں اور شاکر دمی بر فالب کو ناز نفا۔ د نقوش خطوط مر سے ایسی کی دوستی اور شاکر دمی بر فالب کو ناز نفا۔ د نقوش خطوط مر سے ۱۸۰۰ اس شرمین می وزکو خرکر با ندها گیا تھا، علادہ ازین شوم می نیز بھی نہ تھا بچنانچ قالب نے اسے قلم زدکر دیا جوزن کا
ایک معلیے ہے ، اور اس زمان نے کے دنگ سخن کو دیجھتے ہوئے کیا پہنوب معلی ہے ۔۔

مزگیا ہر مذکیا مرسے یہ سودا نرگیا

مرسے اسلام دی ہے ۔ سیاسا پر زکی اسلام دی ہے ۔۔۔

ہوری عزل میں ایک جگہ اصلاح دی ہے ۔ جوزن کا شعرتها ۔۔

ہوری عزل میں ایک جگہ اصلاح دی ہے ۔ جوزن کا شعرتها ۔۔

میرے نقصان نہ ہوئے عشق میں کیا کیا داگیا

ط تقدیب ماں میں گئی دل میں گیا کیا ذرگیا

معرع نانی یوں نبدیل کیا گیا ہ ول گیا جان گئی کیا کموں کیا کیا دگیا۔ اوّل تو کیا دگیاہ میسا کر جنون نے کہا ہے۔ فیرنسیے
ہے۔ اس کے متعاہے میں کیا کیا دگیا نفیرح ترہے۔ اور اس کے علاوہ " جاں مبی گئی ول مبی گیا " بین " مبی " کی مجر مارسے شعر
کر در ہر گیا تھا۔ فالب نے " مبی " کو حذف کر دیا ۔ " مبال " نون خذکے ساخذ کمروری کی علامت ہے ، اعلان نون کے ساختہ
منا سب نہے۔

عبون كالك شعرتما ٥

دل کو شب وصال میں مبی نماک جین ہو مبیح زائ ہی کا رواعم تمام شب

معرع نان يون نبديل كيا كياي مبيع فراق كابورسد غم تمام شب يه معرع اولي مين مره كا تقاضا تفاكر معرع نان مين راكي بجائد رب استعمال كيا جائد . جنون كامطلع تقامه

> زتت یار میں گزاری رات ہے زاری میں کیک ماری رات

دومرامعرع باعتبار قوا عددرست د نفاء فالت في بدل كريول كرد با بعب قرارى متى بب سارى دات "اس سے پيلے معرع كى نوقى برليد التى .

ایک مگر عبوب کو فحاطب کرنے میں میزن نے معزت کا تفظ استعمال کیا ہے مین سندن کی اختصاد ممارا جا حبث

ہم نے سم کے مان نہیں دل دیاعیت

معاملات من دعشق کے مبننے والے برعموس کئے بغر نہیں رہ سکتے کہ بات تو عبوب کوجان سیجنے اور دل دینے کہ ہے اور تنحاطب محفرت سے ساتھ بمنٹڑا داس براغتقاد کا لفظ ، حس کی وج سے معرع اولی عشق مبازی کی مدود ہے بھل جا آہے ، دراں حالیکہ مصرع نا نی مجازی عشق سے رہگ ہیں ہے ، غالب نے محص ایب نفظ برل کرشعرسے آ منگ کو درست کر دیا ہے ۔ اورمعلیے ہوں ہوگیاہے

ماحب پر اعتقاد ہمارا جاعبت ہم نے سمجہ کے جان تہلیں دل دباعث معنی افغات محف ایک نفظ کے بدلنے سے بیان کی کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔ ملکہ زوز بیان پیدا ہو جاتا ہے حبزان نے کہا تھا ہے

> نمانہ ول تم نے سمبوں وہران سمیا گر نعیال رونق استدائی نہیں

دوسرے معرع میں خالت نے اگر "کو "کیا " سے بدل دبا۔ معنوی اعتبار سے مصرع تانی موزوں رہ تھا۔ یہ کہنا کہ تم نے گھرکیوں وہران کر دیا۔ اسی خبال کا مقتمنی ہے ۔ کہ کیا اکندہ اس گھرمیں آنے کا خیال نہیں ہے ۔ ایب لفظ کے بدلنے سے شعر میں جان بڑ گئی۔

ابک شعرتفاے

مس مے آگے مہوں یہ مینیت نتدت ایس منہیں رکھنا دل بڑ حسرت و حرماں مونی

فات نے سپلامھرع دوں بنا دیا بدکون سمجے کہ مزہ یاس ہیں کیا طنا ہے یہ یہاں پر شبر ہجا طور پر بہدا ہو سکتا ہے کہ مزون کامھرع کی نا ورست ہمی نہ تھا۔ لیکن فالت سمے طربی فکر کو جاننے والے ایچی طرح جاننے ہیں کہ وہ عمومی دعو نئی کو پہند کرنے نئے ۔ کس سمے آگے کہوں ایک وائی شکا بہت ہے ۔ کون سمجے کہ کر بات کوعمومیت کا دنگ وسے دیا گیا۔ اور شع مزب المش کی حیثیت کا حامل بن گیا ، عبدالرز ان شاکر مم ممبی فالت نے ایک موقع پر اسی فتم کی اصلاح دی بھتی اور ساتھ ہی یہ مشورہ مجی کہ دعوئی اگر عمومی موتو بہتر ہے۔

فائت کوغیرمزوری رہا بات نفطی بند ند نفے سب کوئی ٹناگردا بیا شوکتها بس بی بے مزہ رعابات و تعلقات کی بجرمار ہوتی تو اس شعرکو تلم زد کر دیتے۔ اس نبا برجنو آن سے مجمع معبن اشعار تلم زد کر دیتے۔ مثلاً ذبل سے ووشعر۔

سوکد کر کانٹا ہوا ہوں ہجر میں اس ماہ کے اللہ اے کانٹ ہوا ہوں ہجر میں اس ماہ کے اللہ ایسے اللہ مجھے اللہ ایسے مہرست نتینم مجھے میں مور میں ماہ اسٹ کا میں میں مور میں ماہ اسٹ کا

میں شب فاق ہی ہم کو تو شام ہے

معبن اصلاحات فالبّ كيمعركم الآراكبي ماسكتي بين- اكرم اتني تكليت ده عام طدربه الخايا منبي كرفي مقع.

الیں اصلاح کے بعد شعر اتنا بلند م و جاتا ہے کہ اس پر فالت کے شعر مونے کا کمان ہوجاتا ہے ہے ول لگانا ہے ول مگل شہیں کچے اس نے جو کچے کہی سے ہی بن بی اس نے جو کچے کہی سے ہی بن بی فات نے ذراسی اصلاح سے اس شعر کو کہیں سے کہیں بہنجا دیا۔
ول لگانا ہے ول لگی کہیں اس نے جو کچے کہی کے بی بنی

نواب يوسف على خال ناظم

ناظم ایک بندیا یہ غزل گوستے۔ اس کا اندازہ ان اشعارسے ہونا ہے۔ ہوا نہوں نے بغران اصلاح میرنیا غالب کومین کئے یہ الگ بات ہے۔ کہ اصلاح سے اشعار کو جارجا نہ کا گئے ۔ نائلم نے کہا تھا ے ایچ وہ سے کی ول چین کے میرا مجد سے جس کو مٹی کے کھئونے یہ مجلتے دکھا

یر شعر بجائے نوو شایت نوب نفا۔ عبوب کی کم سنی کو شاعراز مبائفے سے سافٹ ظا ہر کرنا مفضود نفاہ مٹی کے کی دنے پر چیلتے دیکی اس کم سنی کا تبوت ہے۔ بینی آبا کم نے عبوب کی صفت دہری کو اپنے دل کک محدود در کھا ہے۔ بینی مبرا کم من محبوب ہو مٹی کے کھلونوں پر مجینا ہے۔ آج مبرا دل مجیرے جیس کر لے گیا ہے۔ فالٹ کی اصلاح نے عبوب کی صفت دہری کو ایک وسعت بخش دمی ۔ اس میں موگیا ہے۔

ول محد بلینے میں یہ تدرت اسے اللہ نے وی علم میں کو میں کے معلو نے یہ جلتے دیما

والي سيريوست على ما ابن سيد محد سعيد ما ل والى رباست رام بور ۵ ربيعا الله في السيطية و ماري سال المي المواجعة الدين مؤلف غياف اللغات سے بير هي عربي اور علوم عقلبه في من من من الدين آذر و اور مول نافضل الحق خيراً باوى سے كى - يجم اپريل هے كفاؤ كومست منحرالى كو زينت دى - هم كي شهرا معنى مدرالدين آذر و اور مول نافضل الحق خيراً باوى سے كى - يجم اپريل هے كفاؤ كومست منحرالى كو زينت دى - هم كي شهرا كومست من من از اس فقت كو و و كرنے كے لئے انگر بزول كا پر اليو راساتھ دبا - فالت سے بند ايتراور التي مين في سے كومل مين الله على ميزرا فالت بهى كے ملاحظ سے گذرا ہے - فالب كى ونات كے بعد التيراور التي مين في سے منورة سنى كرتے رہے - طبيعت شابت شوخ اور ديكين بائى تنى معنون آذينى اور كوت رسى ان كے كلام كا فاص بوم رسي مند مار الله فال مين الله الله الله الله الله الله الله كا فاص بوم مين مند آرا الے جال شد يوسف دوران من ( ۱۲۸۱ هـ) فلوم على كے اندراما م باڑے ميں اپنے والد كرا مى كے بيلوم ميں مدنون مور الله منا الله مين وران من و الم الله مار الله مين الله والله منا الله مين وران من و الم الله مار الله مين الله مين الله منا الله مين الله مين وران من وران من و الم الله مالئه الله من الله منا الله مين وران من وران من وران من وران من وران الله مين الله منا الله مين الله مين وران من الله والله الله مين الله وران من وران من وران من وران الله وران من وران الله وران من وران الله وران الله وران من وران الله وران من وران الله وران الله وران من وران من وران الله وران الله وران من وران الله وران الله وران الله وران من وران الله وران من وران الله وران ال

ینی کمس مجبوب مٹی سے کھنونوں پر مجالا کرتا تھا۔ اس کا شوق پوراکرنے سے لئے اللہ نے اسے اس قدر ترم وست
قدرت عطاکر دی۔ اب مج جس فدرسو بینے جائیں " یہ فدرت اسے اللہ نے دی " جاری تخیل کے مطابی صفت وہری بڑھتی ہی
جسل مبانی ہے۔ گویا آئی قدرت دی کر جس کا بیان ممکن شہیں" یہ "کا لفظ انتہائی معی نیز ہے۔ اس کے مطاورہ اب مجی بیشعر مرف
شاعری ذات ہی سے منسوب شہیں دیا۔ ملکہ ایک جمرگیر صفت ولبری بن گیا۔

اس غزل مين ناظم كابيستعرجي تفات

گر منہیں تبری کرامت نو یہ کیا۔ ہے ساتی ! ہم نے ساغ کو تری بزم بیں بطنے دیکھا

بہ شعر مجی اپنی مگرمکمل ملک فا بل نعر بین ہے۔ گروش ساغرکو کرامت بنایا گیاہے ، اور اس کا ثبوت قرام کیا گیاہے غالب کی اصلاح نے اس شعر کو کمبس سے کمبس بہنچا ویا ہے ۔

ہے برسان کی کرامت کر شہیں جام سے پاؤں اور مجرستب نے اسے برم بیں جلتے دیجا

اب اس شوکا تعلق کسی ایک ساتی سے نہاں دیا اور ساتی کی کرامت کھل کر سمجے میں آنے لگی ۔ برکہ ناکہ عام کے باؤں منہیں ۔ بجرجی سب نے اسے علی دیکھا۔ کرامت سانی کا بیق نبوت وا بم کر لئے ۔ شاعر نے کا تعالہ ہم نے ساغر کو بڑم بیں جیلے دیکھا ۔ خالب نے اس بیان کوجی عمومیت کجنل وی کر جمیں برگیا موقوف سب نے جام کو بڑم بیں چیلتے دیکھا ۔ خاص خان شاعرکت میں ناقم کا ایک مطلع نھا ہے غرفیک شاعرکت میں فادرا مطلع کھی استا دانہ اصلاح کی گنجائش بانی رہتی ہے ۔ ناقم کا ایک مطلع نھا ہے

ہوایت ہی سے اپنا پردا کریں وہ نید قبا کس طرح وا کریں

اس مطلع کی خوبی محتاج تستریج نہیں۔ حرن منز مگیں کا ایک دنشیں مرفع ہے ، لیکن غالب نے ایک لفظ کی تنبیلی سے مطلع کی نزاکت ِ خیال ہیں اصافہ کر دیا۔ اور دومرا مصرع ہیں بناویا ،

تو بندِ تبا کس طرح وا کرے

اب دوسرا معرع مركاً بيد معرع كا مثوت بن كيا. يبط ومعف ايك بيان تها-

الم كى ايد فزل بوى تنجى ہے ، يہ غزل اپنے زوالے بي اننى مقبول اور مشہور بوئی ، كد بعض اسا تذہ سف اس برمعرع بهم منتجا ئے اور منس كيے ، اس غزل كا ايك مشعر نائحم نے بوں كہا تقامه

وماحب اختاب کمان اور ہم کمان

ما قل شبی م اس کو دسمین اگر فلط

غالب فيمعرع النين عاقل اكو التقايي بل دياد اب معرع يول موكيا .

الحق نبيل مم اس كون سميان اكر علط

یہ شعر هم بب کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ تم توحن ہیں آٹنا ب کے ہم سر ہو ہو آبا محبوب کہا ہو کہ کہاں آ مثاب اور کماں ہم ۔ اگر ہم اس مبالغدارانی کو خلط نہ مجمیعی تو ہم عاقل نہیں الینی اتمق ہیں الیکن عاقل نہیں کافکول مجوب کے دعوائے کہنا کی کر دید کر در ایس الیس کے دعوائے کہنا کی کر دید کر در ایس الیس کے بہار کہ اگر ہم تمہار ہے بیان کو غلط نہیں اور ہم کہاں اور ہم کہاں اس کے باوجو دحب شاعر کہنا ہے کہ تم آفتاب کے جمسر ہوتو محبوب اس کو غلط نہیں سمجنا جا ہمنا اور کہنا ہے ۔ کہ ہم احمق نہیں بعنی اپنے مغلی و ہوئی ہیں ۔ اور تمہار سے کہنے کو خلط سمجنی نہیں جا ہتے ۔ اس طرح محبوب کا آفتاب سے تعابل درست مختم المجمنی نہیں جا ہتے ۔ اس طرح محبوب کا آفتاب سے تعابل درست مختم المجمنی نہیں جا ہتے ۔ اس طرح محبوب کا آفتاب سے تعابل درست مختم کو خلط سمجنی نہیں جا ہتے ۔ اس طرح محبوب کا آفتاب سے بشالا ایک شعر تعالی میں کہ وہ اس کی جل کر نعاک ہو جا نے کہ کا دی جی سمجھنے گور نہ ہم دل میں کہ وہ سے مہرکس کا ہے

اب بیا کولیان لگاوٹ بخبرسے دمجیراس کی" باعتبار نبدش جینداں نبیند بیرہ نہ تفاء نما لب نے مصرع اولی کو یوں بدل دبا مگاوٹ بخبرسے اس کی مبلا کر نماک کر دبتی

البي عبت بندشين غالب كي فوني بيان كا غور بي واس شعر من فالت كارنگ بيدا برگيا ہے .

فالبَ كوخيرمزورى اصلاح دبینے كا مثوق رنفا۔ شاگرد كے ایجے شعرسے ان كى طبیعت باغ باغ ہومیاتی - بینا منج دب

ناظم نے کہاسہ

وسے کے ول مل گئی دلبرک طبیبت محبسے مسامنے آنا ہے آئین محبت محب سے

توغات ترفی به بین معلوم موتے . مثلاً جہاں شعر میں مرایک ، بیں الف دب کرا آ ہو۔ وہاں دُہ " مریک ، کفنا ببتد کرتے نفے کے ذمودات قابل تعلید بنہاں معلوم موتے . مثلاً جہاں شعر میں مرایک ، بیں الف دب کرا آ ہو۔ وہاں دُہ " مریک ، کفنا ببتد کرتے نفے اور مریک ، کونا ببند کرتے نفے اور مرکک ، بیل کوئی فرق اور مرکک ، بیل کوئی فرق منہیں ۔ لیکن جہیں مرکک ، کی توکیب احبنبی معلوم ہوتی ہے ۔ فعالب الباکیوں سجھتے تھے ۔ اس کی توکیب احبنبی معلوم ہوتی ہے ۔ فعالب الباکیوں سجھتے تھے ۔ اس کی توجید کمکن ہے۔ مراکک اور مرکب اگرود ہے اور مرکب مناوم ہوتی ہے ۔ فعالب الباکیوں سجھتے تھے ۔ اس کی توجید مراکک اگرود ہے اور مرکب اللہ الباکیوں سجھتے تھے ۔ اس کی توجید کی اگرود ہے اور مرکب اللہ در مرکب اللہ اللہ در مرکب اللہ اللہ اللہ اللہ در مرکب اللہ در مرکب اللہ اللہ در مرکب اللہ دو مرکب اللہ در مرکب اللہ دو مرکب اللہ در مرکب اللہ دور مرکب دور مرکب اللہ دور

شعزنا فلم سے بیری میں بھی ہے ولولۂ شوق منہیں ہم رکھتے ہیں اہمی اک ولِ منہگامہ گزی ہم مامشہ نے فاتب دربیاں ایک کی مگر اک اس مامشہ نے فاتب دربیاں ایک کی مگر اک اس مامشہ نے فاتب دربیاں ایک کی مگر اک اس مامشہ نے فاتب دربیاں ایک کی مگر اک اس مامشہ نے فاتب دربیاں ایک کی مگر اک اس مامشہ نے فاتب دربیاں ایک کی مگر اک اس مامش فاری

ماجزادہ سید محد عباس علی حال بنیاب میں خدعباس علی خال شہزادگان رامپورہیں سے تقے۔ بنیاب خلص کرتے نقے محد عباس علی حال بنیاب ابندادیں حکیم موس خال موس سے بلد رکھتے تھے۔ سنٹ او بین غالب کے شاگرد ہوئے ،
اس کا ذسے بنیائی فالب کی تناگردی اختیار کرنے سے تبل مجی ایک فادرا لکلام شاعر سے بیات کا شوتھا۔ ہے ہے دوست کا جی دسش جاں وُہ ظل م

اس برفات محضے بی دوست بینی معثوق دشمن بینی رقیب در قبب معشوق کا عاشق موتاہے ، وشمن جاں نہیں ہزیاد ماناکہ ور ور دسمن میں دوست بینی معشوق کے عدوسے اخلاص کیوں ککالا م نعدام نے اس شعر کی نکر سکے وقت معزن کا در بردہ دسمان اس شعر کی نکر سکے دوسے اخلاص کیوں ککالا م نعدام نے اس شعر کی نکر سکے دوت معنون کا نبا کہ معرف استعال در معالم برائے ہوئے استعال مائے کہ اصلاح سخن میں دورعابت کے خالب ٹائل نہ تھے ، ورند ان التیز فقرہ استعال مذکرتے ، کہ نمدام بانے اس مشعر کی فکر کے وقت معزن کا نویال کدھرنا ایم برائے اس مشعر کی فکر کے وقت معزن کا نویال کدھرنا جائے اب کا شعر تھا ہے

نواکرے ترب بیکان نبر کوتومنم بیند آئے ولی بے قرار کی آموس پیکان نبر کوتومنم "کا کوا ذرا کنجلک ہے۔ ذراسے رد وبدل سے برمتعرول نشیں ہوگیا۔ نعدا کرے ترب بیکان تبر کو کا لم بیند آئے ولی بے قرار کی آعوش بیناب نے ایک مجر "ناجار" کی مجائے" ناجار" باندھانجا۔ متعربوں تخاہ

اله صاجزاده سيدمي عباس على خال كے والد لؤاب محد عبد العلى خال لؤاب فردوس مكان محد يوسف على خال ناقلم كي عني جي ضغر . بنيات تقريباً به ١٢١ه هـ ١ ١٥ م بي بيدا جوئ ينوش كورخوش گفتار ضف ابين بم عصرون بي باعتبار محاس خالبرى و باطنى ممتاز ضف مومن كي وفات كے بعد ١ ١٨ م ميں ميرز إغالت كے ظافده بيں شامل موكئے - ٩ دروب ١٠٠٠ ١١٥ در مطابق ١ مجون ١ ١٨٥٥ كو ظهر كے وفت وفات بائى "كدرستة محيال" كے نام ہے ايك وليان باد كار جي وال باد كار جي وال باد كار جي مؤرا ہے كارا عشق دوغير مطبوع تفضي إمبيا كو طبر كے وفت وفات بائى "كدرستة محيال" كے نام ہے ايك وليان باد كار جي والد بي مجمع الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله عرفي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عرفي الله على الله عرفي الله ع

#### ی تو یہ ہے نوب ہی دی جزکو رونی مگر باوفا کیوں کر بنانے اس کو تم لاجار ہو

بد اصلاح دومرامهر عبول مركبايه بادفاكيول كر بنات اس كوتم ناجارموك ادرما فذبى لكها" لاجارا فلط محف ب

اوناجارا برنون معم ہے۔

شعر بتياب

اصلاح فاتب

دم کا بہلو کہیں نظر آنا تو میرزا اسے ذم سے پاک کر دینے خواہ معاملہ کتا بت ہی کا کیوں نہ ہو ہے گریہ وزاری کو جو روکا تو سودا ہو گیا مو گئے ہم ضبط کر سفے ہے نفیجت اور مجی

فالب نے اوّل اس شعر کو فلم زدکر دیا ہے ہیں نے اس شعر کونائی کا ٹاسپوردکا" یہ لفظ مکروہ تھا ہو کی مبکوجب مکھ دیجئے شعر صاف اور بے عیب ہوجیت کا دینی بیلامصرع بعد اصلاح ہوں ہوگیا۔
دیجئے شعر صاف اور بے عیب ہوجیت کا دینی بیلامصرع بعد اصلاح ہوں ہوگیا۔
ع گریہ وزاری کو حیب ردکا تو سودا ہوگیا

زبان دہلی میں سے ، کی بی ئے " کر" کا استعمال عام تھا۔ اس محالاسے عب بنیات نے کیا۔

کے وُہ تو ہڑا ہم کو تبا کے خوشامد ہے بیاں کیا کیا صباکی خوشامد ہے بیاں کیا کیا صباکی

تو فالب براصلاح لازم ان اور بیلے مصرع کو بول بنادیا. عد سکنے دہ تو بڑا ہم کو تباکر۔ " طرئے اور طرئے " بی بھی فالب فرق کرنے ہیں ہے

شعر متبیاب آو حس طرح موے سب عاشق وہی ابنی بھی حقیقت ہوگی اصلاح فالب حس طرح آہ موئے سب عاشق وہی ابنی بھی حقیقت ہوگی

ما سنت بدا حس طرح أه - طرئ اور بصطرح اور ہے۔ نقر" طرئ ، برحرکت کے معنی میں طرق برسکون منہیں مکھتا،

يون توبية اب بجند مشق شاعر غف - ليكن معض اوفات البهد الجهدا الجهول سع سهوم وما البيد - يول كهد مبيد -

دیمینے کو جو ہم عثباق کی تعفل آئے۔
سب بکار آٹھے کہ "لو مرست کا مل آئے۔
ہم جو کل دیمینے عثباق کی محفل آئے۔
ہم جو کل دیمینے عثباق کی محفل آئے۔
سب بکار آٹھے کہ "لو مرست دکا مل آئے۔

اورحاستيك بن تحريكا رسجوم عشاق "بن مين تقطيع سے كرما ما ہے .

"بي اورئي، دونوں كوفالب مائز خبال كرتے عقے . مكين جہاں بورا لفظ " برئ سكے وہاں ا دھورا لفظ " بد" البند تفاء البنة جہال گخوائن مر مووہان فاعدے كو تفایقت كالفت

دیتے تھے بنانج بنیآب کا شعرتماے اج بنیام بر مذ تمہر کنا

آج بینیام بر نر کیپکنا میں مبن ہم بیر وہ خفا میٹے فاتب نے دو مرسے موسے کو اول برل دیا ہے وہ بیں ہم بر مبہت شفا میٹے فاتب نے دو مرسے معربے کو اول برل دیا ہے ۔

مبررا فمرالدين رام

را فی دانوی کامطلع تفات الند میں بول اور ہے عم وصل یار کا مراقی درو دل ہے قرار کا مراب علی درو دل ہے قرار کا

اصلاح کے تبداس مطلع کی صورت پرنگل ہ

الله بیں ہوں اور بیا غم وصلی بارکا تو ماننا ہے درد، ول سے قرار کا

بیدے مرسم عراولی برغالب کی اصلاح کا نجزید کرنے بین سون احتیارسین بوں "اورسید" پڑھنے والے برایک مفتحک سانا نزجھوڑتے ہیں معنوی احتیار سے برکہنا کہ بی موں اور وصل بار کا غرب و ایک ساھنے کی بات ہے بہن بول کہ ناکہ بیں اور وصل بار کا بی غر اصاب غم کوشدت بخش ذبیا ہے اور انداز بیان کو ایک ڈرامانی امیر مطاکرتا ہے واس لئے کوالان کا نظا انتائی شدّت جذبات کی طوف انشارہ کرتا ہے و بینی اس قدر غرب کے معنی بیر ہونے بین کہ آناغم ہو اظبار ببان بیں نئیں آسکنا، اس طرح مصرع کی حذباتی سطح طبند موجاتی ہے واب ہم دو اسرے مصرع پر نظر ڈالتے ہیں ۔ کیاجائے کوئی در دول بقرار کا "کہ کرمھرع کا جراد پرمعرع ہے و بقابر کسی اصلاح کا عماج معلوم منہیں ہوتا ہوئی فات نے اس نے مسالے وردول ب قرار کا "کہ کرمھرع کا جراد پرمعرع ہے و بقابر کسی اصلاح کا عماج معلوم منہیں ہوتا ہوئی ورند را تم کے اصل شعربی اس تخا طب کوسنجا لئے کی کوشش خبیں کی گئی تقی ۔ آسکے جل کراس غزل میں را تم نے ایک شعریوں کیا ہے کوشش خبیں کی گئی تقی ۔ آسکے جل کراس غزل میں را تم نے ایک شعریوں کیا ہوگا کو گئی گئی تھی ۔ آسکے جل کراس غزل میں را تم نے ایک شعریوں کیا ہوگا کی گئی تھی ۔ آسکے جل کراس غزل میں را تم نے ایک شعریوں کیا ہوگا کی گئی گئی ۔ آسکتا ہو سے سے سے سے سے مسی خستہ مگر کی گئی گئی ۔ آسکا ہوگا کی افران کا کیا ہوگا ہوگا ہوگا کی کا مورند کا کرا

اے میرزا قرالدین را قم کے احداد نمائت کے دادا میرفر قان بیک کے ساعظ مزروستان آئے تھے ، راقم ساسانی میں میرا مان کے بال دہلی بیں بیدا موسے ، مار پر سنال اور بی میں جو بور میں دفات یا ئی ، راقم کا کلیات نفرہ اُر دو کے نام سے اللا للا وہلی سے ان کا میں بند اس کے جا ہے ۔ عور آنوں کے ناب وہ کے مام سے میں جہب بیک ہے ۔ عور آنوں کے ناب میں ایک تقد مکھا تھا ، حس کا ایک مصد ہے ہی ہے ۔ دیوان فالت کی مشرح می مکھی متی ۔ لیکن اس کے جیسے کی نومت نا آئی۔ اور جس کا مسودہ فالا منائع مو گیا ہے ۔ دیوان فالت کی مشرح می مکھی متی ۔ لیکن اس کے جیسے کی نومت نا آئی۔ اور جس کا مسودہ فالا منائع مو گیا ہے ۔ دیوان مال ب

اصلاح کے بعد مصرع اول کی بیصورت ہوگئی یہ تکلیف کیوں سنے وہ کسی ور دمند کی معند مگر کی بجائے وردمند زیادہ معنی نجر ہے۔ علاوہ اڑیں معنصہ عگر کی وہ " ایک ابسائٹولا تھا۔ حس کا انداز بیان معنی معلوم ہونا تھا۔ اس کو بدل کرد وہ کسی در دمند کی" رکھ و بینے سے معنیک کیفیت وگور ہوگئی اور مصرع اول مصرع ثانی کا مقابل بن گیا۔ اس غزل ہیں راقم کا مفطع تھا ہے :

راقم مبہت ہی ہم نے اٹھائے ہیں جور بار لیکن اٹھا سکے در سنم روزگار کا

اس شعری می اس سے قبل کے شعر کی طرح مصری اولی بین تھیل انظر آنا ہے۔ میکن دو مرام صرح بہت تھیکا ہوا ہے خصوصًا تہبت ہی ہم نے ہم نے بہت جو ربار کے "اب دونوں خصوصًا تہبت ہی ہم نے ہم نے بہت جو ربار کے "اب دونوں مصرے برا برکے مواجد مصرے برا برکے کوشے مصرے برا برکے کوشے مصرے برا برکے کوشے مصرے برا برکے کوشے میں والی درجے کا شعر بن گیا ۔ مور بیار کے "اور مستم روزگار کا "دونوں برا برکے کوشے بیس واس طرح بدمنفطع ایک اعلیٰ درجے کا شعر بن گیا ۔

حسيب لدين حدسوندان انصاري

سوزال كابك نعننيه شعرتفات

سبس طرح رخ المی جہاں سوئے خدا ہے۔ اس طرح سے ہے روئے خدا سوئے محریر رنعتنی صغون کا ایک بلندیا پر شعر نخا ، ایک ذراسی اصلاح سے خالت نے اس مشعر کو لبند ترکر دیا۔ یہ اصلاح مجی کے انفظی اصلاح ہے ۔" جہاں"کی مگر خالب نے " خدا "کا لفظ رکھ دیا ، اور مصرع ہوں موگیا ہے۔

جس طرح درخ اہل نعدا سوئے تعداسے متّاعی کے اغتبارسے اب دواؤل برا برکے ہو گئے۔ رخ اہل نعداسوئے تعداہے اور روسٹے نعداسوئے محدّے

که حسیب الدین احدنا م تخلص سور آل والد کا اسم گرامی خواج معین الدین وسلسادُ نسب مشبور معابی رسول می اید این الدین و سلسادُ نسب مشبور معابی رسول می اید این انساری کم بینجیا ہے و سی سیدا برئے اور شک میں دفات بائی و خاتب کی زندگی میں دہل قیام رہ ہو کی مدت اخبار الانحیار کے اثر طرحی رہے ۔ نظم اور نظر دونوں میں دستگاہ نفی ۔ نظر کی کنا بول میں تا دیخ عجیب درحا لات مکما لے بونان ، تربان مسموم ، تاثیر افعاد ب ، گئیج شائیکان د قافیہ بیں ، قابل ذکر ہیں ۔ ایک مختفر دیوان آئی زندگی میں طبع م مُنا تھا۔ زندہ د کی اور سہار ن پور بھی کے ایس کی خشر میں اس کی مین کے ایس کی خشر میں اس کی مین کا اظہار کیا ہے۔ میں مورہ سی کی اس مورہ سی کی انسان کی کا میں اب حیاب کا کیا کام رہ گیا میں وہ سی کی خساب کا کیا کام رہ گیا

معنوی ا منبارسے بیر کہنا کہ اہل جاں کا اُخ موئے تعدا ہے۔ محل نظر نظاء اس کے کرماہ ہاں ہیں اچھے بڑے کا فر د بندارسمی فسم سے ہوگ شامل ہیں ۔ کسی کا اُخ تعدا کی طرف ہوگا اور کسی کا شبطان کی طرف اس کے برعکس بر کہنا جین تغیقات ہے کہ اہل تعدا کا اُخ تعدا کی طرف ہے کہ کے نئیوت قراہم ہوگیا اور شعر کا مطلب بیا نظا کہ جس طرح اہل خلا کہ اس کے مرخود تعدا کا اُخ محمد کی طرف الما کہ خود تعدا کا اُخ محمد کی طرف ہے۔ اسی طرح برسمی جا سکتا ہے کہ خود تعدا کا اُخ محمد کی طرف ہے۔ اسی طرح برسمی جا سکتا ہے کہ خود تعدا کا اُخ محمد کی طرف ہے۔ اسی طرح برسمی جا سکتا ہے کہ خود تعدا کا اُخ محمد کی طرف سے ایک جان اور کی گیا ہے۔ اسی طرح برن مقبقات کی طرف انسارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح برن مقبقات کی طرف انسارہ کیا گیا ہے۔

وزال کا ایک سعر تھا ہے شحل راکھ مدد اسال میں مدر ہے۔

نجل مذکفر ہوا سلام سے مرسے کبول کر معنوی اعتبادسے بہ ایک فابل نعرلیٹ شغرنیا۔ اور فالب کے اس شغر کی طرف اثنارہ کر دہا تھا۔ ۔ معنوی اعتبادسے بہ ایک فابل نعرلیٹ شغرنیا۔ اور فالب کے اس شغر کی طرف اثنارہ کر دہا تھا۔ ۔ وفا داری بہ شرطِ استواری اصل ایجاں ہے مرسے بُٹ فانے بہ نزکعہ بہ کاڈ و بریمن کو اگرفالٹ کی اصلاح سلمنے نہ آتی۔ نو بلاسٹ بہ ہر یکان کرسکتے ہتے۔ کہ پرشغراصل صسے بالاہے ، لیکن فاتب نے پہلے مصرح کو بدل کریوں بٹا دیا ہے۔

عدا برست مجھے لوگ کھتے ہیں اور ہیں

اصل بین غالب کے بین نظر دو مسرام عرع تفاجی کامضون تنقاضی تھا کہ پیلے مصرع کو برلا حاسے اب دونوں مسرعوں بی کمن مم اُسٹی بیدا موگئی ۔

الفاظ کی معنوی ولا متوں برغا لمب کی نظر جبیں تھی۔ ایسی کسی کی کیا ہوگی۔ سوتراں نے کہا تھا۔ معاور اللہ معنوی معنوی ولا متوال اللہ معاور اللہ مسب کتنا لیکم اسے آسسمال توکی معاور اللہ مسب کتنا لیکم اسے آسسمال توکی کتنا لیکم اللہ کا نہ آئے گا نہ آیا ہے۔ کتنے کا نہ آیا ہے۔ کتنے کا نہ آیا ہے۔

توفا مرّب نے کیٹم "کو" فلط بحنش سے بدل وہا۔ دو مرام صرح کی اس کا تفاضا کر رہا تھا ریخبشش کا انداز نہ آنا فلط بخشی کہلاے گا۔ لیٹیم وہ ہے بہے بخشش سے کوئی واسط ہی نم مولیئیم کسی کو کچر تھی کیوں نخشنے مگا۔ فلط بخش وہ ہے جو بخبشش کر ناسیے ۔ لیکن فلط طور بریسنی اسے انداز بخشش نہیں آنا۔ بعدانسلاح پر شعریوں موگیا ہے

معاذا لله ہے کتنا غلط بخشش اسے فلک نوبھی۔ سنجھے انداز بخشس کا نہ اسے گا نہ آیا ہے۔ اسمال کی غلا بخشی یو رہی طرابال ہے۔ جن کے پاس بہت کچھ ہے۔ ان پرمز میخشش کرتا ہے اور ہوعنرورت مند ہیں انجبس کمچے تعبی نہیں دبیا۔

جیساکہ اربارا ثنارہ کیا جا چکا ہے۔ کلام غامَب کی ایک خصوبیت بندش کی حیتی ہے۔ جہاں کہیں فالت ڈھیل ڈھالی ترکیبیں او بیان میں جبول و کیھنے۔ وہال بیک جنبش قام حیتی پدیا کر دیتے۔ یکیفیت سوزال سکو پک شعر مدیفاتب کی اصلاح سے ساھنے آ جاتی ہے پر سوال م سوزغم ول بی استیں چہسہ ہ کشند برل وفیع شیع معمشل کا دل مجرسوز روستے جاں النسٹرز استند موں وفیع شیع محمشی کا

سوران

اصلات خاتمب

اب دو نول مصرعے ایک ہی رنگ میں ڈھل گئے " ول پُرسو ذروے جاں افروز" چتی بندش کی ایک اعلیٰ مثال سے ور ومرسے معرعے کے طرز مای سے بوری طرح مم آبنگ یہ جا ال فروز" کی ترکیب بھی اپنی نیگر بلاکی خوبصورت ہے ہے

مج سے بہترطوا ف ہے ول کا طوف کعبر کسی کرے کو لُ چی اکمیسی زیارت ول ہے طوف کعب کیا کرسے کو لُی

اصلاح فانت

پیاے مصرعے میں طواف" اور دو مرسے مصرع میں طوف کچے اچھے نہتے - مؤ فات نے مصرع اولیٰ بدل کرشوکی معنوی سلے بہت بلند کر دی ہے - اب استعرب فاتب کے شعر کا دصو کا مزاہے -

سيدمحد عبدله اق شاكر محيلي شهري

مبدمی مبدارزاق شاکر کے ایک شعر پر مزرا غالب کی اصلاع فی الواقع ایک نادرانسلام ہے۔ جس سے خالب کا شعری سلک سجھ میں آ ما تا ہے۔ شاکر کا شعرتھا۔

مردم جہم سیرجب نظراً تا ہے ترا بین مرسے دل بین سویدا ہوکر امسان خالب مرسے دل بین سویدا ہوکر امسان خالب مرد کا بہت مرسا او المسان خالب مرد کا بہت مرسا او المسان خالب مرد کا بہت مرسے دل بین سویدا ہو کہ بیکھ جاتی ہے مرسے دل بین سویدا ہو کہ

اس طرات ذکیرو این کے سیلے میں بھی رہنال موگئ ۔ اس سے کہ مردم مونٹ ہے نہ کہ ذکر دیکین بڑی بات یہ مہوئی ہے خوال کوعمومیت بخشے کا نصور جو نا آب کی طرز فکر کی خصوصیت ہے ۔ نظر میں اگیا ۔ یعنی جہا رہی مرد کم سیٹم سیاہ نظر آتی ہے ۔ میرے ول میں مویدا موکر بیٹے کا نصور جو نا آب کی طرز فکر کی خصوصیت ہے ۔ نظر میں آگیا ۔ یعنی جہا رہی مرد کی بات کی میں ۔ فاتب کا تصور جس مومی تھا کیسی ایک معشوق ہی بیٹے ہوئی جاتی ہے ۔ یونوں میں جس توجہاں بھی مرکا ۔ شاعر کے دل کوت فرکرے گا ۔ اس تم کی اصل جس باربار مهاری نظر کے سامنے آتی ہیں بے نوبی جس توجہاں بھی مرکا ۔ شاعر کے دل کوت فرکرے گا ۔ اس تم کی اصل جس باربار مهاری نظر کے سامنے آتی ہیں

ئے شاکرع بی الاصل بھتے ۔ غاتب نے ان کوا مٹرٹ نوقار کہ کرخاطب کیاہے ۔ مسلمان پی مضف مقرم ہوئے ۔ اس کے بعد سب جج مسلمان ہیں طاذمت سے مبکدہ ش موکرعلی گذاہ میں کومٹ اختیار کی - جون مسلمان ہیں واعق اجل کومیک کیا ۔ (" فاغدی غالمب حسالا) سطور بالا میں ایک اوسد میکدان کی طرف اتبارہ کھی کیا جا میکا ہے ۔ یہ نکری مسلک کد بات کوعمومی رنگ میں کہا جائے۔ اور تصور جن کو كسى ايك معشوق كى وات سے وابسته فرسم عا حاسف و غالب كى خصوميت سے -

## جليل الدين سين صوفي

سیدا برمح مبلیل تدین حین عرف شاه فرزندهلی زایدی فرد دسی ساکن منیر شریف نتیج بمیز فاتب کے باکمال ثناگر دول بیسے تے۔ان کا ایک تصنیب تنوی کوا الحمر( دربیال صبیر شریف) کامستودہ خشی مبیش پرشا دمونوی فامنل نے وصور شرھ نسکالا ہے ۔ اس ثمنوی سے پنداشعار برنمائٹ نے اصلاح دی ہے ۔ سجن اشعار پرنما تب نے ایک یا دومیا دیسے ہیں ان پرایک یا دومیا د با دیتے گئے بي - مجد منحب اشعار ذبل مي مين كية ما سته بي :-

المه صوتى كے والد كا نام شاہ محرعلى نخما - ويوال متاعظ جريس بيدا مون اور ور ذيفندو مشاسليم كواسام بوري وفات يائى - ابتدائى وسي كتب ا وائل عرمی بس پڑھیں ۔ کڑت مطالع کرتب بین سے فاری میں زبوست استعدا دہم بینیائی۔ عربی بقدر منرورت میا نضلفے تصوف بس آجی خاصی بسگاہ منى مرزا فانت سے مدماصل تھا . فارسی وراردولی شعر کہتے تھے ۔ نرونظم میں متعدد کتا بول محصنف تے :

#### مطبوعه كتتب

ا - را حبّ روح (اردو) ايك نساز معنى وسيح ورتمين - ٢ - عروة الوتعى (اردو) عفا مُراسلام كابيال نظم مي -

١٠- وسيد ترف (اردو) معزت مخدوم كعالات زندگي - ١٠ مرايغ دوات (اردو) بزرگان سلد كا خركره -

۵- اصول کیسر ( فارسی ) اصولی تعویزات پس

٤ - مصطلی ت استصوفین ( فارسی) تصوف کی اصطلامات باطهار خیال ۸ - خطراست ( اردو) اید اداوت مند کے عب شکوک کے بواب عی و - تيم المخير اردو) منظوم كايات كامجوعه - ١٠ - المشمن عشق -11 - مدش عشن - ۱۱ - دا المحد (يتينون اردوكي تمنوال بين أخرا لذكر صنير نوى بي سب)

۱۴ - فارسي واروو كالحمل ولواك -

صَوَىٰ خَة ادِنجيرِ كِيمِ كِي مِن السّاوار كِمال ركت شقر بقول جناب محدِثمًا ن صاحب ا دالى اسلام يورى انهوں نے لينے اموں شاہ عظم علی عرف میں اور والت پرج قطعة ما تدی كها ہے۔ اگرچ اس قطعے كے پانچ ہى شعر جى بيكن مطلوم ماديخ وس م طريقوں سے برآمد كى ہے۔ (يرمالات رساله معارف إبت بون سط 19 الشيسة في من كف كف بي - مسرى ا

عله وا المحري ريسين سلام يورضل فينه مي تجب كرشائع جوئى - اس شنوى ك ١٠٠ اشعار فات كالعظر سے كزرے تھے - اشاعت ك وقت صوفى نے ان بیں اے اشعار کا اضافہ کرد یا تھا۔ اس تمنوی کی تاریخ اشاعت خود صور فی نے " نغمہ صوفی" کہی ہے جس کے عدد سلسندہ تھے ہیں۔ ( رساله بهندوست في عبوري مصلف أ

شر مترفی مصحف ملق ہے تصنیف اسس کی سب برایات بیں تعریف اسس کی ملاح نالب ، ، ، ، ، ، ، ساکات بن تعریف اسس کی ہے مب آیا ن بیں تعریف اس کی رسب آیات اس کی تعریف ہیں ۔ انداز بیان سے کم ومعلوم نہیں مزنا نخیا رسب آیات ہیں اس ک تعریف ہے۔ ایک کمل بیان ہے۔ اس محاط سے یہ اصلاح فا بل تعریف ہے ۔ علا وہ از بس مصرع نافی میں نفلا "تعریف" واحد تھا۔ ایک كے لئے نعل" سبے" مناسب ہے - اسل معرع میں عزورت ترعری كے تحت متونی كو" ميں" استعمال كرنا پر استعمال كرنا بر است بھر پر دوستی ہے مری چھم امری۔ تجد سے دوستن مور مری جیم سفید (پرشعرمرزا غالب نے علم زوفرایا) شرصونی دے رسائی کہ یہ ہے عرش خوام ومن ميراكرك مبم كاكام اصلاح غاتب 4. 1. 11 11 11 11 ملهم اور البام بس جوفرق ب طاهرب -نوبت ممت نبی آئی سے

خامد مرگرم بجیس سائی ہے (م)

نورس اجبوة رسامت ب الد

ہے تو بندہ مگر الشرالند (مم)

اكتمام اوفياسا اس كاقرسين عوش وكرسى تبريا چول فعلين

غالب في اس شعر كوظم ز د فرايا الديولكما :-م برشعرد وسبب سے منا - ایک تو بر که توسین اور نعلین رو نوں حکمہ شغیر کا سب نون سے - یہ فا فیر مائز منہیں - رومرے برک مرش کی توجین ہے " (غالب)

اس کی آمری خریوتی ہے (م) يه سورج سے وجوتی ہے خاک تایاں کی نہ موکس بھر يزسكيك شا بمطلب يانظر non a matile of main a n

صللح نمالت صوتی نے نظر کھانا " غلط محا ورہ با ندھا تھا۔ ابیے موقع ہے" نظر کے اسکے ہیں۔ اصلاح کے بعد غلط محاورے کی تعیم مرکزی -شب مواج نلک سے گذرا مرتبر بین و مک سے گزرا شعرصوفي بمسلاح غالت 4 11 11 11 11

گزرنے کے بے نفظ رتبہ" معنوی اعتبارسے موزوں نہ تھا ۔ سرمدِ ملک ملک" کہرکر ناموزونی کو دفع کر دیا گیا۔ اورشعر اِمعنی موگیا۔ شعوشونی عربی کے میں میں میں کا ترباں آئی میری اسمۂ احمد تھا بیاں پر میں میں میں میں کا تیت اسمۂ احمد مدتھا بیاں

وورس معرب معرب القابل فالبنائ كمعاب و-

آیت ہے گا تی من بعدی است احد" ابنے النظر اسّا دینے نفط آیت کہ کر بوری آبیت کی طرف انبارہ کردیا ہے جومرا معربتا غیرموزوں بھی تھا یہ موف عالیّ نے تقیین کا درست "کہ کرسمجھا دیاہے ۔

شعر متوفی پانوں کی ما سر تعظیم سے یاں سر کے بل علتے ہیں ثا إن جہال اس شعر میں مرزانے " پانوں " کے آخری ان کو کاٹ دیا ہے - اور مکھا ہے :-

" بالو قافير جيالوا ورگا نوبا ہے - آئے اس ك نون تكف غلط ہے - اگر إل بصيغه من يول لكھا جائے ؛ بانوول " ا " (غالب) شرفتوفی منونی اب وقت منامات كائے واسطر قبله ما مات كا ہے

اصلاع ناتب بر بر بر بر سامنا بر بر بر بر

"سامنا قبلاً ما مات كاسبے" براسلاح كس تدريبغ اوراشا وانه ہے - اس كى تشريح جندا س هزورى نہيں معلوم عبرتى - است ما شرمتو تى است معرف مبرى سبے است باك نبى معرف مبرى سبے او بى معرف مبرى كه موئى سبے او بى

اسلامِ عَالَب " " " " " مغرف مبرل که مجوفی ہے ادبی

عقیدتنا در انکسار کا تفاضا ہے کہ ثنا عرا پہنے لیے " ہیں" کا نفظ انتعال نہ کریے اس کے پیشِ نظر "معترف میں "کو "معترف مول" سے بدل دباگیا۔ (مندونتانی الدا با دباست مبزری هنائی )

## خواجالطاف حين عاتي

د بوان ناتب بن بيت كي بن - سومع توجيه وبل بن درج بن - حاتى كاليم تعطع تعا -اسل ؛ موے تم نرسیرے جوانی میں حاتی مگراب بڑھا ہے میں مونا بڑے گا اسلاعد از در در در در در در در در در در

فالّب كى اصلاح نے اس شعر كو كہاں سے كہاں منہادیا "مرئ مبان میں جو تجسّت اور جو طنز ہے ۔ اللّ وَ با ن مى اسسے صوص كوسكيں گے ۔ اب" کا تفظ بڑھا ہے کو یوری طرح ا بینے اندرسنے موسے ہے۔ بلا عنت اسی کو کہتے ہیں ۔ یعنی جزا نی میں تم مبیدھے منہیں مونے - نگرا میعیں مونا پڑنے گا۔ بیصنعت ایجاز کا مونہ ہے۔ بغیر کے اِت پوری ہوگئی اس کے بھالف ماآلی نے بات کوڑیا وہ کھول کر با ن کا بختا۔ کہ اب برهائي الرخيس سيرها منوا برُسه كا الين مورت بن إقر" اب به كارموما أسه إ برها إ "ما ف واسه ما في بن كنووفاتسك

کلام میں سفضب کی باغت ہے۔ حالی کا ایک ا درشعرست ے

اصل بارا وكيه يك تيرافريب اسے اللم مم سے اب جان كا دھوكا نہيں كا إجاناً nannan is ann an an ann

اب مفظرے بدل دینے مے شعر میں سے کہاں بہنے گیا۔ بیٹے س شعر کا تعلق طالم مجبوب سے تفاء اب اس کا تعلق حیات و کا ثنان سے جوگیا ہے۔ بہاں تھی وہی ابت سے -جوعران ان ان اسکے شعری اصلاح ہیں ہا دسے سائے آئی تھی۔ غز ال کشاعری ایسے اندر عمیریت رکھتی ہے بشعر کا دائرہ خیال اگردسرف بجوب نک مرتر وہ تعرصرف ایب عد تک مؤثر مبرسکتا ہے۔ بیکن شعر کا وائرہ خیال اگرعمومی طور پر بوری زندگی کا ساتھ مہوتوشعرکو ایک کلیدکی سنیت ماس موجائے کی بیس کا اطلاق مہت سے مواقع بدموسکتاہے۔

بعن موقع بشعر کا درجراصل ہے سے بندم دیا ۔ ہے۔ ایسی اصلاحا شدصاصب اصل ح کوامتا دی کے درجرم فی او کرتی ہیں ،

مثلاً عالى كايشعر

اصل عرشايد نه كرست آج ون سامنا ب شي تنها في كا اصلاع مر در در کافتان مر در در

" ساسف" كاتعاق صرف شب نهائى سے بوسك ب ايك كاشف كا تعاق عرسے بى ب اورشب تنهائى سے بى - يها ل اگر جو خيال وہى ر با مرحظ رسكن خيال ك ادائيك مين برا فرق بركيد ورسوكا ورجه ميل كي سبست بندم دكيا -

(متعدم وليوالي كاكب صد ٢٧ - ٧٥)

(ابتبدها شبرصغ گذشته) اورع تی معلم اول موکر گئے۔ کچے ونوں بجیس کا بج لامورمی ملابسے الابق موکرا نے - مگرول نہ مگا علمی خدات سے صلے میں جیڑ آباد وکن کی ریاست سے ان کا ایک موروپر مواردظینفر تقرر موگیا ۔ تو نوکری جیوار دی اورتصنیف و آباییف میں مصروف مولکے اما تمیر الماله ايم كوبا في بيت مِن وفات با في - حيات مورى - يا دگا دعاتب رمنده «تعروشه عرى « ديوان ما كي رحيات مباوير آپ كه ايم نفسانيف جي - مردسس تروجزر اسلام آپ کی دروال تصنیف ہے۔ مامات بود کا مختف بارہ زانوں میں ترجم مولی ہے۔

# غالب كى اصلاح نود اپنے كلام بر

عظیم فی کادیوراً اپنی کا وشول سے غیر مطمئی رہتے ہیں۔ اوران کی کوشش موتی ہیں کہ اپنے فی پارون کو بہتر سے بہتر صورت

میں پٹین کریں۔ اپنے کام پر نظرنا فی کر کے اس پر جا کہ ہیں۔ عاقب کو تدرت نے تغییری شعورہ یا دیکے بہنی اور فن کا را نہ صلاحتیوں سے

اس درجہ نوازائ تھ کہ دبان و بیان مے ہر سپو پر ان کی نظری ۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے کلام پر بار بار اسلاح کی اسس

اصلاح کی تین مزلیں واضح طور پر سامنے آئی ہیں۔ اوّل ان کا وہ کلام ہو شخر مجبد یہ کی صورت ہیں منظر عام پر آچکا ہے۔ اس وور بین الب اسلام کی تناس ماروں وہ بیان کے طرفیق بائے سے انہا رہ بی تھے نہ خور مجبد یہ کے شاعران نظریات اور زبان وہ بیان کے طرفیق بائے انہا رہ بی تھے نہ خور مجبد یہ کی مورت ہیں۔ چھرا کہ زبانہ آبا جب متداول وہوان فاقب شائع کرنے کی خاطر نسخ مجبد یہ والے اشعاد میں تربیم بلکہ قطع وبرید کی نوبت آئی ایک بڑا جتند ما فابل، شاعت قوار ویوان فاقب شاخت کی مورت اس کی مورت اس کی مورت اس میں ہوا ہوں میں اسلام کے دور وہ ان پر فاقب کی ادو وشاعری کی شہرت کا وار و بدا ان فاقب اسلام کی مورت اس کی مورت اس کی مورت اس کی مورت اس کی مورت میں گئی ہے انہوں سے ایک تعداو میں اسکا میش کی دور اس کی تعداوں وہوان کی تعداوں وہوان کی تعداوں کی تعداوں وہوان کی تعداوں کی تعداوں وہوان کی انتفار پر نظر ہوا کی انتفار پر نظر ہوا کی انتفار پر نظر ہوا کی انتفار کو تعدال کی دور اس کے دیو تھی مورت میں مورت کے دور ان کے دیوان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کے دوران کے معدول ایر بر نشر کی کی دور ان کے دیوان کی دور ان کے دوران کے معدول ایر بر نشر کی کا مورت کی دوران کے دیوان کے دوران کے معدول ایر بر نور کی اس کے دوران کے دوران کے دوران کے معدول ایر بر نور کی دوران کے دوران کے معدول والے دوران کے دوران کے معدول والے بر نور نوران کی کے جانے دائے دائے دوران کے دوران کے معدول ایر بر نور کی کے بار کی دوران کے دوران کے معدول ایر بر دور مر مربد اس کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے معدول دیران کی سے دوران کے دوران کے دوران کے معدول دیران کے دوران کے

مور سیبه ۱۸ شر مین مطبع دارا نسان مردی سے دارا نساندہ والی سے

٧ - سوا ١٠ المرعب مطن نفاى كا بورس

۵- سنت نئر مین نگارتنان سخن مطبع احمدی شامدرد و دولی سے (بدا کیا۔ انتخاب ہے ۔ حب میں فوق ۔ موتن ۔ غاقب کا متخب کلام ۱۹۳۷ - ۱۳۳۷ مین شائع مؤاجے )

٧- ستاك له مي بالبتمام منشى شو ارائى مطبع مفيد خلائق آكره س

متعدد طباعتوں مے علاوہ دیوا پ غاتب کے کئی تلی کسنے بھی دیجو وہیں۔ جن گی تقلیس مرزا غاتب نے نود اپنی بگرا نی ہیں کرائی، مکرا ان کیمی سخوں ہی پر ٹما تب مے مختلف ایڈلیشنوں کی بنیا داسہے۔

> ۱- براسے نواب صنباً الدین ہیر۔ ۱- مملوکہ یونیوسٹی لاتبری و بلی۔ ۱۷- مملوکہ یونیوسٹی لاتبری و بلی۔

انسلاح

اصلاح

تحقیق کا وروازہ کھی بدنہیں ہوتا۔ اس نمانط سے بیمکن ہے کہ مرزق کی نمول کا سراغ آندہ میل کردگا یا جا سکے۔ بلکہ نامکن تو یہ جی نہیں کہ نما ات ہی کہ زندگی میں دیوان نما تسب کہ ہیں اور بھی جیپا مواور ایسسے زا قدم تبریجپا میو۔ اس کا انجی کس تباشیں میل سکا ہے۔ ان ممنتق سطیوعا ورفیر مطبود نرنسخوں سے تقابل ہی سے پورا اندازہ موسکتا ہے کہ غالب سے اپنی عمرے کسس جھتے میں لینے کام بر کو ان کون سی اصلاحات کیں۔

نسخار عمیدیمی فالت کے پیرہ مال سے کہ سال کی عرب اسارتائے جاتے ہیں میال کی استار تا ہے جاتے ہیں۔ خیال کی جا ہے کہ اس نعش آول میں زباق فارسی زدہ ہے اورخیالات پیریہ بی میں برلی صدی ہے ایک میں تقید ہے۔ اس کے باوسی ذرہ ہے اورخیالات پیریہ بی میں برلی صدی اول کے شعام میں بھر ولانے کی مفارش کرتی ہے۔ بڑے برے جرت آگیز اشعام جن کے خیالات اعلی وار فع جی اور زبان ملیسل ور بامما ورہ اور فارسی ترکیبوں کا استعمال مناسب ومعقول سی جمید ہے استعمام یہ آگیز اشعام جب فائب نے نظر دالی اور ایک بڑے سے کو کلم زوکر دیا۔ اس وقت انہوں نے متداول ویوال جی النے کے سے اور اپنے برانے کلام کو جب فائب نے نظر دالی اور ایک بڑے سے کو کلم زوکر دیا۔ اس وقت انہوں نے متداول ویوال جی والے کے سے اور اپنے برانے کلام کو اپنے جدیدر گئے ہے ہم آ ہنگ کرنے کے سے تندر ومقامات پر ترمیمیں اور تبدیلیال کیں شکلاً

شب نظاره پرورتها، خواب من خال اس کا مع موج می کو وقعتب دریا یا یا

شب نظاره پرور نفا ، نواب بس خیال اس کا

ميع موج الله كو تعسش بوريا بايا

موچ کو" نقش سے جومنامیت سے دہ ملاہرہے۔ برخلاف اس کے دقف کا لفظ مہم تھانفٹن بوریا کی ترکیب و بیے ہی ایک نوب صورت ترکیب ہے۔

> اسل می بوش یادنغمر ومساز مطرب سے اتبد ناخن عنم بر میرا دنفنسس منداب سخت

وال بجرم نغمد إست سازعترت متنا آسد

النفي غم بأن سبير المنسس مفراب تعا

معرع اول میں توالی اصافات کا وہ عالم تھا جواس محرے کو فارس عبارت کا ایک کڑا قرار دیتا تھا "سوسش یا دِنغمر" بھی اپنی جگہ جنداں بامنی منہیں کہ جاسکتا یہ بجوم نغر" کہ کر اس عیب کو دورکر دیا۔ ترمیم کے جندم صرح نہایت خوبصورت مہرگیا۔ اگر جوا ب بھی فارسی ذرہ ہے۔مصرع ان میں "نافی میں" ناخر علم برمر ارتفاس" بھی فارسی تھا، جے" ناخر غم یاں مرزا رنفس" کہ کراردومیں تبدیل کر دیا گیا۔ اب دونو ن مرسے برابہ کے موسکتے ۔وال وریال کا تقابل بھی خوب ہے۔ ا

تاكى افسوس گرمى است محبت است خيال ول در اتش منيزى داخ اتنس على گي

" أكما افسركس گرمى باستصحيت استنجال ول زسوز أتشنِّ واغ منت جل منت

اصمازح

السلاح

اصلاح

رو نون نسرے بر محاظ اسلوب فارسی ترکیسوں سے مرتبع ہیں میکن ز آتش خبزی دارغ آنا ،معنوی اعتبار سے غیر مناسب ہے۔ اول ز سونیہ المانش واغ منا المعنى

اس بے تا بی نے کی معنسے سوختن تمام پیرائن حک بن غیار سنتدرہے آئ اصلاع کرنی ہے عاجزی سفن سرسوختن تمام ، " " "

اول توسین الی کی (یا) ونبی ہنی ۔ کرتی سے عاجزی نہ صرف معنوی طورمیراس شعر کے سے مناسب ہے ۔ بلر یا کے گرف کا عیب ہی رفع برکیا۔ یہ کنا کہ عاجزی کی وجہ سے مفرقمام موگی ۔ نہایت مندخیال ہے

نه ستانسف کی نمت نه سیصلے کی بروا

م موسے گر مرسے اشعاریم معنی زمہی نه مشانسش کی مشت نه جصلے کی بروا اصلاح

کر نہیں میں مرسے اشعار میں معنی نہ سہی

اسلوب میں کوئی فرق مہیں ٹر ا۔ شعر سہا تھے سلیس نفط اور ترمیم کے بعد تھی وہا ہی سلیس ہے بیکن اب اس شعر کاشما رحزب الاشال میں والیت

سجز قبس اور کونه طاعرصهٔ بیش

صحرا گمر برتشنگی محیثم محسو و محطا اجُرُ تیس اور کوئی نہ آیا بروے کار

معموا كمرببتسنسكي حيثم مصو دمخنا

بهلىمورت بين براباني مخفاكه سوزعشق كاعالم مبياقيس كونسبب مرة اكسي دوسرت كونه موسئ يبكن وعوكمي مصرع أافي سكه اس بيان سيكمل طور رسم أنبك نظر تهي ألك كالحراء عنق بين ففعب كي تنكي تنقى وومري صورت بي بروعوني كيا كما بي كم اكر ويحرا معشق بين ففعب کی تنگی تھی یمبین فیس ہی ایک مرومبالی تھا ۔ ہومبرختی اٹھانے اور علیت مجینے کا اہل تھا۔ اب دونوں مصرے وہم وگرمو گئے اور کہیں تن دُمعنوی کا اسساس بانی مذراج- اسی غزل کا ایک اویشعرا تبدا میں یوں تھا۔

> تها خواب ببن خسب ال كو تحجر سيهما طه مز گال جو وا موئی، نرزبال تصارشودتها

تحا خواسب میں خیال کو تجد سے معاطہ حب المحرك كتى مد ديان عفا مد سودتها

ياصلاح انتادانه بت - بنلامِرُمْرُكال كاوامِوْما اور أي كه كل با وترب قريب قريب معنى قرار وبينة ماسكنه بي يمكن اقل تومحنس يركبه دبنا

ک مرائی کا ور جرنی ندایا بنا مرسودتها " خواب سے چوننے کے پورسے فہوم کوا وانہیں کیا ،علاوہ الدیں مجافومی وردیمی بول اولانہیں ما الدیمی بول کا نہیں ہوگئیں ہوگئیں با برکان جو واجونی بتواب کے لئے اسکے حکورہ جے " بچرا کھی کس کئی "کے ایک سے زایر معنی ہیں۔ بیا می و برائی کے ایک سے زایر معنی ہیں۔ بیا می و برک برائی الدیمی برائی الدیمی برائی میں الدیمی کا ایک انہائی المحادم برائی الدیمی برائی میں الدیمی کا ایک انہائی المحادم اور با موقع تعرف ہے ۔ ا

اصل پرچهمن ، رسوانی انداز استغنائے حسن درسون انداز استغنائے حسن درست بابیہ صبت ادخاد رابن فاذہ تھا اصلاح کی بہت مرست مرمدت رسواتی انداز استغنائے حسن درست مرمدن حبت رضار درس عارہ تھا

مصرع "مانی کے ایک مڑے بیل یا بند اور دوسرے میں رئین استعمال کئے گئے تھے۔ اوراصل کے بعد پینے مرشف میں مرجون کھائی اور دوسرے کورے بیل رہن ۔ مرجون اور رمن میں جومناسبت ہے وہ پابداور رمن میں ڈکتی ۔

اب من موں اور تون ووعب الم معالم،

تور احج توست آئینه منش وار محت

اس من موں اور ماتم کے شہر آرزو
اس موں اور ماتم کے شہر آرزو
تو شاج توست آئن تمث ل دار محت

اصل ، قاصد کو است فی قد سے گرون نر فاریے فی تفرید مقل فی اس معلی بین تومیسرا قصور مقل فی اس معلی بین تومیسرا قصور مقل اصلاح میں تومیسرا قصور مقل اصلاح ، بی میرا قصور مقا اس کی خطا منہیں سے بیر میرا قصور مقا

" بإن اس معاسط مِن تو" بورا كمرُ اكمرُ ورتما - ليكن يول كهدكر" اس كى خطا نهيس ہے يدميراقصورتھا - ' ايك مجرور بات كم وى كُنى جة مجروبي ات كم وى كُنى جة مجروبي ات كم وى كُنى جة مجروبي ات كم وى كُنى جة مجروبي الله كان الله مين سبے -

مل اے عافیت کنارہ کو اے انتظاری سے سیاب گرید درسینے دیوارودرہے آج

اسے عافیت کمن ارہ کو، لمانتظاریل سیلاب ٹریردربیتے دیوار وورہے آج اصلات " بيلاب گرم درينة ديوارودر ب آج" و شمن كے مقابے بن درين كا لفظ مبايت موزوں اور مرمل سے - براصلاح انها في اشاوان ہے منیں بندرانی کے سکھنے ماو کھا ویر امسل سفیدی دیرهٔ میقوت کی پیرتی سے زندا ں پر مرجيدوري حفرت يوسف في بالهي فا داراني العواح سفیدی دیره یعقوب کی پیرتی ہے تاراں پر

اصلاح شدہ صورت ہیں پرشعرغاتب کے معرکنہ الآرا اشعار ہیں شمارم ناسیے۔ دیدہ معقوب کی سفیدی حضرت یوسفٹ کی نما نہ آرائی سے سیلے میا ہی وزال كودُوركرني مي كام أتى عيدا وراس طرى ساما إن الش فرائم كرتى بدايدا في صورت مين عابقب في وكجد ي كونا جا ومويمين ميما مورت میں پہنتونہا بہت لندہے۔ روتے روتے روتے حصرت مجتوب اندھے ہو گئے تھے سفیدی دیرہ اسی حالت کی طرف انسارہ ہے۔ اُ دھر يرست بهب كرانبس خاندارا في كانتوق سے إور إدهر بعظوت بيب كه روت رونت المحيين سفيد وكني ميں -اگريدسف كوش كااور بعقوت كوشق كالمبل تفتوركر مبا جائد . أو السشعركوم ي طود يريميا ما سكة سيع -

> اصل استراغزه يك سنسلم أيميز استراظلم سرب رانداند اصلاح استراجلوه كيت لم انكيز استراظلم مرب رانداز

م غزه الوساوه مي تبديل كرنا - ا بك مهم لغظ كو ابك بامعنى نفظ سے بدلنے كے مترادف ہے - ور ندغز ومصرع نانى كے ظلم كاجواب منبی مرسک تھا۔ابمسرع اول میں مبوہ ہے تومصرع نانی مین ظلم اس طرح دونوں مصرع برابر کے موسکتے۔

اصل جمد التفاست سوے اللہ

مین غرمیب ا در نوغرمیب خواز

معرع اولی کیا ورصورت بھی غالب کے بیش نظر پھتی۔ ع یاعلی بک نگاہ سوئے اسد ریکین دونوں صور تول میں غاتب غیر مطمئی دسیے اور اخرامہوں نے یوں کیا ۔

مجد كويوسيما توكيدغضس موا میں غریب اور توغریب نواز

مصرع الی کی جومعورت ہے۔ بینی میں ترمیبا ور توغریب لؤاڑ اس کا تفاصاً یہی ہے۔ کدمصرع اولی میں محبویا میرایا میں "اسعال - كياجائية فركه اتسد إكسى اور عض كانام لا باجائيد ورنه اثستباه بيدا موسكتاب كه اتسدكوني أورشخص ب اورشاع حواب كويب كه كريكاررا بعدومراشخص تحا- اب يسعرانتها في يريا الشرموكيا -

> عشرت ایجاوی بوت کل و کو دو دسراغ ج نری برم سے نظامو پریٹ ل نکلا

أو ئے گل ، الا ول ، دو دھ ابغ محفل جو تری برم سے نکلاسو پردیش ل نکلا

إصلاح

پہلاممرع مطلقاً فارس کامصرع ہے۔ اوراس کا دوسرا مکڑا کو دُورِ جِراع تطعاً غیر مانوس ترکیب ہے۔ اس کی بجاسے بوئے کل الدول و و چراغ مفل ایک ایسانوبھورت اور بامعنی مصرع ہے بیس کی نظر مناشکل ہے۔ بیمصرع اگر جہتی کو دل سے بل کر بنا ہے اور تبینوں کمڑے فارس کے ہیں۔ لیکن وال سے اجنبیت کا احساس منہیں موتا۔

منداول دبوان فالب (اردو) میں ایسے اشعار کی کمی منہیں جونسنی میں مطبوعد اشعار پر فالت کی نظر آئی کی غماری کرنے میں ۱۰ ور یہ امرینیدال جیرت انگیز کھی منہیں ہے ۔ اکثری جی جی آبا ہے ۔ کہ اپنا کلام منظر عام پر لات وقت ساحب کلام یہ کوشش کر ناہے کہ ایک نتائج انکاراسقام سے پاک سوں چھیوا سے وقت کنا بریر ایک تنقیدی نظر والما مصنفین کا ایک عام طریقے راج ہورا نی کا موجب یہ امر سبے کہ کلام غالم بری سے بھی اس میں میں میں میں میں میں میں اور اس طرح دیوان فالب کے عظم پر بریکیاں نہیں ہی جس سے طام رموناہے ۔ کہ برمر تبرغالب اپنے کلام پر بریکیاں نہیں ہی جس سے طام رموناہے ۔ کہ برمر تبرغالب اپنے کلام پر بریکیاں نہیں ہی جس سے طام رموناہے ۔ کہ برمر تبرغالب اپنے کلام پر بریکیاں نہیں ہی جس سے طام رموناہے ۔ کہ برمر تبرغالب اپنے کلام پر بریکیاں نہیں ہی جس سے طام رموناہے ۔ کہ برمر تبرغالب اپنی مصنف بحضور شاہ ایک نظر حزور والتے تھے اور بہاں حزور کی بھی تھے ۔ وہاں ترمیم واصلاح سر لیتے سے مشہور قطعہ برعنوان گزارش مصنف بحضور شاہ زبان دُونامی وعام ہے جس میں فالب کیے ہیں ۔

بيرومرشد اگريم مجدكو منهين دوق آرائسش مرووساد كيوتو ماري ين چاي آخر ان نهاد ز مبرر آراد كيون نه دركار مرمج پيشش اسم ركهامون جاكرم نزار كيون نه دركار مرمج پيشش ا

ا گے میل کراس تبطیع میں مبہادر شاہ کی رکارسے نخواہ طف کے طریقے پرا نہا رخیال کیا ہے اور ثنا یا ہے کداس طریقے کے مبدی عہاجوں اور ساجو کاروں سے روپدیا دھار دینا پڑتا ہے۔ جنانچر سوو پر کمار رہتی ہے۔ اس ضمن ہیں ایک مشہور شعر ہے۔ میری تنخواہ میں تنہاہ کی کا سے برد کیا ہے شر کمیا ہے شر کمیے۔ سامبو کار

121

میری تخواہ میں جب م کا مرکبا ہے شرکی ساموکار

غالت پرشوں کے کا ل اور آنکھیں تہائی 'ہی سے مانوس ہیں پیچہارم' کا نفظ اجنبیت سئے ہوئے معلوم مزما ہے کیکن غاقب نے پر رمیم سورے بچرکومی کی موگی میکن ہے امروا تع بہی ہو۔ کہ ان کی ننوا ہ کا پوتھائی جقد حہاجؤں کی فدرموجا آما جو۔ بنانچہا طہارِ تقیقت کے طور پرتہائی کو بہا دم سے بدنیا مناسب معلوم منہا موگا۔

ايكام شهرد شعرب

الجی آتی ہے وائش سے اس کی ایٹ کی کی ماری دید کو نواب زانعا مار فہترہے

بیشراسی صورت بین تقبول عام ہے یکن بعد کو فائت نے مصری نافی بین دیدا کوا ذوق محرایا ، اور مصری بول بوگیا یط مها رسے ذوق کو نواپ زبنجا نواب بسترہے معنوی اعتبار سے فالبًا نووق کو دید برتر بیج ماصل ہے ۔ وہ اس ہماری دیدسے مواد مهادی نظر میں یا مهاد سے خیال بیں ہے ۔ اس معنی میں مہارے ذوق کی ترکیب بلا مرب ترمعلوم مولی ہے ۔ اور اسی بنا پر فائٹ نے انبدای کی موگی۔ معنق ہے دبلی مثنی اردا اور اسی بنا پر فائٹ بات وصل زنگار گری آئیز سے بقیں

معنی سیدر رسی از میارده اجرات است وسی تر میارده اجرات است وسی تر میار دری ایمیزست بیسی بیشی میشونی ایمیزست بیش بیشتو نا آب کے مشہور تعبید سے میں آ بلیے - بور عزت علی عبرات ام کی منتبت میں ہے بجس کا معللے ہے سے ومرجز عبوہ کیست نی معشوق منہیں ہم کہاں موستے اگر جس نامون ناموز با

زر نظر شعرم بوشكو و بيان سنا بدائي صورت من زتها - جناني نسخ ميديد من ال شعري مورت بالني ه

عشق بع رطئ شيرازه اجزا عدواس وعلى فسأنه اطفال ريشال باليس

اب المامر كرتسيده منقبت كا مرد - اور نزكرهٔ اطفال بريشال البين ك فنانه وسل كا، نوب ات انمل سيد بور مرحا في سب اورخبال ال سطح مرتفى سے گرجا اسب بيس كامعنون تصبره منتاصى سب بيناني معرع ثانى بيل غالت سن اصلاح كى اور اس كويول بنا ديا -وصل زنگار رخ دوخن مراة بنيس

بين" رفِي روش مراة لينين كالمحروا ناموس نطرا بإ" موش مراة "كى حَبَّه "المينة حن " مك كرمز بيرميم كرنا بيرى اورشعر اس صورت كومينيا جوم الدين في نظر ب يعيني مه

وصل أنكادان أكرار أمين الميت المتعبق لقيس

### مل میں میر گریب سنے اِک شور انتما باغاتب او ہو قطرو نر نکلا نفاء سو طوست ل نکاد

بعن نسخول بین شورا تھ یا "کی شور مجایا" ہے۔ میکن نتور مجانے بین بھیل ہور ابٹیا نے کی کیفیت کہاں ۔ شورا اٹھا ا ا بظاہر اسور اٹھا تا اس کے باوجود ا با اوس معلوم مہیں مو ما ہے تیس کا ایک وج یہ نظر آئی ہے کا نتور مجانا ا اکی غیر متمدن تقل ہے ۔
میس کا اطلاق جا طول یا بچوں کے گڑ بڑ کونے اور شور و نمل کی آواز بی نظا سے یہ و ما ہے۔ اس کے خلاف شورا اٹھا نا ایک غیر مہیجا فی جز ہے ۔
مالم فطرت میں یا عالم مزد یات میں طوفان بر یا جرتو البے نتور کوشور مجانا مہیں کہ باسکنا۔ اس سے نشورا مھانا اسی موزوں معلوم موتا ہے ۔
یہ ترمید ایجا و نما تب ہے ۔
مرک المجبور کے مدینا اب وسی کا ایک وسی ہے۔

بیشنا اس کا وه آکرتری د نوار کے یاس

بعن ننوی می میسور کے سرکی بجائے اور کے سر اسے میکن سرمادنا اور سر تھیوانا و دختلف کیفیتوں کو نا مرکز سنے ہیں مسرمادنا یا سرماد کے عر جانا ایک و انستہ فعل کی طرف اثبارہ ہے - سرطیوڑ کے مرحانا فاتب وسٹی کے بتے ایک ہنطواری فعل مہوکا ۔ کیونکہ وحشت کا نقا ضالحج ہی مہدکتا ۔ مات نے جوا مسلامیں اپنے شاگر دوں کے اور نئو و اپنے فلام برکی میں - ان سے آسانی اندازہ مکا یا جاسکتا ہے کہ غا مت کا ذوق شرکتنا بند تھا۔ اور وہ فن کاری کے کس اعلیٰ مرتب پر فائزتھے۔ ہم نے شنے ادخروا دینے چند ٹمالیں دے کرمبی بات فاہر کرنے کی کوٹ کی ہوت دوق شرکتنا بندی ہے۔ دبان وہبان کے تنعل فا آب کا مسلک کہا تھا ؟ اوا مسلاسوں کے ذربیعے محجد میں آسکتا ہے۔ ابہتہ یہ بات یاد رکھنے کے لائن ہے۔ کہ شاگردوں کی اصلاح میں انہوں نے بہت زیادہ وقت تطریعے کام نہیں بیا اور انہوں نے اپنے فن کی بین منہیں کی اس کی وہ بھی وجہ بر دھی ہے ۔ منہیں ہے ۔ منہیں ہے ۔ منہیں ہے ۔

ا بهمائے گرم بروازیم فیعن ا زماعیوی سایه مهم جوں دود بالا مے روداز بال ما اللہ علی میں استام باتی بزریں - ان کا طریقہ یہ نہ تھا۔ کرٹا گردوں میں استام باتی بزریں - ان کا طریقہ یہ نہ تھا۔ کرٹا گردوں کے کلام کو کریشنقٹ کردیا جائے اور اپنے دنگ جی دیا جائے۔ وہ اپنے اور اپنے تا ندہ سے فرق سے آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صفیقی معنوں جی فاعد محف تلا فدہ تھے نہ کہ میانٹ بنان نا آب ۔

## كآبات

۱ - مشاطئه سخن معروف بتمبع سختوری (مبداق) اله صفدر مرز اپوری طبع صدیق بب او یو ، مکھنئو ۔ ٧ - مشاطهٔ سخق وجلدودم) ازصفدرمرزا پوری طبع گیلانی ایکوک رئیسی کب و پوه نامور س- كليات غانب اردو انسخر عميديه مقدمه برونيسر بوسف بمال نصارى مبن كمتبر كاروال لامور به - مكاتيب الت مرتبرامتياز على عرشى فأطم كماب ما نه رام بور... بيع راميور -۵- وبوان غالب ارد وسني عرشي طبق الخبن ترقى اردد ( مند ) على گذه -٧- أَبَينُهُ عَا لَبَ فَيْنَ مِلْبِيكِيثِهِ رَدُويْرُقَ اولدُّسكريْرِثُ ، ولي -٤ - خمخانهٔ حاوير صليدا ول مطبع نونكشور، وا قع لام ديد-٨- تل ندهٔ غادت از مالک دام طبع مرکزتعنیف و البیف کودر منبع ما اندهر( اندیا) ٩ - وستورالاصلاح أرسياب أكبراً بادى طبع محتبر قصا كا دب أكره ١٠- السلاح الاصلاح انذاتير أشنى گنورى طبع مرتصلى يسيس راميور (اندي) ۱۱ - دساله مندوستها نی ۱ له آیا و ( باست حیوری هسوانی ) ١٢- دساله معادف اعظم كده ( بابت سون سام الم موا- دساله آجلل (اده و ) ويل (يابت ودوري ساه ۱۹ در ١١٠ دساله مگار ولكفيز ( بایت نوم ۱۹۵۱ م)

١٥- دسالدنقوسش خطوط منرطيع ا داره سنسترغ ارد دا يكب رود - لامور

# عالب كي تعزيت نام

## مسلمضيائي

اس من شک نہیں کہ اسے مرت سے انسان گذرہے موں سے جن کی تخریبی دست برد زمانہ کا ٹسکار مرکنیں ورنہ ان کے خطوط کھی دبی شام کارشمار سکتے جانے وگ انھیں آنکھوں سے نگلتے اور دبول ہیں مگر دہتے لیکن حقیقت بہہے کہ ان کی نعدا د بھی ان خطوں سکے منفا ملے میں جو ننا مبو گئے اور جو نما ہو میانے کے مستحق تھی تھے ، بہنت کم مبوتی ۔

زندگی میں شادی وغم تو عام ہیں۔ شرخص کی زندگی ہیں روشی اوز ناریکی کے ماندی مجبی آتے ہیں اور نوشیال کھی اس لئے مرت الم مجبی تکھنے پڑتے ہیں اور نوشیال کھی اس سے مرت اللہ مجبی تکھنے پڑتے ہیں اور غرا اللہ محبوب اور کھنے پڑتے ہیں اور کھنے ہیں۔ اس میں میں سے بڑی تھی تھیں ہے جو کمی موت ، زندگی کی مسب سے بڑی تھی تت ہے جو از مدکی کی موت ، زندگی کی مسب سے بڑی تھی تت ہے جو زندگی کی مسب سے بڑی تھی تت ہے جو زندگی کے مسکولتے ہوئے اور ونیا ہیں کوئی ایساشی منہیں ہے اپنے کسی عزیز یا دوست کی موت نہ دھنے پڑی بر یا جو کہ موت نہ دھنے پڑی انسان جی سے اور ونیا ہیں کوئی ایساشی منہیں ہے اپنے کسی عزیز یا دوست کی موت نہ دھنے پڑی ہو یا جے کسی میں انسان جی کے ماند وہ کسی اور ونیا ہیں کوئی ایساشی منہیں ہے اپنے کسی عزیز یا دوست کی موت نہ دھنے پڑی ایسان جی کے ماند وہ کسی وقت ہنسا ہو تیا ہی کوئی تا تھا ، اب نہ کھی مسکول ہے گا ، نہ گنگان سے گا ، نہ

سنے گا، نکی بات کا بواب دے گا اور نکھی اس کی صورت دیکھنے کو لی سے گا۔

ایسے وفت میں کی س ان تو میں نہوں کا غم غلط کرنے کے التے عمد دی کی حاتی ہے اور اگر سامنے موجود نرموں تو تعزیت نامے تھے جائے بیں ۔ان تعزیت ناموں میں تعلقات کے راتب اور استی علی کی ماجی خور کی محافظ کی میں جی خور کی استی موجود کا من اور آنسو کو لا سے اور آگر ہوئی موخود رکھنا بڑتا ہے جس کے نام تعزیت نامونوں سے ور ڈبائی موئی اگر خور این محدددی کی جاسکتی ہے اور اگر کھیے نہ کہا میاسکتے تو باتھوں کا من اور آنسووں سے ور ڈبائی موئی عبد مرات کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کے موجود کی موجود

بیکی اصل دقت اس وقت بین آن ہے جب اپنے جذبات کا اظہار الفاظ بیب کمبا جائے اور مرنے واسے کے بارے بیں اس طرح مکھا جائے کہ سوگوار کو کو کو کے مارے میں اس طرح مکھا جائے کہ سوگوار کو کو کو کہ سے اس کا تعلق اور کو گوار کو کو کو کہ سے اس کا تعلق اور کو گوار کو کو کہ سے مارو کا مقدد سوگوار کو غم کے جینورسے کا منا اور اس کی ڈندگی کو بایوسی کے کمنو بیس جو و بنے سے بجاپانا بوقا ہے۔

کا مستقبل مزنا ہے ، اور اس کا مقدد سوگوار کو غم کے جینورسے کا منا اور اس کی ڈندگی کو بایوسی کے کمنو بیس جو و بنے سے بجاپانا بوقا ہے۔

ایسے جاوتوں کی اطلاع کہ جی افیاروں سے لئتی ہے کہجی ووستوں سے مکتوب البیک جی ووست موقامے کھی عزیز کہ جی جوس مونا ہے کہجی

التوش \_\_\_\_\_

عض طاقاتی کہیں کم عرمزاہے کہیں برگ کیمیں ماجی اعتبار سے کم زمزنا ہے اور کہی برتر کھی مم عرو دست یا اس کی شرکی حیات و میجوبر کی وکر مزنا ہے اور کہی والدین یا بجوں کا ریکن ہرحال میں ماجی تعتقات کا خیال رکھنا پڑتا ہے شلاکسی وجوان کو بجے کے مرنے پر تو نیر لیکن ب کے مرنے پر بہیں نکھا جاسکا کہ خدا تمھیں مرحوم کا نعم اعبال دسے "

اسی طرح اگر کوئی بتے محف دوست اپنی جوی کے مرنے برتعزیت اے میں فعم البیل بینے کی دعا پڑھد کر حالات سے الماط سے ممکن ہے کوٹ دد کر یا مسکرا کرخا موسش موجائے بیکی میں الفاظ اگر کسی میرہ کو ، غاتب داخی سے باعث میں ، مکھ دینے میا ہیں ، نواس سکے روعل کا آسانی

المانده كباجا سكنا سبعه

ابوا مكلام آراً د ، شبی بعفیر انتر ، میووهری عمر ملی روولوی ا ورمولوی عبرالی تر میخیس عربے یک خاتم مکتوب نیکا رال کها مائے گا۔

ان کے نظوط میں ہے نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک طویل زندگی پائی- ہزاروں انسانوں سے روابط اور مراسم رہے۔ وہ ان دوگوں کی مرزوں انسانوں سے روابط اور مراسم رہے۔ وہ ان دوگوں کی مرزوں بی ہے نظرط میں ہے نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک طویل زندگی پائی- ہزاروں انسانوں سے روابط اور مراسم رہے۔ وہ ان دوگوں کی مرزوں بی ہی تاری ہی جست کا مردی ہیں ہیں اور تعزیب کے مطوط سکھے - ال بی جست کا مدیمی میں اور تعزیب کے مرزوں بی ہی ۔ ان بی مجب ان کی نظم و نشر می شرقی اور معزی دونوں تہذیب کے حسن خراماں کو کھی ۔ اس سے ان کی نظم و نشر می شرقی اور معزی دونوں تہذیب کے حسن خراماں کو کھی ۔ اس سے ان کی نظم و نشر می شرقی اور معزی دونوں تہذیب کے حسن خراماں کو کھی ۔ اس سے ان کی نظم و نشر می شرقی اور معزی دونوں تہذیب ہے ہے۔

نواب امین الدین فال فارت سے سے ال عزیر بھی سفتے اور دوست بھی۔ ان کی والدہ کا اُشعال مُہوا۔ نما لت کوجی طلاع لی تسکین انھوں نے کمٹی دوڑ بغد شط تکھا۔

" آج کی سوچار ایکم کوکیا مکھوں. نفزیت کے واسطے تین اِتین صروری ہیں۔ انکہارہ م ہمقین مبراور دعائے مغفرت سوجائی اِ انلہا بخم تکف محن ہے۔ جوغم تم کو مخ اہے ، ممکن نہیں کہ ووسے کو مغوا ہو۔ تلقین سبرا ہے دردی ہے۔ بہ سانی مخطیم سیاہے حس سنے عم رملت واب منفور (احد بخش فال پدرا بین الدین فال) کو نازہ کیا۔

یس ایسے موستے پرصبر کی مقیس کی جائے اِ رہی دعائے مغفرت اِ میں کیا او یمیری دعا کیا اِ مگر سی کی دوہ میری محسنہ تقیس ، دل سے دعاً مکلتی ہے ۔

معبداتمهارا بہاں اساعاتا تھا۔ اس واسطے خط نہ مکھا۔ اب جمعلوم مُواکد ڈیمنوں کی طبیعت ناسازے اور اسی سبب سے آنا نہ مُوّا ؛ یہ سطری مکھی گئیں ۔

الله تعاسط، تم كوسلامت اورتدريست اورنوش ركه-

تمواری نوشی کا مالب ۔۔ غالب "

و کیمئے اس خطیس غالب نے کس سیلنے سے تعزیت کی ہے۔ پہلے رسی باتو لیسی اظہار علم المقین صبراور د مانے مغفرت کا ذکر مبا اور ایس حقیقی بات مکھ دسی کر ہوغم کمتوب البیر کو متما سہے ، کسی اور کو نہیں موسک ۔

د مائے مغفرت کے بارسے میں مکھ کے معمولی آدمی ہوں ، کوئی فدا رسیدہ پیراورو می نہیں ، حس کی دما و دمری دنیاسے سلے کارآ مدّ عتور کی عباتی ہے بسکین ساتھ میں بیری کہ مہر وہ کہ مہری تحسنہ تحبین ، اس سلنے گذارشی اور اشدما ہی نہیں بلکہ ول سے دمانگلی ہے۔

آ غربی تعزیت امد دیرست بیسین کا مبسبایی ظام کرد! آکدایی الدین خال کونعط فہمی نہو۔ بھرا پئی محبت اور دوستی کا اظہام کرتے مرسنے مکتوب الدین خال کونعط فہمی نہو۔ بھرا پئی محبت اور دوستی کا اظہام کرتے مرسنے مکتوب الدید کونشندیوست ، سلامت اور نوش دسینے کی دعا وی ، کیونکہ اگرزندگی میں محت ، سلامتی اور نیوش منہیں تو الدی نگر کی میں محت ، سلامتی اور نیوش منہیں تو الدی نگر کی میں محت ، سلامتی اور نیوش منہیں تو الدی نگر کی میں موتی ہوتی ہے ۔

این الدین نفال سکے بیٹے علاً الدین علائی (ولاوت سیٹے کے ان کے نیچے کی وفات (شمیسیٹے علاً الدین علائی (ولاوت سیٹے کی وفات (شمیسیٹے) پر مکھتے ہیں :
در فی کی کا مرکا رہ نم ارا خط اور ننہا ب الدین کا خط لا یا۔ دو نوں کا مضمون ایک ۔ واہ ایکیامضمون ایا ای دنوں میں کرب اطرت کے دنج والم فراہم میں ایک دانج مجرسوز برجی صرورت !

مبحان المدامين سنے اس كنسورت تهيں وكميى - يا والارت كى اربخ سنى يا اب رطنت كى اربخ لكھنى بڑى ، ير وروكارتم كومبيا

ر کے اور تعم لیدل مطاکرے ۔"

یا خطا کے بیٹے کی وفات پر ایک ایس کی تھا اور اِب ہم کون ؟ ملّا کی سے غائب نے پڑھا یا تھا اور سب اپنے بیخے کی طرح محبت کرتے ہتے اور ہواس وقت بحیس الدہوان تھا۔ بچہ ونیا میں آیا اور جلا گیا۔ زندگی میں نرکور و کمیھا ، نرشاا ور نہ کچہ کیا ۔ مال باپ موجود ، دو مسرے نبی موجود اور مرٹید کی توقع ۔ اس النے صوف " برور و گارتم کو جیتا رکھے اور نعم الدل عطا کرے ۔ کچہ کیا ۔ مال باپ موجود ، دو مسرے نبی موجود اور مرٹید کی توقع ۔ اس النے صوف " برور و گارتم کو جیتا رکھے اور نعم الدل عطا کرے ۔ بری اکتف محیا می مان و فرا و می اور پر مثیا نیوں کا پری اکتف محیا ہوں میں مصف کے خوبی داست ال و ہرا و می اور پر مثیا نیوں کا اظہار می کرد یا کہ ان مالات بیس تاریخ مکھنے کی فرانسٹ کیونکو حسب منشا ہوری کی ماسکتی ہے ۔ ا

قاتب کے دوستوں میں ایک میاں دا دفال سیاح ، اور نگ آباد کے دہنے والے بہانیاں جہاں گرد قسم کے انسان سے گھوکھی ناتب کی مالی در مت بھی کرتے دہنے تھے۔ تاطع برائی کے نہائے میں نیا لتب نے بطائف فیلی انہی کے نام سے شائع کی تھی ۔ اور سیف الحق خطاب ویا تھا یہ سکا گئر میں سیاح کے اللہ ایک بجربید امہو کر مرکبا۔ نما آب اس زمانے میں آماد ہ سفر الشر میں جاتب میں جواب دیا جس میں جبلے اپنی حالت بیال کی گویا جواب نہ دینے اللہ کا تغذر کیا ۔ محد مکھیا ،

الله المسارے وال الم مسك كا بيدا مونا اور مرجانا معلوم موكر مراغ م مترا-اس واغ كى حقيقت مجدے بوجھوكر اكميز بس كى

غمر کے سات بچے پیدا ہوئے ۔ لڑکے مجی ورلٹر کیا گھبیا درکسی کی عمر بندرہ جینے سے زیادہ نہ ہوئی ۔ تم ابھی جوان ہو۔ تی تعالیے تھییں نعرا دراں وسیس درب ہوں "

م جدن وسع ، وسلم المسترسم مول این رخی والد ده کی و استان مناکر ساع کو ایسی سے بینے اور تقبل کی و ن ویکھنے کا است و کھا ایسے دان کے خطوط کی ویک بڑی نسومیت پیجی ہے کہ دہ خطول کے جواب میں نرمرف خروری مطالب کھتے ہیں بکد نمنا، پنی واشان جی بیان کر جانے ہیں اور اس دور کی ساجی زندگی کے واقعات بھی ۔ ان کے اس خطیب اس بات کا احساس جبلکہ ہیں میں درسے دنج وازوہ سے خود اینے سات بچرں کی موت کے باحث نوی واقف مول ، قرم پنکہ جوان مواس سنے تعمیں اس بھی فائر ہو اس سنے تعمیل اس بھی فائر ہو اور کی کی دو انسان بی آخری سنمی کی ہو ہو ہوں نے ایوس نرمو اور کی کین : رمو بھی ایک روشن سنت بی طرف نظر دکھو۔

ان میال دا دخال میاج سے اندفات سے ایک اورمین زیادہ قریبی دوست ، خشی نبی بسش حقی، شعرگو بھی تھے اورشعرفہ پر ہی ایسے شعرفہم جن کے بارسے میں نا تب سے نفیتر کو لکھا تھا کہ :

« ندا سنے ، ، ، ، کیوجب منہیں کرفہم تنون ور اور تی کے بھی اسس کے ماند ور صفے کئے ہوں اور آ دھا منٹی نبی نبیش کے اور آ دھا تمام دنیا کے خصے ہیں آیا ہو ؟

منتى نبى عبن كريد بلي منتى عبد العطيف كى بيرى كا المعال مركب نو عالت سف تكا-

ع سے باسے با وہ نیک بخت ند کجی - واقعی بر کہ تم ہے اور اس کی سامس پرکیا گذری موگی - لڑکی (عبدا للطبعت کی مبتی) نوجائتی ہی نہ موگی کہ مجدر کیا گذری - لوکنا تنابد یا دکریے گا کہ ۱۰۱ س کہاں میں ؟ - یہ اس کا بیحینا ، نم کواڈ ٹر لاستے گا

بہرس ل۔ جارہ جز صبر نہیں ہے۔ غم کرو۔ ماتم رکھو۔ ردو۔ بیٹر۔ آخر خون بگر کھاکر جب رہا بڑے گئ بی تعلیے، عبد العلب کو اور تم کوا ور تنہیوں کی دادی اور تھجیوں کوسل من رکھے اور تھا رہے دامن عطوفت اور اعوش رافت بیں ان کو ایسے یہ

اس خطسے پہلے ناتب ایک اور خط میں اس بات کا ، ندازہ کرتے میرئے کہ نبی نخش کی مہر کو دق ہے ، مشورہ وسے بیٹے کہ کلوم (بیٹی) کو مال کا وود عدمذ بلوا ڈو۔ والی رکھ لو۔ مربینہ کوکٹی دفاقت رہے گی ، وربڑ کی کئی راسوت بائے گی ی<sup>وں</sup>

اب ہوا تقال کا مال معلوم مبوا نونہ صرف اپنے دوست سے فم میں مترکی موٹے بکہ سادسے خاندان کی تعزیمت کرئی۔ ہرا کی ک غم کا اندازہ کیا۔ ساتھ ہی سب کو دعا بیں ویتے ہوئے اپنے دوست کو بھو ان سب کا سر ویست اور بزرگ خاندان تھا ، دعادی کہا ن سب کو " سن تعالے متحادیہ دامن عطوفت و آخوش رافت میں پانے "

متوفیہ کے بچوں کے بذبات اور اسمامات کا تصور کرتے ہوئے، نا انتہ نے بڑے دروا کمیز بہرائے بین ان کا ذکر کہا ہے اور اپنے دوست کو اس بات کا بھی اسماس ولایا ہے کہ رونے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں مُردے والیں نہیں آتے۔ اس سئے ہو باقی بیں انتیس سنبمالنے کی طرف توج کہ و۔ نوا برغلام خوت برخ رصوبتمالی دمنز بی (اگره وا و ده ) بین نفشنگ گورز کے میرششی تقے - ان کے امول خان بها درسید محد کا اُتھال مرکزا - بیونکه خالت کے غلام بخوت اورمتو بی خال بها در دو توں سے مراسم تھے - اس لئے خالب نے بین خرکو کھا - ب مدخوا جرصا حب (مید محرفال) کی رملت کا اندوہ بغلار قرمت و قرابت آپ کوا در با نداز که حمر و مجست مجد کو - وہ مغفور میراند وال

ا در تجدید میر این تھا ہی تعاسلے اس کواملی طبیبین بین سبیل دوام قیام دے '' بے نزر نے بواب میں بتایا کہ متو فی ما مول نے ان کی ترمیت میں کس قدر سے دمیا اورکتنی مبت کرنے تھے۔ تو ناوت اس زمانے بین امیریہ کی مدر در تناسب سال میں میں ایک میں اس کے ان کی ترمیت میں کس قدر سے دمیا اورکتنی مبت کرنے تھے۔ تو ناوت اس زمانے

كَ بوك عظ مدولً والسيس آف يرخط كعومًا مير الن ك إس مينيا توجواب مين مكها:

بے تجرے عالم کے تعلقات مقے لیکن ان میں دوشاہ سے تعفی ڈھی۔ وہ نفٹنٹ گور نہے بیٹرٹنی سنھے اور غالب کو ان سے توقعات بھے تعریب کے دان سے توقعات بھیر میں سے تعریب کے درجی انداز تحریر آگیا ہے جب میں معبر کی مقین اور مغفرت کی دُعامیس شامل ہیں۔

اس کے مقابے میں مرزا قر اِبن علی بیک سامک سے ان کے بے کلفا نہ تعلقات تھے ہے صنورت مندی اور توقعات پر منبی نہ ہے ۔ ان کے مام ایک تعزیت نامے ہیں مامی مناح ہیں ،۔

" میری بان اکن او دام میر گرفتاری اجهان باپ کومپیٹ جیکا اب جیا کومبی رو - خدا تحکومبیا رکھے اور تیرسے خیا لات اختمالا کوصورت و توعی دسے -

یہاں ضداسے بھی نوقع منہیں بھرخلوق کا کیا ذکر اکچر بن نہیں آئی۔ آپ ایا ماشانی بن گیا موں ، رنج و فرتت سے نوش موں میں میں نے اپنے کو اپنا غرتصور کیا ہے ، جو دکھ مجھ کو بہنچتا ہے ، کہا موں ۔

اسى المسلماك ايك اورخط مي الكفت بين :-

الله اسلام اجب کا فرم پیگیا تومنفرت کی کنی توجیا در مین بیرت سے میان سے نا امبر موکر کا فرمطلق موگیا موں بموافی عقیرہ الله اسلام اجب کا فرم پیگیا تومنفرت کی بھی توجی نہ رہی ۔

يل كفي زونيا نه وين مكرتم حق الوسع مل ن بف رموا ورفداست المدينو - إت مع العسرل يل اللي كرما تع النائش ك

كوايانسب العبن ركهو-

#### ورطريقت برجيبين سائك أيدا نيراوست

محمر من تمواد في سب فيرت سب ال

برخط سائک کے چاکی وفات پر مکھا گیا۔ خامرے کہ اب کی دفات کے مقابلے بیں بچاکی دفات کا عنم ،خاص مالات کے سوا ، زیادہ نہیں مرتباً بخصوصًا ، یسے شخص کو بچرشود بوی بچول والا اور زیانے کے سرودگرم کو خود بھی دیجھ سچکام و۔

سالکت نے اپنے خط میں سنفیل کے منصوبوں کا ذکر کیا جوگا اس سنے بھیے دہنے اور منصوبے پورے ہوئے کی دُمادی - ان و عادُ لکے ساتھ ہی اکامبال اور بابرہاں کھی - اس سنے بچوٹ ہیں اور ان وعادُ لکے ساتھ ہی اکامبال اور بابرہاں کھی - اس سنے بچوٹ ہیں اور ان تکی ساتھ ہی اکامبال اور بابرہاں کھی - اس سنے بچوٹ ہیں اور ان تکی کو بھیل کی اور ان کا عبر مجان کر دیا تھا ، کانڈ کی سفید مطح پرہیا ہ تعظوں ہیں بچیلا دیا اور اپنی مایوسیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ اب انسان تو انسان تُواسی کوئی امید بنہیں دی اور عام عقید و سے منحوف موگیا دیں -

ساعقر ہی یعی خیال آیا کہ ایسا نہ ہو میرا دوست بھی اب اور چاہے غم میں مایوسس اور ناامید موکر متقبل کے بارے میں ابنی مساعی کو ترک کرفت اور باتھ بر باتھ دھر کر بیٹھ حائے۔ اس سے بیعی مکھ وبا کہ خدا سے ناامید نہ ہو۔ دندگی میں نئی تھی ہے فراغی مساعی کو ترک کرفت اور باتھ بر باتھ وھر کر بیٹھ میں ساتھ بھی تھی۔ آخر میں گھر میں سب طرح نیریت ہے یہ مکھر کر دورت کو بیھی یا و دلا دبا کہ اس پر بیوی بچول کی ذمرواریا رہی ہیں ساتھ بھی تی کھر کر دورت کو بیھی یا و دلا دبا کہ اس پر بیوی بچول کی ذمرواریا رہی ہیں ساتھ بھی تھی کر دوا

منٹی ہرگوبال تفتی میاں وا دخان سے اور دو مرسے بہد ووں اور در گاروں کے ماند جانی ہائے لال ، مجرت پوران جے کہ کہ و کہ اور دو مرسے بہد ووں اور در گاروں کے ماند جانی ہائے لال ، مجرت پوران جے کہ کہ اور در ماندگی کے زمانے میں ان کے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت سے ایک کے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت سے ایک دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت سے ایک دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت سے ایک دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت سے ایک دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہے۔ اور سے ایک دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہوئے ایک دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہوئے ہے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہوئے ہے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہوئے ہے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہوئے ہے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہوئے ہے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہوئے ہے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تفقتہ کے نام فائت ہوئے ہے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تو اور دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تھے۔ اور سے دوست نام ہوئے تھے جنانچ تھے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے جنانچ تھے تھے۔ اور سے دوست نامت ہوئے تھے۔ اور سے دوست ہوئے تھے۔ اور سے

انہی جانی بانی کے دال کے وال دکا اِنتقال ہوگیا ۔ ان کا پتر فالت کے پاس نرتھا بہتر موریس ال کے ایک کمتوب میسدیرالدین کابشف تھے۔ اس لئے فالمت نے انہی کوجن سے وفات کا حال معلوم مزوانھا ، واسطم با کرتعزیت ، مرکھا ۔ :

ان سب اتوں کے علاوہ کتنی ٹری صببت ہے کہ جوان واماد مرجائے اور عبی بیرہ موجائے -

مرگ وزیست کارشند خدا کے اِنقد ہے۔ آوئ کیا کرے - دل پر جومیرے گذری ہے وہ برالی جاتا ہے ۔ اِن مجب ظاہر معومیت امریکھنا میا ہنے - جران مول کر اگر خط لکھوں توکسس پتے پرکھوں۔ نا جار اہمی ، ال ہے - جب وہ ہم ترپر آ جائیں تو آپ اُک کے آنے کی مجے کو اطلاع دیجے گا۔ کچے کھے ہیجوں گا۔" پرچندنوسنے دست احباب ا ورعزیز وں سے نام تھے ۔ اب چندخط نوا پان رامبورے نام طابخط موں جن سے غالمب کومعاشی دا گری نواب یوست علی نمال ناظم کی والدہ کا انتقال مِمَا ا ورفاتب کواطلاع مل تو انہوں نے نور اکی نعزیت نامہ لکھنا :۔ والمحضرت وللمعت أبدرهمت اسلامت إ

ين اس دونت امبيقت كا نداه مودت نيم خراه مول - امرطال البيز ، اندوه أوريس ارائيش گفتارگوا دا منهي كوسكتا- نواب مزا ( د آغ ) ف ولى أكر يبط نوير برم أدائى شائى ، مِا بَهَا تفاك اس كى تهنيت مكسون كل اس ف از روست خط أيرا ميور حصرت بخاب عابيه وفتى انسابيم والدة ناظم ) كا شقال كى خرسانى كياكبول كيا اندوه وغم كا جوم ميدا إحصرت كالعلين مون كا تفتور كركر اورزباده مغموم موا - بدنده نهي موں كه ايسے مقام پر بطراني انشار وازى عبارت آرائى كروں - ناوان مبلى موں كه آب جيسے وانا ول ديره وركو عقين ب سيرو مليانى كرو

از درب كدائ سيايي جرة أكر بعدي ول وعات بمند

سى تعالے دات ستوده صفات كو دائيا وابدأ حاج وجلال و دوست و اقبال كے سابقہ سلامت باكرامن ركھے ۔"

و نظم ، خالب كوشاكر دى عقد اورمرتى بهي - ان كى تخليفات سے متعنيد موت اور ان كے ذريعه خالب كے جينے كاسامان دائم جواتھا۔ کھرا و کے منا معاور اس کے تا تج نے غاتب کی الی حاست قیم کردی تھی۔ آبدنی کے وساس محدود بار مرمدود مر گئے تھے ال

النفجب النبس أظم كى والده سك انتقال كاحال معلوم مترا توسي مين موسك اورتعزمين امريجيا عرورى عموس كيا-

اس ز المقين مركب تعزين ناموں مين جي انشا ير دازى كے جومرد كھايا كريتے تھے بيئن عاتب سف ايا ذكيا- ساتھ جي نيال آباكه نواب کو توگوں سنے اس پرانے طرز کے تعزیت اسے بھیجے اور عبارت آدائیاں کی مہرں گی اور مکن ہے نواب کو فالت سے بھی اسی قسم کے تعزيت المص كي توقع جواس ملئے خصوصاً اس سلے يجي كه وہ ناظم سے قداسے سي تكف منع، صاف محد ديا كه بي اس تسم كي عبات آرائی سے فاصر بدوں مجبود کم" فواب دریا ول" کو تنقین مبرکرنا "اوانی ہے اورعبارت آرائی سے دروی ہے۔ ساتھ ہی بیلنی مکدویا کم" آپ کی والده كے استعال كا مال معلوم كرسے مغموم عبداليكن آب كے ملين مونے كا تصور كركے اور زياده مغموم عبدا"

و ظامرت كرينم الواسط مخفاء أكر فتح النسأ ناظم ك بجائت كسى اوتيخص كى والده موتني أو غاتمب ك افسوس كرف اورمغموم موف کا کوئی سوال ہی نربیدام زا۔

اس سلتُ انہوں سنے بالواسط مقین ہے برکرتے موئے تعزیت ہی کرلی ، ساتھ ہی سلامتی اورا قبال کی وعایس کھی وسے ویں ۔

يوسف على خال كے منفل بنے بير كلاب على خال سے خالت كے كوئى مرائم نر تھے۔ صرف ايك معانشى وكہت كى تقل الى بيرى كے انتقال

" حدزت ولی خمت ایر رحمت اسلامت! بند ایم مروض ہے۔ بیاتها موں تجریکھوں مگومنہ یہ جانا کر کہا مکھوں۔ لازم تھا کہ تعزیت الدیزبان فارسی وعیارت بلیغ مکھوں اس

کے قدموں کا تھم دل نے قبول نرکیا ۔ اُرائش گفتار ا نظراً و نٹر اُ واسطے تہنیت کے کہ دل کٹر ت نشاط سے ٹی کی طرح کھل ۔ اُ ہے جبیت
داہ دہتی ہے ۔ الفافو و ھو ڈرے جاتے ہیں معنی پدیا کئے جاتے ہیں۔ اب ہیں ہم مردہ ، دل بڑمردہ ، خاط افسردہ ، جس باب میں نفط و معنی فرام کیا جا ہوں وہ مرا مرطبع کے خلاف ۔ حس بات کا تصورنا گوار مواس کے ذکرے سے جی کیوں نہ بیقوار مہوا یا میری قیمت کی خوب ہے کہ بنوز تبنیت
اور مدے کا می اوا مہوا تھا کہ مرشیم کھنا ہے ۔

اگر ایک بات میرے خیال میں نرائی مونی، تو مجھے زندگی دشوارتھی۔ بعینی حضور کو اتبائے مبلس میں وہ ریج مبنیا کہ اس سے زیادہ تصور میں منہیں آنا ۔ بین دساون خیست کی بدایت اوٹملینی کی منہایت برجامتی ہے کہ اب مدت العمرابدا و موبدا محصرت کو کوئی علم نرم و جمیست مبان ندارو جہانت ماں وشا دو شاوہ ال دہیں ۔۔ م

تم سلامت رم دهست ار برگسس مروس کے موں دن بجائسس میزار مرس سے موں دن بجائسس میزار

اُب کے قدموں کا طالب نے خاکش ۱۸ متمبر سے ۱۹ میار

> در اینا که ما ند ننهی قصمه و دولت زخاتون نامی مسکندر د ما نی چرمه بار روضه او درسال نوش حیار روضه او درسال نوش سیس اثم وست با دجنت مکانی

ر کلب مل خال نه خالب کے شاگر دیتھے اور زیوسف علی خال اُظم کے اند خالت ناس اور غالب ورست - ان کے منعاب ب اورشوا بانی روس پر جلنے اور نویاٹ اور بران پر مسروسنے والے مقے ۔

نواب اورمرتی کی حیثیت کا خیال کرتے موئے مرکے بائے قدموں کی سم کھائی ہے - مالا کد کلب علی خال جیسے نواب خالت جھیے غطیم شاع اور انسان کی گر دیا کے برابر کھی منہیں موتے -

انبول نے اس طیس اظہار عم کیالیکن محض سمی ہے تیقی نہیں۔ اس کی عبارت بیں جرا وروسے وہی اس بات کا بوت کے برت ہے۔ انھیں تطعمہ ماریخ کھنے میں ہمیشہ تعلیف مہر اتھا کھر جی انہوں نے سکندرز مانی کے سئے ایک قطعہ جی ویا تاکہ رسمی طور ہد

مجي حتى تعربيت اوامبوستے -

تقریبات زمانے میں تفیں ایک اورتعزیت امرنواب میرغلام بابا کے نام تعنیایہ ۔ برمورت کے رئیس تھے۔ میاں واد فام تیاع کے ذریعہ ان سے تعنقات بریام نے ۔ بعد میں غاتب ان کی حالی عنایتوں سے بھی مستفید موسنے دہے ۔ اتفاق سے انہوں نے پہلے ہی فعالمیں لیے نر کے اُرٹ کی خروی ۔ خات کے لئے تعزیت امریکھنا مزوری تھا اس سلئے تکھتے ہیں۔

" مبحال التدتعاسط شائه ما اعظم مرانه

سے آدیہ ہے کہ یہ دسراشوب عم ہے۔ عجور الم بنطاع تم دار وسوگوا رعول تو نجی کم ہے۔ اگرچر میں کیا اور میری دعا کیا و گھراس کے سوا کہ مغفرت کی دعا کروں میں کرول!

تطعدسال دملت نواب عقرال ما ب جيب ول خار خارغم مع مير خون مون يون موندون مروا -

گردیرنهال مهرجهان اب درینی استیره بهان محیثم احباب درینی ا این دا فعدراز روست زاری غالب "اریخ رقم کرد که نواب درینی ا

مد کے زاری تعنی زائے ہوز کے عدد برمہائے جائیں آؤسٹ میدا مرتے ہیں۔ فہذا مطلوب ینریجبہم ماتم ،نشی میاں دادفال

صاحب كوسان م

ندم ابا کے ام مالت کا بابول خطا محاج استمبر سام ارکو کھی گیا ، جب وہ انتہا کی برشانیوں بیں گرفتار سنے بہنا کم محصلہ میں عزیم ترین دورت ارب گئے ابن نہ یدورش مورکہ جائے ہے اور فاک بھا تختے ہیں رہے تھے میاں واد فال سیاح نے افعیں امید نہمولی تقی کہ نواب فلام با باکی طرف سے ای کی تھوڑی بہت شکو کشائی موسکتی ہے اس سنے امنوں نے فرا بی تعزیت نامہ مکوں سکی ظام ہے ہیں منط کا فالن مورک فالم ہے اس سنے امنوں نے فرا بی تعزیت نامہ مکوں سکی ظام ہے ہی فظام نا اس سے اس سے امنوں نے ورت ان مراسم سنے اور نمان سے بھی طاقات مولی شط کا فالن مورک فالن سے معل طاقات مولی میں اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اور نمان سے کھی طاقات مولی مولی نظر آتی ہے ۔
اس سے اس نظری معمول کے فون فران کی دفعات کے ماند عبارت آلی اور تافیہ تبایی نظر آتی ہے ۔
آخر میں فالبا فرائٹ کی نبایہ ایک قطعہ اربی وفات میں معمود ایسے سے یا یہتوقی فتومات کے لئے ایک ندا نہ تھا۔

ال ديمي تعزيت فاسے كے بعداب ايك بالداسطة تعزيتي خط طلاخط مؤتس ميں ايك دوست كا مأنم كيا گيا عہد - اپنے دوست ان ا ك مرنے كي خبر إكر حالم على فتر كو منطقے بين :

" إ ه م جرمان ماكوب إكما سجوال مارا كما جه إسى - اس كاشيود به تصاكه اردوكي فكركو ماني آيا اور فارس زبان مين شركت كي غيث الواما -

بیمی انہی میں سے ہے جن کا میں ماتنی موں۔ ہزار یا دوست مرگئے کس کو یا دکروں اورکس سے فریاد کروں اجیوں تو مخوار منہیں ۔مرو تو کو ئی عزا دار منہیں ی<sup>ہ</sup>

ماکوب ہوائی میں مرا اور حسرتم بیانے سا غذمے گیا۔ قبر کو خط کھتے وقت فات کو اپنے ہزاروں دوست یاد آگئے جی کے دووالم یا دکر کے دل سے نالدوفر بادکی صدا بندم دئی۔ سا نفر ہی اپنی حالت بھی یاد آگئی۔ نہ کوئی دوست نظم نوار - ساتھی چھوٹ گئے۔ جا ہے واسے رخصت ہوگئے - اپنی زندگی کو موت سے برتز پایا اور آپ اپنے عزا وزربن گئے اور الن فحالموں کی طرف اشادہ کر دیا ، جوال ووستوں اور عزیز وں کی موت اور دشت ہماں کے ذہبے دار منے اور بات پر زبان کا شنے کے لئے ہروقت اکادہ دہشتے تئے۔

فائت کے لئے برزانہ انتہائی برئٹ نیول ورصیبتوں کا زمانہ تھا ریوسف مرزا مسام الدین سیدرخال کے نواسے تھے - اس خامان سے غالت کے دیرینہ اورعزیزانہ مراسم سے وسف مرزان کا مرکہ برٹ انجز کے بعد ارے ارسے بچررہے سقے کہ بچے کا انتقال ہوگیا ۔ غاتب کو اطلاع کی سب جین موکر مکھا :

الم است ميري عال إست ميري المحيس إ

ز پیران سطفلے کم درحت ک رفت چه تاہے ؛ کہ پاک آ مدو پاک رفت !

ود خال کامقبول بنده تھا۔ ایجی روح اور انجبی تعملت و باتھا۔ بہاں رہ کرکبا کرتا ! مبرگذیم مذکرو اور الیبی ہی اولاد کی خوش ہے تواہی تم خود سیچے مود خداتم کومیٹا رکھے۔ اولا دمہرت ۔

نانا نانی کے سے کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ وہ اپنی اجل سے مرے ہیں۔ بزرگوں کا مرنابی آدم کی براٹ ہے۔ کیا تم ہے جا ہے اس عہد ( سجون مشکسیڈ) میں موتنے اور اپنی آبر و کھوتے م

بال طفرالدولد (سین الدین حید نوال) کاغم منجلرواقعات کر الب بدیده واغ ما تم جیتے جی نه سنے گا۔ والد ( فحد نصیر) کی فدمت بجالانے کا افسوس نہ کرنا جاہنے ، کچوموسکتا مواور نہ کیا مور تومستی طاممت موستے ۔ کچوموسی نہ سکے تو کیا کہ و۔ اب تو یہ کر بڑی مونی ہے کہ دہنے کہ دا ورکھا نیے کیا ؟

انبی وسف مرزاک والد، محدنصیر، قد فرنگ بی مرگف ، بچے کے بعد اب کا انتقال مُواگویا وسف مرزاب مرویا موگف - ناات

نے مجرایب تعزیت امریکھا:

" يوسف مرزا!

کیونکر تکھوں کہ تیرا باب ( محدنصیر) مرگیا اور اگر تکھوں تو بھیرائے کیا تکھوں کہ اب صبر کرو۔ گرصبر اِیر تو ایک شیوہ فرسودہ ابلغے روز گار کا ہے۔ نعز بیت اونہی کہا کرتے ہیں اور میں کہا کرتے ہیں کے صبر کرو!

اے - ایک کا کلیج کٹ گیا اور لوگ اسے کہتے ہیں کر مبر کر، تو نہ تروی - مجا کیوں نہ ترمید گا! صلاح اس امر میں نہیں بنائی باتی وہ دوا کو دخل نہیں - وار و کو لگا و نہیں - پہلے بٹیا مرا ، پھر باب مرا - مجھ سے اگر کو ان کو پہلے کہ بے سر دیا کہے ہیں ، تو بین کہوں کروسف مزاکو .
تعدی وا وی کھتی ہیں کہ روانی کا حکم موجیکا نتھا رہ بات بے سے اگر کے ہے تو جو المرد ایک باردو نوں فیدوں سے جھوٹ گیا .

نه قيد حيات رسي نه قيد فرگه-! "

محد نصیر کو انگریز و ت سنچ ده سال قید اِ مشقت کی مزادی تھی۔ اس قید میں ان کا اُتعت ل موگیا ، فالت سنے اس خطابی پہلے تو مقین مبرکے فرسودہ طریقے کا ذکر کیا، کچر کمتوب المیہ کے نقصان اور اس کے احساسات کی ترجانی کرستے ہوئے اسے یہ کہر کر صبراور ہمت دیا ہے کہ اس جوا مزد کی موت قید حیات ہی نہیں قید فرنگ سے بھی رہائی تھی۔ وہ بہا در نخفا اس سنے اس نے قید فرنگ میں دنیا یسند نہیں کہا ور بہا در کہا در سے حیان دے کہ اُزادی حاصل کرلی۔

بچون وربزیون دوستون ورعزیز ولی و فات پرتعزیت نامون کے بعد حاتم علی مبرکے نام ایک تعزیت نامه طاحظ فرمائیے ہو ان کی بجوب چنا جان کی دفات پرلکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے مہرکے کئی خطون میں غم و اندوہ کامشکوہ گزار پا یا تولکھا تھا کہ :

" اگریسی بدروپردل آیا ہے توشکایت کی کیا تمخانش ہے ! بلکہ یعنم تو نصیب دوستان درخورا فزایسش ہے بقول غالب ۔

کمی کو دے کے دل کوئی فواسنے فغال کمیوں مبو

اگر فدانخواست ماشداستم ونیایت تو بین تی بهارست میدا و مبور میم اس بریم کو مرداندوار استحارست بین منم کی انتخطاف اگر مردم و مبوست بقول نمالت سے ولا، به دردوالم بھی تومفتنم ہے کہ آخر دگریہ تھری ہے تہ آ و شریب مشی ہے ۔

ميك جب فهر ف المعاكدان كي مجدور كا التقال موكليا ب أو غالب كالبيراج الله بالكبا اورا نبول في يرتع بيت نامر مكها:

لا ميردا صاحب!

آب کا غم فزا نامر مبنیا - بیرسف پڑھا۔ پوسف علی خال عزیز کو پڑھوا دیا - انہوں سفے جمیرے سامنے اس مرحومہ کا اور آپ کامعا طد جان کیا مینی اس کی اطلاعت اور تمصاری اس سے عبت سخت لال مغرا اُ وردنج کمال مغرا-

سومه حب اشواً مين فرددي، نغراً مي سن تصري اورعثاً ق مين محبول - يرتين اً وي بين فن مين مرد فرّ اور پيشوا چي ، نو

شعر کا کمال میہ ہے کہ فردوسی موجائے۔ نقیر کی انتہا یہ ہے کہ حس بھری سے کرکھا نے ۔عاشق کی نمودیہ ہے کہ عبنوں کی ہم طرحی نصیب ہو۔ بیل اس کے سامنے مرص فقی ۔ بخیاری عجبور بخصارے سامنے مری ملکہ تم اس سے بڑھ کے موئے کہ سیلی اپنے گھر میں اور مخساری عشوقہ تصاسے گھ علی مرحی ہ

کھنے ہیں۔ بین مغل بینے کھی خضر مونے ہیں بہر بر مرتے ہیں اس کو اور کھنے ہیں۔ بین کھی مغل بتیہ مہوں بھر کھیر میں ایک بڑی سم پیشیر ڈومنی کومیں نے کئی مار درکھا ہے خدا ہان دو لول کو بخشے اور مہ تم دو لول کو کھی کہ زخم مرکب دوست کھا ہے موسے ہیں بمغفرت کرے۔ چالیس بیا میس برس کا بدوا تعہ ہے۔ باآل کہ بہ کو جہ تھیٹ گیا۔ اس فن سے بہکا نہ محص مو گیا مہول بیکن اب بھی کہ بہ بادآتی ہیں۔ اس کا مراا زار کی مجر نہ مجدولوں گا۔ بیاتیا موں کہ تھا رہے ول پر کہا گرزتی موگی۔ سیرکرد اوراب منہ کا مرعش ممازی حیور دو...

۱۰۰۰ اللہ نسب اسوا موس !"

اس خطیس پہلے تو ان کی مجور کی خو بیال یا و دلائیں مجبر شعرا ، فقرا اور عشاق میں ، فروس حس بھری اور مجنوں کو سروفتر اور میشوا بناتے موسئے کہا کہ عاشق کی نورو بہت کہ اسے مجنوں کی ہم طرحی نسبب مود ، ساتھ ہی محبوب کے معاہم بھر و بہت کہ اسے مجنوں کی ہم طرحی نسبب مود ، ساتھ ہی محبوب کے معاہم بھر میں مہری مجنوں بہت کہ اسے محبوب کے بعدا پی وہست ہی بیان کر دی اور زنم مرگ ووست کا ذکر کرستے موئے دونوں محبوبا وں اور دونوں جا ہے والوں کے سے بعدا پی وہست ہی بیان کر دی اور زنم مرگ ووست کا ذکر کرستے موئے دونوں محبوبا وں اور دونوں جا ہے دالوں کے سے

ومائ مغفرت هي كردى اورايني عبوبركو باوكريت موت بهي اكمدو باكر" جاناً مول كر تعدارت ول يركبا كزرتي موكى إ

بیز کمراس با وسنے نما لب کے دل پین افسردگی طاری کر دی تھی اس سنے خاتمہ" الندلسس فاسو ا مولسس" مرکما لیکن سب تمہرکا دومر شطا کیا ورظا مرم کو اکم قبر ہے مری طرح ا فسردگی طاری ہے ، ترکی نیا پر سے موئے اور فرائن انسانی سے غافل مورسیے میں توان کا انجا ابک برل گیا ، کیؤ کما ب مرکی عجوبہ کے انتقال کو کھچے روزیمی گذر بینے نتھے اور قہر کا مراج حادہ انحراف سے راہ داست پر لانا صروری تھا۔ کہتے ہیں ہ

العرزاصاحب

ہم کو یہ ایس بیسند منہیں۔ پذیر طریس کی عمرے۔ بجاس برس عالم رنگ ہو کی سیر کی، ابدائے شباب میں ایک مرشد کا مل نے ہم کو نیسیت کونٹی کہ ہم کو زہروورع منظور نہیں ۔ ہم ما نع نسق ونمجور نہیں ہیر ۔ کھا ؤ ۔ مرنے اڑا ؤ گریم یاد رہے کہ معری کا تھی بنو بہرکہ کھی نہ بنو۔ سومیرا اس نسیست پڑل رہا ہے کیس کے عرفے کا وہ غم کرے ہو آپ نا مرسے کیسی اٹسک افشانی، کہاں کی مرمیر خواتی یا آزادی کا شکر بجالاؤ ۔ غم نہ کھا ڈ اور اگرا ہیے ہی اپنی گزفتاری سے خوش ہو تو جنا میان نہیں ، مناجان مہی ۔

میں حب بہت کا تصور کرتام ول ورسوچام ول کہ اگر منفرت ہوگئی اور ایک قصر طا اور ایک محرطی ۔ اقا متِ ما و دانی ہے اور ایسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے ۔ اس تصورے بی گھرا تاہے ۔ کی بیمبیت کیوں نا کھندائے گیا ہے ۔ ہے ۔ وہ مؤرا جبران مومائے گی بیمبیت کیوں نا گھندائے گی ا

وىي زمرد بركان الورومي مو بن كى ايك في ايمن المحيثم بروور- وي ايك حور- كلياتي اموسش مي أو يكبي اورول مكافر-زن نوكن ك ورست درم رسار كتقويم بارينه نا يدبكار "

نالتب انسان دوست مجمی تحقا و دانسان شناسی اس سے اس نے قبر کو و می کھھا جو اسے کھفا جا ہے تھا اورا پنے تمعزیت کو بیں دہی کہا جراست کن جا ہتے تھا۔ وہ جا شاتھا کہ و نیا بیں ہر شخف نوش رہے وا در کم سے کم اس کے اپنے شہر میں کوئی بھا کہ ی نہو۔ وہ اُزادہ دو تھا اور اس کامسلک صلح کل تھا وہ عم کومشقل نہیں مجمعاتی اور گذران مشے تصور کرتا ہے اورا بنی شمع ماتم خانہ کو برتی سے وشن کرنا عابانا تھا ہے '

> غم مہیں مزنا ہے آزادوں کوبیش از کیفنس برق سے کرتے میں روشن مشعبع ماتم حث انہم

# بنگال میں اب کے جندناکر و

#### وفاراشدي

مرزا غالت کوبگال سے آخری عمر تک ایک خاص تعلق رہا ، اہنوں نے ایک مقدمے کے سلیلے میں بٹکال کاسفر کیا ، مولانات آل نے مرزا کے اس سفر کا ذکر " یادگارِ غالب " میں تغصیل سے کیا ہے ، مرزا فردری شراف ہوا اکتو برطست لئے بھی تیام بذیر رہے ، طلتے سے والبی کے بعداس سرڈھن کا نقش مرزا کے دل میں ایسا جما کہ آگرہ اور دہ بی کے بعد بات پر کھکتے کو ایم بیت فیٹے ہے ایپ ایک وجرہ ہے کہ دوست مولوی معواجدین سے نام میماں تک مکھ ویا " اگر میں عیالدار نہ موال توسب کچے تھے راجیا دا کھکتے میں برگیا ہونا ہے، میں وجرہ ہے کہ جب مرزا کو کھکٹہ یاد آ مائے ایسا تا تا ہے۔ ایک ایک بھی مرزا کو کھکٹہ یاد آ مائے ایسا در ہوا تا تا ہے ایک ایک تام میمان تک مائے تا ہے۔

کلکت رکا ہو ذکر کیا تونے ہم مشین اک تیرمیرے مینے میں ماراکہ بائے بائے

پرستاران غالب کے بیات میں مرزا المان علی خاس خالیم آبادی جن کا ذکر بادگار خالب بین بین سے اور مرزاتی جیسے ناقدین کے اعتراضات نود غالب کے بیاز رندگی ہم وزیت ناک بنے رسبے وہاں نواب اکبر علی خال طباطبانی مولوی کوامت علی علی شرخور مولوی مواصدی احمد نواب امین الدین خال اور عابی ضفور خال نسائے مصنعت "تذکرہ " سخن الشعار " جیسے سم در دعقیدت مند دوستوں کی غالب نوازی مرزا کے بیابے باعث میکون و است شاہت موئی ، بیصنوات بنگال کے باانز رئیسوں ، باز بایدا دیوں اور غطیم المرسب نشاع دل میں بنتے ان سے مرزا کی تاحیات خطوک تابت بیا مرزا نے خالب شناسوں کے نام سی خطوط کھے دہ ارک دوئے معلیٰ " میں محفوظ ایسے

بنگال میں ایسے اربیب فکرونن کی تعداد کانی عتی ہوا کی طرف مرزاک دوئتی ادخلوص دمخبت کا دم بھرتے تو دو بری طرف ان سے
اراد تمندی اور شاگر دی کو باعث نیار محبوب کرتے ہتے۔ بنگال کے مختلف علاقوں اور ضلعوں میں تعدد احباب کے علاوہ جن اہل ذوق سخن
صفرات کو مرز اسے منزون کم ذیما صل متما، ان میں فواب سیر محمود آزاد نواج بنسین الدین شائق اور عبانی غارا محکم خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، بر
صفرات بنگال کی خاک ہے اُسے اور و بیں بیوندین کی موسکے ،

له الدوئيات

سه يادگارغالت انطالي

ت انبول نے غالب کے جواب میں اپنخلنس عی عائب رکھ لیا تھا۔

نواب سیر میرود متخلصا مرا زاد عرف منجیے مساحب سیدامدالدین حیتر رکے بیٹے اور خلان بہا ورسید ملی مہر بی سے پرتے تھے۔ ان کے پردادا مدار تا در علی بریان سے ڈھاک دمش قرباک نالان میں کسر مقرب

شوخی وظوافت آمیزی می دوجی کم نہیں بہت سے ڈراھے ہج ابن مفن کے تلم جا دوقم سے مختلف اخلاق مضامین برنجلے ادر نتانت کے مضامین اس میں بائل شیعے ہی نہیں گئے "

ا دوھ پنے کے بین امرنگار می آزا و بنگالی نزا و منے اس حارت ان کے بڑے معانی سیموردا زا در رزمی بنگال سے تعلق رکھنے کے بادجودارُدوکے عاشق اورار و دشعروا و ب سے پروا نہ ہے سیموردا زا وابتدائی شاعری میں شہداتخلیس کرتے ہے۔ شروع میں آ ماائمڈی افرار می میں آبا کا گھڑی اور است میں انہیں اور ان کے کام سے انتے متا زم ہوئے کہ اُن کے آگے زانو شے المذاتہ کیا اور مرزا جب کس زندہ ہے

له شهباز كامنسل حال بكال من اردومسنف وفاراسشسى من درج س

ان کے ٹوشرجیں رہے ۔ مرزاغالب سے ان کے خاص مرہم تقے ۔ ڈاکٹر عندلیب شاوائی مشدتی اکستان کے اردد اویب میں تخریر فراتے می وسنت دن صاحب كابيان سب كه آزآ دم زا غالب ك شاگر ديخ ازا دُلا برستور تھا د تع يام ال دہ دہا ہاتے مقعداوردوتین مبینے دہاں قیام کرتے تھے اور اس سفر کی نابیت مرزا غالب سے الآنات ادر ان کا محبت سے استفادہ ہوتی متی احب کے مرزاغالب زندہ رہے آزاد برابردالی ملت رہے۔

عكيم محروخال دلموى أواب مصطفا خال شيفية ؛ مجروت اورحال سيمجي ملافاتي كين ان بزرگون سي تعلقات نماص عقے جس زا نے میں مرزا عالب اسبے مقدمے کے سلسلے میں کلکتہ اسٹے ہوئے سکتے 'ازا دعی ان سے سلنے کاکہ کئے تھے۔ نوص مرزاغالب کے ساتھ دہ غیرمعمولی دلیسی ادرارادت رکھتے تھے "

سبرجمود آزا د کا دلیوان سکششد میں ان کے دوست موادی مہدی حسن نمال شادات کے زیرامتمام مطبع المطابع عظیماً باد ربٹینر) سے شائع سُواء اس کا مفدمه اور بگ آباد کا ہے کے برونسیر عبدالغفور شہر آزنے نہابت دلحیب انداز میں سرزبان فایس تعلمبند کیا۔اس کا ایب نسُونه علامه رصًا على وحشت مرحوم كے ذاتى كتب خانہ واقع وللسيلى اسٹرمٹ كلكته ميں واقع المحروث كي نظــــــرسے كزراجو برى حشر حالت ميں غذائي کے و تیجیف سے مینز جلتا ہے کہ ۱۲۱ صفحے کے کسس دیوان میں کل تیرو عزبایں ادرائے راعیاں اردوی میں اور ماقی صفحات فارمی کلام سے مبرے بیٹ ہیں جس سے میرا ندازہ کرنامشکل نہیں کہ ان کی طبیعیت فارسی گوئی کی طرف فال بختے۔ انہیں مرزا فالت کی طرٹ لینے فارسی كام رياز تقاادر بجانا زتها بن السقه بي س

آزا دنظم رئينة كجيمسي أفن تهبين واقت بین فارسی کے منتظر رسے آپ مِرْا غالبَ كالبِ أردوكلام كے مقاطبے میں فارسی شاعری كے متعلق برنظر بیسے -فارسی مالبین نفش اے رنگ رنگ بكذراز مجموعه ارد وكه برنك من است

الأوفادى كى طرف زياده مامل من السن زبان مي ابل زبان كى معافت ببداكى ہے - يرُزور قصائدُ فاتى اور سرنى كى زمون مي كي مين غربيري من ايب بيزور فعيده مي حرخاقاني ميمني وقعيده ولمن برنسليداست دمن طفل زا مدانس كي زمن يا كاها ہے ابنے کونصنی سندار دیاہے ادر عبالی دمحد آزاد) کوالواضل

بنظم ونتر امروزا دابوالغضل ست ومن تنفني

بودا دیا بہریخ من منم از تحسن منم انسٹ م کلام فاری کے جبدانشعا ربطور نمورنر ارخ والے بین کے حاستے ہیں اسپنے وطن ڈھاکہ کی تعرامین ہیں کتھے ہیں س

ك شرف السيني شرف معسف محلستان شرف محمود آزاد ك عجائج وهاكدك يا داكار بزرگون مي سق اوراكي إنمال شاريت -

که باست در دکش گلزا رحنبت مربیالشس ہما اوں خطام مینوسوا وے دل کشانتہرے كمرآ مدخونسر إزجيع وطن شام غريا ننسس مبارك مرزاوم حالفزا جات طرب حرب زمانظر موا وآب جال مخبق وردح برور فراغ از فيض انفاس يح وأب محيو النتس بحال شام مرات دميح نيشا بدر فر بالنش زجان آساق شام ومترست زال صحبستس اكب تقييده مدرارى تعالى كأثوكت الغاظ اورمعانى كينشي الحظرف وأي مه اے دات نوازشائر شرک مبر بریان وجود لو زمر دره بویدا إنوارتمالت كمال الخمن افروز آ بارويودت اوحرائيه بسرا كل ين زيمدتومرصعي ديوان يرنور دنام تورخ دفر انشار اندلیته په نیردی شادی تو تو ا نا نطق از شرف نسبت حمد تدرای مركشة محرائي خيال توتحبسس وارنية شودان وصال توتمنا

مندرجه بالااشعادسے ایک نبگالی نژاوشاح کی فارمی وانی اورشامواید عظمت کا بخوبی امدا زه سگایا مباسکتا ہے۔ بید امرالائی سائٹن ہے کہ آزآ دنے فارسی شاعری کی نسبت اگرو دمیں بہت کم اشعار کیسفتے لیکن اس کم سخنی کے باوجو دارُدو کلام متانت قصاحت بلافت کرد در دوان بجنگی بشعب سے افغاظ کی ترکیب ادمینیون آفر بنی سے مملو ہے۔ بیروہ خوبیاں ہیں جن کی بنا در اہمیں نرصرت فارسی ملکہ ادو وشاعری میں ممی متی زمتا مرحاصل ہے۔ آز آوٹ نے غالب دوقت کی زمینوں برجی طبع آزمالی کی ہے اور اپنی کوششوں میں کا میاب ہیں۔

غالب كى زمين مي كننا يُر زورطاع كها ب سه

يم كو كيكبي بائك كس ننوخ كاغمت مم كو

منہ معلوم کر مُنہ سے مرے کہ کیا نہا مغبر یہ ہیں دھرے مونے کس کر دفہ ہے آپ گویا کہ مالتے ہیں بلالیے سرسے آپ شیرہ کرسٹ اسب ہم کو اور منبداشعار دیکھیے مہ بنجودی شوت کی اور عرب تمنا ان سے سیارے میکدے میں دامنظ تو سیر ہم

انكارس برايب امرادات

نبگال میں نالب کے دوسے شاگر دخوا کو بنی الدین عرف حدر جہاں ہی خوا حبر طلیل اللہ ہے ، ش فی تخصص کرتے تھے ، ان کا مولو دسکن شہر ڈھاکہ تھا، گوشائن کو محر دا رَ آ دکی طرح کمجی د بلی جانے کا اتفاق منہیں مُوا اہلین وہ بذرایہ ڈواک اپنی غزلیں اور تعمین جیجے دیا کرتے اور مرزا برٹے شون دم بہت سے ان کی اسلاح فر ماکر واپس کردیا کرتے تھے۔ شائق مذھرت ار دو بلکہ نماری بمی مجمی شرکھنے کے شائق نق نماری میں اکثر خالت کا بمبن کرتے ۔ غمالب نے ان کے فارسی کلام برجمی اصلاح دی ۔ شائق صاحب دیواں تھے۔ ان کے شعاد درد دا ڈمیں ڈو ہے بوٹے ، ہیں میں ان کے عمر کا ایک نماص تھتے را درخاص تا شیا یا جا تا ہے ۔ چندانشعار مدرد یا جرین ہیں س

كرحس في تحصي عالم أر إبناما وبال دل رّاسُكُ على را بناما که تدبیرجس کی منزمیا را نبا یا اس کی رفتار سے میں ارا دل الكاف كامراايات بين مر دکو ما کے لیٹ جاتے ہیں

اسی نے کیا ہم کورموائے عالم یہاں اللہ ہے اڑ ہم کو بخشا دیا در وسم کو ده گردول شالک جن کی تفوکرسے جی اعظے مرف نون دل سية بس عم كمات بس ترك وموك سے مين من اكم

عبدالغفورخال سأخ سف تذكرة سُجن شعراء من خواحبر مبالغفورا ختر كم متعلق حدمطري مكنى بين-\* شواحبر موبد لنعفا ررتسيس عفلم متهر وهاكه خلف عبد لغفور مرح م- ان كامولود مكن وهاكه - انتعار فارس وار دوخوب كهته بين المراتم کے دوستوں میں بین سیرشعراس تذکرے کے واسط بھیجے تھے سے

> سينے ميں دل رہا ہے نہ ماں لينے تن ميں ہے کس نوبہارحش کی آ مرحبسس میں ہے حاده گرینه موا کلمت که انسسندان میں تمیمی

سيرت ہے كسس كے آنے يركيا بيشكش كردن بيدلا موانورى سے مراك كلسب الى سن الشمع روستن منرسب مامنه ماسق مي مولي

عبدالغفارا خنز منازنشر نشاراد رمشاق شاعر متصى رنجيترين انحتر اور رمخي ثمين زاكت مخلص كرسته سنق مرزا غالب سك آخرى حديم عمر بن ان کا منفوان شباب بخفا - اختر کی ۱ دری زبان سبطاریتی ، گروه اردو زبان برابل زبان مبسبی قدرت رکھتے تھے ابراے احتماد کے سائد شعر كيت عقد النبس امي زبان داني بركتنا ما زتها، اس مقطع مي ديجيت مه

دا دغالت می تھے دیں گے زباں دانی کی سے کے اخر جور دلی می عز ل جائے گا ا خر بیمزن سے کرولی گئے۔ مرزانے واقعی عزل بہت بسند کی اور اس عزن لی برولت مرزاے ٹاگردی کا مخسر ماصل کیا، براخر وبى بن بونواح بواب احس الندشامين سے مامول اور استنادیخ مشهور بی ۔ اخر سے نزاکت کے خلق سے جورخینال کمیں مِن ان كاايك مورة الاصطاب وأي س

> ماتی درمارنهانے دیمیونے سے سارماں کھولتی ہے کوئی کینے کیرہ وں کی المار ہال موری بین مرسورنگ کی گل کارمان جمع اس جانب موتى بس كمتى آفت ماريان

أتزى سے مارستنب میں نئ تنب رہاں گھولتی بین ہے کوئی تندے میں کوئی تھے۔ ل زعفزان كونى سييس إعقامي كونى شهاب آئی بین گنوبهان النی جان دا بادی بهسال شنتایں بہ بین مگوڑی شوے اس درجہ کہ بی بس کوطانت سے بہاں اکی کے سوخوار ماں بس زاكت رئيني مي تومين ان ي كي طسرح منوب دكسلان لكي سے اي اب يو كاريال

> نيك ساعت ب د ماكو بائد الله انان ت كب يا معاقر اين رحمت كى دكم وسع بارمان

### غالب كا فكرى أبناك

### سعادت نظیر

انسان بائے خود جذات کا ایک بنگا مزخیز طونان ہے برات ہی کی روشی ہیں اسطلسم رنگ و بوکے جومشا پرسے اور جو جربے ور و و برتے ہیں وہ انسانی طبیعت کو را تھی تھی کو را تھی ہیں اور اسی برا گین تھی کا افغاظ میں بالا رادہ تنظم اظہالا شعر ائسے اور تعرک اثراً فری اسمیت تراشیدہ موتی ہے موز بیاں ، آبنگ اور لب و ابھی کی مسلس کے مرز بیاں ، آبنگ اور لب و ابھی کی مسلس کی مناسب اور صوری کو آگیں دنگ آمیزی کو اسے تو تھی تھی شعری اسی منزل بیرک کا کو انداز میں مسلس میں مناسب کو حسوس موتی ہے کہ وصورا آسان معلوم مرد اسے اور شاعر ہے افتیاری مناسب سے انداز میں انداز میں مسلس میں مناسب اور شاعر ہے افتیاری انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب اور شاعر ہے افتیاری انداز میں مناسب سے انداز میں میں مناسب سے انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب سے مناسب سے انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب سے مناسب سے انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب سے انداز میں مناسب سے مناسب سے

المحدوصودل سے ایمی گرمی گراندین میں ہے اس

ا دراس سے کس کو آ کارموس کا ہے کہ ایسی ہی نکروا ندیشہ کی روشی میں اپنے محسوسات کو نکردن اوا کے ساتھ مؤثر اللوب ہیں اس طرح ظام کیا جائے کہ سننے واللہ بے ساختہ کہ اسٹے کہ" برحبی میرے ول میں ہے۔" اچھی شاعری ہے۔

كون ميات ترى دلف كي مرموك كك ؟ ولمعين كبالزرع بعقوع يركم محت ك ول كاكيا زنگ كرون فون جار موسان كم فاک مومائیں کے بم تم کو سفر میسے تک یم کمی مول ایک عنایت کی نظر موت ک كُرْمَى برم ہے إك رفعي شررمون ك

اً و كوچاہينے اك عمر الرّبونے تك دام بر مون بل عملة مدكام نبك عاشفی مبرطلب اورمت سبے السب ہم نے ما تاکر تغافل نہ کرو سے بیکن يرتومهرب شبنم كودن كسسيم كب نظر بيش نهب فرصت مستني ،غافل

عمم متى كا، الدكس عمر حرام كالعادا ممع ہر زاک میں جاتی ہے سو ہونے ک

كون مولاً مع وين من مروالكرنس ، على الله ميرس بعد

تمريجبتى بوال يستصوال عليه تعلد عشق ميه وكشس منها ميرس بعد

اور مصروانگر ایستی کے بہی ہے بدل حربیت مرزادراللہ فالت اپنی متاز صلاحیتوں وربمد گیر شخصیت کے باعث ہروزم میں میر نظر آت میں ، کہیں سب اعران سے ولو سس کی روب روال میں تو کہیں رند شامر باز ، کہیں ترک رسوم بر سے بیٹھے ہیں تو کہیں ٹیان وعدت کی جنوہ طرازی کی سعی جمب میں ملکے ہوئے ہیں اور کہیں ایک فلسفی کی طرح حیات و کا تنات پر اسے مشاہدا ن ومحومات كى بأيرن ف ف زاولول كوب نقاب كيد ول فري تبصره كرت وكهانى ويتي بن بات بي بات يا بات سے بات بداكر ااورائي پہلودار با توں سے اپنی انفراد میت بر فہر توشق ثبت کر انوال کی طباعی وقتی بار ی گری کا خاصہ ہے گرو ڈیلسٹی منہیں کہ فلسفی توکسی نظام فکر كاربير مرتزاب، كأنات كى بظامران كنت بعير ول مي لي واخلى معنى معدم كرا ب، اوراك اوراحاس كي غرات كو المساكرة ہے، وقت نظرسے ایک ایک جروکی بھا ن بین کر ایسے اجب کا ن منتشرا جزا کو ایک دوسرے میں جذب کرنے عالی حقیقت کا بانہیں بالتناءاس كجبتوم ميهم مكادتها مي كبوكرين طسفها ورمرزانات ابنيا فها وطيع كصبب ان تقاضول كم حققا تركميل تونهبي كمرسكة كم نه وه کسی نظام کاری کے یا بدمی اور نه فلسفه طرازی ہی ان کا نشلید ، وه اس کے ترعی بھی تو منہیں میاور بات ہے کہ ان کادل عاشق کا ول اور ان کا دا غ طسفی کا دماغ ہے ان کا نان مکند آفری اور شکل سیندہے ، اخیس فطری طور پر دیرو زیافت کا بومبرود بیت مواہد وہ عام دوشن فکرسے انخواف کرنے ہیں اورجدت میں سے کام سے کرغول سے قریب ترکرسنے والے ایک نے حیاد سے کی الاش میں کامیاب موديات بن أن كامطالعُ كتب اوريمي تينيت كيري موء وه مرايات كي نهز ك بهنج عانا جابت بي اور دبيا وما فيها كا عائزه هي يلت كي كوشسش كرت بن " توكيا وركبون" كفلسفيانه انداز من س

> غره وعشوه واداكباسهه بروی حره وگ کیسے اس ؟ مبزه وگل کهال سے تشیل : ابرکیا چرے ، مواکیا ہے ؟

غاتب کی شاعری میں جذباتی رنگ او راسفیانہ جاسنی سے ساتھا کب ایسا کری آبنگ فنا ہے ہوا ورول کومیسر منہیں انحیس

فطرت کے دازیا سے سربتہ کی عقدہ کشائی سے گہری ولیسی اور جیات و کا کنات کی حقیقت اور اس حقیقت سے تجزئیے سے فطری ملاؤ کے ہے گر صرف تخیل سکے بل بوسنے پر حتیفت کاع فان نہیں مرسکتا ، جب ہے کہ وجدا ہی اور زندگی کے گہرے تجربے نزامل نزموں ورز نفو ہے جان موکورہ حاستے میں ، بنائی خاست کے وہی نفوا ہو وجدان اور تجربات حیات کانچوڑ میں ان کی شاعری کی آبر و بیں ہے

سربیب بوسٹ ش دریا مہیں خود داری سامل جہال ساتی مراحل کا جہال ساتی مرتو دعولی ہے باطل موشیاری کا

وبدان و آگبي كايبي وه دورا إس جهال عراق ا درعر في جيسار إب نظر ميني كركهد اشت بي مه

رازیست دری پرده گرآن دانشاسی دانی کرحنیقت زج در بدهجاز است مرکس نشناسنده رازاست و گرنه اینهایم دراز است کرمعوم عرم است (عرفی)

مرشخص شناسات راز تنہیں ورز کا ثانت کے تمام امرار وروزعوام سے پوشیدہ منہیں رہائے، بات بیہ کہ دنیا ہیں کوئی بات
ایس نہیں جومعلومات کی درنز سست بہر جوا وراگر درشر س بے بہر تمجی عبائے تو یقید موگا محف ذو تی تحقیق اور خالی تحریت کی کا، اگر
ماز کے نغموں سے آشنا لی پیدا کی ببائے تو تیا ہے کا کہ دنیا ہیں جو نظام رحباب جیں، وہ ساز کے بردے کی مورت نغمر نیز جی اور اس
بات کا اظہار کرنے ہیں کہ ہر حجاب محاز میں تی تحقیقت مجل د لا ہے، اور پہلس بات ہے کہ اب بینکر در ایسے اکٹ افات موجے ہیں، جوکل
سے معنوران تے اور آج عام معلومات کی فضا ہیں سانس سے رہے جی مقر فی کا یہی خیال فاست سے دمی میں بھی اگر ائیاں بھتا ہے اور ایسے
شرکار دی وصارت ہے بیوٹوش اسلوبی اورخوبی اظہار کے ساتھ ہم آجگ الفاظ کے استعمال کی وجہ سے قرفی کے شعر سے دہیں زیادہ کیف گئیں
شرکار دی وصارت ہے بیوٹوش اسلوبی اورخوبی اظہار کے ساتھ ہم آجگ الفاظ کے استعمال کی وجہ سے قرفی کے شعر سے دہیں زیادہ کیف گئیں
شار کا روی وصارت ہے بیوٹوش اسلوبی اورخوبی اظہار سے ساتھ ہم آجگ الفاظ کے استعمال کی وجہ سے قرفی کے شعر سے دہیں زیادہ کیف گئیں

محرم نہیں ہے تو ہی نوا است راز کا ال درنہ جرحیاب ہے، پردوہ سے ساز کا

خالت کے پیملومرداز لیلے ہیں کہ صرف دارہی پر ہے جاسکتے ہیں اور تناید وہ انھیں اپنے سینے ہی ہی بھیپائے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کچی بھیدا لیسے بھی ہیں کہ مرمز برنگ شف ہو سکتے ہیں جن کو وہ اپنی شیوہ بیانی سے اس طرح سلے نقاب کوتے ہیں ہے ہے غیب غیب جنب جس کو مجھتے ہیں ہم شہود ہیں جاب ہیں منبوذ ، جو جا سکے ہیں نواب ہیں ہے برے مرحدا دراک سے ایسٹ مسجود تنطے کو اہل نعاق سبکتے ہیں

ول مرقطره ب ساز الا البحر مم أس كيان بمارا يوجيناكس

بیعقیدہ کہ کا نات اور کا نات کی برشے میں ٹرتیبتی، جو دجودِ مطلق ہے، علوہ افروزہ ، ومدت وبجود سے با ایک ومنی بھال ہے جودر ماندگی شوق ارسائی عقل اور افسردگی بوزبات کا آفریوہ ہے ، اسی عقید سے سے سائے میں نماتب کا نکری آ بنگ پروان چڑھتا ہے

ا كانات ين جو كيد مي ست، وه واي حقيقت سع جو جاري أي كور ل عصاحف فتكل عجاز موجود ب-

اور وداید ایس بیط فش برینی جانے بین جهال اخیں ہر ذرت میں کروٹی بینا ہوا صوادی نی وینا ہے تو ہر ننگ میں رفع کرنے ہوئے باب اوری ہر فطرہ شائیں مارتے ہوئے مندر کو ابنی کو د میں بینے ہے ہے ہے آ رنظر آ ، ہے تو ہر خیا کی گئین وعط بر نگستال کو لینے و امن میں میسٹ مینے کے سے کشارہ آ نوش وہ تمام دنیا ہے آب دگل کو کھی بازیج اطفال مجتے ہیں تو کہی طاقہ وہم خیال جب وہ دل میں فی خش محسو کرت بیں کہ کہ تا اور کی وہرت پرتنارتی وہم ہے اورا منا م مخیالی نے اخیل کا ذرکہ دیا ہے تو ان پرمنسور مزاجی خالت اور اور ہم جر سے ذریعے کہ ہر بیری کو آ بینر دل اور یو کو طوطی مفت مجد کہ ہرا گئے میں اپنا مکس دیکھتے ہیں بھی الے کو کا ناسے من ازل کا ایک نظر فرین کو معلوم موتی ہے تو کھی ایک جیمین مرا یہ دہ راز اور کہی آئی پر گھی ہے کہ تمام موجودا ت عالم میں ہی مطاق مرکوز ہے ا مقدود مازویر وحرم مجر میں نے نیاز پر خم ہ

برجا كنيم مجده بدال أستال استد

سوم ہوکہ دیرا پرسبطوہ کا ہیں اُسی فردِ نظر گو ہرا یا ب کی ہی ہیں ہیں کا ماش میں موجی سمت سے بے نیاز سرگردال ہی وزیک دو کے بعث دریا کے باؤل میں ٹینے کی صورت تھا ہے پڑ مباسقے ہیں ہے

مدیا زحباب آبد بائے طلب تیست فریفظروات گوہزوایب ، کیائی ؟ یہی تخفیل مرزا تبدل کے ول و وہاغ میں ڈھل کرشعر کے روب میں اُبھراہیے گراس میں غادت کی می رہنا تی خیال اور نمدت بیال کیاں ؟

ک شبی نعمانی نے بین اسی خیالی کو فارسی میں نہایت نوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے ہے افکامی کرو فلسنی کتر حقیقت نتوا نسست کشور کشت را فر دھر آن را ذکر افشامی کرو نسستی تر مشیقت کورے نقاب ذکر سکا اور جس واقد کو کھی اسے نظام کرنا جا ہا، و و ایک نیا را زین گیا ۔

اور رئیں المنفر بین نغیر کی واس بات کا پہا جیا ہے۔ سقد یا ہجوں بت سکنی خود مباش خود جاپ نود کی حافظ از مباں برخیز میا ن عاشق و معشوق بہج کا رغیب سے تعلق است ، نظیری ، جریرہ تر۔ ما ذاں مروکہ بار علایق گز اشتہ مستی تعلق است ، نظیری ، جریرہ تر۔ اسی مقام آگری پر غالب کو بھی بہی احساس ہزا ہے ، جس کا اظہار وہ ایک نما می ٹیور اور ایک منظرہ آ ہنگ میں کرتے ہیں ہے ہر جیند مباک وست موسے مت شکنی میں

ہر چید مبات وحت ہوسے بات میں ہے ہم بیں تو اکھی راہ میں ہے سنگ گراں اور

دا وشون میں نمالت کی نظرسے یوں نوسیکٹروں مرسطے گزیتے ہیں گمداً خری مرسطے میں خودان کی مبنی ایک بڑا سنگرگزال بن کرتنداہ ہوجاتی ہے اورا بیسے ہیں ان کواپنا وجود اس برنصیب مسافر جیسے مگنا ہے جرانہائی بایس میں سی نہرکے کنارے پہنچ کراپنا زاوراہ بطور نشار عجود کریا نی میں کو دیڑتا ہے اورایساڈو باہے کہ مجھر کمیوں نہیں اعبر ناسے

رمروتفته دررفة برائم، غالب توشهُ برلمب برمانده نشان ست مرا

غالمت بنت کن بی منہیں، بُت گر کھی ہی، فرسودہ روایات کو تورشتے ہیں اور صحت مندروایات کی پیسٹش کرستے ہیں، ان کی منتوع سن عصیت مددرج رُکسٹش ہے اور دل نشیں اٹانیت کی خار ان کی بیج "سینر درجا کند" اٹانیت زندگی سے ہرموڑ پر سائے کی طرح ان سے ساقد رہتی ہے ان کی کی کلی کا بر عالم ہے کہ وہ کسی حن کا فرکے غو درغ و ناز کو کھی فاطر میں نہیں لاتے بہنا پنج وہ کھی ایسے سے گھر ھی جانا پند منہیں کوستے جو مرحا کی موجد وڈ ہم بچاری اور کھیے وروازہ "سے فائل ہیں استیمن میں دُریا دسی کی نبد نہیں مبکہ دُر تعبر مجی مو نوان سکے ہاتھ سے طرائی آزادہ روئی اور شیرہ نے درمی کی دور کی میں اس کے ہاتھ سے طرائی آزادہ روئی اور شیرہ نے درمی کی دور کر منہیں جیڑ ان ا

بندگ مين مي وه آزاده و فودين ين مي اسلط بحراست و ركعبه اگروا نه مندا

قالت اپنی وضعاری اور رکھ رکھا وکا خیال عربح رکھے ہیں ۔ بے ایام گی کھی ہمیب وگرمیاں کو بیاک مونے دینے ہیں ، اور نرکھی بھوسے سے بھی عرب نے ہیں ، اور نرکھی بھوسے سے بھی عرب نے ہیں مام سے بہٹ کر جربیہ روی اور آبکین سے رہ سیار مونے ہیں ، تقلید سے گریز اور شالی کہ داروں سے سیا عتب کی تو اور کا تفاید سے گریز اور شاکی دور شالی کہ داروں سے سیا عتب کی تو ان کی فطرت خود دار کا تفاین این بیا نیز انہیں یہ منظور تہیں کہ فریا دکی بیروی کریں اور عرب کہ دور کے اس کے میں اور انہیں کی خطری تقلید کریں ، اگر دہ کہیں سلتے ہی ہیں تو تغیری سے شالی کے دور کے بیال اور دی تو تعیری سے میں تو تغیری سے میں اور انہیں ہی گوارا تہیں کہ خطری تقلید کریں ، اگر دہ کہیں سلتے ہی ہیں تو تغیری سے شالی کے سے سے ا

لے اسے متوری توسنے جہاں ٹرنٹکن کی ہے ( ترکم الائی کیا ہے) انا بنت کو کھی پال کردے کا نا بنت بھی بت پرتی سے کچے کم منہیں ۔ نے عاش ڈمنٹونی کے درمیان کوئی شنے بھی حاکل منہیں اسے حافظ ، نیری ذات نو دا کہ حجاب ہے ،اسے درمیاں سے اٹھا دے ۔ سے اسے نعتری اس بات برفوز نرکر کہ تہدئے تمام تعلقات کے بوجے سے سبکدوشی حاصل کر لی، تیری مہتی ( دمود ) نو وا کہ تعلق ہے ،اس کو بھی ترک کو و سے ادرتی تنہا موصا ۔

کے بنگس سے

خضر مدیمنز ل بمپنیم آمدونت اختم از از سرمی گرفتم ایل رو بمیرده را فالت این این رو بمیرده را فالت این این می بین می می می بین می

ور جس کو چرا نیخ شبتان بونانیان کیے با فروغ سوگا و رومانیان ایک ایسی شفل راه ہے جس کی روشن کے بغیر زندگ کے اریک زین کھے کہ شہیں سکتے اور نابعبیرت کی را بی فروز ال موسکتی بی بعقی فقال نا آب میں مصائب وحوا دیث کی بُرویج اور وشوار گزار کھا میول سے گزرنے کا حوصد پدیا کرویتی ہے ، اسی کی برومت ان کی مغزش پالجی ان کے سے ایک سہار این جاتی ہے اور مبرا فقا دگی و درماندگی ایک از و زندگی کا عنوالی سے

مُحَقَّم روم زكوليْس گردينعف انع عنزيره بود يائم بيري من عداشد از فت اون لذت برناستن ميش افزو دن زورد كاستن

ہاں، اہلِ طلب کون سنے طعنہ 'ایافت؛ وکھے کہ وہ متا منہیں' اپنے ہی کو کھو اُسکے یہی وہ غالب ہیں جو دریا کمنارے غیرت کے مارے پیاسے ہی مرحا نین اگر ان کو درا ساھبی گمان گزرے کہ ہموج منہیں بلد ورباجیں موگھا ہے۔

یا دربات ہے کہ اسمانی فودی کے باوج دلیمی فامت کھی اپنے آپ کونوک خاربی آوبزال ایسا قطرہ شیخ آسم کے وہ اپنی آتین شعاعوں سے اس کوجذب کوسینے کے لئے کتنا کوشال ہے ! اسی طرع کھی دہ اپنے آپ کو ایک ایسا قطرہ وریکھتے ہیں جربج بانے فودا کی طوفان انگیز دریا اور بجر درا فورشش موگویا مرزا فاتب عقیدہ فن فی الذات کے تحت اپنے آپ کو ایک ایسا قطرہ وریکھتے ہیں جو بجائے ورا کی طوفان انگیز دریا اور بجو درا فورشش موگویا مرزا فاتب عقیدہ فن فی الذات کے تحت اپنے آپ کو ایس کی کاجزو خیال کرتے ہیں جیسا کہ عبدالقدوس گنگوم مع کا ارشاد ہے : ۔ ایس جامروا ند کہ وریا جارا فرو برندو آروغ نیار نظیم منصور بچہ یود کہ از بک جرعد بے خودگشت ، ایس جامروا ند کہ وریا جارا فرو برندو آروغ نیار نظیم ایسان ہے ۔ امر کی صوفی شاعرا پرسن (EMERS 400) اس صورت مال کا نقشہ نہا بیت جمینے ایمان بی کھینے آپ ہے ۔

کے خطر مینکردں مزل بہتے ہی مجھے ملے تھے گریں انھیں بہان نہ سکا (اس سنے )اس ملے شدہ داستے پر پھروا وہ ہما بروں ا کے جب ایس نے کہا کہ اس کی گل سے جار ہا ہوں توضعف انع ہوا اور میرسے پاؤں کی اور کھٹر اجٹ ہی جبرے بڑھا ہے کا عصابی گئی۔ شدہ مصور بچر تماکہ ایک ہی گھوٹٹ میں آجیل بڑا ، بہاں ایسے جال مرد ہمیں جو دریا وں کوا پنے معن سے نیچے آنا رکھی ڈکار کر منہیں بہتے ۔ THE WHOLE UNIVERSE GLOBES ITSELF IN TO A DROP OF DEW.

بعول قبال ظ

بهو شور مشيد كاشيك، اگر درسه كادل جري

اسان كالفاظي م

بند وسوغاتب آئبی مورد غفت مو مجدموا بنی می دات سے موا حیاہتے ہیں کمونکدان کی مرتب عجر کوا ابت ازمیروکی تن ہے ، جو

طوفان نظرے میں میں را ہے ، اس کی فطری سال بسامانیوں کو اس کی وات سے جدا مہیں کیا جا سکتا ۔

وديعت بوده است اندرنها دعجرانان برجدان قطره نتوال كردطون وست كاي را

نوانت سے زوات کے متواسے ہیں عزوان توری اور جہدِ بعقائی ندت کے دا فف بین ان کے تمیر میں زندہ ولی ہوش اخلاقی میں کریے کے دا تعدید کی خوش اخلاقی میں اسے کے داری کا دری ہوش اخلاقی میں کے اسوا فطرت کی فیاض انھیں ممتاز شاعوا نہ خصوصیات سے بی ال ال کر دیتی ہے ہ

مرح ورمیدنیا من بودان من است کی جدان شدد از شاخ برا این می است

مانبوديم بري مرتبر رامني، خالت شعر خود خوامش آل كردكه كرو وفق ما

له الركسي ذراع ول جرام اعت توسيك ومعاف وشقات مند المجر أنيسك -

ته مبدئ فیاض کے پاس بو کچرہے ، وہ میرا ہی ہے ، مجول ڈال سے میدا مبر تے سے پہلے ہی میرے واص میں موجود ہے۔ سے ہم تواس مرتبہ شاعری پر دنما مزد نہ ہتے ، شعرخ واس کا نوابل م مراکد ہما دافن سینے ۔

کہتے میں کہ عالت کا سے انداز باں اور يبط ول كداخة بسيدا كوسع كو أل

مبس اوركعبي ونباطب سخن وربعبت اليجيح حبى فردنغ تم سخق دور سب اتسد كنجيية معنى كاطلهم اس كو سجعية بولفلاك فالتي مرت اشعار بس أوس

غالب نے اپنی شاعرا منظلات کے اسے میں بھتنے و موسے کئے ہیں ایول ہی نہیں کئے جگر ان کا ہر دعوی خروا فروز وال ک سے مارت نظراً ما جه اس سے اوج والہوں نے شاعری کو فریع عرت "مہیں بھاکیو کم سوبشت سے بیشہ آباسپرگری تھا اوراسی بران کو نازیھا ده ایک انو کھے ترکمان سے ایمی و بین ونطین او تجریب الطرنسین مرز بال نداوة سمرفند تھے اوران کو اپنے تسب نسب اورخا رانی وفار وشرا برفز تخاب

> مم أنجه وركري عربيطس المست وليل بيكسى من شرافت نسبى ست

خوش ال کودیں نائب کی تھے مل بانے برس کے تھے کہ صرے باپ کا سایر آٹھ تی ، نمیال ایک کھا آپیا گھرا نہ تھا جس نے اخبی ا تصول جیاوں رکھا ، بھین لا دہا رسے گزرا ، لڑ کین کھیل کو وہرا ورجوانی تر وابوانی موتی ہی سے ، رنگ رمیوں اور والد انگیز اور میں اسرام لی البتربيدي وه رفنة رفنة مال الم اور" ربينتم باست روزگار، جوسكي يجري خيال إرسے فانس نهيں مكتفئ كام ودين كمانة ساتة لذب كام ودي مي إت سے سے اورائي انفراديت كيس إنساس مان نه وى وو دورعشرت وكا مرانى وه جوانى كے دوا ورمرادوں كى رائي ۂ رہیں توکیا ، ان کا سوصلہ تو بند بختا ، ان کی آنا سرابہا دختی اسی سلنے وادمی زنگ وہو بی کھوتے ہوئے سے تھے امٹی موئی ٹوشیاں ، ہ رہ كرول كور التى تقيل كأنات مرمحرا كيسنى صورت من نظر آف لكى احن اربل مروقت أكيف كے روبروا رائش مب مصروف و كائى جيك ا ورسنے رنگ بیں جلوہ طرازی کرسنے دگا ، اسے بین تی امنگیں کر قریم سینے گلیں ، سیریمن اور گل حینی کی نتنا ہوئی ، ار مان مجلنے نگا کہ نگا ہ بجراس تومبار اركة اكتى رسي حسف ا پناچېره فروغ سے سے گھنان باركا موا موسى يوكى كو پېرے پر بال كبعرائ اس مانكا ، معرائ مناتا نفس کوچی ڈھونڈ نے ملاجس کی اوا زبرتی ننا کا جلوہ ہمر ، اُرزومونی کرمیر کوئی سر تھیں جی مقابل ہریا بیر کھوئی ہوئی فرمسنت کی حسرت کہ کسی کے تصور مي ميني رجب ايسي حوامش ايسي أرزوا ورايسي مناكا اظهار كهجي حياتي مي منهي كأناتي لمي موجاتا ب يبي منارفذ رفنذ تذرت اختيار كرما تى سبے ور غالب كا مرائد زغركى بن ماتى ہے گريەنتا جودىد درمنى بلد جرت الكيز توكيد بشرق ا درنتے نئے ا مكانات كى خالق ٹابت موتى ہے اور دو براقدم لامل ل كوقرار ويتى ہے۔

ہے کہاں مناکا دومرات دم و یاب

ہم نے دشت امکال کو ایک نقش یا بالے شوق منال تنیند فن پرکل کھلا کہ ہے جمین میں بہار آ فرین کو تماشا دیکھنے کا ارمان عطاکر تا ہے ، کمہت کل اور دیکھینی کل سے کسطف

اللف كي منا بخشا ہے اسى كے دم قدم سے توب سے توب تركى لاش كا جذبہ بدا مترا ہے ، ہرمو ئے بدن شہر بن ما تا ہے بہل الكارى سے كوسوى دور ذوق عن كا طائر بركتا بوكر كهير سبب بلاس كميت بي وكهير طوفان وادت سية محيي لانا ب، اس كارم وفقارى اسى بے بناہ موتی ہے کہ وشت و با الحبی بناہ ما مگتے میں وروہ بند بروازی برا بنا مائی موتا ہے کہ عرش کے برا برا شیاں بنانے ہی برس مہیں وا بلکہ کچے او صرکی ارزوئے ول ول ہی میں روحاتی ہے ابی شوق کھی راست شاہرہ سے سے مصرمونا ہے سیکن حب فکر رسا اپنی مدود سے المراكر لوسى مياورا بني ارسائي سے درمانده موصالی مے تو وه كل تغمررستے اب نيروه ساز بكدا بني شكست كى آواز موكرره ما سنے ميں اور النيس اس مانت ميں وہ بيراير انعقباركر الراست كرمشامرہ مى كى كفتكو يجى باود و ساع كے بغير منهي مرسكتى ، اچار وہ عرش سے فرش براست ہیں اور ما با نیز بر مورت کے تما شے بی ایسے مح موماتے ہیں کہ بہت ب نہایت کے ساتھ روشنی حیات جی ان کا مقدم موجاتی ہے۔

جب بتقریب سفر یار نے محسل بازه تیش شوق نے سر ذریعے پداک دل باندها یاس وامیدنے کر عربرہ میدال مانگا عجز تبت نے طلسے دل سائل واندها

یاس واربدا درسم ورحاشون می کی تخلیق می اور ان سے کوئی ول مجی خالی منبی، به قطعاً ناممکن ب کدکوئی صرف یاس کاشکار مبو اوردجائين سے باسك محروم اور فراس سكے بوكس البنته ابيا صرورسے كہى جذب كا غليم قراسها اور يم اس عليے كے اعاظ سے سى دومرسے بذریے کی مفروضه طور برنفی کر بیلتے ہیں اور کہتے ہیں، فلال سے کلام میں یاس ہی یاس سے، رجا بیت ام کو منہیں یا رجا بیت ہی جانبت ہے، تنومیت اِسل نہیں اس اغتبارے نا ابت کے معاطے میں جو یہ کے کی کافی ٹمنج کشس ہے کہ ان کے ان وواغ پر قنوطیت کی بی پرچھا میاں الى اور رجايت كى خى كوبايدودول لازم ولزوم بين مرتجزيه كالم سے بها چان ب كوال كي بهان توطيت كے مقابلے بين رجائيت كا تير بجاري عج

ہوس کوہے نشاط کارکیا کیا ۔ نہومرنا توسیفے کامرزا کیا نظر میں ہے ہمدئ مبدة راونساغات كريشرازه ہے عالم كے مرائے رشاں كا برق سے کرنے میں روش مجع ماتم خانہ مم جى خوش مۇلىيەرا دى كەرخىسا د دىكىدكى عين عندليب كلشن الآفسيديره بول باده ونوننا بركميهانست درغر بال ماسي كِيْ كَاشْ كُهِ" بودكه بصد ما نوست ندائم براد بادمروا وصدبهزار باد با

عمين واسا زادون كويس انكفس إن أيون سعادل كم مراكبا تعامي ؟ موں گرمی نشاط تعمورے منج عيش دغم دردل نمي استدخوشا أزادكي أتده وكزمث تدتمنا وحرت است وداع ووس جلا گانہ لذہتے دارہ

ونیا کے بنتیب وفراز ایسے لذت بخش اور کطت آخری ہی کہ مزاروں مرتبدان سے پیٹکا را یا نمی اور لا کھوں باران میں متبوا موظ بہت

له كي مبارك أزاد كى سي رعين وغم ول من جكرنهي إن ته، متراب اورخون اب مماري على مي كيسال اورميني مي -الله الدوك المراز المراسة المعيد المعيد المراع المراع المراب المعالية المراكمة المرا المجملی ہے نہ اکماتی ہے کیونکر نڈت کے صول کا اس راز تبدیلی ذا نفر اور تجدید نداق میں صفر ہے ع

ارتسش زانه زمب دا د کرده اند برخول که رئیت، غازهٔ روئے زین شناس

ز انے کی آرائش وتعینظم وتخریب کے الحقوں موتی ہے جانے جب کہی اس ونیا میں جونوں دین کی ہوئی وہ زمین کے ہہرے کے
الئے فا دُوہِ گئی ابات یہ ہے کہ نوں جب ہے جہم میں دہاہے توا کی ہی فرد کی ذکہ کا سبب مونا ہے اور جب ہتا ہے تواس کے ہر
قطرے سے کئی زرگیاں وجو و پذیر موتی ہیں تا مناخ شاعب کہ انقلاب فرانس انقلاب روس یا دنیا کی بڑی بڑی انقلابی تحرکیس خول ریزی سے
بغر کا میاب نہ موسکیں ہے۔

کنون صدمزار انخسب سے موتی ہے توپیلا (اقبال) ماتب جس دُور میں پیدا ہوئے' وہ تخزیم دور تھا ،تخزیم دور ہم بیں انسان کی نعمیری سلاحیتیں اُ بجرنی ہیں سینانجرنا آب کواس ابت کا پتا تھا کہ بب کہجی تمنائے تیمیر سے توشیے جان اور نئی فعلا کی تحلیق موتی ہے اور اسی طرت ع بنیں سے اورستارے اب ایمال کیلئے

حیات و کا نات کی تعبروا رفتا ایک فطری تعاضا ہے اور ایک تقینی عمل البتراس کی کمیل سک لئے وصل فرسامراصل و بہیں موتے ہیں ہوات ہے۔
وام مرموج میں ہے معلقہ صدکام نہنگ وکھیں اکیا گزرے ہے قطرے پر گرمونے کے کہ والے معاقد صدکام نہنگ ویات و کا نات کا مرموث فیلسنے کا موضوع مؤلسے اور ایسامعلوم مزا ہے کہ غاتب کو دنیائے آب وگل سکے قام مناور کا علم ہے م

برے گل نالۂ دل و و و جراغ عف جرنری برم سے نظاسو پرت ال انكلا دمى اك بات ہے ہو الفض وال بنت كل جمع مى كاجوده إحدث ہے مرى بيمبر نوائى كا

یہی وہ مزلہ ہے جہاں غالب کے سلے حیات دکائنات دو اون ایک سوالیدنشان بن مبائے ہیں ان کے مذبر تحقیق ورقیا من فیر تخییل کے کراؤ سے ان کے نکری آ ہنگ کی آخری کڑی تشکیک اکبر آنی ہے تو روز ورشب بہار و نزال اگل وکبیل ، راحت در نج جُن م عشق کا میابی ذاکا می ، حیات و موت ، دینا و عقبی اور ما منی دستقیل ہریک صف ان کے تعتوریں آموج و موتے ہیں اور وہ نفکران اماز میں و پہتے گئے ہیں کہ ان اشیا کا آخر ہے تندّی اور تغیر مذبری کیوں ہے اور انسانی نفس پران کی متقرن کاری کیا ہے ؟ رفتہ رفتہ اس بچون و بچرا اس کی رمنمانی یں فات کا شوق دیجس افیس کیس سے کہیں بہنیا دیاہے ،جس سے ان کی شاط ان مخط ت کوچا دچانہ لگ جانتے ہیں اور وہ اس مکیما نہ ککرو نظر
کو شاط اندو عاشق تدکشا کشن کے زامے اور دل ہیں گئر جانے والے حیوں اسلوب ہیں یوں فا ہر کرستے ہیں ہہ
ایماں بچھے دو کے ہے تو کھینے ہے بھی گفر سے معبد مرسے تیجھ ہے ، کعبد امرے آگے
جت ہوں آئے کہ دو کے ہے تو کھینے ہے بھی گفر سے بہائی نہیں ہوں ابھی دا ، بر کوئیں
جی سے ادبیانے انفاظ میں رہمی ارتبابیت باتش کیا کہ کا ایک ہو ہو ہے ، بہی شکیک جس کی طعماتی دل فرین نظر فروز ہے ، ہرتھ تو رہوا ہے اور دارہ جویات پر انسان کو نیا اصل اور نیا ذاور ہو گئی ہے بشرطیا داکھی اس کے حدود میں محدود و محصور نہ کر دیا جائے ورہ جویا نے مزل کے لئے سال اور کی ان اس سے کم مہنیں ۔ فاقب کو بھی اسی کسکیک سے جانکرو اکہنگ ہے دست و گوریا ہو سے ، ایک نئ

بعیرت ادرنی روئی ملتی ہے ، وہ ہر شنے کومختف ہم ہوؤں سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں گریج کہ تشکیک میں شنقی نہیں ، انسانی ذطرت بہر صورت ایک احتباری تسکین واسودگی کی منقاصتی ہے اور بچوان دھچوا " کا کوئی ایسا ہی جواب جا ہتی ہے جوسکوں آخری اورنستی بخش ہو، چانچ فالت بھی ذہ فی کمی مختلف کی مختلف اور ممکنہ منازل ملے کرتے ہیں میکن ہر بچر کر اسی وائز سے ہیں قدم رکھتے ہیں اورنسٹریٹ کیک کو دورکر کے اپنے لئے تشغی وسلی کا سامان یوں ذائم کر بیتے ہیں ہے

معانت بے کمانت مبلوہ پیدا کرنہیں گئی جمن ذکارہے آئینہ باوہباری کا عوم نہیں ہے توہی نوالج نے داز کا یاں درنہ جو بجاب ہے پردہ ہے ساز کا اوریہ نالت کے برگر آنگ کری کا ایک ایسانتیج ہے جو صرف ان ہی کے سے نہیں بکر مرکث نڈ نشکیک کے واسطے آب بقا کا

اڑیکتاہے۔

# غالب کے مرہبی اورفکری مبلانات

#### عبادالتالافاروق

مزا فاتب کے ابدا واور کی النہ ی محقے۔ ان کا ذہب عنی تھا مگر نرو عالب کے بارے میں افتلاف ہے۔

مولافا آذا و الب حیات میں مکھتے ہیں کہ اہل او اور نسین عالت سے بہی ابت ہے کہ ان کا ذہب شیعہ تھا۔ اور نطف پر تھا کہ فہوراس کی جوش جہت میں مختاہ کہ تہرا اور کرار میں مکلے میں اس کی موان کے حال ہیں مکلے ہیں۔ سید صفد رسلطان بیر و بخشی محمود خال ہے فوا ب فیا آلین خوال ہیں ملکھتے ہیں۔ سید صفد رسلطان بیر و بخشی محمود خال ہے فوا ب فیا آلین فی مرافق ان کی تجہیز و کمھن کریں۔ گر نواب صاحب نے نہیں مانا اور شمام رائم اہل سے کہا کہ مرتا صاحب نے نہیں مانا ور شمام رائم اہل سنت کے موافق اوا کئے گئے ہے موں ان کا تبصرہ اس میں بعبت بھیرت اور و ذہب سامیت میں اس میں شک منہیں کہ نواب نساند ہے ذیا وہ ان کے میں نالات سے کوئی شخص و اقت نہیں ہوسکا تھا ، مگر ہمارے نز دیک بہتر یہ مہوتا کہ شیعہ و نوں فی کہ یا علیمہ علیمہ و ان کے بنازے کی نماز پڑھے اور جی طرح زندگی میں اون کا بزناد سنی اور شعید دونوں کے ساتھ کیساں دا مختا۔ اس طرح سرے کہدھی دونوں فرنے ان کی بختادی میں شرکیم ہوئے گ

اس بیہ کرمزا نشیعہ نتے نیستی۔ ان کا ذم بعث تھا جو مجتت ملی ابن طالب میں جنود کر ہوگیا تھا سرزاکھ کھی وفور جنر ہیں البی آبیں کھی کہ حالتے ہے

شرط است که بهرمنبط آداب دیروم نیرزد اجداز نبی الم معصوم از اجماع جرگونی برعلی بازگرائ معلی خرات می جائے شیس مهر باست دنه نجوم بینی ذمهب کے قیام اور منبط کے لئے نبی کے بعدا مام کی صرورت ہے۔ اِمجاع کا کباؤ کر کہتے مو ؟ آفاب کا عباضین ما تها ب کوم زا عبا ہے ذکرہ کے ساروں کو۔ شاروں کو۔

حضرت علی کی ذات والاصفات کے ساتھ مرزاکو پنج نیفتنگی بیدیا مرگئی تھی اس کا ثبوت بمبی ان کے اِس تصیدے سے متنا ہے جبر کا علع یہ ہے ہے۔ یہ ہے ہے میں میں میں میں میں میں اور کی بیت نی معشورتی نہیں

ہم کہاں موسے اگریشن نہ موا شور بیں اس میں کہاں موسے اگریشن نہ موا شور بیں اس مرزانے ہونا نور بیں اس میں موسے ماتیں رسول موسے کا پتر دیتے ہیں ۔
مورکون آئے منہ رکوستے دوست سے کرزیشش زانست وانا کہ اوست

که دروی گفته بیده زنگ خودی

ز ذات و خدا معجرات سسرند ده

بوت این دان خولش اُ میدوار

دیجی و مهاسب درجیمه ا بخفت ارکافت مسلما ب سمتی

بخفت ای زاتش را بی دی دی ای

زسے دو کشن آئینہ این وی وی از دو وی از منہاں پردو بہر دو وی است دیں ہے۔

مناست دیر مین کر دیا دو اسے رہی ہی اور اور وہ سے رہی ہی اور اور وہ سے رہی ہی اور اور است اللہ کا دی دوست اللہ کا دوست اللہ کے او

تعطع نظراس ذاتی مجت درختیدت کے مرز درمیع المشرب اورانسان دوست تعے جب کی بنیاد فالص نظری توجید برختی عبیا که فرات میں ا جم مزود میں ہمار اکلیش ہے توک بردم متی جب مثر کئیں اجز کے ایماں ہوگئیں

ان کے دیس المشرب مونے کی مندرج والی شالیس طاحظہ موں فرا نے ہیں :-

مرح الخم محبده برال آستنال دمد نهفته کافسند دیت درامتین دایم باخیة نکل دوم شیخه بال جرب مصر

مقصور از فیر وحرم جرجیب نیست د من مدرز کنی کر سامسس دین دارم

م و لخسته عمیم و بود سے دوا سے ما اضتدگاں حدیث حسان وحمد ام عبیت تمنوی ابرگیر بار میں نکنے ہیں کو ہزنخص خواہ دہ کہی زیب ومسلک کا بیروم و - اس کا مقعود نسرت ذات خدا و ندی کی بیستش سب

اورنس -

خاتب ابتدا بین جوسیت کے جی زیرا نزرہ جس حکوی اپنے ایک صفون میں رقم طراز ہیں کہ جس زا خات اپنے زیا نہ طفولیت میں گئے۔

میں رہتے تھے ایک پاری فرمسلم عبالصعمدام سیا جی اوراً وارہ گروی کرتا ہوا و لی مہنیا اور دوبرین تک مرزای کے پاس را اوہ مرزا خاتم کو دونٹ زبان سے الا ال کرسے اور فا رمیست کا بعج جذبہ اُن سے ولی میں پیدا کر سے اور در موزسکسلا کے چل دیا رگر خود بھی نوعرشا کر دکا خبال اپنے ساتھ سے کیا بچنا نی کسی و در واز مقام سے ایک خطابان کو کھا نفتا جس بیں کھفقا ہے کہ " اسٹے خص تو کیا اور می ہے کہ باوج د اِس بنطقی اوراً زادی کے جو جھے کو ہے تیرا خیال کہ جو کہ بھر ول بھر اور اس بنطقی اوراً زادی کے جو جھے کو ہے تیرا خیال کہ جو کہ مرزا اس کو " تیمار" بات ہے ۔ اِس خوس نے نا ابامرزا نا ایس کو مجوس کے دموز واسراندا ور باریوں کی ندم بی کسی میں کے جو جھے کو ہے اور ان کے کام میں اکر جیگر دیسے لفتہ ہے جیاس جی سے معوم ہو گئے کہ دوبا رسیوں کے در جو ان کو جو برائی کو جو ان کو جو ان کو جو ان کو جو برائی کو جو برائی کو جو ان کو جو ان کو جو برائی کو جو برائی کو جو برائی کو کھوں کے دوبا میں اکر خوار میں جو برائی کو جو برائی کو جو برائی کو بھوں کے وار جو درا مورس کو برائی کو جو برائی کو جو برائی کو جو برائی کو برائی کو برائی کو جو برائی کو برائی کو

مقيدت تقى چائي ذيات بين:

"مِتَى بَنْنَ راساس كَ نِبرو فرزا كَ دانش من والنش مند كه است مريني في را زوان بود را زگونيز بودست ششيين ساسان مشمار آهيد سه"

" خدا کا بزار مزاد مشکریے کومیرا اُسنا وا یک ایسانی سبے جراگر اینے داز طاہر کر دیا تو پھٹا ساسا ن ہوتا " جا رساسان ایران میں قدم الایام میں گذرہے ہیں ۔ پانچوال ساسان دو نفا بھی نے دسا تبر کا ترعم تر زند نسے رومی میں کیا بھٹا فالتِ اس کو بندائے ہیں ۔ اِس سے اس کی قدر دمنز من جو فالتِ کے دِل ہِن عَی بجز ہی طاہر مجو تی ہے ۔ اُسٹ

بإرى ذرب كا ثرات في الب ك كام بين كين كان القرات مين أي جد الهول ف أنش بين كومي فدا يرسى ك مرّاد ف قرار

ديب فرات بي -

" بأنش نت إن ندان وبند"

میں مالت قالص نعر یہ نو حبد سے قائل فقے وہ جزوی افتلافات اور فرقد پرسی کی نگناؤں میں مقبد موسے کی بجائے نظریم تو حید کی برو انسان دوئتی اور فرہلے المشرلی کی دولت سے مالا مال موجیکے تھے میں انجہ اس عقیدہ کا جا بجا اظہار کہا گیا ہے بیندا شعار الا عظم برب:۔

ے نوش بودفارغ زبندتفرد ایمال زمین جیف کا فر مرون وا وغ مسلمال زمین

ے دورت باعظ نبود از سعی شبیب ان شو کا فرنتوانی سنند ، عالم میلان شو

م نگ وخت از مسجد و برا خرے ارم برشمبر ا نماز در کوسے ترسیال ممارت سے ممنم

اي عيد فرات بي ور

شعرنا مت نبودوی دیگرنیم دست د ویزدال نتوال گفت کرالهای مست

جرط فسند و واست می خرمی رسوم اورقر باخیر کی مخالفت کر کے دیمائے وجود کا آبات کیا گیا ہے بعیم ہات کی اللہ است کی کیا ہے بعیم ہات کی گیا ہے بعیم ہات کی کی ہے توجید کا خالص اور روشن تعتور میٹی کیا گیا ہے جیسا کہ فراتے ہیں ہے محالے فراتے ہیں ہے ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم میں بات کی سوم ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم بیان ہم کی سوم ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم میں بات کی سوم ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم میں بات کی سوم ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم میں بات کی سوم ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم میں بات کی سوم ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم میں بات کی سوم ہیں ہمارا کی سوم ہمارا کی سوم ہیں ہمارا کی سوم ہ

منصود ماز دیر وحسدم جرجیب بیت

برماكتم سجده بران آستنال يسسد

غالب كانصور توجيد مندوول كائر نفتور توجيد كم فلهد جي كوابيروني في بيا ياب كياب د

" بندود ل اعتبره ب ك خدا واحدب أقدم ب نراس كى ابتدائب نرانها وو مخدار ب نادرٍ على ب مكم ب حي هان ها حد ماكم ها يحفيظ ها وه وه مع كي وشامت زاني م معرتل دهدم اوراسه وهمي شے سے مثابہ نہیں نہ کوئی سنے اس سے مثابہ دوا کے متعلق برعقیدہ پڑھے مکھے دوگوں کا ہے۔ وہ اسے ابتوا کئے بیں بینی عنی اور کریم مج بغیرسنے ویا ہے ، وہ خدا کی قدرت کو طلق استے ہیں - خداسے علاوہ دنیا کی مّام چیزول میں اگر ومدت وکما لی بھی دے تو وہ وحدت نہیں کثرت ہے۔ اس کا وجود دجود مطلق ہے کیونکہ ہرود ستے جو موجود ہے وہ اس وج وطلق کے باحث وج دعیں آئی ہے۔ برسوخیا نامکی نہیں ہے کہ موجودات عالم مہیں میں اور وہ سے۔ دلیکن برسوجینا نا مكى ہے كة دو"منبي ہے اورموج وات عالم ميں " ضداکے اس تعتور کاعکس غامت کے مندرج ذیل اشعاریس الاحظمول سع جوروني كى يُوسى موتى توكيس روجار موا أس كون وبجوسكتا كريكارز سب وه يمينا مرحد مرابك شے من وائے پر تخبرى وكوئى شے نہيں ہے غالب ك زويك الشرنعلسك كاوجود وجود مطلق ب يجي كم مهارس وجود مكذات فالمرسب -ذره بے برقو خورمشید نہیں ہے جن تری سامان وجور ب كانات كوحركت تيرس ذون س پرتوسے آناب کے ذرے میں جان سے غرمن فالت كے زويك وج ومطلق قائم إلذات ب رمكنات كا وجود ايك ويم سے زيا وہ ينتين نہيں ركھنا۔ فراتے بين ٥ وسودخل جوعنقا مرمرا إب است زدىم نعش خاك شيدة وريز غالب كاخيال تف كواكر كناه كا وسيروعا كم إلى نه مهر- ا ورم تخفس متعى بن ما سنے تو عالم كون ومكان بيس ايك فساوير يام كناه اور تواب مرجات بيز إس مورت من شرتها كي معنت معفرت كامهريمي نه مرسط كا ركويا بندون كالناه كونا الشرهاك كى مفت مغفرت كوظهر مين لا الميكى في إلى خيال كى ترجانى كريت بوئ يا شعركم ب م مرون جرم ہی یہ کرم کا ظہور بحث بندست اگر قصور نه كرست تصور محت ن البّ شايراسي نطريب كي تحت شراب يت مول وه رونه نبس ركت الله الدنه زلمي الانبس كرت في مغرات مي -غالب يرتمجف سنفاه بي ك الريس شراب بينون توجنت بس شراب المبور سے كيون محروم ومون كاركياساتى كو تر (معافرا دلتر) بخيل ب م

يرسوء كلن سبعاقي كوترك إيي

كى كے كے كواج م خرتت شراب ميں

فانب کا ناسفریسی تھا کہ فی الحقیقت رحمت اور شفاعت اس بات کے مقتنی ہیں کہ قباہ کیا مبائے اور کبٹ ویا مبائے ۔ ایک تعریب خدا سے فراتے ہیں کہ جب نیکی بھی تیری طرف سے سے اور بم اِس کا افعام طعب نہیں کہ تنے و بھر دِی کا انتقام کیوں یعبکہ یہ بھی تیری ہی طرف سے ہے ۔ نیکی زشست از قر غز اھسے مز دکار

ورخود بديم كارتو اعمامته معيست

فالتِ کوخواج مافظ شیازی کی طرح جنت کے صول کا اُجی ایقین ہے۔ اس سے کہ انجبر نقین ہے کو گفاہ کی مزانبیں۔ ایس موت بیں مدن نے کا دجود ساقط موجا آہے ۔ ایک شعر میں فراتے ہی کو جنت کی خوشجر بویں ہیں اگر کوئی دِنسٹی کی چیزہے تودہ سے تاب ہے شہد کی نہروں اور زمرد کے محقوں سے انھیں کوئی دلجی مہیں ۔ ۔۔

> ورمزدهٔ زجرت عل و كاخ زمر د پیزے كر بدشكى ارزو من ناب است رضوال چ شهد و شير به خالب والدكرد بينواره بازداد و من مشكبو گرفت

حَافَظُ مُخْلَفَ انْدَارْ مِن بَشِت بِرَاسِتَحْقَاق مِنَا تَنْظِي - ابنى كُنَا بِكَارى كَحَوْنَ بَشِت ماصل مونے كا الخير لقين إس مذك بنے كه اگر الفيل محرومی موتی تووه محرونمان إخوا كونے مِركمی تا تل منہي كريں گے . پخانچرفراتے ہيں سه

> نعیب است بهشت است خداستنای برو کرمستی کرامت گمن برگار ا شند

فروا اگرندرومند رضوال بادم. نیلان زغرقه و تورز جننت برکشیم

نالت کے نزد بک ارتباب گنا و میں انسان سبے سب سے - فالت اندسے یون خطاب کرتے ہیں کہ اے فدا نوسے مجدوں کی بہارمانفراً سے تطف اندوز کوسنے کے لئے گئتن بید اسک - اور انسان کے ول میں مجبول توٹرسنے (ادّ کا بسگناہ) کی خواہش صفر کر دی - برسب کچہ تو نے کی کیکن گنام گارانسان ہی مخہرا -

مَّا ثُلَتُ كُلْتُ مِنْ الْتَهِيدِين بِهِاراً خرينًا مُمَّا مِكَار بِي مِم إ

پُطِرَقْبِالَ کُطرُح فالمَتِ كَ عِلَى يَعْقِده بِهِى إِيَا عَلَى الْبِهِ كَدِ إِنْمَانَ كَ اعمال اس كَ وَاتّى استَعْدا ودن البِيْول كَ ورجستَ كُيل إلى اللهِ بِيَالِيَا لَكُونِ اللهِ اللهُ الل

دولت بنطانبودانسی شیط ایودانسی شیال سود است فی است و استان کوئیک دید کا فرسی ال شود است فی آج خواجه حافظ کے ال بھی شدید تیم کی تقدیر میتی یا فی حیاتی ہے اس لئے وہ انسان کوئیک دید کا ذمتہ وار نہیں گھر لئے۔ فرائے ہیں کہ است خواتجہ ابنے عمل پر بھر وسرست کراس سنے کہ تھے علم نہیں کہ بنانے واستی علم نے ،وزاز ل تیرے نام پرایکے بکھ دیاہے ہے برعمل تکمیر کمن خواج کہ در روز از ل ترج وانی قلم ضع بنا منت جے نوشت

كرتو نے بندی تغیر کن قضارا

وركوت نيك محالاكذر تما وند

مات کی طرت نواج ما فظ سے بال می گناه اور تواب کو ایک و درسے کا جزولا نفک تعتور کیا جا آسہے بتعر طا نظر مود ہے با کہ رو نین این کارشانہ کم نشود زیر جمج توئی یا زفت جمج منی

مرزا ن آب کے ہاں جنت کا تعقور ہے بھی اور نہیں بھی وہ نمیرونتہ دا ور شراب طہور والی جنت کے طلب گار منہیں ، انھیں توالیسی جنت یا شیخ ہم ہم شراب و نسام موا ورب بہی و نوم تیس جرب جراغیں سب سے زیا وہ عزیز ہیں ۔۵

دہ پیرجی سکسائے ہو مجھے بہت عزیز سوائے اور گلفام مشک اُرکس ہے سنے ہیں ہو بہت کی تعریف سے وات میکن خدا کرے کہ دہ تبری جلوہ گاہ مہو

غرس ناتب کی جنت ناک ہے کوئے جانال کا ۔ توروقصوراور متراب طہور کی جنت کے وہ خواجمند نہیں۔ اسی جنت کے خفائق سے دو ممیر

منكرنظرات بي -

ہم کومعلوم ہے جنت کی حقیقت بیکن دل کے خوکسٹس رکھنے کو مالت پنجال ہجاہے

وراصل ال كي جنت كاجزات تركيبي وادبي بين من من وشابه

بادوست بركه با ده مخلوت خورد عرام داند كه محدد كوثرو دارانسلام جبيت

ناتب کا دِل اِس جہان اور بہان والول سے مرو بڑجکا ہے۔ نا کمبا زماند کی مرو مہری ہی کا بیجہ سبت کہ ان کوئٹورو تصور کی جنت کی خواہش مرہ ہم مقی رہز فا مدد کی بنت ہے کہ جہنی بینخواہش مروہ ہموئی جنت کی ترت کے مقی رہز فا مدد کی بنت ہے۔ جوہنی بینخواہش مروہ ہموئی جنت کی دوہ بھی ما تی رہی ۔

نما آب کوجن مالات سے سابقہ پڑا تھا۔ اس کا اندازہ ان کے کلام سے بخربی مبزنا ہے ۔ بیندا شعار اس نمین میں بمبڑے جاتے ہیں اکھ مرکی زندگی کا یہ بہوئی نظروں سے دھیل مونے نہ پاکے ۔۔ ان کی زندگی کا یہ بہوئی نظروں سے دھیل مونے نہ پاکے ۔۔

زندگی ابن جب است کدری عاتب

بم مى كما بادكري كارفدا ركف ت

مینی جی طرح خمع خموش است بطے موسے سیا ہ ڈورے کو نہیں دکھ گئی۔ اسی طرح میں اپنی سیاہ کروئی بینی برفیدی کا نعی الدازہ کر نے سے عاجز ہوں۔ غرض حالات کی امسان رت کی وجہ سے مینکڑ دن خواشیں اور مبزار وں ارمان غالب کے ول میں مدفون موکر رہ گئے۔ رنج والم سے

نات ماسل كريف كے فالت كو بادہ خوارى من بنا والى جناني فراست ميں ا

مے سے غرص نشاط ہے س روسیاہ کو ایک گو نہ بنجوری مجمعے ون دات جا ہے

جب فالكب كوبراحساس مزاهب كدرنج والم كوفعط كريف والى شراب جنت من تميسر نداسك كى نو الخبس إس جنت سع نعزت بوجاتى ہے۔ جنت نركندميارة افسردكي دليها ممير إندازة ويراني الميست ا درمائے ابی جنت کے دوسٹراب ارغوانی کے طلب گارنفر آنے ہیں -ميرا خرجهم كدست بوداكون بن سبار زبن بن دميد مبشت كرميدا فرارم است غرمن جرجنت مبر كرمتراب وننامر كافقدان بإس كي نوايش غالب كے إلى مفقود ہے و دخود فرات ميں م ويشرب خواش فردوس كجوتي درجيع ما طابع مسعود نياني ورادهٔ اندنشهٔ ارد نه بینی در استس سنگاما ودونیا بی يعنى بهادست فدمهب مي حبنت كى خوام أ وربهارس سارو ل مي طالع سعدا وربهارى شراب فكر مي تمحيطا ويهارى آلت بي تعرض وموال تم مركز غوركيا مائے تومعلوم موكا كدنالت كومبشت كى تبعت دورخ زاده دلكش اورجا ذب نظرمعلوم موتى ہے -اس كے كدون فالب ك زرب مبخواروك ي التما ب عبش فراجم كرتى ب عالبكا يتعراس مافا سينها يتنبى ابم ب د خاك شوقے كدورد وزرخ بغلط ما است التى ساغراتى ميني ده لوگ كه عذاب ده زخ مين بقيراد موسله بي - شراب كاشوق منبي ركهة مورزخود اتش ببب ابني حرارت كري شراب با وتبيشه وساغ بھی اپنی وزشند گل کے مشل شراب سے ہیں۔ اِس آگ کو غالب مہشت ہیں جی سے جا اجاہتے ہیں اور سونس کو ٹرکے محروروش کرا جاہتے ہیں سے بخدا زگری مناکامه خواجم که افروزم بگرد کوژ آنسش ایسامعن من ا ب کفاتب نے یاشعار مجسی عقائد کے زیرا ٹزر کم کئے میں - خالت کے زہبی املار کہیں کہیں نرمب بیہو دی ہی گہری مجاب نظراتی مے - نظریہ توحید تو الخیس سے متعامعوم بڑا ہے ۔ سك وخوشت ازمسي وبرانه سع أرم برشمر خانہ در کوئے تر سایان عادث نے محمم مخقر پر کمفالت کے اور ارز مست فردوس منہیں - اور نہ وہ مورو قصور کے طلب گارمیں وہ دوزے کوبہشت پرزیمے دیتے ہوئے فراستے ہیں کم مم دوزے کی گرمی سے اس سے منہیں گھراتے کہ تنابر دیست میں اوراتش دوزے مجدب کے ایک عمّاب سے زیادہ مینیت منہیں کھتی ۔ رئي وراحت برطرف شام ويرت انيم ا وزخ ادمر كرمي ارش عاب بين ميت خالت کو اگرکوئی خواجش ہے فوضے اب کی نواہ وہ کہیں بل جائے ، ووصف رزوان مراہی اپنی منفرد چینیست کا اظہار کرتے موے فراتے ہیں کہ كونى وومرانيدمسى بس إن كاحريف اس كئے نہيں ہوسكاك ووجمت يركے بالدكي فيص يقيے بي يو ووسرو ل كويتسر نہيں . نادان حراهی مشرک الم مشوکه او دردی کشس باله جمشید او ده است

فالت كے اس مم كے تعتورات ال كے كلام بر حابم بحصرے مونے بي تنوى ابر كر ارجري الفيس تعتورات كو وُبرانے أوراسى

ولِ عاشقال بميرد برب ما ودائ فرنوك ورومندك نه في المسكارية المسكارية المسكارية المسكارية المسكانية المسكانية المسكانية المسكارية المسكانية المسكانية المسكانية المسكانية المسكانية المسكرية الم

اس میں شبہ نہیں کہ فالت کے کام میں آتش برستوں کے انٹراٹ نظر آنے ہیں۔ تاہم وہ شنوی ابرگہر بار میں انسکار کوستے ہیں کہ وہ آتش پرست ہیں ! لیتنہ سے برستی سے انجیب انسکار نہیں ۔ اسی تمنوی میں کھتے ہیں۔

" جب ول رنج دعم سنون ہوگیا تو اس کا جیپا نا ہے سود ہے۔ اورجب توسے کے جانا ہے تو کہنے کیا فا کو اور ابن مجی تری ہی ہے اور گھنگر کئی تیری ہی ہے۔ اور گھنگر کی تیری ہی ہے۔ اور گھنگر کی تیری ہی سے ۔ اور تجی سے ۔ تو نوٹ ہو انا ہے کہ میں کا فر نہیں موں ۔ آفا ہ و آتش پرست نہیں موں ۔ ہیں نے کسی کا خون نہیں کیا ۔ کسی کا مال نہیں اوا ۔ البند شراب بتیا ہول ۔ اس سے میری زندگی ہے ۔ میں ندو ہمین موں اور شراب اندوہ رہا ہے۔ میرے مالک اگر ذبیا تو کیا کرتا ؟ ہو شراب عیش دنش وکی غرض سے بی جاتی کا اور اس سے تعلق ت اور ساز و سامان کا اگر تھے کو حماب

اله منوى اركر إرك اشعار حسب ويل بي ١-

بفردوس میم دیل نیاسیا پرم درآتش درسوزی بسوزده دارخ کماز برهٔ مبع دسمب م بدر بهنگامه فوفاست ستانه کو بهنگامه فوفاست ستانه کو چرکنهائی شورش ناسته و نوشش خوران چون نیا شدمهادان گنجا جرد دوق دهماسش که چر بچراندت دیم وصل بدانشفار فرید برسوگست دویشن کما پول آل امرادی سیادآیی دسے داکہ کمٹر نکیب برب نع مبری خورم کرمٹراپ طہور دم تمبر و براستے مشا نہ کو دال پاک میخانہ بیسسروش دال پاک میخانہ بیسسروش سیمشی ایرو باراں کئیب اگر محرد در ول خسیالش کیچ پوشت نہذ است ناسا نگار گریزد دم بوسر آبیش کیا گریزد دم بوسر آبیش کیا الد ممرى كاشارى كا أورزجه دباكيا ب حسب دبل من اس

چون گفته دانی نه گفتن چه شود برسار نورشيد وأذريهم ر بردم کے مایہ ور رہزنی بهنئامهر وازمورم نومت زعبنيدويروبز وبهرام حجت دِل رسمن وحيثم برسوختند بدربوزه رُخ كرد وبتم سياه مذوستا لغراسة نزحيانا فأ وخوفات إمشكرا ب دررباط محرکظلی اونویم سندست تعامنات بموده مد فردسس زعرگوانمایه برمن گزشت یسانومهارای رسیدادگی كه بودامت بسطحتم ساه مفالينه حام من اذسع تبى ويفاشان سبع تواتى فراز من وجرهٔ و د است زرسنگ وكريافتم باده ساغ تنكست بيس حيم تمسيازه فرسودمن بهر إد زُر پسِل بارم وپ بهرپومرزین درازمسش کمشم ول ارْخطْهُ تُون تُندنْهُ عَنَّى جِهُوَو جانا تدواني كدكانسسر نيم ذكشتم كصراب احسسيتي مر مے کہ اس مجورم اروست معاب مے دراہش دنگ دیجے كداز باده ماچره ا فردست مرازمن كدار ماب معكاه كاه رْبِسَا لِنْسِرِكَ رْ سِ خَارْ نه رقص بيرى سكيرا ل برب ط شبا گرے منبوم سندسے تمتأت معثوته باده وكشس بوكوم جومتكام كفتى كزشت يسا دورگا را ل پدلدا د گی يساموز بإدال وشب لمقسياه افعتها ميدار ايرسمي مي بهادان دمی ور عم برگ و ساز جاں اڈگولا لرد ہے۔ تاک الرّانم يشعته كوبرشكست چخوایی رواق سے اور من نه مجنشنده شاہے کدیارم وہد نه نازک نگارے کانازش کسنشم

(تمنوی ایرّب بار)

عالت برفلسفريدان كان ليد فليفان من فلسفه زمب بى ايد شاخ كي تيت دكمة بالمنفركو زمب عليوه منهير كما عالم المرابع عليوه منهير كما ابك فاصطرز فكروعمل كاجس كاابك ميى مقصود خفا - يعنى حصول مجات -

مندونلسفيس ديك دورك مديول بعدرًا بول كازما فهاتا بعد - بران وراصل ويرول كي شرعيل بين - إن مي وايتان كو پسِ نشِت ڈال کررسوم پر زورد پا گیا ہے پرگڑا نیشدوں کی انقلا ہی تعلیم نے رسوم اور قربانیوں کے خلاف بناوت کریکے بہما "کی سنی ب زور دباہے۔ ایشدوں میں آتا اخوری ) کی بی بحث ہے۔ نیزاس میں برہما اور آتا "ود نوں کی ذات کو ما ناگیا ہے۔ برہما تمام کا نات کا جومرے . فضائے بسیط کی اصل ہے ۔ وہ طافت ہے جو موجودات عالم میں اوی شکل مین طبور پذیر ہے ۔ بعر پدا کرتی ہے اور زندہ کھتی ہے۔ ر ایک لا محدود لا فانی البی طاقت ہے۔ بہی زندگی کا مبدأ اور یہی مرجع ہے۔ یہ وہ ہے جس سے تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پیلا ہونے سکے بعداس کی بروات زنرہ رمتی ہیں اور مرنے سے بعداس کی طرف رحبت کر جاتی ہیں۔

الماده حقيقت بع جوتنيرات مي كالم سي اس كوفانبي شراستحلين نبيل كرسكا ودوم السس وحدت ، حركت

أبنشدول ميكنس سصمرا دإنسان كى نطرت إلمنى مصبحانا نيّت كة يدو بندست آزاد مبت ما اتب إس حقيقت كا اظهاري فراستے ہیں سے

قطروا بنالجي حقيقت ين ورائكن سم كوتقليد نك طرفي منصور نهين

ا پشدول کی انقلا لی تعلیم کے بعدوہ وہن میت گئے جنب حیالی دیو ا بہاڑوں میں چھنے رہتے کہا کے ما محتیج کے اور با دیوں کے ما تعد گرجے اور پرستے ہتے۔ اب انسان سے خداکو یا بیا بچراکس سکے ول کی گہرا کیول ہیں تھا۔ اب اُسسے دامنی دسکھنے کے لئے بے شمار قربا نیوں وو گیر دسویا ت كى عزودت نەڭتى - اېنىندول مىں كۆرت پرسىتى كا عقيدە وىدرت پرسنى كى منزليس سطەكرتا مۇدا دەدرت كوجود اورىم، اوست كى منزل تك يېنىچ كيا ـ اس تعتور کی رکو سے کائن ت اپنی تمام جزئیات اور أورس تفاصیل کے سا غفر بہائی منظری صورت بہتے اس ظہور کی مِلّت جمل اور

میوالی بھی خود برہماہی ہے اوراس کے علاوہ کسی کم منی نہیں۔ وبدانتی ، اڑکے تحت ورائے ہیں ۔

زديم فبس خباك كتبده وربه وجوفات جوعتقابه برناياب است عالم تمام ملفر وام خسبال سب مرجند کہیں کہ ہے نہیں ہے كردباكا فرال امنام خيالى سن مجھ جيران بول مجزشاء هسيكس سابي یال کیا وصرا ہے تعاود ویوج وتباب میں ایں می و مان کرھے ؛ لد سجاہے بیش فیت

مهتی محمت زیب میں آجائیو ات۔ إلى ممت كمنائيو قريب مستى كمزت أرانى وحدست يرتاري ديم مبل شہرو وشامرومشہردایک سے ب متمل نوه صور پر وجود عب

قطره وموج وكف وكروا سيجيبون لسنت ولبس

س ننع می می وزننی زودی کے زیجان ہیں، فرائے ہیں ہے ہر چند سب و مست ہے ہے میت شکنی میں ہم میں نواجی راہ میں سپ منگ گراں اور ہم میں نواجی راہ میں سپ منگ گراں اور مینی نبول غالب ہم بہت سے بنت باتھا یات نور ہے ہیں۔ میکن خود ہما دائیت یا انا سب سے ٹرائنگ گراں موجود ہے ہے یا ہمال میں خود کم ایا خود را ازوم برکوئی درمیان یا وغالت یاؤ فالب ماصل ہت

شورسیت نوا برنری ارنفسم را بریا نه است جنبش صنراب کجانی ؟

دا بچوم ظلمت از سبس خویش را گم مے کت میں مطرو وروریاست گونی سایر ورشب با مے من المرد و ونظار دیری ارنگر کرایک گرمیت خوسیش را در پر دہ خطع تما شاکر دہ

نسفہ ویرانت کی رُوسے کھڑت کی بینا بیحض ہے علمی یا جہالت ہے۔ ہونہی بیجہالات رور مہر بی اوراصل حیفت کا عزان ان مؤاتو ہر کٹرت نائب ہوئی۔ اب نہ اعمال ہیں نہ ان کے اثران ۔ تہ نعلقات ہی نہ متعلقین فقط بریما ہی بریما ہے یعلم بایا کی فدیسے ہونجات کی طرف ریمائی گڑا ہے آتا اور بریمائی کڑا ہے آتا اور بریمائی سے کہ آنا اور بریمائی سے کہ آنا اور بریمائی ہیں۔ عزرا نائب اس کی تریمائی ہوں کوستے ہیں ہے

دِلِ بِرَطْسِرہ ﴿ بِ مِسَالَةِ الْمُعَلِيدُ الْمِعِيدُ الْمِعِيدُ الْمِعِيدُ الْمِعِيدُ الْمِعِيدِ اللهِ الْمِ

ن فالت کے نزد کے ہی اوی کا نبات کا کوئی وہور نہیں۔ مہر شے ہو اوٹی ہے بلاکسی است شنا اپنی مہنی اور بھائے مہتی کے
کے ایک ہوم ربطیف کی متمان سب - اشیا کا نا مبری فرق احتیاری سبے - ان کے پردے ببر حقیقت اینے کرسٹ وکسا دہی سبے لئے ایک ہوم ربطیف کی متمان سب - اشیا کا نا مبری فرق احتیاری بید اکر نہیں سکتی

معافت ہے گا فست جلوہ پید اکر نہیں سکتی
جی ڈن کا رسیمے آئی۔ نئہ یاد بہاری کا

دوسرى على فرات بين م

بے نجلی تریک ان وجود وراک عالم کرت کی تناہے۔ فرائے ہیں۔
السر کے زوید مجبی تقیقت کا إدراک عالم کرت کی تناہے۔ فرائے ہیں۔
کوتنا اسمہ آل کیشس پنداریا انسوجوہ دازآ بیند زنظار برد
انسوجوہ دازآ بیند زنظار برد
الکی تنافر کرزت دوں ت ناسفہ و یوانت ہی کی آواز بازگشت ہے ۔۔
ہر جید مراکب شے میں تو ہے

ہر جید مراکب شے میں تو ہے

نات کے زدیک نعام ری انکوسے حقیقت کا بادراک محالی ہے ہے اُسے کون دیکھ سکتا کہ یکانہ ہے دو کما جو دُولی کی بوجی موتی تو کہیں دوجار ہوتا

کبھی کبھی کبھی نالٹ کو کرٹرت کی حقیقت کا احساس مونے گئا ہے۔ نظام ہے کہ نمالب کے ججانات میں یہ تبدیلی ساتھے نیم فلسفہ کے ناٹرات کا بیجہ ہے۔ سا کولیے نے غفلی و لا کل سے مظامر قدرت کی وحدت کے بجائے کرٹرت کوٹا بت کیا۔ اور بہنہا کے تعقور کورو کر دیا۔ نمالت بان رجمانات کا اطہار بان اُسعار میں فراتے ہیں۔

جب کہ تجدین نہیں ہے کوئی موجود تو تھراسے نگد اید منگام کیا ہے: یہ بری میسیدہ لوگ کیسے ہیں ؟ غفرہ وعشوہ واداکس ہے! شکن زلف عنبری کیوں ہے! گر جشم مندمہ سا کیا ہے؟ سیز دوگل کہاں سے آئے ہیں ؟ ابرکیا جراہے ؟ جوا کیا ہے!

سا کھی بنسفی ادہ اور رون رونوں کو قدیم ما ناگیاہے۔ اس فلسفہ کی روسے مادہ کے ذریعہ سے کا نبات کا رتفاعمل میں آیا۔ وہ مجانے مورع برست میں مادہ اور کی است کے مورع برستے ہیں۔ غالب اس تاثر سکے مورع برستے ہیں۔ غالب اس تاثر سکے تعت فرمانے ہیں یہ مادہ ہے۔ اور سے بی تغیر رُونا موسے ہیں۔ غالب اس تاثر سکے تعت فرمانے ہیں یہ

آرائیش مبال سے سٹ ارغ منہیں مبنوز بیش نظر ہے آئینہ وائم نقاب میں

اِسْمَن مِیلِ آفِ الله و عَامَتِ کی ہم آ ہنگی طابخطر مہر۔ اِ آبال میں اِسْفار اسکے ان کا یہ تعتور غالب کے اِل کسی مرکس صورت میں موجود ہے۔ انتعار طابخطر مول ہے

> محمال میرکد بهایال دست کارمعتان مراد بادهٔ ناخورده درگراک است

یکا نمات اکھی ناتمام ہے سے یہ کہ آرتی ہے وما دم صدائے کن فیکون ناتمام ہے سے یہ ناتمام ہے سے یہ ارتی ہے وما دم صدائے کن فیکون ناتمام ہے ہیں۔ نامیت ہیں کے بہاں ترتا کی نیز کمیٹر میں نماص تھے کی نازگی اُ در قوت کا اظہار موتا سبے ۔ فر مستے ہیں ہے ہوں میں کھی تمام نی نیز کا ہم ترت ہے مطلب ہمیں کچدای سے کہ طلب ہمی را و سے ہوں ترقی تمام نامی و دوسرا قدم یا دب سے ہم نے دشت املی کو ایک فیشش یا یا یا اس اُسلام موجود ہے ۔ بتے بعد میں اقبال نے بڑی تفصیل اور شرقی سے میش میا ۔ نما اس کے مدد جو ذیل شعام ان اُسلام ہو جود ہے ۔ بتے بعد میں اقبال نے بڑی تفصیل اور شرقی سے میش میا ۔ نما اس کے مدد جوذیل شعام

كے مقابل من اقبال كے اشعار الا خطر مول -

بروم انجام مراجوه أعنانه دبي ( نمالتِ) رشك وفا بكركه برعوى كريت بركس يركون لايك مقصود في روو ر ماتب ) به کنم که فطرت من به منقام ورنساز د ( اقبال) ولي اعبرووارم بوصباب لا لدرارس وشردساره بوئم زمستاه افليه مرمزت دارم كاميرم ازقراد ( اقبال) بانتا و ناست بدول اميدارك الملبم نهایت که نهایت مدار د (اقبال) مردم ماطورتنی برق تحب ل الله كرس مرحد عشق مز موسط ( افعال) مالت کے کلام میں مغظ موٹ افرکٹ ومسٹی کی علامیت ہے اس طرح میں ومیلاب کے الفاظ ان کے کلام میں ما ہجا کجھرے م من جوم زا مے حرکی تسور جات ہے ایمند دار ہیں۔ شعروی میں در و داوار جیسی ساکن است یار کو شا عرکی انجور سلاب کا خبر مقدم کرتے وقت مخرك اور رقس كى ما من بن شايره كرتى ب - كبيت بن ب

نه لو تحدیث و تحریث مقدم سبواب که الم سبواب که الم سبون و دار

# خطوط غالب مبن ظرافت

## سلطنصديعتى

کسی شاع یا مستف کے خطوط اس بیے اور میں جاذب نظر اور الآتی توتہ بوٹ بیں کہ ان سے اس کی ذات اور الحول کے میں جا اور واضح نقیل انھرت بیر جس سے اس کے ادب کو مجھے اور محبانے میں جڑی مرد المق ہے۔ فالت کے خطوط کے بارے میں مولوی عبدالحق صاحب کی

یہ دائے بڑی مناسب ہے۔

مرزا نالب کے مالات اور کام پربہت می کا بیں اور مضامین مکھے گئے ، ان گرکہیں ان کی زندگی اور سیبت کا وہ تھٹا نظر نیں اس کے بیا کہ کہیں ان کی زندگی اور سیبت کا وہ تھٹا نظر نیں ہوئی اور ہی جوئی اور ہی خوات کی ابتدا انیسویں صدی عیوی سے قبل ہوئی تھی ، گر اس کی مجھری ہوئی اور بی سنوری صورت ہمارے لیے نالب کے شعر دا دب میں نظر آئی ہے گرار دوا دب میں اس سنعن عطیف کی ابتدا مکامہرا غالب ہی کے مرہے ، غالب سے فیل اور وشعوا وہ بیل طرز وظرافت کا الباس ایر ایم میں وہ سلیقہ مندی ، میشمندی اور رکھ رکھی و موجود میں موسلیقہ مندی ، میشمندی اور رکھ رکھی و موجود میں موسلیقہ مندی ، میشمندی اور رکھ رکھی و موجود میں میں موسلیقہ مندی ، میشمندی اور رکھ رکھی و موجود میں موسلیقہ مندی کی جات کو اس میں موجود ہو ہوئی میں اور موجود کی ایک وجہ یہ برسی میں ہوئی نئی جوظز ، وظرافت کے ساتھ ساتھ میں اور انسانی میں ہوئی نئی جوظز ، وظرافت انہائی پائیز و معدت منداور تطبیف ہے اس یا قرید متعین رکھی کو کھی ہوئی اور کھینہ ہوئی اور کہ میں ہوئی اور کھینہ ہوئی کھی دان کی ظرافت انہائی پائیز و معدت منداور تطبیف ہے اس میں دکھتے ، ان کی ظرافت انہائی پائیز و معدت منداور تطبیف ہے اس میں دکھتے ، ان کی ظرافت انہائی پائیز و معدت منداور تطبیف ہے اس میں دکھتے ، ان کی ظرافت انہائی پائیز و معدت منداور تطبیف ہے اس

تعبن الى نظراب بھى طرافت كوار دواوب ميں وسيع معنى بينانے كى كرشش كرتے بي اور ده اس كے ذيل أن طرز مزاح ، مسخ بمبیکوین اور فعائثی دغیرہ کو بھی شامل کردیتے ہیں گرمیرے نزدیک ان میں سے ہرایک کے عالیحدہ راستے اور علیٰیدہ صدود ہیں ا بلكه ان كے انسانی ذہن ومزاج پر واركرتے اورا تر واسے كاطراعة اور دستورىمى مبرا خبراہے - ميں توظرافت كى عداس ليف بت انسانی كو سمحتاموں حب موث ایک مقررہ صرو دسے کہی کے ماکھی کھے سے مقورے زیا دہ آئے کی طرف را مدحائیں گر بسیلیں نہ کہ جس سے بران ك صدد دار بعيم إن اف در موسائ اور حلق و ناك خارو شن تماشان بيف ربين بهره بتازي پدا مومات اور أنكمول من بيك، ول ايك كميف ما محرى كرسه اوروماغ اكس بطيف نوسى كركوتى ميزينواكبرس - بعيد الل زبان مسكاية بالمست تعريرت بي اورطزات بس كا باه راست اور باواسطهمله ول دوماغ برموح ول بنشر لكاكرم ولى حبيمن اورسك پدياكردس ادر دماغ كوكيرسوب ادم معصفے کی دعوت وے ملتھے برکھبی ٹرسکتی ہے ہیاں آنکھیں رہم نہیں موہمی جب کا تقصد زندگی کے کسی بہاو کو اُما اُر کو ایا معاشرہ یا كسى فردكى اصلاح مراكراس مقصدكا اظها ربرى غيرجانب وارائه طور بربا فانى سناد وتعسب كياجات ، اس مي نه ناصحامه الدارمون فرانسفق ا در من خطیبان - ظرافت اور تمسيخ بي وي فرق سي حقيمة ما در فهفته من - قبلة وه جس من تمناكا و بارند مرست كويسيل باك اور علق وأك كا تال دسرهمی شال موصلت معیکو یا نحاسی کا مذازه کس کیفیدیت سے مطا باجا سکتات بحب بجیران سے بڑے ہمجولی سے بیٹ اور مدا فعامذ قرت سے خود کو عاری محبیہ کر ہے ساخنہ مُنہ سے کہد کا کی سکنے کے ۔ اس میں ذاتی عناد بھی ہوتا ہے اور کمینگا بھی اس سے ریا دہ سے زياده ليك ميل كابى كام بياحاس تنابها اوربس مكرغانت البيخ خطوط من جو ات كيت من وه منكراد رمسكوار كيف مي كيجي كمياراليا مجى مؤلب كرمسكوام بث مي ملكى فتشريت اورمقصدت جيسى مو گرقه خدم موالاند خير من اس محاطب ما اب كے بران طراب نها درا درطنز کم مها ادر تسخر بالک نهیں ایک حکم بندت برج مزان عکبست اود صربتی محمد در کی طرافت کومعیاری طرانت تسلیم مذکرت

« تطبیعت ظرافت ا در باله سبخی دلمنخ بی مهبت فرق سبد . اگر تطبیف دیا کیزه ظرا نت کاریک. دیمینه سب توار دو زبان کے عا

كوعانت ك خطوط برنظر دا لما علميه "

فالت کی این دنیا غم کہے روزگاری آماجگاہ بھی ، وفت اور زمانے نے عبدطعلی کے بعد می کوئی ابیاتم ہن مجبورًا ہو کس کی دات بہرآخرم کمک روانہ رکھا ہو، ایس بنم رسیدہ ، عنم زوہ اور سے جین زندگی میں ایک انسان رونے اور کرا ہے کے سوا کربئی کی سکت جب سسکیاں اور بچکیاں می کسی شخص کا مقدر بن گئی ہوں تو بھراس سے تمبتم زیر ہی یا سکرام بٹ کی توقع رکھنا ہی خیال خام نظر آتا ہے گر االب الن آموں اور ان آنسو وں کے باوج و شنے اور سکا اسے نظر آتے ہیں اور بحر بطف یہ کہ ودمروں بھم اور نو دیر زیادہ ، اور یہ بات انگریزی اوب میں بھی موان و بھر کی دومروں بھم اور نو دیر زیادہ ، اور یہ بات انگریزی اوب میں بھی موان و بھر کہ کسی کونھیں بن موسکی ۔

غالب نے بیٹر خطوط فر فدر کے بعدی سکھے ہیں ، حب ان کی جوانی کے پل جلاد کا دنت تھا بنیسن میں وہیے سی انسان کے قواؤن وعلی صنعی ادر کمز در موجاتے ہیں۔ ول میں وہ بہلاسا ولولہ ، زنگینی اور شوخی نہیں رہتی ملکہ کس کی میگر متیں سنجیدگی اور ناصی انداز فکر سے لیا کا سبے ، گرخم واکل م کی شدّت اور عمر کا تھا صنا بھی غالب کی خوانعا نہ طبیعت پر کوئی اثر منہ ڈال سکا بلکہ الیسا معلوم موناسیے کہ فالب کی شرخی اور ظوافت یں آخر دنت کک روز روز ادنیا ذہیں ہو گائی۔ نالب دیمقیت فطر ٹاظ بھنے ہو اپن شونی اور ظرافت کی میں مجر طیاں دوسروں کے ذہن ومزاج پر برنہ صرف شعر وشاعری اور خطاع ہی مجبور سے نظر آتے ہیں مکدان کی مجلسی گفتگہ بھی السی شگفتہ، پر نذاق اور ولیب ہوتی متی کہ مفل کو زعفر ان زار بناوین کفتی، پر وفلیسر رشیدا محدصد لعتی نے اپنے محف وص اندازی مرزا کی ظرافت پر کیا ہی ولیسب بات کہی ہے۔ اردوشعر دا وب ہی میں نہیں مکہ طنز وظرافت کی مفل میں بھی غالب اس طرح داخل موتے ہیں جھیے فلی گانوں کے درسیاں مجتے کا کوئی اُستاد وارد مور ''

غات کے خطوط کو ٹرِ زاق ۔ دلجیب اورجاؤب نظر بلنے میں جوبات سبست اہم نظر آتی ہے ' وہ غالب کی طبعی شوخی اوراؤازِ بیان کی ہے ماختگ ہے ' لقول مولانا حالی ،۔

" مرزا کی طبیعت میں شوئی ایسی عبری مولی تھی ہیسے متارکے ماریس سرعمرے موت میں"

عالبَ رُنَ بات کہتے باسکتے دنت ای طبعی وانت اور نظری شوخی سے کوئی نہ کوئی ابساموتع تا ش کریہتے ہی جہاں وہ خود مسکرلتے بمی اور ُسننے یا رہے ہے والے کو بھی سکرانے کی دعوت وہتے ہیں گران کی مہنسی بڑی رُبُرا تُراورُ معنی خیر بھوتی سہے واس میں سبے پرواہی نظعی منہیں ہمرتی۔

نات کے بشیر خطوط اُن کی طبعی ذاہنت مدرت بیان اور فطری شوخی کا گراں قدرا دبی سرایہ بیں اگر ہم ہیاں بخوف طوالت خطوط غات سے مبترجستہ اقتباس میں کرنے رہی اکتفا کریں گئے۔

اكب نعط إن ميرمىدى كونكستے بن :-

" میرمهدی! جینے رم وا آخرین صد سزار آخرین - اردو لکھنے کا کیاا حیا ڈھنگ بداکیاسے کہ مجھ کورشک آنے لگاہے - سنو اولی کی سب مال دستاع اورزدوگر سرکی لوٹ بنجاب احاط میں گئی ہے ۔ بیطرز عبارت خاص میری دولت می سوایک ظالم بانی بت انسمار بول کے محتے کا دستے والالوٹ ہے گیا۔

اكب خط مي نفية سے خط نر بينيے كي شكايت اسفي مفوق انداز ميں اس طرح كرتے مين :-

بکون صاحب ؟ کیاسی آئین جاری مراب که سکندرآباد کے دست والے وِلّی کے خاک نشینوں کوخط ننر مکھیں ؟ معبلااگریہ کی موا مونا تو بہاں بھی ہشتہاں وجا آباکہ

زہار اکوئی خطاسکندرآیادکوساں کی ڈاک میں مرحاوسے "

ایک خطامی علاد الدین خال ملائی کے نہ آنے کی کیفیٹیت اتنظا رکا اظہار کس قدرانو کے انداز میں کیاہے ا-" نوصاحب وہ مرزارجب بیگ مرے ان کی تعزیب آب نے نہ کی انتعابان بیگ پیدام وسکنے کل ان کی تعزیب آب نے نہ کی انتخاب مؤتی ۔ آب شرکے نہ ہوئے۔

ایک بیگہ خلاد الدین احمد خال علائی کواک کے بیتر کی بید انساس کی اطلاع برخط مکھتے ہیں بد میری بان استے مہمان کا قدم تم کومبارک میو التر تعالیٰ تہاری اور اس کی اور اس سے مجا یُوں کی عمر دولت میں برکت ہے۔ تہاری طرز تحریب معان نہیں معاوم ہم اسعید ہے یا معیدہ ہے۔ ٹاقب اکٹس کو عزیز اور نمالٹ عزیزہ مباتیا ہے۔ وانٹے کھو ناکہ اتحمال دور موۃ

امين الدين احمد خان كوايك عبد عكية ملية من :-

مندا نے عبائی صنبارات بن خان سے بڑھاہے اور سری سکی برتم فرایا مبرا شہاب آلدین خال بھی گا امرانی مختلفہ میں گھر کیا تھا۔ . . بارے اب من کل الوجر وصعت حاصل ہے صنعف جائے ہی حائے جائے گا ۔ آگے کون قوی مختلفہ میں گھر کیا تھا ۔ . . بارے اب من کل الوجر وصعت حاصل ہے صنعف جائے ہی حائے ہی حائے گا ۔ آگے کون قوی مختے کہ اب اُن کو صنعبف کہا جائے ۔ ایک بڑھا کسی گل میں جانے حاستے تھوکر کھا کر گر بڑا ۔ کہنے لگا ، بلے بڑھا یا موا و حراوم و مرائی میں کیا ہے مرائے سے تھے کہ اب جانا کہ کوئی تنہیں کت موا بڑھا کہ "بتوانی میں کیا ہے مرائے سے تھے ؛

غالب بعبن ادفات این شوش طن اور ولنواز انداز باین سی خطوط می ایسے ولیسب مکل کے ہے ہیں کہ میں سے خطوط میں ایسے و مین سے ڈرامہ کی سی کیفیدت پر اِموم تی سیے -

ايك خطيس اپنے روزہ ركھنے كا تذكرہ يوں كرتے بير۔

و وهوب بدبت نیز ب روزه رکمتاموں ، گرروزه کوبهلاتا رہتا موں ،کمبی بانی بی لیا ،کمبی تحقہ بی لیا ،کمبی کوئی مردوزه کوبهلاتا رہتا موں اور بیر صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نی کا کھا دیا ، بیبال سے نوگ جیب بہم رکھتے ،میں میں توروزہ بہلاتا موں اور بیر صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ بیل نا اور بین سمجیتے کہ روزہ نه رکھنا اور جیز سب اور روزه بہلانا اور بات ہے ا

ا كي خطيس مرميدى مجردت كونكن إن -

" میاں - کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو، کل شام کومیرن صاحب روانہ ہوئے بہال ان کی سرال میں ، تیسے
کیا کیا نہ ہوئے۔ ساس اور سالیوں سنے اور بی بی سنے آنسوؤں کے دریا بہا و ئیے ۔ خوشدامن صاحبہ بائی کی سی بی س

سالیال کوری مولی دعائیں دیتی ہیں۔ بی با ندسورت دیوار جب جی جا ہماہے جینے کو گر اجار جب دہ توخنیت مخاکہ ہمر دیران منہ جان مزہیجان در مزم سامیر میں قیامت بریا موجات سر ایک نیک بخست اینے گھرسے دوڑی آئی امام ضامن عارب سال کار دبیریا ندر با ندھا۔ پانچ رو بے خرج را د دیسے ، گرابیا جانا موں کر میران صاحب لینے بکد کی نیاز کارو میرا و بی میں اپنے باز دسے کھول ہیں گے اور تم سے صرف بانچ دد ہے فلام کریں گے ۔ اب سے اور جبوٹ تم برکھا جانے گا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگی ۔

ایک خطای مرزاحاتم علی بیگ کو جوان کی تصویر کی رسید کے طور ریجیسیا گیا اسپنے سرا باکی تصویر بیجد و مجب پانداز

پہر سال نہارا طبیہ و کیے کہ تہارے کئیرہ قامت مونے بہمجھ کورٹسک نہ آیا۔ کس واسطے کر میرا قدیمی دوازی میں انگشت نماہے۔ تنہارے گندمی رنگ پر رشک بنہ آیا۔ کس واسطے کر حبب ہیں جتیا تھا تومیرارنگ جمیئی اورد ڈوال اور ڈوال اس کی سائٹ کیا کرتے تھے۔ اب حج کمجی نہ کو وہ انبا رنگ یادا اسے توجیاتی پرما نب بحبر جاتا ہے۔ ہاں محجہ کو رشک آیا اور میں سے بنوی کہ میں برگ ہے۔ میں معیدال آگئے میں سے بڑھ کر یہ مُواکر آگے کے دوانت توٹ سے کا بوں مرب طرا نے لگے۔ اس سے بڑھ کر یہ مُواکر آگے کے دوانت توٹ سے نے ناچامی میں میں میں میں ہوڑ دی اور داڑھی بی برگ اس میں برا کی مام وردی ہے۔ الله حانظ بباطی بنجے بند وحول میں میں میں میں میں میں میں میں برا کہ فیر نے جس داؤھی رکھی اس من منظ یا۔

ایک خطیس بایش کی شدت اورتباه کاری کا ذکراس طرح کیا ہے۔

"برسات کانام آئی سوپیلے تو مجلا سنو ایک غدر کالوں کا آیک سنگام گوروں کا۔ ایک نعنہ انہا م مکانات کا ایک آن ما ک ایک آفت و باک ، ایک میسبت کال کی اب یہ برسات جمیع حالات کی جامع ہے۔ آج اکمیواں ون ہے، آفا ب اس طرح نظر آجا تا ہے جس طرح بجلی جیک مبائی ہے۔ رات کو کمبی کجی اگر تاریک و کھائے ویتے ہیں انولوگ ان کو جگ بوئ سے لیتے ہیں۔ مبالغہ نہ سمجن ، مزار ما مکال گر گئے یمسین کے وی آدی جا بجاوب کر مرکے یکی گی فری بہدری ہے جنتہ مخضر دہ ان کال تھاکہ میں بنہ برسا، انامج مزبیدا موال ہے، بانی ایسا برساکہ بوئے موے دانے بہرگئے "

اكب دفعه وفي مي مخارك وبالمجيل كئ جس كالذكرة اكب خطيس يول كبسب :-

ر پانچ سٹ کر کا تملہ ہے دریئے اس شہر رہموا۔ بہلا باغیوں کا شکر اس میں اہل شہر کا اعتبار آنا، ودمرالشرخاکیو کاکس میں جان دمال و ناموں و مرکان و کمین و آسمان و زمین آ ٹارمہتی سرا مرفٹ گئے۔ تیسرانشکر کال کا، اس میں ہزاد کا آدی بھوکے مرسے بچو بھا انٹ کر تب کا، اس میں تاب وطاقت ہموگا گئے گئے۔ مرسے آدم کم ہمین حب کوتپ آئی اس نے احتا دیں طاقت نہ پائی۔ اب مک ایک نشکر نے شہر سے کوئ نہیں کیا ش

ايك خطيس شايت تطيف اور برُ مذاق الدار مي تعلقات خايد دارى كا أطهاراس طرت كياسب -

مرب قاده نالم برب قاده المرب کی الم آب و گل کے مجم عالم ادواح میں سزایات بیس کی یول می بوا سے کالم اوراح کے کشکار کو دنیا ہی ہیج کرسزا دیتے ہیں ہیں کی بی اسلامی کو بیا سالگ جر ہیں مولکاری کے واسط میں اس مجنسی کی ۔ تبر و برس حوالات میں دیا ۔ سانویں رحب بھی الم اور حجہ کو اسط کی دوام میس صاور مبوا ایک ، سڑی مبرسے باؤں میں ڈال دی اور دی اور دی آب کو زندان مقر کیا اور حجہ کس نوان میں ڈال دیا ، کا دھمے تھے سے بائل تیں برس با و شرقی میں جو ارباء بایان کا دھمے تھے سے بائل اور عبرای خوس میں بھی اور اور میں اور عبرای بی مال اور بر حادی ۔ باؤں سطے میں موال کا دست مقردی اور عبرای بی مال اور بر حادی ۔ باؤں سطے دیا ۔ میں موری اور میں موال کو رہ میں موال کو اور میں کو زاو میں زندان میں محبور میں دو دیں اور میں کو اور میں موال کو اور میں موال کو اور میں موالے کی موادی میں کو رہ میں موالے اس میں موال کو اس موالے کی موادی میں کو رہ میں اور کی میں موالے اس موادی است میں کو رہ دی اور میں موالے اس میں موالے است کی موادی است میں موالے است کی موادی کو میں موالے اور میں موالے است کو میں موالے است کی موادی است کو میں موالے است کو میں موالے است کو موادی میں موالے است کو میں موالے است کو میں موالے است کو میں موالے است کی موادی موادی است کو میں موالے است کو میالوں کو میں موالے است کو میالوں کو میں کو میالوں کو میالوں کو میالوں کو میں موالے است کو میں موالے است کو میں موالے است کو میں موالے است کو میالوں کو میں موالے است کو میں موالے است کو میں موالے است کو میں موالے است کو میالوں کو میالوں

مرزار نج دغم اوراظہا دِتعز بہت کے موقع پر بھی اسنے مخصوص طریفیا ندا ندانے سے گریز بنہیں کرستے ، مرزاحاتم علی جہر کی محبور کہ کی دفیات بریاس طرح تعزیت کی مصب ۔

می سنوصا حب شعرادیمی فرددی اورنقراریمی تس بھری اوریشاق میں مجنوں۔ بیز بین فن میں مروفر اوریشوا بی مشاعر کا کمال بیسب که فردوسی موجائے، فیقر کی انتہا ہی سب کو تمسی بھری سے کرکھائے ۔ عاشق کی نو و بیسبے کہ مجنوں کی بم طری نصیب بوشیائی سے سامنے مری بھتی۔ نها ری مجروبہ بنہا دے ماسنے مری ، بلکتم اس سے بڑھ کر میں مری بھٹی مغل نہتے بھی خصیب ہوتے ہیں جس بہرسے برکھے برک میں مری بھٹی مغل نہتے بھی خصیب ہوتے ہیں جس بر مرسے ہیں اس کو مارکر درکھتے ہیں۔ میں بھی منا برکی بھٹی مغل بیٹے بھی خصیب ہوتے ہیں جس بر مرسے ہیں اس کو مارکر درکھتے ہیں۔ میں بھی مادرکھا سینے خوا

ان دونوں کو بخشے اور ممنم دونوں کو بھی۔ رفعات مالت کو ملصے موستے ایک صعدی ملکہ کس سے جی عوصہ گرزئر کا سے گرغالت نے ان خطوط کو اسنے اعجاز فکر ا قرت بان اور شوخی طبع سے کس تدرجہ تیا جاگہ آبا دیا ہے کہ آج بھی پڑھنے والا جب اُن رفط ڈال سے آو کرمی سم کی اکا مہٹ محسُ س منہیں کرنا ملکہ ڈیمن میں ایک البی نورٹ گوار فیضا پرام وجاتی ہے ہو ناول اور ڈرامر کی جان ہے۔ مجھے تولیتیں ہے کہ دقت کے ساتھ دکھ حس قدرار دوا دب میں فکر دنظ کی مبندی پراموگی بخرے اور معلومات میں اضافہ مو گا ، اسی قدر غالب میم سے اور قریب آتا جائے گا ،

ادرسی کسی شاعر بادیب کی معساج ہے۔

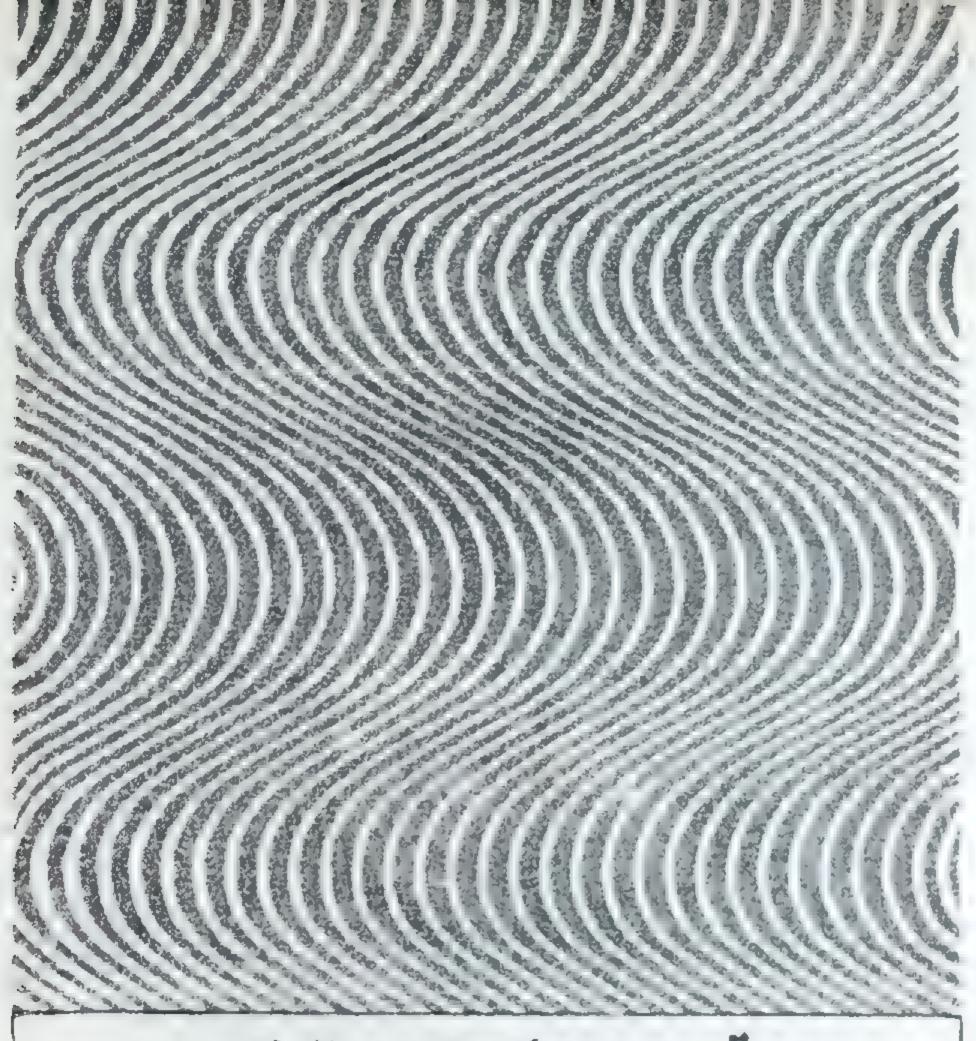

جدید تعمیب رات کی آراستگی کے لئے میں میں میں استعمال کیجیے

تعمیر در تن کے اس کوس سالہ دور (۸۶-۸ د ۹ م) کی ایک تن بل مخنب پیش کستس جو بدیر عاریق میں مورا یک فرش بھانے در دیگر سجادتی کا موں میں بخش سبعمال ہوتا ہے:









## مرزاغالب

د اڪثراعجا زحسين

#### ابندل في تعالم

این پر مرهم روشتی بال ملکی تو یک عمناک سمال مرزاغالب کی موت کااملان مرزاغالب کی موت کااملان مرزاغالب کی موت کااملان مرشی دو خالب السے چنداشعار کا در دناک آدار میں بڑھا میانا - د ایسے اشعار کا بہت بوجہ کی بیا بیانا میں موسی کو زیادہ بو گرمیہ دم کا احساس مسامعین کو زیادہ بو گرمیہ دم کا کی طرف دھیاں کم موس

باک دل باک ذات کاک صفات سوی کلف اور اسس کی سبعی بات قلم اس کا نفا اور اسس کی و دات ر ما رسال المراسية المراس الما المراس الما المراس المراس

ابل انصات غورسندائين سيدادب شرط ، من منه منكسلواين خاك كوا ممال سي كبانسيت

اس کو انگلے بیر کیوں نردب تمیخ بم نے سب کا کلام دیکھیلہے غالت مکتہ دال سے کیانسبت

(ایک لی کی کوت کے بعد)

ادُومِيسِ كركون عقاعات

( بَرُده المُنتاب، ببلاسبن شروع بوتاب) ميملاا مكيط -- بهمالاين

غالب إدران كى بيوى -غالب كامكان-ايك كمره فرش كادّ كية إدكال دان- لوبان كى نوشو- كجيرتما بير. صند وقي پيجيان معام دمينا-خاصدان امراؤ بیگم ؛ میں یہ نہیں کہ ہی تا دی کے سیسلے میں آب مجھے آسمان سے قادے توٹر کر دیں میار طلب توصر ف آسا ہے کہ لوبار و خاندان کے مرتب رکاخیال دکھ کرعو میز داری نباہی حانے ۔

عالت : مجع وإردفاندان كالمجي خيال ب ادراي فاندان كالمبي -

امراؤ بيكم ۽ ڪيا مطلب ۽

عالت ؛ کہنا ہر ہے کر دوارد خاندان میری نظر میں معاصب عزت ہے۔ دولت و ژوت کے اعتبارے بھی اور علم و نعنل کے لی فاس بھی اوراپنے خاندان برنظ کر ماہوں تو وہ بھی کمی سے کم نہیں دکھائی دیبا بسیسے ماہپ اور چاہی ہری دن جئے، گراس سرزین بر اپنے نوکن سے شہرت کی مہر لگاگئے میں کہ

امراؤ سكم : ادر آب مي انا-الله كرم سامجي مك نابوراور راك بإيرك ركسيس بي -

غالث ؛ ہاں دہ اپنی شجاعت اور میں ہے۔ کے لحاظ سے کر ہو، نواب سے کم نہیں انہیں باتوں کا خیال تو مجھے مارسے ڈا لما ہے۔ بوی کے رسٹ تہ دار میں کوشس حال اور مرال کا بھی خاندان اپنی نسل دہا دری کے سلیے مشہور ۔ لیکن ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

امراؤ سيكم : (بات كاث كر) ميكن كيا؟ .. . يجب كون بوك- ؟

عالت ؛ بات يجراني سي سي سرحيك مول -

امراؤ بنگم ؛ آب کوسے تو کے دنگرف بین کمسی کم نہیں بیں ؟ آب این قابلیت سے زمانہ بھر کو مُبِکا سکتے ، بیں۔ اپنے بزرگوں کی نتهرت میں اپنے باعثوں جارجا بذر لکا سکتے ہیں ۔ گرنٹراب جھٹے تو کچھ کام ہنے۔

غالب ؛ یس تذرست موں ـ گرکاتب تقدیری بدنداق کوکیاکرون اس نے میری زندگی کوشکسة پاکردیا ہے۔

امراؤ بیگم ، مرزاصاصب اآب حورتوں کوالزام دیا کرتے ہیں کہ خداجات کہاں کہاں کہ بے کی بائکا کرتی ہیں اور بیر کم ان کوائن فرصت کیسے فی جاتی ہے ؟

عادب وكيا- من محمانيس ؟

امرا وُبِيكُم ؛ اپنے بى دو دھینے برى ذراسى بات پرنلسفہ عجارے گئے ايران - توران كى باتيں كرنے نگے دسان براب دسنے كو جی خرمبا ہا تو بہارے كاتب تقدر كو بدنام كرنے نگے - يا اللہ تورنبر!

عالب : (مُسكراكر) تم مرامطاب منبي محس -

امرادُ بلكم : نون آب كاكون مطلب يحصد آب توشاعرى رب يس مي محدل كيا؟

غالب ؛ سیم صاحب - د درالمبی آوادی مرب کینے کا برمطلب سے کہتم دست دار موسے کی درسے اپنے لو ارد طا آیاں کے منابع شایان شان کیچ تحفہ سے جانامیا ہی ہو'اور میں اپنے بزرگوں کے جاہ دمر تبرک لحاظت بھی اس کو ضروری مجسما ہوں ۔ تہارا مجبال موں . گرسہ درم و دام اپنے پاس کہاں

چىل كە گەرىنىلەمى ماس كىال چىل كە گەرىنىلەمى ماس كىال امراد بلکم : بن يهي بائن بول الرميم كي كے ليے كي توكرابي جامع باك سے تو بجابى ہے۔ دنياكيا كھے كى كوندام سين كيدان ادررشيس كانواسه اليامنس وناجا ركر معانى مرادرى مين ناك كناف كوتياري .... غالب ؛ مِن نودىم، والدوخاندان مي سكب منهي مونا بيامية - خاص خاص موقع پرنمايال مونے كى نوم مشق مجھے بھی ہے ، گرنا أمان سے ا مراد بيكم : ( ناداص موكر) يم كيدنبير بانت - آب كوروب كانتظام كرناب . . . اب مجه ويرموري ب اكل دبال رت جكاسه مج حاناتهي سبعد العيام ملي مداحا فط مرزانالب: وسلما كامرزاغالب ك كرك مي آنا جهك كرسليكونا) مرزا غالب، سلما آج توريد مفائم بن برادشاك مي وهج تزن .. .. سلما : نوشه میان آپ توبروتت مذاق کرتے ہیں، نر معام ب نزاب . عالت ؛ سلائم بلم كالت ما الله كال كاليكسة أكيل اوران كو آباجان كهي بهى مو-اس منذ بوسه يمث ترست ميرى سالى موالاد سالىك مان مارى : بمجى توات كور من ف توسم ميال كمنا شردع كبالحان سلما غالب و رات کاست کر و رشه کو وجی مراسه اوه مجی تم مانی مور میرنادا من کبول مولی مو : مرى عال ب كريس آب سے مالاص موں -سلما : الحيام نبي - مبارى وشاك بول رئ سه - ابل اس كوتو مجيس ناراس مؤما مامي . غالت : الب ترمرونت ذاق كرت مين بيلم ما حب في درافت كياسك كراب كفني نواب صاحب كي بهار تشراف سلما عالب ۽ سيميون لوجياء؟ : شایدآب کے ساتھ منتی جی کی داکی کی شادی میں جائیں۔ سلما غالب ، مِن توميع بهي نشي جي سے معذرت كرة يا - مجھ تو ذاب صاحب كے بياں جانا ہے -: بيم صاحب كويم على ب ، كرودنول كرو وتوب بي اتب دبال بيم معاحب كو يجور و يجيد كا -غالب وال يربوكم ا - -ر وروادے بردستک مول ہے) ار د دېميوکون دستک دسه دېلې نه غالب نه

دسلما باسر حان ا وربيراندر آكركهتي ا

سلما: سيه لمجي سيندآئ بين مناط بنة بين -

عَالَبَ : ان كويها ل معين دوا درتم جاؤ ـ بيتم كوتبا دو-مي كيد ويربعد جا دلكا -

ونهاجن اندرآ ماب يسلام كرماب،

عَالَبَ : سلام کاجواب دیتے نبوئے ۔ آئے آئے تنزلیف رکھے 'آب آتے ہیں' تو میں محبت امول کرمیے گھر سے مج کھی آگئ ۔ زن بیسے کہ وہ مُونٹ اور آپ مذکر۔ صورت میں فرق ہے گرمیرت ایک میں سہے ۔

المجمى حيد : ( فَإِلَا مِن مِرْ اصاحب مِن تواب كامادم بول-ادر تنامد وه ٠٠٠٠ -!

عالب ؛ بال عبائي حبب بي تو ناز مخر المحرق بي الرحب آن بي الب بي كساعة رؤدك من آن بي كا

مشرمندہ اصال موں کرمبوے میشکے اس کے درش کرا وہے این -

غالت ؛ آب کی فدر دانی کرآب مجھے کے محجھتے ہیں ہے جی میں آب کا سٹ کرگز ارموں ۔ ، ، کیے آئ کھیے کلیٹ کی بج کھری پند ؛ میں کلیٹ وینے حاصر ہوا ہوں - اس رفعہ کی میعا وختم ہورہی ہے - اگر روبیہ میکن نزم و و دمسرا رفعہ کھے دیجئے میعا و

-32402

غالت : آپ محبے تکلیف دینے نہیں اُئے وض کی طرف توجہ دلانے آتے ہیں اس دقت میں بھی مزید تکلیف دیناجا ہم امول ۔ لی میں در میں اور میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں اس دقت میں بھی مزید تکلیف دیناجا ہم امول ۔

في المحري بده د دست بسبت البحريم موري ما صنب رمول -

غالب : رقعه کی میعا د تومیری میعا در سیات تک بڑھتی رہے گی۔ نه تیدمبنی کی میعا دیجھے معلوم ہے ، نه رقعہ نم ہونے کی دونوں میعادوں کومیائیڈ میائید میں میلینے دسیجئے ۔

مجھمی سیند : مجلوان آب کوزندہ رکھے دونوں سیعاد دن کوآب نے طاباخوب ۔

غالت ؛ بهلیمبعا داسیری الله میاں نے عائد کی اور دوسری سینی کھیمی تبد نے بمعلوم نہیں پیلے کون ممیعا دختم موگی۔ بہم حال دومرا رقعہ نکھے ووں ، گراپ کی تعدا دکھیے اور موگی ۔

کھی جیٹ ، انھیاتو میں تھرکسی اور دان حاصر مہوجاؤں گا، ہطنے رومہید کی صرورت مول ،ابیا آؤں گا، دومرا رفعہ لکھ دیکے گا۔ ( دروازے یکھٹ کھٹ کی آواز۔ عارف کا اغدراً نا)

عادف : خانواباً - نصيرخال صاحب ادير فراز حين صاحب تشريف لائ ،ين -

غالب ؛ بلاقه -

كجمى حيث 1 معنور مع احازت محب مبرى صرورت مي عادت ميال سے اطلاع كا ديك كا ـ

عالب ؛ إليني بأت ب-

( کیجی جنیس م کرے جاتے ہیں انصیرخاں اور مونداز حین آتے ہیں )

سروازمال: (عصت من) مرمزی مدموی متع مجعت نهیں اور ممل کینے کوتیار بیں۔ النعيرهال : ال حاطول ك مندر الكاميا ميدريات كانبي لات ك آدى مير-مروازمال ابسي موكا مرباناروت مارات نسيرخال و توكيا با تقاياني كردك- ؟ سرفراز خال؛ (أسنين حرصات بوك) وتفاياتي. ينك كرنها الوام منهن! غالب ؛ احيرت سے كيا بۇ اخيرتوب كس كومان ہے كس سے او ناہے۔ لصرخال : حفادر معم عبيب أدى ب- ماطون سعارت مين -عالت ؛ كون ما بل ب ؟ كس سعارت كا اراده ب ؟ تصيرخال : استاديه آب كر برائ مبيرس سكة و وجوهمان عطار كالاكارهمان مهدا السد أعجد راب من مبنى حالات مادميك موماتي -عالب ؛ كون بات كامي و سرساد ، ووں مے بہلا سے آپ کومہل کو کتا ہے۔ میں برنبیر سن سات غالت ؛ احما؛ توكيا ده شاعر مي ب نسير شال ، بن بال جيد كتاب الي كرائت د دول كالثار ديس مرسداز ، دنعبیرخان سے ، تم بی کیا ائی کرتے ہو۔ وہ بیودہ کس کامبی ٹناگر دنیں ، آنا بڑھا می نہیں کہ تنو کہ سکے۔ کوئی کہ کر درتا وكاوروه شاع موكما-غالب : مرسداد تم نه بیشان مونه ما بل مو-ایسه آ دی سے به بی کیوں کی ؟ مرسواز: ووشو مجيف كربائه سيكسمن عابات دات وصفات بوأته أيامتا ، حرامزاوه -تصبير خال : استاد ذات وصفات من مم دونون في مصد كرايا ب. مي سيابول وريمابل -نالت ؛ د منت بوئ ، ليمت معي وك ري-مرسلان السيال مروزون كون الي رزكور بروت منان كاكرت بوتم في بعدة في كاوريال مي تصريخان: عبيلة أدى! اس كوشعر مجعلت ادر معن مطلب بدر دستن دُالت ناكد كالى كلور - " - " - " ر مناراز : مال كما باتني كرت موا ده مز مجد مكتا ہے الم محبنا جا تباہ بهتا ہے بعب طرح مرزا صاحب متعر كہتے ميں وہ كول كھنے المراقية نبير يه استاد فوق اس طرت كية بي من ونعير من اور منبور شاع -غالب ؛ (شند مانس سے کر) انسوس بر کم بخت کیرے فقر رہی ہے ۔ باس کڑی میں اُبال جاہتے ہیں تا زہ ستازہ خیال آ



كوفي مورست نظرتنيل تي المحقى ميدة مين آل وت كايك ومعتاب نیندگیوں رات مجرنبس آتی أسكراً تي متى طال دل ينسى ابكسى باست يرمنين تي مانابون تواب ماعت زبر رهبيت ارهسر نيس تي درنه کیامات کرمنیں آتی ہے کوائی کی بت جوہیں ميسدي آواز گرينين آتي كيون نرحنون؟ كما دميتي بوهي اسے جاره گر، منس تي داغ ول گرنطن منيس آنا بم و الي و بمالي بم بي كي بماري في سر نيس آتي : مرت بی آرزوی مے کی فوت آتی ہے ہر منیں آتی كيے كس منے ماؤ كے فات المرم تم كو مكر بنين آتي

د د مد مد

و خان ماحب سے مرافلا مروباطن ایک ہے۔

تصريرخال: حضور سيال مدياجاني كمشوكيا مولب بيبائ موسي حيانا يمنز بانا-ان كاست بروس مرنسدار: تو بجركسي بريادهم اعترامل كون كرست بي ؟ تصير خال: برسة أوى يراعر امن كرك فورس وموما جامية بي-ادركما؟ غاسب : من زمان كونيا المواز بيان سنة خيالات دينا جاميتا مون - وه اس كوميرى كمز درى تجعيق من -مرت ماز: اس کو بیھنے ہے لیے ذمین بھی تباہیا ہے۔ ہستا و الغاظ ومحاصلات کی اصلاح کرسکتے ہیں بشعورا ور دسیع انغلی مہیں فیصنطے کؤیکم اك كونودى دوات نعييب نبس -عالب : یں نے جا دہ تاکہ نو تھنیل ورکبیب کا سارا ہے کروگ اندھیرے سے اماے کی طرف سعز کریں ، گریماں تو لوگ امانے سے اندهیرے کی موت جانا میا ہے ہیں۔ میری شاعری کی ریشن می زملے کے افعال ب کو دیکھنا مجی سیندنیس کرتے تعریرهال: استاداب انس مزکری معض جانورا فناب ک درشی سے انا گھارتے میں کہ موری جینے کے بدی امریکے ہیں۔ مرفراز و كيس عي سي محيداً مول كرمرزا صاحب كي شاعري كا خاق الشاسف والما تو بي -: وج الوَّمَنِينِ بنك ف والعان كوالوَّمْارسة إن وه اكاسمار بين من ال كا وارْ منبي كون اور ٠٠٠٠٠ غالت مرسراز: كين ال كوديب كرا كدربول كا-عالت ؛ مكن ب ايك ساز نوث مبائ بريمي أواز آق رس - لكن مبدي وقت آئ كا جب برب وتت كرث بها في خاموش بو نصيران : نوكام وكون كوعيب وكرميمة رمنا ما مع. ا مُر مد وروازے برآواز ویتے میں) في بدُيدُ كاسسام منول موا اجازت موتواندر أساك. عالب و أي- البازت ب-( بُرِیْرا نارز احات میں۔) : ونشيف سے يہ مرزانساسب آئ مينا موش كيسى اآپ كيسينده ميں مالا كوشاع بي -غالب ؛ رسنس كى توآب ك زديك شام كوسخيده ، رساما بيد. : مرزامها وب الشيخ معان سِنجد كى تورشعن ك يدياب ب ادرشاع كوتوح ام ، ب ميرونار و كاكمنا م كسوخيال كار 197 نعير خال: ال كى مارى دمنع تعلع سے برخيال بيك راہد، مليه و كيف باكس برنظرة اليد . المي سنة : ر

باربار : بزرگول سے سُناہ كر تناءى تفريح كے ليے ہے شكر دماغ موزى كے ليے و موجياً ومركا كھانا ہے -غالب وكيابات كي الم مرف إز: جوارك بغير سوج مجه كمي شعركومهل كيت مين ال ك بارسه مي كيا خيال ب- ؟ : میاں ! سیمی کوئی او سینے کی بات ہے۔ شعر تومیل موتے ہی نہیں۔ شاید دو لوگ موج محبر رمعیٰ کلانے موں سے اسوج محار مين سينلطي موتي موگي - وريز شعرا ورمهمل لاحول دلاقوة -نصدر خال : ادر جولوگ مرزاصاحب ك اشعار كوب عن تبات بي و وكيا بي ؟ مرزاصاحب بيت رشد شاعر بي مهمل شعر كليد بيت رشد شاعر بي مهمل شعر : ان كامطلب عبى كم مرزاصا حب ببت رشك شاعر عن مهل تعركها أسان نبس مرتعي مير، استاد ذوق ، مومن كون ممل ستوكد سكائسى ايك كانام بتاشيد- والدمروم اس فكرمي مركث - ايك شعر بم مهمل شكه سكے . عالت : جس طرح مبمل شعر كهنامشكل ب وسياس آب كي فلسفيام كفتكر كاسمجينا بهي آسان منهس -وس ماربار ماربار : مرزاصا حب- آب مفتومری توبین کردی سی اب ماما بول -غالب دسر مرد ؛ توبن نہیں توادر کیا ؟ موج سمجد کرگفت مگو کرنے والے ربعنت ۔ اگر میری باتیں فلسفیامہ موکش تو آج ہی کمیں نو دکشی كرول كا - جائب آب رُا انبي ما يحل اب مي نبين رُك مسكما - آدا بعرض ب-(مُرْمُدُ الْحَدُ كُرِجاتِ مِن سب روكة بين وكروع فقتر س سلي حات مين) دسلا اندر آنا جائبی سب اور مار می مفصد می نیزی سے ماسر حانے کی فکر می سلاسے وروازے بڑکوا ماتے ہیں ؟ : اول الله كان مردواسي - ومجد كرنيس مليا -و منبس ماني سي مريد مول -: مِن مجمى كونى أدمى سب -(بدئررات بوت سط مائے ہیں سلما ندران ہے) : حصنورا بمكم صاحب آب سے كيداتى كرنا ماسى بن -المحديوية موك سرفراز اورنصر فالسص كية على الحياء بائي فالحال رخصت - مجرباتي مول كى - خداحافظ ومروزازادرنصر آداب عرض كرت موت بامر علے جاتے ، میں -) نمالت : (سلم سے مخاطب ہوكر) جاؤكم وديان كوئى ادر نہيں - آپ آسيے -

(سلما كاجانا- امراؤبسيكم كا آناء

امراؤ ملكم: ميكيا شوريقا-كون لوگ لارب تقي-)

عالمَتُ او آبِس بی کے وگ تھے۔ کسے اوا تھا گارائے تھے رہیاں ہونے کی بات نہیں۔ امراؤ بنگم : انڈویہ۔ میرادل دھکسے بوگیا۔ میں مجبی کہ آپ کسی پرنا داخل مورہے ہیں ' میں گھرا کرملی آئی۔ آپ کومیرے مرک تسم کا

بتائيے كيا مات عتى ؟ كول مهاجن ٠٠٠٠٠

: (بات كاث كر) لا تولى ولا قرة - السي فضول باتي آب كيول مؤتيق ، إلى عجال كن كي مجرس زبان لا، ك- انسان تو غالت انسان مِن ، كُسُمَاني فرشة جي نبي بيندكريا -

امراؤبيم ، وبلت كيون بيس كيابات من ؟

؛ وي بُرِفراتي حربيت وسمنول كوركس أكمي ميسك كلام كومبل تبانا- اس كاندات الراما- أن كامتنا موكاب- ايك عالت أ صاحب جن کانام رحمٰی ہے دہ سربازار کدرسے تھے کہ مرزاغات کے اشعارے معنی ہوتے ہیں اس برمرے دکستوں كو عصد آكيا . كمجة تنز تسرز باتني موكنين مرفرازخال كوكسى طرح بيان كسالا يأكيا ، مكروه ات منعدة من سقد كر ميرت سامن جني

امراؤ بميكم : مهل كه واسه كرمزي فاك - يم موتى توموندى كاف كودسل جوتيال مكاتى - يرب كون محزه جويرسب كماب-

غالب ، استاد ذوق كاشارداي كوباتب-

امراؤ بلیم ، استاد دوق توب الله إ اباجان تواہی کے شاگرد بیں وہ توکئ بار کہ سے بیں کدمرزانات کی لواظ ہے قابل ت

غالت ؛ مربعی تحقیا موں کران کی سنجیدگی اور بزرگ ،اس تسبع کی سے کارہا تیں کنا کی سننا بھی نزلیندکرے گی ۔ امراؤ بنگم ؛ مارئیے گول ان محبار و بنول کو۔ آپ ابناکام کیجئے۔ خاص خاص لاگ تو اُپ کی فالجتیت اور شاعری کی بہت تعریف کمتے

ہم ان ما موں کے سکتے سے کیا سورا ہے۔

غالب : الجيموي كر) الحيالوگول كوجاف ديجيئ - سادن موكر بنائي كرميري تناعري آب ك نز ديك كيه ج امراؤ بنكم و كيات اوركوني آب كوبيوتوت بناف كونبس كا- تعلامي كيا ورميري را ت كيا- ؟

غالت : تم ایک اجیے شاعرکی بیٹی اورا سے خاندان کی حبتم و بیزاغ جس میں بمیشہ علم و اوب کاچ جارہا۔ نود ماشار الدّر بطعی کھی بھرآب کی دلٹ کیوں نر ہوجیوں ؟ امراؤ بیگم : عجے آپ کی شاعری میں نباین بہت بسند آتا ہے۔ گرکسی کھی کباب میں ہٹری مزء خواب کردتی سے ۔ غالت ، کیا مطاب ۔ ؟

امراؤ بسكم و آب براند الين يشكل الفاظ اور و در كاخيال ابت كويرًا ترنهي موسع ويت وبي مباب كم كويمهل زبان مو- زم بيان

بوتوسع بن وومقامس البائد كمع معرمز و نرعبوك-غالث : ول دالى مونه مير كبوكه بغيرسيسي اشعار سميد مين أجاس -امراوبيكم ؛ الندآب كوزنده رسكه بات توبية كاب - كوشعق ليجة كم حركه كيب ده المردو ، بهو . غالب او مستمها منه مير كها جائي موكه ميرسه فن دفكر مي تم آمنگي نهين - ؟ امراؤ بيكم : مرزاصاحب بيتوي مينس مانتي كمناصرت برب كرمين ونت آب كي شاعرى سد دماع جينجا المقاعي أب سيده سادس شوكون نبس كيت ؟ عالب : میرے فکروٹن کا تعاضا کچھ اور سبے - آسان زبان میں اول تو وہ بات نہ آئے گی ۱۰ ور میے بڑی محنت کی صرورت ہے۔ امرا و بنكم : آب وعنت شعر درست كرف مي منبي شراب ميرون من .. غالت او شراب كي توبين مي منبي كسن سكتا -امرا و سكم ؛ توسي حالي مون -عالمت ؛ الحير سوج كري نهن درائهم حاد كيد صروري مانس كرني بي -امراؤبكم: ياالله السيارية مرسی ، بات ایم سے بغورسے سنو۔ میں میر دیکھیا موں کہ بڑے دوخاندانوں کے نبیح میں ہم اس طرح بڑھئے ، بین ا غالب ، بات ایم سے بغورسے سنو۔ میں میر دیکھیا موں کہ بڑے دوخاندانوں کے نبیح میں ہم اس طرح بڑھئے ، بین ا جھیے کی کے دویاٹ کے درمیان کوئی دارز بڑھا ہے۔ نہ کل سے تعقیم سکتے ہیں ' نامقیم سکتے ہیں اِن خاندانوں کی برابری امراؤ بيكم: مرزاصاحب ميرا دم كلت دما ب بيوكيد كها بوصات صاف كهيه أب تفركه رب بين ياما تين كررسه بين. (غالب سلنے لگتے ہیں کھ سوسینے کے انداز میں۔) غالب : تم گھراری ہوں ، . . میں نے موتیا ہے کہ اپنار کھ رکھا در قائم رکھنے کے لیے دنیا کی سبت بڑی دولت پر ہاتھ ماروں ، اکر کچر سعد مل جائے تو دنیا مجھے قدر کی سکا ہوں سے دیکہ جسنے گئے۔ امراؤ سكم : ادى إكون اليي دولت ب ؟ غالت ! این شاعری سے میں الیاجراغ روستن کرنا میا ہما ہوں جو نکرونن کی رنگز رکو منگا دے۔ دنیا اس کی روشنی میں جھے امراؤ ملكم: آب مرزا بن لكرابيس شيخ على كين كرت بي بيله ابين خري وكركيج وزعن كي قاريكي دوركيج بجرشعروناوي غالبَ : دبات و شروصهٔ میں کیا نعنول باتیں کرتی ہو، شاعری کومہاجن کی آنکھ سے نہ دیکھو۔ امراقہ بیگم: ذرافدائش شکیے شاعری میری گھٹی میں سبے۔ میں مرزاا الجی شن معردف کی بعیٹی میوں - اس خاندا ن میں نہ معادم کتے شاعر

مرك بير بسب وجيد توس فسام ك كرومي بلي مول ، اوراب ؟ غالب : رهبخیلاکر) بس بگم زماده نه رطعو ورنه ۱۰۰۰۰۰ امرود ، ہم ، درسری : غالت : تم شدایب زن کا جلال نہیں دیمیا سنانہیں کرمیرے باب اور جیاکس ہجا نمردی سے میدان ِ حباک میں کام آئے۔ امراؤ بنگم : توالیے دوگوں کوشاعری سے کیا دہسطہ؟ نمالت : ہم نے اگر شمشر وشاں کے جو سر دکھاکر تخت واج کو زینیت بخبٹی ہے توقع وک ب کابھی احترام کیا ہے۔ ذرا آدیج کی امراؤ بلكم : مجع براني ماريخ نبير معلوم --- - اور آب كونش ماريخ كى خرنبي - فالت : خدامات كي كدري مو-؟ امراؤ بنيكم : آب دبي كے تحنت براكبروجها گيركوسمبررہ بين اس برنظر شبي كر اب اُن كى عبد مها در شاہ طفر بيں جو تودا مريزو عَالَثِ : بن خاريس بيم - جلي جاء ، ورندا حيار بوكا -امراؤ بنگم: کیااتھیانہ ہوگا، کھری بات کہوتو مرتبی بلنی بین شاعری سے ان کو دولت بل مبلئے گی، مکومت ان کو حواہرات میں تول دیگ غالب ؛ احباب تم على جاؤ بمحي تها عجور دو-امراؤ بیکم میں جاتی ہوں ۔ . . مکون میں شہر شہر ۔ شاعری کریں گے۔ جراغ حلوثیں گے دیا ہا ہا۔) (امرادُ مِسْلَم كاحانا) [فالت تهائي مين خوداسي أب يأس كررس مي مي-خاندان کا دِقار - ابنا رکھ رکھا وُرتو کم نرمونے دول گا۔ کیارکیا جائے ، مہاجن - قرنش - کمچرموسیتے مؤے ایک جام مېرن تا اوى كېچه لوگون كوسكليت پښجايرې سے كېول نه دمت بردا رسې تباؤل. آدى برانو دغرض موماب . . . . . مگر میں سٹ اعظمی موں ، ونیا کو کھے دنیا جا مباموں ۔ بیوی محبی ہے۔ میں ملطنت سے امید کر اموں بنہیں میں زائے سے توقع كرماً موں ، آج نہيں تركل وہ مجھے بہجانے گا ميں دنياكوروشنى دنياجا ساموں ... كيا ندھوں كے خيال سسے آنكھ والول كو هيورون نبيس مرين برسوكان مدروان مراأتظار موكا عظم فرامياجا ناجاب -

(ببوده تحدثا سع)

## بهلا ایکٹ -- دوسر مین

ستقينة كامكان

(سشيغنة - مهين - نفيرخان - سرن از- غالب . شيرس -)

شيفسر : العجى تك مرزانهي آك - كاني ديرموحكي الي -

مهيش ؛ بى بال كياكما حائد مين ف تواليا أنظام كرايا تها كمنتى سكد دايويشا وكي دعوت سے بيد مم وك انظين مرزاصا ا

كى غربل فرراً طوا آهن مشروع كريس - اب وه تشروع كري مي كوموكى -

مسري ؛ برزاماحب بون ي انظار دكما اكرت بي-؟

مَضْعَيْفَة : وكي نه شبري وهر كان من بيال عبيل بي م مربع الله المربع من الماسي من الماسي من الماسي .

و مر برسے محاطب ہوكن آب كوتو السبع كا أنظاري كمين اكرما اليا اوكا ايك اردان ميں آپ مرحكة بہنج عاتے ميں أصيرخال

شيرس : بالوراتظار كامزوكياجانس-

: ١ گرون المفاكر) وه مرزا صاحب كى غز. ل سته وع موتى -حهاش

> : اگراور سبیتے میں اتبطار موبا- کیا کہا ہے۔ تعلقت

شبري : برسام الله الدارس فرال كان جاري ب

نصرخال 1 توكيا يرمصرعه مرزاصاحب في ج ب ك دن مم لوگوں كردبان سے سناما باعقا -

: ادے دہ آیں کے بنیں آپ وگ ان کے و نارہ ۔ . . . .

؛ (بات كاث كر) نهيينبي ده صندوراً مي سك -

: بدُرُر ما حب گانا كسنے وران اسے توكوں كر تقورى ورك ميے جيب موحائي . مهبش

شيري : الحيى بات ب يم اوك خاموش بين -

وغرال گائی جاری ہے۔ آ واز دورے آری ہے۔ برمصرعم پر لوگ سنبیفتہ کے بیان کی تعریف کر دہے ہیں کھی

كبى كيركم ديت ين - آخرى شعر بيغالب آجات بين - ا

: واه اليه اليه المهم وأن يهان تمع بين - ٠٠٠٠٠ غالت

شيفته : اید مرد اصاحب آب نے کال کیا۔ ہم وگ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔

: عيالُ من تودنت سے أمال كرتهارى تعبانى سف كها تعبيحا كرمنتى سكھ ديويرت داور نواب صاحب توريروسى من بين من غالت معى سائعه على حاول أب مجمع ومان حمور ديسية كا -

pr = pr\_ ؛ تتب توادر بيك آنا عما . مشيفت ، مي بان بوناتوسي جابي تنا . : تروزاماحب عورون كويدام كرت بي آب ... شيري ؛ نواب صاحب - آب جانتے بین رعور تول کی تیاری سفنسی کی موتی ہے - اُن کا بناؤ سٹرگار کونا وقت بینا ہے غالت بذبد ۽ مرزاصاحب - يهي باوسڪارتوسب کيدے -؟ غالب : آپ كے ليے سب كير سے گرخود مورترن سے يوشين كم أن ركيا كرزت سے آر اُسٹو تم كيرووز مائن وشاك سلے ان كے ليے محنت طلب ہے۔ مجبر دوس دِن كيلئے جان طلب ہے۔ : مرداصاحب آب عوروں کے عمدردکب سے موکئے۔ نثيرس ؛ وسنت موث ، مجرسوا با درد مو وه کسی کام مدر د موسکتاب بنونب ما آنات مونی که مجھے اگر معلوم مو با که ترمی میال بل فالت عاول تومي شام ي سع آجا يا . شيفت و بير بيجارى توميرى عيادت كم ليه آئي - ان كوتوببت بعدمي علم مواكه ئي بمارمون -شيرس ؛ اب تونواب صاحب ماشاء الدمبرت اليع من و اب شراحیے مول وکب اتھے موں گے۔ غالت مهبق : مرزاصاوب مرات نے آج می کے لیے کہاتھا کہ ت ان کے دیکھے سے جو آمال ہے کنہ پر رونق میں مصبحتے بیں کہ ہمیار کا حال انجاہے مرف از ؛ كاشع كهاب جفيعت كونشر با دياب -مِرِزا صاحب آن نواب صاحب نے اپنا ایک شعر ُنایا تو میں بھڑاک ایمی ، مُحبّت کی تعربین اس عُن سے میں نے رہن بند شيرب : معالی سنیفند اگروہ شعرصرف شیری کے لیے موتو میں کی منبی کہا در ند میں منبی ۔ . . . غالت : مرزاصاحب شرس كاحس معاعت - آب ينى إن كى باتول مي آگئے -سبيب غالت : يى تواكىك مرت سے إلى كى باتوں كا قائل موں -: ادك صاحب شعرت الديجة ويحيرك المين اب من معي مطر معرا المامول . و- و بار بار نصیرهای و نواب صاحب عمایت مو-شيفيتر ؛ ملاحظه موس . شایداس کانام محبّت ہے سیفتہ ہے آگ سی جرسینے کے اندر ملی مونی عَالَتِ : مُسْجِانِ اللهُ كُسِ ما وَكُلِيتِ اللهِ إلى بابت كه دى ہے - بيراك شعر نہيں كاب ہے

للوش بم ما

شيرس وشاميكا نفظ بيال كت يُرازُموكي ب-

مبیش باربارگنگنانے کومی جاتها ہے۔

مُركبه : آب كاجى كنكناف كوحابها ب، ادرميرا دل جابها كاك كات كات ما ييخ لكول -

شيفت ؛ اورناجي ناجية أراجادك - كيول عبالي مُرمد ؟

مرت واز : معنور بنی توبیسے کہ اگر میں شعر کمبی حور کی صورت اور نور کے گئے سے ادا موجائے تو بر رکز کا کیا ذکر ہے سے ایک لوگ بھی مالی پرواز نظر آئیں۔

مهیش : (شیری کی طرف دکیھے ہوئے) میاں سرفراز کی صین فراکٹ کارٹ آب ہی کی طرف ہے۔

شيري ، ين اس قابل بوقي تو بخوشي مشنا دي -

ز ، سیسجاری ممی نو آشوب حیثم میر مبتلا بین ؟

مربه المرابع الماسوب يحتم مبارساتفا - وكميما مرتفا - آج آب كى مرولت وكميدايا -

غالب ؛ ابن كر، أب فعرب معي بداكرد شيد بع في أب مرابس -

مثيري : مرزاصاحب آپ كى قابليت كوئى كال سے لائے ، آپ كامطالع متبنا وسيع ب اس كا جواب نہيں -

نیفستر ، مرزاسے زیادہ تعبن توگوں نے حاصل کیا۔ ان سے زیادہ بڑھا۔ ان سے نیا دہ کتابوں کے درق النے۔ شال کے بلے ان ک اُستادد ل کو سے لیجئے۔

فالتِ ؛ نواب ما صب میری آنمیس میرب اُسادوں نے کھولیں۔ گرمیب دماغ و ذہن کو قدرت نے روشن دی۔ معالم کے فحاظ میں دریائے علم کے سامل بر کھڑا ہول 'گرسمندر کی اُن نوبیوں برنظرہ جوعو طرنوروں کی آنکھوں سے او مجبل میں لوگ میں میں موق ڈھوند شھتے ہیں ' میں موق کو میں سیب سیب سیب ہوں ۔ موق کی ووقعیت جو زردار کی نظر میں سیب ' وہ میرے نزدیک میں اس کی لازوال قدرون پرنظ مدرکھتا ہوں ۔

مر مر معر مر : توآب كوه نوركى الاش من رسبت مين -

نمالت : بالله السرب بني كه ده قد د قامت بن براسه اس سے برا مبرایجی موج دست گر دوسن وحمال جو کوه اور کو کوه اور

بنا ناسب ودكسي ادر مين نبس ووسيز بي دومسري سب-

نشیفته : مزراصاحب- آب کوغصه آگیا بهبرامطلب بمی بهی عقاد می میانتا موں که مبغرادر چوشت کا بہا رجی آناقیمی نہیں موسکتا خبنا تدج عل نام کی مارت گربر وون تعمیر بھی باب دا داسے متاہے۔

غالبَ : رجوش میں کھرٹے موجاتے ہیں ، آب کا مطاب ہے کہ میرے بزرگوں میں ہر وصف نہ تھا۔ نواب مساعب آہنے مالک میں میرے آبانی کا رنامے ہوئی کا رکزاری بہت آب کی نظر گئی۔ اس سے اور آنکھ اٹھا کی آب نے نہیں دیکھیا۔ مرت باب بیچائی کا رگزاری بہت آپ کی نظر گئی۔ اس سے اور آنکھ اٹھا کی آب نے نہیں دیکھیا۔

تشیفت : معاذالله می اورآب کے بزرگوں کی توجین کروں اعنت ہے ایسے خیال یہ ، ، ، غالت 🚦 ربات کاٹ کر، میں بہ تمانا جا تبا ہوں کہ میسے رہایہ اور سجا صرف میا ہی نہ گئے 'وہ کلوار کے دھنی نتھے' گار کلوار کے ظاہری حسن سے یرسے ان کی نظر میں۔ وہ اس سے حس کو میدان جنگ میں دیمیسنا بھی جانتے ستے۔ اگر وہ مارہا ساستے تھے توم نائمجی حانتے تھے۔ ان کے ز دیک ملواراسی وقست توارکہ لا نے کمتی تھی۔ حبب کوئی لازوال کا را مرسیس کرے مجھے يداساس ورشر مي طاسي - بين حسن لازوال كي فاكتشس مي مركر وال رميامول -: حاسب ودس مورت مي مي مو-؟ مهبین : میاں برئر سروفت مبوقونی کی اتیں نہ کیا کرو۔ غالب : عسن کسی میکر کا محتاج نہیں۔ بیکر خودس کامتماج ہے۔ ر برگر و حصنورمي سميانيس -: جیسے مرسعین الفاظ کی محتاج مہیں - الفاظ البتہ مرسعی کے محتاج ہیں -: مرشكل حسن كي غائش كاه سب الفاظ مون بإساز - بيضر موياانسان - زمن مويا آسمان -فالت ٤ حبب برشكل مي حسن سب تو بعض شكلول كوانسان اين ملييت كيول سمجة اسبع - ؟ تيري : قدرت نے سرائیب کو دوق نظر کمیال منہیں دیا ۔ کھر لوگوں کو موس میتی کے لیے پیدا کیا ہے ۔ وہشن کی قدر وقعیت سے نہیں غالت طکیت کے اصاس سے ٹوش ہوتے ہیں۔ : أدى برانود عرص مولات اورخود عرض كوفدرت ددق نطب مردم كردي س تيرس مربر : بنده نواز توآب شيرس كود. .. .. غالب : مُربُرتم في ميراواغ نواب كرديا . تم جر مفل من ميت مرزاي مي ، كي مثينا نبس جا تبا-د میوود کی کیا سے ) بہلاایکٹ نیساسین الشخاص : فضل تن مفتى صدرالدين الررود الحسيم احسن كالأناء منيفتر : آئي آئي - زب من عالب كي زبان من كهذا يرتاسي - سه وہ آئیں گھر میں عمارے خداکی قدمت ہے کمی سم اُن کوئیمی اینے گھر کو دیکھتے ہیں۔ الرزده: كيام وك ايس خطوناك بي كركمي آب م كو د كيف من كيم اف كرى وكيدارى كرت بي-

فصل : (بنس كر) داد آزردد صاحب - غالب كي شعرى كما توجيه فرماني سب

شيفته : ان ك اشعار سوت بى تب دار بى ، كوئى كياكرے - ايك مفهم ترميم موسكا ب -فعناجق ، غالب مي بياه صلاميتي من گركمبنت سيد عدمة بات نهي رئا . كاش اس كا انداز باك صراعتدال مي آجائه - مي سمعایا را بول ، گرده منصف سبت کم از ایاب-: مولانا بات يرب كمرزا غالب كى شامراه فكراك لبندول سے كزرتى ہے، جہال مردحترا نداز سال رامرد كم باخد مي عصلے آزرده خصر توین سکتام گرعصائے موی نبی بومکنا . شيفتة : خصر كا مصاآب حيات تك توميني مي وسه كا -أذروه : موسكنا ب كري في مرزاكوباد بالمركاير شع كنكنات مناب كرس آب حیات دسی ناجس برخون وسکندر مرتے منے ناک سے ہم نے عبرا وہ حقیہ ریمی مماری قسمت می فضائق ، یہ ہم اوگوں کے درمیان خصر وسکندر کیاں ہے آگئے ، بات توغالب کی شاعری برموری منی . : تطح كلام معان كيجة كا مي عرض أنها منا بحاك وتعف عبالات كى كبندى مط كرناجاتها مور كسس ك الميعملات موى مغيد أزرده توبوسكتا ب الرعصائ خضرب كار الكه منز .... تسفيه : مولانًا عنالب كست كوه كاشكوه بهارس - آزرده كفر كسس سے زياده سرآزا ب -فصل حق ؛ معان جان مسان مان بلئي، آب كياكها جائة بير وروك عن آزرده كى طرف ہے ، 1660 : مولانا بعصے کو وطور برجائے کا حوصلہ مؤاسے وادی امین میں برجے رہنے کی صلاح کیوں دی مبائے ؟ و الماسيح ب المركود طور ركام كوكما حواب الاعمار؟ شيفيته ریہ باتیں موری میں کر دفعہ غالب آماتے ہیں۔ دروازے ی سے بیشع را منے میں ۔) كي فرض ہے كرس كو بلے اكسا جواب آؤند ہم بھى سيركري كو وطوركى غالب : نواب صاحب بيرخادم عبى حاضرب احازت موتو شرحت باريابي حاصل كريد . گريهان توطور وصور كى باتيس مورسي مين مين كما مجه اسب كي مب متوجم مرجات بي بت بيفة كفرات موجات على شبغة : أيُ آئي سركارة اس أمدنت باعث آبا دى ما - (جوش مرت مي دونون كالعبل كر بوما) فالت : آبابا بيال قرياران طراعيت كالمتماع ب- آواب عرض آواب عرض ؟ (لوگ سواب دہتے موے آئیے آئیے۔آپ ہی کی تمی تقی ۔) آذرده : سج يوجيك قوم لوك آب ي كاذكر خير كرد بصف آب آكة برااحيا موا-غالب : ذكرميرا محيست بهترب كه اس محفل مي سب بمغتى ماحب قبله كما ارت دست مونايت بوتوم مي اينا ذكر من لون. فضل جي ۽ آپ او کرآپ کي فکيسے تعلق ہے سينے گا-؟

؛ محصورات كى زبان مصعلوا مى مى كائس اول كا- باللي كور بنرسنول كا- فرائي -غالت شيفية : عبانی غالب سنوا در شاسب موتو عور معی کر دا در مکن موتوعل می -غالمت : كوشس اى بات ك كرون كا- آب دك كيرتا بمريم تو- ؟ فصلاق ؛ كمنا يرب كرميان سب آب كے بني نواه من -آب كى نفاع النه صلاحيتوں اور على معلومات سے متاثر بين اسى رہے جى جامتان کراپ بیم در است برملیا جور دیں۔ خارزار میں شاعری کا دامن نرالحجائیں المبندی خیال اتن ہی کبند مو کہ زمیر کے بسنے واسے بھی مطعت ا مذور موسکیں پیسے مکھے ہوگ فائدہ اسٹیامکیں -: يعى أب فلى مندى ترك ياكرى - فم كردى ماكه لوك يد كيف يرمجور مرس ك م شيفته كلام مبرجيع اورزبان ميت زاسمه گرانيا كها بيرآب محبس ايداسمه غالت : وتفنظى سانس كرى گويم شكل دگرية گويم مشكل بخير بهترب اور كوئى مكم ؟ ف شارحتى : ويمين مرزا صاحب يمكم نهيس بم وگول كن آرزوست كه آب ك علم دفن سے زمانة فيض باب مود. گرفتكل العاظاور نامانوس سان كى معول معليان ومن كواسك مهيس مرسطة وسيس-؛ بادح دان دفتوں کے آپ کی سٹ عری نے دلول کوسو کرایا ہے ' اگرانداز بال کچھا درسہل موجائے توملے از اتنا بڑھ سيفيه جلے کہ آپ خود نہ مویتے ہوں گے۔ عالت : آپ دگوں کی اصابات سے جوفا تدہ مذاعقائے دہ کا نسبہ افضاح کی طرف مخاطب موکر) ا ب نے ذفاً و قاناً جن خامیوں کی طرف اشارہ کیدہے ہیں نے بسروسیٹی منظور کباسہے اسے میں کہنا موں کہ فن کا لحاظ كرتے سوئے آپ لوگوں كى فرمائسوں برعمل كروں گا-فصل ي ؛ اس مين شك نهين كدآب ك ابتداء كي شاعرى عنني كا داك على- أتن اب نهين رمي الب كي سر دلعزيزي روزا وزول سب ٤ يها ل كك كما بل قلعه معي لوبا ملت سك بير - بيريمي آب كى إصلاح ليندى كاتبوت هيد - اگرير بات مز مونى تورسب كيون شيفته غالب ؛ كُنْ تناخى معان - ابجى تك صرف كها كميا بب مُنائني كيا- احازت ببوتو م يحي اينے مع دفعات سيش كروں -اسب کے سب ان ورا صرور - دہ توسفے کی باتنی موں گی غالب : تندرست ادموں كومرنفنوں كى ندا دينا-آب لوگ بھى مناسب نەستىمىتى موں گئے- گراس دوركى مربقيان دمېنىت ميمامي ہے۔ اوگوں کو بمارسنے میں تطف آنے لگاہے، کچے اوگوں کے نزدیک بماری حموصت ہے۔ اس خبط کا کیا علاج ... فضاحي : آپ كامطلب مي محركيا- ابني مميار ذي نتيت ريغنت بينيد ، گرار دوزبان كا خود ايك مزاج بن حيا ب- اس كالحاط توآب كوكريات-روا ب وروا ب المعلقة المعلقة الموادرة الموسس تراكب كى روايت بعبى نهيس-و اورغن ل مين توثقتيل الفاظاورة والموسس تراكبب كى روايت بعبى نهيس-

غالب ؛ وَكُمَا لَبُندِ حَالَ وَيُرْجِهُ سَ بِيان كُورَم مُنازك العَاظِ كَاجَامِهِ مِنْهَا اللّه عَدْ أَرُم وريه اختيار كِياكِيا توزمان وبيان مِي مُهَا بنكى مكى بنين - ديريا از كلام سے عائب موجائے كا كيا آب لوگ يه بات ليدري سك - ؟ شيفت : مزراصاحب آب ك سامن ميرتني تيري شال موجود سهد - آخر ابنون من برئ برسه مما بل كورزم و مازك الفاظي عَالَبَ : مِن مِانَا مَنَاكُواكِ يرشال بِنْسِين كري كُد ، كُرنواب صاحب! ت آه کو جاسے اک عمر از موت تک مير سے سلمنے بھی وہ عظیم فن كارنمونے سے سے سروقت رسمانے ديكن ... فضل حق و ربات كاش كر، نبكن دكمين كيهنب، آب اگر كوشتش كري توآب مين ده جوبر مين كديمير كي طرح إبياسكة دنبا كاوب مين روال كرسكت مين -( فالب سبخیدہ موکر موجعے موٹ کوٹ موجاتے ہیں۔ ٹبلنے لگتے بن محرکتے ہیں۔) غالب : ( سِنت مِوْتُ ) مبهت الحجباس وزت ضبط كا بإما كهان سے لادُن كا يجب علم سينہ وسفينہ گنگا جما كى طرح ( دل برائد رکھتے ہوئے) ایک قطرہ نون کو سام مجھ کر موج ون موں سے . . . میں کیسے باک وباکنروا مجات كى لېرول كويچر مجرمسوسات كى طرف داليل كرول كا-اى وقت كيا يه كڼا ماسب موگا كه لوگول كا آ رام طلب وين الجبى تهادي استنفال كوتبارنهي بشكل الفاظ اورنامانوس تراكيب بن تهارا بيام ناقا بل تبول سه- نم دور موحاد -(ماست ميمال أكب مينج تحفي كرسكيم إحسن الندخال دروا زيد برآست ، ديكيما كردربان منبي .) سيجيم النبي المين اوكركها رنكي . . . كهي كياموكا و ذرا ملبنداً وا رسيسي مبارك مما مت مهارك باست. ر اندر لوگ جونک کرمنوسر موصلت ہیں۔ : کچھنے اور ایسے الدرائی ایکی خراہے۔ ؟ کیا مبارک مو - کون سن است دسنے - اندرائیے -تنبغت (حکیم صاحب داخل موت میں اوگ سلام کرتے ہیں۔) عليم اسن ؛ كيديز الإحصية برى التي خبر بيع اليستحث كه من ودارًا موااً يا مول شهر ين ما دى مورمي سيء قلعه مي حبن كالممام مو راسب منامي نقارب بحيف لكيد آب اوكون كو كي حد نيور ليفسر : حكيم صاحب - تباديجية واب دم كفط راب -سي ميم است الميول والول كي سيركا ون سبع-فصل اس يرتوسب كومعلوم ب أب كوكيا كمناسب ؟ حکیم اس : جی بال ده تومعلوم می ہے۔ اس دقت جو بات اس سلسله میں موبی، اس کی ایم بیت تبانا ہے ۔ کے زرده : تو بتائیے اُس کو مُنعنا ہے۔

د حثیم اسس مغینے مورثے )

عکیم اس و آج اس سرکے سلیلے میں با دشاہ سلامت اور و ای مهدی گفت نگوموری متی جمال بنا ، کی حرکت سے کہ اس باد مشام بمیشہ سے بہتر ہو۔ اس گفتنگو کے معدولی عہد نے تہائی میں محد سے فرمایا کہ آج آب مرزا غالب و استصطفے خال شعیم ا ور ما زرده وعنه و كوشركت كي دعوت ويجيه .

الدردة : بيشابى اعزاد قابل مطبي ب

ا بر رأس مرب زديك علم كا درجه ركسي ب. غالث

ستعقم : مم نوگوں كومكيم صاحب كا ممنون موا جاہے -

عملیم اس ؛ میں نے بخداکونی سفارشس نہیں کو ولی عہد کے دل میں آب لوگوں کی عگر ہے۔ میں بڑی بات ہے۔ ست بفتہ ، اسی میلیے توبہ یا د آ دری موش خبری محسوس بوتی ہے ۔

غالب : ب ننگ .. میرااراده تومیله می شریک مون کا پیلے ی سے بقا - اب تو نزکت لازی موکئ م

عكيم المن و كلى تومينا ب يمنى صاحب بسم الله فواب صاحب كيرسوب مني وآب لوك الموكوب مول - آج مي س تبارى شرد ح كرد يحة -

: حكيم صاحب مبيدارا ده تونه تقاء كراب

مكيماس : مفتى صاحب كيون اراده ندعقا ؟

فالت ؛ رجعنے کے لیے کوٹ میں ہاں گرزندگی ای کا نام سے ایسے مشکاموں میں توجھے اپنی جی مونی زندگی کی بھیائیا نظراتی ہیں کہیں تبنگ کے بیچ مورہ میں کہیں حلوائی آوازدے رہاہے بطوہ سومن کھائے، جان شری کے مزے

دسب وگ جاتے ہیں۔ صرف غالب رک جاتے ہیں اور شیفتہ کا تو گھر ہی ہے۔)

مشیقت : تولویا مجین می سے تیری کے مزے آب سے رہے مقے۔

، دسنس كرى كيا مات كبي- آب ك زد ديك مان شرس اورشيرس مان مي كون فرق لهيس-غالت

مت بینة ، میرامطلب بے کم مام کی صورت میں نرمبی کسی اور مسورت میں بیر لفظ آپ کے دل ودماغ مک بینجیار ہا، بہر حال وليبي كالسامرت يهي سي شروع موكي مقا-

فالت ؛ اس دفت توفارغ البالي هي - برتع إلى من معلوم موتي عني اوراب توجان شيري عبي تلخ موكني ب -

سشيفة و معول والول كى سبريس دل بس جائے كا كل عطة -

غالب ؛ کیسا دل مهلنا بچین کی باتیں باد آئیں گی ۱س وقت کی سے فکری آج کی زندگی کی تلی اور زما دہ تلیخ کرمسے گی-اس وقت جان شبري ايك أدا زهمي- ايك مواب محمي- آج ميرشيرس بيكرسهد يحتيقت هي مُؤخود زندگي خواب مِوْكَي سب يجمعي

ک فکرسیے، کھی رومیب کی اکھی باب وا داکی عزت کا خیال ہے ، کھی گمٹ دیفظمت کا طال ہے ، عز ص زندگی وبال ہے۔ ادر اس بیملیہ علنے کا موال ہے ۔

سيفتر عبائي فالت آب تو باتول بات مي أبل حات بين خداجا نے كمال سے كمال بنج عات بين -

شيفت : به توكيرالياس قر . . . .

عالت : میں اپنے ملک ادب کاخود مادشاہ موں اور اس سیے بہاورشاہ ظفت کی قدرکر تا موں کمراس کوار دوز مان سے محبت عالت : میں اپنے ملک وفن کا سے ایک سے محبت موجاتے ہیں ) ہے۔ دہ علم دفن کا سنے یوائی ہے۔ وہ مُغلبہ خاندان کی جبتی مُوئی آگ کی آخری حبنگاری سبے۔ گر وہ وہ وہ موجاتے ہیں )

شيفت : مركا - كون يب بوك -

عالت : اس بیاب بمی اننگری سے کرمند دستان کی شرصی مُونی زخیر علامی کو گھیا کہ کی سے الیے شخص کی عزت نہ کرنا لینے ملک عصاب اس بیادت کی بات کی شرصی مُونی زخیر علامی کو گھیا کہ کہ الیے شخص کی عزت نہ کرنا لینے ملک عصاب میں تبرک بھیتا موں میبرے اسی جذر برد نہا کو مصاب کو دنیا کو دھوکا ہے۔ میں اپنا دل جبرکر زمانے کو کیئے دکھا کول ۔

شبعت ١ تورنع اجياب يميول والول كى سيرس سم اوك اس بات كا اعلان كيول ندكري -

غالث ، غالب کوانیے داغوں کی نمائن منظور سنبی بعیول کی بہاریں وہ دیکھے جس کے دل کی کلی مرتعبائی نہ موہ ہے بھیم مجاڑست نفرت ہے۔ اسٹرالڈ خال میں اب بھی خود داری کا حذیہ کم نہیں ہے۔ میں منہ جا دل گا۔ دہاں نمائنی لوگ بول کے بہمانی مرکاری کو دفا داری ثابت کرنا جا ہے موں میں ان کی دُنیا سے دور مہبت دور جابا جا ناجا ہم ابول مجدا

الى جاستاكىدى

رجے اب اسی جگھ کے رہاں کوئی نہ ہو اور ہم زبال کوئی نہ ہو اور ہم زبال کوئی نہ ہو اور ہم زبال کوئی نہ ہو اے در و دبوار کا اک گھر بنایا حاسمیے کوئی ہمسایہ نہ ہو اور باسبال کوئی نہ ہو یہ کے دہمار تو کوئی نہ ہو اور اگر مرجائے تو نوحہ خوال کوئی نہ ہو یہ کہ کہ بیار دار اس کوئی نہ ہو خداحافیٰ ا

دوسراایک - پیلاسین

غات کا محب ده د فرش ۱ د گالدان ، کا ؤیمیب ، صند وقیی کیمی تا بی وسیسره ،

و سر گوبال تغنیة ، مهیش دانس ، حکیم اسس کاآنا، آداب وتسلیمات کے بعد گفت نگویشروع موتی ہے ، غالت : آپ لوگ آگئے بڑی سرت مولی -و آج مترت كى ايك لهر بم لوگول كوسيال تك بهالال -تفتة غالب : مِن تمي توسنون ؟ حکیم آئس ، نبایم وگ اس نبرسے خوش موکرا ئے بین کہ دبلی کالیج کی میرمدرسی قبول کرنے کی دعوت آپ کو دی کئے ہے۔ غالمیت : ابت کامٹ کر، جی ہاں دعوت نامر باکر میں گیا ہی ٹرمیز بان کی کجے ضلق زمر کا گھوٹٹ بن گئی سکتے سے میں آمار نہ سکا ۔ " بیت ہے۔ ایک میں میں میں دعوت نامر باکر میں گیا ہی ٹرمیز بان کی کجے ضلق زمر کا گھوٹٹ بن گئی سکتے سے میں آمار نہ سکا ۔ لفية ؛ ہماری طرف تصبات میں ایک شورسے جب کامندم ہے کہ بارہ سال کے بعد ایک معبول کسلامی تومر محبالیا۔ : إلى كلكة سے آئے بوٹ يجنے كم ومين باره سال موسئ بي بركل اميدالياسى تھا بجى برسيشل صاوق آتى سب -عالت حکیم آئس : اور آپ کی پرلیٹ نول براضا و کلکتے ہی سے موا یہ عکہ ماگئی موتی تو آپ کو کھیسکون موتا ، . . مات کیا موئی - ؟ مہنش : کوئی بدتریزی موئی موثی - فرنگی تواس وفت فرعون ہے سامان مور اہیے ۔ : كونى بدتريزى مونى موكى - فرنكى تواس وفت فرعون ب سال موراله -غالب : عليم ما حب بات تواسي بونى ج مرت حماس أدى تحيرت بي ب ونياماز كربي تومب كير رواسي، بُوابيكم اس فارت ك سليد من امن معاصب سے الله كيا ورواز مدر إنظار كرارا، استقبال كريا يہ وريك كوئى فرايا عرص كے بعد الممن معاحب آئے اور زوایک امپ طازمت کے بیدآئے میں توخود اخد آسیے میں نے معنجا کر کھا اگر طازمت سے معنی كى مرتب كے ميں توالي فازنت ريعنت - مي سابھ گھر وائيس حلاآيا. حکیم اسن ؛ جو کھیے موا برام اخیال یہ تقالہ ہر طازمت آپ کی تاریک نعفا یں کھیر روشنی پدا کرے گی، فرعن کا بار مہت ہے ، کھیر کم مج مهيش داس ؛ كوئى دوسرا موتاتونه كمى كاستعبال كانتظاركرنا ندامس كين يراتناناداض مونا ندمرزا صا-ب كي آن بان كب اس بات كو كواراكرسكتى سب-، به لفت و الراسي توعكيم صاحب كامطاب سب كماكرية ناكوار مات أب معى بردا تنست كريست تومضائع مذتعا-نمالت : مرزاتفته كيا باتني كرت بو كيا مي البين الذاني وقاركورمواكرًا - تم جانية بومي ايك زك بون - بيروم اين وفاريستى ، آزادہ روی کے لیے جہاں شہورہے وہاں صنداور انجام سے بروائی کے ساتھ نود داری بھی اس کے کردار کاطرہ اسمیاز ہے۔ میرسے خون میں مہنوز حوادت ما فی ہے۔ میں صرور توں کے باز او میں قومی حصوصیت نہیں بچ سکتا۔ برمیری کمز دری سب عليم اس : يه كمزورى عبى آب كى قوت ب، ظاهر مين جاب حو كيوموهية ت كى المحص آب كالمكت نتع مدى منين. مهاين : مِن توسم مِناموں ملکمة كاجانا برلحاط سے مضر ابت موان بیشن كامقدم معی حسب خواہش فنصیل مرا تع تاك ك شاكردو سے انگ عبگر ا موا۔ لفت

و معتواحها خاصاایک اولی محاوی گیا- بیسب نظرانداز کرنے کی بات بھی۔

: (بات كاث كر) كياي ان نا المول كى بات ان ليهًا تعيل كومستند استاد سمونيّ ؟ نمالت : منبس حضورمرا معلب بيب كم ان وكول كو كمن وبامانا بجواب كى نفر درت ندى . لفتتر : وكركا سفة ؟ غالت ؛ كت مجو كيت رسبة من إين اين وحيلاما اب-ان كم موسكة ال كالعنى كالمعلمة من فرق نبيل أنا-مہیش آفسہ : بمر مال كلكة جانا مذاب مان موك ، بجر رات في ك يجه باعد مذ لكام وركول كوكتنا قلق ب -: الى نقصان توسيت موا گربيد كوكر بحر يريشانى كے بجد باعد مرايا، مثايره ومطالع سے ميرى الكيس كماكنس عجدايك عالت نیا ذہن وا ، ایک امیا آفاقی شفورعطا بڑا بجرمیرے فکرو ذہن کوا برت سے قریب ترکر دہاہے۔ یہ ذہن میرشورمرے وار خیال سے پر رواز مو گئے ہیں-اب میری شاعری وسیع ترفضا میں جادہ ہما ہے -محيم اس ؛ خداكرت آب كى براشانيال طائر خيال كم بيد و بال مذاكات مول أب كاعم هم موما عائد عكونم موجات. مهنش داس ؛ گرم زامعا حب كاتو قول مي كدم غلام مان كور بول محد كوع كياب بهت مبی م گیتی شراب کم کیا ہے عالت : ب شك اس اعتقا در توجي را مول -: حصنور مي سيومن كرنا جابها بول كروه زبرح كمون تون مذسكا كراك تدع احساس في كيا-اب اس كومي وهوكا ديا عليه تفتير كونى مازه كلام عماست مو دل كالواجه ملكا وحائه . سيم الله على مرزاصا حب مالله-: كلكة واليعلم ما زه تونيس مُرسب بري حسين-مهلش غالب : اس وقت يرضي كوجي نهس جاميا -؛ معضوراً باف يانظم كمي مع براحي مع كرائن نبي .. . د مجيف كدكس سه كوني دومرا راعما به اجازت مولوكسي دوس لفيه سے اس دنت دونظم شی مائے ۔ : كيامضالفرس صر ورسنے ، كون يرسط كا ؟ فالث : الجي عوض كرما جول -فهبين فرا انظار رسك الرعديات بين بس يرده سنظم رم سه كونى ساما -، اك ترمرے سينے يہ داراكم بات بات کلنے کا ہو ذکرکی تونے بم نشین دونازنین تبان خود آرا کم بائے بائے ده مبزهِ زاربائ معطرًا كرسب غف ب

صبراً زما ده ان کی نگامی کر حد نظر ما قت ربا ده ان کا اشاراکه بائے بائے دو میرہ بائے ان کا اشاراکہ بائے بائے دو میرہ بائے تاب گوا را کہ بائے بائے

### دوسراایج ب دوسرسین

غالب کی گرفتاری -د مرزا خالب کا گھر دیوان خالف کی دیرانی امراؤ بھی پرنشانی ، لوگوں کا مجدر دی میں آنا ) امراؤ بھی ، ارسے اللہ برکی غضب ہے 'مرزا غالب کا ممکان اور جُرا خالنہ ، خدا غادت کرسے اسٹ کو آوال کو ، محبولا الزام لگا کرمیر مبال کہ گرفتار کرسے گیا۔ بائے اللہ میں کیا کروں ، کوئی مدنہ ہیں کہا۔ لعنتہ ، حضوراً پ گھرائی نہیں ہم لوگ ہروقت خدرست سے بہتے تیار ہیں ، بغیر مرزاصا حب کو رمانی دلائے 'جہین نہ کیوں گے ۔

نصرخال: اس مدمعائش كوتوال كونموا كما يتما برا الزام لكايا؟ حكيم أصن: احى دولرا كمينه سبه مرزانها كوتوال كى مكر ادراليا منسد ، دى بيصرف ذلكى كرسكة سب، خدا فارت كرسه كسس كو....

امراد بنگم : مبتاس سنے لاکھ لاکھ کہا کھ بنتم کی ضمانت میاہے ہے۔ اسے امرزاکور فنارند کر کردہ موندی کا نا ایک ندانا۔

نسيران : خراب اس الريك يج كواس كامر و حكيسارات كا

مهدين : كيدىبة ندميلاكم آخرية مبولا الزام اس حرام نورن تكايابي كيول ؟

إمراؤ بمكم : المنصيل كيا باؤل كيا دازب مجسع ميرى خادمه في ايك دن بالاتعاكة فيضوميال كمريس كدرب في اب يرف

ابارانا مدله مرزا فانب سے منطالاتو معان سب

علیم اس : دبات کاٹ کر، مرفیقنومیاں کون ؟

امراد البيم : ارسه ومي نباكوتوال جس كانام ميض الحسن نفال ب -

منهم اس : الحياالها وركياكه ربا تعاركيا مدر

عند : من عرض كرمًا مول أب لوك عبير ما يد-

الميش : دل مبي كياب مم لوك كيا بييس -

لفته ، يربع ب وكم وماب اب كرناكياماي ؟

نصرخال: جي ال سيم

(مب بيرمات بين-)

مكيم اس ؛ د تفتر الله مخاطب موكر، يال أب كير تباد المستقر

نفت ، بات یہ سے کہ ایک زمانے میں میاں فیفنو کو بھی بالاخانوں پر جانے کا اُن ہموا، اس سلسلے میں نتیری سکے بہاں بھی گزر مُوا،

براس پر فرلفیتہ ہوگیا، اور الیہا اندھا ہوا کہ کس کویہ اندازہ نہ برمکا کہ یہ کوئی معربی طوائف نہیں۔ یہ مزرا کی صورت سے

زیادہ سیرت برجان دی ہے، خیرا کی دن کھی الی باتیں ہوگئیں کہ کس نے اس مخرے کوا ہے گھرسے نکال دیا، اس دن سے بہ خار کھائے ہوئے ہے، اب اس کو مدلہ لینے کا موقع ملا نواس نے بدالزام لگا کرانیا عوض لیا۔ تصبرخال: من في المستعمى المستناكة عليم الن : مون دلمبى سانس كم سائق باست محد من أكن اسوال بيسب كراب موناكيا جاسي -نسيرخال: موناكيامياسيدياكرناكياماسيد؟ : مطلب ایک می ہے۔ نصیرخال: اس خرسے سادے ننہ میکھلبلی ہے سب مرائک مخص مرزاصاحب کی ممدردی پرستی ہے۔ مہین : اس سے فائدہ اٹھا نا ما ہے، خاص خاص لوگوں کو دیزیڈٹ (RASIDENT) کے پکس مجینیا چاہئے۔ : دائے مناسب ہے ، کیوں مکیم صاحب ؟ تفتتر تحکیم احسن ؛ جی باں باسکل بیبی کرنا جاہیے اور اس سے نااوہ بیریمی کیا جا سکتا ہے کہ جہاں نیا دسسے در نواست کی جائے کہ وہ ريز شين كوايب مفارش بردا نه مكدوي -تفت : ببهت اجی مسلاح سے تو بھر تنابہ آ ہے کہ کس کام کو انجام دیجئے ، وہاں کے رسائی آب ہی ک ہے اسم ہوگ م آدین شرك لى كواكب وفدتها وكرف ما رسي مي -مكيم احس : بهترب اب يبال سے بيك -(براوگ جاتے ہیں ووسری طرف سے ایک رقعد کوش آئے ہے اوازدی سے کرمیں بگم صاحب سے کھر عرض کرنا امراو سکم : میں آتی موں کون صاحبہ ہیں ؟ برقعه لوش مصنورآب وہیں رہیں سال مرآئیے امراؤبتي : ياالد خرتوب -برقعه بوس : مزمیرانام تبانے کے آبا بل سے مزمز و کھلنے کے لائق میں روسیاہ موں اب روبین ہوجانا جائی ہوں "آب برسی تازه حادث اس كن كارى وجرسے مواسے امراد بنگم ، من بجد کئی آب کون بن میں آتی بول آب کے بیامیرے دل میں بگر موکئی ہے . برتعمروش انسان مندس مذکریں . امرا وُ بَیگم ، ( تربیب پنج کر) ننیرس برتعرا نار دو آرام سے بیٹو، تہاری وفا داری شرانت سے زیادہ تیمتی ہے ، پر وہ نه کرو مجھے مربخ مربکات ر شیری رقعدا تارتی ہے امراد بھی نے لیٹ کرروتی ہے ، امراد بھی بھی انسومہاتی ہے ۔)

امرا و بیم : بہن مرکھے بُوا تست کا مکھا تھا، الٹد کی مرضی یوں می تھی 'شکیبے کسس باک بے نیاز کا شیری تم نے وہ رفاقت کی جهرة کوشرافی زادی سمجھنے پرمجبور مہرں ، نشیر میں : کامن میں پیدا نہ ہوتی ہوتی ۔اگر مبیدا ہی ہونا تھنا تو دلی میں نہ رہا تھا۔ بنگم صاحبہ مرزا صاحب پرسادی آفتیں مجھ ا مراو بيكم : بهن به نه كهوم بنبس مانتي تم ان كو كمرست مانت تونيس أي تقيل وه نود فهارست بها ل حا ياكرت عفي اور معرول كا كون اليها يمس سه موطواتف مزر كه الموع مرزا صليف يرجوافت آئي وه تقديرك بات بعدتم كياكرو-شبرس میں منر مرول تو مرزای مقدر میں مدل گئی موتی، میرودی کوتوال کیون بیجھے برشا۔ امراؤبتيم و اب اس كورز ومكيدوابين كو ومجيور عبب سع بير أفت ان بي من من مناهب تم من كمانا بينا بجور داسيد أربول ے گرمار کوشٹ کرری ہوکہ لوگ مرزاصاصب کورا کرائیں۔ شبر*یں* : آئی نے کس *تے کسٹ*نا؟ ا مرافہ بیٹم : ماروٹ میاں نے تبا یا انہوں نے تہاراہیں امرائی ہی دیا۔ وہ تم کوصورت سے بہجا نیّا نہ تھا۔ گرکہ اس خلاص سے اس عورت نے باتیں کیری کہ مجہ سے انسکار کرتے نہ نبا میں نے سے بی دیا۔ یہ معب سن کرمیں نے مجہ لیا کہ کون آئ ممدردی کرے گا بہن فورا میراخیال مہاری طرف گیا -متيرين ، ربات كاشتے موئت ، سركار كس تكورس تحفة كاذكر ندكيجة بي في عدمت كى ربابى كے ليے ميں ف كير نبس كام توائی شرمندگی دورکررمی مون خلامجے موت دے داب میں اس دنیا میں نہیں رنبا جائے۔ د سرنبوراک امراد بيگم ، بهن الساله كهور ده عبيب سے مدد بوگى -شيرس ، إنت الوالله -(مارف تيزنز اندرات بين ادب سيتسليم رت بين-) امراؤبيكم : كوبيًا إخبريت وسب مم كي كفرات موت مو، ين العابين ؟ عارف الما خاله الل اخبرت ب المحرائي الك خبرير أني ب كرجهال بياه ف خالوا باك ليه ربز يُرث كومفارش خط الكه ديا . د امرا دُبيم اورشيري دونول اعقاعقا كرست كرا داكرتي بين- ، شیرس ؛ برسی مبارت .ر رامراور بیم انشارالله-د انوال سیم : براى مبادك خبرسي اب انشام التُدمرز اصاحب كمر آجاً ميسكيد اس يزيدكو توال كمنه مي كالك عكي -عارف : میرانعیال سے کرهمائین شہریمی وفدسے کرریا ڈنٹ کے اس کے ہوں گے۔ سترس : امید ترمیی ب اکون ب بوم زاصاحب سے عبت بنس را - ؟ عارفت : یں نے تو باتوں باتوں میں لوگوں کواس ما دنٹر پردوستے دیکھیا۔ کوئی ایسا نہیں با بوہے ایان حکومت کو گالیاں مذرتیا ہو۔

مارث میال تم نے مین براتھی سانی کرجہاں بناہ نے سفارشس کردی .. . - اب میں اجازت میامتی موں -م کمول انتی حلدی 9 معنور میں نے منت مانی بھی کر اگر طاب اللی نے سفارش کروی تو درگاہ میں جا درج طاؤں گی اعجے اسطام کرنا ہے اب امازت مو مجرحاصر مونگی-ا مرادُ بنگم : حادُ خدا حافظ عارف سے مخاطب موکر ) بنیا م گھر یک مینجا آ ذ -عارف المسامون شيرس و خدا ما فظ د إسرماتي ب) و دراایک بیسارین

مرماتى --)

تشیقته به می سند آب لوگول کو تکلیف اس سیے دی سبے کہ مرزا غالب کی راا کی تھے اور ناربیز لی جائے۔ اب نام لوگ ووروں کے ساتھ دوڑ دھوپ میں رہے گرشاع دل اورا دیوں کا الگ سے کوئی وفد منبی گیا-

؛ منالا مكر مل وا دب كاسلد اليارومال دست بوجا ما به كداس ك آسك ما مريضت كمزور نظرات بين-مومن ؛ ب نکب ، اساوی مربی مربی از رگان دین کی محبت سب علم می کودید سے تینے۔ زوق

حکیم اسن ؛ گنستا فی معان ، میں تو دیکھتا ہوں کہ نیر رسٹستہ گھرکے با ہر نہیں جلیا ۔ آپ تفسیل ؛ کیامطلب ؟

تھی ہے اس ؛ مطاب ہرسے کہ لوگ اسٹے صلفہ ہی کا مجتبت کا سام محدد در کھتے ہیں شاگر دول اسکا درل یا قدر وانوں کے دا زسے سے باہر عماب وائتر اصل کی کوئی و حوب شعرار برسایا کرتے ہیں۔

: سيم ساحب به تومنين كه سكتاك آب كي نظرول من محبت كومجا نامنين كريد منزور يون كرون كاكد واقعات آب كي نظر مين س اس ملے یہ علط فنمی مورسی سب

فروق : الب نے مرز سود! اورمرمنا حک کا محبگر اکسنا موگا، زندگی بجرا مک دور سدے کو رُا معبلا کہتے رہے کرمرف حک کے تقال کے بعد سرزاسود اان کے گھر گئے ، اُن کے صاحبزا وسے میرشن کو تھے تفاکر ہم ت روئے۔ معانیٰ ما بی ۔ سا را کام ہو میرفنا

ك مجوم تما ومن كرسه كوت علاويا. منبيفية : انشادُ منتحى كابني بي السول تما و دولول مي كتي على كتي اكتي مخت بالمي ايك دومرس كوكتبا تها، گوانشاء كه مُن بر مسمئے کی دردسے کیا س مفتحفی کس زندگانی ریمالیس شاومو بایسے مرکب نیسل وسی انشآم مجھے : منبر صاسب کو ایمی اعتراض دا دبی اختاا فات می دل کی خبانت نظراتی ہے بیر ونس کرنا ہے کہ این مجت کے انداز زامے میں مخالفت بھی مجتت سے مجرث تہ ہے۔ اگر دوستی مذمو تو دشمیٰ کہاں سے آنے موكن تفت ، ائتا د كالك شعريا داكي س لاك مونواس كويمسيم معين لكاد جب متر موكيد محي تو دهوكا كهايي كيا : حضوراب يرسومنا مي كدم زاصاحب كي بيكا ما عدي كي مبين موسية كو وه قيد فرقس جيل رس مي اواناه مهيس سلامت كى مفارس عما تدين شركى درخواست كاكوني الرا عكومت برمز مبوا -تفت ؛ بال دہ تو برا ہوا، کین لوگوں راس کا اثر بہت ایجیا پڑا۔ مزرا غالب کی محبّ وعظمت دنوں بیں اور برموکئ و نوگی کے خوات لفرت كاجد- او يحبرك المنا-سى الحسن : جمال بناه بريم كي كم الرنبس بين بن ماست تف كه اي جانب لاكه جورسي أيا بن سفارش كوب الزى كاشفار موست نبیں وکید سکنے ۔ فرائلی کی مخالفت اتن تولی بی مباسکق ہے کہ مرزانی اب اورزیادہ تدر کی جائے ۔ مهين ؛ الله ريزاس طرز عمل با در مبل حبات أو برا احجها خيال سب مرزا صاحب كم الي كا عبات .؟ : سب تدييني توسيامات كركسي نوب صورت طراقية بهم زانساسب ك ابل وعيال كي نعدمت كى جائد ال كومهاني شيفية منتحيت كسرت ميوس : معنوراس كى فكريد كري - ان كوكسي المسي المعليف مذ موكى-شيفية : أن كاربابي كامسند فنكل نظر ماسب-حکیم آئسن ؛ بی بان بادشاه کی سفارش عماری بنبر کی درخواست سب برکارنا بن موتین تواب سی بات ف برگی است کاه مهنش : شنه گاه گریماری نبین بهمارت وشمن کی-و مست گا ، گر مماری نبیس ممارس و تمن کی -: صاف هاف باشيه بهل نه بجيائي . مومتن مهدين ١ (جوس وخروش کے سائق) بھٹی جل رہی سبے الوالگیدا یا جاسکتا ہے، صرف آئن گر کی صرورت سبے اور وہ یہ ناچیز

تفعیه به کیانتها رامطلب ۱۰۰۰ سیمکر کوتوال ۱۰۰۰ کوموارکها جاسکتا ہے؟ مہنت وہی ؛ باں گر کونکر؟ دومولی لوبانہیں ولا دہے۔ ایک نہیں در معبٹیوں کی صر درت ہے اور دو تیار ہیں۔ (محرت سے معبیش دان کی طرف دیکھتے ہیں۔)

موري و ليمني

مہین : فرنگ سے بیادی نمانفت کے بارو دمیں مرزا ساعب کی ممدردی چنگاری کا کام مے سکتی ہے۔ صرف شعلہ مکبدمونے کی تعدر میکام دقت کے سامنے کھینے تاہے۔

شیفت ؛ نین رشوت لین والے کے دل و دماغ بجر ذروجوا ہرکے کسی اور شے سے متا از نبی ہوتے -

مهبش دان العرام معباری اگردوید کی منزدرت مولی توسمی میآب کا خادم بیجی بیشته در دکھالی و سے گا، وہ ایسے کتے معرک منر کر حکاسی و شراب کا کارد بارسب کی سکھا دیا ہے۔ شراب کے خواص آب لوگوں نے دیکیے کہاں ؟ ایک طرف میآتی سیال ایوان موس کوزر نگار نہا تہ ہے تو دوسری طرف خرس غرور میں آگ جمی مگاتی سبے صرف موقع ممل پرنظر رکھ کر کام کینے کا سلیقہ جاہیے۔ حالات کی روشنی اور زرد جوامرات کی جیک دکھا کر کو توال می سے مرزاصا حب کی دارائی کی سفادش نہ کوائوں تو مہدی نام مہیں ۔

سمکیم اس : مہین داس بربائیں تم کہ رسبے بر دہ سموس تواتی ہیں گرتعراب اوجب ہی ہے کے عمل میں بھی امائیں۔ مہینی دال : حکیم معاصب اس سے لیے حالات کی مبض ریانگلیاں مونی چاہیے و جھے معاف کیا حاہے۔ ریمٹ مووں ا درطبیبوں کے

بس كى بات نبين أير لوگ صرف اپنے فن اور حذبات سے كام ليا جاہتے ہيں يہ بيجادے ونيا كوكيا جانيں اہل ونياسے

. ۱۰ و کرناایک الگ فن ہے اور رہے بیجارے شام لوگ ۱۰ ۱۰ ۱۰ در مورث سے گرمیت را مصرب ناری سے محمد ای کاشین کی سربہ کر کم مصربین عور اس کی ایم بعریس کی ایرانت

تفته : مهبش آگے مت بر عود سنداب سے تھیلنے کی گوشن نرکرو، جو کھی کرنے مواس بڑمل کرے دکھا وُ، ہم سب کی اجازت سے۔

جهیش اس: جانا موں اور سر کہ کے جانا موں کہ اگر مرنا صاحب کوجلد رہائی نزمونی تو مبیش تعیراً ب لاگوں کو منه نه د کھلئے گا۔ شیفت : خلاآب کو کامیاب کرے۔

> رمهبش مفتری بامرجیلاما تا به ) مومن : جلئے ہم لوگ مجی جلیں است بند سے مخاطب موکر) اجازت ہے۔ مشبقة : خدا ما فظ -

دسب اوگ جائے ہیں ) د کوراہ دی قاسے ،

#### دوراايك بيوعاسين

[سامان، فرس ، الكالدان ، محقر ، كاو يجب ، كيدكما بين ا انخاص بفت ، مهبن داس ، شيفية ، نصيرخال ]

مشيفية ؛ اس غريب بركياكيا تصبتين بين بين ابتدائي زندگي سے اب يك مصيبتيں موسل دهار رہتی رہي، براى كا دم ہے كم

نصر برال : سعنور ده اکیلے منہیں زندہ ، شاعری کو بھی زندہ رکھے ہوئے ، ہیں - اسس کے دل و داع کی قیم کھانا چاہیے۔ تفسیت ، باں - بیسب مبجے ہے گراس حالت میں کوئی کب بک رہ سکتا ہے ، عرصہ درا ذسے صرف باسٹھ روبہ یہ آتھ آنہ بنش

متی سے اورس - اسی صورت میں وہ کیے بتائے رہ سکتے ہیں -

مهبشره من ؛ مالی شکلات تو د درموسکتی ہیں اور ۔ ۔ موتی بھی رہی کین اسس کا علاج کہ اسی زمانہ میں شیرس کا بھی اتتقال ہوگیا ۔

تفت تنته : مان برمر اسائخه مرزاغات كريي عقاء اس كى دفادارى دعبت برأن كوررا فاز عقاء

تفت ، مرزاصاحب كونوش ركھنے كامرحارى مہينى تم مى سركرسكتے ہو-

مهبش اس : مجالي تفية إميركس قابل مول مرشاع رمناع كاعباني-

؛ شعرد شاعرى ده نوشى بنيس في كمن كرخاري نضا بدل جائه اس موقع پرشاع بيكارسبه-آب اسبه بوسر د كلائه-آب كى گونا گول صلاحيتوں كا توزمام و قائل موگيا - بهال عوام دخواص كى كوششيں ب حال نظراً تي، وال آب نے مسجا

كاكام كيا. مرزا فالت كاميعا دس يبطراني الماحيرة الكيت زيد، وه صرف آب ك دماع كالبوتها -

عهبش : حضور ایرآب کربن ره نوازی سبے، وریزنس قابل بون ... تفت : ربات کاٹ کر) مهبیش میر حقیقت سبے، دنیا مانی سبے، تم نے جرکہا تھا وہ کر دکھا یا۔ ناممکن کو ممکن بنانا تہارا

نصیرخال: اس میں شک سہے۔ اس دا قعہ کو ڈیڑھ دوسال موٹ گراب کک لوگ مہیش داسس کی بُرزورتع بین کرنے

مبنین اس : بهرسال مرزامه احب کا خادم میں سیلے بھی تھا ، اب بھی مول ، جوآب لوگوں کا حکم مورگا ، کس میں دریغ

ر سیم آس تیزقدم رکھتے ہوئے آتے ہیں، آداب و میم کے بیزن رائے ہیں۔) حکیم آس : آب بوگوں کومش کرمشرت ہوگی کہ آج جہاں بیاہ سنے مرنا غالب کو نہایت شاندارخطا ب عطا ہے۔ مایا۔

نقوش سير

و د کھوٹے موصلتے ہیں، والد حکم صاحب آب کے مند میں گھی سے و مبت بڑی بات موگنی -لفتة مشيقت ؛ فالت كافرات كايرتا بانه العراف ال قيد ومعيبت ك بعد ماري يادكار ب-تھی ہوں : اس میں شک منہیں کہ فالت کا الیادیدہ در بڑی شکل سے بیدا ہو ماہے مہیش دان : ارسے حکیم صاحب ا آپ نے یہ تبایا ئی نہیں کہ خطاب کیا فاء و دبھی توسنا دائے ، مارے نوش کے بہاں تو ابحہ بیر عوب مارہے ہیں اور آب ہی کرتباہے نہیں ... علیم احمٰن : مسنویسنو ینوش بوجادیگی - را اشاندار خطاب ہے یعیٰ -- بخم الدوله ، وبرالملك ، تقام سبنك -مهيش واس : مسجان الله مرزا غالب زنده باد ( فرا ملبندآ وازس) معكيم احن: ادے ميال مبين داس كياو تعيتے ہو- است مي پرمات حتم نبي مولي، صرف روحاني مترت كرم عامل منبي ركا، كومماني ا در دما دی آسانش کی می صورت موکی سے۔ مبيق اس و مكم ماحب آب بات كيون نبي قسطون مي نوشي باث رب مي كيادانب -تعلیم احس : ال ایم ایم از ادی برگ نه موجائے بیٹیم توسکت سے کام کرنا ہے۔؟ تفت ، تواب دوری تسطیمی مایت مود حكيماتن : يدفي كرم مواكم مرزا فالب خاغران موركى ماري مرتب كري اوراس كمعملهمي ال كريابي ومبيد ما موارطة رسطي شيفتم بين يت عي كسي طرح خطاب سے كم بنين -؛ بہرمال مرزا ک معید بت اوران کے لیے ہم وگوں کی پیشان کھے تو کم موثی -مبیش دار : اسل صاحب! بست کیم موگی موگی وه محی بوری موجات کی آئے جل کر فرزا صاحب کومبارک با دوی جائے۔ تفت ؛ بخدا بي ويى مبل مزدر عليه - نوراً جله م : اس موقع براستادك بيان بيكائن ال كرمز جاد ن كالم يط معالى كعلان و اليربات كي -مهيش نصیران : بان ساحب!آب مرزاصاحب کے شاگردرت بدین آب کو اطہار مرت علی طور برکرنا عامیے ۔ تفت ، معان كمائيا درخوب كمائي- جلة يبلي مرك كر ملك . مت بنسة : نبين نبين مقال يبين كفاتي جائے گي -(معنّانی کھانی مارتی ہے اسے میں بربرانسواریمی آجاتے ہیں۔) نصیر خال ۱ اس می ای کی اور حکم کھانے کی صفر درت میں تھانا مجروں -وسیر میں اس میں اور حکم کھانے کی صفر درت میں تاریخ کی ایک کھانے ویکھیے کتنی مزے دارہے ؟ میر میں اس میں ان مورس رکھ کرری دان درای مزے دار سے مرکز ان سر درگاری مزے دارے دارے وارسے کا ان سر درگاری مزے دارے دارے کا ان سال کھانے درگاری مزے دارے دارے کا ان سال کھانے کے درکاری مزے دارے کا ان سال کھانے کے درکاری مزام کا ان کا ان کا کھانے کے درکاری مزام کے درکاری مزام کے درکاری مزام کی دارے کے درکاری مزام کی دارے کی دارے کی دارے کی دارے کی درکاری مزام کے درکاری کی درکاری کی درکاری مزام کی درکاری کی درکاری مزام کی درکاری کی درکاری مزام کی درکاری کی درکاری کی درکاری کی درکاری درکاری مزام کی درکاری کی در بر در بازیار

تفیت ، قریب می دوکان ہے۔انجی مغانی طبی ہے۔ زیادہ منگی بھی نہیں۔ جارا نہ سیہے۔ انگریکٹر ، مناہبے مرزا غالب طل المی محصور میں گئے ہیں۔ کیا عجب اب والیسی آئے موا : كنام مرزا غالب طل الى ك حضور من كف من كياعب اب والبس أب مول و تفت ، بال وت تومولیا ہے اور رہے ہی سے واوم سے گزرے تومزدر کرم والی سے ۔ مهنين : ادے ہم لوگ ایمتر بر حور کرروک لیں گئے اور تھرالیا تر بنسی کروہ کندھا بھی کہارول کو برے بنس ف ا تصیرفان کموسیال مدندمرزاساسب کاس مرفرادی کالولول برندازیدار؟ ؛ زیاده تراوگ نوش بین کمچیرا یسے بین جو مکت بین مرزاغالب دو می میں آسٹیا نائباتے ہیں انکررزوں ان می تعراف کرے بين اور قلوعلى سے بين نا الكھتے بير بمندوستان ك زوال كانجى الم رئے بين اور اللوين حكام كانجى قدميدريك تفته ، ؛ (بات کاٹ کرمنصہ میں سے بیتے ہیں یہ لوگ ، دور گی مادے ماحول میں تعیلی مونی ہے۔ کون رئیس یا سانی آج البا ہے۔ جس کا بیرد دمیر منہیں ۔ مرزا غالب ہی رکما منصر سے ما راسماتی ہی رنگ میں رافظ ہے۔ ممات سے دحجان سے بخیامکن : بجافر مات مین گراعر اص کرنے والے کہنے ہیں کرمی اور شاعر نے سے روتہ منہیں اختیار کیا۔ : "نَكُ نَوْن في الدصاكر دباب - لوك يرمنبي ويجيت كر دوس منع المالك سي القادب كا مَا شاد كيدرت من مرزا

فالبّ راه راست اس سے واب ته بن جمانی اور رومانی دونوں طرت ان کواس سے واسط ہے، غالب کے علاوہ كس شاع ك باب جي ارت بوف ماري كئ ، جانبازي كيون كوئي مائي كالال انعام واكرام سے محروم رما - كون غلام حين ليه ذي م تبرتميس كانوا سرتها جس كي نيش بندريني مو جورة يول كومخاج مو بمي كانام تات. و مبين : عبالي مركومال مباف دوان مبالول كواده برعبي تونيس مباخت كه مرزاكي دور بين نكاه اس انعلاب اورسلطنت كرتبولي كا انجام ديكيد رسي سب أن مك ول من را ف كا در دسي ا در دوسرول كوصرف الباخيال سب

(مرزا عالب كادفعاً أماء دروارے كات بي أوازدياء)

مرزاغات: كرے والوبولو-

( لوگ بامر آتے ہیں۔ استعبال رہے ہیں۔ سب لوگ افدر بلاتے ہیں )

شيفته ولغمة: الصامنت باعت آبادي ما -

امب كي مب مرداصاحب سي بيث جلت بي الون الخدي متاسيد كونى بركونا مي مرداصاحب كو دعائيس دسيته ييس-)

مهين : حضوراندرتشرليب سطين- آج مم وگور کي عيدسيد: و غالمت كرس مي واخل موت بيس

مر مبر : عجه قراس لمحافظ سے بھی خوش ہے کہ اسس وقت بہاں دوخطاب ما فنہ موجو کہ ہیں بہ ایک مرزاصاحب اور دوکسسرا بیرخاکسار-

غالب : جى بان برئدُ التعوار تواى دراد كاعطيب ؟ فرق بيب أب كو برئدُ باكر نصائ لبيط مي المن كا يوقع ديا ودجم

ماديخ تيورسي مسي كا حكم دے كرياد ك مي ركى باندهدى -

مرداصاحب تبله الب كا اورميراكيامقاله، من ذرة ناچيزاورات عالم ماب آب كوتو بطور د ظبعه بياس دير مامواريم كسركارسي ملير گے ميں آزا دموں گراب ودانه!

تصیرال ، میرتوامی ابتداہے۔ مجھے معدم ہے کرکی ایک نشا ہزادگان والا تبارمرزاصا حب سے فیصل انتھانے کیا ہے میں میں

لفيتر ؛ ما تناد النه اب تودروازه كعلاب كيونه كيورونسي أتى بى ربى كى

عالت : اس وفت دربارشاہی سے جومیری عرنت افز الی ہوئی ہے ، ہس کا شکر گزار نہ ہوناکفران نعمت ہے ۔ یکن یہ دربار نذاکہ الم عظم کا ہے مذخہنشا و جہانگیر کا کہ اس سے زیادہ کی امید کی جائے ۔

شیفت : گئتانی معات میرس نز دیک برعزت سرف معطنت کاسطیته نهیں سلطنت اوگوں کے بذیات سے متاثر بوکر داوں کی تدروانی ترجمان کرتی سب و ال قلعہ الکھ اُجرا ہوا دیا رمہی گرسا را مندوستان ظلِ النی سے بے بناہ محبت کر اسب ان کی قدروانی آپ کی ممرگیر تقبولیت کی دلیل ہے ۔

مېيش : سرزانسانوب کې مای غدات بھی تو کړه نورسے کم نهيل ان کی سر کېندی ميں تابع شامی بھی اين شهرت کی پر جيائياں رواں وواں ویکيفتنا ہوگا -

عالت : افسوس می وه خدمت مذکر سکاجوکریا جا میتا تقان اس نیره و نارفندا بین مبند دستان وابران کے نقافتی دعلی مخروب کی آمیز ش سے مغرب کی موجوده رونشنی میں ایک ایسا جاغ روشن کر ایجام اکمفاکر لوگ ما منی دستین کو دیکیولیں ، گرمیر حسرت منر لوری موسکی مجرجی شکر ہے۔

ا دن چرون سر ایک میران سر ایک میران ایکن میران می میرانی میران ایکن میران می میراندی میراندی میراندی این دائے دخیال سے آپ کا مند میراندی میراندی میراندی میراندی دخیال سے آپ کا در ایک دخیال سے آپ دار درانے دفیات درہے۔
درار درانے کو فیص بر جوائے درہے۔

مردا غالب : احيااب محد در موري ب، من جاؤن كا، ابارت مو-

تشيفتم و عضوراب كوامازت كون في اوركس ولسي ؟

فالت : دمُكُواكِا جِهامِهالُ - حداما فظ - الله الله الداب لوكون مده وسكه - من عنى مطمن مول - كجدتو قدر دان نظر أسته بين -

وسب وگ مرزاغالب كورخصت كرسف جلن بيرى

مِدُده ڪرتاھ

#### و وراليف - پايوان بن

غالب ع إعزازمين مُشاعرة

مسامان : نشت كا ، آراستر ، كاويكي و اوكالدان ، خاص دان و كل دان وجيدان وخوات

مسامعين: نصيرنال أرانسدا وحيين مرزاخال كوتوال وغيرو

مشعبُ الراء فالب ، تفت بنيفة ، مؤن ، ذوق ، مربعُ وعيره -

مومن و برأتظام نهاست معول تقاكه اس حبن كودو مصول من تقتيم كرويا كيا . ال وعوت جماني عتى اوراج صيافت روحاني .

عالت : اليصانواع واقسام ك كمان قرعي ف كلكة من مينهي كمات جيد كل بهال ومترخوان ريت.

ووق ؛ اورمزے دار کتے سے ، باوری می کوئی خاص عما ، اس نے قابل تربیف کام کیا -

موسی ؛ کھانے تومزے داریتے اساندسال کتے نوب صورت ددیدہ زیب محق کیا بیسب مرزا فالب سے ساتھ کاکہ نہسے ایکے بقیرہ

نصيرخال : عصوريرسب مرزاصاحب ك طفيل ي ير توسق -

تفت ؛ مشاعره بى كستاد كاعزاز مى ب توان كاي يرمنعاق نبي ؟

فالب ؛ برسب عمائدین شهر کی نوازش اور مرزاخان کی کرشه سازی ہے۔ ورینہ بیجارہ غالب کیا با کوتوال صاحب برایت انجیے ام آب کوکہاں مل محض تقے ،

ذوق : مرزاكوا يجه أم بل كي واورم الوكول كواكيد الحيا تطيفه

مرزانهال : حضرين أنظام بين صروت عما، وه تطبيفه نبيك سكا- ارْحنايت موتوسي من تطف اندوز موسكول -

ذوق ، الما تعبى ده سبب كونطف في كا،مرزاسادو-

غالت

ا بات مولی می گربن گئی تطیفہ کھانا کھانے کے بیدائم کی باری آئی۔ آم بہت نذیذ ہے۔ توگری تکار کھار ہے تھے۔ ذرا دور کھالیے نامعقول توگ بھی تھے جن کو آم الی بھیز مرفوب نہمتی ہم لوگوں کی آم خوری کو وہ ام خوری کھیتے ہے۔ ذرا دور آم کے جھیلکے پڑنے ہتے اگر حرصے کہیں گدھے آگئے جھیلکوں پرُمنۂ والا سونگد سز گھ کر شیاسگئے۔ ان کی اس خوکت پراکستی فس آم بیزار نے جھے مخاطب کرے فرایا "مرزا صاحب دیجھنے "گدھے بھی آم نہیں کھاتے " میں نے جواب یا جی "گدھے آم نہیں کھلتے "کس پرسادی عفل میں وہ قبقہ بڑا کہ ستا و ذوق کری بنیا پڑا۔

مرزاعال : د دورندرس منا ،آب كى حاصر حوانى كاتوجواب بنين -

تنيفية ، حامز دمائ ادرالفاظ برعبر رواب كاحفته ب-

مُومَن : ميرزا مناسب بمكلته كي شان وشوكت كالذكرة توكل أب في بهت كيدى فرومني تبديلي كا ذكينهي آيا-

جى إل- داخلى تبديليان مين على منبين استنين وومورخ كى نظرى اور محقق كا ذمن جائبى ببن اور ميرخاكسار» ··· ·· غالث شينة: مرزاصاحب أب كسى بات مي كسى سے كم بنبس -تسمت بی سے مجرو مول اسے ووق وران کان سی من میں بنیس طاق مجھے کیا بنیس آیا . دون یر میں نے مرزامی کے بیے کہا تھا۔ ا غالب حبك كرتسليم كرت إن مسكومت موت عزت افرانى فاشكر مراواكرت بين - ) اینے مطالعہ ومشاہرہ سے ہم وگوں کو می سرفراز ذمائیے كفرس مط لعہ وشا مرہ کی ہم آ منگی سے تواکب کی شاعری مدز افر ول مقبولیت ماصل کررہی ہے۔ موكن ذوق مرزا توط زیبان کی ندرت برحان وینے والول میں میں۔ التياتراب كيربان كييء واستان كول سے تواب كوخاص دليبي ہے جسن بيان سے تم يوك عبي تفوظ بول ۔ مومن كلكة ببنج رجي مسواكه بيط مي عهد ماصني سه ودرجد ميدس الكيان وضع كي عماري المشاده سلاكس أرامة ووكافي غالث مرحير حا ذب نظرا مرتعف صاف سُقرے كيرے بينے ونى وضع كے ماس ميں وہ وہ وہ : آج تو می و من تبدیلیون کا اغلار و کرناها متنا مول -مومن یں دیرہ وول کی گذرگاہ کی طرف سے ذمن کی طرف اربابوں - داخلی تبدیلیوں کا کیا او جھینا ، انگرزول نے علم ومنر کے اسے غالث ابوان بنا نے بیں بہن کے در دارسے انگلستان میں ہیں اور درشیعے مبندوستان میں انگلستان کی مواکبیل حکومت کی شامراہ سے مونی مونی اوری زندگی رمیسیل رس میں اخلاقی وسیاسی نظریات امنی مواوں کے رخ پر ہیں سیاست اتجادت سے مما ہنگ موکس ہے۔۔ ۔۔ تفت معنور کساخی معاف - لوگ مشاع ہے کے بیے بے جین ہیں -ا ال من نے جبت وقت بیا مثاموہ مشروع کیا مبلے۔ آج سب سے پہلے میں مشروع کرتا موں اواب مشامرہ کی قدیمی غالت روایات کو ترک کرتامول -مرزاصاحب عبدماعنی ومیری زندگی تک چلنے دیجئے جسب دستورقدم جسکے سامنے شیع مبائے وہ پڑھے اآپ اکس ذوق دوایت کوکیوں ترک کردہے ہیں۔ استناداكثر روائيس ابني فرسودگي كي وجرسے بے جان موجاتي بين اُن سے بغاوت .. .. ؛ ربات کاٹ کر مرزاصاحب بغاوت سے بغاوت مجمی توکہ جی صنروری موجاتی ہے۔ مشاعرہ کی دعنت برقرار رکھی جائے۔ مومن كمواكث يغية صاحب شيفت : من هي مي محية ابول-

فالب : ببترے مرزاخانصاحب مع كروش مي لائي جائے۔

دوق ، بعدم دن برتر سے زئی کو احت موتوبو

(اس طرح شینفته، مومی، فروق کے سامنے شع جاتی ہے، لوگ تعرفیس کرتے ہیں شعرار آواب عرض کرتے ہیں) كركس كے ويديت زرا مات اعتبار محص ابھی کہوں تو کریں لوگ سنسرمسار مجھے منتبنة : رکمی طرح مجن منه رکھا امیب دوار مجھے عدوك سائد مجى أخرجت الموتى افاز لیامی نفانگر برگفنوں نے دِل سیکن کیا ادائے تغافل نے ہوستیار مجھے سے عند ور ہوآئے کرے شکار مجھے مزار دام سے نكل موں الك جبنش مي تفت كياس غزل مي كوني اورشع مي واسبع: -ہے آگ می بولیے کے اندر گی ہونی ست برای کا نام محبت ہے شیفتہ مشيفتر: جى منباس - انجى نك ميى ابك متعرس -موسن ا وسي نعني وعده نباه كاتبيس ما دمو كرمذ ما دمو ده جريم من تم من قرارتها تبس وموكيتها دمو كبحى مم معى متعية أشائتين الدموكه مد ادمو كبحى م رم مل مى حائف كبي مرسم سام مرسى روعى مونياسن كاتو فركركما تهيس ماد موكد شادم منود كريد كن سال كالركباك السية ويره ها بضيرأب كنقه تمعي أثنا بجيداب كبته تعداوفا میں وسی موں مومن ما دفائمین یا د مو کہ نہ یا د مو معاطه بندى اورتغ ولمومن كالحصرس غالب ذوق كبازبان مكيا محاورت بي واه والمشجان الله صاحب شجے تواشعاری ول گداری مارے ڈالی سے۔ لفت : معالی تفت بغیردل رگزرے موثے بے واردات کول مکھنیں سکتا . منتينة: اس سی کیا تک ہے ۔ کیا کہنا بھی مومن ربیع ول تهاری رای کانسرع ول سے ۔ غالب رموتن سب كوسب مزورت تسيم كرت مين معقول واب ويت بين -ذوق : محضرات مطلع الاخطرمور آوارس البمالله البمالله غبارتت مي مهارا عنباصحت موتومو دُوق : موت بى سے كيرعلاج در دورت بوتوم آوازی و مشبان الله، مرحا، کیابات فران به -دُون : دوررامطلع مرمن سبع-آوازس و ارشاد-هنایت بور

يال كمال راحت اجراحت بيجاحت موتوم

نفوش ــــــ ٢٩ مم

: شعر مل حظر مو :-دوق ببست تمنت بربغ مروس ليت فامت مولوم دست مست سع سع بالا آ دمی کا مرتب آوازس ؛ مشبحان النديمشبحان الند-محسب مال شعرب كاكما استاد-غالث تلنح کامی ہی میں گزری زندگانی عمر معب سر جان شبرس کے دیئیے سے کو حلاوت ہوتو مو ذوق ستعرصنائع بدائع كامرتع ہے اور مجر مع معتبقت سے خالی نبین واہ واہ استاد كيا كہنا سے جان الش مومن ر ذوق بر ابراً داب عرص كرت إلى موزول الفاظ مي حواب ديتے ہيں -) اب زبان ریمی بنیس آتا کہیں الفت کانام انگے کمتوں میں کھے کسس سے تماہت ہوتو ہو من من الله الله برى حقيقت بان من أنى- آب بى كاكام سب يركبون الله كيا شعر مواسب -و واد واه ، مرحما ، مسجمان الند-آوازس مقطع فاحتظرمو-ذوق رات اک بگردئ موئی منی میکدید میں ران سے ذوق ده تیری می دمستارنصنیات مو تو مو آوازي : واه واه به الأدب بالأدب بالأدب : آب سب کی خوابش سے کہ مم لوگ مرزا غالب سے غربیک کرنطف اندوز موں -آوازس ، سب وگ اس كفتظرين -مشبينة : بهمانته مرزاصاحب -غالب ؛ ببت العبا عزل كالعظر مو-دل ہی توسید مذاکر خشت وردسے بھراز کے کوں کے جہ سر اربار کوئی جمیس سائے کیوں مومن مرزاماسب زم ال كانام بنغ كاس كوكيت مي -· مشبحان المُدبِمسبحان المُد! آوازس ذوق ، مرزاایک بارمجر شرعور د فالت شعر درات بين ا بعیثے ہیں دمگذرب ہم غیر جمیں انتا ہے کیوں ور منبی سرم منبی در منبی استان بی آوا بي و مشجاك النية مرصاء نااب بسب ده جمال دل فروز صورت مبنمبدوز آب بی بونظاره موزر دسه منهما کیون

تفت د ایمونیت سے فارس اورمندی مذات کی کیا عمدہ آمیزی ہے فنکاری اس کا نام ہے۔ مومن : بشك منبال الله! فالت : قبدِ ميات بندوغم اصل من دونوں ايك من مؤت سے پہلے آدمى عنم سے بخات اللے كوں بر اونی بات مفتلی کے ساتھ کہ دی گئی ہے کیا کہا ہے اس شاعری کا۔ مومن ا ( غالب المحاكم كوت مركب ي بي ) شعرالاحظريو، دا دطاب أوارس ، ربسم الله ربسم الله بان ده تهین دفایرست جاوُده به فاسیمی سبس کو مودین و دل عزیر اس کی گلی سنے کر بر ریاع ری نہیں مام ری سبے مرزاصا حب اب آب اس سے اجھا شعر نہیں کیہ سکتے۔ اس ای سر زال اس می مرب کی ہے۔ غالت : مثنيَّة : اب اس سے زمادہ داد مجے کیا ملکی ہے۔ آداب بحالاً اموں۔ غالت ا مستبجان التديمستجاك التر-آدازس ، مقطع الماحظرمو-روشي ذار ذاركياء كيي باست ياست كيول فالت خست كابغيركون سے كام بند بي ! مرزاخال كوتوال: بيشعر بهبت اجهامهي مرسم وك سنف كوتيار نبي مكد مدائه احتجاق يرب كه اس كى تلافى مي آب كون دوسرا کام متاعے کی زحمت فراکیں۔ (سب سے سب) ہم لوگ اس احتجاج میں مترکی ہیں -غالب : تغيل ارشاد مي ايك قطعه مينيس كرمامون -ز نہار اگر مہیں موس المنے واوش سے است نا زه واردان مباط مول ول د كميو في الرويرة عرب الكاه مو مبری سنو ہوگوش صبحت نیوس ہے مطرب ببعمه رسرن مكين وموس س ساقی برملوه٬ دستسن ایمان و آگیی ماشب كو دعيف عقد كرم كوشرتباط دامان باعنیان وکفِ گل فروش سے می حنت نگاه وه قردوس گوش م لطنب فرام ساقی و دون صیلے حی*گ* اكت مع روكي ب موده مي خوت س واغ ذاق صحبت شب كي على موني آوازى : اب جناب بديد الشوار كى يارى ب-زوق : يسم القراحياب بربرصاحب -، استناد ، آئ میں معانی جام آبوں ، مرزاصاحب نے مری شاءی کے یاکم دیے۔ میرامن بند کر دیا ۔ اب میں کیا وسی مار بار

خاک بیدهول -غالب ؛ خرابشده مي في كاكا ؟ بكربائر : آب نے نوجوانوں کی رنگین مزاجی جیس کرتسیع رکھت رہنے کی نصیحت کی۔ ساقی ومطرب کو رہزن ورشمن بنا دیا، سجی مجانی معلوں کو دیان دکھا دیا ، شاعری کو مرشیر نبا دیا - اب میرست کام سے کون طف اشاے گا -: عجالَ بربراب مرزاصاحب كوقط وكامغهوم مجين كي كوشس كري، -: واه دا دكيا بات كبى سبع - شاعرى مجعن كى جيز بوتى سب كرسنت بمنسائ كى دودن كى زندگى اوراس مير بعى روئيد -بهائي مطلب مجعن كي كوشس كيمية كيانوب . . . وه توخيرت موتى كم اشعارار دومي مذ عظ در بزماري مفل جناب مُريدُ صاحب مير اشعارار دومي نرتق توكيافارسي مي غفي و ؛ ميمي كي نبي جارا فالب عن عاطب بوكر ، مرذاصاحب كيداردومي كماموتوسائي -( جمع سے مخاطب موکر) آب لوگ خاموش موجا ئیں۔ مرزاصاحب ایا ار دو کا کلام سسارہ ہیں۔ مصورارشادم واست ده غزل سُست بزم يرمنس أن ادرادم منبي أنى -آوارس : مرزاصاحب بهماند-زوق ، مجھٹی غالب اُ ج مدرکی بات ان لو۔ كوئى صورت نظرتنبس آتى كونى اميد ئرينهي أتى غالث ر بوگ واه واه کرتے ہیں) بمبندكيون دات تعربني أتي موت کا ایک دانمعین ہے غالت موش يى شعرے كە زىنىڭ كى تصوير-شعب ركاحظ ميو در اَب کسی بات پرنس آتی أشكرا في معتى حال ول سينسي كياشوب مصنور بجرارشا وبو منتیمة ، بن درخواست کرول گاکه مار بار است تعرکو پیصیے غالب ، بن درخواست کرول گاکه مار بار است م کو پیرسی کی مباری خمب رئیس آتی آوازى : داه داه يسبان الله-مُرت بين آدروي مرن كى موت آق بيد برنبين آتى غالب

ذوق مرزامات البرغول برى منتعب كياتوبيت كي مبائد .

نقوش ----- تعق

مأردتر ؛ استاد سيفزل جي كيول نر مو اردو مي ج مز ؟ كسس كے علادہ غرال ميں الير، دوبارہ آياہے . بعني مُرَبُرك برواد كام زاصاحب في بمي حيال ركعاب - مرزاصاحب سيان الله-ر حبك كر بين بين أداب كرت بين المريد سع خاطب موت بين الب كوتى غول سائي التي نابي د بائي -تمالت مأرمار و مبت اجهاد ك فرل ك جيدا متعار الاحظر مول -مطلع الأحظم وا-تورشك باغ ادم انيا كمعونسلاكردول جوتيرى مدح من بمرجوع اين داكرو أوارس : واه ماه بمسبحان الله -شعر کشینے ا۔ المُدَّلِدُ ا جرآ کے ریز کرے مرے آگے موتقبار تواہیے کان مرور دن کہ بے شراکر دون (واه واه کی آوازی برید کا حیک عیک کرسلام کرنا) جور کھی کرے آ کے مرے کما آ کو تواں کے فوج کے یہ تکی نیول کردوں۔ ذوق كياشكل نبائي ب غنته كي انتهاب- سُما كونولا كرديا-( ومارك المرك إلى) و آه بدید : أنرى تبع ومن كرما بون د-فلك كيميه مع ترنين باجرا كردول من كساف والأمول تعت كا إدرسر كساي مثينيته و كيافان بطركياب دواہ واہ کے شور میں مربہ کھوٹے ہوجاتے ہیں اور لوگ مجی کوئی مربہ کو گئے لگا ماہے ، کوئی انعام دیباہے ، کوئی بائد ملا ماہے ، تعرافیت کے شور دغل میں شاعب رہ جتم موجا ما ہے ۔) ( بورده حشوما سفى) تيساليث -ببلاسين

(غالب کاولوان خالئہ ہر سرپر بہا بتری ، غالب رپیشان میں کوے کے بام کھی اندرآت جاستہ اندرآت جاستہ ہیں گئے ہے۔ ہم ہم باندرآت جاستہ ہم ہم بندوق اور آوپ کی آوازی منوروغل مجا گئے ، کوشنے کی آواز ، اما وُ بگیر کا گھراکر دلوان خلنے ہم آنا، امراؤ مبگے میں خبر ہم تو مجمعیت ہے۔ ایک خبر ہم ہو میں میرا دل اُلٹا جاریا ہے۔ عالم ہم بی میرا دل اُلٹا جاریا ہے۔ عالم ہم بی میں اور اُلٹا جاریا ہے۔ عالمت ، کیا خبر ہیں ہیں ؟

مُنا ہذر دستانیوں کوشکست ہوگئ- انگریزی نوجوں سنے دہی میں خون کی ندایں بہا دیں۔ گورے گھروں میں گھس کئے امراؤ بيكم بری بے مزق کا مائے۔

ہو کھے نہ ہو جائے کم ہے۔ فاورشامی تاریخ وسراتی مواری سے مصلامی اہمی خبر مل ہے کہ طلق البی کو بھی گرفتا رکر لیا گیا۔ غالث

شهراً دول كوگولول كانشانه بناياكما -

امرادُ سِكُم : ( سيف برا عد ماركر ) والمق الدري الموا وبادشا مبت حتم بوكن-باد شاہت ایک طرف مندوستانی وقاریمی خم - . عودی و زوال سے دوراہ برکھڑے موکر میں نے اکثر زمین م اسمان کو زیروز رسوتے دکھیا ۔ میں نے بار باکہا کو مغرب کا نیابی اس تیزی سے بڑھ راسے کو مشرق کا برا انظام مہیتہ فالت 'د كهريد درم بريم موجائ كا مركون منتاب، فغان دردسيس إ

دایب طازمراً مذراً تی سبے۔)

امراقه بنگم : ' کیا ہے۔ لیا -

عصنور گورسے عضب کورہ ہے ہیں بیس گھریں گھنے ہیں اوٹ لیتے ہیں،جس کو کوٹے ہیں مجانسی معد دیتے ہیں ' سيما

مذكوني داد نه فرياد الى ل اب كيا بوگا- قيامت آگئي كيا ؟

امراؤ بنگم : قبات مرمونوقیامت کی حمیون مین سرویے کجونیں کا جاسکا کیا مرگا، کون نیکے گا، کون مارا جانے گا ، اب اللہ ، مولاتسك كن مدد يميئه -

سلى حاق أوهر او هرست جوخرى مين برا جاياك بهان كورسدند آئي گے، مهارا روس بالد كم ميا بي حفاظت كريس غالب مِن كُرمروفت بوستياررمها باجي ان كريجات وك كلف خيرون بركان لكائ ركعنا -

امرادُ بيتم ع الوراب اورتوكوني آيا مين بين كر شهر كاكيرمال ملي كون آئ مسب اي اي مصيب من بين-

ملانوں برتو فرنگیوں کاخاص عناب ہے۔ دہ تو گھرسے بچلے ادر گرفتا رہا بھانسی۔ ۔ کچھ منبدو دوست وشاگروہیں غالثٍ ' جواب كوخطرا ين دال كرميرى خرمت دريافت كرف حبات اين- اب كمان اليه وفا داراوك عبى سكد نعدان

آب کی قدر دمحتت داول میں الی ہے کہ لوگ مبان کی بازی سگارات میں ' پرموں ہی ایے صاحب مرزا بوسف کے مُرنے کی خبرے کرائے، ووکا نیس مبار کفن کہاں محقے وہران اگورکن کہاں ؟

غالب ؛ «مرببت كر» يومت مركئه والمياني بي ما تذميروا كيا ومين كتنا بنصيب بون يمني بمن عراك. يميا

لم كوائ بنكامه من مُ يَا تعالم بيوى تمن مع مع امى وقت كيول شبايا ؟

امرا وُبيكم: من آب كو كياتباتي وه بمارتوسطة بن ديوانين بريدگياسكا-ان كامرناتوان كرياتوان موا-آب سنة توام بنكرمي مرحات كرتجهيز وكمنبن كبيه مون كالوتية من كفن كريد احب و الاتومي في كوس وو

رامراد سیم کامپد مانا) موسیق بس برده

کروں عمم کا میں کیا بال مراغم سے سیر فیلاہے سجے دیکھا حاکم دقت نے کہا یہ توق بل دارہے دیے کو گریوں کی مشہ ایمی ایک دل می جاہے سروہ ماج ہے نہ وہ تخصیے منہ وہ شاہ ہے درایوں گی کے بیک برم المٹ بہت کی کوانے قرارے میر دعا مامند نہ بوتی کہوں کیا جوان پیغا ہوئی مرکسی نے طار بھی ہے کہ المحقالی لاکھو کو بگناہ مرکسی سے طار بھی ہے کہ المحقالی کا کھو کو بگناہ مرکسی جاہد ماتم سی سے کہ کوئسی گروٹ مجنت ہے

#### تنسال يحل- ووساسين

ليوغزز .

من المست المان تومرزاصاحب كى بيكم بهاحبه نے بھى اسپنے زايورات بينج ديے تھے -

مت بین این این کا دکرکرنا تھا 'ان کے بھی سارسے زیورات برمعائش نوٹ لے گئے۔ مرزاصاحب اوران کی بیگم کوکت صدرم موامولا!

تقريق سيس

مہین داس : ان کا یہی آخری مہارا عقاء نہ پو تھیئے کرمیاں بوی پرکیا گزری ۔ تفست تر : بگرصاحب دوروکرکسی تحتس کر کائن مراکب موتا قر گھر سے کرنے کم بر مل صاحبه وروكه مي محيل كركان مراكبها مونا تو گو كرا كرا كيون يجيمات -ت ينته: كالميدر الح كات ك - ... اس سیا تومرنا صاحب نے ایک بارکها بخاکہ لوگ غلّہ کھاتے میں میں کیڑا کھا تا مون ۔ لفت ؛ اليي حالت مي مع طرانت ومعنومت ؟ بى بان ان كى برسانس ان خصوصيات كانمونه ب ياكيزه درجمتر مذاق توان كاحصرب خيفتر. مهمین دام ، ارسے صاحب کیے نہ او چھنے کرمزاح ان کی رگ و بے میں کس طرح سمایا ہے ۔ وہ وقت ما بحظ موکد فرنگی کے میاسی اُرفتار كرك يسكن بين برشخف كو دهر كاتحاكه اب مزاكي خريت بنين كعردا يدمت بدعا تح ايك برام مجاعقا، مر وا ہ رہے دِل ورماع کیا تعراف کی جائے ، جب کرمیل باؤن نے ان سے برحیا -ول (WELL) قم سمان؟ ا بنول سف جواب دیا حصور" آ دها " کرنیل جران کر کسس جواب کے کیامعی اس نے مزید دضاحت جامی نوازپ برے" قبلہ تشراب بتیا موں ' مورنبین کھا تا ۔ براؤن ہے ساختہ ہنس بڑا ، نورا تھیوڑ دیا۔ بلکہ محلے میں بہستور رہے کی اجازت عبی سے دی -ست بیفته ۱ اس بیے تو میں کہا کر ناموں کہ مرزا غاات آدمی نہیں وہ سرایا شاءمی ہے۔ سرعالم میں سرحگہ ای شگفتگی وخوش مالی سے زندگی بداکردتیا ہے، حال کونود اس کا شیشہ ول چرسہ مالات نے اس قابلِ قدرانسان کو بیالہ وساغ محھا ، تفتر: جى إن استناد سروتت گردش مي رسيم- ان كا آگره سے دېلى آ ناگريا مازا مصيعبت مين آنانخا . نيش بندېونى ، كلكتر جانا بدا ومان طرح طرح كى ريش نيال ربين وتى والبيس آئة توكرفتارى موتى عادت كوبشا با يانخا وه موان مرا غدية يا تويجياني مراية فلعركي تخواه ختم ، منتن بندغ نس كر عيبت مي مصيبت ري -مهاش دان : مرّے دانوں میں آب نے اس طوائعت کا فیرانہیں کیا اس کی وفات برجی مرزاصاحب کو زردست صدم موا اس کی دفادار و قدر دائی ان کے ماریک ماحول میں روشنی کا کام کرتی تھی۔ اس کی موت نے استاد کونگی بنا دیا۔ جى إلى ان مى كاول تما جويرسب أفتيس مهسكة ٠٠٠ - نبايت نود دارى سف ٠٠٠ اس مي شك بنهي كراسته و منه مردار دوار مقا بديميا- دوسرا مونا تو كفن او ره كر قبرستان جلاجا ما ستنبقة : الى كادملة قدرت سف ال كوديا ، جنني نهرت ال كي مولى وه كسى اوركونصيب منس موسى ، كيا ذين يا ياسب ، كيا ول و دماع ہے۔ جیئے جیئے مصیبتس روس مرزا کے ہور کھیلتے گئے۔ مهبش دام ؛ ديميس أن مزكامة عارد ال كه ليه يعني كتنارون فرساتها كراسي عالم من مولوي محرسين تبرمزي كي تعنت برمان قاطع بر کمنن برا از تنمقید کی که دوست و دشمن می تونک براست -

من بیلند: مرزا غالب بڑی شکل سے کسی کا لوبا ماستے بیل ان کی البندن کامی و ذبا نت ان کونیا نوشس نہیں رہنے دی مجلب آگ مرسے بابانی دوانی بات کہنے سے نہیں ہوگئے ۔

تفت ، گرسور این این به کی کیتے بین که خود مراخته استادول کے جہدے فی بوجاتے بین الرحا آ ہے۔
مشیقة ، یوسی ہے گران خود ساخته استادول کے شاگردا یک آفت تو میاد ہے بین ہمارے دوست اور تہارے قابل منتیجہ ہے گران خود ساخته استادول کے شاگردا یک آفت تو میاد ہے بین ہمارے دوست اور تہارے قابل تندید اللہ میں ایک بینے بین جور شانہیں جا آ۔ اب دیکھٹے رُبان قاط کی بحث بر فاق ہے بڑھر کرمقد رہانی کردید بر فاق ہے بڑھر کرمقد رہانی کے دوست بڑھر کرمقد رہانی کا میں کردید کی بر فاق ہے بڑھ کرمقد رہانی کے دوست کردید کردید

يك أكمي اس سي كيافائده ؟

مہیش وہ س ؛ حصر رکتے بھو بھتے رہتے ہن اہمتی اپنے راستے پر بیلا با باب عبانت واسے اس کی عظمت بات نے بات این لقول آکھے حبی شہرت ان کی مول کر کسی اور کونصیب نہیں ہوسکی ، حیار دن کی زندگی کا المبریت سے بمکنا رمزنا کوئی معولی بنت ہے واستا دکا یا دُن چومنا جا جیے ۔

منت بیفنه و مبنی م رُا مان گئے۔ ارسے میاں می بھی تہاری طرح مرزا کا قدر دان مون ، بر بھی ان کو اس صدی کا سب سے برا فن کا یا نیا ہوں ، گر کہنا ہر ہے کہ غلط کا رول کے مُنہ فن کا رول کو نہ لگنا جائے۔

مهنس دای ، بی ال برتوسی ب . - الحبااب اجازت مو-

شبیفت: مبیش تم لوگ مرزاصاصب کوفرت شاعر مبانتے مود میں ان کو نشر نگار بھی اس بایہ کا مانا موں جس کا جواب فارسی وار دو میں نہیں ملیا ،

تفت ، رچ ككى فداآب كوزنده سكه-ان لوكون كى نظراس طون نبير -

مہین : کدهر انزکی طرف انہیں ہیں ان کی نٹر کا بھی قائل موں کینے کسی کسی نے زور تقریظ میں رزاصاحب نے تکھی ہیں ا شیفت تربات کاٹ کی بس اتن ہی و دریک نظر جاسی ارسے میاں وراان کے خطوط کو دیکیو ہجاہر ماہے ہیں کیا انداز بیان ہے ،کتنی برجبۃ گفتگو ہے۔ مرزاصاحب کا بہ تول لاکھ دو بہ کا ہے کہ بی نے مُراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے ۔

تفت انہ لمح محکوس موتا ہے کہ کوئی مکھ نہیں رہا ہے اول رہ ہے۔ ہو میر کا لیجہ شاعری ہیں ہے وہ فالت کانٹر میں ہے ۔

دونوں کے روحان ارتباط وحمان ہم اس منگی کو دیکھنا ہو تو نٹرونظم کے اس سنگر برنظر ڈالئے، جہاں میروفالت ہاتھ

بات كون بي -

غنت ؛ مرزاکی او بی بغادت نظم میں کم نترین ریاوہ نظر آتی ہے۔ صدیوں کے فرسودہ آواب والقاب کوانہوں نے بہک بیتوں بخنیش فاختم کر دیا۔ وہ سیدھاسا وا اندا زنخاطب رائج کیا کہ دنیا کی آئی بیس کھیل گئیں۔ اس طرز بیان پر دہئیت بیتوں نے انگشت ننائی کی ندم زا کے مخالغوں نے بُرا انا۔ وہ دل ذریب وکا رآ مدنب وانچہ بیدا کیا کو سیجول نے لوما مان لمیا بہ فواب صاحب آب سے بخدا بڑی تھی تا بات کی طرف قریح دولائی بیس خود بھی چرت کر تا تھا کہ دہی تحفی توشاعری کی تنیا میں اتنا مشکل میڈ میں نظر کے میدان میں الیسامہل بیست نہ وہائے ، ۔

تفت ، میاں برسب فن کاری کے کرنٹے ہیں فن کار نہ شکل ب ندم و ماہے نہ مہل لبند موضوع سخن کی اُرکاری فراین کالکار کومزورت کے ملیخے میں ڈھالی دستی ہے 'کیم بھی میں بات آئی یا تہیں ایس معاوت بزور بازو نمیت یعلوگھر چلیں' اگریہ باتی نہیں سمجھے تواب نہ مجبو گے بھوں نواب صاحب ،

شيفت، (منس كر) منين منين ميت ميتاب كيون مين ؟

مهيس ؛ معاني نفت روحاب مجعد گراب گر ملئه واي در موكن وننه ياني كا وقت أكبا -

تفت ته الله الله الله الما الم المن الم المي الم المياد المارت مود

ر دونوس کاجانا، بودسے حاکبونا،

تيرانيف-تياسين

غالب كامكان، ومى سب سامان ، ميان بيرى ، مرزا گاد تحيف رنگائے مين -

ا مراوی بیگم ، اب آب کی طبیعت تلیک نہیں رہتی ، زیا وہ ہر سوچئے سب اللہ پارسکا دے کا کچریم وک اس زندگی کے عادی می ہوگئے ہیں - سادر کچے تو آمرنی کی صورت موعمی تئ ہے ؟

غالب : كيامن مونى- ادنك كمن كوزيره !

امراو بیگم : رامبورسے سور دربر بہینہ برا رآ رہاہے۔ سرکاری بیٹ کابی خات جا درآ ب کے شاگر دوب رومبی کھیدنہ کھی کرتے ہی سیتے میں بیمبی خدا کا شکرہے ، اب زیادہ فکرنہ کریں -

غالب ؛ إن تفيك ب ميرى زندگي توكسي زكسي طرئ كث مبائي - گر مجھ اپنے سے زيادہ نکر تہارى ہے - ميرسے بعد تہارا كيب حشر بوگا ؟

ام اِوُ بیگم : مزانساسب آب سے میں نے سوبارکنا کہ آب اپنے مُرنے جینے کا خیال معیور و بیجئے۔ نوج میں آپ سے بعد زندہ رہوں ۔۔
ز دوبیہ کا آنیل اٹھاکر) اس پاک پر در ۔ کار تو تجھے مرزاصاسب سے پہلے موت دنیا میری می موارت ہومائے۔ نواز کرے
کہ میں کہ ہیں کے بعدجوں !

( در فازے برا واز ہوئی ہے۔ مرزاصاسب بری سے اندر ملے کو کہتے ہیں وہ زمان خانے کی طرف ماتی ہیں اور در فازے برا واب میتے ہوئے اللہ واب میتے ہوئے اللہ واب میتے ہوئے اللہ میں اسے میں مرزاصا حب برواب میتے ہوئے اللہ خندہ بریانی سے سب کو میٹانے ہیں کا تیں فروع ہوتی ہیں )

تعدہ امہیں واس شیعت و جمیرخال مرزاز حین وغیرہ ۔

عالب : گوسے کرائے تفت د ؟

تفت ، (دمت به )حضور مي كل حاضر بوا بريدها مير گفت آرا بهول منانصيب دنتمنال آپ كاطبعت نامازسد ، بهتن في منافقاء

غالب و السه عبالي اب عمر بي السي موكي سه كر بياري آتي بي رب كي و كيف موت كب آتي ب

مهين و خداآب كوعمرنون عطاكرت بمياري توجوانون كوهي أتى رمتي ب كيون تصبيرخان؟

تصبیر ، یدون فوجینے کی بات ہے۔ ایک مغیر کے بعد تو میل اُٹھا ہوں۔ آج آب وگ مذاتے تو ابھی میں بہتر بی بریٹا دہما ، گر اب اجھا ہوں ، -

غالب ، دمسکراکی جوان کی بیماری اور بہتر سے بوٹرسے کی بیماری میں بڑا فرق ہے بخیر بحیوروں بیماری کو . . . . تم وگوں کا آنا اس وقت بہت ایجا ہوا کھے مشورہ کرنا تھا۔

تفت ، بم اوگ توحاصر بن آب عم دی -

عالت ، بيتاطع بربان كاج تصديل راب ....

تفت : معضور منت بمبعب اس تعديرة ابئ شهرت وقابليت أنباب ہے جس كو مخالفت كرنے دانوں كى كم بنى دكينے نہيں دي الفت ده نوگ اپنى كمواس كوصحيفة أسمان شجھتے ہيں۔ آپ كماں اُن كے مُن گيس كے۔ ؟

نصیرخال : میں دست بسترع ض کرنا جا ہما موں ، کہ دشمنوں کی بکواس کو دفتر بے معنی مجد کرغرق سے ناب کردیا جائے ،

عالت : رمنس كرى تصيرخان تم في بي بات كمي مي اي شراب بمي خراب كرون -

(سباوگ ہنتے ہیں)

سرفرازجين : تبله وكعبهم وكر عبالي تفتركى رائے سے تعق بير - كهاں آب كهاں بيداعتراض كرنے واسے -

ببه حنت خاك راماعالم ماك.

(ىىبىكىرىپ)

بالكام مح سهد خداآب كوزنده رك .. ..

عالب : تم وگ مجر كوكتنا جلانا چاہتے ہو۔ اب سر آنكھ كام دىنى ہے اسر كان اور سرمعدہ ابنيائيد كھا يا بينا سب كم موكياہے -

مهيش : نوراك كى كى ترددكى بات توسى كرخط ناك نبس بهرمال علاج بوناما ہے۔

منومیال مہیش بجب گرانی اتن موکہ روپر کا صرف مرامیرگیبوں بازار میں ملے تو اس کی کے مقابلہ کے لیے تدرت انسان کو تیار کرتی ہے بھبی زور دے کر مجمی کمز وری عطا کر کے یعنی معدہ خراب کردی ہے کہ مجبوک کم مگے آدی کم کھائے ، اس بیے میری نوراک کی کی پریشیان نرمو سب قدرتی ہیں۔

(مىب لوگ يېت بىل)

غالت

بین میرا خیال ہے کہ تم ہوگئی میری جدائی کے لیے تیار مور اب بیند دنوں کا مہمان موں۔) (لوگ افسردہ مور کھڑے موجاتے ہیں غالب خداحا فظ کہ کر خصدت کرتے ہیں۔) تبسرا ابكث \_ يومقاسين

روفان غالب،

(عات کے انتقال کی خبرا موگوں کا اجستماع ، بس بروہ اعلان وم نغیر)

الكتة دان الحمة سنج الكتة شناس باك دان الك دات الإكافات

متهرمي إك جراغ عمت منه ريا

بليل مبند مركب بهات بس كافي بات بات بي إك بات مِوكْبِ نَقْتُ دِل بِيرِيكُمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ایک دوشن وماغ نخیا منر را

د مکید لواج میرنز د مکیوے مالت بے مثال کی صورت اب نه دُمَامِي رَمِي مُكَ بِبِرَلُوكَ مَا مِنْ وَحَوِيْدَ عِنْ مَا مِنْ عَلَيْ مِدِ لُوكَ

كس سے خالى بۇاجان آباد

عم سے بھر مامنیں دل ناشاد

# غالب كأتناد

#### مرتضى حسين فاضل

فالب کے والدعبداللہ بیک باحیثیت آدمی سنے ،ان کے چیا آگرسے سے معز ذرئیں اور سرکار انگریزی ہیں باد قاریخے ،ان کی نفیالی میں دولت مرئد کان کی بیان کی نفیالی میں مرکز مجت قرار یا سکے بعد خالب بڑھے فرزند کی جنگیت سے اپنے دولوں فن ندانوں میں مرکز مجت قرار یا سکے ،ان کی پھولی بیل بہنیں اور نمام دستنے داران سے زیادہ بیار کرسف سگے ، خوصورت اور کم سن محد اسد اللہ بیس اللہ ، خاندان کے بہت میں بیار کرسف سگے ، خوصورت اور کم سن محد اسد اللہ بیس اللہ ، خاندان کے بہت میں بیار کی سبم اللہ بیان کی بیم اللہ بیان کا بیا بیان کی بیم اللہ بیان کی بیم کی بیم گیا ہے گئے ، اور نمام بوزیز افز بالنے سب جیشیت خوشی کی بیم گیا ۔

تنا سب فران مرید ، صروری مذہبی تعلیم بڑی اچی فارح عامس کی حبر کا گواہ ان کا پخته نستعیق دشفیعا خصب ۔ یفنیا اس کا استاد
کوئی اچی خوش نوسی ا درمشہورخوش نوسی ہوگا۔ ابجد کی تعلیم اور مذہبی بڑت کے بارے ہیں یہی خیال ماننے کے نابل ہے کران کی والدہ بڑھی کھی
کفیس ، کچہ مدد امنہوں سنے کی ہوگی ۔ چیدسات برس کے ہوئے نومووی معظم کے مدرے میں واخل شکے گئے ہوں گے :
موروی معظم آگرے سکے فابل عزت بزرگ سطنے ۔ مالی سے مالک رام تک سسل کتیت کی گنی لیک مولوی معظم کا براغ نابل سکا ، اصل

میں منصابہ کے مبلکا مرمنے برمینیزی ناریخ کا برا اقبہتی ہاب نیا ہ کر دیا۔ مدنوں لوگوں کوا پنا ہموش مذیقا، موہوز محمد عظم کو کون ڈھونڈ ، اِ

فالب کے بیں کر انہوں نے وہ ما و عامل کے بیٹے بیٹ کے ایک اور میں کہ فارسی میں گستان ، برستان ، سرنٹر فلوری ، دلوان بیدل ، کے بعد میزان منتعب ، صرف میر ، بیٹی کئے ایک اور دو چو ٹی سی و بینٹر کی کتاب اور ما و عامل منظوم بیٹن فور بیٹن فور بیٹی کئے ایک اور درس ذفا می کا یہ نصاب صدیوں سے دائے میلااً رہا ہے بیس بجت میوں کہ فالب کی تعمیل کی سے بیس کی ایک کا تذکر ہن شائی میں کہ بیات سے ہم درس لاک میں سکتے جس میں ایک کا تذکر ہن شائی میں برگو بال نفرن نے اپنے خط میں کردیا ، تو مرزانے جواب میں لکھا ،۔

ہر وہ اسر سے اپ سے سے بن دروار سے بوہ بی میں ہے ہیں۔ اس میں ہور از بان کلک گرفتان تمارفت باشکا کو کم کوست ، خالب آوارہ ہے۔

ام ونشاں ما بمنز لہ بھتی برادار سے وہا جان برابر ، بلک از جان گرا ہی ہور بز ترازیک ہسافیفی اندو خد ایمو دریک بستان وانش آموخت ہ دباغ دو درگی اس کے معلاوہ موقت ہوں ہوں۔

اس کے معلاوہ مولانا حالی کی بدروایت بھی بڑی اہم ہے کر غالب نے اپنی اس کم سنی اور طالب علمی کے ڈیانے بیں ایک بوز کو کھی جس کہ دراجے بھی مردوایت بھی بڑی استان کی بدروایت بھی بڑی استان کو بوز ان کھی جس کہ دراجے بھی ایک بوز کو کھی ہوئے موالہ کا کھی جس کہ خوالہ بھی ہے کہ خوالہ بھی ہے کہ خوالہ بھی ہے کہ خوالہ بھی ہوئی استان کو بوز ان و کھائی تو شیخ معظم نے رو لیے ایک کر نیا انداز کر دمی اور دور اور دورا ہیں اسے معنی شور کئے سے کہا فارہ نہیں ، کہ کر بات ختم کر دمی ۔ مرزا بھی بیس کر خاموش ہور ہے ، ایک روز کو نہا کہ کہ نیا انداز کر دمی اور دورا وی اور دورا ہوئی ہوں ہے گئی ہوئی ہوں ہو گئی ہوئے اساد کے ہائی کو نیا کہ کہ کو نیا بھی ایک بھی بیس کر خاموش ہور ہے ، ایک روز کو نہاں کہ کہ کہ ایک کام ہیں ایک شعواں کی نظر پڑکی جس کے آخر ہیں اور کہ جسے بھی خیس آیا تھا وہ کن ب لے کر دوشت ہوئے اساد کے ہاس

سكت اورشعر وكها يا- يشخ معظم اس كود يكدكر تيران موسطيط » ( ياد كار غالب جع دوم من ، ٥)

بہرماں، شیخ معظم اکراً بادی نامی ایک صوفی، عالم الار ننام اگرہ ہیں رہت سے اور فارسی بین شو کتے ہے اور ان کا پر کلام ملالا ہے۔
سیمتعلق سہے جب کر فالب کی بڑا کھ سال دس ماہ سے قربب مفتی اور مرذا صاحب نظعاً مدرس شیخ معظم میں زبرتعلیم ہوں گئے۔
شیخ معظم صاحب نے بر نیرہ شعر، جناب جد کا ظم تلندر کی وفات پر نار بخ کے لیے لکھے سے ۔ اسی کت ب بیں ابوتراب محد کا ظم تلندا کے
ملات میں لکھ سے کر موموف نے دوشعنہ عار رجب شارم کو بیدا ہوئے اور شب جبار شنبرا در ربع الن فی سلسلین کو واس کی ہوئے جبر متعدد

قطعات تاریخ میسے بوسے مال امبیموی کے بعد" از نینخ معظم اکبراً بادی " کے تین قطعات ورج کے ہیں :

بیلاقطعہسپے :

واقعت کنداز ل ، کاشف دمز ایجاد گلبتان بدی ، باغ سفارا شمشا و مبرکه گردید مربیش ، شده سنائز مجراد ذات او ، بودامام معن اصحاب در داد که بود درسفر ما قبین خیست را از ا فنید و حق طلبال ، فطرب بهرا دست د ندوهٔ ابال می درهٔ ادبا ب سداد شمع ایوان تصوف ، مد برج موفان مرکه شد طالب او ، غایت مطلب دریافت محفرت عارب بالند ، محسمد کی ظریم جیداز نخل جهان میوهٔ تفوی دبرفنت با تف عیب ، به ناریخ و فانش مسیود

سله ذکر غالب ص ۱۳۱۱ مفدم دیوان غالب اُرد وطیع مل گوه صص ۵ به شه نوادرا فلاعات بین، غالب کا تیرفانه به غالب اورمفتی می سیک دوابط به خالب درخطوط اور تخریری و غالب کی منفوی گم نام کا نام بی کلیات میبات نفالب و فول کنور که روابط، غالب کی خلعت یا بی به غالب کا اُردود بوان مشموله د نگارت ن سیخ در در بیلی مرتبر دی جاری سین به و الحمد لنز

دومراقطعه:

زین دلدفنا چوشاه کانلم بگذشت مردید بفدمسیان جنت دامس از رهدن به چوم و عارف بایند سب رنج دا هم بنان مسندشاس از با تف بنیب سال ادبیسیم گفتا ، بخدا رسید مرد کا مل از با تف بنیب سال ادبیسیم

تيسراقطعه:

روح پاکش رسیدی افلاک عارفت حق ، نغیر با ادراک پاره گردید و دیده صانمناک ما نموده به سوست روند کیاک حیف صدحیف، شاه کانلم مرد ماحب علم وزید و نفوی بود درست رافتن دل صغیر و کبیر گفت یا نف ، زسال رملت او

كتاب كم اندازا وراشعار كم مطالب بنارب بي كم

دالعن بشخ معظم خانوادهٔ قلندریه کاکوری سکے مرمیروں میں سے ہیں ، اور اس خانوادہ سے گہری وا تغیبت حاصل سے : ثناہ توکاظم قلندران کے قاص بیراورم شدستے ۔

دمیا اُن کے بزرگ آگرسے آبے ہوں۔ دویا اُن کے بزرگ آگرسے آبے ہوں۔

دج ) یشخ معظم اس و سے مالک سے کہ ان سے قطعاتِ ناریخ کو قلندر بیرخا ندان کے سوالح و تعلیمات سے دفر و قیعیں عبد دی گئی ۔

دی) برمجی معلوم ہوتا سبتہ کر شنے صاحب مو فی مزاج ، تصوت کے ما اور صاحب ذونی بزرگ عظے۔ اگر ہی شنے معظم اکبرا بادی قالب کے اسٹاد ہیں تو ہیں ان کے مزید حالات کا کوری سے معلوم ہونے کی تو تع ہے۔

اس کتب کے صغر ۱۹ برعلی افورشاہ فلندر کے اراد ت مندوں کی دوایات لکھتے ہوئے فاصل مؤلف نے ایک اورنام بنایا ہے : وومولوی مکیم محد بحیلی صاحب کا ندصوی کدور مرکار نواب فیا من علی فاں دئیس مجاسو ضلع بلند شرملاذم لود " برمجا سووہی سے جس کے بارسے میں فالب کی ایک گم نام کتاب ہے ،" بیج صائے بانک"

مرزا غالب باوجود نوابی و عیش پرسی شعرو شاعری کے علادہ اوب کے دوررے مشاعل میں بھی مصروت رہتے ہے۔ آغازجوانی ہی میں درس و تدریس ان کامشغلہ تفا ، رؤسا کے لوا کے ، دوستوں سکے فرزند، گھر کے بیچ ان سے فارسی اوب کی مشق نظم ونٹز کرستے سکتے ، ان کاکلام برا سے مصتے - برابر دائے ان سے اپنی ک بوں پر تقریفیس مکھواتے سلتے ۔ برابر دائے ان سے اپنی ک بوں پر تقریفیس مکھواتے سلتے ۔ برابر دائے ان سے خط مکھواتے سکتے ، انہوں سے

«گلش بے فار " پر نظر نا بی کی ابنی کی ب" گلِ رعن " اوراد و یوان نو " پرمقدمے اور فاتے کھے ۔ بنج اُمبنگ کی نالیف" درنے روز "عزض سولہ سنزہ کی ہیں مرنب کیں۔ بدنیزی اورمنظوم جھیو ٹی بڑی کت ہیں ان کی زندگی ہیں نشا تع ہوئیں ۔

ان کتابوں میں سے چبد تخفیفات منا رئو تھیں ہوگئی ہیں۔ مثلا ایک نام تمام قصر کے جیند اجزا دیادگار فالب عن اس کے علاوہ کیک بالکل نئی تالیف و نزمیب کا علم مجھے اس وقت ما مس ہوا جب '' باع وور'' اور شینیں کا لیج میگزین ہے ہیں شائع ہوئی'' باع وودر'' کے حصتہ مرکا نہیب بین نفضل حبین خاں کو فی اب نے لکھا ہے :

دو ما تع بارخان ، میرست برانے دوست نے میرسے کندھوں بر، یک بوجھ ڈال دبا۔
در بانک کے بیچوں'' بر اُردومندی میں لکھی ہو ٹی گتاب وی اور کہا اس کا ترجم حصرت نواجعلی اللہ
مالی جناب کی خوشنوری خاطر کا بائٹ ہے۔

یں، دالاجاہ مومون کے دسترخوال کاخوشر جیس نفا درشکر بداداکرنا مجد پر فرص نفاء اسس سیے اس مشکل راست سے گزرنا پولاا، اور ایک کن ب دیباج وفائم لکے کرملازم کے سپردگی،،

قا بع پارخان مغلف نواب مرزا پوسف منهور برگوخواص ( بهادر شاه طفری براست بذله سنج ، حا مغرجوا ب محافظ انتعارفنون اور سپه گری میں قاتی محضے به دزیرالدوله فهر دزیرخان سنے تو تک بلالیا تنا ، اور بانک بڑوٹ وینیروکی ان سے تربیت لی تنی ساس سکے ایزازیں با غات برکارخا مذجات بعنی اصطبی وفیل خامذ ، وغیرہ ان سے متعلق سکتے ، موضع دزیر بورہ

#### جاگیریس تفار نوائے اوب بیٹی ص ۱۱

سیدجیں الدین معاصب نے طابع یارف ل صاحب نوائے ادب ماہ اکتوبر ہم ۱۹۵۶ میں بہت و نیع مفالہ لکھا کھا کہی فالت کی اس فادسی کتاب یا طالع یا دکی نالیف' بیسی صائے بانک ۵۰ کا ذکر شیں کیا اور بھی کسی کوکٹ ب کا علم ہندیں، مبناب مجتر می وزیرالحرجیت نو بری نے باع ووود میا ب جدید کے انحقیق نامر ۵۰ میں کو فی مجت نہیں فرمائی ۔۔ عابدی مماحب ابھی محقیقات مباحث باع ووور بی معرون میں مجھے ابنیں ہے کر تبسیرے ایڈیش میں محرمی عابدی صاحب ہی اس کتاب سے بادے میں بھی کجھ کو بر فرمائیں سکے ۔

یج سائے باک : کے دیاج وفائم ہرمرزانے عمنت کی تھی ، وہ تفض صین اور مولوی ظہورالدین علی سے عیادت کی واو مانگتے ہیں۔ تعجب یہ سے کہ یہ دونوں عبارتیں بنج آ ہنگ ہیں موجود نہیں ۔ مذیر ترجم دازار دو برفارسی ۔ کتاب کی عدم موجود گی اور کم شدگی کے بعد بھی غالب کا یکام محبولے کے قابل نہیں ۔ ایکن ٹونک کی دیاست اور نواب وزیرالدولہ کی ہے التفاتی نے فالب کی یک بادوایک قعیدہ ف ٹع کر دیا ۔ ابنا ہاسی بات سے متاثر موکرانہوں نے کتاب ، کتاب کے بیاج دفائم کا ذکر سنخ آ ہنگ میں نہیں گیا ۔ ابت برانی ہوگئی غالب بھی کتاب کو محبلانے برجم وربو گئے اور لبعد والے مرسے سے باخر ہی نہ ہوسکے جمکن ہے میں نہیں کیا ۔ ابت برانی ہوگئی غالب بھی کتاب کو محبلانے برجم وربو کے اور لبعد والے مرسے سے باخر ہی نہ ہوسکے جمکن سے لئونک یا کسی اور کتب فانے میں کو فی نسخ موجود موو۔

معنمون ختم کونے سے بہتے ، میں خالب کے ایک نظے شعر کے بارے میں کھیروض کونا چاہتا ہوں۔ فی کوئٹ غالب کے اساد شنح تحد معظم اکبراً بادی کا ، خاتر کلام ہوگا غالب کے ایک شعر رہے ! نسخ تمیدیہ — بعنی دیوان فالب کا ایک انتہا ئی اہم مخطوطہ وستیاب ہوا تو فالب دوستوں نے اس کا ٹایا ب تن فیرمقدم
کید۔ ۱۹۳۷ء ہیں ہوشنی صاحب نے مرکا تیب فالب کا ایک اور مخفر ہیٹی کی ۔ ۔ ۔ چیڈ و صرات نے فدا معلوم کیے ان دونوں کہ اور نحطوط
جواب ہیں مثبت طور پر دواور کی ہیں پیٹی کر دیں ۔ کلام فالب کی ایک بیاض ۔ بینی ۔ کمل تشرح کھام فالب ۔ دوموے نا درخطوط
فالب ۔ تنعمب سے کہ ان حضرات نے برہمت کیے کی ، اور دفیر بیات سے کرمحفظی نے مرح سے ان دونوں کی بول فرٹس مزم اللہ کو گئی ان کے موات نے این کی بول پرج مقدم
لیا یکی ایک کو کھی ان کے معلی ہونے میں شہر نہیں ۔ اخذی طاور ہیٹی بندی کے مور پرنا نفر یا مؤلف بلکم صفت حضرات نے این کی بول پرج مقدم
لیکھ اس میں اپنے فاندانی نفر کات کا حوالہ دیا ہے ، لیکن و موے پر دلیلی فائب ہیں ۔ اکٹر حباب عرشی صاحب نے اپنے مدون دلوان میں
نظر انداز کو کے اس میں اوپ کی محفظ پر پانی مجمود ہو۔ ۔

اً سی صاحب کے بعد اکا وکا تجرین تلاش کی گیٹی اور اوگ رق و فہ لی کرت رہے۔ انبیاز علی صاحب کے وقیع ، ولوان غالب ک بعد ، ولوان غالب یا کلیات فظم اُردو کا کوم بہت اہم ہو گیا ہے۔ نیامواد ، نئی فئی ترتیب ، ہمر پور کھیں کے بغیر اولوان غالب "کامطلب واضح منیں ہوتا ۔ مالک رام صاحب نے عرشی صاحب کے سائڈ سائڈ " ولوان فالب " ہوکام کیا و وجھوٹی مجروالی فزل اور مجرطوبل سے دوفز لرمیا ہے دولوں کام اپنی اپنی مبکر بھر فور اور فاہل فلار ہو گئے ۔ نسخ اوام لور " انتخاب خالب" کے بعد بنبا ب و بنور سی کا فلی نسخ ، دنسخ اشرانی اور نسخ صیدیہ کا ایک تنتیجی میں باقی تھا وہ کام الحمد لنداس صدسالہ برسی میں ہوگیا۔۔

اردودیون و کلیات سے بارے بیں ابندائے کا وش سے جو کھید طلاورجب طلاء ارباب اوب کی مدرت میں بینی کر تارہا۔ پہلے فارب دوستوں کو \* نسکا ترسنان من "سے مطلع کیا۔ نسکارت اس من شرک اللہ میں چھیا ہوا ایک دیوان سے جس میں مومن و نمالب و ذون کا انتخاب ہے۔ انفاق سے فالب کا ویوان چ نکر مرائر نسخت میں اس سے نافر نے قربیج قریب پورا دیوان ہی نیق کردیا اس طرح کا انتخاب ہے۔ انفاق سے فالب کا ویوان ہی نسخ کردیا اس طرح کا انتخاب من دیوان فالب کا ایک ، بڑلین میں ہے اور کاراً ملاک ہی ۔

نگارتان من کے بعد" فادر نام" کا ایک قلمی معاصر سے دلین مطبوعر سے مناعث نہیں۔

ان ددک بوں کے بعد ایک شعرالمیات میں روا میت اگرخا ندانی بیابن پربینی ہے میکن خیرمیت یہ ہے کہ وہ غالب کی عکیت نہیں۔ بلکر وطیہ ونجشش سیے۔ ہل تخلیق غالب ہی کی ہیے ؛

ور خاندان حالات نواب حمام الترین حبدر مبادر نامی " کے فلمی وفتر و مکھ ریا تھا اور مرزاکے بارسے میں آنکھیں ووڑا ریا تھا کہ ایپ نشع مِل گی \_\_\_\_

البرمرزاما وب لكفت بي:

دسماد مرز ۱، سماد) ابنا کلام بیلے مرز اقربان علی بیگ ، سالک اور میر صدی سین مجروح صاحب کو د کھ یا کر نئے مصفے جب طبعیت زدر کیو گئی تو ابنی عزل مصرت فات

ك نواب سيدمعين الدين حيدري ف سيادم زا ساحب موسوى برميرام ننمون و يجيي گفت ن" فالب نبر"

کودکھائی شروع کی۔ فالتِ صاحب کی اصدح وی ہوٹی فزایس ان کے کا فذات میں لیتین ہے اب کک موجو ڈہوئی۔
دوشوان کے حضرت فالتِ نے بدت لپند کیے سفنے وہ ہم بیاں لکھے دیتے ہیں جوخرت
فالتِ کی غزال ہے۔ " و فامیرے بعد" " جفامیرے بعد" اس پر ایک و ندسیاومر رزا
صاحب نے بیع آزمائی کی حضرت فالتِ نے اس فزال ہیں سے دکون بھا می کوایک شعوان
کو دیا۔ کرسیاو، ایسے کر کرلا ڈ۔ ووشع ہے ۔

حس بین کچیشکل دمستسابت مری ملتی دکھی میرے دست دھوکے ہیں اُست قتل کیا میرے بعد میرے دوست "مقی میرے بعد ایک دشتا عزے کی طرح دو کوئے دوست "مقی میاد فزرا میات دوست "مقی میاد فزرا میات بین ایک بوزل کے ایک شعر برجمعنرت فالت نے دوسا و قرائے ۔ و وشعر یہ ہے :

برننی عیرب کرنسی مید کورشک عیر اون محو دوست بون، کرنسی آرز دئے دوست

اس وقت مناع و س برط سے ایھے ایھے سنی فہم شاع وں کا جمع ہوتا تھا ،حمغرت فالب وحمغرت و وق کے نشاگردوں سے مناع و کھرا ہوا تھا ۔ جرس ہی سجاد مرزا صاحب نے یہ شعر بڑھا ، مبرط دن سے صداستے تحسین و آفریں بلند ہوئی نواب ضیاالدیں احمد فال کو یہ نئبر ہوا کہ یہ اسسنا د کا عطیہ ہے ۔ مبرے ہمائی نے میں وقت نواب صاحب کواصلاح شدہ بزول دکھائی ، اس وقت ان کا بیر شنبر و فع مہوا ۔ اور فرمایا کہ ؛

"مبان سماد، تنهاري بساط سعه به شعر بالبرسية"

ئه جناب احمن مزدا صاحب نے اس مجلے ہرنوٹ دیا ہے " چجا ایا صاحب کا کلام ان کے بچے تے میترمسطفے امیرڈ اشریسکے پاس غالباً موج دہیے ؟ عبادت بین الفوسیین -

سیم اس نوٹ کے بیے میں جن بسید می تقی صاحب موسوی ڈاٹرکٹر لاہورمیوزیم کا ممنون ہوں کرموصوف کی پینے فاندانی نئمی دفنزسے متفیرموسنے کاموقع دیا اور اس کے مطبو برحوا ہے جی بینے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

## مرزاغالب اورننا بإن اودهد

### داكر اكبرجيد دى كاشهيرى

ميدًا غالبُ كران الموده كرسائق خافراني تعلقات عظه ال كروالدعبدالله بالسف خال مبادر الواب اصف الدود كى سركار سے والسستر نے - مبرز اجب مقدم بنش كسسد مي دتى ساكلند كے سے روا : بو كنے قررا سے يس انس

ا ورشاه بادشاه سے عبد ( ۱۱۹۱ - ۱۱۹۱ مر) میں تب معطنت الدور سے بانی نواب معادت نمان مر بان الماب بیشا بوری ۱۳۱ اسمری میں صوبرا دو درک نائب مفرد موکر آئے تو انہوں نے میں آباد میں آبادی سے دوکوس پر مغربی جانب دریائے گھاکر اسے بعد کے پیلے پر تھے نعیب کئے اور اپنی بگیات کی راکشن کے لئے ابکینس بیش حجیر کا بٹھر مزایا جعدمی ان کی یہ حاشے قیام بٹٹھے کے ام سے مشہور موکنی اوراس طرح اودم كايرًا نام نبكل يُركي ( تاريخ فري خبش صفر ۲۴ - ۲۲۱ ، معتنفرين مرفيق مجنن مسيند تحرير ۲۳۲، مدتعي ، نواب موصوف كا انتفار ۱۰ ا قى المجاه الم كود بلي مين بنوا ( كانز الامراصة ١٩ م احيادا و ل مصنع نواب منهام الدو لدشاد نوارخان مطبوعه كلكتر مشاشد ، ن ك يدان ك مبالين الوالمنصورهان صفدر سخائب سف بنطح بين قرميع كي اوراسي مبكر برفيين أكبا وشهر كي نبيا ودوال دي ( فبيل آباد گذ "ريز صف ١١٥٠ و بيع-أر- نيول معرم ۵ ۱۹۰ وا داً یا و) ان کی وفات را وی الج سر ۱۳ این کو یا برگھا طرفتصل سلطان پورمیں مولی زخزا نزمام و صف ۱۸۹ میرفلام علی آزاد سال تصنیف ۱۱۷۱ ه ) ان کے بیدنواب شجاع الدولہ تخت وزارت پرجلوہ افروز موستے - دلی کی آباہی کے بعداً رزّہ ،سوّہ یا میزنسائک، میرسی ، انشا ، جرآت اور سخترت جیسے متاز شرائے رہ و بہاں آکر نواب وزیر کی مرکا دست والبت رہے ، ال دنوں بیمنلوم مور؛ ت کرچند سی دنول میں نبین آباد ولی کیمبری كا دعوى كريسه كا (ماريخ قرر يخبش صفر ١٢١)

ا عبدا لله بيك فان د تى بين مدا جوست منف - بعد مين وتى تحيوا كاكيراً إومين حارب - مجدحدداً إد حاكر نواب نظام على ك فوكرموك اور تین سوسوا رجیبت سے عہدہ وار رہے کئی برس کے وال قیام کیا -اس کے بعد الور بل راج بختا ورسنگ کے دازم مونے اور ویل کسی الله فی م ارسه كف (اردوت معلى معفره والمصنف مردان تمب) بيناما ١ مه ١٤ تفااورداج كرد عي ميردفاك موت اس بسليم مرزا كيتري : ٥

دّال بس كەكىشتەشد يەرمى بىكارزار

زاں بس کوکشت گوسرمین درجہال پنیم در بنج سائل سنده ام حاكر حضور المين من طرازم و ديري وظيف سوار کانی بودشایده ست برصر و زمیست در فاک راج گرده پردم دابود من ار رکیات مالب مداح

لله محرج كي خان ام ميرزا اما في عرف أصف لدوله خطاب اوراً تستف تخلص سال المنتركة خرمي فيف أباد مي بدا موئ - ايضه والدواب شجاع الدولد کے انتقال کے میدامزی وی تعدہ ۱۱۸۸ حرطابی سے علی کے تو تخت شین مہرت (تفیش الغافیہن مسلامن نفر مرز ا بول اب مندنی سسند بخرير اا ۱۱ اعدمطابق ۱۱۵۹ مرتبه عابدرنسابيار) تواب نے تخت نشینی سکے بعد سی فیض آیاد کے بجائے تعضوایا ( بغیر ما شبرصفاتین میر) تكعنوين كياره ما فالك تيام كرنا فيرا- وو اعرم ١٧١٧ هر بطابق الكت المست للمن للعنويني فق - اور بهال سي ٢٩ وى قده مسدنه مذكور كو كانبور كے علنے سوار موت کھے سف بقول مآنی : -

" مرزا کو کلکنہ جائے وقت راہ میں کھیرنے کو تصدیز نہیں۔ نگر جیز نکہ لکھنے کے بعض ذی اقتدار لوگ مرت ست ياست مح كرزا ايك إركفتو أبن - اس سك كانيور بن كراهبي خيال أيا كه تكمشونحبي وتجنفه جيلئے - اس رماست ميں تصبيرا لدين حيدر فم ما ٹروا اور روتن الدوله الم السلات الِل مَبِهِ حَنْ سَفِيمِ رَاكَى عَمَدِه طور بِرِيارات كى اور روشَىٰ لدولہ كے بإ ربعِنوان شَاكَسَتْہ ال كى

ما أى كايدكها درست منهي ب كراس زمان بين تكفيو بين نصيرا بدين حبيدر بادشاه فرما نروا اور روش الدولة ما نب السلطنت مي يقيقت یہ ہے کہ جن واول مرز الکھنے میں سلے تو ماوٹ و غازی الدین سیک مربراً رائے معطنت کھے اور عکومت کے نظم ونسق کی باگ اور انواب

(بقيدم شيرصف گذشنه) والفلافي قرار دبا- (مفضح المعافيين مدا) ال كفت مق مشهورب ٥

اختی مرما دیدست حبداول ا

جن كوتم وسے مول اس كووس أصف الدولم

أ تنف دا يب ديوان بي - ان كا ظيات واقم الحردف فخلف خول كى مروست قرتب دے را ہے - ان كا انتفال بروز تبعير عام رايع الاول ١٠١٦ هـ كوا ه برس كى عرض مواجرات في التائخ وفات كبي ا

بن اس کے شہر حداس سے اور باغ حدا مراع مرکی اریخ ہے" جسراع جدا ١٢١٢ جري . (كليان جراك للمي)

بيراغ مند تقا لؤاب أصف الدوله بغیراس کے ج عالم ہر ابتر موسے

له زُرْياتب عد الله المرام - منه كليات نزنالب مطبوسه ١٨٨٨ ع - منه يا وكارنا لب من -سے عازی ں بن مبدر واب معاوت علی خال بن نواب شی تا الدولد کے بینے ۔ ال کی والدن ۱ مجاوی الآخر مدر العرمط بن مرا ام برس کی عرب واب معاون می خان کے اتنقال کے بعد ۲۲ سرم بیجب ۲۲۱ معرف بن ۱۸۱۴ کومند وزارت پر بیٹیے ( نور دینے اور العصرص ۱۲۲۹ معنفر منتى نول نشور طيومه ١١٨١٨ موصوف سنف ٨١ ذى الحجر بروز عيدغد بر ١١ ١١ ١١ عدم طابنى ٨١٨ ١٥ كوم بشد ورادت سن الظركرا و وه كيخت معطشت برطيوس كيا اور تره ومن كے علب سے مرفراز موت - استح ف دوة اللي كم

بے سال ہمایوں میرسٹ ، بگونات نے کفوا فلد کردید (دیون ان مالے مالا)

غازی الدین سیدرنشا عرای کھے ۔غزیوں کے مورود ہل بریت کی تعریب میں تصبید سے بھی ہے ہیں ۔ ڈواکٹر اسپر گھرنے ان کے اشعار ریختہ کا ذکر اور دھ کیٹا گر صالا میں کیا ہے۔ اوشاہ نے ہنت عزم کے ممان فنجی عبدوں میں ایک منت بھی تعنیف کی ہے۔ بہی اور دورم می عبدا ۳ الا علی باتی باني حدين عها مرمين على سلط في من تعيين من أرى الدين هبدركا أشقال ٢٠ بين الدول ١١ ١١ه مطابق ١١ أكنوب ١٠ و ونفيه عاشيه أينه م

متحدالدوله آنامبرکے باعد پیں تھی۔ مرزا نواب سے بہت ملن چاہتے نئے ا<mark>ور ایٹیں</mark> اس بات کا بھی تقیاں تھا کہ وہ با دشاہ سے اندیں کچے دِ لوا دِ ہی ہ بمب انہیں طافات کی صورت نظراً ٹی نو اُنہول نے میری جی ایک مدجہ نٹرصنعت مسطیل ہیں تکھیکر نواب اُنا میرکی خدمت جی بیش کی سر مرزا اس بادسے جی سکتے جی ب

"مہر بانان گروآ مذر و بزرگان انجی شدند ورفتہ رفتہ فرکن کاکساری بائے مرا پر بینم آن میر نامی از سادات عامہ آل ویار

کہ درال روز با بر آبٹک معتمدالدولگی بیندآ واڑہ بورو بر ترخانی فرا ٹروائے آک شور و دارا لمبامی آل سلطنت اشتہار

درشت رسانیڈ رہ آیا اڈال جانب ایما کشنٹے رفت وا ذہر سوئیز آشوب موسے لکر درجوں طازمت فرار بانت نوائم و

سنما بیعقید نے سرانج م وا و ن و رہ آوروعالم عبودیتے عرضہ واشتی بیع از نوزنصیدہ شکلی کر دوسینہ بریں آرزوئنگ

جنون ٹرنم بر بیدائے کنار نا پدائے نٹر اٹرافیت وسواد عبار نے سم درمنعت تعطیل روشن ساخت ۔ "

مین مرزا کے جہان آرڈو کے با وجود آغامیر سے کوئی طاقات نہ موسکی محاتی اس ملاقات کی ناکامی کے اسباب بیان کرتے مہوئے کہتے ہیں

سرو اس و در شرطین ایسی بیش کین جومنطور نه مومین - ایک بیرکه نا مُب بمیر تی نظیم دین - دومیرے نذرسے مجھے معاف رکھا مائے بیر شرطین منظور نه مُرمین اور مرز اباول ناشوامت کلکنته دوانه موسک : تله مرز اطاقات ندم و سکنے کی وجہ یہ لکھتے ہیں !

" آنچ دراب طا زمت قرار بافت ، خلاف آنمین خوشین داری د ننگ تیبوه خاکساری بود نیفعیل این اجمال و نومنیج این ابهام جزیه تقریرا دانتوال کرد"

ربقیه ماشید مسیس ) کو مکھند میں مجوا - اپنے تعمیر کرد وا مام باڑہ شاہ خبند میں دفن ہیں ۔ آتی نے تا ریخ دفات کہی ہے گفت تاریخ مصرم استفاد اسے بسارزد کہ خاک مشدہ سیناد (دید خاک مشدہ سینام (دیوان آئے مسیا)

اہ نام سد فرور ف آ فاجر ، خطاب معتمدالدولد فتمارا لمائے فینا۔ اصلاً تشمیری تنے۔ بڑے و بین اور موسندیا درے سلطنت اورو کے بعیدوبیاہ کے مائک گفت میں آن کی کر بلا موسوم پر کر بلا تعتمدالدولی بیں آن کی کن نہی کے مائک گفت ورشر سر مربر کو میں اب کک باور کا رہے کے مقاوہ مجھوٹی لائین کے باس بی ان کا شازاد امام باڑہ بھی ہیں آن کل مکعند کو نا اور شراب کا فائن میں آن کا کل مکعند کو باری کا اور شراب کا فائن میں آن کا کل مکار میں ان کا شازاد امام باڑھ بھی ہیں آن کا کل مکند کر بی واقع ہوئے ہیں ہیں ان کا انتقال کا بنور ہیں و ذریع ہوئے ہیں ان کا کا کے واقعہ ہے ۔ نواب آفاج میں ان کا انتقال کا بنور ہیں و ذریع ہوئے ہیں ان کا کا کے واقعہ ہے مائل بعد کے گئے اور آخر میں ان کا انتقال کا بنور ہیں و ذریع ہوئے ہیں ان کا اور انتر میں ان کا انتقال کا بنور ہیں و ذریع ہوئے ہیں ان کا احد ملائے کے اور آخر میں ان کا انتقال کا بنور ہیں ہوئے ہوئے ہیں ان کا اور کا خواج ہوئے کہ اور آخر میں ان کا انتقال کا بنور ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا دور میں ان کا انتقال کا بنور ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا دور میں ان کا انتقال کا بنور ہیں ہوئے ہوئے ہوئے کا دور میں ہوئے کے اور آخر ہوئے ہوئے کے دور میں ان کا انتقال کا بنور ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا کا کے دور میں ہوئے کو میں ان کا انتقال کا بنور ہیں ہوئے ہوئے کا کہ دور میں ہوئے کو میں ان کا انتقال کا بنور ہوئے ہوئے ہوئے کا دور میں ہوئے کا کہ بار میں ہوئے کا دور کا میں ہوئے کا دور میں ہوئے کا دور کا میں ہوئے کا دور میں ہوئے کا دور کا دور کا دور کی ہوئے کا دور کا دور کی ہوئے کا دور کی ہوئے کا دور کا دور کا دور کی ہوئے کا دور کی ہوئے کا دور کا دور کی ہوئے کا دور کا دور کی ہوئے کا دور کا دور کی ہوئے کی کی دور کی ہوئے کا دور کی ہوئے کا دور کی کے دور کی کر دور کی کا دور کی کا دور کی ہوئے کی کر دور کی کر دور کی کر کر دور کی کر کر دور کی کر دور کی کر دور کر کر دور کر دور کی کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر

ولا نواسب منیلم بنگ ا مروز گذشت ازدار فانی اگهاں کدیائے نوشتم سال تاریخ وفاتسنس دوشنه پنجم ذی بحبراسے رائے (دیوان اسنے صر ۱۹۹)

اله كليات نثرنات منظ ، الله يادكارفات معلى الله كليات نثر فالب و

رے تو یہ ہے کہ مرنبا کونواب آغا میرسے بڑی امہریں والبیت تھیں اوروہ ا ان سے مذہ شوق سے ملاً جاہتے ہے۔ جیسے کہ ان انتعارسے واضح مِوْنَا سِي سِن

برق بنستی ہے فرندت کوئی دم ہے ہم کو ہجریارا ن وطن کا بھی الم سبے ہم کو مادہ رہ کشتش کا نب کرم سبے ہم کو مادہ رہ کشتش کا نب کرم سبے ہم کو

ابدرداب كه بزم طسسيب أماره كرو ما قت رنج سفر می منہیں یا ہے اتنی لائی ہے معتمد الدولہ بہاور کی امتید

ایک ا ورمبًّد مکھنڈ کے بارسے میں بیشعر پہلتے ہیں - نواب آٹا میرکی سرومبری وکھی کرخا تنب نے ان کا ذکر ان اشعاریں کہی برنہیں کیا ہے ت

ہوس سیروتما شا سووہ کم ہے ہم کو مقطع مسلم شوق نہیں ہے یہ شہر عرم سرخف وطوف حرم ہے ہم کو

للمندأسف كالعشرين كعلما يعني النفرياتى كريس ايك توقع ناتب بادة ره كشش كات كرم ب مم كو

ادّل اول مرزا کی رائے نواب سکے ارسے میں بڑی راستے اورائیدا فزائتی - اس مرستے پردہ مکھنو آئے تنے جب ان سے کوئی الآفات کی صورت نظرنه أنى ا داتيه و يريا في حيركيا - توان كي دائ بيري الني الني - ايك خطيب نواب سي تتعلق دائ جيجي كو مكت بين :-

" برج درآن بی از کرم میشیگی دفیین رسانی آی گدا طبیع سلطان میورت بعین معتمدا لدولد آغا میرشنید ۵ سے شد- بی دا که حال برعكس است ورا بتدا وولت مركوا أكت حصول مدعائ حود ويدبروس بييد ولاجم يك ووكس برمرز كالمتمنع كشتندواكنون كداز اشحكام اماس وولات نووض طركت جمع الست ورنيديمع زرا فناوه است مبله خاندا نهاست قديم از بيا واي ب رحم بمبلاب ننا رسبيره ونازيروروكان اين ويارآ داره جهاتكيتي گرديده وا دخودا د تردستي و امراف نووشيها ن شده وارس شيره برشند العبله ازار بدا دكرم است - مهاجنان وسام وكاران و ناجرال بنهال منهال زردال خود به کانبورے رمانند وابمن میند- مرکه بود ، گریخت و مرکه مبت دربند گرخیتن است چون حال این دیار برس دنگ است آن نوشتر که سخن زخود نه گویم - براریخ بست دست شم دی قعده دوز جعدا زآل سم آ باد بر آ رم د با یخ بست دہم دروار المرور کا بور رسیم این حا دوس تفام گزیرہ رگراسے با زہ سے شوم "

مرزاکی تخریروں سے معلوم مترا ہے کہ اتھیں اوشاد خازی الدین حیدر کی سلفنت سے کچے منہیں علا- ان کی و قات کے بید ان کے ص جزادے نعیرالبن حیدر با دشاہ تخنت سعنت بعیرہ افروزمیئے۔ مرتامنے ال کے ماتھ رابطہ قائم کرنے کے سے سلسار مبنانی کی - اور

له ديوان فاتب اردون فرعرى صلا ، ته ديوان فاتب روون فرشى مهوا، ته كليات نر فاتب صدا ، كله نصيريدين حدرا وشاه- ان كولات ١١ جمادى الا قن مشال معرى كومونى (قيدالتواريخ صه جدامطبور المسارم سيد كمال الدين حيد، البين والد کے متقال کے بعدے پربیج الاول ۱۲۴۳ اسر کو تخت معطنت رِحبوس کمیا (ضائہ عِران صافہ رجب علی بگیس میررمر تبرمعودش دنوی " مذکرہ کو زو زروشن صلا منطفر حبین متبامصور مرا ۱۲۹ مدمر تبرعطا کاکوی ۱۹۹۸)؛ دشاه نصبرالدین جود وسخابر سب نظیر تنے - روزاندادنی النفات (بقیرماشیرمندسی) ۱۲۲۷ ہجری میں ان کی شادی کی تقریب بر ایک قطعۂ تنہنمیت بھی درتا ریخ طوی کتفوا نی پادشاہ اودھ ٹے عنوان سے ۲۵ شعری نکھا۔ مادہ پینے " بزم عشرت پرویز ہے جب سے ۱۲۲۷ ہجری نکھتے ہیں ۔ قطعہ کے چادشعر پیر ہیں ہے

موض التدرج ش كل كه ديد وهركون شدست مراس خاه عالم نفير دير كه بو د بطراز رفم سبها ل عام بادك ادسب سيهرشكود برش از دكشي بهشت نفير برش از دكشي بهشت نفير

عرش اعلی براجی کمیا ہے مراکب دی سارست مالم بی مجی کما ہے مراکبادی

وزير المرصد من ال كريستورج بي -

بنیل نیدان پرتیاگل سے یول دوز بہب ر اے گل رغازے دائ سے کیول بیٹے بن فار ہن نزاکت سے گر ال مرم کھی بیٹم بارکو بارکاکل سے کسرکمیں کر نرمیجے باربار رسخ ابرو دکھے کر آئی نراسسے بادست و

نصیاردین حیدر کا انتقال ۱۳ رئیم الآخرم ۱۲۵ حرمطابن سولانی ۱۸۳۰ و کو مُوا اوراپنی نیمانی مونی کمل کرد بیس گومتی پار د فق بیس د انتیم مظارد در شن ملاکی در بیس گومتی پار د فق بیس د نسازیم مظار دوزردش ملاکی رثبات مکھندی نے تازیخ کہی۔

> کیا نا مُب مہدی دیں بہناہ کمانخت وجاہ احب الال آل خدہ مرتد کش کر البسے جدید نہر البی ہے آت وجاہ المب ل آل نوسٹیم معراع تاریخ فوت البی بہنے کے برحال آل

(د بوال دناك صافي موم نظم مايك ونظم كرامي مطبوعد ٢١٨١٤ع)

ورسخن غانب بطيفه تشكال اسدالندخان كرخوا ندش ما واست گزارسش ایری ر يخت بر كوشهٔ بساط لا ل كوبر خسرو خجسته بأوبغال بمرترتب اسماوي حبن ونبكرتفتم بوو زرقسه دسال نرد رقم مرزم عشرت پرویز " درنوخواسی کراشکارمود نقش اندازه مسیعی سال

> شابر بخت بإدست و نوكيس والمبش برفرائ بحش كحمسا لله

مرزاست ایک او تصیدهٔ غرا اونناه نصیرالدین کی مدع بس م اشعر کا و بل سے مشی حمد ص کے دربعرسے بادنیاه موسوف كى خدمت مى مكتفوا بجنياء بهت مكن سے كدير تصيده مرزات قبام كلكته من كها مو اس وتمت نواب روش الدوراري مب سلطنت سفي وقصيرست سكے بيز شعربر جي سه

> مردم وباز بانحيب وول وحبال رفتم إستے كو إلى بسرحن رمغيلال دفتم خو د گواېم که زوې بجيه عنوا ل رفتم بدمرانجام نراز خواب مكهبال دفتم

گربرسنبل كدة روضه رسنوا ل دفتم بوس زلعت نز اسسلسله مبنبال دفتم كارمنسياني شوق توقيا من أورد وُونَ عُم حُصلهُ لدّست أرّادم دار يتهره اندوره بكرور مره أغنه بخول بسفرتا بمثم رنج بمبسب في توليش

له کلیات نمانس ص<u>ص</u>

سه نواب روش الدوله محد حربسين حان نام عرف مرزانتهو بخطاب روش الدوله - نواب انسرف الى خان سك بيني خفي نواسي مهدى على خان معم الدوله (مترنی ۱۵۱ مر) کی مزول کے بعد ۱۹ جادی الله فی ۱۱ مرا ۱۲ جری کو بادشاد نعبرالدین جدد سے وزیراغطم موسے منعے رقبدالنوازی مساس جارا قدل) روش ادو ركا انتقال ١٢٩٩ مري مرا- مبرسكوه أبادى سنة ما يدع من س

> ومرتدرم عزاس دوش الدول بها در حروی بادشابان عمشس درستبون بزبان امراسب سنع سيعت النت تورشيد وزارت ب نور ج شد أل ميكي ب يعف واغم حضرمت فواسب باند برزان وسام اب بعض مخفتم إلى معرع الديح متير

إنفرانورا عصعيف = ١١٩٩ه (تنويرالانسار ١٩٩ه ص

مون گوہر شدم و بائے براماں معمم بيخود المولولة شون يرافشال رفتم بدر از که حسست و کیب از رحم م جو و و من بررش العبير سال مفتم ز آننانسش مبرسندخسا قان رفتم مجر وروآ برق بروم مجدوره ل ارقم مېر بن مرطلب کاري بر ان رفتم صغب دات توداستم و نا زال رفتم غامش كغتم وشرمنده نقدان رفتم عِدِبُ مَا نُوان مَعَاسَشُ مِراً الله رقعم ر و استال بی بین که جیشا با س رفتم راه مدی توبسرکرمی ایب ل رفتم مه بدر كولي كنجيب حث "قال رفعم شادمانم كدبر منجار محبت ل رفئم تهبنيت ننواه بربوذر وسسسمال رفتم مرولوهم وسنجو ومست مروال رقتم فبكيه بعضونش باأرائش عنوال مرتمم كريوع في رومستريريه بذيال رفتم

برفشال بودم ومبرون رخروم راه بنوو فكحفؤوام نشأ تصمسب راهم تستره از جفائے نا۔ آباک تفسیم کرم شا و حجم حا و که دوانت برش استیاست آن فريدون فرنبشيدههابت كد بفخر حبذا رحمت عامی که زفین کرمش بون تنيدم كرترا ائب حبدي كويند ہم زامحنت کہ وہرنصرت دیں حید روش الدوله ٢٠ وركه باثيار وعطا بر کمیدندیم برکیاں زمر زرشک توسیرانی و ا و آصف ومن مونیعیف صارح ميتم وشعرفر وسننے أرتمنم آ مرم برور منجور سطلے مدت مرائے مرحت النب مهدى زمجت إستشد ا زغلاما ان على ساخست ولاستے توم إ نازش نطره مررباست تحلف مقوف شائبرگان گشت نوانی همهرد را کمینون آب ورنگ شختم بنگرد معدد ورم دار

که نسیزندین جیدر تدمیب شیعتری راستی الاعتقاد عقے بوا ماسم بدی آخر زمان کی منابعت سے اپنے کو ا میں مہدی کھتے نے دوا برجیم مبدی علی خال زیرام کا پر شعر سکتر برکندہ تھا ہے ۔ سکہ زور سسیم وزرا زفض حی خل تلہ

المب حدى تعيرا لدين حيدر بإدات و (مقدع التواريخ صص الدويم بي علوعد المدا)

شرف ذات من إرب بكت نا توام عزت وفح نسب را نه ننا عوال رفتم فا تتب از راه ا وب سب برها باز كتاب آ المانم كه ره فكر پرلین ال رفتم كه مرزا اس تندیدے کے بارسے بس سمان علی خان كمبره كوجواس زمانے بس كھفو كے نہاست ہى ذى حتم روساً بیں شامل تھے ایک

" ربی عرضانشت به فروغ نگاه قبول آصف تا نی (ردشنا لدوله) مشرقشان گرد و واین قصیده میزم میزم السیما نی (نصیالدین حیدر با دشاه ) نوانده شود تا مرا که سخن پیزید ساکنش نگارم به جائز هخسروی رث امتیاز افرد زکشس پژبرو ، وانگاه صله دال گرانیا بگی که بم به ومرم طند نامی ویم ورنظرنولیشس گرامی کند."

اله مزاف يريورانفسيده عرفي سكه استفسيده ك نتبع مين كهاجه بر" ازدر ودست عير م مجيعنوال دفتم" تے سان علی خان - ، ن کا اصلی وطن اِنس برطی تھا دواں سے معسز آسکتے ۔ بغیرکس معی وصفا رش سے جکہ اپنی ؤ ، نی فاجرین سے فاری الدین حیدر اِدشاہ مے آناين مفرد موت ورع بطغوليت ساس درد كرتعليم وى - آب كا فاران سلاجين اوده اورگورمنت برطانبري معزند ومتراز راسي - وزير امريفول ب كه" بعد اخراج يجيم مبدى على خان منظم لدوله نواب روش الدوله مشيرا لملك محد صين خان بها درفائم جنگ بخدمت وزارت مخلع گروير سبحان الى خا بہا درویا ، الدین جبن خان م درکہ درنیزی طبع وجردست مکرایسطو سے وقمت بودند بروات این دزیر با توقیر دراً ل وقت نشوونما سے کامل حاصل کرد ندر سیان ملی نمان بها در کداز اکثر علوم بهره کاتی واشت باشعام حدات حید مرفرار ویمنا ر نشدوا ز کمال رسال و نیوش کرداری کذیمیج به تیمندی وفرکامی با شیر به مزاج وزیر وسطان و دیگیرسا کرارکین با عز و نتال دخل تمام یافت " باوشاه غازی الدین حیدر آپ کا بے حدا حترام کرتے ہتے ۔ آپ نے کوئی علی عمد قبرا ى نركيا رب بادشاه ممداح كى ،جوشى كادرا رمودا در مام إمرا مرسكف ماس يہتے موسے موجد دشتى وزارت نفے - أغام برح أب كى سفارش سے ولى عبد کے ذہانے ہیں مصاحب موسکھنے اپنے باتھ بائد المرسے نیچھے کھڑے ہے۔ ریہ پڑنٹ نے فازی الدین حیدرسے پوچھیا کہ فلعست وزادت کس کوعطا موگا تو ا بنے فرا یا کہ آ نامیر دست بستی کشرے ہیں۔ بس آ نامیروزیر مہرگئے ۔ جب سے آپ وزیر گرمشہور مہرئے ۔ آپ کا انتقال ۱۲۹۲ احدیس مہدّا منبرشکوه آبادی نیمتاریخ کهی ۵

> كت بي بيك كدسب الم منعاً سيسب وائ کتے ہیں ہوگئے ہم ہے مرویاہے ہے وائے

عدمہ رصست سِخان علی حسن سے مبعب منطن وعمر كلم واوسب وففته وحديث مند دولن دیں موگئی حمن الی افورس آج بکیس بی اوک دامراہے ہے وائے ان کی تعنیت بین کیا کی کتب میسوط باجناب الصلی تشمسس تنی ہے ہے والے زیب افزائے جنال مولکی وہ محشن فیص فاک اٹرانی ہوں باوسیاہے سے وائے

مجدست رمنوال سندكها معرع الريخ متير تبله دم الل ذ الحسك ب ب وائے = سام (ندره برب من البوتين نوكانوى)

مرزا ایک اورخط میں سیان علی نمان کو منگھتے ہیں کے معلوم مجراہے کہ برنسیدہ نواب روشن لدور کو سے حد سنیدہ کیا لیکن معلوم نہیں کہ یا وشاہ کی خدرت ہیں مبیق متوا کہ نہیں ہی اور قارسی خطا میں خشی محروشن کو منگھتے ہیں کہ اگر قسیدہ کا صلد ل جائے تو ہیں و وبارہ متعدمہ منیش کے سلسلہ میں محکمتہ جانے کا بند ورست کروں -

یا دشاہ نصبرالدین جد سف اس قصیدہ سے صبے بیں مرزا کو پانچ ہزار رو ہے عابیت کئے تصبح بہتے بیں اٹھائے گئے ۔ بینی نواب روشن الدولہ نے بین ہزار رو سیے منہ کر سے اور فمشی محدصن سفے وو ہزار کی سئے ۔ ناک زوہ غالب کے نصیب میں ایک کوٹری بھی نہیں گئی ۔ اس بات کا انکشا ف شیخ ایسنے تا ہے شاعبی مرزا کے نام کیا نتھا مرز ااس واقعہ کی رویداور دشنیر 19 راگست سات اس کومبرز اتفاقہ کے نام ایک خط میں ان القافہ میں بیان کرتے ہیں ا۔

" بڑا پرا نا قِعدَم سنے یاد ولایا واغ کبنہ حسرت کوجہا یا۔ یونصیدہ خشی محرصن کی معرفت روشن الدولہ کے پاس اور سر دوشن الدولہ سکے توسط سے نصیرا لاین حیور سکے پاس گزرا اور حس ون گزرا ۔ اسی ون پانچ مزار روبہ نصیحے کا حکم مؤا۔

خه کارتران الله مظا ، که کارت نز صلا ا

یں انسنے یے سینے امام نجن ام ، انسنے تخلف۔ دستان مکھ نوکے متازین غزل کوشاع بیں۔ ان کا عجم مدکل م مشت کے بھیا۔ دو مرادیوان اوان اوں کے دائیر پر مکھا گیا ہے۔ بیرا وہوان جو گانہ جیٹیٹ مہیں مکٹ رخقیقی جائیٹ صفیل اکبر حیاری ) آسنے کے تعلقات مرزا فات کے ساتھ بہت انوار نفے - غالب ان کا ہے دراسترام کرنے تھے۔ اُن کا انتقال ۲۵۲ احد میں مترا - رشک تکھندی سے نادی کی ہی ہے

التحامرك بآن كانس جايسوت كيا مطف تحقيق كا كفتكوست التحامرك بآن كانس جايسوت ولانتوكوني أنفي منطام)

نببرالدین حیردسکے انتقال کے بعد ان سکے کیا محد ملی سٹ کا اودھ سکے تخت سلسنت پر دونق افروز مہوئے ، مرز اکی میسی تخریر سے یہ تا برت نہیں ہم آ اے کہ آ یا انہوں نے اِدْما ہ سکے ساخت کوئی رابطہ قائم کیا گفا یا ان کی تعربیٹ میں کوئی تعمیدہ کہا ۔ ابتتمان

بقیہ سنتیرہ ایس سے شار کرد ہوں گے ۔ میرز انفق کا انتقال استمیر ۹ عد اوسطابی ۱۶۹۵ در دستان ۱۹۹۱ حرکوسکندر آ دوہی میں ہذا بردی کرشن فرون نے تا دیج کمی ۔۔

متبرستم إ بعب لم گذاشت که از دبرسوت جنان تفتت دفت دوم روز در دبراتم دوجند ترج رنگسالاما ی ، تغنز رفت سن میسوی گفتم آخرست وم غنی به مرت جنان بن جها رتفت رفت

مودی ممناز احد تحانوی سنے بجری میں تاریخ دفات کہی سب سروبا شدیخی سے ۱۲۹۱ حد (تلاخرة فاست صلا مالک دام) الله اردوئ معناز احد معنے صلا جلداول بخطوط فالب صلا عبداول مرتب موتر مودی بہتی پرٹ و۔

عه محد على سن و ۱۱۹۰ هم من بيدا جوست - ۱۱، ربيع الاول ۱۲۵۳ هر كونت نين بوسف - اور ۵، ربيع الن في ۱۳۵۰ هر معابق ۱۱ متى ۲ ۱۱ ۱۱ کو انتقال كيا - ابيت شهرة آفاق مجيوست الم باروسين آباد من دفن مي (وزيز الد صلاء) رانك كاهنوى سف آيريخ دفات كهي سه

> مرد آن سشاه عمد ملی کونام داشت سلطنت از ختفل شدفت بعده نی سال

رشک آدین وفات وعہد مبلاسش فرشت بور میرورفت حیف سے وائے بعد پنی سال ۱۲۵۸ جبری

( ويوال ديمات صبيدام)

کے انتقال کے بعدال کے ماجزا وسے مجد علی شاہ کی رح میں انہوں سے 18 شعر کا ایک تصیر کہاجی سے بیز شعریہ ہیں ۔

ب إده كام عيش روا كرد روز كار چون تارست نه تغمد مرا کر دروزگار بچل بلبلان ترانه سرا کرد دورگار بم حق مدح ست د ادا کرد روز گار تركيب أن زعجب وسط كدو روز كار صدره شاذبيع قصت كروروز كار تحش نبدگی به حکم خبش کرا محرو روزگار ورجفته جثت روتنه سبن كرو روزگار فبرست كاربات تصن محرور وزكار بردركه توناصيب سسا كرد روز كار این دعوستے حمال تحسب کرڈ روڑ گار يول نودمرا بغضه فن كردروز گار هرمدح را دو بارشت کرد روزگار يبداطرنق مترط وحبسندا كمرد روزكار

شاوم که گروشی بسرا کرد روزگار تاربساط الخبسن أمساط دا ور مرح شاه عالسب رغين مؤله را هم واد تاره رونی عنوال مرح داد نازم بنام أمي معطب ال كدار شرف امیرهی سشر آن که بر دوق وعات او زال رویمی برسند ومنست نمی نہیں ران واید یا که برو بدر بوره از درش استعام كمه روز المرسم تدا بروم ازشکل ماه نو میکب نم محمد ماه را وا فی که ورستی میر که ما نم زمن میرس من سحو و عديل خو مسيت م و مود عديل من مم إير توعالى ومم وست كا و نظم تابت عبدتنى خود بابقاست شاه

اس تصیده کاصله هی مرزا کو کید منبی بال - اس کے بارسے میں وہ اذاب افوارا لدول شفق کو کہتے ہیں :۔

ك شفق وهى بعد لدين خال ام شفق تخلص انوارا لدول خطاب - آب ك والدبزرگوارا فض الدوله احريخ ش خال بها درعرف بهرمتو ، بنياب تخده نواب فازی الدین خان خلف نظام الملک اصف جاه ک اولادیم سے اکابی سے دبیے دباسے ۔ پہلے میدام پر کی قلق اورلی پی خاتب سے شورہ کیا جِشْرُفَيْن ايك شرى رسالها ورديوان اورا يك تمنوى إدكاريب - ١٨٨١ع مطابق ١٩٩١ حديد انتقال كميا - ( تلا مدَّه غالب صفَّا) ا معد علی شاہ -آب او اُس رمن ان ۱۲۱ مجری بیل بدا موست اوراسینے والد محد ملی شاہ کے اُنتا لکے بعد ۵ رہیے اثبانی ۱۲۵۸ حکوم مراسال تخت نشین موت (وزیر امرمنیم) را جالفت رشتے نے ارسی جلوس کبی سے

> تاه نلك مرتبه اعميد على ثناه مرسمات مشدف الجم سياه ازعوسيط رمانمسننب يناه تايودستس إرواق إركاه

تاج واوزگ مبسارک بشاه = ۱۲۵۸ حراقات خ اورانعه والله

سانن يخشن فلافت ميوكسس ماخة الغنن سيبيخ كادبخ بحر معرته رجبة زاتف شنيد

اميدعلى نناه اس قدر ويندارا وريا بندموم ومعلوة سقت كدبعدشاه صفى سلاطين ودصر بس ايساكوني إدنياه منهي گزرا ( يقييرحات يد مستهم ير)

المربخت مشكردارم والزروز كارسم

آپ سے مُدا مور مبن برس اُوارہ بھرا۔ جے پوری نوگر موگیا دیال سے دورس کے بعد کہاں گیا اور کی کیا۔ اب مکھنؤ
بیں آیا موں۔ وزیرسے بلا موں بہت منابت کرتے ہیں یا وشاہ کی بلا زمت اِخبس کے ذریعہ سے حاصل موئی ہے۔
بادشاہ سے نمان اور بہاور کا خطاب ویا ہے مصاحبوں میں نام مکھاہے مشاہرہ ایسی فرار نہیں یا یا۔ وزید کویں نے
آپ کا بہت مشاق کیا ہے ۔ اگر آپ کوئی تھیدہ حضور کی مدح بی اور مرضی یا خط جومناسب جابیں وزیر کے نام مکھ کرمیرے یاس جیج ویکئے تو مینک بادشاہ آپ کو بلائی گا در وزید کا خط فر ال طلب آپ کو جینے گا ۔ بیں سے اسی عرصہ بی اور میں ایک قصیدہ کے اور وزید کا خط فر ال طلب آپ کو جینے گا ۔ بیں سے اسی عرصہ بی ایک تصدیدہ مکھا خیا جس کے اور وزید کا خط فر ال طلب آپ کو جینے گا ۔ بیں سے اسی عرصہ بی ایک تصدیدہ مکھا خیا جس کے در وزید کا خط فر ال طلب آپ کو جینے گا ۔ بیں سے اسی عرصہ بی ایک تصدیدہ میں ایک تو میں ایک تصدیدہ میں ایک تصدیدہ میں ایک اور وزید کی میں ایک تصدیدہ میں ایک تصدیدہ میں ایک تعدیدہ میں ایک تو میں ایک تصدیدہ میں ایک تصدیدہ میں ایک تعدیدہ میں ایک تصدیدہ میں ایک تعدیدہ میں ایک تعدید میں تعدید میں ایک تعدید میں تعدید ایک تعدید میں تعدید میں ایک تعدید میں ت

امجرعلی شده بکه به ووق عاتباد صدره نماز جسع قصا کرد روزگار

الخ مترود تعاكرس كى معرفت بيجول - تو كلبت على الله بيج ويا - ربيداً سنى صرف بيم دومفة سك مبدا بك خطاً باكم قصيره وزير بك مبنيا - وزير فيره كربهت خوسش منوا به أيمن شائت تدبين ربين كا ومده كيا - بين متوقع مول كه مبال بررا لدين مهركن سے مبرى مهرخطا بى كار كو بيج و يہ - بيا ندى كا تكيية مرتب اور فلم على - نظير ف مرائج ام كرك الله بين مبرك مرتب كو فكر مبنى اور فلم على - نظير ف مرائج الله بين مبرد و جهينے به اور فلم على - في خط فه آبا - مبر في مورد مبينے به اور فلم على مؤدا كه اس ورك من من بي حيات مورد كار مورد كار و في كار كورد الله بين مبرد و جهينے به اورد الله مورد كري خط فه آبا - مبر في مورد الله بين الله الله بين الل

ربغیه ماشیصه گذشته) (نغویم بیت اسلسنت تکمینومی پیدکه آل ادین جدر برهبوسه ۱۳۹۳ ای ای کا انتقال ۱۳۹۱ه صفر ۱۳۹۳ مرهای ۱۳۱۳ فروری ۱۳۹۵ کو بعر ۱۳۹۳ می باد و در در این باد و در در این باد و در در با مایال شدهی از بیک بیرت نیک برت نیک برت نیک می می از می در در در در در با مایال شدهی از می در شرخیب بر بیدم چر تاریخ دفات گفت شدا مجد علی جنت مکال و اصل بی

( دلوال البرمار دوم علمي مكمنة دونيورشي )

کوچلا گیا - چلنے وقت وزیر نے ووسورو میر دیے نے ا

م الم على شاه ك بعدا بوالمنصور العرالدين حضرت معطان عالم محمد واجر على شاه باد شاه ، اختر تخدس معطنت اوده ميزيي - مرزا

له ارووت مسلم صلاح

سله واحد ملی شاه - ۱۰ فری تعده ۱۲۳۰ احرکوبیدا موسے - اپنے دا لد تعفرت امیر علی شاه سکه انتقال سکے بعد ۱۹ سفر سنتیبر ۱۳۳۰ عد کو تخت سلطنت برصوب فرایا اقبدالتواریخ صده عبد دوم ) مرزا رجب علی بیائی مترور (متوفی ۱۲ ۱۲۰ هر) سفت ادیخ کهی سه

بہار جرش میں ہے اور نئی ہے مینیت مردرسب کوہے کہتے ہیں متنی ورند جوزی خت ہواغ ہند وفائد جرت صلال

ارش کو فرنٹ نے واجد مل شاہ کوبے بیاوالاا ات ک بنایرے فردری ۵۹ ماہ و مطابق ۹ ماجودی الاوں ۱۷۷۲ حد کو تخت سلطنت سے معزول کروہا تا ہی کا معزولی ۔ "مکھٹوٹندخراب وا دبلا ۔ ۱۲-۱۲ حرات ان کے اود حدت معلی مجر الغنی کی معزولی کے بعد وہ محکت میں نظر بند کریشے گئے (وزیر امر حشت کا آخر کار ۲ جوم ۱۳۰۰ حدمطابق کے ہمرے مراح کو کلکتہ میں نشقال کیا (رسال سوائح عرصت مرزا محد کا خرکت مطبوعہ کے ۱۹۸ ورسلینے بنوائے موسے شائدا مدام بارہ جو ہوئے شائدا مدام بارہ جوم کا بیتا دیکی قطعد آویزاں ہے سے امام بارہ جورہ کا بیتا دیکی قطعد آویزاں ہے سے

ودوری ماہ عزاکو آہ آہ تعلم دھا یا ہام وسفٹ کے نے اپنے آتا کو دیا رہروعت تنگوے منتی سے تعین کیا کے نے علم میں غم مینیا سو ول رہروعت میں میں غم مینیا سو ول پر دفعتا میں مرید آوائے عزوجا ہو اس مرید آوائے عزوجا ہو کو اپنے دائن میں مجمد دی فاک سف اس مرید آوائے عزوجا ہو کہ سب کے دائن میں مجمد دی فاک سف میں موجود و یہ سال فات کی قدا اسلان عمل سے اسلان عمل اسلان عمل سے اسلان عمل سے اسلان عمل سے اسلان عمل اسلان عمل سے اسلان ع

انہوں تے بہت سے مرشنے تیں کے ایک عجود مراثی کا نام رابن العقبی ہے اس کے ۱۹ دصفات ہیں۔ یہ ۱۸۸۱ء بر جھپا تھا۔ بوٹ وجلسوں بی توریج مرتبر میسے تھے دباں عام منطق ) ۔۔۔

نے ان سے ہی ابطات کم کرنے کی کوشش کی اور ایک تعییدہ قطب الدولہ کی وساطن سے بادشاہ کے دربار میں جیجا۔ یہ قصیدہ میرضی سے فات کی درخواست کے ساخہ بادشاہ سکے حضر رہی بڑھا بادشاہ کو بہندا گیا۔ لیکن معلوم نہیں کہ اس کا مسلم کیجہ ملاکہ نہیں۔ اس سلسلے ہیں مرزا جادی اول ۱۲۶۶ حدروز شغیر نواب محد علی فعان بہ ورعرف میرزاحید رصاحب کو ایک خطابیں کا ریر کرتے ہیں:۔

م مراً غاز سال گذشة ورمن شاه انجم سیاه سبهرارگاه حضرت سلطان عالم تعبیده انشا کروم وعرشد اشتی در نفر نیزیم زدم - وا ن تعبیده وعرضد اثرت بنظب الدولد فرشادم و تعب الدولد مردمی کرد و تعبیده عرضد اثنت بنظرجها نبار دار دربان درا وردمولا ناضمیر سلما تشدتعالی بفران گیتی ضدیو اس نظم و نفر را با دانی که پذاری گهر دست شاجواد بربیاط بذم افشاند ند به پیش گاه مربر سپر نظر خواند ند به به ندشهر بایدا فقاد و قطب الدولد فران رفت که به بهام و کر عرضد اثنت را دوباره به نظر گزارایم است بربیان سائل نهیم و بجائزه فران دمیم ایسته عرضد اثنت را دوباره به نظر گزارایم است بربیان سائل نهیم و بجائزه فران دمیم ایسته

له تطب الدود دم کا گوآی تھا۔ اس کا خاندا ہی اس جی دمی بی موجود ہے۔ (غالب مداع عن مرد ک توبر بحوالدا بواسکام آواد)

علی ختی سیر خفر حیدی نام نے نصار لاین حید رسکے زمانے میں مرٹر کو کی میں تا نظے (خوش ممرکہ زیباصلات علی و فیر مطبوعہ ۱۲۹۳ جرموں قد سعاد سنان نام ) بعقول صحتی انہوں سنے مرتبہ کو نی میں نام پیدا کیا تھا اور اس میں انجبی تقدم مص تھا (رب من العنصوص اللہ سے مخرج ۱۳۷۱ – ۱۳۷۱ ہو) نسآخ (سنی شعواص کے ان مرابی موجود مراثی سے موجود میں اور میں میں اور میں اور میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

(خيالات وبرصائه سالنعنيف ١٩٢٨٥)

سے کیات نز ماتب صاوع ۔

کے ذراب میں الدولہ پہلے امجد علی شاہ کے وزیر منے ان مال کے بعد واجد علی شاہ کے وزیرموئے۔ موصوف بڑے وزید ارپا بدی شرع اور خاندان اجہاد کے معتقد تھے۔ امین آباد کی جمیاد انہوں نے ہی مکھنومی ڈالی تھی۔ اس سے علاوہ کر بلئے بیر قد انجن سکے تعل 177 احد میں جھنرت عباس کے روننہ کی نعتی تعمیر کوائی برق کی ہم ہر گی تا رہے اس کے وروازہ پر کندھا سردومنہ کی بنیاد سلطان تعلمانے 1771 احد میں جہد (بافی حاشید کی تیابی میں تعمیر کوائی برق کی کہی ہر گی تا میں جہد (بافی حاشید کی تیابی سلطان تعلمانے 1771 احد میں جہد (بافی حاشید کی تیابی کے کے بارے ہیں انہیں متوج کیا نفا۔ خطابیں اپنی عابری کا افہارا لیا نفاظ ہیں کرتے ہیں! '' نواہم کہ برٹیری اُسف برلیمان ہم گدا ہم سگا ہرار و و موررا ہراصف و گدارا با اسطود نوورا مجذا و ندسپارو۔ نیز دوست وا تبال کہ مرتشمہ فروٹ سے زوال است اپری فروغ و جا وزا فی منیا باڈ کئے۔ اُخر کا رمرڈ البینے مفصد میں کا مباب ہو گئے اور انجیس بنی کا وشوں کا صوران ہی گیا ۔ جنہدا تعقر کے وسیعے سے انجیس سلطان عالم واجد علی شاہ

ربتيره شيصفي مُذشة) واجرعي شاه داليقي أابي يرب -

کردتنمیرسچ نواب این الدوله مرقد باک علمدارشه عرکشس منعام برق نادیخ رقم کرد با مدارحبین شد نیامشهد علمدار ۱ مام

امين الدويدكا انتفال ٥ ١٨ ١٥ مين وا مرحل شاه ك زمانه بين مروا- الني كروم وفون بين ( قيطر توادي مدا جدوم )

له كليات شرفاتب -

مجیط دادو دین مسید تحدکز فره مندی مراو ما ورجان آگهی صاحبقران بینی

سعناق العلما كثيرا نشود ونصانيف كصنف تقد ، تخركار ۱۲ دين الاقرل ۱۲۸ مرد ۱۳۸ کو مکفتو عبرا نشقال فراي اورامام باژه عفرال کب يمن فن جب (تذكرهٔ بي بها مستند ) يا دگارفات و مرزا حاتم على قرَرِف سست چرى اور ميبوى دونو ل بي تاريخ کهی ۵

دفت بخلد بری سمسبد عالی جناب آنکه از وصافندندا بل جهال نینسیاب مصرع سال سیسی نیز دخم کو د قتر میختید دین سخ فیله و دمنوال ما ب سیسی عرو قتر

ميردا عاتم على قبر اين جنين الريخ گفت

إدى كونين ومصباح مراط المستقيم (خيالات قبرمندم بمعليم)

الضأسا

الله مرزا کی تحروں سے یعنی معدم برنا ہے کہ الخیں وا مدملی ثناہ نے پانچے سوروپیر کا سالانہ وظیفر منظور کیا نمانیا نجرج دھری عدالعفور مرور کو ایک خطویں مکھنے ہیں:-

" واجائناه إد شادا دوحد كى سكار سے بعد مدت كرى بإنسورو بے سال مقرر موت دولي دوبرسے زيادہ منتے۔ بعنی اگرم اب كك جيئے وابر مركز سلطنت ما أرب اور تبا بيسطنت ووسى برس ميں بوئى ا

ك ميرزا يوسف على خال نام اورعز يخلس وعن بارى تق -

اخرد لی پینچ اور سے کاری کے آیام میں مرزان ات نے ان کا کچد الانہ وظیفہ مفریکردبا نخا، مزمیرگوئی اورسوز خوافی میں آھی وستنگاہ تھی اسی سے بہاد شاہ طفر کے دربار سے المیں تعدیم عطام و الفریم المار المام میں انتقال کمبار تلامذہ نمائتیں صفالا)

یک خلعست به پوشیره مباد کوشا بطرام نشنهمه تی را که بادشا بان میدوشان عماییت می کنندا دو ژا ول وشاد بر سریجیدی و مبامد بر بالاست به مه پوشیره کمرخد درگرد ن انداختر تسعیم می کنند و اسر روز به جیس آبرن عبنورمی آند و بالا شد آل چیزست دیگرنمی پوششر وضاعت سر ورج وارد ، در بجرا آول مششش پارچ می باشد « تنها خلعست عبارت امن از دستمار و جامد و کمرند و سربارچ و کمیرعبارت است از سرایی و بالا نید و نیمید آشین واین قسم خلعست به عمده کمش مسلطنت است (سفرنام آنند دام مخلص حص<sup>یم ا</sup> سال تصنیف ۱۹۵۱ عد حرتبر ژاکن میدنا طهرعلی)

سے بروانقی ام، زیرة اسم خطاب- آب بید شین صاحب خطاب بیدائلماً ، وف میرن ماحب (متوفی ۱۱۷ مد اسکے صاحبر ادم تقیمی کا ذکر عامب ف بربار لینے خطوط میں کہا ہے۔ واحد می نشاہ آپ سے کمال اخلاس وارا دیت رکھتے منے اور اکٹیں مخیم انعلما کا خطاب دیاتیا۔ آب کا انتقال 9 سااحد میں

لكضوهي متوااوراپ امام بارتسامي وفن بين - ارتخ ونات به سب سه عالم فقته رئيك شما تا وقات به سب سه الذلك فنها زير خاك رفت من من الترافي المن الترافي الترافي

جَعَفُر يُنفت معرن ارخ رئت سيدعلى نقى إرم بلت إك رفت و المسلم (مُركره بيها عصا)

که پردهری عبدالغفورمترور - نماکب کے دوستوں میں تھے۔ انہوں نے بی ستے پہلے خطوطِ خالمتِ" مرغالتِ اٹک نام میں ۱۷۵ "مهرغالب" کا بڑی نام ہے - مترور کا انتقال کمپ مُزا یمعلوم نہیں موسکا -هندی ور شدی صلایا ، اُردو نے مفتی سکٹا واجد علی شاہ جب ۱، فروری شفٹ میر کو تخت سے معزول کریک گلتے میں نظر بند کئے گئے تو مرز انے نظر بندی کے ذیا نے بہر تجی ان کے ماتھ تعلق خائم رکھا تھا۔ یہ نہیں معلوم موسکا کہ وہاںسے کچھ انہیں مثما نغا کہ منہیں ، نہوں نے وہ تھے یوا مجدعی شاہ کے سائے کہا تھ نام بدل کر واجد علی شاہ کی خدرست میں کاکنتہ جیریا تھا۔ اس باب میں بوسف مرزا کے نام ۱۶ ارجادی الاول سنت سے مطابق ۲۸ فرمبر شکھتے ہیں ہے۔ بہتے پر ایک شط میں سکھتے ہیں ہے۔

الاجهان بناه کی درج کی فکر نرکرسکا ۔ بانسبدہ مراج کی نظرے گزرا ندنخا ۔ بیں نے اسی بین امبرعلی سنے اگر دیا ۔ بین نے اگر دا درجی میں امبرعلی سنے اگر دیا ۔ بین نے اگر دا درجی میں امبرعلی سنے اگر دیا ۔ بین نے اگر اب کا تصیدہ دو مرب کے نام برکر دیا ۔ بین نے اگر اب کا تصیدہ بین کا تصیدہ بین کرجس کا ذکر بعلی بختیا اور بیکریسی امن اور کیسی مصیب بین کرجس کا ذکر بعلی بختیا اور بیکر اور کیکر اور کیسی مصیب بین کرجس کا ذکر بعلی بختیا اور بیکر کی منظور بنہیں گلائی منظور ہے بہرطال یو او کہو تصیدہ بہنی یا اور کھو باندہ کیا تا میں بازرا یا منہیں ۔ اگر گزرا اور کی معرفت سے گزرا اور کیا حکم مترا ۔ برام حلید مکمو ، ، ، برتنی علی جیلے سے بیت بین بین بین بین کروں ۔ نصف صین مرز ااور تم اور سیاد یا میں بینے سے بین مرز ااور تم اور سیاد یا تھا ہوں کا مدار میان خوالات برہے گئیں۔ سیاد یا تست بین میں اس کا مدار میان خوالات برہے گئیں۔

مرزان شابان اووه كى تعريب من باخ تصديب كهيابي تعفيل يرسه:

نصیرالدین جیدر إدشاه اور امجد کی شاه کی مدح می ایک ایک تصیده - ان نصاید کا وکرا دیر کیا عامیکا ہے - یاتی تین تصیدے واجد مل شاه کی توسیف میں 4 واشعر میں جی - مرا یک کی میت ایم درجے ذیل ہے ۔

زع بیش دے آبنگ زینها دکت کے بیار کرت کے بیار کرت کے بیر ایس کا بیار کر ایس کا بیار کرد ساماں کر ایس کا بیار خواج کی ایس کا میں میں ایس کا میں میں ایس کا میں میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کے کہ کے کہ کا میں کی کے کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے

بندم تبردا دیوعلی سنت آن که میهر بهار کو کمید واجدعلی شندآن که بهار سفالی بینی از ریمان فردوس بریکانیک

له أردوب معلى صل

> که کایت ِغانب م<u>ا ۱۹۹</u> مه هه کایات ِغانب ملاح

مگرورنواب واوند آگہی سلطان عالم را کرسوے تناه از بیش شبنشاه ارمغال بینی کر درنواب واوند آگہی سلطان عالم را کرسوے تناه از بیش شبنشاه ارمغال بینی مسلطان عالم را کرسوے تناه از بیش شبنده مراس برتصیدهٔ منر بجتیہ ہے بہندشونمونر کے طوریویش کئے ماتے ہیں :۔
کے طوریویش کئے ماتے ہیں :۔

کدورو سے آوم ال عبارا سب ریال بینی زباری میں کرال بینی فرمنگ مور کم از ورز بیرش ور کمال بینی ماکیون بینی علی کرد برجی بخت برخو کمیش ور کمال بینی علی کبر راحم خرجیال بینی بخوان آغشته نازک بکر راحم خرجیال بینی حمین این علی را در شمار کشت کال بینی مری داکش زافسرعار بودی برسال بینی مری داکش زافسرعار بودی برسال بینی منزکی سوستے مزدا زناک آل مشهدموالینی منزکی سوستے مزدا زناک آل مشهدموالینی کرناک تعضورا مردم حیثم جہال بینی سیدی کال تعریب کال تعضورا مردم حیثم جہال بینی سیدی کال تعریب کال

بیا ورکر با آ آن سم کستس کارد آن بینی نیاشد کا دوا ب را بعدغا رت بیست و کالی ناشد کا دوا ب را بعدغا رت بیست و کالی نه بینی بر شوش شواعیم عباس نمازی ما نه بر می بینی که چوب جاب دا دا دبیدا و بر وای کاری می میم بینی و می داری میشیمی بینی در اکستی رک گی خار بودی بر زمین با بی بیرد و بی سال در و تا میری کا د ناز آمرزش بیرد و بی سال میری در این سال در این داری گاه ناز آمرزش بیرد و بی سال میری او مینی او

نے یہ تھید عرتی کے اس تصبیر کے بیت میں تکھا گیا ہے ہو انہوں نے خاص فاناں (۱۰۳۱ – ۱۹۳۹ صر) کے لئے کہا مظا اور جواس مھر تا سے نٹروع ہوتا ہے۔ گا۔
ہے۔ گا۔
ان تنود گرویرہ بر بندی سے گویم کام حب ل جبنی "
ان تنود گرویرہ بر بندی سے گویم کام حب ل جبنی "
ان تنود گرویرہ بر بندی سے گویم کام حب ل جبنی "
ان تا معلوم ہوتا ہے کہ مرز انے یہ تعییدہ خالاً ۱۲۷۰ ہجری میں کہا موگا۔ کیونکہ اسی سال بیبنی ۲۱ اہ شعبان روز پنج شنبر ۱۲۷۰ ھر (مطابق متی ماہ ۱۸۵)

که معلوم موتا ہے کہ مرزا نے وتعیدہ غالباً ۱۷۷۰ ہمری میں کہا مرکا کی کیونکہ اسی سال بینی ۲۹ او شعبان روز پنجشنبر ۱۲۷۰ ھر (مطابق می ۱۵۵۳)

کو مید مہدی حس کر بائے میسنے سے صریح مبارک (مزیج- اٹ) ایم مونٹ ، گور، قبر، مزاد، مرقد، مقبرہ، تعزیہ - وہ تھی ٹاسا کا میچربی نفور بر

جو نہایت مفرق ارتبیشہ کے واسط بنا کہ رکم حجو ڈستے ہیں ۔ عمواً شہیہ روصنہ مبارک میدائشہدا کے دونام ہی تعزیبا و رصنری مبارک - ان وونوں

ک دمنے مختف ہے مینی نفوی گنبریک اور صریح مراق کوئٹی کے انداز کی مرتی ہے ۔ انکے کہتے ہیں ہے

دول سرد کی تن قب اسے کی

نظراً أن صري تربت نبير وب ك ديده سيم وزرس موكن توقيروب ك انظراً أن صري تربت نبير وب ك المام الم

نریک وروباں کے عبدین سے خطوط سفد رس کے دیا شت الدولہ ( متو فی ۱۷۷۰هم) کی کربات نویں ازے۔ اوشاہ وا جدمل شاہ کواس کی اعلاع مرئی مکر دیا کہ تمام ایکا نے وقت میر ایش موکر مزیج کے استقبال کو جا بیں ۔ چنا نوس بھی شبزائے امرز اور مرزا وی جدم اور کا عمین ، جد کر دابی اکر جی جو گئے ٹیم کی نعست کو تصویل ور مرزاہ جن موکر جیٹھی ۔ حوام افعاس نے شہریں وصوم مجانی اور جب شام کی ضریح نہیں نہیں تو سب اپنے بہت گھر جل و ہے ، اپنے میں نو بچروات دورو تی مقدم میں منری مقدم رز بر شامیا نہ شن آبوت سے وگ ، تھا کے موتے آگئے۔ شامی جلوس اندھیرام دے کی دوج سے جا جب منتشر موجی تھا روشنی بہت کہ تھی ۔ مرزا وی جد حرزل صاحب بہادرا ور دیگر شہزادنے اور (بقیما شیر صالاس بر) مر من من من ایت ایک ارد و کمتوب میں شابان ووسکی مدح میں کیے ان تعدید ول کا ذکر ہم ارا پرنی اور ۱۹۸ وکو نواب علا الدین خال ملا فی کسند شکے نام ایک خط میں کمیار بینماننچ منطقے ہیں ا

" مجد کو اس دہم نے گھیرا ہے کہ میری توست طالع کی تاثیر تھی۔ میرا ممدش جینا نہیں ۔ نصیر الدین حیدرا درامی طبیعا "بین قصیدوں کے تھی ہوئے مجبر زسنیوں کے "

وامدِ على نتاه نے ابک کناب "سبت و مبغت افسر ایک نام تصنیف کی تی . مرزا نے اس پر و باج دیکھا کلیا نیا انتہ میں مثلا برا و یہا ہے نظر موسوم برسبت و بہنت اخر تصنیف حصرت نمک رفعت نتاه اورد" تمنوی بی منظوم ہے ، مرزا سے اس تصنیف کے یہ دوّا دین نام تجویز کئے تھے ۔ " نیر اخلم" (سلک ایم) اور " ریاض مک معنی" (سلک ایم)

منتوى ١٠ اشعر الله المين من ميد شعريه الله

تصتر مختريركه مرزاكو شابان ا ووهد كے فائدان كے ساتھ والهائه مجرت وعقيدت تنى مندريس جو عيب بعضوري از ل مونی تومرزا نوى كے انسورو نے - اس ارسے بن وہ مانم على تركو ملتے بي بر " إست الكسنوكا كيد مبير كمت كداس ببارتهان بركيا كزرى اموال كيا بويت انتفاص كها رسك - ف دان شجاع الدو ورسك ذن ومرد کا ، نجام کیا مزا ۔ قبلہ و کعبہ تضرت مجتبدا معصر کی مرگذشت کیا ہے ۔ گما ن کرتا موں کو نبیت میرسے تم کو کیجد زیادہ آگہی مرگی - امید وارموں کہ ہو کچید آپ بیمعلوم ہے وہ مجد رچھول نر رہے ۔"

ك قبر- حاتم على بئيت الم اورقبر تختف شاكرونا تسنح انوش معرك زيا قلمي صليل ) والدكانام مزر افيين على بن دكن العدول مرز ا مرا يا سنن صف الا المرا إدم علامت ديوا في ك وكيل عقد الذكرة ورصيرها ) ان ك جهائى مرزاعنايت على مآة بنى شاعر يقد رحبوة بحضر مبددوم ا وربيتي مرزاسنا دن على منيا وبي كلكريته والذكرة اورملنا إنهاخ اسن شعراً مشيه ) اورمحن (مرابيمن منشرا ) ممركا مولدلك نو ببائن ببائن الديم معفرصين من النب اكبراً إوى كيت بي ورفعت بي كم آن كل اكبراً إوبي ال كوسب وك الناوسلم النبوت ماست بي الروف وي كا مل فوج كم بي يحيلي ع كيدكت بريجيده كية بي (تذكرة روزروش مية مطبوعه ١٢٩٠ه م) فترصاحب ديوان اور بني فترسك مصنف بي ان كانتفال ٢٦ يرسكس یں ۸ باضعبان سن ۱۹ ایست معابق مراکست ۱۷۸۱ کوبروز وشنیرمین نمادمغرب کے وقت ایلے میں بھا معرجرعلی اس برادرمبرانیس سفاریخ کہیں ميرزاحاتم على أو يول رصعت غرو رفت درفردوكس اعلى دوح أل عالى فعام

بهرات أن مادج كمال استكفتم وائد ويا شاعرشيرين كام

عله شجاع الدولد مرزا جال الدين حيدرنام شجاع الدولة خطاب سينها المرب ببراموت - البين والدنواب مفدوجاك ك انتفال كم بعد ١١ ١١ هر مطابق ١ ١٤٤٥ مي تخت وزارت برجلوس فرا يا- برسع بهاوما ور دبير يحت (تواميزخ نادر تعفرصلك) ال كا انتقال ١١ و بعقده ١١٨٨ حر مطابق ١٩ رعيوري ١٥٤٥ ومقام فيف آياد موا - الديخ وفات يه عدد

پلان تجاع الدُور ثبتافت ازبل عائد در الرشوم مرست رفتر از ذریقید ولبت وجایز و ترتشب زین عام فانی نشت يك مزارد يك مدر شنادو مثبت بردسال فوت أل والأثراد

صية خطيط ناتب صيام المروك على صيال معدد معود مندى صف \_

## غالب كى ازدواجى رندگى

### داكترعبدالسلام خورشيد

مرزا غالب قرات بي :

بنال تفا دام مخت قریب آنیان کے اوٹ ندیائے مقے کو گرفتار ہم موٹ

بیشعران کی شادی برصادق اسے ۔ کد اعبی تیرہ برس کاس مقاکہ ایک گیارہ برس کی بی کے ساتھ شادی کی زنجیروں میں مجاوی سکتے ابنی زندگی کے اس عظیم واقعہ کا ذکر کرنے میں سے ایک مکتوب میں ایکھتے ہیں ،

رو ۱۸ رجب ۱۲۱۲ بجری کو فید کورو دیکاری کے واسطے بیال مجیبی - ربیتی بیدا ہوا ہترہ برمس موالات بیں رہا ۔ ، رجب ۱۲۲۵ بجری کومیرے واسطے مکم دوام حس صاور ہُوا - ایک بیر می میرے یا وُل میں وال دی۔ وتی شرکور ندان مقرد کیا - اور مجے اس زندان میں وال دیا۔ نظم و نیز کوشفت مقداریا ؟

گوبات دى كى يمنى، مبردوام كى مزامتى ـ اور رفيقة و ميات كي مقى ، ابك بيرى يمنى ، جوان كے يا وُل بي وُال دى گئى ي فات كے ايك دوست سمنے ـ امراؤ سنگ ، ان كى دوسرى بيوى انتقال بيُوا تو مبرگوبال تغترسف الملاع دى - اس بر بالت سف يول

تبصره فرمايا:

ودا مراؤستگر کے حال پر اس سے واسط مجہ کورهم اور اپنے واسطے رشک آیا۔ النذالات ایک وہ بین کردوباران کی بیٹریاں کٹ میکی بین اور ایک بیم بین کدایک اوبر بھیاس برس سے جو مجامئری کامچیندا گلے بین پڑا ہے۔ نہمیندا ہی گوشتا ہے نہ دم ہی فسکتا ہے یہ ماد کے انقلاب سے دو تین سال بیلے کی ہات سے کرد بیل میں میلیے کی سخت وہا مجبیلی۔ میر نسدی مجروح نے مکتوب میں وہا کا حال پوچیا، تو فالت نے لکھا:

دو وبائعتی کهاں ،جو میں تکبوں کرا ب کم ہے یا زیادہ - ایک جیسیاسٹ برس کامرد دفائب اور ایک جیسیاسٹ برس کامرد دفائب اور دواؤں میں سے ایک جی مرتا تو ہم جانتے کہ

د بالحق . تعن برس و با ي

مكن سب - ان بيانات كو غالب كى فوش عبى اورشوخى سے تعبر كيا جائے ۔ ليكن انهو سف بعندسد اور گرفتارى كامضمون بار بار باندھا ہے

ادران کی ریخ پر تو بسرحال سنیده سبے:

مه بهائی امرا دکرسنو، برشخص کو عمموافق اس کی طبعیت کے بہوتا ہے۔ ایک بنهائی سفور ۔
ہے۔ ایک کو نهائی منظورہے۔ تا بل میری موت ہے۔ بیں کمجی اس گرفتاری سے خوش نهبی رہا ،
بٹی ہے جانے ہی میری سبکی اور ذلت کھتی ۔ اگر جبہ مجھے وولت نشائی ببتر آجاتی، لیکن اس تنهائی جی دروزہ ادر قر میرستعار کی کیانوشی ہ خلاف لاولدر کھا تھا یشکر بجالاً ایتا ۔ خدل نے بیرانشکر منظور یہ کیا۔ یہ بلا مجی تنہ یہ اس کو سے کی دو بھکو یا ۔
کیا۔ یہ بلا مجی تنہ یہ اس کی نائی کا نیتجر سہے۔ یعنی جس لو ہے کا طون رسکیم ، اسی لوسے کی دو بھکو یا ۔
میر ساک میں اس لوسے کی دو بھکو یا ۔

معى برطك بن ربعني زبن العابرين فال عارت كربي "

ہوی کے بارے میں اُن کے تعقورات کا مکس فارسی کارم میں میں متا ہے۔ مثلاً تین نموف ملاحظم موں :

ا سے آل کہ براہ کعبردوئے داری دائم کہ گزیرہ آرزوسے داری دائم کر گزیرہ آرزوسے داری زیس گور کر شدمی خرامی ، دائم

ورخامة زن سيزه خوست دارمي

تر مجر : ۔ اے دہ شخص کر کیعیے کی طرف مجانے کا ارادہ دکھتا سہے ۔ ہیں مجانتا ہوں ۔ تیری اُرز دہدت ہی انھی ہے ، جو نکر تو بیزی سے جل ریا ہے اس سے بیں سمجت ہوں کہ تیرے گھر میں ایک اراد کا بیوی موجود ہے ۔

> آن مرد که زن گرفت دانا نبود از خفته سسرانتش میانا نبود دارد به جهان خانه و زن نبیت درو نازم مجنب داحیب را آوانا نبود

ترجمہ: حِس اُدی سنے نناوی کی، وہ دانامنیں اور اُسے دیخ سے کمبی فراطنت منیں ہوتی۔ ادر اگر کسی کے پاس گھر ہوئیکن ہوئی رہواور اس کے باوجود توان نرمپو تو مجھے اس پرجیرت ہوگی۔

> برآدم زن ، برشیطان طوق نعنت میردندازر و تکریم و تندلیل دلین در اسیری طوق آدم گرال تر آمد از طوق عزازیل

ترجمر: قضاو قدر فے اُدم کوعورت دی، اُس کی عزت کے بیے۔ اور شیطان کو اعنت کاطوق دیا ، اُس کی ذکت کے لیے الکین جب ان کا بخر برہوا ، تو اُدم کاطوق دعورت موراز بل کے طوق سے زیادہ پوصل فظراً یا ۔

ار المان المراد المان المراد المراد المان المراد المان المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المرد

مرزا فالب کی شخصیت مختف تم کی متی ، پا کی برس کے سے کروالد کا انتقال ہوگی ۔ آگھ ٹوبرس کے کھے کرچیا سے محروم ہو گئے اس کے بعد نشمیال میں برورش پائی یخواجرہ آن کے بیان کو ما ناجائے۔ تو کھا جا سکت ہے کہ فالب کی ابتدائی زندگی اجرانہ متنی یمولانا مر مکھتے ہیں :

وہ عدر طفقی کے حالات اگر در تفصیلاً معلوم نہیں ہوئے لیکن برلقینی ہے کہ اس زمانے کے عام امیز کول کی طرح ان کی زندگی بھی لا آبالی سی ہو گھڑی ہے۔ وہ شطر نے اور چومر کھیلت کھتے۔ بنگ اڑاتے سے نے یاروں اور دوستوں کے مجگوں میں ہے فکری سے دن گزارت محقے۔ غالباً اسی زمانے میں ناوُلُوش کی عادت بڑا گئی جومرنے دم تک نہ جھٹو لی ور کا اب یصغر ۱۹۷۱ء میں

فالت خودايك خطامين لكيني مين ا

دو میں سف ایام دبستان نشین میں تفرح ماند عامل تک پوط ما۔ بعداس کے بدولعب اوراً کے بوط مرفر من و فیور، معیش وعشرت میں منهک مبوگی ؟

ومطبوط رسالة بندوت في بابت ماه جنوري ١٩١٨ ومجواله فتر

مولانا تر فرمات بین کردرندی امرات پر ختی به وتی - اورامران نے انہیں قرض کا عادی بنا دیا - اکے میل کر لکھتے ہیں ایران کو کا مخصیں جامل ہے کہ غاب کی جوانی طرح ملی کرگینیوں اور آرزاد مشربیوں میں گزری - بعن واقعات سے متعلق ان کے خطوں میں مجی اشا ہے مطبقہ میں ، رہی شماب نوشی نوبقول مولانا فتر " مشراب نوشی بربریج و ڈالنا یا اس کے متعلق کوئی عذر تلاش کرنا ہے شود ہے ۔ برمقت ابتدائے شباب سے اُن کو مگ جی متنی اور اُخروم کک را مجیلی یک یہ عادت کس حد تک اُن کی زندگی میں نفوذ کرمی متنی ؟ اس کا اندازہ میر جمدی مجروح سکے نام اس خط سے کیاجا سکت سبت :

" مولانا غالب علیرالرهمتر ان دانوں بست خوش ہیں ۔ پہاس سائٹر بزدگ کتب امیر همزه کی داشان کی اور اس قدر مجرکی ایک مبلا بوستان نمیال کی اگئی ہے۔ سترہ بوتلیں باد فاناب کی توشک خانف میں موجود ہیں ۔ دن معرکت بر دیکھا کرتے ہیں۔ دات بحر شراب بیا کرتے ہیں سے کے کا یں مراد کشن بیشر لود

الرجم الماست مكندرود

ایک دفورسُرت کا بر عالم مہوا، کرجیند دور تراب میسّر ندم ہوئی۔ اس کا ذِکر ایک خطیع بوں کرتے ہیں:

"انکم کیس مجرا ، جو کیدار ، سُور عبدا ، بی بی جدا ، شاگر دینیْر مُیدا ، اور دین ایک سوباسٹ ،

تنگ آگ ، گزار مشکل ہوگ ، دور تر و کا کام بند دست لگا سونیا کیا کروں ۔ کماں سے گنجائش فرکالوں۔ فیر درولیْ برجاب و درویش۔ من کی تبرید مروک ، چاشت کا گوشت آوھا ، دات کی تراب و گلاب موقوت ۔ بی بائیس دو بے بھین ہیا۔ روز مر و کا خرج جلایا۔ یادوں نے بوجیا۔ تبرید و شراب کرنے کی نظاب موقوت ، بی بائیس دو بے بھین ہیا۔ روز مر و کا خرج جلایا۔ یادوں نے بوجیا۔ تبرید و شراب کرنے کی بائی کے ۔ بوجیا ، فیلی مزید یو گئے وکس طرح جبو گئے ؟

جواب دیا کر جس طرح دو بلائیں گے ۔ بارے نسبہ بورا نہیں گزرا نفا کردام بورسے ملاوہ دی برکئی مراب جاری ہوگئی کے دو برا گئی ۔ قر من مقسط اوا بہوگ ۔ منطق رہا ، خیر رہو۔ مبع کی تبرید ، دات کی تراب جاری ہوگئی گؤشت بورا آئے لگا ؟

یہ مادت زندگی کا ابیاجرزوبنی، کہ وفات سے دوسواد و سال پہلے پر بہزی فذا کے ساتھ بھی شراب شامل کھی۔ جنا بچرا یک خط درسمبر ۱۸۶۹) میں لکھتے ہیں ہ۔

م مین کوسات بادام کا شیره تند کے شربت کے ساتھ ، وو ببر کو سبر مجر گوشت کا گاڑھا پانی ، قریب شام کے کمبری میں تنے ہوئے کہ ب ۔ مجد گھڑی دات گئے پانچ رو پے مجر شراب خاندساز اور بوان شیر ؟

شراب نوش کے ساتنے قیار بازی کی عادت بھی تھی۔ اس سیسے میں دوبارگرفتار ہوئے۔ ایک بارام ۱۹۹ میں، دومری بار ۱۹۸ می میل گرفتاری ادرمزایا بی سکے سیسے مین دیلی اُردواخبار، سے بیافتیاس ملاحظ میود۔

ور سُناگی ہے کوان دلوں گزر قاسم خان میں مرزا نوشد کے مرکان سے اکثر نامی قمار باز مکرانے سے اکثر نامی قمار باز مکرانے سے مثل باشم خان دینرہ کے ، جومالی بڑی لتو میں دورہ بک سیرد ہوئے مقے۔ کتے ہیں بڑا قمار مہتا ، سکن برسبب روب اود کر تب مردان برکسی طرح سے کو کی تھانیا ادمت انداز نہیں ہوسک مقا۔

اب مقود مد دن بوست مدن كا نوكرب معدارى بين مي بدت گرفتارى فرمون كركرتار با جدابت بيد بيد جمع دارى ارتفار بهت مرزا نوشر ايک شام نامى اور دغيس زاده شمس الدين غان كا قل دليم فرزر صاحب كر قابت فريب سيد به بيرا انوشر ايک شام نامى اور دغيس زاده شمس الدين غان كا قل دليم فرزر صاحب كو قرابت فريب سيد بيد بين بي كر متعاف دار كه باس مبرت رئيسون كي سعى وسفارش كيمى آئى ميكن ائس ف ديان كوكام فرايا مسب كوگرفتاركيا - عدالت سيد مان على فدر مراتب بوا - مرزا نوشر برسور و بيد ديان توجار مين توجار مين توجار مين توجار مين توجار مين توجار مين ارتب اي اور مين دو بي اردو اخرار مين داده كي اي اي مين دو اي اردو اخرار مين داده اي اي مين دو اي اردو اخرار مين دو اين اندو اين اي دو اين اين دو اين دو اين اين دو اين دو اين دو اين اين دو اين دو اين اين دو اين دو اين دو اين اين دو اين دار دو اين دو اين دو اين دو اين دو اين دو اين دو دو اين دو دو اين دو اين دو اين دو اين دو اين دو اين دو دو اين دو اين د

بهرهال مرزا غالب في حرمانه اواكره ما اورر بابوسكة - ١٨ ع بي مجر كالركية اس سيسه مين" احن الاخبار ابمبي سعد برانتباسس

طاحظ ميو ۽ ١٠

در مرزا اسدالمد فالب برعدالت فوجداری میں جومقدمد دائر منا داس کافیصد سندیای۔
مرزا خالب کو جید عید قید باسشقت کی اور دوسور دید جرمان کی مزابوئی۔ اگر دوسور ویدجواند
ادانه کریں توجید فیدین افعافہ بوجائے گا-اور عورج مانے کے علاد واگر پی س دویا ذیادہ
ادانہ کریں توجید فیدین افعافہ بوجائے گا-اور عورج مانے کے علاد واگر پی س دویا ذیادہ
ادا کے جائیں تومشفت معاف بہوسکتی سے - (احن الاخبار- ۱ دولائی ۱۸۸۸)

اس تجزیتے سے ہم اس نتیج پر پینجیتے ہیں کہ شاموانہ عظمت سے قطع نظر مرزا خالب ابدود دوب بانس و فجوراور میش وعشرت کے عادی سخفے۔ اسراف نے انہیں قرض کا عادی بنادیا تھا۔ اُن کی زندگی زئینی اور اُزاد مشربی سے عبارت بھتی ۔ شمار بارتی کے مرتکب سے اور تھا، بازوں کی عبت کا فی عامی برنامی ہوئی۔ اسس اور تھا، بازوں کی عبت کا فی عرصہ بیند کرتے رسیعے ، قمار بازی کی وجرسے دوبار پکڑسے گئے اور سزایاب ہوئے جس سے فاص برنامی ہوئی۔ اسس کے برعکس اُن کی بیگم ایک متد بن اور پر بمیز کار باپ کی بیش تھی ۔خود میں زبدوان مانوز کھتی ۔ میان تک کرمزا غائب کی شراب نوش کی وجرسے اس نے اپنے برتن بھی الگ کر دیسے میں اگر میاں بیوسی الگ الگ مرکان میں دہمتے سکتے ، اور ان کے درمیان مخاترت کی دیوار مائل اس نے اپنے برتن بھی انگور میں ۔

ان حالات کے باوج داوران کی تر دید سکے بعیر مولانا حالی کا ارشاد ہے کرطرفین میں گری ممبت ''انخری دم نک رہی ، اور مولانا ہم فر ماستے بیں کہ'' خالت کو اپنی بیوی سے بڑی محبت محق '' غالت کے خاندان کی ایک داجب الاحرام خانون محر مرحمیدہ سلطان سنے ''فروخ اُردو'' مکھنوُ کے غالب بنبریں'' غالب کا تصویمشق کے عنوان سے جومقالہ قلم بند فر مایا سے ۔ اُس سے جیندا قدیا سات بیش کرتا ہوں۔ ودمجی اس مثلے بر اہم شند طرید ہوں۔

در تیروسال کی بال عربی نواب الی بنش فال معردت کی جیوانی صاحزادی امراؤ سیم سے دتی بیشادی بوقی اور میراید کا نفتی منیں ،حقیقت ہے کراس شاوی سنے ،حب کوخوش طبی سنے مرزا فالٹ عربم مبس دوام اور باڈس کی بیٹری سنے رسے ، ان کے ذوق شعری کو جند کی کروارکو باکیز گی خبی ۔ ان کے ذوق شعری کو جند کی کروارکو باکیز گی خبی ۔ ان کے ذوق شعری کو جند کی کروارکو باکیز گی خبی ۔ ان کے دوق شعری کو جند کی کروارکو باکیز گی خبی ۔ ان کے دوق شعری کو جند کی ۔ کروارکو باکیز گی خبی ۔ ان کے دوق شعری کو جند کی ۔ کروارکو باکیز گی خبی ۔ ان کے بعد تقریب ختم مرک میں یا

در فاب کے کلام پرتنقد کوتے موسے اکثر نعا دوں نے مکھا ہے۔ کہ فات نے ایک نہیں، کئی در تبر عنق کیا ہے۔ یوں نو وہ حمن اب بام کے عبی نثیدا ہوسے اور ایک شوخ دُومنی ہی ان سکے دل کوہ اُن مگرادیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس حسینہ کو کھی نہ یا سکے جس سے واقعی اُن کومنتی صادق ہواتھا "

دد غائب کی ساری شاموی برنظر ڈاسنے سے فل ہر ہوتا ہے۔ کہ ان کا یہ دلکش انداز فکراور دِلرم ا انداز شوکسی ستم بیٹیہ ڈومنی کے بیے ہی منیں تھا۔

الکرے میں ما ورمرزاکومی اب یام میں رکا و ہوا تھا۔ اور مالب کے امیرام ماتول اور مشاخل عیش و طرب سے بدید میں مارکو گی دومی ہیں اُن کی منظور نظر بہی ہو۔ گریہ کی کمنا یقیناً غالب برظام ہے۔ کم اُن کی بوری شام می کا مرکز ایک و دمنی ہی رہی جس زمانے میں غالب محقے۔ اُس دور میں فارزادوں اور دُمین و در میں فارزادوں اور دُم منی ہی رہی میں رمانے میں غالب محقے۔ اُس دور میں فارزائی شامی اور دُمین و در کی مرزا دور کا طوائفوں اور دُوم منیوں سے تعلق رکھنا معبوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میکن مرزائی شامی کا بے شوک ، اُنفراوی بارک ہی جس کی مرزا کا عظیم سے۔ مرزا کے نکر کوجس د مکتن خیال نے رنگینی و دلا کوری بی بنین ، حش میں ہے ، اس شعد شوحید سے مرزا کے نکر کوجس د مکتن خیال نے رنگینی و دلا کوری بینی ۔ وہ کو گی اور ہی بہتی ہے ، اس شعد شوحید سے حیان میں مزا فراج بنین ہیں ، حش میں اشارت و عبارت غالب کے سبے بلاستے جان محقے ۔ اس کے ایس میں مرزا فراج بین میں میں اشارت و عبارت غالب کے سبے بلاستے جان محقے ۔ اس

قرہو یا بلا ہوجو کی ہوا کاش کرتم مرسے سیا ہونے

تربین فائدانی پردونشیں فاقون کا ام مجلااً سے زمانے میں کماں فالب سے سکتے سلتے اس بیے کسی است دل کے دروکو شعروں میں صلالت اور کہی ہم بیشے وردمنی کا ذکر کر کے لوگوں کو ٹالتے ۔اس طرح دو حین دجود و نیا کی نظر سے امھی تک بہنا ں ہے جو درامی مرزا کی شام کی ورگین و دلر بابناگیا۔ مرزا فالب کی شاکر دایک فاتوں ترک عمی مفیں۔ بہت ممکن ہے ۔ کہ فالب سے ہرشوییں جود ل کی دھڑکی سنا فی دیتی ہے دونزک کا عطیر ہے ،

« بلاشر فالت في ايك ذبين حين كومال - اوراين كيفيات قلبى كوشعرو ل كاجامرينا ديا جماع جرم عرج حبى من من بنا من وي من المن على المن

محر مرمیده سدهان مقاسے سے جا شے میں بناتی ہیں کرور کی گیم ایے۔ نورانی سل خاتون میں ید شاوی کے کچے قبیعے بعد سوارسال کی

ظریں ہیرہ ہوگئی تقیں رپر می مکھی تھیں ۔ اوبی ووق رکھتی تھیں ۔ ہوگی کے بعد شعر کئے گئیں ۔ نافی ال سے مجھے انناہی معدم ہوسا کر ہے ہم بہت اچ اشعر کہتی تھیں اور مرزا صاحب کے داخوس اس کی قرفے وفائر کی ورز بہت اچی شاعرہ ہونی ۔ موسوفر نے ایک اور بزرگ سکے حوالے سے بنایا سے کہ اس خاتون کو غالب نے ترک تخلص دیا تھا۔ " صاحب ود ہواں تھیں ۔ افسوس غدر کے ہنگا مے میں اُن کا دیوان مجی تلعت ہوگیا ۔ اور خود مجی ختم ہوگییں ۔

اگر فرخر محیده مسلطان کی بیهان میم سے ۔ کہ غالب کے برخوچ ول کی دھر کن مسئائی دیتی ہے۔ وہ ترک کاعظمہ سے " توان کا بر بیان کیسے ور مرت ہو مکن ہے کہ امراؤ بیگم نے اُن کے ذوق شعری کو بلند کی " اور اگر حمیده مسلطان صاحبر کا بر ارشاد میم ہے ۔ کو اُس شعار تُو بر بیان کی حرب کے اور اور بیاج سے دور کر کہ بی میں مورت پر ہی نہیں ، حسن سیرت و ذوانت پر بھی فریفت سے ۔ کو تو مولانا حالی کا بر بیان کس طرح قابل بقین قرار دیاجا سکتا ہے ۔ کو غالب کو اپنی بیکی سے مرکز می محبت سے کہ اور مولانا فیر کا بداد شاو کی جات میں ؟ ورمولانا فیر کا بداد شاو کیسے ماناجا مکتا ہے ۔ کو اُن غالب کو اپنی بیوی سے برط می محبت میں ؟ وفور میں حب سے برط می محبت میں ؟ وفور میں حب برط می محبت میں ؟ وفور میں حب فالت نے تاہل کو اپنی بیوی سے برط می محبت میں ؟ وفور میں حب فالت نے تاہل کی ڈندگی سے اپنی نافوش کا بار بار اظہار کیا ہے ؟

"بردی محبت "کے بواڑیں مولانا مترنے غائب سکے خطوط سے چند ایسی مثالیں پیش کی ہیں۔ جوائن کے قول کے مطابق '' اس امرکا نٹوٹ ہیں کہ وہ دن کا کھانا لاڑ ما گھر ہیں کھاتے سکتے اور یہ دسنورائس و فٹ تھی قائم رہا ۔ جب کہ اُن کے بلے جبلنا پھرنا فاعامشکل ہوگیا تھا ؟ اسس سلسلے ہیں میر دمدی فجروح کے نام خطاکا افتیاس ملاحظ مہو :۔

ود خط لکھ کو بند کرسکے اُ دمی کو ووں کا۔ اور میں گھر جا ڈس کا۔ ویاں ایک والان میں وحوب اُ تی ہے۔
اس میں بیجٹوں کا سے اس بی جانوں کا ایک روٹی کا تعبد کا سالن میں جاکورکھاوٹنگا
بین سے یا کے دھووں کا بھراس کے بعد فدا جاسے کون اُٹ کا کیا معبت رہے گی ۔ ا

اب كيامعلوم انهيں دو لئ كي كنش سے كئى يا دصوب سيك كي أوزو يا بوى سے ملاقات كي خواہش يا كھ نف كے بعدائ واليكى ملافاتى سے معبت كي تو نع به مولانا و ترف ابنے خطوط كے اقتباسات بمبى دبئي كي بي جو و بلى سے باہر جانے براور بالحنعوص وام لورسے خالت سے معبت كي تو نع به مولانا و ترف ابنے خطوط كے اقتباسات بمبى دبئي كي بي جو و بلى سے باہر جانے براور بالحنعوص وام لورسے خالت خالت اللہ باللہ المراض ميں بميشران امراض ميں بتلا سے ابنا اللہ مي بميشران امراض ميں بتلا موجوبات سے برجمی كها كر" اس موسم میں بمیشران امراض ميں بتلا موجوبات سے ابنا اللہ مي الله باللہ بالل

ویے برحقیقت ہے کہ تاہال کی زندگی سے ناخوش کے باوجود غالب اندواجی زندگی کی بعض ذمردارہاں بوجراص ادا کرتے رہے۔ جو مجت کا نہیں، ادائے فرض کے اصاس کا نبوت ہے ، اور اس سے اُن کے کردار کی بلندی کا پرّ عبات ہے ۔ غالب کے ہاں سات بیچ ہوئے ۔ کو نُ مجی بندہ جیسے نیادہ زندہ نزرہا ۔ اس پر انہوں نے کسی اور کو نہیں ، بلکہ اپنی ہیوی کے مجا سمنے میزازیں العابدین خال عارت کو جیا بنالیا ۔ اور اس سے بہت بیاد کرتے رہے ۔ وہ جو انی میں النڈ کو بیارا ہوا ۔ نو اس کا وہ مرشیر مکھا جو نرصر ف اُردومرشیر نگاری میں اہم مقام رکھتا ہے ۔ بلکہ غالب کی بہترین نظموں میں شار ہوتا ہے ۔ بھر عارت کے بیٹوں کو بڑی محبت سے بالا جس کا واضح شوت ان خطوط سے ملتا ہے ،

ہرگوبال تفتہ کے نام

واسنونماوب ایم جانت موردین العابدین فان مرحوم میرافرزند تھا۔ اب اس کے دونوں بی ، کد دونوں بی ، کم دونوں بی ، کم کو بیت ہوتے ہوتے ہی ، میرے باس اُد ہے۔ اور دم برم مجھ کوستا تے بی ، میں مخل کو تا ہوں۔ فداگواہ ہے کہ تم کو اپنا فرزند سمجھتا ہوں۔ اس تمارے نا بی جمع میرے معنوی پوتے موئے جب اس عالم کے پوتوں ہے ، کر مجے کھانا نہیں کھانے دینے ، فجد کو دو پرکوسونے نہیں دیتے ، نظے باون بین برکھتے ہیں ، کمیں بان لاصاتے ہیں ، کمیں فاک اُڑا تے ہیں۔ مین نگ مندی آتا توان مینوی پوتوں سے کو ان ہیں میرائیں نہیں ، کیوں گھراؤں گا ؟

حكيم علام تجف فال كے نام رامبورسے

" والسك دونوں اللی علاج ہیں۔ کہی میراد ل مبلاستے ہیں کہی مجد کوساستے ہیں کمریاں ،کبوتر ،کھیڑی آنگل کنکور ،سب سامان درست ہے۔ فروری سکے نبینے ہیں دو دو روسید دیئے۔ دس ون میں اٹھا ڈاسے، کھر برسوں مجبوستے معاصب آسٹے کہ دادا جان کچھ ہم کو فرض جسنر دو۔ ایک ایک دو بیر دونوں کو فرض جن دیاگیا۔ آج ممارسیے۔ جبینہ ڈورہے ۔ دیکھٹے سک بار فرض لیں سکے یہ

ان دو كول ميست ايك كانام باقر على فان كتا - دو مرس كا صين على فان - بيل باقر على فان كى شادى كى راس سلسط بين المق بين :

" باقر على خال كى شادى نواب منياد الدين خال سك يال بوالى - انهوى سف كعا سفيروس سك

دو بزادرو بد ویت - اورمیری ندجرنے پانسوردید کا ذیوردگا کر پیس سورد بد مرف کے !

باقرطاخان کی دوجرجندوبگرے ہے ہی جمت پیار کتے ہتے۔ اور پیار ہی سے اگسے" میرزاجیوں بیگ" کے نام سے پکارتے متے جمین مل خاں کی شادی کرنا چاہتے ہتے لیکن مالی شکلات مانع تھیں ۔ آپ نے حب طرح بار برنما بیت عجز وٹیا زکے ساتھ شادی سکے بیے اس وقت سکے نواب دام پورسے مالی امداد طاب کی ۔ اس سے فاہر ہوتا ہے ۔ کر آپ اسے کس معت ک اپنی ذمر داری سمجھتے سکتے ماود اس سے جلداز عبلہ عبدہ برا ہونے سکے متمنی شنتے ۔ ۹ مار دسمبر ، ۱۹ ماد کو ایک خطیص لکھا :

دد ما و مهام می سلاطین واگو اُورات کرستے بیں اگر صین علی خان میتیم کی شادی اسی میسینے میں ہوجائے اور اس بدسے اپ بی فقر کورو بریل مجائے قواس میسینے بیں تیادی ہورسہے اور شوال میں رسم زکاع میں میں اُسٹے ۔ اور چو نکراس ما و مہارک بیں دوفین باز اور سال اِنگریزی کا نھی اُ فارسہے ۔ وہ مجبیل وید بین اُسٹے ۔ اور چو نکراس ما و مہارک بین دوفین باز اور سال اِنگریزی کا نھی اُفان مذکور ماری میومائے ۔ قو مہین ، وجوز بان مِهارک سے ذکال سے جنوری ۱۸۸۸ وسے بن م حبین علی خان مذکور ماری میومائے ۔ قو میں گئی او دونی جال مل گئے ؟

جواب بن تاخر بونى تو ٩ ماريج ١٨٩٨ و كو خط فكى:

" مرزاحین علی فال کی شادی رجب کے میلے میں قرار بائی متی عطیراحضور کے مر مینے کے

سبب التوی رہی۔ آج جو ذلعقیدہ کی ا ہے ، 10 ان براور بسینہ ذی الجو کا۔ اگر اسی ڈلعقیدہ کے الیاسی ڈلعقیدہ کے عید میں کچے جو مندرت میں افرائیں گئے ، تو اکنو ذمی المجر تک ذکاح ہوجائے گا۔ خدا کرسے بعدا وند کریم کے منم بیس برخی گزرے کو غالب جب بہو بیاہ لائے گاتواس کورو کی کھاں سے کھلائے گا۔ مزمن اس سنے بر ، کرحسین علی خان کی تخواہ جاری ہوجائے !!

نیرہ اگست اور نین تمبر کو پیم خط ملے۔ اس کے بیز قرمن خوا ہوں سنے غالب پر ڈندگی اس مدیک اجیرن کر دمی میم نشادی معون التوامی ڈائن پڑس اور قرمن کی ادائی کے بیدان الفاظیس نواب معاوب رام پورسے امداد طلب کی:

" مال میرا تباه بوت بوت اب بر نوبت بهنی کراب کے تخواہ یں سے بوق رو بے بیج بون طر روپ کا چیئر ما ہوار کا ، سودسا بدین - مجلا اسم موروب موں تومیری آبرذگی سے - تا حب ر حمین علی خان کی شادی ا دراس کے تام کی تنخواہ سے تعلم نظر کی - اب اس باب بی بوش کروں کیا مہاں ، کمیں مذا گوں گا ، اکا کے سوروب تھے کو اور دیج بنے . شادی کمیں برمی آبرو کے مبات ،

وَ فَيْنَ عِيدُ (١١/وُمِر١٩٨)

اِس منیقت سے کون ا ذکار کوسے کا کہ فالت نے اپنی ہمرّت سے مطابق اپنی ازدواجی وَمروادیوں کو ما دی مدتک دور کوسنے بیں زیادہ سے زیادہ سے کام لیا۔ اور جو" بیوی ساتھ سال تک ان سکے پاوٹی بڑی۔ اُس سے آفردم تک بڑی وٹو بی سکے ساتھ نیاہ کرستے رسیدے۔

غات کا انتفال ہوا قوا وا دئیگم پرمعیب کے بہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مرکا دائکرین کی پنٹن بند ہوگئی اوراس پرتنزلوقر فن خواہوں کا اصرار مومو ذرنے کمشنر و بل سے حیین علی فال بسرمتنی اور اپنے بلے بنٹن کے اجزاء کی ورخواست کی۔ و بال سے جواب آیا۔ کرمتبنی کے نام بنٹن نہیں ہوسکتی البتراگر ہیوہ کچری میں جانا گوادار کیا۔ اور وظیفر سیے سے انکار کو بیا ۔ اس کے بعد بیکھ سے اور وظیفر مقرری جا جا مورک خطا مکھا کہ ایک توقیق کی اوائی کا اجتمام کیا جائے۔ دو مرسے کوئی وظیفر جاری کی جائے اس کے بعد بیکھ سے نواب ما مور والم خواری کیا جائے اس کے بعد بیکھ سے نواب ما و برام بورکو خطا مکھا کہ ایک توقیق کی اوائی کا اجتمام کیا جائے۔ دو مرسے کوئی وظیفر جاری کیا جائے اس

در جناب عالی اجس روز سے مرزا اسدالی خال غاب نے دفات یائی سے۔ لویر عاجرہ ہوہ اس قدر معائب میں گرفتان ہے کہ فرزا صاحب مرحوم آکھ موسی کے قرف داد مرے ۔ دو مری معیب یہ کرنیش انگریزی مسدود ہوئی۔ تعیسری یہ کرتنواہ سورو ہیں ماہواد جواب انداہ فدردانی کے مرزام حوم کوارسال فرما تے سطے ، دہ بھی یک فئت موقون ہوئی۔ اب کس قرض کے فرض کے کراوت کا میں میں منا ۔ فویت فا ذکشی کی بنجی ۔ اس حالت جرائی قرض سے کراوت کا تب بری کی ہے۔ اب قرض مجی منیں منا ۔ فویت فا ذکشی کی بنجی ۔ اس حالت جرائی اور پرایش فی میں میں ہیں ۔ فویت فا ذکشی کی بنجی ۔ اس حالت جرائی کی دات بارکات کو دات بارکات کو بنایا ہے۔ اور سوائے آپ کی ذات بارکات کے دومراک کی نظر منایا۔ لاجار برخور دار

صین علی خان کواپ کے قدموں پر الا ڈالا۔ آپ نے برسبب شرفاہ پروروں اور اقتفاسے مروت اور خوت کے میان سے جا برہ ہے۔ اب وعاکو کی سر نمنا خوت سے کہ بیان سے باہر ہے۔ اب وعاکو کی سر نمنا ہے کہ ایس برورش نجر فند عرف کے وجائے کہ مرزا صاحب جی برباد سے بربی بروجائیں ، کہ سے خت عذاب ہے۔ اگر عفیر صورت اواسٹے قرمن فراوی آئی کی ارثواب عظیم بردگا۔ اور اگر وفعۃ صورت اواسٹے قرمن فراسب رائے بریفا فیل کے فرہو۔ تو یہ تنواہ ششن اہ کی بحساب نی ماہ صدر و پر بالففل فی بیوہ کو فایس سے رائے بربیا فیل بیا بیوہ کو فایس سے رائے بربیا فیل بیالی بیوہ وقر فر مرزا ماہ حب کا داد کر دوں۔ اور فل برالیقیں سے کہ ذکہ کی میری میں اس میا دمیں بوجائی اور بیا ماہ در بیا ماہ کی اور بیا کی بربی ہوجائے گی اور بیا ماہ کی اور نیا کی بربی ہوجائے گی اور بیا کی بربی کی بربی ہوجائے گی اور بیا ماہ کی بربی ہوجائے گی اور بیا کی بربی ہوجائے گی اور بیا کی بربی ہوجائے گی ہول ہوجائے کی بی ایست بیا ہوجائے کی اور شوہر کے میں دوستی کی ماہ در وشن کروں ؟ اور خوج تن اور دیا ست مرسے بی کی ، اور حرمت میرسے والدی اور شوہر کے ماہ دوست کی بربی ہوجائے کی اور شوہر کے ماہ دوست کی ماہ دوست کیاں کی بنیں یک ماہ میں دوست کی ماہ دوست کی بربی کی دوست کی دوست کی ہوئے گی دیں دوست کی ہوئے کی ماہ دوست کی دوست کی ہوئے گی ہوئے گی کی ہوئے کی میں نے کا میں دوست کی ہوئے کی میں نے کا میاب کی بیس کی دوست کی ہوئے کی میں نے کا میں نے کا میں نے کا میں میں کی دوست کی کو کو کی کی کی کی کو کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو

یہ درخواست ایک اُدھ یا دویا نی سے بعد قبول مہوئی۔ اورا مراد مبلیم کی بیش کوئی بھی درست نسلی۔ شوم کی وفات کے ایک سال بعد دو اس جہان رفانی سے کوئے کو کھیٹی۔

## غالب كانشكيلي دور

## دُّ اڪثر محمد حسن

فاتب کے ماہری ذیادہ ہیں کام بخوڑا ہے تنقید کانو ذکر ہی کیاہے کہ آج یک فالمت کی تنقید تقیص یا تشریح دیجیسے سے ہے منہیں بڑھ ہے حال ان مربی بیا ہے منہیں بڑھ ہے حال ان مربی بیا ہے منہیں بڑھ ہے حال ان مربی بیا ہے منہیں بیا ہے معلومات کی تحصا ہوا کی انہر و ہفت افعال تک معلومات معلومات پر صرف مبدا ہی جارے ہی فیصد کو معلومات کی محما ہوا کہ ایسے ہی فیصد کو معلومات کی محما ہور کی بیا اور چو کھوں ہوئی ان معلومات کی مدوسے کوئی مربوط اور تیو نیج تصویر مرتب کرنے گی وشت منہیں کی گئی ۔ اسی وج سے تقیق کا مارا زور تلم یا توم زا کے بن دلا دت اور اساد همالصد پر صرف موال ہے فاقب کا تشکیل دور آئے ۔ مربی کے موج بیری نور آئے ہی دور آئے ہی موج بیری کو در ہوتا ہے فاقب کا تشکیل دور آئے ۔ کہ موجیش پردہ شفا ہیں ہے ۔ م

مرزاندالله بالدبی خال بینی پیاسکا نمقال کے وقت مرزا فوشری عر اسال تھی ان کے انتقال کے کچے ہی سال بدر مرزا فوشری عرزا المجن شادی مرزا المجنی مرزا المجنی اور مرزا خاندوا مادی سیندست ولی اسکے اور میریں رہ بیسے مرزا المجنی معردت معرز خاندان سے سے اور ان کے بجائی فواب المحری خال رہا ہو کے حکول مقرر جو سے سے انہوں نے کچے سال معردت معرز خاندان سے سے اور ان کے بجائی فواب المحری خال میں معروف موری مقروف موری میں الدین خال ہیں الدین خال میں میں معروف موری کے دوائی میں الدین خال ہیں الدین خال ہیں میں مداون میں الدین خال میں الدین خال میں الدین خال میں میں مداون میں دور میں در مرز در کے قبل کے احزام میں الدین میں میں مداور ان کے احزام میں الدین میں درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے درواز سے درواز میں الدین میں الدین میں درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی دسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی دسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی دسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی دسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے دی می درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے پر درمر عام میانسی وسے دی گئی درواز سے درواز سے پر درمر عام کی درواز سے درواز

مرزا نوشد کے آگرے مے کچوا تبدائی عالات اور ال کی الدولی کا معاطر قوش میں تک معاف ہے بہمی معوم ہے کہ قیام آگرہ مے دورا ال ہی میں انتیں شعر وشاعری اور فارسی وائی سے گہرا مگا و بیرا مہر جیکا تھا اشاد محمد معظم اور اشاد مبر مزد کا تذکرہ جنگ پر ال سے تعلقہ کا ذكر مانا ہے دبکن وہلی آنے کے بعدے ان کے مفر کھکٹ کک کے حالات کے بارسے میں محققین خاموش ہیں ۔

مرزا فوشد - ۱۸۱۶ کے مگ بھگ دہی ہینے اس وقت ال کی عرکی کا اسال کی بوگی نئی نئی شادی جوئی تھی باپ اور جی سے انتقال کو زیادہ حدت بھی نہیں گزری تی خسروا سی رہاست کے بھائی سنے نود مرزا کے خاندال میں بھی ا کارہت اور دیاست کی ہو، یاس ابھی یا تی تھی بھر نود اپنے بیاں کے مطابق اس زمانے میں نوش شکل اور نوبھو رہ سنے اور در مانے کی روش بھی ایسی تھی ہیں دیری اور دیکھینی گردی

زدنی ندیقی - اس پستر او وه مسائب و الام مودی کے قیام بس مرز ا پرگزرے -

مرذا کے مالات برسفر کلکٹر کے بعد کچر تھوٹری مہت دوشی بڑتی ہے تکین کلکٹہ جاتے وقت ہم جن مرذا نوشر سے تعارف ہجتے ایں ان میں اور ۱۸۱۰ء کے مرزا میں بڑا تفاوت ہے اب وہ شاحری جنبیت سے مردف موجے ہیں فاری والی جی شہور ہیں ان کی پذیائی کلکٹر ، بنادس ورکھنوا ور باند سے میں شاعری جنبیت سے موتی ہے اورا دبی مناقشے شروع موتے ہیں۔ ۱۸۱۰ء میں جومعصوم اور نوخیز لڑکا دبلی آ یا تھا اب وہ نما آب کا رجم روپ اختیار کرنے گا ہے اور کلتے میں جہاں برف و و خال کا ذکر کرنا ہے وہال سرہ ہائے مطری "اور" تبان خود آرا' کا ذکر کھی مزے ہے کے کرکڑا ہے ۔ اس اعتبار سے یہ دور مرزانو شرسے غالب بننے کا دور ہے اور اس منافیکیلی دور کی بڑی آئی ہے ۔

۱۷ برس کی عرصے کر ۳۰ برس کی بیز کہ مرزا فو شدید کیا گرندی اس داننان کے مکوشے جگہ جھرے ہوئے ہیں ای ۱۸ برس ان بی جب مرزا فوشہ کے اور برساتوں نیچے بیے دو گرسے مرگئے کوئی ہا تسال سے زیادہ نہ جیا ۔ بہ بات بس آسانی سے مکھ دری گئی اتنی سیاٹ اور آسان نہیں ہے ال باپ کے دل پر برنیجی کی موت پر کیا صدح گزرا ہوگا اور ول و د لفظی بہب سے دو جار موٹ پر کیا صدح گزرا ہوگا اور ول و د لفظی بہب سے دو جار موٹ بر کیا شاندا زمائے برشوارہے اس پر منزاد مالی بر تنین اور پر ایشانیاں - برحیز نما مذا الد مقے گرا ہوئے بنوی سے دو جار موٹ بر اپنی ہی منبی بھال کی می فکر بھتی جو د لمی آسے اور نشادی میت دو ہو اپنی میں موالی بر میں میں کہ بر فکر بھتی جو د لمی آسے سے اور نشادی سے میں اور کھی آمونی کی موٹ کی کوئٹ جوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ جوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کو

مغل نبی بخبی فضرب موت مین برم نے میں اس کو مار رکھنے میں میں بھی مغل بچہ موں عمر بھیر میں ایک بڑی ستم پیشیر ڈوبنی کو میں سنے بھی ماد رکھا نھا • • • • بچالیس بیا لیس برس کا برو اقدیے ۔ • بیکن کھی کھی وہ اوا تیس یا داک تی میں اس کا مرنا زندگی بجر مزمجونوں گا -

سبس ڈوئن کا ذکرہ ہے اس سے تعلق آگرے می مونافرین قیاس نہیں کہ ان کی واسال سے زبادہ نرخی ہر حزر وال مجی راج موان سکھے کے کشرے کے ساتھ مجھیا دنڈی کا کوشھا موجود تھا ہو مورا نوشہ کی حربلی اور ناظر بنسی دھر کے مکان کے درمیان تھا ۔ لازم ہے کہ تیعلق ولمی ہی میں بدا بنرا موگا اور مار سکھنے کے الفاظ تباہے میں کہ تیعلق کا تی ون قائم رہا اور عبور ہی موت برخم موالیس کی مزیر تسها دت عالب کی اس مرشر نماعز ل سے من ہے جوارہ و دیوان میں موجود ہے

دردسے میرے ہے تجر کو بے فرادی اے اے کے اے کی میں میں مام دہ تری فلت شعب اری اے اے

اسى غزل كا ايك اورشعر خصوصيت سے توج طلب ہے اور محض تخيف كانتيج معلوم نہيں مورا: شرم دسوائی سے ما محين انقاب خاك بيں خرم دسوائی سے ما محين انقاب خاك بيں خراب كافت كى تجديد بردہ دارى لے الے

اس سے کچھ افدازہ نگایا ما سکن ہے کہ اس سے قبل کُوشن وحشت کا دیگہ کھڑنا مجوب شرم رسوائی سے فقاب نماک بیں جا بھیاا ورمز پر ہوائی کاسلساختم موگیا۔ دیوان غالب ( اُردو) کی زویم ترین اشاعتوں ورخطوطوں میں بیغزل جول کی توں موجود ہے اس سے طام سے کہ مان کے ابتدائی کلام میں شامل ہے اورا بتدائی کلام میں شامل مونے کے یا وجود بیدل سے عفوظ اورا فلاتی سے یاک ہے جس سے پنجلیل اور راسنی مونا ہے کہ اس میں ان کے ذاتی تجربے کا سوزدگلاز مشامل ہے۔

بقیروا ہات ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ حادیثہ دلی کے قیام کے آباد کی برسوں میں ہوا قیاس کہنا ہے کو فاتب اپنی الی دقتر ل
ا در بجب کی موت کے بعد گھر طور صد ہوں سے بچنے سے سے عشق و ماشقی اور زندی و ثنا بربازی کے کوجے میں آ کے مول کے بہاب ڈو منی کو
عبی مادر دکھا نظام عشق کی ای گھڑ لوں کا اختتام ہی جموب کی موت پر مجاا وراس روما نی تجربے نے عز ل سرائی میں ٹیا کیف و گدا ذبھر دیا۔
کچ جب نہیں کہ اسی زمانے میں مام میڑا ہے کہ ان کی رسائی ہوئی مواور اس کا سلسلہ کھر اس تھم کے دروناک حادثات سے مثنا ہو۔
مالی دنتیں اور فیٹ کی وشوار ایاں اس مور میں بابر بڑھ دری تھیں نمائٹ کی اٹھی تھی جو انی تھی جس کی رندا نہ نعز شر کا ذکر فاتب
نے اشاری کیا ہے اور ڈکا اور دولوی کے محمد سے بنام محمد حمید تا گذاہ میں برط مثنا ہے جمکن سے فاتب نے مالی دی وار ایوں سے نمائٹ

اندگداذیک جهال مستی صبوحی کرده ایم انتاب صبح محشر صاعمت. مرمث ارکا

ان سعورے بدا ندازہ موتا ہے کہ فاتب ۱۸۱۰ تا ۱۸۱۳ کے ایک زبردمت دمبنی اورجذ باتی کجیل سے گزیدے اس زمانے میں کے میدد گرے ان کے مات نبے بیدا موئے اورمر کے ان کے بیاتی بائل موئے ان کی الی وشواریاں بیسے ملیں اورا پنے گھر بار

#### ماسشي

اے مرزا نصارت بیک خاں کے بارے میں بیملوات حاصل جی کہ وہ بیلے مرسوں کی طرف سے دسالدار مغرد موئے تھے جب انگریز ول نے جڑھائی کی تو انہوں نے داجہ کو آگاہ کیا اور با ربار انگریز وں کے مفلیے کے سے آنا وہ کرنا جا اواجہ شراب بیر دھست بڑا رہا اور ان کی بانوں پرمتوجہ نہ مو آتو انہوں نے بھی اس کی بھابت سے مخارہ کشی اختیار کی اور انگریز وں سے ل کئے جس سے انعام کے طور مرد انگریز وں نے انھیس جا گیر دی اور انتقال کے بعد لارڈ لیک نے ان کے متعلقین کی ٹیٹن مقر کر دی ۔

سے اشاد مغظم کے ایسے میں مائی یا دگار نما آپ جی لکھتے ہیں۔ معرفی مغطم جواس زمانے میں آگرے کے نامی معموں میں سے تھے ان سے تعلیم اپنے دسہے ؟ یادگار فالب انوار احمدی رسیسی اوصفی میں)

اسى كماب مي دوسرى عكر سكفت بي :-

، کبارہ بدس کی عرمی شعرکتا مشروع کر دیا تفا اسی زمانے میں انہوں سنے فارسی میں کچھ اشعاد بطور عزول کے موزوں کئے تھے جن

منٹی بہاری لال شآن کا بیان ہے کہ لا درنبیا لال ایک صاحب اگرے کے دینے والے جوم زا صاحب کے ہم عرفے ایک بار و تی میں آئے اور حب مرزا سے ہے تو اتنائے والم میں ان کوبا دولا یا کر جو تنوی آپ نے بنگ بازی کے زانے بین کھی تقی وہ جی آپ کو با دسے انہوں نے انکار کیا لادصاحب نے کیا وہ اردو خنوی جیے باس موجود ہے جانچہ انہوں نے دہ تمنوی \_\_\_\_ مرزا کولاکردی اور دہ اس کودکھ کو بہت نومش ہوئے اس کے آخر میں یہ فایس شعرکسی است اوکا پڑنگ کی زبان سے دمٹی کرویا تھا۔

دشتهٔ در گردم استنده دوست میکشد برماک خاطرخواه اوست

لا لرصاحب كابان مخف كه مرز العاحب كى هربب كديد منز ت كمفى تقى آ عد فورس كي هن يا الله المان كارت المعنى يا الله المان ا

رود المناصاب البين غالب كا المرافع موا تومين نه وكينا كه نشى بنه في وده ( يعنى نبيتو ترا نن ك وادا ، خال صابب البينى غالب ك الا تراج فلام حسين خال بسك ساقة مين اور المرافع و سن بركسيم كانول ابنى جاكير كاسر كارهن دعوى كباست تو بنسى وحد إس امريح منسرم بين اور وكا مت اور مختارى كريت مين وروه ميم عرفح في شايد غشى بنسى وهر محجر ست ايك دوم س بريست مول يا هيوشت مول أيس مبيسال كاميرى عراد السي مبي عمران كي ما بايم منسطرى اوراختل طا وراجت الاحسى المحالات كذرها تي هي " ( بادگار غالب صفحر ا) مال كفي مين المسلم عن المسلم المس

"اگرید سات دس کی عرسے وہ ونی میں تسفے عبانے سکے بیٹے دیکن ثنادی سے بعد یک ان کی متعقل سکرنت آگرے ہی دیں دہی ؟ ا

ا دیردینے مورئے فاکب کے انتباس سے بنا مربرہ است نروہ ایس جیں ساں کی عمریک آگرے بی بیں منے دینی اس محافیہ سنت فاکن کے متعلا وہل آنے کہ تاریخ سنگ ایر قرار باتی ہے۔ حالی عبدالصمد مربر نرکے آگرے انے کا زمانہ وہ قرار دہتے ہیں جب مرزا غالب کی عربی ایرس کی متمی اور میرمزد کا قیام دو برمی قرار وسیتے ہیں ۔

کے حالی ملطے بیں : "عرزاک نا ناکی آگرے میں ، بب فاصی مرکاریتی حیر کی بدونت ان کے ملازم اورمتوسلین وس وس بارہ بار سے

ما فأذار بن گئے تھے اور مرزا کا بجین اور مفنوان شناب بیسے اللّے اور ملوں میں مبر مجرائفا۔ اہل دہلی میں سے بن لوگوں سنے مرز اکو سروانی میں دکہیں نھا ان سے سنا گیا ہے کہ عنوان سشباب میں وہ شہر کے نہا بنت بین ورٹوش

لوگوں میں شمار کئے جاتے تھے .... اس ۱۹۸

هه مرميدي مرتبه أين اكبرى كي نفر يظ مين فاتب لكصف مين :

کس بیارد مک برزی واشتن مند اِ صدگونه آنین بسته اند این مبر مندان زخس خیل آور ند دودکشتی را بمی را ندور آب گهدفان گردون به اِمون می برد بادو بوج این مبروو بے کار آندہ حرف بچن طائر بہرواز ہو ماند اک تیر میرسے شیطے بین مارا کہ اِسے اِسے وہ ناز نین شبت بن خود آرا کہ اِسے اِسے

"ك " مرزا صاوب ك ادلا وكير نهتى ابتداعي سات شيج ب ورب مبيت كركونى زنده تنبي را يا رايد كارغا تعب ص ٣٥) لك خطوط فالب عبوم انجن ترفق أردو ( مند ) ١٩١١ ومنوسه س

العموله بالانط ١٥٨١ أي ١٧٠ أكاب إس صاب عمائق كامعامد ١٨١٠ يا ١١٨١ عك مك بيك بين أبامركا.

الله من خطرم ادكارتا لب ص عور

لکے ملاسفہ مروان فالب آرو کی مہلی اٹیا عیت (۱۲۸۱ء) جرمید جھڑھاں بہادر سے مجھا پر نطافے سے لینتھ کو اٹک بڑھی و بی سے ٹیا تع مجماعتا اس میں کھی پرغز ں مربز وسبے اب مک نما مب کے اردو ویوان سکے جو فاریم تربن منطوسطہ دربا فت مرکے ہیں اُن بیں کھی پرغرل ثنا ہی ہے۔ علی طلاحظہ موسودا کہ منبر کے

الله بيضط تكاررام بدرك كسى الناحث بين عالياً عهد 1 ازجن شائع موا تقا اس وقت بيش نظر فهي ب - عليه على الله على الماحد من الناحد العامداء) عليه الماحد على المعدم ولى المعدام (العمداء) عليه

شك ما تى كے بان كے مطابق مرز المع عبوٹے برا ل تيس الل كى عرب بيوانے برائے تھے (صغرے م) اس بيان كے مطابق وسف مرز ا كے بائل بن كا زائد ۽ ١٨١ك لگ بمگرشروع مبرًا -

الله حال میں ایک امرنفسیات ڈ اکٹر وک سنے فاتب کا نفسیاتی مطابعہ کیا ہے اوران کی ذمنی وراثت بہمی زور ویا تھاج ان کے اوران کے چوٹے بھائی دونوں کے بیے مٹرک سے آن کا مقالدا نمرین لا بجرا انگریزی امطیر عرب بغیر اکیڈی شاہ کے مواہدے۔ نته مولانا محرسین از او ارب جات می دوق کے درسے بی تعقیمی :

"اكبرشاه بادشاه متح الحفين توشوست كجدر غيت ما متى گر مرز اا بوطفر ولى عبد كر بادشاه موكه البسال البدوشاه موت طلاح المستريدا عقد او در طفر تخلص سے على شهرت كو تخركيا ته اكس سلخه درباد شاہى ميں جبر كه بدشت شامون خشا عيم شاه الشرخان فرآق - ميرغاب على فال سبد عبدالرائمان شال احمان - بر إن الدين خال ذاكر - عليم فدرت الله خال قائم ان كے صاحبرات عليم عز سنا متدخال عشق مبال شكيا شاگر دم ترقيق مرحوم مرز اعليم مبال خليم شاگر دمود ا مريود ا مير قرالدين منت ان كے صاحبرا و مير قلام الدين ممنون مسب شاعر و بيب جي موت مير قرالدين منت ان كے صاحبرا و سے مرتبال مالدين ممنون مسب شاعر و بيب جي موت مير قرالدين منت ان كے صاحبرا و سے مرتبال مالدين ممنون مسب شاعر و بيب جي موت مير قرالدين معرق موت الله عن معرق الله مير الله مير الله و أو دليشن عامون كا

اتنا دائے لکھے ہیں کہ ذوتی میر کاظم حمین بے قرار کی وساطت سے تلعہ میں پہنچے اور میر کاظم حمین سے قرار نقیر سے اصل ع بینے تھے ایام دلی عہد ہی میں ظَفر کی عز لہم شاہ نصیر می نبا تنصفے ذوق سنے ہی انھیں سے اصلات کی اور فَلَفر کی عز دوں کی اصلات شاہ نصیر کے وکن حانے کے بعد ذوتی سے میروموئی -

# غالب ۔ دبتان دہلی کے نمائندہ کی حثیبت سے

### ڈاڪٹرائے۔ ایف نسیم

اردوزبان کی تاریخ اول ترمیت برانی ہے اور ترمینی یاک و بندی میمانوں کی امریے ساتھ می شروع ہوجاتی ہے ایک و بندی می اردو تربی شروع ہوجاتی ہے اور برائے زمنے بی اُردوسی معنوں میں اُردونی اور اس نے بندی ، وکئی ، گوجری ، مریانوی اور کھڑی اونی کے قدیم باس آ نار نے اور شریان کی اُردائی اُردائی رفعات میں وہ ایک متحاط اندازے کے مطابق شاہجان کا زمانہ ہے اور شرع بدیں اس نے تربیغی میں دول سے علمی ، اولی اور سرکاری کی فلسے حکم ان زبان فارسی کوراستے سے بٹاکر مسندا قدار سنبھالی وہ سنسہناہ اور نگ زب کی دفات وسک کے بعد کا عہد ہے۔

اس عمل زوال واقتدار كا اغاز مجازا ورنواس سے معنى مبت بيلے اس تحريب كيساتھ بى بوديكا تھا جے برسم كى اسانى تاریخ میں ہم" ہندی فارسی آویزش "بھے نام سے یا دکرتے ہی بیکن حقیقیا اس نے اس فات الله اختیاری جب ایرانی فاصل سنے على حزب اور مبندى علامرسراج الدبن على فيان إردو كے الله في اور تسان مطاعن كى وجرست برترى كے احمارات كى فيتا بدا مونى -اوراس نصاف انفرادی اور اجناعی طور پرخفامی او بائے دلی اور فضال نے فارس کے دلوں میں بجا طور بربیر احساس بیا کی کداگر میں ا سے کسی ربان دان کوشعرو تناعری کی طرف متوجر ہو تا ہی ہے تواس کے لئے فارسی کی بجائے اُردو کا آئین مہتر ہے شہورنفستبند م بزرگ اور فی رسی عالم و نشاع رشاه سعدالند هشن والوی نے حبوبی مبدرے دکنی شاعر کودکنی کی بجائے اُردومعلی شاہیمان آباد ہی نشعر کیتے اور مفرامین فارسی کوریختر سکے ماتیول میں ڈھالینے کی چونصیحت کی تھی وہ اس احساما ٹی فضا کا علی اظہار تھا۔ اس نصیحت نے جب ول کے دیوان رہنے کی صورت اختیاری اور است حوصلہ باکر دموی شاعروں نے اختماعی طور پرریخنز کوئی کو شعار نیا یا تو گلت ان د بل کی ثناخ تبات بر ریختر کے علی نے ملے ، بہارت ان شاعری کے سروسرو برفقریاں ادر میول مجول بربلبیں رہنا کی نواہیں بدا كرف ميس مرزا عبدالقا دربيدل ، أندرام منص ، اميرضان انجام ، نواب قرنباش خان امبدو غبره اى فافله مبارك نقيبون اور وور بهام گوئی کے شاعرننا دمبارک آبرو، نشاہ ماتم ، نرف الدبن مضمون اشاکرناجی اصطفے خان کیرنگ دغیرہ اس کے پینی آبنگول. بیں سے تھے۔ علامتہ العصر سراج الدین علی خال آرزو کی ترمیت اور مرزام خبرجان جال کی تھر کیب اصلاح زبان نے جب ریختہ کوانلمار اور نقابیت سختا تر دینالہ ممل میں الیسے دلوالول اور سرستوں کا گردہ نظر آیا جنہوں نے ایل اردو کے دساروں کو اپنے خوان عگرسے دیگ ادر اسک میم سے لطافت بخشی مرتفی میرا مردا رفیع سودا ، حواجیم مردد اوران محد ساتھ مواتر ، قیام الدین فائم مرفری بيدرو ،ميرس، مدايت الدمدايت ، بندراي راقم ، ببك جند بهار بمتنظم على خال حشمت ، فدوى لا بورى ، جعفر على حسرت ، عبدالحي "ا بال انعام النَّدِن ال تغيير ، بجورس خال اشغة ، محرفقتير ورومند؛ اور ودمرس كئي ورومندول اورا تنفنة حالول كا قافله الى ليلى

من ابراسم ودق تواسمان اردوبها فورى اورها قالى بن كراكيس بيساس ك انبول في ابني كرك ومك سے روحى كى ہے شفق بن روس و دوسودا ک طرح تصبیب کے بادنیا ہتے اس باد شاہت نے ظمرہ غزل سے بھی خراج وصول کیا ہے اوراس ك فا برى اسوب كوتصيده طوركروبا بص مال كله ووق تصوف بي ايك عالم خاص تقعے محد مين أزاد في آب جيات مي المعاہم كم ای نن بی جب تقریر کرتے نبھے و برمعلوم ہو یا تھا کرنج شبی ہی یا با بزید بسطامی اول رہے ہی کہ وحدت وجود اور وحدت تنمود میں علم انراق كا يرتود مع كريمي الوسعيد الوالخيري الدين عوبى جوجات تصيير بو كيت تصدر اليي كاف كي قول كيت تعد كدول برنقش موجاتا تفارتصوف نو دموی مزاج اورزنگ کی عمارت تعمیر کرنے میں نبیاد کا کام دنیا ہے سکین معلوم بنونا ہے ذوق تصوف ے مالم تنصے اس بن کا دوق بہیں رکھتے تنصے ورمزول مستلی ، انکساری ، موز دگدانہ ، قاعدہ وائی اور مدعا گوئی صفات جو طبیعت کی لائمت اور مزال کی نفانت کے سے مزوری ہیں اسی فوق سے بدا ہوتی ہیں غلام بدانی صحفی نے ذکرہ بندی گویاں میں ثناہ الول کا ذکر كرتية : وسئة تصوف كي شمن بي جوبدالغاظ امتعمال كئة بي كرتصوف برائة تتعرَّفنتن خوب است " تو اس كه ليس بروه يبي احماك کار فریا ہے۔ شعرائے متعدمین کے حالات پرشتی نذکروں سے تبرحاتا ہے کہ درولشی اور صوفی منٹنی کو بارمویں صدی ہجری کے اہل دملی ہی بہیں مکہ خرد و می نے اختیار کرایا تھا اور اول محسوس مو اسے جبیا کہ خود وارات مطابت ورواش مود کا تھا یا تو امتدا دِر زما مذنے مجھے مزاج بدل دیا تھا اور یا محصنوی زبان دشعر کی روابات کا اثر تسا که ننا ونعبر نے خاندانی غریب طبعی اور دردلش مزاجی کے بادجود دبوریت کے اس رخ کوانی زبان کا ماہراوراوب کاسرماہ نر نبایا اور مزجی شیخ ابراہیم فروق نے نصوف میں علم ونفل کے با وجوو دردیش کی نسانی اورمفنامینی روا بات کوانمتیا رکبا مثناه نصیر کوانی نئی زمینوں انشیہوں اوراستعاروں کی ایجادی سے فرصت مذ

تمی دہ تو تکوہ افاظ اور کہت تھی۔ سے زبان کو کھانے ہیں گئے رہنے تھے۔ ازاد نے آب جیات ہیں درست کھے ہے کہ " تا موان کے کلام کی دھوم دھام کو سمبیٹر کی انکور سے بور بہنے ہوں کے ۔ کلام کی دھوم دھام کو سمبیٹر کی انکور سے بور بہنے ہوں کے ۔ کلام کی دھوم دھام کو سمبیٹر کی انکور کا دم ، صفائی زبان کا خرام ، نوبی ترکیب کے فدم اور محاورہ کی رہ ش اختیار کی ہوگی رہا یہ نفی رہا ہے کہ سے تارک کے شارے کے شکر یزوں پرطوبی بحروں کا سفر طے کہ بوگا ہے کہ اسب محمدیں آزاد نے کہ ان کے کلام کو دکھے کرمعلوم بوزا ہے کہ مضائین کے شارے کے شارے اسمان سے آبارے ہیں گراہے نفلول کی نرکیب سے انہیں ایسی شان دیکوہ کی کرسوں پر ٹھا یا ہے کہ بہت بھی اونے نظر آنے ہیں۔ اسمان سے آبارے کی بہت تھی اونے نظر آنے ہیں۔ انہیں فادر انگلامی کے وربا رہے ملک سخن پر کومت لگئی ہے " ایسے اساد شاگر دسے دہی کی این رہا بات کو دد بارہ زنرہ کونے کہ توقعے کے مباسکتی تنمی جو دہی کی بربادی کے وقت سے اور شرخا ہے دہی اور نسلائے نئی بجان آباد کے دوجین آباد اور مرشد آباد اور کھنٹ ہوئے کی مباسکتی تنمی جو دہی کی بربادی کے وقت سے اور شرخا شدہ دہی اور نسلائے نئی بھی موری کا فکھ ت بھی سے ان کی در انہوں نے بھی میران خال موری کی تکھت بھی سے ان در انہوں نے بھی موری کو تھا تو میں مرد نہیں وقتی صور میر میں تھی سے اندار مذیبات کی بربادی کے دو مامون موری کی تھی تھی سے اندار مذیبات کی برباد کی میں موری کی تکھت بھی سے اندار مذیبات کی جو تھی کی برباد کی میں موری نہیں دور موری کی تکھت بھی سے اندار مذیبات کے ۔

عكيم مومن نمان مومن اگرعشق مي دنيا داري اورخيالات مي ايك خانس تهم كي مدم بيت كوعگريز دين توان سے تو قع تھي كه وه د بى كى ما اندىكى كريكة الكين ال وو وجود مف الهبي مومن زياد داورغز ل كوكم ركها زيان ال كيمي برسي مساف ب معاولات عامقا مر بھی ان کے ال بڑا مرہ ویتے ہیں۔ لیکن جرائٹ کے سیستے ہیں جا از ہتے ہیں بنوا حبرمبرورد کا سور یا تی نہیں رتباران میں ارک خبالی بي ك تالت سيمي بر مدكر بيكن رعايت تفظي كي دور مي كمعنوسيني جاشة بي ان كي متنو لول بي بي مي طرز دملي كي جملك اور زبان دفی کی لطافت مورد و بصیلی جس وردی غزل می صورت اورجس پاکیزگ کی مشق می ملاوت بونی ب ودان می موجود مهیں۔ غزل میں ڈھنے کے بعدان کے اس عشق کا سوزاور زبان کی جذباتیت وہ نہیں رہتی جوعام دموی شاعرول کی روش ہے جومن کے تعلوں کے باریک اورنف بی مطالعہ سے احساس موا ہے کہ انہیں علص کی تمرم برجاتی تقی حب سے ان کے آئین غرال میں داوی انداز کا بورانکس شرة سكاايسي سيائي جي سے شاعري جي دلي كي مرده روايات زنده بوسي صرف مرزا عالب كے دم نے كى ب اور اُن كى بير يا أل واقعى معرو سے كم بهيں كيوكر فالت كاشفيت مي دوايے دسف تھے بولهي ال معرون مالى سے دوك سكتے تھے ايك مرزا كا ان نسل ، تعالمان اورخون برفيزجس في ان كولونان دايو ما دُل كى طرح لمندسطع سے ديجھنے كا عادى نباد يا تھا اور دومرے ان كاعلم ونفل صوصاً فارسی دان اور فارسی گونی براخماد ....ان محدان و دنول احساسات کاتفاصا نصاکه مرزایمی نناه نسیر اور دوق کی طرح مضامین مے اسمان پر ارتے ، تشبیات کے ارسے تو دئے ، اور تراکیب کے تیادوں کے بروج بدلتے وکھائی دہتے بیکن اس کے بھس أردوشعرك مبدان من أبى دوعوال ف أبهي اس اعتدال برركاجها السعدمي كردايات شعرى كاأفق بدا بوتا سع غالت كى علمى المتعداد اوران بي فاندانى برترى اور شفييت كى مبندى كے احماس نے أبهبى دوسرے شاعرول كى طرح منگلاخ ڈمینوں میں تھوکریں کھا نے استعارات کے خیال فانوں میں گم ہونے ، اور بخبل کی ہے برکی اُڑان سے گرنے کی بجائے ایک اورالیا بهجیده را رنته اختیار کربیاجی محت کل اور ارودین نیا بونے کے اتعبادت ان کے احماس برزی کی تسکین بھی موگئی اور لبد بي ان علمي تجول تبليوں اورخيال كمتر آفر فيميوں سے ثعل كر عبادہ اعتدال بعي پاليا بيري پيديہ رائنة مغليہ ود ر كے شعرائے تماخرين ميں

#### سے ایک عالم بے ش اور شاع بے نظیر فرز اعبدالقادر بدل کی طرز اختیاری کا تفاجی ۔ مختصلی نود مرز اے کہاہے سے

طرز بیدل بی ریخة کہنا الداللہ فان قیامیت ہے

مرزا عبدالقادر بدل کے تیم کی بنا پر مرزا فالب ایک تو تاہ نعیر آدر شیخ ارا بہم ذرق کی طرح کھنوی شاع کی کے بیروی سے بیے ہے اور دور سے مرزا عبدل اتفا در بیدل میں فاری کے شعرائے تما نور بی کی خوبوں کی بنا پر وہ ان کے زبائ پر آگئ اگر جبر ہم رہ ابا بیت اردو تن عربی کی داری سالم المرز المرز میں آردو تن عربی کی داری سالم المرز المرز میں آردو تن میں میں ہوجود من ورتھا میر تھی میر کے تذکرہ الکات الشراء قیام الدین فائم کے ذکرہ میں موجود من دورتھا میر تھی میر کے تذکرہ الکات الشراء قیام الدین فائم کے ذکرہ میں تو بعد ہوئے ذک میں موجود من دورتھا میر تھی میر کے تذکرہ الکات الشراء قیام الدین فائم کے ذکرہ میں موجود من اور المائل میں فوجود من الور بیا کہ دولی کے شعرائے متعد میں افغراف میں موجود میں المورن کے تنظیم الدین فائم کے تنظیم میں موجود موجود موجود میں موجو

منحص بم دل سمحت جوية باوه خوار بوما

مرزا غالب نے بدل کا ثناع الذرنگ لیا ہے استے است کا پُر تو ال میں نراسکا۔ ورنہ وہ بھی بیدل کی طرح " گرہ کھا کر" ول کے جمن او زمتن میں اُرستے سے

ستم است اگرموست کت دکر بر سرمره و سنی ور آ توز غنچه کم نه ومبیره ور دل کت برجمین ور آ ب نافه است امین بو سیند زحمت جشجو ب نافه است امین بو سیند زحمت جشجو ب نیال علقه زلفی او گرب خو دوب متن ور آ مرزا غالب کے کلام میں بیض نقا دول کوجرفلسفر کی موجرد گی کا احساس ہُوا ہے وہ اسی بنا پرہے ۔کلام نمالب ہِ وراصل ال قسم کا کو اُن فلسفر موجوز مہیں جس تسم کا ایک فلسفی سکے ذبان میں ہوتا ہے۔ البتر تصوف کے علمی رُنٹے کو فلسفر کا نام دسے دبی قدا مگر رہا ہت ۔ سر

تعوف دراصل ایک اندرونی تجریر ہے۔ ایک علی ہے جس میں داردات کی روحیتی رئبی ہے۔ اسی رُو ہیں بخوط زن عواص جب موتی لاکر اپنی حجولی ہے تو اس میں تدرتی طور پرخواہش پیلا ہوتی ہے کہ مبرے خزانے کو دوسرے بھی دکھیں۔ اسی طرح حس طرح حس طرح کو النّد تعالیٰ جو کھی ایک خفی خزانہ کی مانندتھا اس نے چالا کہ وہ بچ چا جائے اس نے کا کنات کی تخلیق کے پردویں اپنے خس کے خزانے کو تھو و با دراب بیاں کے نمتش میں کرمسور کے نن کی فریا در کرنے ہوئے اس کی لاش میں سرگروال اور بے فرامیں

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تخریر کا کاندی ہے بیرین مر بنے

(غالب )

قالب کو اس فریا و کا علم ہے وہ خو دفریا دی نہیں ہیں۔ اُن کے دیوان کا بربیال شعر دراصل ان کے دلوان کا عنوان ہے انہوں نے زندگی کے حقائق کو عارف کی نظرسے ماش نہیں کیا اسی سے لاگوں کو غالب کے لسفی ہونے کا شہر ہوا ہے۔ تصوف جب مار نہ ہے۔ کا تشہر ہوا ہے۔ تصوف جب مار نہ ہے۔ ناوا تعن سیمھتے ہیں کہ یہ مسلمال حالت بیدا کرتا ہے۔ ناوا تعن سیمھتے ہیں کہ یہ مسلمال حالت بیدا کرتا ہے۔ ناوا تعن سیمھتے ہیں کہ یہ مسلمال کے ریسوف کا علمی کرتے ہوتا ہے۔ ناالت کے کلام میں بیری علمی کرتے ہے۔ سرمول نا العان حبین حالی نے مرزا غالب کی زندگی اور شاعری پر یا وگا رخالب کے نام سے جرکتا ہا معمی ہے اس جم ان جو اس جو اس

مرزا عبدالقادر بہترل کی بیروی کا دو سرا تیجہ ہے ہواکہ مرزا غالب نے عرفان کی باریکیوں کی طرح طرزا داہیں ہی بیرگ بیداکر تا اور معانی میں خیال کی گربی با ندصنی جا بیر جس سے لوگوں کو ان کی شاعری پر ا بہام الد مہل گوئی کا شائبر گزرا ، مرزا کو البیا شعر لکا لئے میں بڑی کا وش اور محنت کرنا پڑتی تھی لیکن لوگ کہتے تھے کہ بڑکوہ کندن اور کا ہ برآ ور دن "کے متراف ہے اس سے مرزا کی شائش شعری بہت کم لوگ کرتے تھے ۔ ہا ہر ہے کہ جب محنت کش کو اس کی مخت کا صلی نہ ہے تو وہ بور دوال تفام سے نمان ف بغاوت پڑائے آئا ہے اور کو نی امرا کے درو و بوالہ بانے کے لئے بے جب یہ ہوجا تا ہے۔ کچھ اس قوم کا اضطراب مرزا خالت میں ہی بیدا ہوگیا تھا اور انہوں نے کہن شروع کر دیا تھا کہ سے

مد مثائش کی تمت مرد التعار بین معنی مدسی

میکن بر محض ایک نعروتها در حقیقت فالب محنت کش صرورتما ای سے معترضین بوزروا آن نہیں تھے۔ خالب کا عیشہ اس پہاڈیر عیّا تھا جس میں شیری نہیں تھی ۔ میکن میر پہاڑ ہمرحال مکھنوی رہایت لفظی ، صلع عبگت تھی۔ نادرخارجیت سے مختلف تھا ،اس میں مشکل بیندی کا عند مزدر تھا لیکن مرگرہ میں دبوی خلوص نمایال تھا۔

> شارِ سبحہ مرغوب بہت شکل سب ند آیا تماش ئے بیک بف بردن صدول لبند آیا

دخالت،

کو عرصہ بعد جب مرزا نالب کو جند معتدل طبعیت اور سیم مزاج لوگول خصوصاً مولانا فضل می خیر آبادی کی سمجت میسرآئی آومرزا نے بدراز پالبا کہ بہاڑ کھو دیے سے ویرا مزل کھود نا ہم سے جہال اس کا ایک ایسا گنج گرال ما بہ ہے جوا ورکہ بی نہبی ہے۔ بہ بات ہمی ورائسل مززاعدالقا در میدل ہی کے متبع کا ایک ضبیح احماس تھا کیو کہ میدل کی ساری نناعری کی امال ہی ہے۔ ایک میدل بری مہیں بیرتقریباً مرصوفی نتاع کے فکرونظریہ کی نبیا وہے۔

جس نے اپنے نعس کو بہا تا اس نے اپنے رب کو بہان لیا بہمقولہ حضرت علی کی ولایت اور ہرصوفی کے تصوف کا مسلک ہے ای کو اتبال نے خودی کی نئی اصطلاح دی ہے صوفیا نے اسے خود ثناسی سے تبعیر کیا ہے۔ دہلوی ثناعری کا بیزماص بیٹیام ہے۔ بلکہ دہلوی واخلیت بیں شعوری یا لاشعوری طور پر بیر احساس خود گم شدگی کا دفر ما ہے۔ ہرسونی خارج میں کھوچلے نے کی بجائے بنجود گم بھونے کی مقین کرتا ہے۔ تما شراعے خارجی کے نظارہ کی مجگہ اپنے نظارہ پر زور در تیا ہے۔

اسے تماثہ گاہ عسالم روسے تو تو تحب بہر تمسانتا می روی

صونی کے زدیک انسان عالم اکر ہے اور نمادی جہاں عالم صغر اسی سے دہ بہاؤکھوو تے سے ول بی بھائک کر شریں پانے کا گرتا تے بی اور اگر فارج کے من ہرہ کی مزورت پڑے آئی کا مقصود میں بالا فر مناہدہ فاتی ہی کی دا بنا کی ہوتا ہے۔ شاہدہ فادی کو سوفیہ سے آفاتی بیر بھی مزورت ان کو سوفیہ سے آفاتی بیر بھی مزورت ان کے سوفیہ سے آفاتی کی ہے جب نے اس نفور سے فادج بی جمالکا اس پرفاکی نفو سے فسٹ نفر کر دھیں مزورت ان ایک من مار بدا کر انسانہ کی کہ ہے جب نے اس نفور سے فادج بی جمالکا اس پرفاکی نفوک سے فسٹ نفر کر دور کے انداز کو من مورت کی اور کا مورت کی ایک معنی منکشف ہو گئے آئے کہ سوئو سے فرک کو اس مون اللہ کا مورج اس خوارج اس نفور کی دورہ کا کو ایک کا اس برفاکی دورہ اللہ کا مورج کی اور کا اور بھی المواد کا اس بولیا اور دورہ کو اس مونوع ہے بہرا اللہ کی اس مونوع ہے دائے ہی کہ مونوع ہے دائے ہی کہ مونوع ہے دورہ کا اس مونوع ہے دورہ کا مونوع ہے دورہ کا اس مونوع ہے دورہ کا اس مونوع ہے دورہ کا اس مونوع ہے دورہ کا مونوع ہے دورہ کا اس مونوع ہے دورہ کا اس مونوع ہے دورہ کا اس مونوع ہے دورہ کو کہ کہ کہ مونوع ہے دورہ کی اس مونوع ہے دورہ کی اس مونوع ہے دورہ کا مونوع ہے دورہ کی مونوع ہے دورہ کا اس مونوع ہے دورہ کی مونوع کی مونوع ہے دورہ کی مونوع کا مونوع کی مونوع

فاص طور پرسلہ دحدہ الوجود کی اٹناعت کی ہے اور اسے ٹاعری ہی بڑے طریقے اورسلیقے سے افتیار کیا ہے محد میں کیم نے آو وحدہ الوجود کے اصل دائی اور شارح ٹینے می الدین ابن عربی کی اسی موضوع پرتصنیف خصوص الحکم کا اُروونظم میں ٹریمر میں کرو یا تھا ۔ مرزا فالت کے کلام کا نبیادی موضوع ہمی ہی مزیا ہے۔

بب کر بجھ بن نہیں کوئی موجو و بھر یہ سنگام اسے خدا کیا ہے؟

یر پوری عزل اسی رنگ میں ہے۔

ہے دیگ اللہ وگل ونسرس حب اللہ عید اللہ میں بہار کا اِنسب ت بیا ہے ہے اس میں بہار کا اِنسب ت بیا ہے ہے اس میں بہار کا اِنسب ت بیا ہے خودی سریا ہے خم بیر جا ہے جاگام ہے خودی روسوئے قبلہ وقب میں بیمانہ معنا سے بینی بجسب گرونس بیمانہ میں ان میں اس میں دات جا ہے میں میں میں ہے دات جا ہے اس سے فالت فردع کو فالی سے فالی میں ہی سے فالی میں میں ہے ہے ہو بات میاہے

د إدان كی تختی در رولیف مین کی دوسری عزل میں میر قطعہ بند انتعار وحدة الوجو د بی کے داعی ہیں۔ مرزات اس موضوع کو

بڑے مزے سے سے کے اور بڑے تنوع کے ساتھ مختلف جگر بیان کہا ہے ڈاکر تعبیفر عبداعیکم نے افکار خالب کے نام سے خالب
کے فکر پرجو بحث کی ہے اس میں انہوں نے سند وحدة الوجو د کو ان کے فکر کی اس اور ان کے فلسفہ کی بنیا د کہا ہے اس سے

جہاں یہ نابت ہو تاہے کہ مرزا کا فلسفہ ، فلسفہ تصوف ہے ۔ برہمی شکشف برنا ہے کہ مرزا کو تصوف سے مسال می سے مرب ہے زیادہ

مرغوب مشکہ ، وحدة الوجود کا تھا۔ اس کی وجر جہال خالب کی فطری حن لبندی اور شکن برستی ہے برہمی ہے کہ مرزا کو اس شار میں افہاد

شعریت سے صدیا جلوے پوسٹ برہ فلا گا آئے میں مقالب اس مشکہ کو ذہاں ہیں درکھے جوئے فلام بدائی مصحفی نے بھی نکرہ بندگ گول

تصوف اور اس کے ختنف علمی اور واردانی پہلوؤں کے علاوہ ایک اور سے مرزا خالت کو مفبوطی سے دبوی
دلتان کے سانھ والبتۃ رکھاہے ان کا عم اوراحما بی فلم ہے۔ اس کا تعلق بھی اصل بی تصوف کے ساتھ ہے ہوکہ دِلْسُکستگی اور
اور برشنگی ، ہی انسان کو خدا کی طرف ماک کرتی ہے۔ بیرجو کہا جا تا ہے کہ خدا عزیبوں کی جوزبر ہی ہے۔ امیروں کے جس بین ہیں
اس کے پیچیے بھی ہی احساس موجود ہوتا ہے سیکن نمالت کا غم عبازی غم تھا ونیا کا ہویا مجبوب ونیا کا جھے تو خالت کے خطوط بڑھ کران واران کی احتیاجات کا جب ایک اظہار دیجھے کی جھرکی محسوس ہوتا ہے کہ عشق سے زیادہ مرزا

کوئم روز کا دسنے پرانیان کرد کھا تھا۔ مرزانے جو برکہا ہے برخوش کر مذہوتا غم روز گا رہوتا اس میں بھی میں لبردوڈ تی ہوئی نظراتی ہے۔

تيدِجيات سندغم اسل بي دونوں ايسب

موت سے ملے آدئی غم سے نیابت یاسے کوں

عنم سے زندگی میں تعوص ، بات میں موزا وراسوب میں لائمت بدا ، ونی ہے وہوی شاعری کی بیمین ایسی مہن معرف ات بی مر جو مرزا خالب کے کام میں بھی موجو و بیں فرق صرف آنا ہے کہ مزا خالب بیدل کے رنگ بیں کہتے کہتے علم کو کاری صورت و سے گئے میں اور اس کی کیفیات کے ساتھ میں کو کیو کر کلام خالب بی میں اور اس کی کیفیات کے ساتھ میں کو کیو کر کلام خالب بی فلسقہ کا شائب بھی بی باتوں کو و کیو کر کلام خالب بی فلسقہ کا شائب بھی بڑتا ہے ۔ حالا کو بین اسف نہیں حقائق کا کہنا ت سے آگا ہی کی ایک مختر ، محدود اور خاص نو میت ہے ۔ کیو کو اگر خفائق اشیاک میں اور مدیت ہوج سے تو انسان مشاہدہ کی و نیا میں جا کہت و رعارف بی جا کہ ہے۔ مرزا عارف نہیں تصعای

تعدر فارفا نرذين سي سوحظ عزود تقرم

رگ نگ سے پا وہ ابورکہ بھریہ تعمقا جے فم سمجد رہے ہو ہیں اگد نمرار ہو؟ رہے سے خوگر مجود انسان توسط جاتا ہے رئے شکلیں مجدر ہویں آئی کہ مساں ہوگئیں غم کے متنی اس قیم کے بیتنے اشعار ہیں وہ غم کے تعلق مزاکی علی زجیبات سے تعلق ہیں بہرعال بیعلی کیفیات ہیں تو داوی شاعری ہی کی مبان میں مکھنوی تمدن تو غم سے ملمی طور برہمی ٹا اسٹ نامعلوم ہوتا ہے۔ میرتعتی تیربھی وہاں جارتا انت کی چڑی آنار دیتے ہیں مرزا رفیع سوّوا وہل میں ہنستے تھے کھنٹوی ہنسور بن جانے ہیں سے بدانشا اللہ فال انشاکو دیمیسے علم کی دستار اورنصیات کا طرق آنار کر جمید زاکا آن اورشفا آن صعف بانی ہوج سے ہیں بان حب اصل خُون رنگ لانا ہے تو دہوریت وہاں مجمی بھک انتھی ہے۔

> کر با درمے ہوئے بینے کو یاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آ کے عن باتی جو ہیں تنیار بیٹھے ہیں مزید اللہ اللہ این مزید اللہ اللہ این مجھے المعیدیاں سوجی ہیں ہم بزار بیٹھے ہیں دالتہ

تصوف کے عدم وجوداور فم کی منقائی نے کھنونی شق میں جو بے کیفیتی ، بے لڈتی ، اور بے عوصی پیاکودی شی اورای پوا بونت

کے کواٹر اور رئینی کی کھڑکیاں جس طرح کھول دی تھیں ہیں سے اُرد وفتا عری کے اس چیرہ فرافت و مصومیت پرداغ لگ گیا تھا۔
جس کود ہوی شعرانے اپنے خون جگر کی آمیزش سے وصوکر اور اپنے خیالات کی پائیزگی میں ڈبوکر فرشتگل معلی تنمی شاہ نعیر کے ذریعے امیدی میں میں میں ان نے اور تھی میں اسے دبوی شاعول کے درائی پارینے کے امریکا نامت پیلے بور بھی تھے ، مرزا خالب نے انہیں اپنے غم کے الگادوں سے مرحم جکرمرد کر دیا ۔
دورائی پارینے کے کام میں اگرچے خال نمال شعر بے لائٹ اور بے وفار معاطر بندی کا بھی ہے میں اگرچے خال نمال شعر بے لائٹ اور بے وفار معاطر بندی کا بھی ہے میں کا سے مدحم جکرمرد کر دیا ۔
ورائی بارین کے کلام میں اگرچے خال نمال شعر بے لائٹ اور بے وفار معاطر بندی کا بھی ہے میں ک

مم می کریشے تھے خالب میں دسی ایک دن ایک داد ایک دن ایک داد ایک دن ایک داد ایک داد

كما جوأس تعدامير بانوداب أوسي

میکن مجوی موربرانہوں نے عشق کے وقار کو قائم رکھا اور مبند کیا ہے خاص طور پر عشق میں رشک کا منعر مختلف مبلوؤں سے وائل کر سکے انہوں نے عشق کی خود واری اور طبیارت کا بیک نیا رخ تعلیق کیا ہے۔ سے

وكيفناقسمت كراب اليف يورنك أما شهب

یں اسے دکھول بھوا کے محصے دیکھا جانے ہے

#### جورًا زرتك في كرت مركانام لول

مراكس يوبيتا بول كرمادس كدهركوسي

رشک کے ان مبذبات دکیفیات نے مزا کے مرتبظش کواسمان ماہ اور اس کے درجہ پائیزگی کوئش کین کردیا ہے اور پیرونتِ نظادہ اور موقع دسل پر مزرا کے عشق کا فعال اور کامیاب ہونے کی بجائے الام اور شغمل رہنا ہمی توعش کی شرافت، ورظمت کی دہیل ہے۔ نظارے نے بھی کام وال نفت سے کا مستی ہیں ہرنگہ ترہے کہ نے پر مجھر گئی

عشیٰ پر بنوی اور طیارت دہویت کا تیم نہیں تواور کی تعایم میں توجوا چا آل اور ہوں را آن کی باتوں نے سن کے مرخ کو سیم کر دیا تھا ، اور انشا اور معا ویت مران کی بنی کی تھی اور بنوری تعام اور انشا ور ما ویت مران کی بنی کی تھی اور بنوری کا سی کو از اور فر کے مرات کی معالم بندی اور انشا ور مان کی بنی نی نام کی کا تھی اور بنوری کا سے بنت بہیں کی نو کو تبدہ وہ تہم کی کرتی کو انشا ہوب اس انداز کی بنا پر تھا جا ہے کہ بنا گا اس سے بنت بہیں کی نو کو تبدہ وہ تہم کی کرت کو انسان کو بالی بر بالی انداز کی بنا پر اور اندا فر دین تھا چاہے کہ بنیا آل اس سے بنت بہیں کی نو کو تبدہ وہ تہم کی کرت کو انسان کو بالی ہوب مانہ کہ ان بالی بر تھا ہو ہے کہ بنا پر وہ کو تبدہ بر کہ تو تبدہ بر کہ تو تبدہ بر کہ کہ تھے یا وہ اس بنا پر قربان پر تعدرت کی تونین مذر کہ تا تھے بکہ تم تبدید کہ وہ مزاج کے لا فوسے ایک منسان کی مواج کہ کہ نا بدو وہ منا کہ بر تنظیم کر بر تعالمی اس کے بوتے ہوئے تھے اور زبان وائی ان کا سرما بر تعالمی اس کے بوتے ہوئے تو بہت بر بر تھی میں تھی ہوئے ہوئے تھے اور زبان پر ان کا سرما بر تعالمی اس کے بوتے ہوئے تھے اور زبان پر اک سے کہ تورن تن مرک کے جاتے ہوئے اور ان کا بری نام کی مواج کی مواج تھے بہت نوا کہ بی نام بر کر ای جاتھ کی اس کی خواج کی مواج کی ہوئے کہ کہ کا میں بنام بر کر قام کہ بری تعالمی اس کی نام وہ کہ بری تھا ہوں اور اور انسان جو بری موج کو تر برتی میں ہوئے کہ کا خواج کی مواج کی مواج کی خواج کی خواج کی خواج کی خواج کی خواج کی خواج کی مواج کو ہوئی ہوئے کے بال میس نہیں ۔ اس میں کو ان میں خواج کی خواج ک

زبان کی تیز بھی برسے کھنٹوا ورو کی بی فرق کی واضح کیرکھینجی جا آل ہے احول اورمزاج کے اسی اختلاف کا تیجہ ہے۔ یُول قرم رو بوی شاعر نے زبان کی اُن خصوصیات کو قائم رکھا ہے جن کی بنا پر زبان وہی کھنٹوسے میز ہے لینی لطافت سلاست ، جذبا تیت اور گوازالفاظ و تراکیب بی موجود ہے ترشیبات واستعادات بین نظری بن کا عکس ہے۔ والا ویزاو رسین فاری تراکیب اختراع کرکے شال زبان کا گئی بی میکن مرزا فالب نے اس انداز کو اس وقت اپنا یا اوزفائم رکھا جب کھنوی تکوہ اور ملیت زبان کا مزدی وصف قرار پا پہلا تھا اور روایت انفی کے طرف اور شاح مجرت سے مہرے اس کی جبیں پر سے میکھتے۔ وہل میں اُروو نام بی کے دوبارہ عروج کے دفت

# مقدمته دبوان عالب فارسي رتبه عرشي كحفيا وراق

## امتيازعلىعرشى

برسول سے غالب کے فارسی دیوان کی تفیع د ترتیب کا کام پیٹی نظرہ تاکہ فارسی کائم کامیم منن بلیا ظرترتیب ناریخی الب ذوق تک پہنچ سے داہمی ہے کام دوسر سے ضروری کامول کی دجہ سے تکمیل کو نہیں پہنچا۔ نیز تین جارسال موستے معلوم مُروا کرجناب مالک رام کے زبر کا ریجی ترتیب کالام فارسی سے اس لیے بہی فی المحال یہ کام ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے مقدمے کے مباحث کا دہ حقد میں فارسی کورم کی تدوین وطباعت سے بحث کی گئی ہے یطفیل معاصب کی فرمائٹ پرشائع کیا جائج میں فارسی کاوم کی تدوین وطباعت سے بحث کی گئی ہے یطفیل معاصب کی فرمائٹ پرشائع کیا جائے ۔ میں فارسی کاوم کی تدوین وطباعت سے بحث کی گئی ہے یطفیل معاصب کی فرمائٹ پرشائع کیا جائے ۔ میں فارسی کاوم کی تدوین وطباعت سے بحث کی گئی ہے یطفیل معاصب کی فرمائٹ پرشائع کیا جائے ۔ میں فارسی کاوم کی تدوین وطباعت سے بحث کی گئی ہے یطفیل معاصب کی فرمائٹ پرشائع کیا جائے ۔

اگرید مرزا معاحب نے ابتدائے س تمیز میں اردو زبان میں عن مرائی کی نین وہ آغاز ہی سے نظم و نیز فارسی کے عاشق د مائل اور تیغ اصغبانی کے گھائل تھے، ، ۔ اس لیے ان کا ابتدائی اردو کلام ، تنجیل اورالغاط دولوں میں فارسی کہلانے کا زبادہ ستحق ہے۔ ،

بقوں خود ، وہ کیپی سال کی عمر نک ، بدیل ، شوکت اور انتیر کی طرز پر ریختہ لکھتے رہے وہ ، ۔ تبیرا نے پر طبیعت نے اس مارزار سے باہر سکتے کی تدبیر بھی نی اور انھوں نے نظیر تی ، عربی و غیرہ خدان نئن کے کلام کامطالعہ کرکے ، ن کی راہ پر گامز نی نشروع کی ، کلیات فارس کے خاتے ہیں فرماتے ہیں ہے ، ۔ ؛

م تأجدران تكابد بميش خراه ل دانج محتد مى كور من يافقند ، هر بجبنيد ، و دل از آزردم بدر و آمد اند دو آواركيها في من خونه و آمد زكاران درمن يختر من براجه درى باي مرا و رفع م جلوه گرساخت ، و زمر نكاه طالب آبل ، و برق جنم عرفی شادی و آمد زكاران و درمن بخر مند و جنم من موخت فرخور من مراح مراح من موخت فرخور من مراح مي گراني نفس ، حزري بباز و و توشه مجرم بست ، و نظيري الاابل خوام منها دخاصه خودم مجالش آورد "

لیکن ور تعربہ ہے کہ مرزاصا حب اس عمر سے بہلے ہی فارسی میں کھنے گئے تھے جنا نخیہ خواجہ حاتی سنے اُن کی طالب علمی کا ایک وافد الکھاہے کہ"؛

" بغر ں نے فارسی میں کچیر اشعار بطور غزل کے موزوں کیے تھے جن کی ردید مین کرج بجائے " بعنی جہ" استعمال کیا تھا ۔

جب اغول نے وہ اشعار ا بہنے اسا وٹینے معظم کو سائے تو انفول نے کہا کہ یہ کیامہ مل روایت اختیار کی ہے ۔ ابھے بہنے نی شعر
کھنے سے بچر فائڈہ نہیں ۔ مرزا یوس کر خاموش ہو رسم ہا کی سروز الا ظبوری کے کلام میں ایک شعراُن کی نظر بڑ گیا جس کے آخر
میں نفط کہ جہ اپنی چر کے معنی میں آیا تھا وہ کہ آب لے کردوڑ سے جوئے اساد کے بیس سے اور وہ شعر و کھایا۔ شیخ معظم اس

کو دکار کر حران مو گئے اور مزاسے کہاتم کوفا میں زبان سے فداواد منامبت ہے تم ضر درفکر شعر کیا کروا درکسی کے اعتراض کی کھیے۔ میروان کروٹ

مزیر برآن مجوبال کے تلمی دیوان ار دو کا آفاز ایک فارسی تصیدے سے ہوا ہے۔ چنکہ اُردو کہتے دقت بھی گویا فارسی ہی میں موجے اور لکھتے تھے۔ اس لیے افغوں نے ندکورہ عمر کو پہنچ کراس اختلات ووق کی رہنمائی میں شاہد سخن کے پیرے سے ار دو زبان کا رسمی میردہ بھی اٹھا دیا ، اور بحیر فارسی میں کہنے گئے۔ بی وجہ ہے کہ ان کے فارسی طام میں بیدل وغیرہ کے اُز اٹ کم نظرات نے بیں۔

نوابشن الامورك نام ايك خطوم جرتغربيا ستهداره مي لعالياتعا ، مرزا صاحب في وعوى كياب كالمبن سي ساست كهانديشه

بإرسى سكانست ول ١٠١٠ من بنا يران كى با قاحده فارسى گوتى كا أنا زمسوداء ١٢٣٨م، من تسيم كرنا يزم الحامة

فارسی افع کا کچیز حصّه کل رعنا کی شک کلکتے کے اندر ہی مرتب ہوجیکا تھا طرمکل دیوان فارسی دیباجیئز دیوان ار دوکے بیان نکے مطابق سفر کلکتہ وہ ۱۹۶۴ کی کئے مرتب مستود سے کی شکل میں تھا۔ در میں دورہ ۱۹۶۱ کی کئے مرتب مستود سے کی شکل میں تھا۔

ميخانه آرزوسرانجام

مبرزا صاحب نے دیوان ارود کے دیاہہ میں دعدہ کیا تفاکہ اس کام سے فارغ مرکز دیوان فارسی مرتب کریں گے ۔ کلکے سے داہی اگر اینھوں نے مرمائیے فارسی اکٹھا کرناسٹ مردع کیا ،اور اس سفینے کا نام میٹھا نہ آرز و سرانجام قرار دیا یعلی خبن خاں ریخور نے "بہنج آ مبنگ کے دیاہے میں مکھا ہے ؟۔

ور آغاز مال کی بزار د دوصد و بنیاه و کی بخری بخمی الدین احد خان را بقصائ آسانی آن بیش آمد که بیج آفرین مبنیا د مبنیا د .... و بعد آن منظامه و ران بنظام از سبع پور بد بلی رمیدم .... و ران ایام و بدان فیض عنوان کرمه می به منیاند آرز و مرانجام است ، تا زه فراجم آمده و بیراید آمام بیشیده بود "

اس سيمعوم برأسيك اه ١٧٥ م (١٨٣٥) سكه بعد ديوان مرتب بواتعا-

كليات فارسى كے متروع ميں ويباجيا اور آخر مي، تقريف كے عنوان سے ، خاتم لكھا گياہ ، جو رنجور كے بيان كے معابن مينا مرا آرومرا علم

بى كارويا بى -

اس ديباه من مرزاصاحب فراسته بين دا ا-

" اندلینهٔ نسنجد و گمان نگالد کدغالب از دانش بی مبره ، پرسسته بستن ایس گلماش خرزم ه . آ بنگ جود آرائی و انداز انگشت نمائی دارد به بلکه خون گرمی ابرام والا مرادر . . . این الدین احمد خان مبها در . . . . مرا بدین کار دانشته ، دمتم را به بینبه دو زی این کمن دل گاشته است "ب

تقريظ من ليصيف بن ١٩٠١

" تا امروز كه از بجرست خاتم الانبياء عليدالتية والنّنا ديمبراد و دوصد وبنجاه دسمال كزشته ورصدنيكا رطالع من ، باندازه خراش

پیک آسانی ، درمشابرهٔ آثار سال جمل و تکم است ، مهنوز منص اندیشته ،کیخسرو این جام دا فلاطون این خم است "-ان بها بول سے داضع برنا ہے کہ مرزاصاحب نے اپنا قارسی دیوان ، نواب امین الدین احد خال مبادر ، والی نوبارو ،کی فرمائش پرتزب کیا اور ۱۲۵۳ هر ۱۳۵۶ میں جبکه اُن کی عمر کا اکتانیسوال سال منزوع جوجیجا تھا ، اس کام کرانجام کے مہنچیا یا۔

مزاصاحب کی عرکو مدنیفرر کھ کرحساب مگایا جائے تو ترتیب دیوان سے فراغت رحب ۱۲۵۴ ہے کچے بعد ہرجانا جا ہے۔ کیونداس د سال کی ۸ آریخ سے ان کی عمر کا اکتابیسواں سال نشروع ہمرتا ہے۔

کآب ما رئی از انجن ترتی اردو کراچی میں ایک مخطوط ولوان مخفوظ ہے۔ اس پر ایک تفصیل مقالیجنا میں مضایا تی صاحب نے رسالہ اُرو جوری مشافی میں قریر فرمایا ہے۔ اس نینے کے ترقیع میں ارشعبان ۱۵ ۱۵ تاریخ اختیام بنائی گئی ہے۔ اگر بہتاریخ ورست ہوتو مذکورة بالالنخ دیان فارسی کا قدم ترین مخطوط تسیم کیا جائے گا۔ گرمیری نظریں بہتاریخ بعد کو بڑھائی گئی ہے ، کیونکہ خاتی کات ، "با منام انجامید پرتمام ہوجا تاہے اس کے بعد تاریخ مختری کا اصافہ ہے جوڑسی بات ہے۔

اس طیال کی آئیراس سے ہوتی ہے کوخورسو ضیائی صاحب نے فرایا ہے کہ اس میں لارڈ اکلینڈ کی مدح کا وہ تصیر ہمتن میں موجوشیہ جو اواخر دسمبر معابق اواخر رمضان سو ۱۶ همیں لکھا گیا ظاہرہے کرجو تصیدہ رمضان کے آخر میں تصنیف ہُوا ہووہ ،ارشعبان کے سکھے ہوئے نسخ میں کیسے میکر باسکتا ہے۔

جائے آئیگ کے نیز مطبوع ۱۹۵۷ء میں مذکورہ بالا تقریفے کی جونقل جی ہے ، اس میں فارسی قطعۂ منٹوی ، تصیدہ ، غوال در راعی کے اشعار کی ثبری تا قبار الا بھی ہے اللہ بھی ہے اللہ بھی ہے اللہ بھی ہے ہے اس اشعار کی ثبری تا بھی ہے تعالی ہے دمخزون رضا الا بھی بنرس الا بھی ہے ہو ہو کہ الا برگری ہے الا برگری ہے الا برگری ہے اللہ بھی ہے دفت دیوان میں الا بزار ابیات تھے بجب بہلی طباعت کی فریت آئی تواس تعداد میں ۱۹ اشعار کا اصافہ برگیا لیکن اصولاً مرز اصاحب کو ناریخ تحریف تعیر کرنا جا ہے تھا ، جبیا کہ مطبع فول کشور ، لکھنو ایس دیوان کی طباعت کے دفت انصول سانے کیا ہے گرکسی دج سے ایسائہ جرسکا ۔

تدوين كلام

مرزا صاحب نے ایک خطامی لکھا ہے کہ ؛۔ میرا کلام ،کیا نظر ،کیا اردو ،کیا فارسی کمبی سی مهدمیں میرسے یا س فرام نہیں مجوالا ، ، لیکن واقع بیسے کہ ابتداز خرو انفوں نے ہی اپنا کلام عمع کیاہے ، اور ان ہی کے مسودات سے وایوان رکینہ مرتب نجو الوراُن ہی سے 'فل رضا " کی ترتیب عمل میں آئی ۔

اردو ولام كو بترتيب ردايت بمع كرف كاكام ما وصفرت عالا ابتجرى داخر اكتربر ۱۱ ۱۱۸) سي بالام كو بيني جيكا تصاجرُ انتخد حميدين كي ماريخ كما بت سب والنده اسي نسخ مي دايش مبوكر موجوده دايان وجودين آيا-

جبباکه ابھی گزرا فارسی نعلم کا کھیے ہوئے" گل رعنا " کی شکل میں کلکتہ سے اندر مرتب بوجیکا تھا۔ گرمکنل دیوان فارسی ، دیباج واوان اُرود سکے بیان سکے مطابق ، سفر طلکتہ (۱۹۴۰ء) تک غیرمرتب مستود سے کی شکل میں تھا۔ علی بن الدین کار بیا جنگار پنج آ بنگ کے ذکورہ قبل انفاظ اور آن ایام اور آندہ فراہم آھرہ سے بظاہر بیمعدم ہو آ ہے کہ سافالہ ہجری رہ ہمداع ، مراد ہیں لیکن کباب فان اوام لیور سے قبلی نسخوں میں خود مرزا صاحب نے کلیات فارسی سے فاتد کی قاریخ سند ۱۳۵۹ھ (۱۳۵۸ھ) ملکی ہے نیز بائی پور کے کتا ہ فانے کے قلمی نسخے ہیں جی جس کی این کی گرا ہت رہے اگر اور ایا اسلام کلیات کا سنہی قرار بائی ہر مان اُر وہ اور فارسی کلام کی جمع و ترتیب کا ابتدائی کام مرزا صاحب ہی کے باتھوں انجام کو بہنچا اور انحیس ایسے کلام کی اثنا عت کے بھے وور ول سے مسروے یا مبیضے مانگنا بنیں بڑے ، گرحب افکار و آلام کی کش اور نا قدر وانی ابنا شے زبال کی گیرود ار نے انھیں میں شکستہ خاطر نیا تھیں اور نا قدر وانی ابنا شے زبال کی گیرود ار نے انھیں میں مرزا صاحب وغیرہ نے دھے لیا۔ سند کہ ۱۸ م کے ہنگا ہے سے پہلے تک برجم دھے مخرط سے دغیرہ سند کہ دور کی سند کہ دور ای سند کا دور اور سند کی مرزا صاحب نے سید بدرالدین احد کو لکھا ہے ہے۔

'' آپ ہندی اور فارسی غزیس ملنگئے ہیں۔ فارسی غزل توشاید ایک بھی نہیں کہی ' ہاں مبندی غزلیں تبلیعے کے مشاعرے ہیں و حپار کھی تھیں ' سووہ یا تو متعارے دوست حسین مرز اصاخب کے باس بول گی یا ضیاء الدین خال صاحب کے باس' میرے باس کہاں ؟ آدمی کو میاں آ ننا تو تعن نہیں کہ و ہال سے دیوان منگوا کر نقل اُ تر واکر بھیج دوں ''۔ لیکن میں کہ اور فرز اسے گیا، اور مرز اصاحب اپنا کلام و سکھنے کوخود بھی ترسفے گئے۔ قبر کو بڑے دقت آمیز الفاظ میں مکھتے ہیں۔ " میرا کلام میرے باس کھی نہیں رہا۔ ضیاد الدین احمد خال اور حیین مرز الجمع کوسلینے تھے جو میں نے کہا افھوں نے لکھ لیاان

میرا کلام میرب باس میمی نهیں رہا۔ ضیاد الدین احمد خاں اور طبین مرزا بھ کوسیتے سے جوہی نے کہا الحول سے للعد ایان دو اول کے گفرائٹ سکتے ، ہزاروں روپے کے کتاب خانے برباد مُروث ۔ اسب میں اینا کلام دیجھنے کو نرستا ہوں کئی ون ہوئے کہ ایک فقیر کر دوخوش آواز بھی سیداور زمزمہ پرداز میں ہید ایک غزال میری کہیں سے مکھوا لایا، اُس

نه وه كاند مجد كو دكهايا القين مبناكه مجد كوروا آيا-

وسمبرسند ١٨٥٨ مرمنشي شيونرا أن كو مكت بي ١-

کیا کہوں تم سے ؟ صنیا مرالدین خال جاگیروار لوہارو ، میرسے بہی بھائی اور میرسے شاگر ورننید ہیں ، جونظم و نسٹر مین ئیں فیار کیے گئے کیے لکھا ، وہ انھوں نے لیا اور جمع کیا ، چنا نجہ کلیات فارسی چون کیپی جُرز اور پنج آ بنگ اور ہم نیم ور اور داوائ کیت سب مل کرسوسوا سوئر و منطقے اور فد ترب اور انگریزی ابری کی جلدیں انگ انگ ، کوئی ڈیڑھ سو وو سورو ہے کے صرف میں بنوائیں ، میری صاطر جمع کہ کلام میراسب بیجا فراہم ہے۔ بھرایک ننامزاوے نے اس جموع نظم و نسڑ کی تل میں میری مناظر جمع کہ کلام میراسب بیجا فراہم ہے۔ بھرایک ننامزاوے نے اس جموع نظم و نسڑ کی تل کا کہ ب خاص میں انسان کی اس سے بی فقتہ بر با ہموا اور شہر کئے ؛ وہ دولوں جگہ کا کتاب خانہ نوان بیغا ہوگیا ، مرحز پر میں نے آدمی ووٹرائے کہیں سے ان میں سے کوئی کتاب کا تھ نہ آئی وہ سب تعلی ہیں۔ خور کی آئی ہو اور وہ فن شاعری ہی سے نفرت کرنے گئے ، اور اس باردوبارہ فدر کی آئی جب کوئی گئات کے آخر میں لکھا ، ۔

له اردوی ممل ۱۵۹ مود : ۱۰۸ خطوط : ۱ ۳۰۲ - علیه اردوی مملی : ۳۳۳ خطوط . ۱ ۳۸۹ بس داند کوصاحب عالم ، رمروی سک نام خطول می دارونت ممل ۲۰۷ عود : ۲۹ ) اور پوسعت علی خال عزیز سکه نام کهخطول میں بھی دہرایاگیا ہے دارووے : ۲۰۱ عود : ۲۰۱ مفوط : ۱ م

عُرض اس تخریر سے بیہ ہے کہ قلمی فارسی کا کلیات علمی مہندی کا کلیات تعلمی بنج آہنگ قلمی ہمزیم وز اگر کھیں ان بیں سے کوئی نسخہ بجنا ہوا آو سے تو اس کو میرسے واسطے خرید بین ،اور مجھ کو اطلاع کونا ، میں قمیت بیج کوشگواوگا۔" مگر ان سُٹے ہونے سنخوں میں سے کوئی ایک بھی دوبارہ و متیاب ہنیں ہُوا۔ آخر مجبر رہو کر بھیرا کیب شاگر دنے ہی فرائجی کلام کا بٹراا ٹھایا مزرا دما حب نے ان بزرگ کا فام مہنیں لیا ہے ، قامنی عبد الجلیل صاحب کو ۲۷ فروری سند ۱۲۸۱ کو لکھتے ہیں ب

" برشر بهت غارت زده سے ' نه اشفاص باتی نه امکنه ۔ کتاب فرد شوں سے که دوں گا ، اگر میری نظم دنتر کے رسالوں میں سے کوئی رسالہ آجائے گا ، نو ده مول نے کرفد مت میں جیج دیا جائے گا ۔ دل می تو ہے نه سنگ دخشت آہ ایک دوست کے پاس بقیة النہ ب والغارة کچه میرا کلام موجود سے اس سے بیغزل مکھواکر مجیجہ ول گا ؟ اسی سال ستم رسند الا ۱۹ و ۱۱ ربیع الاول ۱۷ و ۱۱ هر) میں ذکا ، کو کو مر فرما تے ہیں لے

مرا مَيز جُول بنغ آبنگ ده برنم وز و وسند دارند آبني اكنول فرستم بها مجوه نفع پارس تواند بود كه حيا مركز و آورخود ميمي نه نداشت و سنر بان مرج دا شتند دري رسخيز بنوندا شوب بريف دفت پس از تبامي اين شهراً راسته فرنشتن آن گرد برخاسته ايجه از م مهندال كه نامه نگار را از خوش و نداست ، گرد برخومشی برآمد . تا چوس ژنده با ره باره بهم و وخته قربب بنجاه جزو فراز آور و ش

یے دومت جوجا بمنداورغالب کے خونیا وٹد تھے انواب منیاوال بین احدخال بہاورنیز ہیںاس کیے کہ مرزاصاب نے ستمبرسے نہ مولا ۱۸۶۶ میں سید بدرالدین احمد کو نکھا ہے گئے

' منشی نواکنٹو سنے شہاب الدین فال کوکلوکلیات فارسی جومنیا والدین فال نے تعدر کے بعد بڑی محنت سے بڑن کیا تن ، منگاں اور حجا نپاسٹروع کیا ، وہ بچاس جزو ہیں تھنی کوئی مصر مدمیرا اس سے خارج نہیں ۔'' لکین معلوم ہوتا ہے کہ نیز آد جسین مرزا کے علاوہ بجی بعجل شاگرہ وں کے پاس مرزا صاحب کامجموعۂ انتعابہ فارسی محفوظ تھا۔ چنا نجیہ تفضل حیین فال کو کھھتے ہیں سلے

اس سے است مرة - بے رتفعنل صين خال كے بإس دايان فارسى موج د تھا ، جيد افعول في آتھ يا وس روسيد ميں خريد اتھا، نواب

منیا والدین احرخاں بها در کے ایک منعمل خطرسے معلوم بر آہے کہ نواب شہاب الدین فال بها در کے پاس مبی ایک نسخه تھا ،فراتے ہی " جناب قبله و کعبه! آب کو داوان کے دینے می کائل کیول ہے ؟ روز آب کے مطالعہ میں نہیں رقبا۔ بغیراں کے دیکھے آپ کا کھا یا رہنم ہو آ ہو ویہ بی بنیں ، پھرکسوں نیس دیتے ؟ ایک مبلد سرارمبلد بن مبائل مشرت یا نے ،میرا دل خوش ہو ، تھاری تعربیت کا تصیدہ اہل عام دیجیں ، معارسے ہا ای کی تعربیت کی نیز سب کی نظرے گزرے والد كيا تقورے ميں ؟ روك آب كے المعت جوف كا الديشد ، برخفان ہے ،كتاب كيول العن مِوكَى ؟ احليّاً" اگراليها مِوااورولي مَعنوُ *عَيْم عِنْ راومِي وْاك لْتُعْنِي - تَو*مِي نُوراً بسبيل وْاك رام **يورماوُنگا** ١٠ ور فواب فخرالدين مرحوم كے إلى كا تكوما جوا ديوان لم كولاووں كا . اگريد كيتے موكداب وياں سے لے كريم يجدو وه ر کہیں گے کہ وہیں سے کیوں ہنیں بھیجے یا یہ لکھوں کہ نواب ضیا دالدین خال صاحب شیں دیتے ، تو کیا وہ شیں كه يكة كرجب وه مخارس عباني اور تحارب شاكرد موكر شيس دينة ، توميس اتني دُور ست كيون دول جداكرتم ب كت بوكرتفنل سد كرمجيدو وه اكر فدي تومي كياكرون ؟ ادراكروي تومير سكس كام كا ؟ بيدتو تانام میرناقص معض معن قصائد اُن میں سے اوروں کے نام کرویے گئے ہیں اور اس میں اسی محدوج سابق کے جام پر ہیں۔ شہاب الدین خال کا دبوان جو بوسعت مرزا ہے گیا ہے واس میں میروونوں خباحتیں موجود ، تعبیری یہ کومرامسر خلط بهرشع غلط ، بر عدم فعلا ، يه كام تعارى الأوك بغيرانجام نه بإشرگا ، اورتها را كيرنعقهان نبيس إل احمال نقصان وه يمي ا زروش وسوسه و ويم - اس صورت مي مُي لا في كاكفيل مبسياكه اوبراكمه آيا بول بهرمال راحني برماؤ، اور مجد كو نكعو، تومي طالب كواطلاع دول، اورطلب اس كى جب ودباره جو توكما ب بجيمبرول-رهم دكرم كا طالب غالب -

ان تخریروں سے بیامریمی پایٹ تبوت کو پینی مبانا ہے کہ خود مرزا صاحب کے پاس میں اپنا فارس کلام موجود تھا۔ اسٹنا مرزا صاحب کا سے ان تخریروں سے بیامریمی پایٹ ارشاد کہ کالے 1844 میں بیارشاد کہ کالے

بندہ پرور ، میراکلام ، کیانظم ، کیانٹر ، کیا اُرود ، کیا فارسی ، کبعی کسی عدمی میرسے پاس فراہم نہیں ہُوا۔ ووجار
دوسنوں کو اس کا الترام تعاکہ وہ مسودات مجھسے لے کرج کو کرلیا کرتے تھے سو اُن کے لاکھوں رونے گر کٹ گئے
جب میں ہزاروں روپے کے کتاب خانے بھی گئے اس میں وہ مجموعہ باشے پرتیاں بھی فارت ہوئے ۔ میں خرد اس
مشنی کے داسطے خون درمگر ہوں۔ باحثے کیا جبز عتی !

ہماری زبان کے روزمزہ استعاروں کی ایک مثال ہے، جس کا مقصود صرف یہ ہے کہ مرزاصا حب کے پاس جرمجوع تھا، وہ ان کے تم وفیرۂ کلام کوجا مع نہ تھا اسی ہلیے کلیات ِ فارسی کے بول کشوری ایٹر نیٹن کی تیاری کے دفت اُنھیں اس کی بجیل کی کوشش کرنا پڑی تھی اس کے بعد جوکھ کہا ہے اس کے مقعلق جرلائی سنہ ہے ۱۸۶ء میں سے تحبر کو لکھا ہے سے

لے اردوی معلی ، ۲۸۹ کے اردوی معلی: ۱۳۷ عود ۲۰ (۱) خوش قسمتی سے پانتھ جسے منتی نول کشور نے پریس کے لیے کا پی کھوائی تھی او باردی معلیٰ : ۲۸۹ کا بررسی منوظ تھا وہاں سے رساً کا بررسی منتقل برگیا ہے ۔ سکے اردوی معلیٰ : ۲۸۹

" اب مِنظم و نُتُر کامسوده نهیں رکھنا ه ول اس فن سے نفورہ ، دو ایک دوستوں کے باس اس کی نقل سیے ، ان کو اس و تت کہلا ہم ہے ، اگر آج آگیا تو کل اور اگر کل آیا تو پرسول ہم بجدوں گا ، ہمائی ایمن الدین فال معا حب کے اص و تت کہلا ہم بی غزل پر ایک غزل کھی ہے ، ملا و الدین فال نے اس کی نقل ان کو بھیج وی ۔ میں دلوان بر نہیں مراسے خروی کی غزل پر ایک غزل کھی ہے ، ملا و الدین فال نے اس کی نقل ان کو بھیج وی ۔ میں دلوان بر نہیں جراحا تا ، مسودہ بھی بول تقدیم و تا خیر مبدسوں کے معابی ملحوظ رسیے "۔

اسست بھی ہی معلوم ہونے کہ صرف اَخر عمر می مرزاصاحب نے مسودے رکھنا جھوڑ دیے تھے۔ ورنسنینے حتی الامكان ابناكلام ا بنے ہا سم

رکھے تھے۔

#### طباعت يوان

د پواپ رئینة کامطیع سیدالاخبار میں انطلباع اکتوبر الاشلیم د شعبان ۱۲۵ م ، میں داقع بردا ہے ، اس بنا د برپر بینط اسی سند بلکه اسی علینے کا لکھا ہوڑا میا ہیں ۔

ستبر الدارم من مرزاصا حب ف ديوان فارسي مطبوع كه بارس من تحريركيا به:

" فاری کا دادان سین کیپی برس کا عوصه جوا جب چیپا تھا۔ بجر نہیں بچیپا " اس خطسے دو باتیں روشنی میں آتی ہیں ، بہی یا کولکنو بریسی میں دلوان کے طبع ہونے ہے تبل ، فارسی دلوان غالب صرف ایک بارچیپا تھا۔ اور دو سری یا کہ ۱۸۱۳ میں اس طباعت پر ۲۰ یا ۲۵ سال گذر سین میں دلوان کے طبع ہونے کی ناظمے دلوان فارسی کی بہلی طباعت ۱۸۳۸ میا ۱۸۳ میں جمل میں آئی ہوگی۔ بان دو نول تخینوں میں بہلا درست نہیں ہے اس بیان کے لیا فارسی کی نافا سے دلوان فارسی کی بہلی طباعت میں میں ہوا تھا۔ دو سراتخیند اس بنا پر درست نہیں گذرت اس بلیے کہ ابھی خود مرزاصا حب کے مطبوعہ دلوان فارسی کے ایک نفے کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ دبلی کو تب ما نامات شاہ اود دھ دوس ۱۳۰ میں ڈاکٹر اشپر ترخر نے مرزا صاحب کے مطبوعہ دلوان فارسی کے ایک نفے کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ دبلی کے بیتھر کے جیابے فانے میں الا ۱۸۲۷ کے مطابق ہوئی ہوئی ہوئی سندھیسوی سال ۱۸۷۹ کے مطابق ہوئی ہوئی ہوئی میں میں میں اس کا جھایا جا فاصیح نہ جوا۔

اگرجه النیزنگرنے مطبع کا نام نہیں لکھا ہے ،لیکن ہر امرتعتنی ہے کہ مرزا صاحب کا کلیات بنام فارسی بہلی بار دہلی کے مطبع دارالعلوم سے اور العلوم بھی میں مجھپ کر تما تع ہوا تھا ۔ اور بل سے المرائے ہوئے ہوں ہے ، دہ ہی فسخہ طبوعۂ ۱۲۹ ہے۔ وہ ہی فسخہ طبوعۂ ۱۲۵ ہے۔

غدر کے بنگامے سے برموں پیدین نوکم یاب ہوگیا تھا ، چنا نی نواب ملی مہادر کے محولہ بالا خطامی مرز اصماحب نے ہی کھا ہے کہ : " یہ یذیر فتن فرمان ، مردم را شو بسئو گلاشتم - رفتند و خبتند - دیوانِ فارسی و دیوانِ رکینتر فراچنگ نیامد "

> " كليات نظم فارسى كرسجها بين كى بعبى تدمير بررسى ہدے - اگر دول بن كيا تو وہ بھى مجا باجائے كا ،، ال ربع الاول سند مذكور كو مبيب الله ذكاً ، كولكها ٥٠٠؛

" اینک در بند آغرکه بند انطباعش در آورند که دری معورت متاع فراوان وخواستارال را یافتن آن آسان خواید لود".

هرزاصت وب نے مبل کے سلے نیز مرا کرنے کی تدبیر رہوجی کی تفضل صین خال سے اُن کا نسخ مستعار سے کراسے دیوان کی کھیل کریں ادر اُسے لکھنوا مہیج ہیں۔ انفرل نے لیس و کپشیں کے بعد نسخہ دیا ، تو دہ ناتھا م نکلالا اکا کہ رامپورسے دیون منگا نا مناسب رہ تھا ، اُخرنوا ب ضیا دالدین احمد خال مہا در کو ایک سحراً فرین خط لکھ کر رامنی کرلیا کہ وہ اپنا نسخہ لکھنوا جھیج ہیں دہ سے مبیا کہ پہلے بھی مذکور ہوجیکا سے مید بالدین احمد کو ستمبر الا ۱۸۱۶ میں مرزا صاحب سے لکھا ہے ۱۲۰:-

" بال، سال گزشته مین منشی از کشور نے شهاب الدین خال کو کلموکر کلیات فارسی، جوضیا، الدین خال نے غدیمکه بعد مین ا بعد برخی محنت سے جمع کیا نحا، و و منگالیا ،اور حیانیا شروع کیا۔ و و بچاس جزو ہیں " اس سے معلوم ہو نا سے کومتو دہ براہ راست اواب شہاب الدین خال بہا در نے لکھنو بجیج دیا تھا، اور سنظام میں اُس کی طباعت تروع ہو ٹی تھی۔

۱۱. مكايتب خالت : ۱۸ رود كاملى: ۱۸۷ و خطوط ۱۰ ۲۵۲ رس كليات تشرفارسى: ۱۳۷۷ روي معلى ۱ ۱۲۲۷ ردي ايغيّا. ۱۲۸۹ رای اليفيّان ۱۳۷ دخطوط: ۱ و ۱۱۱

پیمی ۱۸۹۱ کومرز اصاحب نے قدر ملکراهی کوایک خط لکھا ہے ، جس سے معاوم ہوتا ہے کواس زمانے ہیں طباعت کا کام ارکی گیا تنا
چونکومرز اجسا حب کواس کی وجومعلوم مذہتی ، اس بلیے انفیل تر و و تھا ، نیز بیال سے کوئی تصیدہ اور تاریخ طباعت کلیات بھی ارسال کے گئے تے
ان کا حال بھی معلوم نہ ہور کا تھا ۔ زمیعے وغیرہ کے متعلق کھے بہا تھا ۔ مرز اصاحب نے ان الفاظ میں ایپ ندما کوظا ہر کیا ہا ،
" جناب منتی صاحب سے بیراسلام کہے ، اور یہ رقو آن کو پڑھا کرعومن کھے کہ فالت بوجھیا ہے کہ فاری کے کلیات
کا بھایا طبق سے واباری ہے ، طبق ہے ہے آدکہ بک کھلے گا ، جاری ہے توقعے کی طور برہے قصید ہے دی آئی خوالی اس کا کھیا تا کہ معلوم میں تبالگایا تمیں ، اگر وہ وونوں کا غذا کم ہورگئے ہوں تومنی تعبیدوں "
اس خط کے جواب میں جو کھی لگیا تھا ، اُس کے معبن مطالب مرزا صاحب نے جو آدا کو ھا ذیقعدہ ۱۲۵۹ مطابق ھا مئی میالا ا

" کلیات کے مجا کے کی حقیقت کسنو۔ ۱۰ صفح مجا بدی کے تھے کہ مونری بادی علی مفتح بیمار ہوگئے۔ کا پی کارٹھنی ا بین گھر گیا۔ اب دینکے کب جا پائٹروع ہو ۔

۱۲۸ می ۱۸۹۱ می و تدر سک خطی می جود کھا ہے ، بعض دو مرسد مطالب براس سے روشنی براتی ہے۔ فراتے بین اب اس سے موان می این علوفت بی سلامت کے افلان کے افلان کی تاریخ بیں کیوں کر تکھول آ ا بل مطبع کو خدا انتہی صاحب کے سائے علوفت بی سلامت کے اللہ کہ کہا ہت کے اب کے سائے علوفت بیں سلامت کے ایس کے بچا یا سٹ کے رح بی سروی میں تام جوگا ، مودی ما دی علی صاحب کے مطبع بیں آنے کہ مال تم کھو ، اور کھیات کے کا بی نگار کے آنے کا بھی مال معلم کرکے کھو "

غالب استطر مینین تک کام مباری مذہوا۔ مرزا صاحب کی افردہ طبیعت پر اس ناخیر کا آنا اثر مُواکد پنچ بننبہ 19 جون ۱۹۹۸ کو نواطبا ڈالدین احد خال بہا در خلائی کو کھتے ہیں ۲۰۰۶۔

المحایات کے انفاع کا اختام اپنی زئیست میں مجد کو نظر نہیں آتا ۔" اس تاریخ کے بعدسے آثدہ سال کے ماہ جون یک کلیات فارسی کی طباعت کا ذکر مرزاصا حب کے موجودہ ذخیرہ کھڑوات میں نہیں ملتا۔ الرجون سے اللہ کوعلائی کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس میں فرمانتے ہیں دھا!

" کمبات کے باب میں جوعوں کر حکیا ہوں۔ برہانیم کم مہتیم وہاں خوابد بور۔ ۔۔ جب میں وکس بندرہ جلدی منگالول کا ، ایک بحین کی کو اور ایک تم کو ارمغان بھیجوں گا ، اگر بجائی کو جلدی سبے۔ نو اکسنوٹر میں او وجد اخبار کا مطبع منگالول کا ، ایک بحین کی کو جلدی جائیں ، کمعنوسے منگالیں ۔ میں ہر حال ووجلدی جب وقت موقع ہوگا میں جو دوں گا۔ ا

اس سے بطاہر یہ نتیبر نکلیا ہے کہ ۱۱ رحون ۱۸۹۳ع سے قبل کلیات کا جبا پاضم ہوگیا تھا۔ ۱۷ واکست کو مجرد ت کو اکھا ہے ۱۲۰
" کلیات ِ فارسی کا پہنچنا مجرکومعلوم مُردا ۔ میاں ، اس میں اغلاط بہت ہیں "۔

دا، خطوط: ۱ ۱ و ۱ و ۱ ۱ ما رودستُ معالى: ۱۲ و خطوط: ۱ ، ۲ × ۲ و و خطوط: ۱ ، ۲۹۱ و م، ارودي معلى: دام وخطوط: ۱ ، ۲۰ م ۱ و دخطوط، ۱ ، ۲۰ م و خطوط، ا

اس سے معدم ہوتا ہے کہ اگست میں کتاب بھپ کر اُس کا ایک نسخ براہ راست نکھنٹوسے میر جمدی مجرق کے باس بنج جاتھا، مزا ما صاحب کے باس اس کا بہلان نسخ علائی کے توسط سے ستبر میں بہنجا ۔ جنانی ۲۰۸۳ ہر ۱۳ ۲۰۸۳ کو اخیس کھتے ہیں الا،

• " جان ، عالیت یا اِ بہلے خط اور بھر بڑر سط برخور دارعی صین خال مجلد کلیات فارسی بہنجی ۔ چرت ہے کہ مبار روپ ہے قیمت کتا ہے اور بار آنے مصول ڈاک تالب انطاباع میں آکر بانی دو بے قیمت اور بابخ آنے مصول قرار کے میرا حال منعیں اور متی را حال مجھے معدم ہے ۔

بادے ۔ خبر حبال سُو، و بال سُوا سے ۔ میرا حال منعیں اور متی را حال مجھے معدم ہے ۔

اين بم الدرهائقي بالاست عما في وكر

اب کے چنے میں شایر نہ دے سکوں ۔ فومبر سنہ صل میں پی اُسپے تھارے پاس پہنچ مائیں گئے '۔ مرزا صاحب نے پرنسخ سرسالارجنگ اول کی خدمت میں مولوی موتیرالدین خال کے توسط سے روا اُ کرویا۔ اس کے متعلق ۲۵ ستبر ۱۸ ۲۴ و کو ڈکا کو کھنے ہیں؟

" صاحب آریخ انطباع کلیات خوب کعی ہے ، گرمزاد حیف اکربداز آنمام انطباع بینی ، اورکناب کی دوئی افزا فرا فرق ، اک سے بیمیا بهتا بهول کو آپ مولوی صاحب سے لیس اور اُن کو برخط اسبے نام کا دکھا بیس اور میری طرف سے بعد سلام میرے کلیات کے بارسل کا اُن کے باس ، اور اُن کے ذریع فایت سے اُس مجلد کا حضرت فلک فیت سے بعد سلام میرے کلیات کے بارسل کا اُن کے باس ، اور اُن کے ذریع فایت سے اُس مجلد کا حضرت فلک فیت لوائے الملک بها در کی نظرے گزرنے اور میر کھی اس گزرنے کے بعد واقع بو ، دریا فت کر کے مکھیں اور اُن کے بعد واقع بو ، دریا فت کرے مکھیں اور اُن کے بعد واقع بو ، دریا فت کرے مکھیں اور اُن کے بعد واقع بو ، دریا فت کرے مکھیں اور اُن کے بعد واقع بو ، دریا فت کرے مکھیں اور اُن کے بعد واقع بو ، دریا فت کرے مکھیں اور اُن کی کے بعد واقع بو ، دریا فت کرے مکھیں اور اُن کے بعد واقع بو ، دریا فت کرے مکھیں اور اُن کے بعد واقع بو ، دریا فت کرے مکھیں اور اُن کے دریا فور اُن کے دریا فت کرے مکھیں اُن کے دریا فت کرے میں اور اُن کے دریا فور کے ساتھ کیا کہ کو دریا فور کی نظریا کے دریا فور اُن کے دریا فور کی دریا فور کی نظریا کیا کہ کو دریا فور کی نظریا کے دریا فور کو کو دریا فور کی نظریا کی دریا فور کو دریا فور کیا کہ کا کھیں کا دریا فور کی نظریا کیا کھیں کے دریا فور کو کی کھیں کا دریا فور کو کھی کا دریا فور کیا کھیں کے دریا فور کیا کھیں کا دریا فور کیا کھیں کے دریا فور کو کھیں کا دریا فور کیا کھیں کیا کھیں کا دریا فور کو کھیں کے دریا فور کیا کھیں کے دریا فور کو کھیں کے دریا فور کیا کھیں کو دریا فور کو کھی کھیں کے دریا فور کو کھیں کے دریا فور کو کھی کھیں کے دریا فور کھیں کے دریا فور کیا کھیں کھیں کے دریا فور کھیں کے دریا فور کھیں کے دریا فور کھیں کے دریا فور کیا کھیں کے دریا فور کیا کھیں کے دریا فور کو کھیں کے دریا فور کے دریا فور کھیں کے دریا فور کھیں کے دریا فور کھیں کے دریا فور کھیں کے دریا فور کے دریا فور کھیں کے دریا فور کی کھیں کے دریا فور کے دریا فور کے دریا

گرمزاصا مب اس کے ایک سے زائر نینے منگا امیا ہے تھے اور اس کام کا انجام رفیا کے بغیر میکن نرتھا ہم ناقاق سے منگا وتی آئے۔ مرزاصا مب اور ان سے بات چیت ہیں بیا ہے ہواکہ مرزاصا حب ۱۰ ننٹول کی قیمت سے رفیا ہے آئے نی مبد کے حساب سے اواکوکے منگالیں ۔۔۔۔ اس کے متعلق مرزاصا حب نے سے و میرسط ۱۹۸ میراک کا دیا کی کو ملائی کو مکھ اسٹے ؟۔

شفین محرم دنطف مجتم بمنشی نول کشورصاحب ببیل ڈاک میاں آئے۔ مجھ سے اور تھا رہے جا اور تھا ارسائی شفیق مکرم دنطف مجتم بمنشی نول کشورصاحب ببیل ڈاک میاں آئے۔ مجھ سے اور تھا رہے جا اور تھا ارسائی شماب الدین خال سے سطے ، خالق نے اُن کو زہرہ کی صورت اور مشتری کی سیرت مطاکی ہے۔ جو یا بجائے خود قران السعدین ہیں۔

تم سے میں نے کچ نرکہ اتھا ، اور کلیات کے دس مجلّد کی قیمت پیاس کر بیے مان لیے تھے۔ اب اُن سے جو ذکر
ایا ، تو اضوں نے بہلی قیمت مِشہرة اخبار لینی تبول کی ، لینی تمین روپے جار آنے فی حلد ۔ اس صورت میں دس مجلّد
کے ۲۳ روپے ہم آنے میں دول اور ۲۳ روپے ہم کرنے تم میگی ہے ۲ روپے مطبع اود حوا خبار میں بیم یا نے جائیں میں ویمبر
ام ممال کی دسویں گیار مویں کو طائب مزر کا کم مواس وید مر آنے علی صین خال کو قید دول کم کم کھنٹو بھیج دول ؟

اور غالباً اس تصنفي ك بعدى ميد بدرالدين احد كوسى فكف بن الم.

" اب ساہے کہ دہ چپ کرتمام ہوگیا ہے۔ رویے کی نکرمیں ہول۔ ابھ آجائے، تو ١٥درویے، بیج کرمیں مبدی

منگواؤں ، جب آجا میں گی ، ایک آپ کو بھیجدوں گا " مار دمبر کو بحرا کیٹ خط علائی کو نکھا ہے حب میں اپنے حیتے کی رقم ٹم ٹنڈی کے ذریعہ ادمال کرنے کا وعدہ کیا ہے اور میری کھا ہے کہ '' ا '' نہ دن یا و ہے نہ آریخ آج جوتھا یا بھٹی ' شہد بھول گیا ہوں ۔ پانچواں دن ہے کہ منٹی فول کنٹور ببوار ڈپاک رنگرا ٹی مکھنو ہوئے ۔ کل پہنچ گئے ہموں یا آج پہنچ جائیں ۔ آج و دز کمیٹنبہ ۱۱ ، دسمبر کی ہے۔" اس لیے انعلب یہ ہے کہ العنوں نے کھنٹو پہنچ کر جب ہنڈوی کے ذریعے قیمیت وصول کرلی ہوگی ، تب کلیات کے ہیں نسخے جسے ہزگے اور اس لیے بعیب دنیں کہ آغاز ۱۹۲۷ء میں یہ نسخے مرزا صاحب کو ملے جوں ۔

٥ منى ١٨٩٥ مرك أيب خط مين علاني كو مكناسية :-

ای میری جان! مثنوی ابرگر بار کون سی صف کر مازه نفی که می تجه کو پهیجآ - کلیات میں موجود ہے معهندا شهاب الدین خان نے بھیجدی - کورکیا بھیمآ .

اس سے معدوم ہو، سب کہ اس اور کے سے قبل ہی ان کے پاس کویات کے نینے بہنچ گئے ستھے۔
اس سے معدوم ہو، اصاحب کی حیات ہیں میر کھابات مارس کی طباعت کی او بت نہیں آئی۔
اس ایڈ سین کے بعد مرزا صاحب کی حیات ہیں میر کھابات مارس کی طباعت کی او بت نہیں آئی۔
[مسنہ تحریب 1919ء

نظرةً في ١٩٧٩ع }

### غالب وررقبب

### مالک رام

مے شسب وصلی غیب میری فی تو ہمیں آ زمائے گا کب یک ا

شرکسی تشری و تفصیل کانتی شہیں ہے بیکن آپ اس سے ا دارہ سگا سکتے ہیں کہ اگر موتن کا ساتھ اننا د اس حذ کک جا سکتا ہے ، آو کم سواد شعرا سے کیا کیا گئی منہیں کھنا تے میوں گے !

نا ات نے جال کئی دوسری یا توں میں شاہراہ عام پرسطنے سے اجتناب کیا ، دہیں تربیب سے تعلق کھی اس کا روبر بہت ختیاط اور رکھ رکھا کو کا سبتے ۔ اس کے پورسے واوان میں رقیب کے بارسے میں کوئی ایسی یات منہیں ملتی ، بیو اس کے نو داسنے پاکسی ویودوا اومی کے مرتبے سے فرو ترممو، یا ہیسے من کرکسی شخص کی شرم سے ایم عیب تھیک جائیں ۔

مام طور پرجیب شعرار قرب کا نوکر کرتے ہیں ، تو ان سے سامنے دویا ہیں مرتی عب ریا تو اس مبی شکایت کا بہو ہوتا ہے کر معشوق سے اپنی دفا کا حال بیان کر سے اس سے جذبات رحم و انصاف کو بدار کرنا مقصود مز ناہے کہ تم میری تدر مہمیں کرنے حال آنکہ میں تمہاراحان شارموں ، اور میرسے منعا میے میں رقبیب کو ترجیح و بیتے مو، جو اوا ابرسس اور میرجا ٹی ہے ۔ یا پھراس میں واسوخت کی زائد میرا ہے کہ معشوق کو ظلم کرستیم اور مجر وجعا کے طبعے و سے کراس سے اپنی بنیاوت کا اعلان کیا جا تاہے ۔

غائب نے ان دونوں سے امگ روش اختیار کی ۔ اس نے جہاں بھی رتیب کا ذِکر کیا ہے ، وہ گو اِفنیٰ ا یا ہے۔ ہرجگہ مقعود خود معشوق کی کسی خوبی کا بیان ہے اور ببیل بذکرہ اس میں رقیب کا نام آگیا ہے ۔ مثلاً گیا ہے:۔

کا لیاں کھا سے سے مزانہ مغوا بہاں اصل میں وہ مشوق کی تبری کی تعریف کرنا چاہا ہے۔ شیرینی کی کٹرت نابت کرنے کو وہ اس کا تقابی اس کی کڑوی ،
کیلی کا بیرں سے کرنا ہے اور شرارت سے رقیب کا نام ہے آتا ہے کہ یہ گابیاں تم نے رقیب کو دی تیس ایکن چو کہ یہ تمعارے شیر بہار سے نظام تھیں ، اس بے ان ہی کہ یہ تمعارے شیر بہار سے سے نکی تھیں ، اس بے ان ہی تممنی تممنی میں اور اسی بیلے ان کا رقیب پر کوئی اثر نہ ہوا ۔
دوشعروں ہیں اس سنے معشوق کے حس کی سے بنا ہی اور مربے الاثری بیان کی ہے بہتر ادا ذھیں کہ فام این بیا معلوم ہونا کہ بیاس کا اصلی مدعا تھا۔ کہنا ہے ،

دیا ہے ول اگر اس کو، بشرہ میلیکے موا رئیب، نوبو نامر برہ میا کیے

اولاً بہاں رقیب سے مراد و دخص ہے ، جو ماشق کے مقابلے بین معشوق پر فرنفیۃ مبولگیاہے اور اس طرح اس کا ترمفابل بن گیا ہے۔ لیکن اس کا فیکرالیسی بروباری اور درگذر کے لیے میں کہا ہے کہ اس سے کسی شکامیت یاطعن کا گمان بھی منہیں گذرتا ، بلکہ اور اس عزیب سے ممدرومی بدا مبوط تی ہے ۔

اسی زنگ کا دورد اشعر سے اوراس می نیمنا اپنی طلاقت اورنوکشس با نی سے تعلق تعلی بھی کردی ہے۔ طاخط موا دکر اس بربوکسشس کا واورم بیال اپنا بن گیا رقیب آخر و محت جو رازدال اپنا بن گیا رقیب آخر و محت جو رازدال اپنا

پهیه شعر میں رقب سنو داکسس کا نامه بریخها ، تو بهاں وہ راز دان تھا ، اور وہ متا تر مہدا عاشق کی باید بار کی تعریب وتوصیف سے ا جواس سنے معشوق کے حصی کی کمتی ہے۔ جواس سنے معشوق کے حصی کی کمتی ہے۔

ایک جگر تغیب کا فیر کیجیب نعسفیاندانداند میں کیا ہے اوراس کی شال کم اندکم میری نظرسے اور کہیں مہیں گزری ہے۔ عام طور پر کوئی شخص ہے تھے رقب اور حرلیف کی تعریف نہیں کرنا کیونکہ وہ اسے اپنی کا میابی کی دا د میں مائل خیال کرتا ہے لیکی خالب نے اس کی تعریف سے سے بھی ایک وج نلاش کری۔ کہتا ہے :

سب رقیمبول سے مبول انوکسٹن پرزان معرسے معرف انوکسٹن کے انہا نوکسٹس کو عود ما دیمنس ال موکسیں

برگویا زاین کے حسن انتخاب کی وا و ہے اور اس کی نتوش مذاتی اور ابند نظری کا اعتراف اس سے اگرجے ذکا بن صراس کی رقبیب تومین کی این میزی کے این میں انتخاب کی وا و ہے اور اس کی رقبیب تومین کی این بیزی امنہوں نے اپنے عمل سے اس کی بیٹ بیزی اور دیا ، اس سے زاین کو الن سے نارائنی منہیں مجوئی ۔

میری بیزی کہ والوان میں صرف ایک شعر ابباہے ، بیجے آپ کم مرتب کہ سکتے میں واکر جو اس میں بھی کوئی جلی وات منہیں کہی گئی ہے ۔

میری ویوان میں صرف ایک شعر ابباہے ، بیجے آپ کم مرتب کہ سکتے میں واکر جو اس میں بھی کوئی جلی وات منہیں کہی گئی ہے ۔

شعرب المعارد المارة المارة المعارد المعارد المارة المارة

یسی پڑکہ تم رقب سے گئر کی طرف عام طور برجاتے ہو، اس مینے میں جر کیجی تھا رہی طاش میں نکاما ہوں، تو رقب کے منان کی طرف سے موسک کا اموں کہ شایرتم کہیں اس تواج میں مل جائے۔ موسکے جا آموں کہ شایرتم کہیں اس تواج میں مل جائے۔ غوض نما دیت نے رقب سے فرکریں کہیں کوئی ایسی بات مہیں کہی جس سے ماشق کی نورداری جوور موتی مو ، جومعشوق

> کی شرافت نفسس کے نمان ف ہو۔ انفر میں ایک قطعہ دیکھیے ہیں میں اس نے معشوق کی نسکایت ایک انچھونے پیراہے میں کہ ہے:

این او این ای است میری پرسش اس کے ہجر بی است اس کی است اس کی است اس کی رسان وال اللک الکہ بیں جا نوں کہ ، سبے اس کی رسان وال اللک مجھ کو دیا ہے ہمیں ہم وحدہ ویرار دوست ہیں کہ اس کی دیا ہوں اُپناسٹ کوہ فنعف و ماغ ہیں کہ اس کی اس این است کو فنعف و ماغ ہمر کر سے ہے وہ ، حدیث رافض عنبر اردوست ہیں کے جو وہ ، حدیث رافض عنبر اردوست ہیں ہیں ہیں است و رکھ ایا ہے ، اگر ہمن کے کہ است بیان شوخی گفت رودست میر اینہا ہے وہ سیاسی میر اینہا ہے وہ سیاسی میں اس کے کہ است سیاسی میر اینہا ہے وہ سیاسی اس کا دوست سیاسی ایس کا درست سیاسی ایس کا درست اندار دوست سیاسی یا بیال کیمے ، مسیاس کا درست اندار دوست

# غالب بالمعض ضاحتى امور

ز جہان غالب)

### قاضىعبدالودود

۱ قاطع بربان اسوالات عبدالكريم الطاكف نيمي، نامر فالب اور تبغ تيزايك سائة بنام قاطع بربان ورسائل متعلقه ، طبع بوئ بي اتوالداسي كم صفحات كادياً بيائي - ۱- جموعة وبل سے مرافعيشن آركا توز و بل كا ايك مجموعه سير جس بين فالت كر ببت سے عير مطبوعه خطوط بين ۱۳۰۰ بنج آئي نگ خطى سے كام بيا كيا ہے .

ا۔ علوی ، تخلص عبداللہ خان ۔ نصائیف ؛ ۔ ایک ، ان م متنوی سات اکھ جزئی برتخفہ العاشقین میں۔ دونیں ج کی ننوی بحسد گرکشتی میں ، انشائے مغربل اور محسنامہ علوی ننزیں فرخ آبادگے ، رئیس تمس الاد مرزا دولھا کے رفیق ہوئے اور وہیں مرب ۱۲۹۲ صرب کو کونتی میں ، انشائے مغرب اور وہیں مرب ۱۲۹۲ صرب کی کوان سے تلمذ سفا ۔ گلتان سنوں میں جس سے بہ حالات ما فوذیوں ، علوی کی ایک ، اردو منزل ہے ، اور فارس کلام منزل ، فصیدہ ، ربای ، تنموی کی مسلم فرز کا باد متنے ، مدت دواز تک مقیم دہلی رہے ۔ ایک فطیعے دبای ، تجوشا مل منزل ہے ، ان کا تخلص آیا ہے ،

۔ ایس تیفیر خلص مرزا خلانجش بقول صاحب گلت بن نواسته شاو عالم دخال قادر نجش صابرو شاگر دمومن به باغ ووور سے ایم بتی قطعے کے بہت عووج ہے۔

بات دمشورمعنی تولیم بهمشیداورنگ دافرورسنم مهانا برآم کداشهارخود را برمزاخدانجش قبیمرونرستم

م یہ مستقر تعلق عبدالحکیم، رئیس میریٹر، جن کے نام سے قبل مود مہندی طبن ایس لفظ" منشی" ، شاگر د خلام مولی ، قلق میوکا ایک قبطحهٔ بایخ عود بلام ایک میں بین گر مبدوان تعلق ، قطعهٔ مولی میں بین گر مبدوان تعلق ، قطعهٔ مولی میں ایس میں بین گر مبدوان تعلق ، قطعهٔ مولی وجہ نہیں ، قطعهٔ محوک عنوان میں قطعهٔ معود کے عنوان میں قطعهٔ بین میں مان قطعول کو محوکی طرف شوب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ،

م ۔ سالی تنفس مرزا مالی بخت بن بنروز بخت بن شاہ مالم ۔ شاگرو آبت و احسان ، معصر صابَر دگست بن بن جس سے بیاما خوذ ، مرف اگر دواشوار) : بنج آ ہنگ کے ایک خط بنام مجرو ش میں ہے یہ مرزا عالی بخت عالی داسا ڈسخن ابند آ ہنگ سنند کے شرکیب مشتا عر ہ م شاہی ۷۵ دفروری ۱۲۵۳ هجری ۔ . ۵ مه شهرت خلع میرزاحاجی بن قبام الدین بن شاه عالم شاگرداحدان دمنون و آذرده (کلت ن خن برصب ما خو ذهرت اردواشعاد) شریک مشاعره شامبی ۲۷ وزوری سا ۱۲۵ صد آمرزاحاجی، شهرت کا بیش مبغنا دبیت در زمین طرح برسامعدًا نجبن کشیدان عرضه و ا دس دخط بنام مجرقرح ، پنج آبنگ )

۴ ر محوی دائے بین فظم ونتز فارسی اور رکے ندوران تعینیت نگت ان سخن میں نوجوان تعکم " مدرسته شاہجبان " باد" شاگر دصبها کی صاحب تذکرہ وکی دائے بین فظم ونتز فارسی اور رکے نتہ " میں دستندگا ہ " تمام ، بخی راس میں انتھا رہر دو زبان رینٹر بکیہ منشا عراق شاہبی ۵ و در ولاوری ۱۲۵۳ عد " موری نام امروی اذعی آشان ممکد و معہبائی نشید مستارز ز " د البغاً )

مرده الچون تصید و مراشده و در در بین گرایش فقید و اتفاق افتا و واجود سای بینز نانوانده حاضر لود و در زبین گریستن بوالی انشا کرده الچون تصید و مراشنود و بنجل شد ، و ازگفت خود بهن نوانده . درگذشت . امروند . سی بی و فتاح باهم آمدند ، آن راگر به راسین ، (مطلب به) واین دا گدسته (مراد از محکومی شد ، و دست " (خط بنام شیفت پنج آهنگ ) شیفند ک نام و و سرے خط بس ایک منناع سے کا ذکر " صرفه رم روان در آن بود که مولانا سی بی قدر سرنی با فران و را آن بود که مولانا سی بی قدر سرنی با فران و را آن بود که مولانا سی بی قدر شرخ با فران و را آن بود که مولانا سی بی قدر شرخ با شاگر دموم آن جس و قت گدند رستی میں ان کام ال کمد گیا بنیا ، بیر مدت سی میگری نزگ که کے گوش انتین مین در سی داخت کا خسته تاریخ به سیمیشری نزگ که کے گوش انتین منظم یا سیمی مرف اُدر و اشعاد .

جس كالك بنديد بيات

مومن نی ند آنکشنا بربنیک بر صبب نی بم بر دکد آیر برد و کد میدان صاف صید ظن بنج بر اسد اماند بیره او د طراز نده تحسد ششیر آبلد نربان این وین و ۱۲۸۳ ص

امین دین ته این الدین صاحب قاطع، لقاطع شمشیرالنخ سربند که آخریں ہے بعض مصرع غالب کدواشت غلبہ بہزارت ان زمین " سرحبید خود دستا می خود کر دا شکالہ " از رفعت سنن بفاک واشتی مقام "

ربین سیس برخید و دسای و درود ساور ساور ساور ساور این برات و سای سال به کے شعر فریل کے شعل کی سیسے ہیں۔ گا بوری اورخفا کی اورخوا میں بہت شہرت متی دفعاً کی از امام درخوا میں برخور کی اور اور کی کا دور کی اور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی اور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا

" بول مبوری کے مقابل میں خفائی نا میرد موسے یہ یہ جیتے کوشہور نہیں"

ممشی نے اس شعر کا بور طلب نکالا ہے وہ ہرگز فات کے ذہن میں نہ تھا، خقائی تخلص کا کوئی شاعر میر سے کم ہیں نہیں۔

۱۰ برتو شان ۔ غالب سلاطین مخلیہ کی تاریخ و وجلدوں ہیں مکھنی جا بننے سنے ، حصدا قال بنام مہر نیم وز، پہنے الگ جبیا، بعد کو کلیا نظرین شاں ہوا ، حصد دوم ماہ نیم ما ہ و بود ہی ہیں نہ آیا ، خالب نے ان دولؤں کا مجمد عی نام پرتونشان رکھا تھا ، جو مہر نیم وز طبع اول کے نظرین شاں ہوا ، حصد دوم ماہ نیم ما ہ و بود ہی ہیں نہ آیا ، خالب نے ان دولؤں کا مجمد عی نام پرتونشان رکھا تھا ، جو مہر نیم وز طبع اول کے

ص ۱۹ یس سے بھراس کی ب کررور تی معد مزر حاصر ہے۔ خالب نے اس نام کی رعابیت سے اس میں باب کی مجد میر تو، استعال کیا ہے۔ یہ ساس نی انتھ ہے جس سے مراد و و خاص الغاظ ہو بہارات دسائیر منبوب بساسان پنجم میں آئے ہیں، فارسی زبان دسائیر کے وجود میں ہے ۔ یہ ساسان پنجم میں آئے ہیں، فارسی زبان دسائیر کے وجود میں ہے ۔ یہ سائیر کے نامر بی افرام میں ہے " پر توستان دا پر تو دہش میں سے سے اس نام کی بیک نا ہے کے مصنف ہونے کا دسوی کی آیا ہے مان نامہ پر استدام پر توستان نام " ( نامہ جمشید) فرزنگ راس سے اس نام کی بیک ناب کے مصنف ہونے کا دسوی کی آیا ہے مان نامہ پر استدام پر توستان نام " ( نامہ جمشید) فرزنگ دستے ہیں طافیر درنے اس کے منبی " جا کی بیار شعاری ہوروشنی " بنا ئے ہیں۔ بر بان تا ملع میں جو بہلی عام نز ہنگ دا کر دخات دسائیر کی کوئی خاص وز ہنگ ، برط ن قاطع سے قبل کی ہو، تو اس سے بحث نہیں ) ہے جس میں دسائیر ہی الفاقد آئے ہیں، پر توستان بنیں ۔ یقین " کوئی خاص وز ہنگ ، برط ن قاطع سے قبل کی ہو، تو اس سے بحث نہیں ) ہے جس میں دسائیر ہی الفاقد دسائیر ہی سے لیا ہو۔

اار اسلامک ریسروح الیبوسی این مسینی جد اطبع ۱۹ مرتبر جناب ائے اے اے افعینی معتمد الإزن الیموسی این میں قاصی عبدالود و دکامقاله ببنوان البرون العن کی اولین دوایت "معفی ۱۹ مرتبر جناب ائے اس سے مراداس تنوی کی دور دایت ہے جو عکیم مبین الرتن خان جہا گیر گری مرحوم کے کتب خانے کے ایک مجموعے میں ہے واور حب میں خالت کے دو فادسی طوط بھی ہیں ہوسی گر مرسکزین کے ماتب نزییں شائع ہوئے تنے واس مقالے میں دکھا یا گیا ہے کہ بیدمرة جدروایت سے کن امور میں منتقف ہے ۔

ا است کو دولی خالب کی مطبوعه کتابوں میں زیا دو تربکاف فارسی ، لیکن پونکر ان کے الم منز کی بھی بھر بر میں یہ نہیں گیا ، برنہیں کہ ہا جاسکتا کہ کا ف فارسی کے ذمہ دار خرد فالب میں ؟ فالب نے ام بوالسن اور زیبانہ ما قائلہ فکھا ہے الطالف غیبی اطبیفہ اا) صبح رودک بکا ف عربی ، فارسی کے ذمہ دار خرد فالب میں ؟ فالب بیل فروینی شام جوز ، کئی ہے متعلق انساب میں ہے جس کی طرف پہلے بہل فروینی شام جوز ، کئی ہے متعلق انساب میں ہے جس کی طرف پہلے بہل فروینی شام جوز ، کو متح جوز کی بھا۔ فالد کے معلی ہے دودکی و فرودسی کو متوج کی برا سات بھا ہے کہ دو ان حرب کے معلی ہے دودکی ایران میں اللہ کے دور کی کا دیوان جوز بھی ہے ، مالا کھا شعار پر تنم کی گروہ ان حرب کا وربہت کی دودکی کے متح ہے ۔ گذشتند صدی میں جو مختفر سادلیوان دودکی ایران میں ودکی کے دور انساب میں بہت زیاد واشعاد تعلی اس میں ہے ، گراس کے باوجود ، چیپا تھا ، اس میں بہت زیاد واشعاد تعلی کے اور بہت کی دودکی کے ستے ، (یہ بات مجمع الفعالی میں ہی ہو گراس کے باوجود ، شہلی نے شعار کسی اور شعاد دودکی کی طرف خاص بھی کہ اس میں کہ ان کی نظر سے کہ کو اس کی خوال واشعاد دودکی کی عمد نظر میں بلے گی ۔ اس قسم کا ایک دیوان دودکی ممکن سے کر فالب کے دول نہیں میں مندوستان میں دہا ہو ، بہت فال واشعاد دودکی معدن کے معدن کے سید فطح نظر اس کا شورت نہیں کہ ان کی نظر سے گرا مقتاد میں میں میں میں کے گرا س کا شورت نہیں کہ ان کی نظر سے گرا کو متنا میں ہو سے کہ دیوان دودکی ممکن سے کہ دالل کہ شعر میں میں میں کے کہ دول کے میں میں میں کے کہ دول کو میں میں میں کہ کی داس قسم کا ایک نظر سے گرا کو متنا میں دودکی کرنا کہ کرنا ہو کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کر

"مركز نكندسوى من خسسته نكابى الدنگ نخوابد كه شود شاودل "

قاطی بران کا شامون ۱ بی ( بجث آدنگ ص ۱۹) به مرق قاطع بران سے نقل بواب ، اوراس کتاب بین فربنگ جهانگیری سے نقل بواب ، اوراس کتاب بین فربنگ جهانگیری سے ایا کیا ہے ۔ مفال بردہ است میں فربنگ جہانگیری سے ایا کیا ہے ۔ مفال بردہ است مندم نواند و بعدی میارت اضافہ اشاعت ۲) واین شور ، مرگز ال مفید مندب ندیوان ورد فربراکہ آرنگ بعنی مرگز وارنہاد آمدہ ،

ند منی پیداری .. و دامل منی خلط د واو استن و کلام اساد دامستند علیه پیاشتن نه آوین و یده و دانست ، به باکل ظام به که بینمر اش وت اک وجود می اف کرونست ، به باکل ظام به که بین منظم است من بین که اس شعرت آدنگ ک بیامتنی کلانتی اش وت ای وجود می افزاری براند استخاص سے جدت نبیبی که اس شعرت آدنگ ک بیامتنی کلانتی بین که با بین که با بین بیندا دی برانده شعر بین که با بین برانده شعر می برانده شعر می برانده شعر مراند بین بیندادی برانده شعر می برانده شعرت با بین آیاه او در مینکود و بران سے می وک الاستعمال سے و عبادت اشاعت با بین آیاه او در بین که بین بین آیاه او در مینکود و بران سے می وک الاستعمال سے و عبادت اشاعت با بین آرنگ میا بید که این در این در

۱۶۰ میرنیاز سین فی رئیجوعد و بلی میں نیازاس طرح مرقوم ہے نیا ر" میراندیال ہے کہ یہ نباز" ہے ، اور ناریخ او وح جلدا مصنفہ کمال الدین حبدر میں ہے بھی کہ متمدالدولہ نے" میرنیاز حیین دارو غد دیوانی نا سکے بیٹے کی نتا دی ہیں لاکھ روب و با ہ س م ۲۵ و لفظ " فان" مصنف سے جبوٹ کیا ہوگا متنمدالدولہ کے نام کی جوعو خداشت بہنج آ ہنگ میں ہے، وہ ایک فینکھنے ہمید کے ساہر مجبوعہ دہل ہیں بھی ہے جوخ الذکر میں ہے کہ میں نے مکھنے ہیں سب ن علی خان و میرنیاز حیین خاس ودیگر دوستان جد بد ( کی مخر یک سے ' الفاظ خالجہ میراخد فرقیاس ) معتمدالدولہ کے لیے عوضداشت مکمی۔

فرزارة وعليم بجزواسم نهيس بهرام بن فرا واسينديار بارسي دشارسان ص مه ) ببرام بن فرا و از ترا د كو درز كشوا و ورو أذ كيوال ك بعد ، سكنده منه أخريس شيرانه بيني كرمشغول رياضين بوا" شاگر دسوري" نمواجه جلال الدين محمو و المبند مبلال الدين وقوا في كن ب شارسان وانش وممت ومبيش ( عبارت سے بيمترس كه ايك سي كناب ، كرشارسان يس كلسان بيش ايك دو مرست مصنعت کی کتاب کانام) بیراستد و فراز آورده بیرام است ر ورشارستان که از فرایم آورد بای اوست و اسسے بیمترشع كرسابن الذكركماب ياكتب سي منتفف وزما يركه بيا ورى حفرت كيوان بمك و (كذا ) وملكوت دجروت و لابوت رسيدم ، وتجديات آماري دا فعالى دهناتي و داني وحول يافتم ، زلتارت نطبع ۴ بن ميرمكوت <del>دعير ۽ اورمعاينهُ تبليات كاذكر نهين . . دراباس تا</del>ر هيد دا ومردم راعقبده النست كه اين كسوت را بره ماخت و گرزيم ياكردي " رشارتان بي بيد كه خراوس كيمياسكيمي اور اس نے کہوان سے سیکھی تھی۔ اس کے بعدسے براوفات کاؤرایر ہی ہے من اوا مل) موٹ لاہور م ملووا حد ( دلیتنان غلامب طبع ادر ادا ص اہم - مجھے نینین ہے کہ بیرکتا با فر رون ا ذرکیوان کی تعنیف ہے ۔ یہ کتاب بدون نام مصنف ہے) بہرام کی صرف ایک کت ب آج کی موجو و ہے ،اس کا تھی نسخہ کا ما اور نمیں انسٹی ٹیوٹ بھئی ہیں ہے ، اور یہ دوبارچیں ہے ۔ یں نے یہ سب دیکھ ہیں،مکین اس وقت طبع المطبوعه ۱۷۸ ۱۳۱ه مينش نظريد، اس كاس كاسرورق بين كناب شارتنان كويات جهارهمين المرقوم بها اوربهام کے دیباہے بہمران اس کی میدالبقہ ہے کہ کتا ہے سمل برجہا دھین مرفوم ہے ہم جو تھا جین تنخی طبی اور طبع اول سے بیرحا حز ب ، اورببنی و بدنا کے متعدد زر دوشتی اصحاب سے مجھے معلوم ہوا مقالہ بدمفتود سے ، دبیاج بلیع و بس تواس جین کے متعلق مرقوم ہے کہ وہ ذکر فلک الافلاک وعلم جغرانیا " ہیں ہے ص ہم ، نیبن ، مجھے یا وسے کہ برہبارسن نسخہ خطی وطبع امیں نہیں ہے ، اس كى جگر كياسيد . ياد نهيل كسي نه رونسى ف مجد سد كها مقاكه ير عمين أوركيوان كے صالات كيد بيد مفصوص مقا ، اور ميرا حافظه وصور المبین کی نا ، فوین نے بیکسی کتاب میں بھی دیکھا ہے ۔ میراخیال ہے کہ میر بہت قرین فی سے ۔ شارتان می ا ۲۵ میں ہے۔

الوالي او ركيوان المخير مفدور بشراست . . مِرْقوم نوا مد شد " نيكن ، جوجز وي حالات موجيدون مين بين ، ان بريه تول صادق نهين اً يَا، ويبا بيه بن نقرت ناشر بن به اصلاً كجه أور بولاً جهن جبارم جوطبع ناني بين شامل بهر، نا يشرون كود وفترخان "مرحوم ما تكبى وركيجي أتريا سے ملا مظاء اور الهي ايران من وسننياب بوانظاض ١١١٠ ناشرين مين معول سے زيادہ سے تطبعت كيكى معلوم ہوتی ہے، ور مذاس کتا ب سے ساتھ جین جہادم کا دیباج جس سے صاف ظاہر سے کہ یہ مہد نامرالدین شاہ میں مکھا گیا تھا ص اورمصنف نے ابنانام اور ولدیت "ابن محد حبفر محدول" مکه کرن سرکی سے ص ۲۵۱ رشائع مذکر نے ، فلکیات وجغرافید کے جو مباحث اس میں ہیں ان برمغرب جد دیرا، تربے اور ان امور کا شارسان کی عقت نمائی سے کچھ تعلق نہیں ماس نے بیکتا ب آیادلیں (دماتیرے بیش کردہ نرسب کے مانے دارے سے متعلق غلط قبیروں کے اذامے اوراس مزض سے مکھی کا کینے وہن آذر كيوان" ازا توال وكردا دخود باخر باشد، وشجرة خود را نبكودا ندو بردم كوتا ونظر نكرود" ص مو، من ٥٠ مويس معية اللاه كاه انزد ذوا فركان خرر دختيقي كينير وميا مد ، وسخنان شبه آلود ميگفت ، بنابران ناراستي منفا مُدسّ باز منود و آمد ، تامنش والدي خسروي (كذا) دالسنديده آيد، وتو،ب ديوى داخروى ببنده وبنده زاده (س كي اولاد كاحال نامعلوم) عائد كردو"كيميا بنانے كے داور د سے قطع نظر؛ بعرام بطراب بغو كومعلوم اوتا بص منه دات ما مه مين تاريخ و تذكر وصوفيه وستعرا ك ذكر كي بعد ان فرستكول كوام مكت سبد ، جو فر بنگ جہانگیری كے مواعث محے مكفذوي ، اور معير يدكتبا ب أر درين كتب با أنكد از تبع تا ذيد (مسلانان) است بيرج وج من الوجوه عرفي ولفظى بهم ترسيره ، وويدهنشد كدولالت مرسيرا دوستم . ، وقلة تدبير وذكا وحزم و راى بهن بن اسفند باركند ، واسامي اين کندااسی تغروکراگر بنیل بروی اردهانیف ایشان ست دو رکتب میسودا و تاکع سلالین بنظر ربیدی دورنسخ سیمر پینتربیب ر وا پست کر دندی ! ان میں سے بہت سی کتابوں میں تو بہن کے متعلق کچیومر قوم ہونے کی کوئی دجہ ملیں ، قریب بینن ہے کہ ان کی فری اکثر ا س کی نظرسے مبی ندگزری ہوگی۔ان کا نام اس بیے بیاسیے کہ دحوے کی تقویت ہڑا ورخود اس کی وسعت مطالعہ ٹابت ص ۱۹۷ تا ۱۹۸۔ میں بہا والدین محد ما ال محصفاق مرقوم ہے ، یہ مبد صفوی سے الم مرتسعی علما میں ہیں اور صاحب تصابیف : - بید کیوان سے مل میکے عقے، ایک ون نبوت زروشت کی بحث منی ،اعفول نے مجھ سے وریا ونت کیا کہ" امام زمان آؤرکیوان کی کیا ۔ اے سے ، میں نے کہاکہ وہ اسے بنی مانتے ہیں اتوان کی زبان سے لکلا" دم مزن جتم شد، ہرچہا دیکو بدجینا انست" عالم موصوف کی جوکتا ہیں میری نظر سے گزری ہیں ، ان ہیں آذ رکیوان ، اس کے ملامدہ با دسائیر کے مطالب فاص کی طرحت اشار و تک نہیں ، اور لفاین سے کہ با تی كتابول كابهى يهى حال بوكا، ورند بهرام كسى كناب كاحواله ديما يس مهم والعديم بين الوالفضل وفيضى كم متعلق جركيد مكساس اس كا تبوت بجي موجود مبيره - بوالفضل. وستوالعمل از حطرت فه والعلوم خواست دربيرستاري كواكب وامثناني أن .. اصلاالآن برنگشند وی مرادکه ۱۰ با ۱۰ ابوالنفس و نبینی ۱۰ آشنا بورگفتی که بهنگامی که دورندگام بیزدانی کیش به مهند آمد، و منینی وابوالفضی از و طريقة الفي بسن بي وكواكب ويكرة موخق ومراكفت بمصراع" ده دستنگاري بمبنست وبسان

بهرم کیوان کی زبانی کتب سے بیر نون وامامت کیست وبرا براست وافقا ف جزاسم نیست کی مهواتا ۵ مه میں سے از افقاد من جزاسم نیست کے برس و در بوس وسقراط و افرا طاط و افلاطون وارسطاطالیس جمله انبیا بو دند د دوالعلوم (کیوان)

نیز باین طالفهمدی دار و فلبند ا اونیزاز ابنین باشد کیس ۱۳۷۵ - ۲۲۷ یس بهده-ار دشیر فی مهرس سندگیو ان کے نتون وريافت كيا، جواب ملاكه" بآغاتا وميوس بيني شيث وكل ابشراقيين مساوات دارد "ص ٨١١ - ٨١١ و ١١ المسطونواب بين فلاسف اسلام كو افلاطون كے باستك برابر مبى نہيں جانتا ، كمر بابر بدسيطامى وعيره كو اس كابم عبن سنيم كون سب مس ١٢٥ اروشيرشا كردكيوان نے شيخ مفتول كوخواب بين ديكيوا، اورامغول نے خواب كى تقىدين كى ۔ اردستيرنے اسى عبس بين ارسطوكود كيوا جوفلاطون كى ببهت لقراهِ من را بهد وارد منير سف اس كى دائيكيوان كم متعلق دريا ونت كى الوادكه اس كا يا به افلاطون كم برابيه ص 9 م ۲ میں بیرام نے اپنی طرف سے مکھا ہے کہ افلا طون کا مرتبہ ارسطوسے بہت بلند ہے ۔ص ۱ے اپن کیوان کوا مام معصوم لكى بيدا ورص ١٧٧ بين" صاحب ناموس عظم" اسى صفحه بين بيه: " ابنيا مراحكما تساحب ناموس عوانند، والحكام إوراناموس ص ۱ ۱۷ بین نام کے بعد و علیه انسلام " س ۱۸۷ بین بی بر تحقیق میاسی گروه و دساتیری میب والے) ۱۰۰ اما معت ورآ فریج است بعدا رئيا كان نامداد معرست أذركموان صاحب اين فربوده ، واكنون نوست بغرزندنا ملادش كغرواسفند يا ردسيده صفيه ٥ مين موبر بوش و از تلانده مخلصان امام زمان "كا تول: رعات وكلاكهما بامت عرب تاكل بأشيم واعتقاد رااكست كدس بسامامين لانشابير من اهلا مين وكروفات أوركيدان ١٠٧٨ هـ ( دلبتان نداسب بين ١٠٧٤) كدبعر: بتعام فا ب توسين اوا ديني رسيد من مه ١١١ - ١٤٥ مين سبع: رآ ذركيران كويد كه جميع طفائق انشيا آنچه مست وبود ونوا بدآ مد ديدم و والسم وبراى العيبن وريافتم ، ونسبت فود والبيدن جون بيرابن ساختهام چنا نكه بركاه مينداسم كه بنفس نولين خالى شوم تن لابرًا مى سيما عم چنانك پنا رم جوم رمجروم . واسرار مالم اللي راميلام والمنجد ميكويم مهربينيم ". ببرام ند كيوان كي كيند سكندركا ص سو بین اور پرتو ترمنگ کاص ۲۲ سوین ذکرکیاسے، گریے دونوی مفقود ہیں . اینے نام سے جوتیزی اس نے مکمی ہیں ان میں سے عرف ایک مقنوی باتی ہے اجومع شرع کاما انسٹی میں اس میں ہے ،اس مقنوی کے کچھ اشعار دبت ان میں ہی ہیں۔ آذركيوا ن قدم عالم كافائل بتقاا وراس كے نزويك اس كاخائد مذبحارس ٥٥ مه - مجيد لفان سب كه دساتير كاامىلى مصنف يہى عقاء اوراس نے بنوست كامبى وعوى كياعفا، مكر وساتبرين تعبة ماكز سے ، يدمنده اوفات ميں البنے كو مغلف ونگول ميں مبنى كياكر نا خفار دلبت ان میں جواس کا فرضی نسب نامدہے، اس ہیں اس کے اعداد میں سے ایک ساسان بنجم ہے، یہ دسا تیر کا آخری نبی ہے، او ساسس ك نام كے صحیفے بين اس كے تعدائے كہا ہے كه نيرى نسل بين بيرى دست كى ، بيركيوان كے دعوے كے ليے زمين محواركى كئى ہے۔ سوال برسب كداس كا اصلى مذمب كيامقاء ميراخيال سدك و و زردشتى مقاء ا ورمعلمتاً ابك في مدمب كاباني بواعقا، عبد دنباك قدیم ترین فدسب کی چندیت سے اس نے وسائٹر میں بیش کیا مقا۔ وسائٹر کے اردگر دیجو اوب بیدا ہوا مقاء اس کابرا مصداس نے نود لکها بالکودایا موگا - کچه دسانیری فرخ روه موشک ، اور کچه کیوال کے شر کیب سازش - بهرام تناسخ کومان مقاجو دساتیری متنبد ه ہے، اور مشراج ماکا قائل ندیمقا ، اس صورت میں قبامت ، میزان اور پل صراط کا سوال ہی نہیں باگراس کی کتاب بیران امور کا اجمالی ذکر ہے ، تو در وشتی عقا مَد کی جینیت سے جن کی اویل صروری ہے ۔ ندووشت کی بحث دوسرے مہا حث سے طویل تر ہے ، اوراسکا عنوان يربع: " ذكر الوع نير زروشت ملى الله مليه ومن تقرب الله " اس ندايك عجد زروشتبان كثريم الله" فكها بهدر

ندروشت كى كتاب اوراس كى شريعت كم متعلق ص ٢٠٠ - ٢٠١ يس مرقوم سب : " شريعيت وكادم وكت ب سماوی این مینیبرنا ۱۰ ارمرامراخ ولدست ما نسست بهرنیا ندهٔ مردم وجه ل نامهٔ نامی وفترییست گرامی آباد ۱۰ عربر مع و آشکار اسیت و بی دمز واید، لاحرم آ ذرساسانبان درسانیربان ، و خسرون ایران نیز دین ند تشت دا ناویل کرد ، مطابق بگیش آباد میشاند" وساتیر بور کا مدارتا ویل برسیے ، اور تعناقص ومتصا داممو کا بیک و قت درست بوناء ان کے نز دیک کوئی بات ہی نہیں ، مزیر ید کہ اگر کو نی مجوت نہیں مل اقد ا تبات و حومیٰ کے لیے خواب سے کام لیتے ہیں۔ بہرام صراحتہ اسلام کو غلط مذہب نہیں کہنا لیکن اس کی كنّ ب ك بالاستيداب مطالع ك إحداء يونتيج الكفات ك وه الصفيح مدرب بهر بحضائنات بي عربون كي تحتير و تذليل كي لوي بحث الم غالب ند قاطع كى بحث عينود مين مكون تها: - بران اتناجى نبين جانيا كضغط قراريسسش مكيري ، نفخ صور احشر احبا و اورعبورص الدست اسلام كسواكسي ووسرے ندبب بين بحث نهين البين گران وار روشتيان بين صراط كانشان بي مذبع ، او دری و پہلوی و پزیسی میں اس کا نام کبال سے آئے ہے برکبین کہ زروشتیوں نے قبول اسلام کے بعد صراط کے بیے لفظ مراشا او سوال يربنه كرمينود ومينوروين والفنط جو برمان بس اس كديد اكبيس ان بي سي يحري كوان ب ، من ١٥٠ . الماطع كفوائد ميں بوالة عبدالصردم توم ب . - أد وشق جومنا فقائد مسلمان بوت تند اجبوے مدحی بوت كرمبہت سى باتيں جواسلام بي بير ندمب زر وشت میں بھی ہیں ، ور اس سلسے ہیں انہوں نے کچھ الفاظ و تنبع کیے سنتے ، یہن میں سے کیے جینووسہے میں ، 10 الطا غيبي بي سبع : حشراعب دا ورميزان اورنامه اعمال اورعبوريل زردشتي عقائد مين داخل نبين ، ميجو فرزاند ببرام وعيره تلامذة أ ذركبوان في بني نظم بن يمينو و وينروكواستعمال كبياب، بإعراطائو وكر مكها بعير، يه زو واضعيين كانملات واعفاب بس بيدا والي اس عقيدة زرد شنب برا فائم تنے ، كيوں نه كلف ؟ اور كيوان كى كوئى تخرير وجود ہوتى ، اور مم اس كورد ما سننے ، اورو إل اپنے قياس كورود اتي، أوسن كفتو الدكمطابي كافر بوجات وسي

مبرام دکیوان میں امام وماموم، بلکه نبی ومتبع کا تعلق تھا محض اسّادی شاگردی کا نیہیں ،عقائد میں اختلات کی دحیزیں،

غالت كيكسي مخالف في انبات ديوي كي بي بهرام ياكسي ووسرت لميذكيوان كاحواله نهي دياءاس صورت بين الدنده كا

بغيرتس ما ناحاسكنا .

حنترا حباد وربهوريل ونامه الممال وميزان قديم زروتسى عقائد مين بين واور منافقين كادنها في نبين وجينو واوسنالي لفظ (دجوع مبغاب بمثيبت محقق الم تقدعالب

اگر مبرام" اخلاف واعقاب" منافقین سے بعد، توآ ذرکیوان ہی ہے، غانت بدو دلوں میں فرق کمرتے ہیں، اس کی کوئی معقول وجد نہیں حقیقت بید علوم ہوتی ہے کہ میوال سے منعلق جو خرافات وابتدان میں ہے ، خالب اس مردوب ہجے۔ اس كناب مين تعريف كا مده كى بعي سے ، مگراس طرح منبي جمسى كيوان كى ہے .

غانب وبهروساتيرى و زرونتي مقائد مين فرق مذكر سكے، اور جو باتيں انہيں وساتير ميں مذمل سكين اُن ميں اسلي زروشتي عقائد 16

بہرام کی شاعری مذشارت ان سے است سے ، نکسی اور کما ب سے . •

ترک شراب ما باع دوور بن ایک ۱۱ بیتی قطعه سے رجس کی بیت اول به ہے و

مِرتنب بقدح رئيتي با دة كلف م

مطالب البعد؛ وو آومی ندا ذراه لغض عجد از روے شربیت مینوشی سے الغ ہوئے ، بین زمانا ، مگرشراب ایر رحیو نی کرجس تا جر سے تشراب لینا مقاد اس کے دوبے معول سے زیادہ چڑا ہے گئے منے ، اوراس نے شراب اوصار دسیف سے الکارکیا، روپے بھی مذہبے کا دراس جُكُه خريد تا غرهُ شعبان كوشراب ميوني ١٩ كوية قطعه كهاء به ون بركى اذبيت بي گزرے ما درة "اديخ" خالب بيرمردو" تبخر حيمت ش ١٤٩١ - ١ م ١٢٨١ - الديخ وفات مالب ٧ والقعد ٥ ٨ ١١ حد ب ، قريب تدنيس كه ٧ شعبان ك بعد بيني كم الفاق بوابور ارشا دحيين خان ما درتففل حسين خان - باع دود رسكخطوط بنام تففل حيين خاس ين سهر الجدمت تتفقي مكراي سيد الشادحيين صاحب سلام ميرسام، و مغدركوته تغلى مينواسم ونكارش نامدً دا بوقت دمرميا ندارم " مردم ايل ا ندليشري ن ميكز وكرميزت ورأونك اغر، وسيدارن وسبين غان لبغر" مربرادر ووسن كرسيدارت وحسين خان سلام خوا غد .. والس لاه كدمن أل نامر را كه در تهنيت خطاب رقم فرموده بودند، بإسخ مگزاروم ، شرمسارم دانند" مع پديد آمد كدگراني برادرميرارنتا دحبين وسوا دت اثر ميز محصيان طال عرولننما بيرسنندوياز و ديوندند . فرخي ديدار برا در وبيربنن ارزاتي " مع بهايون مدمت جشم وچراع ويدة مرومي سيدارش دسين مها حب سلام ميرسالم، و باخوميشن، و وجنگر بول نوداين نامدُ روان ميانشتم ، چرا ورتي جدا كان نام نامي مخدوم نظاشتم " اد و مسيم علي ك خط بنام تغنة مورخه ۱۲۵ مفر ۲۲ معرس سے كنغنىل ميىن خان كى موت كے بعد ان كے بيٹے ميراحد حسين نے ان كى جگرلى، اورميارشاو حببن برستورناتب رسے۔

۱۵ میلاهمدسین، رسوار بیرید ۱۰۰ ارزانی" اورخولفت این تابت که یفضل حیین نمان کے بیٹے سے اموخوالذکر سے ان کی جگہ ملنی ماً بت ہے۔ اردواوب شمادہ ۷، ۱۹۹۸ء میں ایک مقاله اجنوان ' مضطر میراً یا دمی ''سیے میں مجلا کیف، اجمیر کے مدر مطال نیازی کے ايك مضمون كا تعتباس ورج بير براس ميمشعرب كرام مولانا حافظ احدسين .. رسوا تخلص ابن سيدنفضل حيين فان مضطرفي آبادي وخرالا ووفضل فق خيرا بادى كوالديني

تسع احد كاتب محرق قاطع بران كاقطعة تاديخ طبع أخركتاب مي ب البرمصرع كما فزى حرف كالعدد جمع بوكمه ١٧٨٠

بورا ہے جو مال طبع ہے۔ ایکس کد زا قوال بزرگان سے زاخت حرنی بنشنید در حق اینان بنگاشت (کذا) وميروزكه ازيي كسانها بنواشست وكذاء ميلان بحق توليستن امروزا أل حرف

۱۹۔ الف بیگ کونا تب نے بنج آ بنگ کے ایک خط بیں جو انہیں کے نام ہے ،" دوست " مکھا ہے نالت نے ان کی فرماکش پر ، ان کے بیٹے کا نام بخو بزکیا بخا ، معلوم نہیں کہ یہ نام دی گئ یا نہیں ، قطعہ جو اس سے متعلق بنج آ بنگ کے خط بیں نتا مل سے : ۔ پچوں العت بیگ ودکہن سالی پہری یا فنت سرب سرغز و نام : بھڑ ہ بیگ کر دبلی العن منعنی بود ہمڑ ہ

## عالب كاجمالياتي تجربه

### داڪ ٿرنبي بخش فاضي

مرزااسدالترفات بنادیخ ۸، رجب ۱۲، ۱۲، بجرمی ا ۱۲، دسمبر ۱۵ اسیبی متولد موتے ۔ جب ان کی تربا نی برس کی بوئی قو والد سنے وفات بائی (۲۰،۸۰ م) ایک خط بیں مبدا تفقور مردر کو فکھتے ہیں : '' میں پانچ سال کا نفا کر میرا با ب مرا ، نوبرس کا نفا کہ بچام اس کی جاگیر کے قوم تمری ا درمیر سے نفر کا دسفیق کے واسطے شامل جاگیر نواب احمد بخش فال وس مزار روبیر سال مقرب انوں نے مذوبیت مگر تب مزار روبیر سال اس میری فات کا حصة ساق سعود و بیرمال میں نے مرکا را نگریزی میں بی نبن قام رکب یک

مكيم فلام مخيف كو لكحتة بين :

کے دِن تَروع ہوسکتے۔ مالت بیمنی کہ مدر دی کا خرج بالکا معیمی کے مر، باایں ہم کہمی خان ( نواب احمد بخش خان) سنے کچے دیا کہمی مال فنے کچے اگر سے سے بھیج دیا یہ شهر در این این از برای نفر و رس بو فی بعد مین خون مین زمر جو مدگیا و در برس کی ترمین ۱۲۸۵ بیجری برطابی ۹۹ ۱۹۹ مین وفات پانی -یاس و ناائمیدی کاید عالم مقاکر:

عربیت کر می میرم دمرد ن توانم در کشور بداد توفر مان فضانیت

نيكن غائب يرمجي نهبي بناكمميتون سي بينكا واسط :

در بورهٔ راحت نتوان کرد زمر ہم غالب ہم نن خترا یارست گوانیت

كيو كريني عيدتين مين شقيل تو بي جوانسان كاتركيد كرتى بين انسان كولبندى كى ونساف مي بين :

ایکر می گوئی تجلی گاه نازسش دورنیست میرشتی ازخس د دوق تماشا آتش سست

بیک نناع کی زندگی اصاس پر مبن ہے۔ شاکو براح سی انسان ہے۔ کا ننات کی ہر چیزسے اور زندگی کے ہرواقوسے شاموا تزید برہ نا ہے۔ شام کے احساس کے ذریعے جو ارتسانات IMPRESSIONS ان کے دل میں دقوع پذیر ہوتے ہیں وہی الفافا کا دویب سے کر فاہر موتے ہیں۔ انگریزی میں جس کو RESTHETIC Experience کتے ہیں ہر دبی '' ذوقی بخر ہ'' یا '' بھالیاتی بخر ہو '' سے جس سے شاموں کا مفہوم و دھشن'' بدیا ہوتا ہے۔

AESTHETIKOS یونانی زبان کا نفذ سیه جس کی معنی دواصاس کرنا سیه به انسانی دندگی مین تکلیفیس اور مسیبتی انسان میں ایک مده روست دار از که جروران دک کرتا تا این مده به ماز در مدمین تا میر

قسم اصاس بداکرتی بین جوانسانی کردار کوتر تی دیتاسید اور مبندیون برمینیات ہے۔ جرمنی کے منتی کے منتی کے درادیب بیرمن کمیز دنگ ( HERMANN KEYSERLING) (۱۸۸۰-۱۹۹۱) (۱۸۸۰-۱۹۹۱) اپنی ک ب در فلسفه بحیثیت فن " PHILOSOPHIE ALS KUNST پی انسانی زندگی میں دکھ کے فلینے پران الفاظ بیس اپناافلهار خیال

كرت بين ديم بيان جرمن متن كااردويي ترجيه ويت بين :

د صغمات ۱۵۲ - ۱۵۲ " مرف آلکیف واسے علی میں میں انسان کی قریش ترقی کرنی ہیں۔ مرف وکھ اور معیدت میں ہی انسانی دوج میں ایک فتیم کی گرائی جدا ہوتی سے - مرف زیرائی علی مقابہ کرسٹے میں انسانی کروار طافتور ہوتا ہے ۔ ہم کو ونیا میں الیے لوگ کہی نہیں ملیں کے جنہوں نے بینر کسی دکلیف اور تقابی اور اللیفین اس وج سے بیش منہیں آئیں کہ وہ برٹ لوگوں کو زجمتیں اور تکلیف اور معیدت منہیں آئیں کہ وہ برٹ لوگوں کو زجمتیں اور تکلیف اور معیدت منہیں آئیں کہ وہ برٹ لوگ میں لیکن اس کے برعکس وہ لوگ ان تکلیفوں اور زجمتوں کی وجہسے برٹسے لوگ بن گئے ۔ تکلیف اور معیدت کا مطلب یہ نہیں سے کہ دہ انسان کی ترقی کی تشکیل کرتی ہیں اور انسان میں مختلی طافتیں بدلاکرتی میں اس وجہسے ہم قرم الوں RER OES سے تقدیم کو پڑا کم تو کہر سکتے ہیں لیکن برندھیے نہیں کہر سکتے "

فرباد كرشوق توبكا شارزداتش والكاه بي بردن أبم برراورد نازم برگوانایگی سعی تیز کزمرمداین دو دام بر آورد اس معين كرساء بي مبود أن جانان و يكف مح كركا: مرميوه زخ توبساع نديده ام جندي بذوق باده دل ازباج ميرود دوتوجفاكو" فوش أمريد" كيت بي: داع بسيزة يورست ول محفاحوالدكن مى زئتررگران ترست سنگ بشینترسازده اس" داغ بسينه " سے خالب میں ده کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کھتے ہیں: مرذرة ومحمب لووس ليكانرابيت كوثي لمستم ششوجيت آييزف زاليت نه مهرن معنوی نمانط سے بلکر موری نمانط سے بھی اس جنود کو اہمینت و بینے بیں: الرئمين فرسي جبوه صورت جير كم ست خم زُلف وشكن الرات كار بي ورياب جوم رمر درد از ف كم شهيد شيوه ابيت واي من كوخود شمار كشتكانش كرده ام اس" مماياتي بر" كوسي كے يا ہم زمان مديد كے ايك براے نيسو ف كى فرف رجوع موت بن اكران سے يوفيس كردك اورمسيبت ميكس طرف انسان مين ذم من اور روحاني ترتي بوتى ب مندرجه ذيل الفائلاروسي فيلسوف أنوس مينكي P.D. OUSPENSK Y (THE FOURTH WAY) RONTLEDGE & KEGAN PAUL, LONDON (P.P.374-374) كاتب" بيركفاراسة الم 150 PONTLEDGE كاافتياس ہے-

- "Q. I suppose the reward of any development is really suffering, for knowledge brings suffering?
- A. I do not see that it is necessarily so. It is true that development means increase of suffering for a certain period, but you cannot regard this as an aim or the necessary result. By itself suffering can bring, nothing, but if one remembers oneself in connection with it, it can be a great force. If suffering did not exist, it would be necessary to create it, because without it one cannot come to right self-remembering. But people try to run away from suffering, or try to disguise it, or they identify with it and in this way destroy the strongest weapon they have.

- Q. What is useful suffering?
- A. Until we get rid of useless suffering we cannot come to the useful. Most of our suffering is absolutely useless: we have too much of it. You must first learn to distinguish what is useless suffering. The first condition of getting free of it is to know it for what it is.
- Q. Would you see suffering is to some extent essential for attaining change of being?
- Certainly, but it depends on what you understand by A. suffering. We get nothing by pleasure; from that we cau only get suffering. Every effort is suffering; every realization is suffering because there are many unpleasant realizations about ourselves and about other things, and there are many forms of suffering. As I said, some sufferings are unnecessary and useless, with some other sufferings we must learn not to identify, and some sufferings are useful. We judge suffering from the point of view whether it helps or hinders out work, so our attitude to suffering must be more complicated. Useless suffering is the greatest obstacle in our way; at the same time suffering is necessary, and some times it nappens that people cannot work because they are afraid of suffering. In most cases what they are afraid of is imaginary suffering. We have much imagination and some times giving up certain kinds of imagination looks difficult.

(). Is suffering, apart from physical pain, possible without false personality?

- A. Certainly, but it does not become so insistent. When false personality begins to enjoy it, it becomes dangerous. Most of the suffering depends on identification, and if identification disappears, our suffering disappears too. One must be reasonable, one must realize that it is no use suffering of it is possible not to suffer.
- Q. I do not understand how a positive emotion can be rooted in pain; yet some men of vision apparently attained the heights through physical suffering.
- A. Through physical or mental suffering it is quite possible, by transformation. Every kind of suffering, theoretically speaking can transform into positive emotion, but only if it is transformed. However, such definitions are dangerous, because next moment someone will understand it in

the sense that it trans-forms itself into positive emotion. This would be quite wrong, because nothing transforms itself, it must be transformed by effort of will and by knowledge.

- Q. Can grief help a man to a higher state of consciousness?
- A. No single isolated shock can help, because there are many ties that keep us in our present state. It is important to understand that thousands of shocks are necessary, and for years. Only then can the threads be broken and man become free.
- Q. How can real suffering exist if you say that the emotional centre has no negative part?
- A. In the description of man in this system one comes up against the impossibility of describing things as they are: they can only be described approximately. It is the same as on small-scale maps where the relative size of things cannot be shown. In some cases, in the description of the human machine, the difference are so great that it is better to say that a thing does not exist at all than to say that one thing is big and another small. This refers to the emotional centre. There are emotions that not negative, yet very painful, and there is a centre for them, but it occupies such an infinitesimal part compared with negative emotions that are not real that it is better to say that emotional centre has no negative part.
- Q. How can you explain the great amount of suffering that exists in the world?
- A. This is a very interesting question. From the point of view of the work it is possible to find at least a logical form of solution of this problem. In organic life man must be regarded as an experiment of the Great Laboratory. In this laboratory all possible kinds of experiments are made, and they have to be made by means of suffering to bring about some kind of fermentation. In some way suffering is necessary for this; all the cells of this experiment have no suffer, and because of that their tendency is to avoid suffering, to have as little of it as possible, or to run away. If some of these cells break this tendency and accept suffering, voluntarily, they can rid themselves of it and become free. Suffering, voluntary, suffering can become school-work. Nothing is more difficult and at the same

ing. The idea of development is to create an inner force, and how can a man put himself to the test without suffering? From one point of view the whole of the organic life exists for planetary purposes. From another point of view it exists only for the sake of those who escape. So it does not exists for feeding the moon alone. This suffering is the highest product and the rest are merely by products; the highest is always the most important.

We are far from understanding the idea of suffering, but if we realize that small things can be attained with small suffering, and big onces with big suffering, we shall understand that it will always be proportionate. But we must remember one thing we have no right to invent suffering. Also, one has the right to accept suffering for oneself, but one has no right to accept it for other people. According to one's view of life, one helps other people, only it must be understood that helping cannot diminish suffering, it cannot change the order of things."

Copied from:

Ousponsky, P.D.: The Fourth Way, Routledge & Kegan Paul, London 1957, pp. 374 - 376.

## عالب كى رنگين نواتى

#### شوكت سبرواري

ہرنی کے کچے آخا ہے ہیں جو کہ جارون جارفی کا رکونیال رکھنا ہا ہے۔ شام ی لففوں کا فن ہے ہاس کے کچے آخا تفظی ہوں گے،

جندی اس محافل سے معنوی کما جائے گا کہ لفظ کا آندن معنی سے ہے۔ ہر لفظ حج شعریاں ہزاجا آ ہے کسی خیال یا نصور کی تصویر کشنی کرتا ہے ۔ سنظر کی شعریاں وکونہ پیشیت ہے ہوئیال کی تصویر کشنی کے متاب سے وہ ایک میشی دوگونہ پیشیت ہے ہوئیال کی تصویر کشنی کے متاب سے وہ ایک میشی اور این بنا دھ بین آوا (وں کے محافی سے اس کی تعمیر ہوئی ، رنگ و ام ہنگ اور جند بن اور و بست کے محافی سے محافی ہوئی کی تعمیر ہوئی ، رنگ و ام ہنگ اور و بست کے محافی محافی تی معلومت فوائے رنگیری اور فی تعمیر کی اور ایک میں اور بازی کی معلومت کی معنوب کی معلومت کی معنوب کی معنوب کے معنوب سے معنوب انتہا کر ایسے ہیں ۔ کو الف کو فعل می حقائی کی معلومت ہیں جو کسی انجیل اور ان دیکار انسی ہو انتہا کر ایسے ہیں ۔ لفظ و معنی کے درمیان سے میں انتہا کر ایسے میں انتہا کہ معنی کے درمیان سے میں انتہا کہ کہ وہ انتہا ہیں ہوئی کے درمیان سے میں انتہا کہ کہ وہ انتہا ہیں ہوئی کے درمیان سے میں ان انتہا کہ کہ وہ انتہا ہے ۔

فالب کے بیاں جوافظ استعمال ہوئے ہیں وہ علامات کم قربالات زیاوہ ہیں۔ فالت نے الف فرکوشا بداس ہے کتخبئے معنی کا اللهم کما کرا نہیں انجبی طرح سمجرایا ہائے تو بچر لفظوں کا پروہ نہیں رہتا حقائق برا نگندہ اُ قاب ہو کرمائے آبائے ہیں۔ فالب کی نکر نعین رفنا ٹی مخیال تا کہ رسا ٹی کی ایک مورت میں کواس کے فن کے اس مہلو کی نشاب کشائی ہو جسے فالت سنے دنگین نوائی سے تعبیر کرنے ہوئے کہا تھا :

جمر كاجنوه إعت مصمرى رنكين أوافى كا

غالب کی رنگین نوائی بیمی کی مبوه ارائی سید -اس بیر بیمی کی سی رنگینیاں ہیں- رمان ٹی خیال پُرِتو کھا کسی خص کے تصوّر کا اور رنگین نوائی کیول کا تکھار اور تکرین گُل کی قسکار سید :

وبى إك جيز اله جويان نفس وال ممرت كل سے

قاب کے فن اور فکریں کچراس بارٹ کی ہم آ بھی ہے کہ اس میں کی رنگی کی شان فایاں ہوگئی ہے۔

یہ وکھانے کے بے کہ اس کا فن دنگ ہی کا ہم رنگ اور فکر ہوئے گل کی ہم آ ہنگ ہے فالب نے نفس رسابس م اور نکہت دنوشیوں دوففوں کا نتیا ہے کو سانس کا ہوئے گل سے تعلق ہے جے دوففوں کا نتیا ہوئے گل سے تعلق ہے جے کہ اس کا ہوئے گل سے تعلق ہے جے ہم اس کی جو میں ان میں یک گو زنسیت سبت کو افس و نکست وولوں کی ابتدان " سے سر ٹی سبت جو ان کی گئی وہ ہے۔ یہم آ ہنگی جول اوراس کی خوش دنگ بہتوں سے اندر کی گئی ہے۔ یم جو لکی ہتوں میں تدریق دنگ جو جو کئیوں میں تدریق دنگ بیتوں سے اندر کی گئی ہے۔ یم بیتوں میں دولوں کی ابتدان اور جم آ ہنگی کی دبیر ہے۔ یہم آ ہنگی جول اوراس کی خوش دنگ بیتوں سے اندر کی گئی ہے۔ یم بیتوں میں دولوں کی ایس سے جو کئیوں کو صبین ، دولوں کی ایس ہو کو اوراد ازوں کی مراکش کا مراکش کی موسیقیت اور ہم آ ہنگی سے اندر کی فی سے میں دولوں کی ایس کی فوٹ کے فی کا میں ہوگو ہم دنگیں فوائی کہتے ہیں۔

#### اَسِتَ عَالب كى رَنگين نوائى كاافتهار كے ساتھ جائزه ليس اور اس كافنى برزير كريں سـ (٢)

قافیری بیاد جون دوی پرسپ جوت فیے کے آخیس آنا ور باد باد دعوایا جات بی شعری ترخم اس بار بار دم وائے جانے داسے ترف سے پیدا ہوا ۔ تفس نفس بخس دخیرہ الفاظ کا اختیام ایک آدار لعبی اس ابر بارا نمی سکے توان سے ترخم بیوا ہوگا ۔ ان الفاظ کا اختیام ایک آدار لعبی اس ابر بارا نمی سکے توان سے بی سے بی سے شروع میں کوئی فاص آدار میں ہوائے ۔ بی سکے مقاور سے بیار کی فاص آدار میں ہوائے ۔ بی سکے مقاور سے کی فاص آدار میں ہوں کا میں ترخم ہوسکتا ہے توان الفاظ میں ہمی ہونا جا جیئے جی کی ابتدا میں کوئی فاص آدار ہے کہی زمسی درسے کا ترخم ان الفاظ میں ہمی ہونا جا جیئے جی کی ابتدا میں کوئی فاص آدار ہے کہی زمسی درسے کا ترخم ان الفاظ

یں پہاچا سروری ہے۔ فات نے عام طور پرایسے الفاظ ور کہانٹ تھی ایت کلام میں استعمال کے بیں بن کی ابتداکسی ناصقیم کی اُ وازے ہوئی ہے۔ انگریزی میں اسے ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۱ میں۔ یہ ایک طرح کی سنعت کری ہے۔ فات سنے کئ طرح سے استعمال کیا ہے۔ کہیں وواجزا سے

دداز دستی، دِل د دیره ، دیده و بداری مدو دیوار ، درد دردن ، منت مزدور ، مست سے ذات ، نوبهار ناز ، نفش ناز ، دارغ دل ایم و ره -تسع دو دم ، دو عالم دشت بخس دفاش ک جیتم وجراع صوا- دینه کسی ایک مصرم باشعریس استعال موسف داست الفافویس جنده تا بس ملاحظه میون :

پائے مادس بے فامر مانی ملت

کاندی ہے بیرین مریکر تصویر کا بائے ، پ بیرین ، پکری الفاظ" ب " سے بین -داع دل ب دردنظر کا وحیا ہے

كس قددوق كرفاري تم سي تم كو

منال يرمرى كوسشى ك يحدمرع اسير

المناكس عرج مفهون وسع مكوب كاياب

نعبر دولت دین اور معین ملت و ملک

ميا مسع مين داغ ، والادر تعيز اك شروع من وسب - وومرت من مم سب مهم بين الفاظ بي ادر تميول مين ٥٠ سب -منيسرے بيں مثال ، مرى ، مرع وهم است بين مكن تبواقبدا واقع موت بين وچو سخفين الممون وهرسند ، مكنوب ايك دوسرے كے بهلو مين میں. میں حال معین ، ملت وملک کا سے ۔ توات دین مواضا فی ترکیب سے -الیسی شرید سی قدرزیادہ بین بیر متعابل الفاظ ایک دوسرے معددورما إحب بن مي

مذت ہونی ہے یارکونہاں کے ہوئے

مجركوم فالرياسة شروبارسي نفس ميك مصبط بن مدّن "اورد مهان" ر وومرت مرعد ميره الدراورو نفس"-اسے نالہ نشال مگرسونمنہ کیا سبے

بہاں" نار و کے بعد اور اس سے تصل ہی فشان آیا ہے۔

موتى بم أبنى كى ايك مورت بيد خالب ف استعال كباير ب كرص أواز سدكس ايك كنك كا أغاز بهو أبي أوازاس سيطلتي دوسر كلے كے أخر مير أكستے جيبي " سينز ابل بوس" كرائند ميں آجي اس كي اواز سبت اور آخر ميں مجى ۔ نزكيب كو د وطرف سے ايك فياص أواز سفے كلير رک ہے ! اور اس اور اسے گلفام " کی بھی ہیں کمیفیت ہے ، اور سکے شروع میں ان استینا ورا امن ایک آخر میں ۔ اسے ان کے شروع میں ورم" ہے اور محفوم کے اخر میں۔ سوتی ہم ایک کی برسادہ ترین صورت ہے۔ اس کی ایک مکت صورت میں ۔ کلام خالب کے تفخص سے بت عبت ہے کرمرکت مورت بھی غالب سے ہاں استعمال موئی ہے ، اوروہ ہے ابتدا/ انتا/ ابتدا ربین کلے کے نثرو رع میں جو اواز ہے وہ دوسرے کھے کے آخرا در تغییرے کھے کے تمرور میں معی سب ملاحظ مو:

عرص متاع عقل ود ل دجال كيموت

" عرمن متاع عقل میں و ع " کی اوازلغظ کے شروع میں ہے۔ اس کے بعد اُخر میں اور کھر تمروع میں ۔ اُواز کی تر نیب اس

اس کے برعکس ایک صورت برسپ کرمس اواز بر کار ختم ہوا تھا وہ دو مرسے کھے کی ابتدا میں ہے ۔ بعین اواز میں ہم ابنائی ہی منیں ہم اوق تجى بىن - اسى ساد دادرمركب دونول صورتيي بين - ساده كى مثال ب - خامرمز كان " دا بدارد درست وينره يد خامر " ك أخر كاسم" مزكان كے نثروع ميں ہے -" بيدار، كا افتام" ر، بربوائذا وہى " وار دوست كے آغازييں سے دلب إم ، نم مے ، وست وترسنگ و بيزه اس كى

مقدور بونوسائد دكھوں نوح كركوميں

"رکھوں" کے آج میں" ن " ہے اور" نوحرگر " کے شروع میں

ورق تام موااور مرح باتى ہے

ا د پر کی شالوں میں کھے ایک دوسرے سے ملحق سے اس مثنال میں دوتام الله میں مندوہ اسے منفصل اور کسی قدر فاصد پروا تع ہوا ہے۔ اس کی مرکب صورت ہے ۔ انتها استر انتها الحلے کا ختام ایک اواز پر ہوا بھیراسی وازسے ووسرے کھے کی ابتلا ہوتی اور تبیہ ہے کلے کا استرام استرام ہوگیا ہ

سامان صدم زار مک وال کے موے

"سامان کے افرین ن" ہے۔ اس کے بعد امین "ناک کے شروع میں اور دان " کے افرین ہے۔ مجرشون کر رہا ہے خریدار کی طلب

دو کر "رام " اور فریداد مین از سای ترتیب طاحظ مو-

دور سے ایم مرایک کل دلالر برخیال صد کاستان فیگا د کاسان کے ہوئے

شعرکے بیط مصرعے میں گل" لالا" خیال دوسرے مصرعے میں گفتنان ، لگاہ اسامان توج کے مناج ہیں۔ بھر جیابت موں نامٹر دل دار کھو لنا

ماں نذرول فریبی عنواں میے ہوئے

يشعرمبى اسى بوزل كاب، اس كے دونوں مصرفوں ہيں" ن"كى نكرار كا دئبى انداز بيہ جو ادپر كے شعر يس تھا، اس كا عوتى انداز ير بوگا:

(4)

اس سے میں مبتی موں ہم آسکی کی ایک صورت اور میں ہے۔ وہ برکر دو بنیاد می الفاظ جن کے بارے میں کچیر کھا گیا ہے باجن کی طرف کسی نیز کی نسبت کی گئی ہے یا جو کسی چیز یا شخص سے بطور صفت والبت ہیں صوتی طورسے ہم آئمنگ ہیں ، ان کی ابندا کسی فاص آور زست ہموٹی سے اور یہ آواز ان کے معنی یا مفوم سے مناسب ن رکھتی ہے ۔ اس کی ایک مثال اوپر کی سطروں میں درج ہمو مجلی ہے۔ ،

وی ایک چیز ہے جو یا فینس واں کھر ہوگی ہے۔ ،

مین کا عبوه یاحت سے عری رکیس توائی کم

ور نعن کا تعدی تنا و سے ب اور المحمت الله می سے مشاعر کیا ہم سے رشیز جن الن فانے فائم کیا وہ اون است میں ۔ وہ نوں سکے نثرو سے میں دن "کی النفی اُ واز سبے جو گنگن برٹ سے شاص اُفلق رکھتی ہے ۔ ایک اور مثال ہے : ونائے پائے فران ہے بیاداگر ہے ہیں دوام کلفت فاطسہ ہے میش دنیا کا مند کرتے کے فرد کرد وزیر اور اس کا کا م

مبار کوخزاں سکے بانو کی صندی قرار دے کرشا سرگئتا ہے کہ ڈنیا کا عین خاطر بینی قبل کی لکفت ہے۔ اس میں 'فزان' اور' خاطر' وو لفظ ہیں۔ د دنوں کے اُغاذ میں '' نے بیٹ میں ہونے کی وجہ سے دنٹوار، کھردری اورکسی قدر سریت 'اک سمجی جاتی ہے۔ کلفٹ سے اس کا خاص آعلیٰ سے ۔

کام گردگے گیا روا نہ ہوا

«رک گی " اور "رواز بهوا" دونون کو نفلت کام سے ہے۔ دونوں کے شروع میں "ر"ہے جس میں ایک عل کار نعاش پارجا ؟ ہے۔ مجراگر بحریز مہوتا تو بیاباں ہوتا

در بحرا ور بها بان میں در ب کی جونٹ والی اُ دارنے صوتی رشنہ فالم کردیا ہے۔ اِک فوجهار ناوکو تاسک ہے مجر آلگاہ

در نظاہ " تاک میں ہے در نو بہار ناز کی۔ زگاہ ، نوب ار ، ناز تینوں ان سے ہیں۔ مصلاحی

بادہ نوشی ہے باد بیمائی

اد کھان" کا کمین " سے ولی تعلق ہے اور "بادة کا در باد" سے -

(0)

کسی ایک سے زیادہ آوازوں ، خاص طور سے ( مجند کاریا شکوہ والی آ وازوں ، کی تکوار ونسسل میں کھی آ ہنگ ہوتا ہے ۔ تکوار کے لیے تر ترب عزوری نہیں ۔ آوازوں کا ﴿ منادج کے اعتبار سے آ تا رج طاق موسیقی کے زیرو بم کا کام کوتا ہے ۔ یہ آوازی کسی معرعی باشع میں یاد بارا نیں تو تر نم کی بجواد بن جاتی ہیں ۔ غالب سنے ال آوازوں سے تر نم پیدا کیا ہے ،

اوں وام مجنت خفتہ سے اک فواب خوش و بے فالب یہ خوت سے کہ کسل سے اواکہ ول

ا منت اختند انواب افوش خوت مین اس کی آواز بار بار آنی ہے۔ انتین ناز بیت طاق باخوش رقیب

اس مین دن اوردوز اکانساس سے

بعد کیک عمر روال بار تو دینا با رسسے کانش رمنوان ہی دربار کا در با ں مونا ور مل وروال ، بار ، بارسے ، رمنوان ، ور : بار ، دربان مین ار " کی نگرار سے - وین ، ور ، دربان مین و " کا تسلس سے - اس نگرار وتسلس نے ور فردوس گوش " کا منظر پیش کی سیے -

راز کموټ بر بے دیلی عنواں سمجما ۱۰ ب سک کرار پر بطف ہے کہ اس ہیں اب بلب بیرسٹی کی کیفیت ہے۔

آبودہ بے جامراح ام بہت ہے در مرب ہونٹ دانی آداز نبسی ہے اور ناک والی آواز مجی ۔ لب بلب پیوسٹل کے ساتھ اس بین فتکی مجسی ہے۔ مگر گرم سے ایک آگ کینٹی ہے اسد اوگ "کا دنگرار گری پیدا کور ہی ہے ۔

معشوق شوخ وعاشق دابوانه ميابية

یر بری کم ہے کہ تجد سے وویری سیار کھلا

نال ول نے دید اوران بخت ول بیار

بعده صوف میں بنتی کی تجذی سید و در سرے میں اک ایک تکوار اور تم یہ سرے ہیں او الکا اوازہ مدان میں نہوتی آبنگ کی تزبگ بائی مباق ہیں۔

آخریں یہ اعتبار سے سہ اوازوں کی زبات نے اجسے کلام میں جوالفافلاس قبال کیے ہیں وہ اس می فاسے سادہ بعنی فیدے ہیں کردواں اوراً سان و مبنی تنظ کے اعتبار سے سہ اوازوں کی ترکیب سے بسنے ہیں۔ اور اس لمافات پر کلا احتی کو یا ہی کہ اواروں کی ترتیب ہیں کہ یہ نے اور اس کمافات ہیں۔ اور برای محد تک ان تعتبار سے ہم آپرنگ ہے ، جن کی دہ علامات ہیں۔ اس برنفصیل سے بحث مرف کی منرورت میں میں نے اس کے مرف ایک مہلوکو ہے فعاب کیا ہے وہ مہی اضفار کے ساتھ۔

کونے کی منرورت میں میں نے اس کے مرف ایک مہلوکو ہے فعاب کیا ہے وہ مہی اضفار کے ساتھ۔

گیے اور جاسے وہ میں انتقار کے ساتھ۔

# غالب كے ایک ناگرد اوردوست

### مجد اسمعيل باني بتي

ان متذکرہ بالاسارت باتوں کا قابل اطینان ثبوت نمائر ود ل کو تھے تھے وہی اتعاب میران صاحب کے بیے انعال کئے تھے

ان متذکرہ بالاسارت باتوں کا قابل اطینان ثبوت نمائی کرئٹ خطوں سے مل باتا ہے جوعود مبذی اورار دوئے علنے
میں شائع بوکرا بدی شہرت با تیکے بیں اور حق میں بنایت کنٹ کے ساتھ میران صاحب کا ام آیاہیں۔

۵۔ میران مماصب کے تعذکرہ نکاری سے لکھ میران صاحب جس قدرا وب قصیم غائب کی ترق ہے اس کی لولی نظیر میں باتی جاتی ہوگا ہوئی ہوئی ہوئی میران کرسکتا ہے ۔ بائر میرا ہوئی اور ظاہر ہے کو خاات کے بال بری مرید کا کوئی سلسلہ در تھا ۔

۵۔ گفتگوکرت بوئے جب کہی غالب کا ذکریے میں آجا تا تھا تو میران صاحب نمایت بی اوب سے ان کا ام لیتے تھے ؛ اور بڑھے خلوش کے سائند ان کا ذکر کیا کرتے تھے اس طرح جیسے کوئی ایٹے باپ یا است دکا ذکر کر ہے ۔ صرف دوسی بامسا حبت بس مرکز میربات بیدا منبیں بہکتی ۔

۹ - اگرید کها جائے کرجب میرن صاحب کو غالب کا شاگر و تبایا جائے۔ نوان کے کجہ موئے شعر بھی جبنی کیے جائیں توالحد طند اس کا تبویت بھی ایک منہایت مقبر داوی کی دوایت سے بل جاتا ہے اوروہ بھی دہی کے مشہور سیاسی رہنم اسٹر ہصف ملی سرطراط لا جن کے میران صاحب سے بہت گہرے تعلقات شخے ، انہول نے ، ن کے اُتھال کے لعداان پر ایک مف مون ویلی کے ایک ادبی مائير ئي سي كان مي تدكن عمل المحداث ويرضون رساله براك جنوري مشال له محدثهاره ي ثمانغ موا نفا جس مي صاف طور ير وه فرائة بي :-

"میران ساسب کوشعر دین سے شانس فوق تقا، اور وہ شعر بھی کہتے سطنے گر بجر ان کے احباب ناس کے اوز کسی نے مذاح تک بان کا کلام دیکھانٹر شاء

اب سے نہ بت بواکر میرن ساحب صرور مرحم کہتے ہے اور شوکا ناس دون رکھ سے۔ گراورم کو اسپے شعر میں ساتے تھے مرت ان کے خاص نون من محف والے بی اس الزام سے واقف عفی اور وہ ان سے اشعار خاص مینے والے بی اس الزام سے واقف عفی اور وہ ان سے اشعار خاص بول سے قومال بندید مارپ انتماد رحبہ کے خوش آواز تھے والی ہے جب وہ ترم کے ساتھ اپنی اپنیا اس اس کو ساتے مول کے قومال بندید بھا موگا کا ایک اس میں مناس ووستوں کا میں میں شوگو کی اور شوانبی سے نام بوکوں نے نیا یہ بھی المام کو ان واسل سے برطافت ہے وہ میں اللہ میں مارپ ان کو بی بیت خوالی کے مالی اور شوانبی سے انہیں کوئی واسل سے برطافت ہے وہ میں ان کے دوست اور میں ان کو بی بیت خوالی کے مالی کی اور سب یڈ ابت بولیاکہ وہ ننم کہتے تھے ، تولا نیا بیرجی وہ نیا بہت کا کم میں مارپ کے ساتھ برنے کا کم میں ان ایک کھی اس کو ان ان کے کسی اُسٹا کو اُن می کہتے ہو کہ اور سب یڈ ابت بولیاکہ وہ ننم کہتے تھے ، تولا نیا بیرجی وہ نیا بیت کا کم میں مانا جا ہیں ۔

۱۰ سوارا دن وعوبرت ران صاحب کوفالت سے معنی اور جو محبیت والفت عالب کومیران سام ب سے بنی است و تکھتے ہئے۔ اس اِ اِ کادیم هی نیوی برسکنا کر سے ن صاحب فرین فالب کے مواکسی اور نماع کے بھی نساگر و موسکتے ویں اور نماع کے معمی نساگر و موسکتے ویں اور نماع کے معمی نساگر و موسکتے ویں اور نماع کے میں اور نماع کے بھی نساگر و موسکتے ویں اور نماع کے میں اور نماع کی میں اور نماع کر میں گئے وہ میں گئے دور کا میں کا میں کے میں اور نماع کی میں کی میں کا میں کے دور کی میں کا میں کا میں کا میں کے دور کی کا کردور کے دور کی کردور کی کے دور کی کے دور کی کو کردور کردور کی کردور کردور کی کردور کی کردور کردور کی کو کردور کردور کی کردور ک

مرن ساحب نے ساری عمر نبی جینے، شعار کہے وہ منافع نہیں زو نے ملکا نبول آصف علی ساحب مرحوم ان کے نبیرے سام کے در سام کی درون علی ساسب بیرسٹرا بٹ لا دلجی کے باس محفوظ بیٹ اگر حیر ان سے جیسینے کی اجس کی سوب نبین آئی ۔ د ادمغان آصف صغیر ۱۱) ۔ و

۱۱۔ میرن صاحب کا خالب کے شاگر دسمونے کا ایک بڑا تہوت میرن صاحب کے دہ خطوط میں جوانہوں سفے وقا او قسالیت احیاب کو تکھے جن میں امنوں نے خالب کی طرز کارشس کی دمیرم دہاری مجروں کی طرح ابوری ہیروی کی ہے۔ جنا کیر مسطر اصحف علی فرکانے ہیں و۔

> مر میران صاحب کے خطوط میں مرزا نالب کا مار بالکی غایاں تھا اوران کی روش تخریر میں مرد دھتے معطالی چاہنے ناموجر دھتی ہے۔ ارد دھتے معطالی چاہنے ناموجر دھتی ہے۔

١ ارتفال آست سنم ١١)

اکرمیر بہہ بن مجروح این خطوط میں خالت فی بیروی کرتے ان کے شائد دیں تو بھایہ میران مماسب نے کیاندہ یہ سے کردہ این خطاط میں خالت کی تعلید کرسے ان نے شاکر دخرجی نے کیں ، او مجروار با امن محالی بر مان بھی بیا جانے کہ شعر میں میران صاحب خالت کے شاگر دختہ ب نواس امر میں آ کا دلی تنہائش مراجی جی نہیں کہ وہ نمز میں خاب کے نتاگر و تقیم جیا کہ وانٹی طور پڑسٹر آسٹ علی کے بیان سے خلاسر ہے ۔

ان کے خطوط کا مجرور میں ان کے فلے میں جمدر دکف علی مرحوم کے باس تھا۔ آئر بیر مجرور کمیں ن اُنع ہوا تو نا خرین خود اندازہ انکائم کے کرمیرون صاحب نے ان خطوط کا میں ہوئے ہیں۔

کرمیرون صاحب نے ان خطوط کا میں گہائی تک خالت کی تقلب کی سے اور وہ اس تقلید میں کہاں تک کا میاب ہوئے ہیں۔

مرمز اُصوعت علی نے دسالہ تعدون کے جنوری مصل الدیم سے نشارہ میں بڑھ زورے میدیو صاحب کے نواسے کو ان کے معرف طوط کی ان عین کی طوف تو بیٹر دلائی تی جنوری مقالم با

میرن صاحب کے نبرے سیدی کرودف علی صاحب برسٹرایٹ او دلی پرنلمی ونیا کا فرعن ہے کہ وہ اپنے نانائے خطوط اور کلام کے ذبتیرے سے ونیا کوجود م ندرکھیں :

گرافسوس یہ کہ ونیا اب کب اُن کے فرنیرے ' کے مطابعت محرد م ہے۔ عوضہ دراز اُرز را کم سیم محدرد دُون علی میا ا کا بھی اُنظال موگیا ، گرمیرن صاحب کے خطوں اورنظی کا مجوعہ شائع نہیں مُوا۔ نہ معدر مکیس مُعوز طرے یاصائع موگیا۔

ہودکہ نظم دسٹر میں خالت کے اِس شاگرد کا نذارہ ' تا ہذہ خالت میں اس لیے مختلف مانیا وال سے جمع کرے مرمیرن سام

چونکوسطی ونٹر میں فائٹ کے اس شاکرد کا تذارہ ہوتا ہے۔ اس جی جی اس کیے مختلف ماندز وال سے جمع کرے مرہم ان ساہ کے کے کچھ مالات میداں نکھتے ہیں ناکر سجب محترمی جناب الک یام صاحب اپنی قابل قدر کماب کا دوسراا پڑلیتیں ٹنائع زائیں تو اگر جاہیں تو یہ حالات ان کے کام آئیں۔ نیز تاریم کی فودست میں ایسے شخص کے واقعات جیات ہیں کہتے ہیں جو فائ ان کا عاش ال

اب کانام میدانشد اور بیسیم اور بیسیم این انشاع کفالیگر عوام و فواص می گیرین صاحب کے نام مے مشہور تھے۔ اور آخر وقت نام ونسب اور بیسیم کی سے اور بیسیم کی سے مقیدہ کے نیم میں میں میں اور بی کے باتندے وات کے سید عقیدہ کے نیم میرز فوانی میں میرکردی نہ کوئی کام کیا ذکوئی میز سیکھا اور آخر عمر ایں سوزوانی میں میرکردی نہ کوئی کام کیا ذکوئی میز سیکھا اور آخر عمر ایں سوزوانی میں قریبا ترک کردی می اور کام میں ان کا محبور شیخلہ تھا ۔

قلعمعاً دبل میں مرورش المسلم میں مرورش میں سے ایک کوکسی فریعے سے اطلاح بول قواس نے بتیم نی کواپنے پاس قلوی سنگوالیا اور نایت ٹا ذونعت سے اس کی پرویشوک، میرن ساحب کے استقال برموان عبالحق میں دبا اسے اردد ) نے ان کے تعلق ایک صغمون رسالہ اورد ' میں لکھا تھا۔ اس می بی نسیدائے میں :۔

" میرن ساحب مبیرت اور دِی کے روٹیسے مصے یجین ہی میں تیم ہو گئے تھے۔ ایک شامزادے نے اہمی اس کی ابنی ابنی ایٹ سایر ماطفت میں لیا، اور جیوں کی طرح یا الا قلع معلیٰ روٹی ) کا نام بڑا تھا۔ لوگوں کے دِلوں میں اس کی اب کی

که خطوط غالب مرتبه مولانا غلام دسول مهر کی فنرست مضاین می منبرا ۲ بران کا ام " میزند کاتب معاصب نے فلط کھا ہے۔ ته مظیر معانی مینی دلوان میر مہدی مجروع مطبوع سفوی مستقی ۸ و آدت و خرنت بجی مبهت بمتی دیکن اس و قاعی کے دیمینے والے دانیا ) سب کچر کھو یکے بختے اور آنے والی اسپون کی اکھڑی سے بے خبر عیش و آرام اور لہو بعب میں سرون سقے ۔ بیٹ نگ بازی ، مرغ بازی ، کشتی گانا ہجا نا کیا بجا نا کیا بھی ایسے مرفون کی کانے بجانے سے ان کی طبیعت کو بہت مناسبت بحتی ۔ اس میں مگ اور اس وقت کے اعتباء جی است اور اسٹ نیمن مثال کیا ہو کہ ان کی طبیعت کو بہت مذہبی انکاؤ بھی بھی اور اس سیاجی سوز خوالی میں خوب کھیال حاصل کھیا ؟ کیا جو با کہ بھی میں اور و اکٹر می کرای منطری کو ایک میں جو کا میں بھی ہو ہو ہوں کا کہ میں اور و اکٹر می کرای منطری کا کہ میں میں ہوں کا کہ میں بھی ہو ہوں کا کہ میں اور و اکٹر می کرای منطری کا کہ میں میں ہوت کا کہ میں اور و اکٹر می کرای منطری کا کہ میں میں ہوت کا کہ میں میں کا کہ میں اور و اکٹر می کرای منطری کرائی منطری کا کہ میں ہوت کا کہ میں کرائی منطری کا کہ میں کو میں کرائی منطری کو کرائی منطری کرائی منطری کا کہ میں کرائی منطری کو کرائی منطری کرائی منطری کا کہ میں کرائی منطری کرائی منطری کو کا کھرائی کرائی منطری کرائی منطری کو کھری کے کہ میں کرائی منطری کرائی میں کرائی منطری کرائی منطری کرائی منطری کرائی منطری کرائی منطری کرائی کرائی منطری کرائی کرائی منطری کرائی کرا

د مودی عبداین میرن ساحب کی سوزخوانی کے متعلق اسپنے منظمون میں آگے جیل کر مکتھے ہیں :

فی کامعلی

اب ہور نی کے زمانہ میں ان کی موز خوان کی بہت دھوم میں رگر بڑھاہے میں باعلی ترک کر دی

عنی البتہ جب کہی وہ حیدرآبا در دکن ہے تواہی مرتب ادر قدر دان مولون سین صن سب کو کہی کمی موند

مات سے سے رگر ، اس سجت ہیں مدف دو بیادا حباب میست نے ۔ اگریہ ہیں بات بنیں دہی تی گر ان کے

پڑھتے کہ بڑا اصحیا ڈھنک تیا اور آواز ہیں اس وقت بھی ورد یا جا آبانیا۔ ان کا پڑسنا آئ کل کے منہ ویوز زانوں

کا رانہ تھا ، جو سوز خوانی نہیں کرتے بلکہ اپنا کہ ان موسعی دکھا تا چاہتے ہیں۔ میرن صاحب اس بات کو بست لیند

کرتے ہے۔ وہ فرائے نے کہ است ووں نے سوز خوانی خاص کو عام کا نے سے کسی قدر الگ کرکے

میں کرتے ہے۔ وہ فرائے کے کہ است ووں نے سوز خوانی خاص رنگ پیدا ہوجاتا ہے۔ گر آئ کل کے با نمال اس کا نیال ہیں

میں کرتے اور گھے باذی یوائز آسے ایس کے

مواور بوانی کہا ہے کہ اس سے سوز درگدا ڈکا خاص رنگ پیدا ہوجاتا ہے۔ گر آئ کل کے با نمال اس کا نیال ہیں

مواور بوانی کہا ہے کہ اس سے سوز درگدا ڈکا خاص رنگ پیدا ہوجاتا ہے۔ گر آئ کل کے با نمال اس کا نیال ہیں

مواور بوانی کہا ہے کہ اس سے سوز درگدا ڈکا خاص رنگ بیدا ہوجاتا ہے۔ گر آئ کل کے با نمال اس کا نیال ہیں

مواور بوانی کہا ہے کہ اس کے خوانی کو کی کے با نمال اس کا نیال ہیں گ

بہتے ہیں اور میں اور ہیں دائیں دائیں است سن سب ہی کچے کیا ہوگا ۔ گرمیں زوانہ کا بیا وگراما اور یا وہ ہی کہے کیا ہوگا ۔ گرمیں زوانہ کا بیا وگراما اور یا وہ ہی کہی میں اورخاص خاص حاص حید میں کھی شفیہ نظمیں یاغ اور یا وہ ہی کہی میں اورخاص خاص حید میں کھی شفیہ نظمیں یاغ اور ایس نہاں رہے ہے ہے۔ ایک ایسے آبال کی ایسے خوالی سوگئے تو اہنوں نے مرزا عالب کی کیے خوالی ایسے خوالی کی گار شانی میں کامطلع ہے م

دل سے تری سگاہ جگر تک الرکئی دونوں کو اکس ادامیں رضامندکرگئی

ر" چندهم محصرٌ صني ۲۲)

مرز اصن علی برید نشر می در ان می احب کوان کے برطاب میں دکھیا - وہ ان کا سلیم کسی طرح بان کرتے این اس مرز اصن علی برید نشر میں میں در اور دجیمہ نو ہوان مول کے بیس کے آتا را خودم کک سامید کا در اور دجیمہ نو ہوان مول کے بیس کے آتا را خودم کک ان مار خودم کے جبرے سے جیاں ہے ، اک نقشہ نہ بہت سیس اور جبین کی فرائی شامید آنکھ برای اور نوب بورت

سرايا ورئلبه

ئنى- رئائس الي كلا موا مرئا - گراب بوج بنعيعي إدر در مبعب) مجوم أمراص سافون موكبا تفيا- براني دنين كم مطابق دارهی بیرهی رکھنے سے قام کی نطع و بر مدیا انگر کھا زیب تن - سر پر سوزنی کی یا ارسی موئی گول کو ید وار بیرس میت وبران مانتے كاسلىم شامى سى اگا ب كاب كاست الكر كے رصدرى بمسيدها تك باجام كندے پر الو اكب برا سامدال بالغبل الدراني ونسع كامطابي ووسيرا ورام خفر مي حياري بواكرتي على- آخري زمان مي منعيعي سے كر تھا ۔ كي معني .... اس آخری ممرا درصنعت میں بھی میران ساسب کی آ دا زائسی مازہ اور لبندیش کدا چھے د اٹھیے ) جوا ن سٹ رما باکین مگم بجوم امراص سے کسس قد رخیف و زا رموشکے شے کران کی زندگی کا ایک دن کا بھی بھرومہ ندھا۔

الرمغان ومعث سفحراوا)

مبران صاحب كاحسن وتمال اس وقت بھی اُن میں ایک آن اِنی مانی کئی۔ سیامذی برمٹرنے وسفید رنگ۔ آئیجیبرکسی قدر بڑی بڑی مضید داڑھی بوری تومنس کسی فدر پڑھی موئ گول میرہ - مونٹ نرموے نرتیانی تیزی - مرزانمالب بمجردح کے خطول میں میرن صاحب کے تعییرے کے لیے ان کے حن کا ذکر مزے مصنے کرکرتے ہیں متوا ایک نصابی او تصنے بي كه و ميرن صاحب كومبرا خط ببنجا بايد جنها. مي گمان كرما مول كه نبيرمينجا ٠٠٠٠ اگرخط مبنجاسه و ميرن مما مے خطا کا جواب مکھوانے میں تو تم نے مبرا ناک میں وم کر دیا تھا ۔ اب ان سے میت خط کے جماب کا نقا تغذیر تہیں کرتے ہوس تھی کیا جبز ہے۔ 'ا در د تیا ہ ) کا اتن خوٹ نہیں حتینا حیا ن آدمی کا در مرد اسہے۔ نمران سے خوش وصال كرت بوك ور وميرك خط كراب كرايك إداع مين إن سے كيون سب كي ما صاحب! مركي مات منين ميرس خط كاجراب ان سه مكهوا كرمجوا و "

( جن مجمعته صفحه ۱۲ و ۲۱۲ و خطوط غالب مرتبر مهرصفی ۲ د ۲ )

ایک دد سرے خط میں میرمجروح کو مکھتے ہیں۔

الكاس عزميب مستير تطلوم كالبرة فرران برصاما نبكلاب مم كوسراير أراتش كفتا دبيم بنجاب

ایک اورخطیم مرمهدی کونخر برزاستے میں .۔

"مبال اکمون اسباس و احق مشناس کرتے ہو احیت میار اسی چیزہے کہ بس کی کول شکایت کرنے تهارا مُنتشِّم بمارك لائل كال بحيشم بمارميرن صاحب كى المحدكوكية بي تم كنوا رحيم بماركوكيا حانوع اجذمعص فعفر ۲۱۲)

عدر اعاب المعندي المعن مبران اورمجروح مجى باسم سبب كبرس ووست منف اورمنه كامر بحث الماع المعظ على ووتول روزار غاب كى خدمت بي المعظ ما صر بواكرت سے اور بنایت بی دلحید سجت رہی ہیں اس بیسطف صحبت كی ايك الى مى معبك مرا الصف على كى ر دایت سے نو دمیرن صاحب کی زبانی سُننے ۔ برگفتگوا صعف علی ا در برن صاحب کے درمیان موتی متی ہے۔ مسيح : رسين مشراً صف على كيول حضت إمرزا رعاب كارمان تو رآب كو بوكا -مبويت صاحب: اے بوا ينوب كى الدے عبى يادكيا؛ واه واه يادكية اين ميرى د تو مرزاكم بال دات ون كى نشست درخاست بحق. مردتت کی صبت بحقی مردت کا بانا جان بھا، حب دن سے مرزا نوشه کا امقال موًا. زندگی مدمزه موكئ. زميت كا تطفت جا ما رما-اب كهال وه مجتيل إمم همي اب جراع سحرى بين كوتي دن كي مواسه-اب كون باقي-وتی بی - اس اے لوگ اب کال پرا بی اور مرز افوشہ جسے لوگ تواب بدای کہاں ہوستے بی إن سے وہ اوصاف عظے کہ انتہا کا ب کو ہے۔ (اک کی ) کوئی بات تطیعے سے خالی دیھی ابت بات این ظرافت کلی تھی ، تمام محفل کو منبهات است عظے اور رہنے سے تو واسطر کیا، اور تھے متمانت بھی الیبی کہ انتہا کا ہے کو ہے۔ مسيحت : جي الحصن إنجاارتاد الواراب ووزات كال رب ينواب وفيال موكف -مسيريف صاحب؛ إلى عبى إن صحفتول كانطف لبسان مي كس تقاءاب نه وه لوگ مين نه وه باتين مين نه وه تهذيب سب اب تونی روشی سے اور نے ہوگ ہیں۔ عصائی میرمهدی کها کرنے تھے کہ وہ جگنو بھی مولسے ماریٹ بیجبانس اس کی مثال ہے۔ هكيد : ميرمهدى مجروت في مجى الهي طبيعت إلى محق - بجال الله وموا - وا تعى موجوده روشنى كى دى شال ب حواب في مالى -مسیریف صاحب : میں تبلیے میں راکراتھا اور علبائی میرمهدی اردد بازار میں رہاکرت تھے اردد بازا رہاتی بیگم سے کوہیے کے سامنے ب متا اب تو دہ کھنڈرہے۔ میں اور بھائی میرمہدی دونوں روز مرزا نوشہ کے ماں جایا کرتے سے۔ باتو میں معاتی میرمہدی کور کیا كر انتها ، يا وہ مجے نے مياكرتے تھے - يم نے مرزا صاحب كے بال قدم ركھا اور كها محضمت أواب عرض سے مرا درا دُهرست امنول سن كها " بن مي آوا ب عرض كريا بول اوهرست مم ف جيس المست كوكها محصنت إيركيا " اورا دهرست ابنول ف كها-

رہ یہ اہم گفتگو آصف فل ماحب نے میرن صاحب کے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ اس سیے خوش قتمی سے انظری کرام کومیرن صاحب کی اصل بول چال اور اُن کے انداز گفتگو کا بچاھی جی خواش کا بچر مفیٹ اردو اور خاص تلا معن کی زبان سہے اور جس سے بوسلنے والے اب عزقا بیل موات و دہمین موات و دہمین میں زبان سہے اور جس سے بوسلنے والے اب عزقا بیل موات و دہمین مورد و موں البور میں تشدید رکھتے ہیں۔
مرات و دہمین مورد و سے میرن کا کمیر کل مرتفا کے فعنگو کرستے مورث تفور و افغور و دیرے بعد اس عمل کو دہرایا کرتے سنے ۔
میر مدن حبین محردت سے مراد ہے جو میرن صاحب کے بنیایت ہی گہرے دوست اور یا رغاد مقد۔

مجانی مبرمهدی اور میں دن میں کئی کی وفعہ حایا کرتے ہے۔ و دہر کو دہ (باسرسے) آئی موئی غو لیں بنایا کرتے ہے۔ نواب کلب علی حال دوائی یامپوری سے باپ نواب بوسٹ علی خال کی تھی غزلیں آیا کرتی تفییں۔ ایک دان ہو ہم پہنچے تو بیٹے ہی مرزانوشرنے راہنی یا عادت کے موافق ایک شعر سنایا دہو یہ تھا ی سے

> کیسی شفا کہاں کی شفاریجی جیندروز قیمت میں مقاکہ ناز میسا اعتابیے

الحسب معول ، ہم نے سنتے ہی کہا "سبحان اللہ ابھوں مذہواً ب کی طبیعت "کہنے لگے" ہیں ہے کیا کہا ؟ مذربطانے ارد - ہی کیا ۔ ہر تونواب یوسعٹ علی خال صاحب کا شعر ہے" "کرسے تو داسسطر کیا ؟ هـ الميس : وال ت مر الكون مر مور مجال السي طبعتول من كركوال ؟

اس کے بعد میں نے چندا درسوالات کیے گر سزار برسمتی کر اسی دقت ان کے جواب فلم بند نہ کیے۔ اسی امادہ کے میں سال کومکن کردل گا۔ ادر الائخر دہ فبر میں جاسوئے ؟ میں سالوٹ ؟

(رساله تمدّن دلي - بابت ماه مبوري هاواري)

۱۸۵۷ کا قیامت خیز منگامه و برمیرن صاحب کی رانشان حالی جی تقین اور اور کی کے ماغذ عیش و

عشرت اور رنگ رایوں میں منجاب سے کہ سکا یہ قرابی اسمان سے وہی پر فدر محصیلہ ای شکل میں فلم ہوا۔ جس نے منام الب خترکو کیرفارت کرے رکھ دیا اور انبال میرن ساسب اسی نبای بھیلی کا نتا کا ہے کو ہے بعلا فیر ہواں میرن صاحب کے مناست ہی گہرے ووست میر مهدی مجود کامکان تھا۔ ادرے گولوں کے ذمین کے مارخ واڑا رجہاں میرن صاحب کے مناست ہی گہرے ووست میر مهدی مجود کامکان تھا۔ ادرے گولوں کے ذمین کے مارخ ویا گیا، اور وونوں کو میزن ساست کی جگہ نہ دونوں کے دہا تھا۔ اور ان بیت میں تھے۔ اور بانی بت اس فارت کری اور تباہی سے محذوار الم تھا۔ اس میے دونوں دوستوں نے موجا کہ حال کے پاس الی بت میں تھے۔ اور بانی بت اس فارت کری اور تباہی سے محذوار الم تعلق کو جگہ میں مارٹ کری اور تباہی سے محذوار الم علی ہوئی کے بات بیا ہوئی کہ جگہ اور الا میں مارٹ کری اور تباہی سے محذوار الم کے بات بیانی بیانی بیانی بیت بینے کہ جگہ اور الا میں مارٹ میں کا فاصلہ بدل طک کے بان بیانی بیت بینے کہ جائے۔ بیانی کو المدہ بی مراہ میں کا والدہ بی مراہ میں، مولانا حالی سفر نہایت گرمونئی کے ساتھ لینے دونوں دونوں کے ابل دعیال کے دونوں دونوں دونوں کی افراد کی والدہ بی مراہ میں، مولانا حالی سفر نہایت گرمونئی کے ساتھ لینے کردیا حالی طرب نہا ہوا دوامام بارٹ دوں کے دوبان کو واقع تھا بیک کردیا۔ دولانا حالی با بہوا دوامام بارٹ دوں کے دوبان کا واقع تھا بیکن میں ہوا میں خاکمار را تم المی وفران کا ایک میں باکل بلا بہوا دوامام بارٹ دول کے دوبان واقع تھا بیکن ہے اس میں خاکمار را تم المی وفران کے دوبان کو وقع تھا بیکن ہوا دوامام بارٹ دول کے دوبان کو وقع تھا بیکن کا میک سے باسکل بلا بہوا دوامام بارٹ دول کے دوبان کو وقع تھا بیکن کا دوبان کو دوبان کے دوبان کے دوبان کو دوبان کو دوبان کو دوبان کو دوبان کے دوبان کو دوبان کوبان ک

ميرن صاحب باني مبت بان ميرن صاحب باني مبت بان امن دامان مؤكيا تو بار بار دنې آتے رسبے دلين سکونت اپني باني بت مي ميں رکھي۔ کرنالی جانا کاسس دوران ميں کجيوع صد کرنال بھي جا کررسبے۔جو باني بت کا ضلع منظا ، اوراب بھي سبے۔

ایک مرتب بیوی کو دہلی مجبوط با اوراس برغالت کا تبصرہ ایک مرتبہ بیوی کو سے جاکر دہلی مجبور اُسے اور بغیر دراہیں اُسے تو میروں کو دہلی مجبور کر دائیں جانے سے اس دفت کی کیفنیت مرزاغالب نے میرمہدی مجروٹ کو پائی بیت نہایت دلج بہ طراحتہ پر لکھی سبے و نسال ہے ہیں ہ۔ "میاں اِکس حال میں موج کی گاٹ م کومیرن صاحب د دہلی سے ) دوانہ ہوئے بہاں ان کی سندول میں قصے کیا کیانہ ہوئے ۔ ساس اور مالیوں نے اور بی بی سندوں سے دریا بہاد شیع وٹوٹ اِمن صاحبہ بلا میں میں ما میاں

کھڑی گہری دوان میں دی تقین بی ما مذرصورت دلوار حیب داس کا بھی جا شاتھ الجیدافت وجینے کو ، گرانی جا دو وقت کھرے
دو تو خلیمت تھا کہ تہر دیران - الم کی جان نہ بھان - در نہ سانے میں قیاست بریا جوائی - برایک بیک بات اپنے گو سے
دوئری آئی - امام صابی علیا شام کا رویہ باز دیر با ندھا گیارہ دوسیے نخری داہ دیے - کو ایس ، ایسا بھائی ہوں کو میران شیا اپنے حد کی باز کا مدید اور کی اپنے باذ دیر سے کھول میں گے اور دگیارہ داویے بطور خری داہ میں میں اپنے باذ دیر سے کھول میں گا اور دگیارہ داویے بطور خری داہ میں میں بات تم سے شیا گئے
اس سے بڑھ کرا کی بات اور ہے اور دال ایس بھوٹ کی کو کی بات کا - دیم جانا ہی ہوگا کہ میران جمان تا ہم سے شیا گئے
اس سے بڑھ کرا کی بات اور ہو کی بات کہ ہوں اور قلاقت تھا ہوں اور قلاقت میں بات کی دائی دو سے کو اور میں بات کو بات کی ہوں اور قلاقت تھا ہوں نے دائی ہوں نے دائی ہوں نے اور میں بات کی ہوں کہ بات کی ہوں کہ بات کی ہوں کہ بات کہ بات کی ہوں کہ بات کہ بات کہ بات کی ہوں کی دو بات کی ہوں کہ بات کی ہوں کہ بات کی ہوں کہ بات کی ہوں کہ بات کہ بات کہ بات کی ہوں کہ بات کہ بات کی ہوں کہ بات کہ بات کی ہوں کہ بات کی بات کی بات کی ہوں کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کی ہوں کہ بات کے بات کی بہت کی گئے ۔ بہم شاخت کی سے نہیں میگو ایا - اور شوا بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کی بات کہ بات کہ بات کہ بات کی بات کہ ب

"جهتهدا اصب "سلطان العلمار" مونوی مرفراز سین کومیری د عاکبا اورکها که حضرت جمهم کود عاکهید تم مم کود عا دد- (اورکها که) میان ایک قفتے میں تعینسا سب ؟ فقة برا ه کرکھا کرے گا؟ طب ویخوم وسیت وسطق ویسفة براه و ایج آدی نبا بیاسی خدا کے بعد بی اور نبی کے بعدا مام بین سب مذم بسیق واسطام والاکوام علی کا کر فارغ البال د ماکر "

عالت

ىي سىلەيماج

میران صاحب کی بیوی کو حریج من بھی کا اور عالس کی جھیلانا بیسیت رہے کا دعدہ کی تھا۔ گر این بت باکری منبی بیا بیوی نے بہت انتظار کے اب نیری کی شکایت غالب سے کہلا کھیجے جس برمرزا غالب نے میر مہدی مجودع کو خط لکھا ہے۔ اس ای وہ یوسف مبدر مہی۔ یوسف دسر مہی ، یوسف عصب رہی ۔ یوسف کنور مہی رگری ان کی زائی ان کی زائی ان کی رہیاں ،

ک مرت از حین بیرمبدی مجردت کے بھائی تھے۔ اور پانی بت مجائی کے ساتھ آکے تھے۔ ان ست بھی خامب کے بڑے گرے اور پینی تعاقبات تھے۔ چوکی بڑے خربی آدمی تھے۔ کسس سیسے خامب نے انہیں ڈا فامج تبدالعند اور مسلمان انعلی مکھا ہے۔ کے لین میں۔ دن معان ب

سبتم برهاد کھا ہے۔ شبے تو داس بات کی خبر نہیں د ہوئی۔ گر بعد میں بنہ لکاکہ کہیں صفرت د جلتے وقت ہوی سے اکہ کے کر ہیں استے۔ مرحم میں مورز آتا ہے اور کہتا کے کر ہیں استے۔ مرحم میں مورز آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں مورز آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں مورز آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں مورن صاحب کو گواہ ترار دیا جائے گا۔ بہ جال رتم میرن صاحب کو د میرا، میر وخط، بڑھوا دیا است ر منطوط غالب صدم کا میرن صاحب کو د میرا، میر وخط، بڑھوا دیا است

عب مین صاحب اور مرفراز مین کو افی بت مین بهکار بڑے ہوئے بہت دن ہوگئے و سائٹ ام میں ایک تصرفی خوات کو ان دو فوں کو را مید میں کا مصفر ایک تصرفی خطورے کو ان دو فوں کو را مید میں کا مستقر میں نام ایک تصرفی خطورے کو ان دو فوں کو را مید میں کا میں میں کا میں میں خواب شایدان کو کو بی فوکری مل جائے ، گرو بال کو تی میں خالب سے اصلاح دیا کرتے ہے ۔ انہوں نے اس کے متعلق ذراعہ سے فواب دا میر رووں میں خال کو میں ہوئی ، جو فنی شعر میں خالب سے اصلاح دیا کرتے ہے ۔ انہوں نے اس کے متعلق خالت سے وجھالہ کی واقع موا ؟ اور آب سے خالسا بال سے کیسی اور کس کی سفار شس کی میں ؟ جس برمرز ا خالت نے فواب دام کو کردہ موا ؟ اور آب سے خالسا بال سے کیسی اور کس کی سفار شس کی میں ؟ جس برمرز ا خالت نے فواب دام کو کردہ کا کو کہ کو کہ کو کا کہ کو کا کہ کا دور آب سے خالسا بال سے کیسی اور کس کی سفار شس کی میں کا دور آب ہوں کے خالسا بال سے کیسی اور کس کی سفار شس کی میں کی دور آب ہوں کے دور آب سے خالسا بال سے کیسی اور کس کی سفار شاہ کی دور آب کا میں دور آب سے خالسا بال سے کیسی اور کس کی سفار شاہ کی دور آب کی دور آب کے دور آب سے خواب کا کہ کیت کی سفار نے کی سفار نے کا کہ کی دور آب کی دور آب کے دور آب کے دور آب کی دور آب ک

ولى نعمت-آيهُ رحمت ملامت !

بعدت بیم مردن ہے درکہ ، ایم سات برسے مصدر ضورت اور سندیک دولت ہوں اور میں این کو لازم کی است مصدر ضورت اور سندیک دولت ہوں اور میں است کو لازم کر ایا ہے کہ بہو وہ گذاری خرکوں اور کھی کی سادش خرد دول ، اور کھی کی جب کو انتظام تھے ، میر سر فراز حسین نوکری بہنے ہا و رمیرن مزنیہ شوال اور بیاں دو بلی ، کے مرزیہ خوا نوں میں ممتاز و خانسا مال صاحب کو جو میں نے یہ کھیا کہ یہ الیہ بی ، اور الیہ بی برخون اس سے اصرف ) بر بھی کہ محرم میں جہال دس پانچ مرزیہ خوال اور مقر بوت ، میں اولال ، میرن الیہ بی بر مرفراز حسین موشیا را ور کارگزاد میں مقر موجا کی ، آخر جا بجا خفا نیدار کو توال واور کارگزاد اور کی بین کہی مقر موجا کی ، بہتر خفا نوب بہتر خفا نوب بہتر خفا نوب امر بیا دونوں میں سے ایک موجا کا دق ، بہتر خفا نوب امر بیا دونوں میں سے ایک موجا کا دق ، بہتر خفا نوب میں کہ بہتر خفا نوب بہتر خفا ، نوب کو نو تکھ سکتا تھا ؟ میری طوف سے خاطر ماط جمع دہ ۔ ۔ دا د کا طال ب - غالبَ

(مكاتيب فالبّ مرتبه مولانًا امت بياز على عرشي صفحرا۲- ۲۲)

اس کے علادہ نالب اس معاملہ کے متعاق ایک خطرمجروع معاصب کو بھی پانی بت مکھنے ،اِں جس سے داقعہ برِ مز بدِ روشنی پڑتی ہے۔ دن۔ واستے ہیں:۔۔

لے زایغ سے مُراد بیاں ناات کی میرن ماحب کی بیری ہیں معن جب میرن صاحب خوبجورت ہونے کی دسم عالب کے زدیک ایسف ہیں تو ، اُن کی بیس کا لاڑا زامجا موٹی جاہے کیو کر عوم میں بیشلط خبال معین مواسعہ کر دافتوا انک کے بعد آخر میں صفارت اوسٹ اور زانیجا کی بام مشادی موگئ محتی۔

اکل بدر دن دہ مہا رانعظ بہنی القین سے کہاں دقت یا شام کوم بر فراز حین تہادے ہاں بہنچ گئے موں دگے )
مال سفر کا بوکھ بسے ان کی ذبانی من ہوگئے میں کا معموں میں نے بھی بوکھ سنا ہے ان کا اس طرح ناگا اس طرح ناگا )
مجبر آنا - میری تمنا اور میرے مقصور کے خلاف سے ایکن میسے یعظیدے اور میرے تعتور کے مطابق ہے ۔ میں جانا تھا کہ دہاں کچھ نا مسامی مونی وہاں کھی نا در دوسے بر مونی توسیعے نا مسامی مونی وہاں کھی نا اور دوسے ایسان میں جہاں سزار داش بی اس طرح کی نزم مسامی اور دوسے ایسان میں جہاں سزار داش بی دولی کا میں میں اس طرح کی نزم مسامی اور دوسے ایسان میں جہاں سزار دوائی بی

و مخطوط عالب مرتبه موالانا جرصعني ٥٠٠ م

مروح كا غالب كو مكون كود بى طوالوا ورغالت كابواب في مرتبه طالات سے ججود موكر مرمه مد جوزت مجود من كا عالب كوك مراب كابواب

کواب پاس ولی بورایس میبال بیجارے مہت تنگ ہیں اس کے جواب میں ناست میر صبری مجودے کو کھنے ہیں ہو۔
" سجائی یا بوشس" ہے اور ، عور کر و بر مقدد رحجہ ہیں شہر کہ ان کو بہاں مجائی یا میک مکان مرجنے کو دول اور اگر زیادہ نہ مبوتو تیں روپہ مہینہ مقرر کروں کہ معبائی ہر اور و بہر اور حیاوڑی اور اجمیری دروانیسے کا بازا رور دائی بجکم کا کوجہا درخان ددران خان کی جو بی کے کھنٹ رسکنے بھرد - اے میر مہدی یا تو درماندہ وعاج کا باز میں بڑا ہے ، میران صّاب کا کوجہا درخان ددران خان کی جو بی کے کھنٹ رسکنے بھرد - اے میر مہدی یا تو درماندہ وعاج کا بی بہت میں بڑا ہے ، میران صّاب دیاں بڑے موٹ کو تیں ہوئے در اور میں این غم بائے جا کہ اور کی تا ہے وں اگر کی تا ہے وں اور میں این غم بائے جا کہ اور کی تا ہے وں اگر کی تا ہے وں اور میں این غم بائے جا کہ اور کی تا ہے وں اگر کی تا ہے وں اگر کی مقد در میونا تو دکھا دیتا کہ میں نے کیا کیا - اے بسا کہ زد دکھ خاک شدہ -

میرن صاحب کایاتی بت سے الورجانا میرن صاحب کوے کر ریاست الورمین جان کاراجمالم دوست اور توام

کا قدر دان تھا۔ ودنوں راجہ کے مصاحب اور ریاست کے لازم موگئے۔ اور دن فراغت اور اطفیان سے گزرے گئے۔

اور کا تعلق جھوٹ جانے کے بعد میران صاحب ریاست باٹو دی حلے گئے کے اور وہاں ریاست ریاست باٹو دی حلے گئے کے اور وہاں ریاست ریاست بالودی سے تعلق کے کہ داب معاصب کی مصاحب میں کچے دن آزام سے لیمرکیے ۔

توب ریاست بالودی کاتعلی ختم موگیاتومیرن صاحب دامی دلی جائے اور الله می موگیاتومیرن صاحب دامی دلی جائے اور یہ الله کی کفالت کے میں میاری کے دن عرب کے دن عرب کے سابھ گزار نے گئے دار کو ایا اور داتی معاصب بناکر نکر معاش سے آزاد کر دیا جبتک میرن ساحب زندہ دہ جائی دار داور کرتے دہ ہے۔

اس موقع برایک خاص امرکی و ضاحت صروری ہے اوروہ یہ ہے کہ موری عبدالتی معاصب ربابات او دور میری میں است کے معدندا ب احمد سعبدخال طاب بہت کہ زند

ر چندتم عصرصفی ۱۱۱)

دسے ال سے سوک کرتے دسے ۔

مولای صاحب مرحم کی مبارت سے بیظام م تا ہے کہ نواب احدسدید خال کی وفات میرن صاحب سے ملئے ہی مولمي ادروه حبب مك ونده دسے ميرن صاحب سوك كرت دسے - حالانكر داقة برست كرير دافعة نہيں - ميرن صاحب كانتقال صب بيان مسطرة صعت على برسط ايث لاستناها يم ميوا دارمغان أصعت صغيره )

ا در نواب احمد سعید خال طاتب کی وفات صب بان محری جماب مانک دام صاحب میرن صاحب کے تقال کے ماره سال بعد يم ستمبر <u>شته الميم كويوني -</u> وتلائدهُ غالب صفير ٠٠٠ ب

مرابا د دكن سع امداد عبدائق صاحب كورياست حبدراً بادست بمي المادسطة على عن اجب كي تفعيل مولوى عبد الماد دكن سع امداد

" ميرن صاحب كا أعيداً با د (دكن) بعي مُوار اس كي تقريب اس طرح موني كم) غابٌ شف خان صاحب يعني كرم النه خال صلحب مرتوم (رثمين وبل) سفه انبين مولوى سيرغلي سن صاحب سن طليا- نتخف نمال صاحب ولي مكامع زين مي سے سے کھے اور سے بادمنع اور بامر دست اور قدیم و صنع واخلاق کا کمل بنونہ ستھے۔ مولوی سیدعای سی۔ نواجیس الملک کے چیا زا د مجالی عقے اور اس زمازیں (ریاست میدرآبا دسمے) نیاست لیکوٹری تنے۔ سیدصاصب اگریبہ دیراست استے۔ مگر نہایت بادمنع دوست کے کیے اور بڑے معاوق القول تحض تھے انہوں نے میرن صاحب کونواب وقارالامراء کی تعدمت میں جرماست حيدراً بادك وزيراعظم من يبيش كيا فواب مساحب مرحوم كي في صنى اور دا دو ديسش اب كس صرب المثل ب وميرن صاحب اُن سے ، مل کرانی قیامگاہ بردامی آئے رسی ستے کہ نواب صاحب کا آ دمی میرن صاحب کے لیے بانج مورقیے (كى تقيلى) ئے كرماصز برُواا درجب كك نواب زنده دست مير بانج سو (مديه) برمال ابنيں ملتے رسے ميرن صاحب يمي حب الكرمسيد على حن معاصب زنده رس مال مي اكب عيراحيد رآيا دكا صرور كرجات و تقے اب دعاج سن معاصب رجى، ان كى بببت تدركرت سے ادراك سے آنے سے بہت بنون بون سے ۔ اپن عمر میں آخرى بادميرن صاحب حيد آباد (دكن) مولا فاحالى كے ساعقر إس وقت آئے تھے جبكہ مولا فاكو مرتوم نواب مير محبوب على خال آصف جا و ساوس كى حوبلى كى تقريب بل دعوت دی آئی اوران سے نظام مرحم کی موانع عمری مکھوانے کاخیال تھا۔ مولاناحالی میں میرن صاحب کوہبت عز بزر کھتے مخفے اور بمبتیران کی فلاح وبہبودی کی نکرمیں رہنے تھے۔

« بیندیم عصر» ازمولوی عبدلحق صفحه ۱۱ ۲ و ۲۱۲)

خاكسار داقم الحروث بيان كرّناسب كه حصرت مولا ناالط وحمسيين حاتى كومير محبوب على نظام وكن كيم شبوحيل سالدسالكره کی روئیدا و مرتب کرنے کے بیے سرکاری طور برحیدرآبا دبادیا گیاتھا، اور مولوی عبدالحق کو بوہاس وفنت وہاں ریاست سکے ملاذم عقے اَ آپ کی ماتحق میں نگایا گیاتھا۔ مولانا حاتی اخیر دسمبر سندہ کی ہیں حیدرآبا وسکھے سنتے اور شروع ہون کلندہ میں وہیں اُنہت أب دكهائ كايتكلس نه زانه بركز!

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنِ وَمَيْقِي وَجُهُ دَنِيْكُ ذُواْ لَحِبُ لَالِ وَالْإِحْدُا مِرْ-

میرن صاحب کے اتحال کے بعدان کے متعلق جو ضمون مبر آصف علی بربسر ایت لانے رمالہ تدان و بی میں مکھا اس میں وہ تنسواتے ہیں۔

د رساله تمدن ویلی بایت جوری مطاف ع

اخلاق و ما دات میں بیرنِ صاحب کی خایال خصوصتیت ان کی حدسے بڑھی بُونُ د منع داری بحق ابقول اضلاق و ما دائت میں بیرنِ صاحب کی خایال خصوصتیت ان کی حدسے بڑھی بُونُ د منع داری بحق الحمال و دوائے اضلاق و دوائے میں شعبی سے کر حکب گئی بھی گوالٹر دسے با بندی و منع دکمی اگر لال دروائے سے تیسرے جوشتے کا بچوڑی والوں کا بچسیرا تھا آئو دہ کہجی ، ناغہ نہ بہتر یا تھا اوراگر دومرسے بیسرے روز کا مثیا محل کا قاعد تھا

تواس مي بالكل فرق ندآيًا عما السالكسس وسع اس زمان مي عنقاب "

م ہوراہ درمم درستوں سے بھی اس میں بل نہ آنے دیتے ہے "اور جس محبت واکفت کے بور برشتی ہے "اس میں کواہی منرموزی من مونے بھی اس میں کواہی منرموزی منرموزی

مهس زمار کی چیچوری ٹرت مجرت اور شب وروز کی توجلی آیا سے بیجد نالال سنے اور شاکی سے کوای زمان کی تعلی انون کی تعلی کا تعلی انون کی تعلی کا تو کا تعلی کا تع

و بالعوم میرن عماع ب کی دانوں میں ایک بھولاین مو تا تھا۔ بو نہت سے اس زبانے کے بیوں میں بھی منعو و ہے اور ہم ا اُس دور کے لوگوں میں عامط ریز یا ایجا تا تھا۔ فالق لقد آت کی یک فیت بھی کم اسپے عزیز آئے مزیز بن ، وہ عزیز وں ک دوستوں اور دوستوں کے عزیز دوں سے بھی وی نعوص کا برنا و رکھتے تھے اور آگر کسی کسس زبانے والے میں بڑائے افعلان یا آن اداب کی جیسندہ بھی باتے تھے تو د اسس سے ) خاص فاطفت اور اسپیت سے بہتیں آتے تھے اور کھا کرے کہ بیا ایم فی زمانہ گراں ہے "

بابکے اردد مودی فرانی ما سب مرتوم نے اپنوں اردو بم میران صاحب برایک مفول لکھا تھا۔ اس ای اہموں نے ان کے محامد وضعائل اور ما وات واطوار سے متعلق مبت کانی روشنی دالی ہے ، بینا بخر فراتے بیں۔
میران ساحب اگریج فریس کے کی سے گریٹ مہمان نوا ذرتے ۔ جب کھی دھرا، وئی جانا ہوتا تو بوعوت کیے اور بغیری کھانا کھائے نہ تھوڑتے تے ، کھانا بہت مزے کا در بہت سلیقے کا بو اتفا ایک بارد بل بہا نے کا اتفاق بھوا اور بغیری کھائے کہا تھا۔ مران ما میں منظور میں میرے ساتھ تھے۔ سردی کا کوسم مقا اور ون کل آبا تھا۔ میران ما میں منظور تھا۔ میں میرے ساتھ تھے۔ سردی کا کوسم مقا اور ون کل آبا تھا۔ میران ما میں مورث کے دار بھی اور ما یہ اور ما یہ آب نے سے بہت نوش مورث وار نے ، وروا زے کے مانے گل میں مونڈھ الکر بچھا دیے۔ بہت بواج بیا می میں مونڈھ اور گھریں سے بہت بواج بیا ہوئے کی کراور ناس لیے ، ہمیں میرگوارہ نہ نوا کہ وہ اس استعین کی ہے میں میارے بھی اور کھریں ہے میں میں میں اس و ناس سے بہت بواٹ کے وربہت اصرار سے ،عوش کیا کہ میران صاحب آب تکلیف نوا نوا کہ میں میران صاحب آب تکلیف نوا نوا کہ میران صاحب آب تکلیف نوا نوا کو جانے کی ویا کہ ان میران صاحب آب تکلیف کے ویک کے میں دیا تھا ہوں آب تھا تو ہم کے بھی کہ میران صاحب آب تک تو ہم نے بھی کروں کے کہ میں میران صاحب آب تکیا تو ایک تو ہم کے کہ میں کروں کو میں تو بازار سے ایک ان میران صاحب ایس آٹ تو ہم نے بھی کھوکہ کیا کہ میران صاحب ایس آٹ تو ہم کے بھی کھوکہ کیا کہ میران صاحب ایس آٹ تو ہم کے بھی کھوکہ کیا کہ میران صاحب ایس آٹ تو ہم کے بھی کھوکہ کیا کہ میران صاحب ایس کیا کہ میران صاحب ایس کیا میں کہ کے نوال نہ کروں میں تو بازار سے اپنا سوران کو کھوکہ کیا تا میران صاحب ایس کیا میں کہ کیا تھا ہوں کے کہ کو کھوکہ کیا کہ کوران کوران کوران کیا کہ کوران کوران کے کھوکہ کوران کیا کہ کوران کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کوران کیا کہ کوران کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کوران کیا کہ کوران کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ

میں ان صاحب کے دوست احباب جود آئے ہے باہر رہنے تھے ، جب انہیں کوئی بیز دہی ہے منگانی ہوئی تو وہ ان سے ذمائن کر بیٹے تھے ، اور ، دہ ایک ایک دکان بھرتے ، گفتٹوں ( ددکا نداردل سے ) لڑتے جھگڑتے اور اجہی ہے آجی ، بیز بستے سے سے شاقد ( دبلی میں ) کمی حب نہ کے خریدے کا بیز بستے سے سے شاقد ( دبلی میں ) کمی حب نہ کے خریدے کا اتفاق مُواتو دکا نذار سے سودا جی کا شاقہ و کیم کرٹری انجین موتی متی ، جب میں کہا کہ سحصفرت ! اب جانے دیجے اور جھ گڑتے دیجہ کرٹری انجین موتی متی ، جب میں کہا کہ سحصفرت ! اب جانے دیجے اور جہنے ، تو بہت خفا موستے اور کے اور کے ۔ " تم سودا خرید اکیا ما نو ؟ تم بی بیسے نوگوں نے تو ددکا نداروں کا دماغ خواب کر دمائے ۔"

" دِلَّ مِيں بہت سے بہت ورنجابی ا درمکھ اگئے ہیں اور بہلسلہ را رجادی ہے۔ میرن صاحب رمتہ جلتے ان لوگوں کو دیکھ بہت گرفتے تھے 'اورڈ انفے تھے میں محباتا کر سمیرن صاحب ! آپ یہ کیا کرتے ہیں بنواہ مخواہ کسی سے ارداتی موجائے گئے ۔ گروہ نہیں مانتے تھے ''

" میرن صاحب بآبی بہت مزہ ہے کراور تھہ کرکرتے تھے اور حادی ان کے مزاج میں بالکل انہ تھی شابزند ا زعشہ کڑے) میں دبل سے بجاگتے وفت اس کی صرورت بڑی موتو بڑی مو، ورنہ یوں عام طور پر زندگی کے کارو ارمی انہیں اس «مشیطان حرکت یعنی تعجیل سے تھبی وکسطہ نہیں بڑا۔ ایک روز میرن معاصب کہیں با ہرسے آئے، میں شامت کا مارا ان

مل بادرے بڑے بڑے ساوں کو کتے ہیں۔

ک یا تقتیم ماک سے بہت بیکنے کی بات ہے۔ دبی کا مشہور صدر بازار تمام تر پنجاب سے آتے ہوئے مُمکمان ودکان واروں کے قبضے ہیں ہوتا ،اور جاندنی چوک میں اکٹس دقت کئی دکا نیس سکھو کی تغییں ۔

مله جس دنت مشنال المريس المست على نے ميرن صاحب پرمضون مكھا اكس وقت مبدعبدا ترووٹ زندہ سکتے الكين حب بلت المراع نے ميرن صاحب پرمضون مكھا اسوقت وہ وفالتا با ملکے رکھتے ۔

اس کا انہوں نے کہی خیال بھی نہ کیا ، بکر ) وہ اِن می دو ول ) لوئیوں کو اپنی بیٹیاں سیمھنے بھے اور وہ جی میرن صاحب
کو ن کی انباب ہے جی بھی تھیں ہولوگ ای رازے واقف نہ تھے۔ وہ اِن لاکوں کو میرن صاحب کی رحیتی ہیں بیٹیاں ہی
خیال کرتے تھے میرن صاحب سے اِن کی راپنی ہیٹیوں کی طرح برورٹ کی۔ (انہیں) بڑھایا لکھا یا اورشادیاں کیں اور
مرت وم تک کہی اپنے سے جُدائہ کی ہو بجی کھاتے وہ ان کے سامنے لاکر رکھ ویتے تھے۔ انہیں یا بڑی تھی کہ وتی جو گر کالے
مارے بھرتے، لین محصن اِن روکوں کی خاط زمین کے گزینے موک تھے۔ وہ خود طرح طرح کی تعلیف ایک اِن اِن اِن کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے ایک کا معتبدی ہو تھا اُن کا اُن روائی کی خاط میں بہت تھے لکھا اِن کی سامندی کوئی ۔ حق شاگر وی تناید کی خدمت کراہی اِن طرح اِن ایک خدمت کراہی ہو ہو اِن اور ایش رکھیے اور ایش اور ہو طرح بن کوئی کوئی فرمت و عبت کی زندہ تصور دکھین ہوتو ہو مردت و عبت کی زندہ تصور دکھین ہوتو ہو میں بہت تھے لکھا ہے کہ "اگر کمی کو مردت و عبت کی زندہ تصور دکھین ہوتو ہوں میں صاحب کو دیکھیے" لیک

مرزا غالب كے المعالى كے بعدان كے دوستول ادرائ ك كے سنا اللہ تصاربوليون صاب

ميرن صاحب كي غالب سيارا دت وعقيدت

کی طرح ادب و است اور مین و نونوس کے سابق غالب کا ذکر کرنا ہو ۔ بوعبت بین کوباب سے ہوت ہے باج میندت شاگرد کو اُسّا وسے ہوتی ہے ۔ بجد الیا بی عنق ہمرن صاحب کو مرزا غالب کے سامق مینا، اور اس عنق ہم اس وقت تک کمی مذا فی جب تک ہمرن صاحب کی دوح سفاان کے جم سے ہدائی اضتیار مذکی وہ غالب کا نام ہمیشہ نہا ہت ا دب سے بینئے تھے اور خالب کی مخالفت میں ایک نفظ ہم کمی کی زبان سے سنا گوارا مذکی وہ غالب کا نام ہمیشہ نہا ہت اوب سے بینئے تھے ہو فالب کا کوئی شو فلط پڑھتا تھا۔ غالب نے ہو نطوط وقت اُوقت اُل من کے نام مکھیے اُس اُدی سے نہا ہت ماطوط وقت ہو ہو فالب کا کوئی شو فلط پڑھتا تھا۔ غالب نے ہو نطوط وقت اُل کے نام مکھیے اُس کو ترک مجھ کی نہا ہت اوب سے نام ملکے اُل کو ترک مجھ کی نہا ہت اور سے نام ملکے اُل کو ترک اُل کو ترک مجھ کو نہا تھا دور مرزا کے خطوط وزیا بیتے اور و در کر کیا گرت تھے ، گور کہ ہو سے نام ملکے اُل کو ترک کا دوال کی آخری طنا ہو تھے ہو گرگی ۔ اب سوائے علی تذکروں اور در استانوں کے اُس زائد کا اور کیا باق ہے ۔ اُل کا دوال کی آخری طنا ہو تھے ہو گرگی ۔ اب سوائے علی تذکروں اور در استانوں کے اُس زائد کا اور کیا باق ہے ۔ اُل کا ترک کیا ہو ہو ہو اُل کے اُل کیا تا تھا ہو ہو گرگیا ہو ہو ہو اُل کیا ہو ہو اور در استانوں کے اُس کا دوال کی آخری طنا ہو تھے ہو گرگی ۔ اب سوائے علی تذکروں اور در استانوں کے اُس کا زائد کا اور کیا باق ہے ۔ ا

ا بائے اردومواوی عبالی سے مرزا غالب سے میرن صاحب کی ارادت وعقیہ بت کے بعض نما بن ولحیہ با درانطف

ملہ میرن صاحب جی نوک آ دمی سقے -اک کی اپنی ہوی دہی ہیں بڑی ایب ایک میسے کو ترسی اور بھوکوں مرتی بھی ، لیکن وہ سے پالک او کیوں پرجان مچھ کے اور ہو کچے جہاں سے لمیاً لاکرانہیں دے دیتے ہتے ۔

' غرصن امنون سفے مرزا غالب کی مصافریشی کوطول دے کرا میسے عجیب طورسے مبان کیا کہ برمعلوم مرتا تھا کہ وہ مشراب س معتی بلکہ آب کو ٹڑ تھا ؛

۷- "ابک مرتبر ایک در احدب نے میرن صاحب کے سامنے مرزا تعاصب کا ایک شعر رہے ہا ، اکس میں کوئی نفظ بدل گیا تھا اس گیا تھا بسن کر ذرائے گئے " مرزا تساحب کا شعر غلط منہیں پڑھنا جا جیے۔ گنا ہ مولہ ہے۔ یہ آت حدیث تنہیں دکم ، جبیا جا ل پڑھڑ دیا ہے ؟

> ۱۰۰ ایک ارکسی نے دمیران معاصب کے سامنے) مرزانعاصب کا پیشور پڑھاں بنا ہے شہر کا مصاحب بجرسے اترا آ وگرند مشتہر میں غالب کی آبروکیا ہے؟ وگرند مشتہر میں غالب کی آبروکیا ہے؟

دِ شَعْرِسُن کر) کیف لگے " وہ کہی منبی اترات سے " برحمکہ انہوں نے کھے ایسے بھے دمیں) اورامی صورت باکرکہا کہ سننے والے بھی اکس سے متنازمو گئے۔

میران مما حب جب کہیں ابہی ہمرزا غالب کا ذکر کرنے تو اکن کے بہر سے اور دل کی عجب کیفیت ہوجاتی ہیں ۔ ہے۔ ۱ بک صاحب سید محرصیں انعلت مو بانی ہتے۔ وہ کسی زلمنے میں اود حدا خبار میں کام کر سے بنے اور رہ ان کی اور لامویکے ایڈ سیر بھی رسے ہتے۔ سیاسی معا الات سے خاصی دلیسی منی اونغان اردس اوراس فتم کی ووا کیس کتا ہیں بھی ان کی تصویف موائی تھی۔ وہ اکثر معبد راً باد میں آتے رسمتے ہتے اسٹور کہنا تو ورکمن ر

ل ينها من الماسب من إلى المن المحاري فالب ك كرا المي توده المبي توده الما من الماسك -

نشاعری سے مطلق میں شمخی کے عالباً اس درجہ سے لوگ دل لگی می انہیں اخلی کینے نگے تھے۔ موتے ہوتے یہ نفظ ان سے نام کا جرد مركيا ، ميرن صاحب وحيدرآ إدمي ، الامحد على مرحوم ك بال مقيم سق ، جهال اكثر دوست احباب كالمجمع رمبا تقا-ايك دن ا غلب صاحب (اآخاق سے) دہاں رجمی) رہا ہے۔ کی نے ان کاتعارف میرن ساحب سے جی کرایا، نام مشن کر مبت چرنے اور گراہے کہ میں ایر غالب سے بھی بڑھ گیا ۔ اور یہ کہ کو کُمنہ بھیرایا - بھرکھی ان سے سے برط کُونہ بات نہ کی ا ورساله اردوباب ماه حولاتي المساويم

مولوی عبرالحق صاحب کے بیان کردہ متذکرہ بالا واقعات سے بیرحقیقت واضح ہوجاتی سب کرمیران ساحب ک عقیدت مرزا غالب سے مس درحبر شرعی موئی تفی که ده اک سے خلاف کوئی بات سن مبنہیں سکتے تنے۔خواہ دہ بالیل سج ہی كبول ندمور وأه غالب كواكي البيا فرست ته يقبن كرت يقط بومرا يامعه ومفحا-ادراس سي كوئي برئى بات منسوّب موسي نهيل سكتى- ماست برحى موى ارادت ومجت كى يربرى عجيب مثال سے اورع بى كى اس منہورشل كى مصداق جى كامطاب سيب كركسي كي بت آدى كوا ندهاا دربهراكر دى سبع بس كانتيم به سونات كرهجوب كم معانب بجي محكس نظرات بال

عالت كى ميرن صاحب محبت الفت الفت الفت الفت كالميان من الب كونظراك كالمخود فات كولي

لینے اس شاگردادر محبوب کی کس قدراکفنت دمخبت بحق ابات برہے کہ اگر وہ سارے خطوط دستیاب موجائے جو فالب نے وقتًا فرقة ميرن صاحب كوتحريركيه، يا ميرن صاحب في ناب كو يكعه توتسور كايدرُخ نهاميت شا نداراورًا باك بوما ، مكر ادب دانت الالاركيب الوئة مذتوشاقع موا، إ در ندوستياب موسكا اس بيه اس دنيرة علم دادب كي غيرموتود آل إلمجبورا ان خطوط رِفنا عت كرنی بری جوغالب نے میرن ساحب کے نہایت ہی خانس اور مخلص دوست میرمہدی مجرد آح کوائی ہے اورالور اکھتے ،کیو کدان مفرول میں میرن صاحب بھی میرجہ یی مجردت کے ساتھ ننے۔ یہ پیاکس خطوط بی اوران میں سے ذیا برخطین غالب نے میرن معاحب کاذکر بڑی محبت و بڑی جا ہت اور نہایت رُبطف اور دلحیب طرحیہ سے کیا ہے۔ جس سے ظاہر مو اسبے کہ غالب نے میرن معاصب کی ادادت دعقبدت کا جواب کس الغت ومحبّت سے دیا ، ادروہ می<sup>رن</sup> صاحب کوکٹازیادہ عزیز رکھتے تھے۔ غانب کے خطوط کے افتیارات ذیل میں بطور نمور بیش کیے جاتے ہیں:۔ مرزا صاحب کے میرمجرد کے نام مبس قدرخط شائع جربیکے ہیں. قریبًا برخط میں فااب نے میران صاحب کولام لكهاهب مگراك خطيس مُوا فا بري بية بحلي مستصفة بين يمبرسر فراز حيين كاميري طرف سته تكله لگانا- اور بيار كرنا ميسر نصیراندین کو دعا ،میراممدنلی کوسلام .میرن صاحب کو نه سلام بهٔ دعا - در صرف) برخط برُها دواورا ده کو روانه که دد -ایک حگار برمدی مخرج کے خطامی میران صاحب کوبدت می دلجیب طریقہ سے مکھنے ہیں ۔

الد مووى عبدلى صاحب ربابائ اردد سے يوال مس كا مقريمقي كا نعظ استعمال زماليك بدا القل مطابق اصل ب-

ا حدزت السلام عليم مزاج مبادك من جانا مول كدم النزت على ادرم يرم فراذ على م اور بيستم بين مير مهدى بيت مير مهدى بيت آب كى جناب ميركت اخيال كرت وي وي كياد علاج كرون مير كهيل م كدب و بال موقا قود كيحتا كه كمونكر دير لوگ ، مست آب كى جناب ميركت بين المكر وي وي كياد علاج كرون ميركه بين م كدب و با مين التو و كيحتا كه كمونكر دير لوگ ، مي سب كونكواكي التر سب بير كراكي الترا ال

ايك خط مي ميرن صاحب كمتعلّق برا يُربطعن عبد لكماسي -

وميرن ساحب كوسادم عبى اورد نائبى- اس يست جروه جا بي قبول كرنسي "

ا يك مُلًا توميرن صاحب كى محبّت كا ذكركرت موسّع فالبّسف كمال بى كرديا . مجردت كو تكفيت مين : -

اس طرح لکساگیاسے ، گویاان کا تندرست ہونا تم کو ناگوا دہوا ہے ، کلیتے ہوکہ میرن ماحب دیے ہی ہوگئے بیت عکم اس طرح لکسا گیاسے ، گویاان کا تندرست ہونا تم کو ناگوا دہوا ہے ۔ کلیتے ہوکہ میرن ماحب دیے ہی ہوگئے بھیے اگے سے اگے اس طرح لکسا گیاسے ، گویان کا تندرست ہونا تم کو ناگوا دہوا ہے ۔ کلیتے ہوکہ میرن ماحب دیے ہی ہوگئے ہوئے ؟ ، بھی ایس منے اس اس اس میں اس دمجلہ اسکے بیرمنی رہیں ، کہ ہے ہے کیا غینسب ہوا ۔ برکیوں ایجھے ہوگئے ؟ ، بھی ایس

باتي تهاري مم كوب نينبي آيس تم في تيركا ووتقط من موكا و بنفيرالفاظ لكحتا بول م

كيون مرن كومفتم جانون ؟ دلى والول مين اك بجابيس

ميرتني كامقطع برسيات

ميركوكيون مذمنتني عانون ؟ الكه لوگون مين اك ماجي

لا مير کي تُبكه ميرن "ادر" ريا "کي حگه" بنيا " کيا احجيا نفرون هيد ؟ ٢

اك خطاص مرجرون كو تكلية بن :-

مر مران صاحب کو دعا در العبد دعا کے بہت سا بیار اس فقر وسے کتنی محبّ تظاہر بوتی ہے۔ میران عماصب کی خواجورتی دوران سے مسکن کی تعرافیت ایک خط میں اس طرح کرتے ہیں۔ و ایسٹ میفت کشور کو دعا "

الك خطيس ميرمجروع كى مراح يُركى الن الفاظيس كرت بن:-

جائی الم سنے بی رکوکیوں آنے دیا۔ کیا بی ادمیرن صاحب کی صورت ہیں آیا تھا ہوتم مانع نہ آئے ۔ ؟ برسارے انتباسات خطوط غالب کے اس محبوط کے متفرق مقامات سے بلے گئے ہیں ہومولا افلام دمول مہرنے مزئب کیا ہے 'ان افتباسات سے فلا یہ ہے کہ غالب اپنے خطوط میں میرن صاحب کا ذکر کسی محببت اور کس قدر الفات سے کرتے ہیں' اوران کو اُن کی ذات سے کس قدر مُشن اور دلج ہی ہے۔

خطو بإغالب كے اس مجموعہ ميں ميں ماسب كے مام بمي غالب كے ميں خطو ابن ان تيوں خطوں كے القاب اسس مرحى ہوئ محبت كوصاف ظاہر كردست ميں جو غالب كوميران صاحب سے عنی ور منطے خط میں اتباب معادت واقبال ولٹ ن میرافضل مل مکھاہے۔ دومرے خط فالقا ب ہے، بنور دارکا مگارمرافضل علی "اور میرانحط" میری مبان شے نشروع ہوتاہے۔

نالب نے بیرن صاحب کوان کے حن اور نوں ہورتی کی مناسبت سے بوسم بند مبلکہ بوسٹ بفت کشور اوران کے بہتے مرتبہ خواتی کے باعث ان کو ڈاکر اسین کے خطابات دسے دکھے مفتے اور طابی کہ میرخطابات بھی اس بڑھی ہوئی مجست کونل برکر سے ہیں جو خالب کومیرن صاحب کے ساتھ محتی ۔

#### ميسرن صاحب كے علمي كارنام

بميں حیان بن اور المسٹ كرنے سے بتر بلاكرميرن صاحب فرسے مرتبہ نوال اور محص اميروں كے مصامب بن تر سطے الكه ايك الجيه شاع - ايك عمده نشرنونس ا بك سلجه موسك ا ويب اورا يك باسليعة السان بعي شفع ينلمي ذوق ادرا وبي شوق كاني ركسة سفع جب بي أورياست حيدراً با دسے بائي موروير سالانه وظيفه كحر ميٹے باتے تے اورنواب احمدسم بدخان طائب بھيے صحاب مردقت ان كوا نبي ما يقد ركھتے تھے؛ خابيات كے توگويا ما فط نتے ،جہاں كسى نے غامت كاكوئى منسط شعر إصا، اورا نبون سنے فوراً وْ كا جہاں كمسى سنے دوان گفتناد ميں دئی آعرّہ خوات محادرہ استعمال كيا 'ادرا نہوں نے نسرایا كمر ميا ن نسجے يوں نہيں يوں سنے - ان سے اشعا پر یں سلاست اوران کی تر رہے اِں دوانی بختی- ان کی زبان شامی قلعرمعلیٰ دعلی کی زبان بھی ان کی گفتگو نہا ہے شیر یہ اور وا کے نے ہؤاڈ کی عنی و بهبت عشبر عقبه کرانین کباکرت نصے ان میں شعر گولیّ اور شعر قبمی کا بہت انجیا طکہ تھا۔ ان کی آ دار میں بڑا اوی تھا ، اور وہ جس دقت ترم سے اپنے اشعار شامے تھے تو عال بندر رہا آ تھا ، مگرود ا بنا کام اینے خاص الخاص احباب کے سور (ادم وو بھی راتوں کی تنهال اور جا ہوشی میں اکسی ومن است انتھے ۔ اس سیے الناکے کمالات شعری کاکسی کو بہتہ مذالک سک ای بره می بوئی آنکسیاری سے باعدت وہ اس بات کومیڈونہ ہے کرستے تھے کہ ان سے انتعارلوگ شین اور ان کی بہی عادت اس علی و ا دبی نقتعان کاموجہب موتی کراگر پیرانبوں سے اسنے کل م کامجوں مرتب کر بانجیا اورا ہے خطوط بیجا کرسیے تھے۔ میکن ان کی اشا عت وطباعت كالمعبى أتنظام نه كبا يجس كا بتجرب مؤاكم ورُه نا باب ا دبى ذخيره ننا لَعَ مُوكِيا- اگران كا كابسه وران كخطوط شائع موجلے توبغینیاً ان کا نام ادبی دنیا میں خاصام شہور موتا اگر جراب عی وہ نمالیت سے واسٹنگی کے باعث برت کانی معرو**ت** مِن اور حبب كسد غالب كخطوط ونيائه اوب من موجد مِن ان كانام بمي زنده رسه گا، كيز كه اين خطوط مِن غالب نے بنایت کرت کے ساتھ اور آبایت مجتن کے ساتھ میرن صاحب کا ذکر کیاہے ۔

جہاں كك ميں لائن اور تحقيق كرسكا مول ميرن بدا حب كے على كار الموں كي تفليل حب ول ب:-

۱- فائب کے خطوط مجروں کے نام اور مجروں کے خطوط فات کے نام ہیں ہیں۔

۱- مجروں کے علادہ فالب کے خطوط مندرجہ ذیل اصحاب کے نام ہمی ہیں۔

۱- فواب ایسف علی خال وائی رام لور 

۷- اٹا محرصین فائک مطبع سمنی

۷- اٹا محرصین فائک مطبع سمنی

۷- سے ملی بخش خال مجیب آبادی ۔

۷- میں سدن صاحب

۱- میں سدن صاحب

۱- میں سدن صاحب

۱- میں سدن صاحب

۱- میں دارخ مرزار کی سان مارن مکھنوہ

۷- فواب خاتان حیین خال عارف مکھنوہ

۷- نواب ذرخ مرزار کیس لویارد۔

خطوُ وَكَالِهِ مَجِوعَهُ كِرَاحِي مِن الكِ صاحب سِيداً أَلَّ حين ونوى كے باس على موجود ہے 'ادراب كك جميبا نہيں'ان مي سے بعض پورے خط الك خط كا عكس اور بعجن خطوط كے 'كرٹے سيدسا حب نے رسالہ ما م نو كراجي جارے ، شمارہ اا، بابت مام فردرى شفائے ميں جميدا كے تھے - ان ميں سے بعض خطوط پہلے بجی شائع موجيكے بيں جمہني مولوى عبد لحق نے 'فعاب اردو' من شامل كيا تھا۔

ا برخطوط وقا فات فراب نے میرن ساحب کو نظام اللہ عامیرن صاحب کو نظام کا اور ہو خطوط میرن صاحب نے فات کو تحرار ا ریمے میرن معاصب نے اُن سب کو جمع کر کے در زجان نبار کھا تھا۔ گرا فیوں ان کے جیسے کی اُور بیا منا آئی۔ یہ نادر مجموفہ خطوط دسب جمد عمد الرورون بر سرمرموم کے باس دہی میں تھا۔ مذمعادم صابع موگیا ما شامید کمیں ہو تجدد موارل کا مراغ ما تہ ہے۔ تدر دہی ایت ماہ جوری مصافی م سے اس کا مراغ ما تہ ہے۔

ر ملاحظه مو- ارمغان اصعف شائع محروه ديلي يونويستي مطبوعير الالانه و سعني ١٢ -

میرن صاحب کاسب سے بڑا اورسب سے ایم علی کا زما مرائے ولی اورتعبی دوست ہیر اورسب سے ایم علی کا زما مرائے ولی اورتعبی دوست ہیر مے دیوان کی تیوان و ترنیب اورطب سے واٹنا عدت سے اکر مران صاحب حق درستی اوا کرکے سرکام مذکر سائے تو مجروث کا دلیوان کھی شعد مشہود پر شاک اور غالب کے نہایت ہی عزیز شاکر د کے کلام

مے دُنام دم ده حاتی

قدر موق کاری کے بعد جب مجرق مانی بت الارا در سے لور دفیرہ کے دھکے کھانے کے بعد دالیس وہی اُٹے تو سب در تور سابق کھر بہاں دمی شعر دسخی سے نعنے الابے جانے گئے مشاعرے مونے گئے غربیں رہمی جانے گئیں اور بما رے شعرائے نا مدار میران بی نائ رنگ کی محفاوں ہیں شہری سے بوٹے بیٹ میں بہلے شے اور گریا وہ باسکل مبول گئے کہ محش کے ہیں م پرکیا تیا مرت میران بی نائی رنگ کی محفاوں ہیں شعر دسخی کو بازار گرم مرکی جدیسا غدرست بہلے گرم تھا۔ میر مبدی خرد رن غالب کے مرتاز شاگر دول میں سے بھے اور غربی کوئی جدیسا غدرست بہلے گرم تھا۔ میر مبدی خرد رن غالب کے مرتاز شاگر دول میں سے بھے اور غربی کوئی میں اپنا جواب مذر کھتے تھے ، پرانی شاعری کے ولدا وہ اور حسن وعشق کے رمیا بھے ان ہی کی غربی ارائی کے مرتاز کی کی غربی ارائی کے مرتاز کی کی غربی ارائی کے مرتاز کی کی خربی ہوئی کے دلدا وہ اور حسن وعشق کے رمیا بھے ان میں کی غربی کے مرتاز کی کے مرتاز کوئی میں کی خربی کی مرتاز کی کے دلدا دہ اور حسن وعشق کے رمیا جے ان می کی غربی کے متاز کی کے متاز کوئی کی میان کی دلیا کی کارنگ کی کے دلیا تا کہ کی کھرنگ کے دلیا کہ کی کھرنگ کی کی مرتاز کی کی خربی کارنگ کی کوئی کی کے دلیا کہ کارنگ کی کھرنگ کے دلیا کہ کوئی کی کھرنگ کے دلیا کہ کوئی کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کے کہ کی کھرنگ کے دلیا کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کے دلیا کہ کارنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کے دلیا کہ کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کیا گھرنگ کی کھرنگ کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کھرنگ کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کے کہرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کے کھرنگ کے کھرنگ کے کھرنگ کے کھرنگ کے کھرنگ کی کھرنگ کی کھرنگ کی

دائع ومجردت كوسس لوكه عبراس كلتن ال

برمردارا دراکٹر گرفتارا در باقی فرار برکراطرات جہاں میں نتیٹر بوٹ یمچر توکیجی کالٹن مائٹ کیجی یا دِ وطن جاں خوائش کیجی مرگ احباً دِل سے کہ کی زمانہ کے دیجے دوائی اس میں کمینی فورشور کرنے۔ برکول کے بیم حال رہا نے الجہا حب کچر کساب دلج بی فرائم موکئے اور بسے کوئی تاریخ موکئے اور نیچ کھیے احباب فرائم موکئے تو محبر دی شوق بیشینہ کی جو پر تھیا ٹر بول کوئی فرن کی فرمائش کر تاہیہ کوئی تاریخ کی نوامش کر تاہیں۔ ہر حید کہ کا دخیرہ نوائن بھی اس کوئی تاریخ اب کے کہنے کی نوامش کر تاہیں۔ اور برخوار مولا کے کہنے کی نوامش میں بہنو آبشس نی بات ہے۔ ببیل شوریدہ مفر سے ترافر لوگئی افسر دہ دل مولئ میں بہنو آبشس نی بات ہے۔ ببیل شوریدہ مفر سے ترافر لوگئی کی اُمیون فیسس سے کوئوں سنتا تھا، وی اصرار برقوار رہا۔ ناجا دول کی میٹ میں بہنو آبشس نی بات ہے۔ ببیل شوریدہ مول میں بات اور نوار برقوار رہا۔ ناجا دول

کر آزردن دل دامتان بہل ہے۔ وکمٹ رہ بہیں مبل است کبھی کوئی فرمائش کر اکسس کو بجالا اور بھی کسس بے دیل سے کرمتو دہ کہ بھی باس ندر کھنا جا آبھالبلڈ کی سور سے یا دال نے برکہا کہ " دایوان تجیبہ واو " میں حیران مواکم دایوان توسے نہیں بھیپواؤں کہے ؟ بقولِ شامع ع

ومن كا ذكر كيا ويهال سرجى غائب بي گريال سه

ومظرمعاني معردت برولوان مروح صعفي دوم)

میر دری مجردی کی ای مندکره بالاعبارت سے صاف ظاہر بواکہ ۸۳ بوصفات کی اس نیخیم کتاب میں مرا در سفے دیا ہے کے مجروری کی این مندکرہ بالاعبارت سے صاف ظاہر بواکہ ۸۳ بوسفات کی دوڑ مباک در لاکٹ دھی ہیں۔
میران صاحب نے مجود کا بیر دلوان ماہ تولائی سات کی میں دورٹ میں کر کر فراز پرس دہی میں جھی واباعلہ آج کوہام میران صاحب میں بنیات منون موں اسیفی م دوست ملک اسحد فواز صاحب مہتم شعبۃ اردو پنجاب فونوری لائر رہی کہ کہ ان کی خاص جر ابن سے میں اس فاباب کتاب سے استفادہ کرسکا، لائبرین میں اس دلوان کا خر ۱ ایک ہے۔
کہ ان کی خاص جر ابن سے میں اس فاباب کتاب سے استفادہ کرسکا، لائبرین میں اس دلوان کا خر ۱ ایک ہے۔
اس کے بست مرسد بعدد فیوان مجروری کا ایک فسٹی لامورسے شائع موا، گرانوں سے کہ دہ تحرفی، تبدل تغیرا در ترمیم درج کا ایک معام اور دراس سے کار صروری کا الی جروری کا ایک معام کو ادبیا جرمی کا ایک میں جو اور دلیا تا جو میں اس فیاری میں اور اس سے کار شروری کا الی جو میں اس فیوان کا میں میں اس فیاری میں جو اور دلیا تا میں میں اس فیوان کو میں میں اور اس سے کار دراس جوری کا الی جو میں ان اور اس میں شائع کرنے کی جرائت نہیں ہوگی اور دریے دی کا ایک جو میں ان اور اس ایک میں دری میں اس فیوان ایک میں میں ان اور اس میں میں مورت آزا درتے تبایا کہ مید دویان اندائی میں جو ایک میں جو با تو ساحب نہیں مورت آزا درتے تبایا کہ مید دویان اندائی میں جو با تو ساحب نہیں مورت آزا درتے تبایا کہ مید دویان اندائی میں جو با تو صاحب نہیں مورت آزا درتے تبایا کہ مید دویان اندائی میں جو با تو صاحب نہیں مورت آزا درتے تبایا کہ مید دویان اندائی میں جو بی ان ان میں مورت آزا درتے تبایا کہ مید دویان اندائی میں جو با قرائ ساحب نہیں مورت آزاد دیے تبایا کہ مید دویان اندائی میں جو بیات کی میں مورت آزاد دیے تبایا کہ میں دی اندائی مورت نہیں کر دی سے میں مورت آزاد دیے تبایا کہ میں دویان اندائی مورت کی دورت نوان اندائی میں کو میں مورت آئی دورت کی دورت کر دی سے مورت کی دورت کی دورت کی انداز کر میں کو میں کو میں کو میں کو میں کورت کی دورت کی دورت کی میں کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی دورت کر میں کورت کی کورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی کور

#### خاعته

میر منفے ریافنسل علی و ملوی عرف میران معاصب جو قدم ط زیکے بزرگوں کی یا دگارا درمرزا اسکرالله خال فالت کی مبت الفت کی نشانی تقے اور حن سے مرینے سے اوب کی وہ مباطرانٹ حمیٰ بس سے گل سرسد مرزا نوٹ شفے۔ یہ بہت ہی عجیب اور بڑا ہی دمیب الغاق مبے کہ ۱۹۱۷ دو منوس ترین سال سے جس یں مرزا فالب کے دو اور شاگرد ہجان کے دوست بھی سنتے اور مصاحب سم ملبو بھی۔ دراست خصست مورکئے۔ شروع سال میں مین ۹ ۲ جنوری کومیرن صاحب الدکو بیا رہے موسکے احد سال کے باسکل آخر ميريعين ١٣ رممر كوحصرت ثمس العلماء مولا ما الطاف حيين وُنياست أعشيكُ واقبل الذكر وبي من مدفون بن اورثاني الذكر ما في يت من الدى مندسورست من الى دست مام الدكا -

میں سنے کس تذکرہ میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ شرور کا سے اب یک مختلف خبارات وجوا مُداور متو ق رسائل کتب میں جو کھیداورجی قدرمیرن صاحب کے متعلق تکھا گیاہے وہ سب ایک ترتیب سے ساتھ ایک ساتھ جمع موجائے ، تاکہ اُندہ زمانے کے مؤرخ کے کام آئے جونات کے درمنوں ادر ساعتیوں اور شاگر دوں برقلم اٹھائے اوان کے متعلق تحقیق کرنا جاہیے ، خداکرے می این توشیق می کامیاب موامون -

وَمَا يُونُنِعِي إلاّ بالله العَعَلِيثُهُ.

۲۲ رحنوری مست

نهاكسار سنتبيخ عجداتها عبل مارقي تي - ام كلى مرسا - لا مود

# غالب اورب يخبر

## د اڪثرخليق انجم

در میرخشی اس می مرک تو و بی منتی فلام غوث فال بهادر ربی گے۔ و یکھے بھارسے خشی مولوی فرالدین خال کھال رمین کے ۔ د یکھے بھارسے خشی مولوی فرالدین کا میرخشی کون ہے جو آب خال کھال رمین کے ۔ . . . . میرخشی کفت کور نرکون رہا اورگور نرجرل کا میرخشی کون ہے جو آب کو معلوم ہو وہ دریافت کر کے مکھنے ۔ قرالدین کا حال مردر۔ خشی غلام فوٹ ماں کا حال مردر در است

> ۱۹ اکتوبر ۱۸ ۵ ۱۹ کو غالب نے مرز اَلفنه کولکھا: در بال صاحب اِنم منے کہ حال آوالدین فال صاحب کا ذِکر زلکھا د ؟ ، آگے اس سے تم نے

> > منه فطوط غانب مرتبر فلامرسول مهر عن ۱۵۳ منه خطوط غالب، من ۱۲۰ مرام منه خطوط غالب، من ۱۲۰

الله المراس الم

گان فالب ہیں ہے کہ فالت ہی نے خطروکت بن کی ابتدا کی اور مقصد محض مطلب برآری تھا۔ خطوطِ فالت میں ہے قبر کے نام کمیس خطوط ہیں۔ بہلا خطر م ردسمبر ۱۸۵۸ و کا سبے جو ہے قبر کے ایک خطر کے جواب میں سبے۔ فالبا ٹومبر کے افز میں فاکنے خود ہی ہے خبر کوخط لکھا تھا

> مله وخطوط غالب بعی ۱۹۹ سله و برخبر فلط تعنی سله خطوط فالب ، من ۱۹۳

کیونکرو مبریں دستبوشا نع ہوئی ہے۔ 19، نومبرکو غالب کو ان سات ک بوں کا پارس ملا ہے جو حکام کو پیش کرنے سکے بیے فاص طورے تیار کوائی گئی تھیں۔ ۲۸، نومبر ۱۸۵ وکو دستبوکا پارس الرا آباد مجیجا گیا ہے۔ ملک

سے خرے نام ابترائی دس خطوں میں غالب نے ان کتابوں اور قمیدوں کے بارسے میں لکھا سبے باہیرا بنی ذہوں صالی کا ذکر کیا ہے۔ گویا غالب کے یہ تعلقات محف کا دوباری سکتے نسکن آ ہستہ آ ہستہ ان تعلقات پر خلوص اور مخبرت کا دنگ برط عصنے دیگا۔ اور تقریباً بھے سال سکے

عرصه بين اس مرتك بينج سكن كه خالب لكيت بي:

در سبه مبالغدگت بهون به سرّ بهزار اً دمی نظرست گزرست بهون کے درم و فاص بین ست عوام کا شمار نهیں و دو نزاند من الولا دیکھے ۔ ایک مولومی مرا رج الدین دهمة الدّ علیم دو مرا نشنی فلام بورث فان سلمه السرّ تعالی کیکن وه مرحوم حن صورت نهیں دکھتا مقا اور فلومی افلاص سی فلام بورث فان میرست سائقہ تھا۔ السرّ السرّ دو مرا دوست فیرخوا و فلق بحن وجمال بھیم بددور کا ل المرو د فاد صداق دصفا، نور علی نور میں اُدمی نہیں اوم مشاس بوں سے

نگیم نقیب بیمے زوبرنمان فاند دل مزدہ بادابل ریارا کرزمیدل رفتم

غایت در دمجرت جس کے ملکہ کاتم کو ملاک سمجیا ہوں۔ وہ برنسبت ا پہنے اس قدر لیفتین کرتا

ہوں کہ پہنے دوآدمیوں کو اپنا تاتم دار سمجا ہوا تھا۔ ایک تو میں رونیا ۔۔۔ اب النّدا مین کا ایک دوت

روگیا۔ دعائیں مانگنا ہوں کہ خدایا اس کا داع نر شجے دکھا ئیو۔ اس کے سامنے مرون ۔ میاں میں

تمارا عاشق صادق ہوں ؟ شہ

غالب بے تخبر سے تعلقات میں ذاتی اغزاص سے مبند ہو سے کے سے۔ اورانہوں نے اس خط میں جن خیالات کا اندار کی ہے۔ ان ک مبنیاد پر ضلوص حبذ بات پر ہے۔ غالب بندوستان کے فارسی شاعوں میں صرف امیر خسرو کے کمال فن کے معترف سے ۔ لیکن ہے تخبر کی ایک فارسی فزل بڑے کرمبالغہ آرائی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

> دد اوده اخبارین مینرت کی بزل نظر فروز بوئی کی کٹ ہے۔ ابداع اس کو کہتے ہیں۔ میرت طرز اس کا نام ہے ۔ جرڈ عنگ نازہ نوایان کے خیال میں نگرزاتھا وہ تم ہر وُسٹے کارلائے۔ خداتم کو سلامت دیکھے ، جی

> > سله خطوط غالب، ص ۱۲۹

ملد خطوط غالب، ص ١٦٨

س و خطوط غالب اص ص ۱ مام سر ۱ مهم ملی سخطوط فالب و ص ۱ ۲۵ مارت کے اُدُد و فطوط کا پہلے مجموعہ کا درسندی کی ترتیب اور طباطت میں بے تجرفے برت محنت کی گئی۔ انہوں نے فالب سے مختف وائتوں اورٹ کردوں سے فطوط منگوا کو مرتب کے سکتے ۔ ان میں وہ فطوط بھی شامل کیے سکتے ہوچ وہ حری عبدالفظور مردر مار حروی کے نام سکتے ، اور مرور نے فود مرتب کو سکتے '' میرفاحت '' میرفاحت '' میرفاحت '' میرفاحت نام میں سے شائع کو سنت میں میں تھے۔ اس کا اندازہ ممتاز علی فناں سکت نام اُن کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ اس کا اندازہ ممتاز علی فناں سکت نام اُن کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے ایک فیط سے میں اُن کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کی کھی ۔ اس کا اندازہ ممتاز علی فناں سکت نام اُن کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے ایک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے بیک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے بیک فیط سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کی میں بی فیل سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے بیک فیل سے موتا ہے ۔ بے تجرفی کے بیک فیل سے موتا ہے ۔ بے تی کی میں بی فیل سے موتا ہے ۔ بی تو موتا ہے ۔ بی تو موتا ہے ۔ بی تو موتا ہے دیا ہے دیں بی کا میں موتا ہے ۔ بی تو موتا ہے ۔ بی تی موتا ہے دیں بی کا موتا ہے دیں بی کا موتا ہے دیا ہے دیا ہے دیں بی کا موتا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہو تھا تھا ہو تھ

ور فقیر نے اس دعور تبدی کے ترتیب دیسے اور مکھوں نے اور بڑا بخود مقابر کرنے ہی بی شنت شہیں کی بلکہ اتنا تر واور کیا کہ چور فعات بر بی سے آئے ہوئے کے تکھوا و بیٹے ان کو دیاں سے
مکر دمنگوایا ۔ اور سوائے اس کے گور کھیور، مکھنٹو، کا نپور سے کچے مہم مینجا یا اور نئی ننز بن مصنعت
سے اور لیں ، اور ان سرب کو بھی مجموعہ میں وائن کیا اور جہاں کہیں شمک مجوا مصنعت سے اس
کی تقیمے کوئی ۔ اللہ

(4)

له انشائ ب خراس ۵۷

الله سلطان زین العابدین کا زمانه حکومت ۱۹۷۹ و سے ۱۹۷۹ و تک ہے۔

الله سلطان زین العابدین کا زمانه حکومت ۱۹۷۹ و سے ۱۹۷۹ و تک ہے۔

الله بیراگ نوائن تبحارگو نے معلومات اسس کی بست حاصل کی گئیں۔

الله بیراگ نوائن تبحارگو نے مکھا ہے اسلطان تیمور یہ نے آپ کے نان کے مورث اعلی کو تشمیر کے ہندہ و ضاپر مامورکی ۔ جس پر وہ سکھوں کی مملاری میں کھی منصوب رہے ۔ مگر جب گورنمنظ الم کھیٹی ہے وہ جراب کا است کشمیر طاکم وی نویر صدہ اس خاران سے جانا رہا یہ محیونرزیں میں ۲۰ میر کو اورن کی بیاب ورث تنہیں کیونکر کے قراب نے والد کے نوک وطن کے بعد ۱۹۷۸ وہی نیبیال میں بیاب وسٹے سے ۔ دام کا اب شکھ نے ۱۹۵۳ میں زمام مکومت سنب کی ساس بیا ترک وطن کا واقع لفین تبلط کا ہے۔

دارتو جرمفور النداود أن كے خسریعن بے تبرك النو بوليدالدين ترك وطن كوسك الاسرد تبتن بيك كئے مولانا غلام رسول سرف لكھا سے كر بے تجر کے داد اخواجر خیرالدین وطن سے نکھے محتے ملیم بے تخبر کے تمام سوا مخ نگار دی نے ترک دطن کا وافغہ بے تجبر کے والداور نا فاخواجر فربد الدین سے منسوب کیا ہے۔ بہتر منیں مولان کا ماخذ کیا ہے۔ ممیرا فراتی خیال ہے کہ بے تجرسکے دا داخواجہ خیرالدین کا انتقال کشبہ ہی ہیں ہوچکا انجا -ع ص ترك وطن كے بعد حب اس خاندان منے لاسم ميں سكونت اختيار كى توخواج حضورا ليدا ورخواج فريرا لدين كى وياں بهت قدر دانى بوكى -اور حکومت کی طرف سے سلمانان رلاسے محترات نیس کرنے کے افتیادات عملا کیے گئے۔ ویاں ان پرکیاگزری اس کا علم نہیں لیکن بہت عبدر مناندان نيها لنتقل موكي -جهال اس فاندان سفينينية تجارت اختيار كرابا - بيين ١٩٢٠ هـ ( ١٩٢٨) مين خواجه غلام غوت فال كي ولادن موتي ن ب عبارت بى كەسلىدىيى خواجرمفورالىرىنارس أكية ، اس وقت بىرنىزكى غراك كىلى جارسال كىتى - اسى شرويى بىرنى سوركوپىنچ ا درسیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ انجی بے تبرتقریباً بندرہ سال کے سکتے کران کے دالد کا ۲۵۵ اصر ۱۸۲۹ میں انتقال ہوگیا. ہے تجرکے ماموں خواجرستید محدخال انگریزی طازمت میں سئے ماور ترقی کوستے کوئے صوبون وشال کے لفٹنٹ گور فرکے میرمنش ہو گئے کتے۔ اس ز مانے میں لفٹنگ كور فركا صدر مقام أكره كفاء ماموں ف بين بيان اورائي نيابت لين نائب مينت كي مدين فائز كرا ويا - ١٣ ١١ مي جب كواايا دي مصدوں کی سرکوبی کے لیے گور فرج کل لارڈ الس برانے خورج عالی کی ۔ تو کلکنزسے اُن کے ساتھ دارالافٹ نیاں آیا کھا۔اس بے بے خبر کو اس مهم كا دارالانشاسونياكيا - درى كاميابى ك بعرص كاركزارى ك صلوبي ب بكت بكوفندت وياكيا ادر ترتى كى سفارش كى كنى - مهماء يي جب خواج ستد محد خال کو گورز جبر ل کامیر شنی مقور کر گیا تو مع خبر لوان کی ملد برزی دی کنی ایک در ۱۸۵۰ کے ، اعلاب بی می جنجر نے انگریزوں کا سائفاد یا تنیار و فاداری اورخیرخوا بی کے صبے بین تین رقم جوام بعین جیمیز مسرز بہج مرصع اور مالا مشے مروار بیرع فام ہو سٹے ۔ اور ایک سندخیرخوا ہی کی ملی جوب و بل میں حبتی دربار سبواتو بے تنبہ کو تمنی فیصری مع مسندخوشفوری مزاج کے ملا ، اداسط ۱۸۸۵ میں بقول براک زائ بھارگو

عد خدخارهاوید ، جلدا ، عی ۸۹ ۲

له -خطوط غالب،ص ١١٩

سله فم فانه جادید رص ۱۹۲۸) جمیفرزی دص ۱۹۱۷) سیزالمسنفین دص ۱۹۱۸ اوراد بی خطوط غالب دص ۱۷) بین خواج رسید محدخان کوسیه خبر کاخالو بنایا کیا ہے۔ رصر برا غلطہ ہے کیونگر غالب نے اُن کی دفات پر نفزیت کرتے ہوئے بے خبر کو فاکھا تھا 'یجا نتا ہموں کر فواج صاحب مغفور فلمارے اموں بیں گر اُن کے اور نمیارے معاملات میرو ولاجیے کر تماری کی تریت اب معلوم ہوئے میرے ول نشیں ذکھے مضلوط غالب می ۱۳۳ - غالب کی عبارت سے معلوم ہوئا ہے کہ جنبر سقے ابنا دشتہ بھی لکھا تھا۔

عدد نات في التوره ١٩٥٥ دك يك فطيل شنه كولك الله " تجدكو ياد بي أسبه كرتم في لكن الفاكر من غلام بون فال كوايك كا و ل جا كمريل ملاسطة خصوط خالب ص ١٩٩٩ - ريمض افواد مغنى - باهرار بنبن لی باہ اس کے بعد بقول مرزا محر مسکری ' فواب کلب بلی فال مرحوم دالٹی رام لچر سنے آپ کو عدد و مدارا لمدی کے بیے بخر برکیا تھا۔ مُکراُپ کو منظور نہ ہواا وراپیا و قت عبادت اور دریاست اور دو دریا سنافال میں عمر ت کرتے رہے ' علیہ ملازمت سے نبش ملنے کے بعد حسی فدمت کے تھلے میں انہیں فان بہا در دوالقدر کا خطاب اللہ علیہ مرزا محمد عملی کے والدا ورب نبری بہت ارتباط واتی دی تھا ینووعسکری صاحب کو آن کی فدمت میں صفر بونے کامو تع طائفا اِنہو سنے سے فرزا محمد عملی کی میرت و شخصیت کے بارسے میں جو کچے لکھا ہے وہ نقل کیا جاتا ہے۔

ووخواج صاحب سسے اور والدم عوم سے بحث ارتباط وا تحاد تفاحیب وہ الرآباد عاستے تو خواجر ماحب ہی کے دوات کدہ برنظمرتے بین عبی اکثر سائقہ موتا ہتا۔ سب سے بیافیلماؤ می خود انہیں کے دولت خارز پرخواجہ صاحب کی زیارت مجھ کو نصیب ہوئی۔ اس زمانہ میں حضرت محدسبزی منڈی میں ایک وسیع مرکان میں قیام فرماتے سے ۔ با برکے مرکان میں بعض اعوا ابطور دوام کے اقامت کویں مصے رکرمی کاموسم تھا۔خواجرماوب مربیر کے وقت نازعمرے فراعزنت كرسك بابرتشرييت لاست منق ميں سف ايسي بابندي دقت اور بابندي و منع كسي دوس مندوستان سخص میں نہیں ومکیسی مسمن میں جمیرا کا در ہو کر فرسیاں مونڈسصے دورویہ بچیا دیے جاتے منته معددين ايك اوكي كرسى سامن ايك جيوتي سيميزج بإخاصدان وعيره وكهاجاتا كفام إدهرادعرد وبراس الكالدان جناب مرحوم بإبندى وفت كسائد باعذب تبيح بياعلما س برا مدسبوت - ادراس مسدر کی کرسی بریمکن مبوجات - دونول طرف کرسیوں اور موند صوب براگ ا پنے اپنے ارتبراور نیز با عتباراس ورجہ ارتباط اور دوئتی کے جوخواجہ صاحب کے سابقہ ال کومال ہوتا اپنی اپنی عبکہوں پربیج جاتے تھے۔ میں سنے تعبی منبی دیکھاکہ کو ٹی شخص جو ایک مرتبہ کوئی بربیشا بوده دورس دن موندس بربیش اب مکس اس موند سے پر بیطے والاکمبی کرسی نی ک جِراً ت كرے فراجرماحب بهت كثيرالاجاب اورفليق اورطنساد مقد وك دور دورتك سےإلا ادر کارمی پرسوار موکور دزاند ملنے اُنے اور اس کواپنی و عنع داری سمجنے بھنے کمجی برط سے بڑے معززا وربا انزحمة استحبب الداباوي وارد بوسف توفواج بساحب كي ملاقات اورزيارت كو ايني

اله تعيفرزي اس ١٠٥

ريم . او بي خطوط فانت ، مي ١١١

سنه و مرزا محد مسكرى سف ذوا لفترخال بهادر داد بی خطوط غالب س ۱۱۷) بمبارگو ف خال بهادر فدالفدر دسی فرزین ص ۱۰۵) مکھا ہے۔ مالک م فعل بهادراور ذوالفذر دوخطاب ملحصے میں (تلامزوغالب مسم ۱۰۰۰) یہ دوندیں ایک ہی خطاب تھا۔ سعادت تھے کون سے ملنے آتے مگر دوباتوں پر میں نے عورکیا۔ ایک میر کرخلاف وقت وہ کھی کسی سے نہ ملتے کننے ۔ اور دومرست بر کر ہروقت ملاقات وہ اپنی کرسی کسی بڑے سے بڑے آدمی کے داسطے بھی نہیں تھپوڑتے سے نے ، اور لوگ اس کا بڑا بھی نہیں مانتے سے ہے۔

خواجره الوب اس زمانه میں خضا بسکے بست پاپند سننے یئیسرے ون وقت مقرہ برخاص خطاراتی حاصر ہوتا اور اصلاح وشخصیت کے نازک خدمات سے ایک عرصے ہیں فارع موتا میں ناساس خامنہ ہوتا اور اصلاح وشخصیت کے نازک خدمات سے ایک عرصے ہیں فارع موتا ہیں الے اس فید زمانہ میں جناب موسوف کی واڑھی صدود مقررہ سے متبا وز کمجی نہیں و کمجی اور نہ کمجی ایک بال سفید و کمجی ایک بال سفید در کھیا یکر بعد کو مرسے خیال میں ، ۱۸۹۶ء کے بعد سے خصاب جھوڑ و یا اور داڑھی کھی بڑھ صادی محتی ہے۔

اتوارک دن احباب کا جمع آئے نو یج سے ہونا مقار اوراس دن سب لوگ خواجه آب ہی کے ساتھ کھانا کھائے ۔ بعد فراغ بلعام شعروستن کی عمل گرم ہوتی اورلطائف وظرافت اورخوش گیروں ہیں دفت صرف ہونا تھا۔ ایک مرتبر ببل کو بیک ایرانی رندمسائل اسی اتوار کے عبد میں حضرت سے بعدت محظوظ کیا خواجه می مبدی حضرت سے بعدت محظوظ کیا خواجه ما مسلم میں حصر باس بیتی کا دیوان نمایت عدد فلمی تھا۔ شاید مرزا بیتی کی رنگیس شبید میں اس بین شامل محقی ۔ چونکر نواجہ می صب کو بیتی کی کا کدم بیندر تھا۔ اور اکتراس کے اشعاریا خود براسے بائی سکے لطف الی میں انتخار بائے وہ میں مور اسے بین جہنے کر کا سف لگا وربین انتخار براز خود رفیہ ہوکر ہوئے ۔ سے دیوان مذکوراندر سے نوکھ ایا وربینی انتخار براز خود رفیہ ہوکر ہوئے ۔ نا برکر لوٹنے کا کہ لوگ منے گئے ۔

خواجه صاحب نهایت درنب و درنتین بزرگ منف اور منبوس دمغرد مرکز نه سخفه یعین لوگ جوان کی اس خود داری اور سلف رسیک کو ننیس شمین سطفے دہ ان برعجب دعزد رکاامزام رگانے سکتے۔ مؤلانا ایبانه تنا بکرده تو مجسم خلق و تواقع مقے۔ اور پاس دوستی و غفوم انب کواعل درجہ کی دخواری سیجھتے تھتے بنواجہ صاحب مرحوم نے بیریا نہ سالی میں زندہ ولی اور علی اشغال کو باری رکھانا کہ ۱۱ شوال ۱۳۲۴ احدم طابق ۲۹ وسمبر ۱۹۰۷ء بیریسکے و ن الما آباد میں اُن کا انتقال میوا۔ اورو بیں وائرد محمد می میں مدنون ہوئے۔ یقطعہ

تاریخ اُن کے دوح مرار پرکندہ ہے:

نوش روی و و فرش دیاس و خوش اندام و نوش مرشت و قیع د قعتے که برناسش و منا نوشست و رو و قد و و منال میم اثر خواجیگان جیشت مسوستے بهشت رفیۃ و این کشت رابشت گفتند حوریان جنال مو خواجیم بهشت و منال می مواجیم به موادیم به م

اُن خواجرا کر بود به نام او عندادم عو سف ردش سنداز سواد بیاض معفاست او درقیل و قال ، ہم نفس سن عوان فرسس گوئی به رنگ و بوسنے گل وجوں سیم مبح رضوانش دیرہ گفت کر ابن نو رسیدہ کمیب

رهم) بے قبر کی تصنیفات میں خونیا برعگر رفارسی رقعات ونظم ، - فغاں بے نبر دارد وخطوط ونیز) ورزنک بعل وگو ہر (فاری نظم ونیز) ادرانشائے بے تنجر دارد وخطوط کا انتخاب کشامل ہیں۔

"نار یخ اوب اردومی بے قبر کی اہمیت دووجوہ سے ہے۔ ایک تویہ سے کہ دوہ غالب سکے دوست اور اُن کے کمتوب الیہ ہیں۔ اُن کی اہمیت کی دومری و جر اُن سکے اردوخطوط ہیں۔ اردوخطوط زگاری میں ہے۔ قبر کو خالب پر تاریخی اقلبت مامس ہے۔ پرونیہ جامد شن قادر میں اور ڈاکٹر نواجہ احمد فاروقی منتفق ہیں کہ سیے تجرف میلا اردوخط ۱۹۹۹ میں مکھا تھا۔ فاروقی صاحب فکھتے ہیں۔ "بڑی می تی ناشنا سی ہوگی اگر اس سلسلہ میں غالب سے پہلے خواجہ غلام خوف نے قبر کا ذکر ذکی میں محب جانے میں اس میدا ن میں قدم رکھا اور سلامائے ہی میکتوب میا سے جبی قبل اس میدا ن میں قدم رکھا اور سلامائے ہی میکتوب اُن کاری کو فنی فزار پر چڑھ صایا۔ ان کے خطوط او بی تیشیت دکھتے ہیں۔ اور دو بجاطور پر غالب کے میں دوروں بجاطور پر غالب کے میں دوروں بجاطور پر غالب کے میں دوروں بھی تاریخ ہیں۔ اور دو بجاطور پر غالب کے میں گئی روکھے جاسکتے ہیں ہیں گئی ہی گئی سے بھی کی کی میں کی میں کھی جانے ہیں گئی ہی ہی گئی ہی

بے خبر کوتاریخی اقلیت منرور حامل ہے۔ لیکن فن مُتوب نگاری ہیں وہ غالب کے تہم بلپر نہیں ہوسکے۔ اُر دونٹز ہیں محدثنا ہی رڈو<sup>ں</sup> قدیم روایتوں اور فارسی سے مستفار اُر قطعت اور بناوٹی انداز بیان پرمہیل اورانتمائی کادگر چوٹ فورڈ ولیم کا لیج نے کی بھی۔ ہے خبر کی اصل

> سلد اد أي خطوط غالت إلى ما ۱۷ م ۱۹۱۹ سله انشائ شير مي آگره ، من ج سله اينو ، ت ارد و كا د بي د تاريخي ارتبعاً . كفيقي مقاله عن ۱۵۸ م ۵۹ ، ۵۹

بے تجرکے اکر خطوں میں میں نگرار مفاہیم ہے۔ ایک ہی بات کو دہ طرح طرح سے کتے ہیں کہمی کہمی بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وغاصہ میں کہ وغاصہ میں کہ وغاصہ میں کہ وغاصہ کا جربہ انار نے کی ناکام کو مشتق کی سے۔ فاص طور پر جہاں ور مراہ نہ کہ نزز اختیار کرتے ہیں۔ یا بیان ہیں شوخی پیدا کونا چاہتے ہیں۔ اُن کے خطوط کے بارسے ہیں ایک اور ہا نے شکی ہے کور پہاں ور مراہ کہ نزز اختیار کرتے ہیں۔ یا بیان ہیں شوخی پیدا کونا چاہتے ہیں۔ اُن کے خطوط کے بارسے ہیں ایک اور ہا نے شکی ہے کہ اُن کے خطوط کے بارسے ہیں ایک اور ہا نے شکی ہے کہ اُن کی فضا میں قائد کی فیا کہ میں ہے۔ مولانی ابوا لکلام آزاد کی طرح سے خبر کھی اپنی شخصیت وہنی مالات پر دیٹر می دہ ڈاسے مست میں ہے۔

رہے ہیں۔ اس سب کے بادجود خطوط بے خبرار دو مکتوب نرگاری ہیں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، فغان بے خبر کے فرکر کے بغیرار دو تطوط رکاری کی تاریخ تاکم ورہے گئے۔ کی تاریخ تاکم ورہے گئے۔

كأبيات

SRINAGAR 1963 KASHMIR و L. KASHMIR THROUGH THE AGES و L. KASHMIR و L. KASHMIR THROUGH THE AGES و L. KASHMIR م - براگ رُاش بجادگر، صبحف دُرین ، مکمنو ، ۱۹۰۴ء مع - مری دام ، غم خاند جاد بر مجلد ا ، لامبود ، ۱۹۰۸ء ۷ - مونوی مند کیلی ننها بسیرالمه هنفین بولدا ، الامور دسن انشاعت منیس دیاگی )
۵ - فلین انجم ، فالب کی نادر تخریری ، د بلی ، ۱۹۹۱ و
۷ - مالک دام ، تلامذه قالب ، کودر دس اشاعت منیس دیاگی )
۷ - مرزا محمد عمری ، ادبی خطوط فالب ، د او بیش نمیس دیاگی ) کراچی ، ۱۹۴۹ و
۸ - فلام دسول در ، خطوط فالب ، بار ۲ ، الامورس اشاعت نمیس دیاگی ، مرابی و باگی و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۱ - انشائ فی بین قرری مرتبه بروفید سرحا مرص فادری ، آگره ، ۱۸ و ۱۹۰۰ و ۱۱ - انشائ بین تخر ، مرتبه سیر دفیل صن بلگرامی ، دا و این نمیس دیاگی ) علی گرامد ، ۱۹۹۰ و ۱۱ - بردفید شرخواجر احد فادر د فی ، محتوبات اردوکاا د بی و ناریخی ارتبا ، خطی بونیورش دا فهری در می در ایرین میس خواجر احد فادر د فی ، محتوبات اردوکاا د بی و ناریخی ارتبا ، خطی بونیورش دا فهرین میس دیاگی ، د بلی بونیورش دا فهرین ساله می داد و ارسی از د او ارسی از د او ایرین ارتبا ، خطی بونیورش دا فهرین ساله می داد و ایرین ارتبا ، خطی بونیورش دا فهرین ساله می داد و ارسی از د کار د کار

## غالب كى لسانى تصرىجات

## بحم الاسلام

جن المندس بالصراب لي كني إلى ال كالفصيل بيب :

دا) خطوط غالب مرتبه مولانا غلام رسول متر - طبع دوم بركماب مزل لا مور نشان حراله م " دم) مكاتب غالب ترجولانا غياز على عرشى - درسى الديش - فشان حواله م " (٣) غالب كى كاورتحريس؛ مرننه واكثر علين أنجم - عبع اقال - ولجى - انشان بواله " زح" (۴) نقوش <u>1-</u>1 ، خطوط نمبر (حبشه اقال عكسى خطوط غالب) مرنبه محاطين - فشان حواله " ط."

الم التميران : ضميران روزن ورگرال تعنت عربي ب من معرب مين بين كدر من و في بندوشان مين بولي یانہیں۔ اس کی مغینات از دوسے الفا کا الا ورجمن سہے۔ (م : س 2) (۵) میش نراز میش : یا درہے کہ میشنر از میش و کمتراز کم اگر حب سب معنی جائز ہے دیکن فصاحبت اس میں کم ہے بمیش از بین اورکم از کم اصح سے و م : ۱۲۵) (١) إلى في بيند : الما في جند من الجمع الجمع البي كلى مولى تنبس من الكون من منبس من ويك من الجمع من تنبس من وينا معانى مندا اوراحكام جندا اور اسرارجندا برادى لكدسكست - مرول امال إبه كمفلى سوركان - (م : ١٢١) (ع)دیاسے : بلاربائ اس بين الل كياب - لفظ صبح اور بُورا نومبى سب - رباس كا عفف سب . (م: ؛ تفظرے برنورانی سجید ہائے ہندی نشرا دکا نزائنا بواہے۔ حبب اشعار اُردوم بہابنے شاگرد ول کو (۸) ہے۔ باند صنے نہیں دنیا تو تم کو فارسی شعر میں کبوں کراجازت دوں گا۔ (م: ١٣١) (٩) سنت سنت استن استنست بنن حب طهوری کے بال آبہے تو با ندیجے - بدروز مروہ سے اور یم دور مرومیں ال سكيروبين - (م : ١٣٩١) (١٠) جيدنتُدي : بيسوال علط كه جينتُدي - زاجينندسوال موسكناب - (م: ١٣٩١) (١١) كَنْابِ تَسْمُومُ : كُنَابِ شُمُومُ ، برجوابِ من كناب كرده م بوسكناب - (م: ١٣١١) (١٢) آزاركرون : الجي ف (ظ "آزارجيري كني ولم را" مين آزاركرون كهياكر) زبردستي كي سي كرإن سف إي وحديظه إلى سبع بعبني أزرون مسدراور آزرده مضارع اورآزار امر - امرم بعني الم جارة كاب اورام جامد رون کے ساتھ سوند یا است ، (م: ۱۲۷) (١١١) هم وتم : خبدن بي صحيح اورجميدن بي يح - اس بي كس كونز دوست كركفت اور محاورست اور اصطلاح بين قیاس میشی نہیں ما ا ۔ سندوسان کے بافرنی لوگوں کوخم دیم بولنے ساہیے۔ آج کا کے انام ونٹر فارسی بس برافظ نهس وكمها و لفظ بهارا ومحد كوكلي بيند - همركباكرون جرابيت بينبوا دُن سنت ندسنا مهوس كوكيوكم ويحيع جانول عجب وسيغداصى كاست جميدن سے - اور جبيدن مصدرسے صحيح ا ورسلم . حبيد مضارع جم امر- اس میں کیا گفتگوہے۔ کلام خم دیم میں ہے۔ (م : ۱۳۱) (۱۲۷) فیطر محفامی : نظر شکفتن و گوئن شکفتن ہم نہیں جانتے اگرجہ مینشی ہر کو بال نفتذ اور مولانا نور الدین ظہوری نطن رورا زخون لم گادرانی خونش گوا گیرانیم مین تکید به نه تمجنا که تمین از شیم مجید ن انسگفان گوش و شیم کی اند غرابت رکی است به جو لفشانی مشیم کا

استعاره سن اورخونفشان صفت شيم موسكتي ست أرنط كانوش موا اور كان كاشا وموامار زموا تومم ال كالسنعارة بشكفتكي كريين بوش مواحب صفت جنبم وكونش ندمونوسم إباكرب (م: ١٣٩) (١٥) بلے محالی: بادر کھوبات تحانی تین طرح بہت دا، حَرِوكُلم - مصرع "بهاست برسومفان از ال خريث دارد" معرع "است سرّامه مام و "حفل كره كالعرائي - برسارى فزل اوسل اس كيهال إس الحانى بعرو وكلمرس اس رسمره مكار اعنى كوكال ديا --(٢) دُوسري تعمّاني مضاف سے حرف اعافت كاكسر وج سے سمزہ و إلى مى مل ب جيسے آسيا سے جرخ إ التناسية فديم . توصيفي اصاني بياني كسي طرح كاكسره بوسمزه نهيس جابتا - فدلس توشوم ارساس توسوم - بيمهي الي الناسي الم (۱۳) تبسري : دوطرح برست باست مسدري اوروه مع دون سوگي دُوسري طرح نوجيد وسكير و ده . محهول مو گی مشالاً مصدری آست مانی میان سمزه صرور بلکه سمزه نه تکیمناعفل کا فصور - توجیدی " تشاسے بعنی ایک آشا با کوئی آشنا - بہاں حبب کے ہمزہ ند مکھو کے دایا نہ کدا وسکے۔ خستنه بسند نازه وغازه و ناند واند سواره به جاره ورده ابوزه ابزارلفظ بای کدان كے الكے جب إے توجيدا في سے تواس كى علامت ك واسطے مرولكو دينے ہيں۔ زرہ اگرہ اکلاہ اشاہ الکاہ سا گرا صبی کاہ استحکہ اسے الفاظے آگے تحانی آئی ہے توزز الرب كلب، شاب، أكلب، آكي الكي الكي الكيدوب بي، (م: ١١١١) (١٤) وبالمست : ويرست ابد نفظ نبا بنايات منفصوه تماما نونين في محد دبا ممرز زارا و ركوني مذ تسجير كار المعني في بطن العت كى كے بيم منى بيس حشان رخار وحشان بعدا - ان دونوں ركبوں ميں سے ايك لكه لو . (م: ؛ دل فی مندا کی عمل کار الل کارے معنی برنبیس آن گرفتیل اور وافعت اور بورب سے ملکبوں کی فاسی (44)عمل کار وشبهدمعنى صدلي اسب تعنت فارسى سبئ بشبب كمسور وباسيمعروت وباسيهوزمفنوح اورسي الى زده - اورع بى ميں اس كو مهيل كينے بيں - صيب كوئى كغنت منيں ہے ، ندع بى نہ فارسى - اكر عنميت ك كلام مبرصبيدتك المعالم قوكانب كي فلطي سب يمنيمن كاكباكاه (م: ١٩٥)

دويم بروزن جربم فلط و دوم سنت بغيرتماني و الفرش سخاني يحلي كن و ويم بلط بيسك اكر جربي الرجي المرجي المرجي

زمين مكد بطريق فلب معض دويم كا دوي موكيا . (م: ١٠١)

(۲۲) سنبلسان : رُحْ كوكل اور زُلف كوسنبل فرض كرين بين بسنبلسان بين كباعبب ب و (م: ١٥٨)

(٢٥) عنجردا وكوبررا: خررا دكوبردا كوتم نے ارتسم نا فرجماا دراس برانشوارا ساتذه كى سندلائے - برخد نشد

نہیں ہا ہوا گرار کول کے اور مبند بوں کے دل میں سلیم :

السراب تقل نخوا در بگیرس غررا که احتیاج شکرنمیدن نشیرا در را

برغزل شابجان كومد كيسك مائب و قدسى وشعراك بندسف اس برغزلبر كمي بين - (م:

(144

(۲۷) جبهد و ظر م نورسعا دست ازجهٔ فاصدم جکد" به کیانزکیب ب - جبهد بر وزن هنبید بعنی و و باسے بوز بس - جهٔ فاصد یک باپ سوز کهان گئی - (م: ۱۸۱)

(٢٤) از فراغ بريد: ط " ازمن فراغ برد ، بريم من از فراغ -"

بریم من از فراغ ایعنی نطر کردم از فراغ او در مین نشکم از فراغ و ام ۱۹۹۰) (۲۸) فرمان و زمان و زماند کو ، بس باگل شوی ج علما کهون کا ۶ بزار جگر میس نے فقع و نیز زمان و زماند کلی اسجار

: جود نغن عربي سي معنى شن وجوا وصبغه سي صفعت مشبه كائب نشد بر واس وزان مسيد (۲۹) جواد

فاعل ميرى ساعت مين وبنهين آيا نومس اس كوخو نه تكلموں كا مكر حبب كه نظيري شعر ميں لا إا ور وُه فاريحا

كالماك اورعري كا عالم تحالة مين سفانا- (م: 19٠)

(٣٠) بكان : ذان لفظ عربي ازمند جمع وونون طرح فارسي مين نعل. زماني بك زمان مبرزمان زمان مان درس زاں ، وراں زاں سب جے اور فسی جواس کو غلط کے وُہ گدھا۔ بکدالی ارس نے مثل موج وموجه ميال مي لا برهاكرزانه استعمال كباسي كب زال كومب ي علط ندكها سوكا

سعدی کے شعر کینے کی کیا اجنت ؟ (م: ١٩٠) جبياته كالمسعب الواسع إنسوى لفظ امراد كوغلط كما بسادري الوكابيطا فنبل صفوت كده مشغفت كده ونشز كده كوا ورسمه عالم وسمدها كوغاط كهاست كرأس عنى وبساسى سول جو كراس

كوغلط كهون كا ؟ فايسى زبان كى مبزان تعبى نزاز وميرس فالخدمين سب و مشالحدوا تعداست كر-

: انگشری اورخانم دونوں ایس بیم نے نانم معنی گین باندها مبغلط - (م : 190) : اعم برت مید لفظ عربی ہے ۔ ظر " دیم ننواں گفت اص راکہ آمم است" گر بحرا در سومانی سے ۔ مانا کر فارسی نوب بانی مرسی البین برخفیف ) کھا ہو کا ت سے اسفا کا کی کیا نوج بہ (ا۳)نخائم (۳۲) آعم

(٣٣) عنس في فليكس مخر ؛ بنس وفليكس فخراب كيانزكيب بدي بنس كس مخروفا البنة درست بديد (م :

(۱۳۲۷) زبرورست بدن از منزوینی کے طلع میں "ساغ غم درکشیده ایم " دم درکشیده ایم ". و در سے شعر میں " بہانہ ایم " درکشیده ایم " در كشدن ما زمنوا توود م كے فافيہ كوكبوں حبولا أ - تبسرك شعرم قلم وكث بدن سب جب خيستعر میں آب درکشیدن سے۔ بانچوی شعرمیں سردرکشیدن سے۔ کیا زہریا نی سے ؟ اگر بنال زہراب منا تورواتكار

سبحان الله بعبارت إحدما تكرنغرف قزوبني ساغ وبها ندزم وركشيد "

" صبح بمعنی اواز اسبب زبنها رنعیبت" اس کے سے موسے بین کیا کلام سے جوسبہ سے آواز (19) صبيحير اسب مرا در کھے وُہ انفی ہے اور خام ہے ... . تمطار اعبوب بوہرہ وکنی شبین نفوط مع انتحانی کے بیان میں شبہ کو گھوڑے سے مہنمانے کی فارسی نبا اسے عربی میں گھوڑے ہے۔ ہنمنانے کو صبیل بوز دليل كنت بين معيد بوزن سيندهموا بمعنى برصدائ بولناك ومهيب ألب مين كموكر فرينك لكارو کے اور ان کے مرد گاروں کے قباس کو وی مجھوں اور کبوں کر کا نبوں سے الما کو معصب مجمد کی طرح سمر (۲۰) جہز حوال بیمائی امر خواں کے درستی ہیں۔ ایک توضطاب جوسلاطین امراکو دیں اور دوسرے دہ ام جواد کوں کا (۲۱) خالتی معنی : خانق معنی المبعنی "معنی آفرس" صحیح اور سلم اور جائز۔ (م : ۱۱۵) (۲۱) اللّٰ اللّٰ عنی جب طرح اللّٰه میں شدّ دلام کو دولام کے فائم منام فرار دلہ ہے الا اور الله وجس طرح الشرمين مشتد ولام كودولام كے فائم منفام فرارد بلہے الا اور اللي ميں العدمد دوه كو و وسر ا الف كيو كالمجوب ؟ فياس كام نهين آنا الفان سلف شرط ب عب اورسى نے اللي ميں ووالف منیں مانے نوسم کروکڑ میں ؟ (م: ١٠١) : دويم بروزن عربم علط . دوم سه يعفير تحانى - إلفر شخانى كلى كليل سك نو ويم يوهيس الداكر جريمين (۲۳) دوم وديم - وا وكا اظلال كسال بابرست - بإل ووى درسست سب . كمرند به خدف تخنا في شكل زى مجذف نوك زمين مجكه بطريق فلب معف و ديم كا دوي سروكيا . (م: ١٠١) (۲۲) سنبلسان : رُخ كوكل اور زَلف كوسنبل فرض كرت بين يسنبلسان بين كياعبب اي وم : ١٤٨)

نسراب نفل نخوا در بگیرس غررا که احتیاج سن کرنیبیدن ننبرا ور را

به غزل شابها در المعدى به مائب و قدى وشعوات بندست اس برغزلين كلى بين - (م:

(IAL

(۲۷) جبهد : ظ « نورستا دست ازجنه قاصدم چکد" برکیانژکیب سے - جبهد بر وزن حنبر بعبی د و السے ۱۳۷) جبهد بر وزن حنبرفاصد کیک المیے میوز کہاں گئی۔ (م : ۱۸۱) (۲۷) از فراغ بریکی: ظر « ازمن فراغ برُد ، بر برم من از فراغ ۔ " بریم من از فراغ ، بعنی فطن نظر کروم از فراغ ، ونومید نشکرم از فراغ و (م: ۱۸۹) (۲۸) زمان وزنا : زمان وزماند کو، بیس باگل میون جو نعلط کهون گا ؟ بنرار جگر میسنے فظم وننز زمان و زماند کلی اسوگا. : جدولغن عربي سي معنى خبش وجوا وصبغرب صفعت مشيد كائب نشديد اس وزان ميسيم (۲4) جوا د فاتل ميرى ساعين مين وبهين آيا تومين اس كوخوكه نه لكيون كالكرجيب كرفطيري نشعر مين لا إا دروُه فاري كالمانك اور عربي كاعالم بخانومين في الماء (م: 19٠) (۳۰) يك نان بفظ عرفي وزمند جمع وونون طرح فارسى مين نعل. زماني بك زمان ميرزمان زمان مان مان وربي زنان ، وران زنان سيب يج اورفسيح يجواس كو علط كے وُه كدها يكدا إلى ارس في مثلل موج وموجه بيان عنى لا برهاكر زائه المنعمال كالبيد كد زال كوبس كيمي غلط ندكه البوكا سعدی کے شعر نکھنے کی کیا اجنت ؟ (م: ١٩٠) مبساؤه كالمس عبرالواسع إنسوى لفظ امرادكوغلط كهاست اوربيرا لوكا ببطافنيل صفوت كده مشغفت كده افشز كده كوا ورسمه فالم وسمه جاكو فاط كشاست كبأمين عبى وبساسى سوى جريب زمان كوغلطكهوں كا ؟ فايسى زبان كى مبزان لعبنى نزازوم برسے إيخفيس سے ، ماتدالىمدوا تدالىن كر-(ا۳)نفائم

: انگشری ورنائم دونوں ایک بی نم نے نائم معنی کین با نمط ابیغلط - (م : 190) : اعم برقض پرلفظ عربی ہے ، ظر " دیگر ننوال گفت انصس را کداعم سست" گربحرا درسومانی سے ۔ مانا کر فارسی نوب بان عجم سے بور کھی (ابینی نبخضیف) مکھا ہو کا ف سے اسفا ماکی کیا توجید (۲۲) آعم

(mr) عنس في في محس مخر : بنس وفات كس مخرا بركيا تزكيب بند ؟ جنس كس مخروفا البنذ درسن بند - (م :

(۱۳۴۷) زبرورسشیدن : شرف فزدینی کے مطلع میں "ساغ غم درکشیده ایم " دم درکشیده ایم". و درسی ننعرمیں "بیبانه بارے زبر نم درکشیده ایم " درکشیده ایم " درکشیده کود لط بیان سے ساتھ ہے یا زبرے ساتھ جاگر ذہرور كشدن ما زمنوا تو دوسم كے قافيه كوكبول هيوڙا - نبسرك شعرمي فلم ديث بدن سے جي تفي شعر مين آب دركشيد ك بي النجوي شعر مي مردركشيد ك بي زهر ما بي سب ؟ اگر مشل زهراب موا تودواكار

سبحان الندا برعباريت إحبرجا تنكر نغرف قزوينى ساغ وبهاندز بروركشد

اسع براور إ نشرف زم كا دركشيد كله بهائه زم دركتبد ننها بم ساء سم وركشيد سم وركشيدن كا ويتأ غم درکشیدن کیا ۔ (م: ۱۹۵) دراعد : بین ابساجا نا برک کر درا عدیہ تشکیبہہ اور درع بوزن درع اور گفست ہے۔ (م: ۱۹۹) درًا مركوب في كوك نشديد ببرب سي مهل لغدن مشد وسع رشع أ اس كو فف يمي بالدسن مبي . سعدى كيمهرع سے أنامقصود حاصل مواكر دراعدب تنفديد معى جائز سے وادرے جا دراہ ورآعه و ولول عربي تغنت بين و دو وال كي فشد مست اور ده رست كي نشد بدست مرخيز جا و فوراً (مر تخفیف) بھی مکھنے ہیں۔ برز کہوکہ ورآ ند بہر رضیس ہے۔ برکہوکرو۔ اسسے نظرین بھی ہا کہ ہے (۱۷ مع) در کشیدان: کشیدن کی جگد در کشیدن مجر کشیدن کرمگار در کشیدن ندمیا سیسے. برآ مدن و در آمدن کا استعمال بعض مناخرین سے نام کردیا ہے۔ بعنی در آ پرسے برآ پرسے حنی بیت ہیں بھین در کشیدن اور سے ا ودبرکشتارن اور - (م : ۱۹۵) (٤٣١) سداب وفراب : وانعي سداب كاذكركننب طبي مين بيدا درعُ في سيم إلى يمين منارس إلى الجيانيين بندها تفااس اسط الت دیا . فراب کون سالفظ غرب سے حس کو اس طرن کو بھٹے ہو جا دا فی کے كلم مين اوراساً غذه كے كام مين مزارمكر آبسے - فزاب اورسداب دونوں منسن عربي االسل صعيح بين (٨٧٨) ولوات : حضرت اس غزل مين بروانه وبهانه وسمت خانه نبي فاسفيه مهلي مين. وبدانه مي كم علم قرار ياكرا) بالخست مداكا أنسخس سور إبه اس كوين فا وبيملي سمجد يصيد بانى غلامان ومشاند ومردان واز كاند و وليراند ونشكرا نرسب امائز ، أسخس . ابطا اور ابطامجي قبيح - (م: ٢٠١) (٣٩) كاستنها: مرزاتفية! برشوه باموز بم فوشكه اورز و دگومفر بوسكن حس كوتم تحقيقات كنف بود، فحف توسكا الدر شخيلات بين أياس ووطرات مره وياس كبين مطابق واقع سوا بي كبين نلاف وعرفي كما

ژوح را ناسشا فرسشادی بنبی رُوح کوم نے مجددکا بھیجا۔ اشاس کو کھتے ہیں جس نے کچد کھایا نہ مو بہندی اس کی مہارمرند۔ نم مکھتے ہو۔

کر عبب ناست اوی بعنی فداے مبع جبیا کر مبدی میں شہورہ سے "اس نے ناشا مجی کیا ہے یا بنیں " (م: ۲۰۲)

(۲۰) را عست: مانغت کرآست ۔

نے محرم آھنس نہ نہ وام آشناسٹ کے نفری کنیم سا عسن برو ان فوشیں را بریمی مبندی کی فارسی ہے۔ بڑی گفری اورشنج گھڑی ۔ اہل زبان ابیسے سو تع پرواع کے تکھنے ہیں ۔

ظر تغرب کمنیم طابع برواز ولینس را (م: ۲۰۲)

(۱۲۱) خاک نه بود: تثین که به سه سه سه که در در در که این در در در ماک در بود به وحب ماے مجھے نوزخوں پاندار سے سے زیر کشند نیاں بود در گر خاک در بود

بال برسيع دودكا عل سے -سندى ميں كيد منيں كى جكرفاك بنيں بوسنے ہيں - (م: ١٠٠١)

(١١٧) بيا المامن : بيانوت كمنشفات بيس بركزينين المام كفيفات بي سے زنهارينين بي بخش كا عقت ببيا الدام كاشعلق اگرندكرست نوامامي الدراكر مؤنث سي زوامن - ام : ٢٠٢)

نبا الدامامن کے کھنے کوئیں نے منع ہراز منیں کیا۔ شوق سے کھید ۔ بڑے کو سمجایا تھا کہ نبیا مخلف نبی

بخش اور المن منعلق برام مهد بشقة الن جب اس كونسور يذكرو- فاعده واأن استفاق ثم بربنسيل

(سام) بهندى حروف كيسبسل: ( ولف ) گوڙ كافوال نام به ايك كاؤل ( كافر) كا - اس كو ( فارسي مير) كبول

برامی ؟ إل كرب راسے فرشت كه بس سے۔

(ب) كيفنو امس اكنتركا ، وُولكنو بغير فإس فاوط كيس كد

(ج<sub>) ن</sub>ی ز ما نا جیاب کوجاب بست ہیں۔

(٥) عُرِفَى مَكِلُ كُو بَكِرادِ فَالْهِين - على "آن با وكر ورسندكر آيد مكر آيد" رأ نُقيد المسيفلوط "تشديد ابر

بغينون لعالنيه مشادين مصاحب برباي فاطع اس تفظ كوفارسي بنا كمسيت اور زبان علمي ابل مندس تعيي اس كو

منزرک ماناب - ابینے کورسوا اور خانی کو گراه کراہے - (م : ۲۰۳)

(۱۲ م) ارتحتول : ارغنون كوبغير صفرهم بس نے سهوست مكھا ، در الل ارغنون بغيبي متنوح اور يخفف اس كا ارغن اور

مبدل مسراركن سے - (م : ۲۰۳)

: جب سوسوی نماں سنے ابواسے (اسے واسے) کوابوالکھا نواس لفظ کی محست ہیں کھیڑا مل ندرا۔ (ديم) الوا

(44) اسے وام نعیدیا ہ : میں نے کام کوکس ت رطول دیا ۔ صائب کے نعری حقیقت شرح وبسط سے لکھی تم نے سرّن انتنان كيا. ابواكوالك سمع معيناه كوم اسمع مجال مرت فول كورشنز سمعة موج زامديبا إحسراوبران فاطع مين إبهارهم من م كود كهادو - وكي واسي ب كرجب اس ك

بعد سبراً المحتراً إلى واو الأأناب أو تحانى كومذون كرك واو الما وغيره لكفت الى . چا بواست واوالالكهوا بها بوآخر مين بات موز لكهوا مبياك و دامينهاه ابها بوست باست موزوا البيا اوربهى حال سب حسرت و درو و اسعت و در بغ كا .

جہاں اسے کے ساتھ وامجیتا یا قرا وال اسے کے حرف کوندا اور منا دی تعینی ہم نشین اور ہم کو

مقد ترمیبو - (م : ۲۰۴) (۷۲) تهمنی : نهمتن بروزن نفرن سبے ۔ فرد قری نے سوبگر نشا ساسے میں تہمنی بسکون السے ہوزلکھا ہے ۔ بس کیااس گفت کی دوصور نمین فرار باگینس ؟ لاحل ولاقوۃ ۔ کفت وہی سیح کت المسے ہوز ہے ۔ (م :

> (۱۲۸) وسے ؛ دے بیگنوار ہوئی ہے۔ وُہ میر تیفیٹ اُردو ہے ۔ (م : ۲۲۰) (۲۹) کرانا : کرانا بیر بیرونجان کی ہوئی ہے۔ کروانا بیفیری ہے۔ (م : ۲۲۰۰)

(١٠٠) داج : رابع ، برغلطب - رابان عج - (م: ٢٣٠)

(10) كمن بسي : كلف بسي بولفظميري مجدين ذايا - اس كولم مجديدا). (م: ١٢٧٠)

(٥٢) فهمائيش : نهايش كالفظاميان بدها ولد مبان جا اور لالكنبش داس ولد لالد محبرون الخد كا كليرا بهوا بيت مبرى

زبان سي من منابع ؟

اب تفضیل شنو: امرک جینفے کے آگے شین آئا ہے نوفہ امر معنی مصدری دیبا ہے اور اس کورہال المصدر کھتے ہیں بسونونشی مصدر سوز دم صفارع مسوز امر سوزش ماصلی مسار ، اسی طری خواہی کا بیش وگذارش و گردارش اور آر ابنی و بیرائش و فرائیش .

فهبدان فارسى الآل نهبسب مسدر على ب الم معظ عربي الآل ب طلب لغظ عربي الأسل ب على الآل ب طلب لغظ عربي الأسل ب ال ال وموافق فاعده تفرس فه بدان وطلب الم كرلياب اوراس فاعد سي بركل بهت كرففت اله لي عوبي أخركو امر بن جأ أبهت و فهم سعجد وطلب بعنى بطلب الأك و فهر مسارع با وطلب مناس با ينبر و فران كرب به من من عدرا ورمضارع اورام بنا إنواب ما مسل المصدر كبول من بنا ينبر يستورا سال المصدر بهن اورام بنا إنواب ما مسل المصدر كبول من بنائب يستورا سال المصدر فهن اورام بنا إنواب ما مسل المصدر كبول من بنائب يستورا سال المحدر فهن اور طلب فل موال بالبيد وفهم تفاعيد عدام المهمد المنان العن المدر المنان و مناس ب وفهائن ورست بو كه بن فرايش كوا م كا فطر كمان المدر المنان ومودان ب وفراية عناع وفهائن ورست مواس ما المعدر وزائن و المنان المناس و فهائن ورست و الماس ما المعدر وزائن و المنان و الم

(۱۳۵) مذکبر دُ انبین : (الف) نذ کرو انبین کاک کی قاعد و منفیط منیں کہ حس بُریکم کیا بیات جہ سے کا نوں کو گئے ، جس کا جس کو دل نبول کرے 'اس طرح کے دی میرے نزدیک مذکر ہے بعنی بند آیا بیکن جس کروں گا ؟ ناچار کوئن وال پڑے گا بعنی رکھیں آئیں بخبر کوئن سبے بدالفان ۔ مگر کا فار آئیا ۔ ہر بکوئی بائیوا ، مینالی اس کو نکو دسم کے وکوئر کھی اور ان کر کہوں گا بعنی اخبار آیا ۔ ہر بکوئی بائیوا ، مینالی عوام کا ہے یہم کمیوں بولیں گئے ؟ بلیل مرسے نزد کر کہوں گا بعنی اخبار آیا ۔ ہر بکوئی بائیوا ، مینالی عوام کا ہے یہم کمیوں بولیں گئے ؟ بلیل مرسے نزد کر کہوں گا بعنی اور کا سے یہم کمیوں بولیں گئے ؟ بلیل مرسے نزد کے بوئن سے ۔ جمع اس کی فیلیس ۔ طوطی بوانالی سے ، نمبل بولئی ہے ۔ مجائی اس امر میں فتی و مجتمد بنیوں بن سکتا ۔ وہنا عند بر کھنا میکوں ۔ جو جا ہے ۔ رم : ۱۹۰۹)

رب، ففيرك نزد كب نقاب اورفلم اوروسي نزجم حبغرات بيننبون هم مدكر بين منكريت مجه سيستان معلى على مست التناك عبد المعرب المالين المالين

رج) فرادمونت ہے۔ فراد کرندین میلین میلین ۔ فراد کرندیا انگریزی بولی ہے ۔ فکرمونت ہے۔ اس میں ہے)

(د) خرام کوکون مؤنث بوسلے گا۔ گروہ کہ دعویٰ فساحت سے بات وصوسلے گا۔ رفار مونث ہے اورخوام مذکر ہے۔ رفاری انبیت کوخوام کی ابنیت کی سند تھرانا قباس سے الفارق ہے۔ (م: عمر ۵)

دلا) " لفظ" إس ملک کے توگوں کے نزد کی مدکر ہے۔ اہل بچرب اس کومونٹ بولئے ہیں بنیر حج میں اور کر فائی ہیں بنیر حج میں نامل میں اور کر فائی مہیں ہے۔ میری زبان برہے واہ میں لکھ وزبا مول ۔ اس باب میں سی کا کلام جیست نہیں اور کر فائی نہیں ہے۔ ایک گروہ نے کچھ وال دیا ۔ ایک جا عست نے کچھ جان دیا ۔ اس کا فاعدہ منصبط مہیں ۔ (م:

زن) ربت لفظ مبندی الگل ریخذ ہے ہم ہا ہے صغیرہ ۔ بعض مُدکر ہوستے ہیں بعین تونت ۔ (م : ۵۸۵) (ح) ہورب سے ملک ہیں جمان نک چھے جا دُئے ند کھر دنا نبیث کا تحکیر ابیسن یا وُئے ۔ سائس میرے نزود: مذکریہے ۔ دبکی اگر کوئی مُونٹ ہوئے گا نومیں اس کومنع نہیں کرسکٹا ۔ خودسا منس کو تونٹ نہ کھوں گا۔

(044:0)

(طی) نگیس اورنگیبند مذکرسے مونث نہیں۔ (خ : ۱۰۹) (ی) سننگرف بھی مذہرب ہے کوئی مذکرکہ اسے کوئی مؤنث کہ اسے یہی فرضنگرف کومؤنث کہوں گا۔ (م:

多(3个)

، وُو پارِی فَدِم جِ مِوْنَکُ وَمِنِ وَکَیْسِرو کے جرمیں روز تعنی اس میں خرنج کیا ہے سنوم اور فاہر کو کہتے ہیں۔
ادر مُج نکہ پارسیوں کی و برود انسٹ ہیں بعد فیدا کے آفیاب سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں ہے اس واسطے
آفیاب کوخر کھا اور نشید کا نفظ المرطاویا . ننید نشین کمسور و باسے معروف بروز ن جیدا رونشنی کو کھنے
ہیں بعنی ہر اوس اور فاہر ایزدی کی روشتی ہے ۔ خرا و خورشیدا ہر دونوں ہم آفیاب کے عظرے ۔ جب
عرب دیج مل کے قواکل برع ب نے کہ دو منبع علوم ہوئے واسطے رفع بانیاس کے خرمیں وا و معدولہ
المحمار خود کھونا شوع کیا ۔

الله المنا و المراس المنا و المراس المناب الماس الله المراس الله المراس المراس

فَرَبِّكُ المرك كالفاعية بين : " دخر) بالعنم آفاب وتراغري برائ آنوبكا خراشته نشود نواد نويسند يكن ورناك فديم بي واد لووه " الى فرينگ مين • نور \* كانحنت بدوري سب ، نعبني في واد نيز نويسند - " (خركو بي مين نشند كو كتے بين) -

داکر محرسین معی برنان فاط منے خور پری ما شید کلی ہے۔ اس سے ڈاکٹر عبدائستار صدیقی کے قول کی ابکد م تی ہے۔ ابران کی پانی زبان کی طرح سنسکر شدہ ہی جیسے نفطوں کا پہلاح ون ساکن ہم تاہے۔ نور کی ہندی باستاں (سنسکرت) میں جنسکل ہے (بعینی ۱۰، ۷ ی) توانق نسانین کی ایک مثمال ہے بسنسکرت ۷۵۲ ء اوشا خور ۷۷۵۲ ء حود مواط (بارسی)۔ (ویکھیے مُربانِ فاطع ابنہام وکہ محد میں مبلد دوم انتران معد ۲ مد)

المراع من المراع ال المراع ا سرة غييه مراخرين من اس فا عدب كوربيدكما اومنطوركيا اور في المقبقت به فاعدوبهمت تحسن بها بقير خرجهال سبعاضا فدكفظ شير بكخياست وافن فانون عظله عرب بروا ومعدوله لكفياست بعبي خرراورها بدامنا فرلفظ سنبدك فناسب وفال بربروى بزركان بارس سرسبر بفظ خوركوب وا ولكه فاست بعيني عرشيد خركا فافيد درا ورتر كے سائف جائز اور رواست حود ميں نے دوجا يجكہ إندها وكا . وإل ميں سے واوكيون لكهون ؟ راخورشيد الماموي واوككيد المامورة الواولكيد يبرب واولكما المولكم مع الواو كوغلط مبس ما نما اور فركوكهي بيد واوية المصول كان فا فيدسو إنه بعني نظر مين وسط شعرب ابرسے بانٹری عبارسند ہیں واقع ہوا خولکھوں گا۔ (م: ۱۱۱ ، ۱۱۱) بربات عبى ثم كومعلوم رست كرحس طرن عر ترجمه فالبركاب أسى طرن جم زجه فا دركست كربه احدا فه (00) جم نفظ سنبداتم شهنشاه وفت قرار بالبهد - (م: ١١١) (۵4) نامراد (العن) ناظرين فاطع بريان مرروسن موكاكم امرا واورسي مرا دكا ذكرهني اس مرسيت كرهبالواسع إنسي بدمرا وكاصح اورنامراد كوغلط ككفاب يبس كالقاسون كونركيبين ونول مجع ليس بدمرادعني كوكف بیں اور نامراد می آئی کو۔ اب آب سے نز دیک آٹران دونوں کا قبل انتعال ایک می موتومبرا تدعا سے مهایمینی امراد کی نزکر بب کاعلی ارغم عبدالواسع کے میں موافوت نہیں یشعرمرزا صائب: نامرا دى زندگى برخوبش آسال كردن اسسنت تزكجمبينت ول خمدرا بسالال كرون اسسنت

(بقیر مانی صفی کرسٹ میں اور اب کر برقر ارہے ۔ فاری دری کا نفظ خاوران ، پہلوی ہیں خور ہوں ہے (ب تبدیل ہوکر وا سے بدل گئی ہے)

یر فقط زبان ہوی کے رسا کہ بیں آ آ ہے ہو اسلام سے قبل کا ہے۔ رسامے کا فقرہ یہ ہے یہ خور ہوں ہا ہیں۔ " (مبک شناسی: ج ۱۱ میں ۱۲۰)

قبل اسلام کی ویکر ضابیں ہی ہیں ۔ (۱) کی قبر با کی لی "خورہ و مشری و خوایش کا ک' (ایفا: ۱۲۰) دار سامانی سکوں ہی خورہ اپنوت مقلب ۔ خبرو

ووم ، ادد شربر شروع ، خروسوم ، بھال ، ہرمز د بنج اور یزوگر دسوم کے مکوں می خورہ اپنوت موجود ہے ۔ یزوگر وسوم آخری ساس فی شبن اہ

کے سکوں کا جو بر" میک شناس میں دیا گیا ہے خورہ اپنوت میں میں افر و د ۔ اور یہ ساسا فی دیم ، مخط میں کندہ ہے ۔ واکر ہو می کتاب

سروایا قرار ایات بارٹی ' میں اور خروا دکی کجٹ میں بہت کاوش کی ساور خروکا لفظ الم کا کھا ہے ۔ اور ہر دی افت ہے جوا ذر ہو رہ بنی راسٹ فرو ایز دی ایک ہو دے ۔

نظونو کا دخفر شدک ال وه شا دھی آ آب یونانچ اقرت میم البلان میں آتا ہم مبعد کی شرح میں ظیم جہادم کے ذیل میں نوشا دمبئی نورشدالا یا ہے۔ (ماشید دکر محدمین : بران قامع ملدووم احد ۱۳۱۲) و شدمین البلای میشیت عبد البلای سے در ماشید دکر محدمین : بران قامع ملدووم احد ۱۳۱۲) و شدمین البلای میشین البل

بهاں امرادی سے مرادی سے معنی کبوں کر دسے گی ؟ اغنیا مخاوا ال توکل خوا واہل نو کل مقال منتمولین برجمعی كام أسان نبين مونا بكرمغلسون ست زياده ان زيشكلين بين - رست امل نوكل ان كي صفتين اوربين -وه الل الشربي مفربان إركا وكبرابي - ونيا برمشت بأمار ميون بين كام ان بركب منهل تفار كرا كفول سف اس كواسان كرديا ؟ نا مرا دصبغ مُرَفرد بهت مساكبين كا - احدا ف مساكبين كي نشرح صرور نہیں پیختی کنٹی مسبے نوائی منٹی دستی اگدائی ہراوصاف ہیں ساکیس کے۔ ان صفات ہیں سے ایک صغبت جس میں بائی جاستے وُہ مسکیس وہ نامرا و۔ البندمساکین بر، ندایے کام کام اسال ہم آ نہ باس ناموس وعزمت منرحب مباہ ومکنت انکسی کے مرعی انکسی کے مرعاعلیہ ون ران بين دوبارردنى عى بهست خنش - ايك بارملى ببرمال خنش منداست واستطيمولا ما حسي نشومس سے نامرا دمعنی کے ہیے مرا دنداست نہ با شدکیوں کڑا بہت ہوتا ہے ؟ مساکین کی زندگی جیساکیس أدبرالكه آبا مكون اسان كزراني سے بااغنياكى ؟ روامولوي عنوى عليدارج يكا برشعر ؛ عافلان ارسهم اوس فوسس المركست عند ازمولاس وسن بس نے منوی کے ایک نے میں عافلاں کی جگہ عاشقاں دیکھائے۔ بسرعو سے عنی بدہیں کہ عشان باعتقال بعدر إصنت شافذ ماسواست التدست اعراض كريك بدمرا وا ورسع مُدعا موسكَّت بديا يُنسلبم ورصاً سبے .البنداس رسنے سے آومی کون است لگاؤ بدا ہوگا: إخركست تندازمولاك خوسن بها رئی بے مرا دی سے نامرادی کے منی نہیں لیے بات، گریاں : بصمراوى وسسال ازنيك بد

دُوسرامصرع:

در لیکی ہے مرادست واشتی

ان دونول معرعوں بیں نامرا دادر سیے مراد سے منی بیس خلط واقع ہوگیا ہے۔ خبر سیے مراداور نامراد ایک ہی ہر حذبہ دکوسے معرع مولوی بیس بیے مراد سے منی بیان ساجہ منی بیان سی کے درست ہوئے ہیں گر :

من کہ رندم منبورہ میں نمیست ہی ہے من کہ رندم منبورہ میں نمیست ہی ہے تا مراد کی تزکیب کی صحت علی زیادہ کرارکبوں کروں جمع مذام معرع اقل کی کھج توجہ بھی نہیں کرسکنا ۔ نامراد کی تزکیب کی صحت علی ارغم عبدالوسع نمی بنا بنت ہوگئی و تذہب المدنا ۔ کمال بدکہ مانند ناجار و برائے ہوارہ اور ناانھاف اور

(ب) جناب عبدالواس فرائے ہیں کہ سے مراوسی اور نام اِد غلطہ ارسے سببانا س مائے۔ سے مراد اور

امراد میں وہ فرق ہے جرنمین و آسمان میں ہے۔ نامراد وہ ہے کرجیں کی کوئی مُرا و ، کوئی خواہش کوئی آمراد دی ہے کہ ا آرز دہرندا وسے ۔ ہے مراد وُہ کرجیں کاصغر صغیر نغوش مدعلت ساوہ ہوا از فسم ہے کہ عا دسے غرص وسیدے مطلب ۔ مصبب تد افتدان دونوں امروں میں کتنا فرق ہے نابروا اور ناکام اور نا درست اور اور نامراد اور ناکام اور نا درست وسست ایرار کہ بر مخفف مذا با درست اور نامراد اور نا انساف میسب دیست

بیں۔ (م : ۵۰۵) (۵۷) باک پرآسپ درسیدن و درساندل : بناب آب درسیدن لازی اور بناب آب دساندن بننعدی براجاع جمهورنها بیرسیس سے بیم بمبعنی این کام ویم بمبعنی انہ دام - درصورست استحکام نیوکا گرا کھوڈ نا کھوظ ہے اور

ورصورت الهدام تعلمُداموا بي سبلاب مَدِنظرب،

(الف) آب سے کھے کیوئے دونوں شعر مفید معنی خرائی ہیں۔ ان اب

بناسدهم ميسح وخضربهاب رسيد

بعنى وبران مبوكش - فسنط كشى المال أبكروه لفناً ما ودانى منى:

سنورتشد والست نيغ مركانش

با تنحر نبغ مزو مف دور نده با و بركوا را گراب ك تنشد خون سهد. نشد معنی مشآق ادر خون معنی است و نشد معنی مشآق ادر خون معنی است است مربر آب رسیدن استعارهٔ الملاک ؛

بزارسب كده رامخنست أب رسل

بنك سوم غدش برم جنال برياسست

بنائے سبکدہ علط ، ھزار مسکرہ صبح ہے کلیم سے دابوان میں مرع دسہے۔ (مب) ممعنی استحکام ۔ نعمیت خان عاتی کہ اسپے :

نبست عمم گررسد بنا د و بنا ا بر آسب جوں حاب اس خانہ ہے بنیا دے سازیم ا

صائب کہ اسے و

دُخ توخائد آسبدناب اس ند (م: ۱۲۹۱ ۲۲۹۳)

(۵۸)آب در نارسیدان درساندان :

اب ، آب وربنادسیرن ورساندن کی کیغیب شینے۔ فیتر نے اسا ندہ کے کلام میں کہیں ہر ترکیب میں دکھی رہیں ہیں اس کی صحنت اور ملعی میں کلام مہیں کرسکٹا ۔ جانب خلطی میرے نزدید را جے ہے۔ اس جب که کلام ایل زبان مین در کیولین اس کو ما تزند مبانید گا ۔ گر کلام سعدی و فظامی وحزی اوران کے اشال دفظائر کا معنی علیہ ہے اور نہ آرز و اور وافق اوقت کی دغیریم کا ۔ (م ، ۱۳۲۳) سام ۱۳) بنا آب رسا بنیدن : آب درباد سیدن معنی خراب بنیاد ، فیاسی ہے ۔ اسا تازہ کے کلام میں میں نے نہین کمپیا۔

اگر آبا ہوتو درست ہے ۔ بل آب رسا نبیدن نباکر لبطا ہرآب وربادسیدن کا منعدی مندہ ہے ، بلغا کے کلام میں آباہے کیکن اصنداد میں سے ہے۔ میعنی ویرانی نباستعمل اور سم معنی استحکام بنا ۔ اگر آب کا لازم کی مونڈ ہے تورسیدن بنا برآب ہے ضررسیدن آب وربا ، میسیا کہ نعمی ویسا کی ناز می کو ندار ویسا کی نعمی ویسا کی نعمی ویسا کی نعمی ویسا کی نازم کو نواز می کو نواز می کور ویسان کی کاروز می کور ویسان کاروز می کور ویسان کی کاروز می کور ویسان کی کاروز می کور ویسان کاروز می کور ویسان کی کور ویسان کاروز می کور ویسان کی کور ویسان کی کور ویسان کی کور ویسان کی کاروز می کور ویسان کاروز می کور ویسان کور ویسان کی کور ویسان کاروز می کور ویسان کاروز می کاروز می کور ویسان کور ویسان کی کور ویسان کور ویسان کاروز می کور ویسان کاروز می کاروز می کور ویسان کاروز می کور ویسان کور ویسا

نبست گرگرسد نبیا دونیا ار آب چُن حباب این زب نبیاد سے سازیم ا اس سے سعام موجاب کر رسیدن نبا آب موجب انتخاص ہے اور شاعر با وجود دیل انتخاص نبا کو ناسنوار میا ہما ہے ۔ صائب کہا ہے : مسکور شنع محب کی ڈرڈٹک ٹھیا زد مریح و نباز آئر ہیست دوآ آب رسا کم

عاجى مان محرفدى:

بگرش عطف ایش رساندایس خطاب که منیاد کان را رسب ندیآسی

بردونول مومينيد معنى وبراني بين - تنته محتصر آب رسيدن بنا ، خوابي خاندا و گاب رساندن متعدي اس - ورسيدن آب در بنا نامسموع . (م و ۱۹۳۵ مهم)

(۴۰) خراب وخراب ودولف

غالب كسلبت كداسا نذه ك كلام ك من المبرست مبر الرف غل دست نو بزار با باسن معلوم موتى ما من المراب كسلبت كداسا نذه ك كلام ك من المبرست مبر الرف غل دسبت فو بزار با باسن معلوم موتى مبر المراب معرب كود بيد و معسول مبر كان اكبراً با كان اكبراً با كان اكبراً با من منه در موست . وه غزل حين كامطلع برست :

از جسم بحال نفاب اسے ابن گنج در بن خراب لیک از جسم بحال نفاب اسکے ابن گنج در بن خراب لیک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میا حب ایک میا در ایک میا کہ خواب میں الاصل معنی در ان دیران دیران سے حس کی مندی او حبر اسک معنز من مرح در ایک سے دلوان میں سے برمطلع نکلا :

برفکرول نه تناوی برایی باب دریغ برگنج راه نه مجردی ورین خراب دریغ (م: ۲۲۳)

(ب) میراایک ملیح ہے: ارجم بجب النقاب ماکے ایں گنج درین خواب ناکے ایک گرودہ معارین مواکد گنج کو خواب کہو، نہ خواب سے میں متجر کہ بارب کس سے کہوں، خواب من برطرخ اب ہے یشل وہران و و برانہ وموج و موج الحاق استے موز سے نفت ووسرا نہیں پیدا موا ۔ بار سے

صائب کے دروان میں ایک مطبع نظرا یا :

م نکر ول زفتا وی بہتے اب رائے مرکنے را ہ نہ کردی وری خراب دربنے بہطلع ککدکر معتر من ماجوں کو بھیے ویا کہ فالب کو ورو سرنہ دیجے جو پوچینا ہو وہ مائب سے بر تجدیا نئے ۔ عارف علی شاہ خواسا فی نے اسی مطلع پر ( ازجیم بجان تقاب الح ) تین اعتران سکے تھے ۔ بہدا نقاب کے ماتھ عارف و رخ کا ذِکر کھی حزور تھا۔ دو سرا ۔ گئے تو ویرا نے ہی میں مرتبا ہے کیسراس بہنا سف کیا ، جرکہتے عارف و رئے کا ذِکر کھی حزور تھا۔ دو سرا ۔ گئے تو ویرا نے ہی میں مرتبا ہے کیسراس بہنا سف کیا ، جرکہتے ہیں کہ " تا کے ؟"۔ تبسرا ، ویرا نہ کوخراب کہتے ہیں ، نہ نحراب ، اور ان اعتران دن سکے بعدا منہوں نے وضل کیا منا :

نجات إوّل وكب كسر كركا الون وكب كس رج الما أرن

( ١ ٢ ) مهل ممنع : مهل متنع بين كسرة لام توصيفي ب مهل موصوف اور متنع صفت -اگريزيجب صرورت وزن كسرة لام من موسكة بالكن من فصاحت ب اور لام موفوف نوخود مرامر قباحت بديسه منتنع اس نظم و نزاكو كيت بیں کہ دیجھے ہیں آسان نظر آسنے اُ وراس کا جواب نہ مہرسکے۔ پالجمامہل جمعنع ، کمالی حسن کلام سیصا ورلاعت ك مهايت ميمنع وحقيقت متن المنظيرب وشيخ سندى كي بيتر فقرا السعفت بيشتمل مي اور رشاد طواط وفيرو متعراس من نظم مي اكسس شاوسه كى رعايت منظور ركت بين تورساني بوتى سب بين فهم الرعور كرے كا توفقيد كى نظم ولئر ميں بہل منع اكثر إلى كا-

ہے ہا ہمان یہ کام اوق مرا برسول پڑھے تویاد نرمودسے بن مرا

يدمصرع سيرت أورب- كام اوق سهل ممتنع كم منافي سب - يجر إونه مونا اور طفط پرنه جره عانا مركز مہل متنع كى مفت بنہيں موسكتى - كلام اوق اجس كا حفظ وشوار معد، شابدكو في قسم ا قسام كلام ميں سے مبد -إلى كام اوقى كالم معلق كوسنة بن - سوكام معلق اوركام مبل متنع عنديك وجرسب معنق اورا وق بل منع اور الممتن معان اوران كيوكر موسك كا اورما فظ مرم حفوظ رساكالم معان واوق كاصفت كيول كروسك كى ؟

المنعلق عبدالفنج مؤكما. برصار ما ست كامعنى محدم نراين كم - (م: ١٣٥)

( ١٦٥) ار في : ١ رنى كى رس كى حركت وسكون كه إب من قول فيسل بهى بيد جو حصرت في ما المرتقطين شعر مساعدت

كربات اور ارنى بروز ل مبنى تمانستن إست توفعم ا قفائى سب ورند ما عدة تصرف معتصى جوا ز سب مرزا عبدالقادر تبدل:

بوری بطویمت ارنی گروگرین کرنیرزدایی مت انجواب نن ترانی

امدا تندميك فالب:

رفت المجمه ازحن ماراطلب كنيم سريت تددركف ارني گوسه طور بود (م: ١٥٥١) ( ۲۲ ) كرا دران : فعل لازم كرب تعدى كميا طاستي توسيل مغارع من سي معدر نبالينا عابي كيشتن معدرانسان كرود معنارع ، زد برن معدر معنارعی، گرداندن وگردانیدن معدد متندی موانق اس تامدسے کے، کرد ن کامتدی کا ندن و كاندن و ندكر كواندن-

راندن تو رسنے کی ندسی ہے، جیسے میلنے کی نارسی علیدن سے اور پشوخی طبع وظرافت ہے۔ نہاس ہی صحبت ب ، ذا على فت ب- كما ندل غلط ا وركما نيدن مجع - عبنا ككال مب كرون كامتعدى شايركس نه آيا مرد- اكر آيا برك نوك أبدى أبارك -كراندن كسال ابرب - (م: ٥٠٠)

ا دان دری ومیلوی جزنی متحست می شل کرتی با کرد ن کامعدر و ماخنی کرسے اور عفاری و اِمر میکن سے باتے ہی۔ مگرمہیوی اشکانی (میلوی نَهُ فَى وشَمَالَى ) مِن كر " مى معنادع وامر مي أنا ب - بينا يُؤكما ب" ورفعت اسوريك ك احتباس في بل سه يرظا برسم: ربقي النير صغرانده )

ابی شابیں کبڑت میں ۔جن بین صیغ مضارع اصل رہنے "کر" کے مطابق اورا فعال قباسی کے فاعدے کے موافق ہے مصنف مبک شناسی نے اس محصوبت کا بطور خاص وکر کیا ہے ( ایضاً : ۱۱۲) با با طام مرا بیک سے کام بین میں اس کی شال کن ہے :

مسلسل گلیسوال پرتاب مکره خماری ذکسس پرنواب کره جی خوابی که مهراز موسبت بر برمزروز کار است، ب کره

(با إلحابرع آیاں تصبح از وحبد وست کروی، تہران ایم نشن اص ۳۵ ) ۔ منمنا

تارمین کی خیافت طبن کے سنے اس رہاعی کا منظوم ترجر ہیں ہیں کیا جا آ ہے جوا قائ حضور احرسمیم اسا وب مدر دھ کا تعجد سنگر ہے : نے کرچ اب نو زُلفیں یہ اپنی مذکر ہوں نواب گوں انکجیم نشینی
جو ہے منظور تجد کو قبطے الفت دانا نود ہے ور ہے کر زجلدی
مضور احرسیم صاوب بابا ط مرکی تمام رہا عبات کا منظوم ترجہ کر دہے ہیں ۔ اور گل تعواد کے نسف سے زائد کا ترجم کر بھیے ہیں ۔

ہے کہ جس کو کوئی نہ حیانے۔ را عربال عین سعفص اور بائے تخانی سے ، فیسے کی عکم غلط بھونی غلط ہے یا ں اگر عربی بیں
جبعنی عرال کہتے مرد ن نو فارسی غربال اور عربی عربال مگرمیں ایسا گمان کرتا ہوں کہ غربال کاعربی میں کجیدا ور

اسم موگا عریال نرکتے موں کے (م: ۱۲۲۷)

(2) سندا اور صدرا: بإن قاطع والاتسجيف مين بهت مبلاس كرر اوركزر اخريزه اور نوبزه - كنباسي كرسدالبين سندا اوركزر اخريزه اور نوبزه - كنباسي كرسدالبين سند معققبن مباخة بين كه صدائمن آواز اور سدا برصاد تعريب سب محققبن مباخة بين كه صدائمن آواز وارسدا مبن سند بركز نارسي بن اواز كونهبن كهته و بال اردو كم ماوس

ين عين عيسه منتعل جهدام : ١١٥ ١م)

(47) تشت بإطشت : جونعات نے میں لکھے ہیں اتفیں نعات کو (برابان عاطع والا) طوسے میں نکھنا ہے - حالا نکہ

اے مغرفیت اللہ بیخبرے فاری رسائے نمار خاطر میں برعین گربطور فارس انفلاک آیاہے۔ ڈاکٹر نمادم مصطفے فناں صاحب اس رسامے کامکن معارف انتظام کرچھیں جیبوا چکے ہیں اور ماشید میں پرشکے سلسے ہیں فغالت کا یہ بیال جہدے کہ : ' پربفتے اول دسلون ووم ہمبنی گرمنٹ نمارسی ' دول وسیرون جہتھوا و با داڑی فٹر لسانیوں سبت وفٹے گریں۔ یہدن د

درار وست بندن تعمل و یا از توانق نسانین ست وشش گوید - بیت: مرار وست بندن تعمل و یا از توانق نسانی ست وشش گوید - بیت: مرکز با و مشتانیان مکبتر بی محمد د میچکستناخی ست میگوتیم میدخ بی محمد د"

الله عزبال عربي المست سيا وراس كي عربي مراو ما تشخص مسيل اور خربه جي - فارسي لم يحييني كوير ويزن وعرويزن و كربال كهن جي و (نفات اللغان: )

حبی طرح عین فارسی میں نہیں ہے طوسے تھی منیس ہے۔ مثلاً تنشت تعنت فارسی الاصل ہے۔ امل اس کی طوست سے علط سے - بر إن فاطح والا اس كوتے سے بھى لا يا ستاورطوسے سے بھى - (م : دم الا الله غربیله کی مندی نخره سه - قاری می غربیله بوسات چی (م: ۱۳۹) (44) عربيلير: (44) بيضى: ظ ساتی ایمی پینی الغ ، چینی تفظ غریب سبے ، نہ اہل وہل کے زبال زوید گوشش زو عز اِل کوچینٹی کہتے ہیں جس کی فارسی پرویندن سے - اور س کیوے میں الات است بال چیزوں ) کو جیانیں فارسی اس کی لاسے یالا" الدارد وصافى ب يستمعروف - (م: ١٥٥) ( 29 ) ورياست أشوب : رع من آل درائي تنوم كاز ما نيرخاص بن رياست شوب كيا كمسال إمر مفظر ب- استعاره بالكنام صعيح كمريمحن نبين ميد ميهان نود رياح لين بيي شامير استعاره وكنابير عباؤاً بالشد اعربي اكر ايك ثبرا فدت عينك كايا اكب بول مشراب كى بيب موت مرة ا توهي بول تركه صلا -اس عرب كامصرع يول ب من أن دريا بُرأ شوم كه انه المرخاصيت دریا موصوف - پراکتوب صفت - دو مرے محرع کا کا ف صفت کی تفییر - (م: ۱۵۰) ۱۰۸) ولوال کُری مجتّب: (۴ دیوال گری محبت تو" میں دیوا گری کی جنّه) ہم پر پر چھتے میں کہ دیوانگی کیوں نہ تکھیں کو وسرّ شعر کے معنی ہے تکف منطبق مروحائی اور توجیہات و رمیان ندا میں ؟ فقر کے نزد کی ویوائلی مجست تو مبحع ا وربيت تكف سب ا ورد بوائكی ومجدت توغلط محف ا ورد بوانگری محبت نويخلف محفل ۾ يوائگ ا و'ر مجبت دوسفيتركيون تمع كراري غور كيجيعطف وادمير مإمتا ہے كريشخص پہلےسے دبوا نرنخا اورميمراسي ما یں اس کو عبت بدا ہوئی ۔ ویوائگ میں تاج وکفش کے جانے کے عبت بدا موسفے بعد، حالت طاری موئی ۔ کیاسیے مزہ توجیہ ہے ۔ ہال و ہوا گی مجست بعنی وہ حجنون ہے فرط مجست میں ہم مہنما اس سنے اس اسحال کوسینیا با- فقبر و انگی محبت کے گا اور و بوانگی و مجبت کیے کومنع کوسے گا اور و بوانگری محبت كي كونه ما نع آئے كا رئيسيم كرے كا - (م: ٢٢٧)

له والد محدمين في طشت مي فارى منعول ك سليلي في في شرواني كه دو تعريبي كي مين اورطوب ماس كاطاكوتبول كياب:

أن قول كه كاسدگر اداكرد

آ ل راه که طشت گرنوا کر د

كرعم طشن وخاب النستداى بدال

طشتی است ایر سیبروزیس خایر ای در او

(بران فاطع وتهران ايريشي ؛ ١٣٥٧ ، مانيد)

الله عربي مي غنج سيت مير-

دیوان گری محبت تو کامروزملی ست مارا بیگانه را تاج کرد تا کست اواره زنمنشس کرد با دا المرائی گفتی، گفتی : عد تا سرحید گفتی از تو محرر سندو دے مندے کی رہایت سے کہ وہ بیا دے بھرول کے بہتر است المحرول المحرول بھر سے بہترہ میں مست المحرول المحرول کو بیا ہے جول بھر سے بہرا کہ میں تعلیم المحرول میں بہر المحرول کے موراس میں بھرول کے معروف کے دروع کرتے ہیں اور گفتی یا ہے معروف کے بیا اور معروف گفتی النی ہے ۔ اور شدن شود برسب است بال کے بین اور معروف گفتی النی معروف کے اور المحروث اولی میں کہر کہ بنا ہوگا، بورے کا محفف ۔

حال سے بھرال وال المحروف کے اوالی میں کہر سے بیتے تو بہاں (معری ناتی بیس) گفتی بیائے معروف کے فوال بھر المحروث اولی میں کہر سے بیتے تو بہاں المحروف کے نظیمت اور محدول کیے معروف کے معروف کے اور محدول کے معروف کو کہنے معروف کو کہنے معروف کو کہنے کو کہنے معروف کے معروف کے

(۱۹۱۸) حاثیا وحاکمشس لند: حاثیا وحاکمش تندگام ایل عرب بیراسی طرح بین جس طرح آپ فرماتے بیر، گر اپرسیوں فرمات اور نظرت بیرات کی سنداور شبت پر آستے توانیات کی سنداور شبت پر آستے توانیات کی سنداور شبت پر آستے توانیات کی اکید میں کہیں کہ اور دیا ہے توانیات کی اللہ میں نہیں دیجتا ۔ (م: ۱۵) استعمال نہیں کر اجب کے ابل زبان کے کلام میں نہیں دیجتیا ۔ (م: ۱۵) بیرکیب اوری کی ہے (وو حاکمش تندکو اقبل کل نینی لایا ہے) ہے۔

عامش بشرنه مرا بکرمک رانبوو ۰۰۰۰ (م:۸۹۸)

(مم ۸) میمرعا کم ، شنوی صرف میں بیصر عبت عاش لند کد بنیگویم "کلند میں میں نے کھی کھی یا نیخ مزاراً دمی فراہم نے
اور جواعتراض مجے پرکئے ہنے ال میں سے ایک اعتراض بیتھا کہ ممد عالم غلط سے بعنی سم کالفظ عالم کے
ساتھ دبط مہیں باسک ۔ تعنیال کا عکم نُول سے ۔ عرض کیا گیا کہ جافظ کہا ہے :
ہمد عالم گواہ عصمت اوست

معدی کہاہے:

عاشقم برجمه عالم كديم عالم از اوست (م: 424)

ت ت ت كرم الفط كوجمة ك سافق لا فر، مغروست نه طاف من مانب كها به على المان كراب المنتاب على المنتاب المنت

( ٨٥) إ شنطاري: يرخ آج يك أردوم أتنارى بين أشغار نه آپ لكنا ب نه اپنے شاگره ول كولكينے دا - اسازه الماليو کے إن فارسی میں موجود ہے۔ حاشا ایسا نہیں کدائن میں فارسی قدالول کو امل ہو۔ ( م : 24) ( 4 4 ) کمپیا ہے معنی کا باب ؛ کم کا تغظام کی فارسی کے منطق میں کہیں افادہ معنی سلب کتی بھی کرتا ہے جیسے کم آزار مینی نیازاندہ ا نه بركه كم أزارنده . كم بمبالعني مي تما - بكه المرك كا فقط عني اس طرح أنا ب جيسا كدمير اخدا ومدنظامي دعمة المع على فرا أب المرابق المنتي جي النتائم كي معت فروغم فراوال فريب المركات ينى فريب إلكانهي ، مزير كر كي سهد كمياب اور نا إب ايك چيز سهد (م: ١٨٨٠) ا ٨٨) ندامت اور خيالت : ندامت فعل پرمتر تب مواكرتي ہے ، ترجم اس كا بشياني يعضرت بوسف كوندامت كيوں موج تكر خوالت واس كا ترجمه سيص مترمند كى - أب غور فيجيّ كه ندامت اور خوالت بس كنا فرق سعه (م بهم ١٨) (٨٨) طرح أورطر ح: طرن بفتي اول وسكون ما في معنى فريب ہے اورتصور كيخاك كومبى كتے مبرا ورمعني أسالبش دنیا کھی مجاز ہے۔ مرادف طرز و روش بھی طرح ہے بھیختین - (م: ہم م) دوباتين سنيے -طرح بسكون راسے درشت معنی فريب سے سكن اردوميں ير نفظ سمل منہيں - وو دوس منت مے عطرت بحركت راست قرشت بروزان فرح - اس كوبسكون راست بعد بوزاعوم كامنطق سے معاذاللہ ا كرتقريد بين اس طرح بعنى سبكون بولول توزبان ابنى كاط والول اليربائ أكرنظم بي لاؤل- إل عزل طرے کی از بین طرح کی میں بیکون ہے۔ اور معنی روش وطرز طرح ہے بر محتیب ۔ (م : ١١ الله) طرح بالفتح معنى نموندا ورمعنى فريب سيح يبكن طرت لفتحتيرا ورجيز ہے عنيات الدين راميور ميں ايب ملائے کمبتی تھا نا قبل ا عاتق ہجس کا اندا ورستند علیہ فتیل کا کلام موگا ،اس کا فن بخت بیس کیا فرجام موگا۔

(۱۹۵) جها جها : جناب عالی چیا چیا نرجمتر بندی ہے۔ ایک بارچها کفایت کرتا ہے۔ (م : ۱۹۸۵)

( ۹ ) افواح افواع : افواع افواع جواری آپ کی بول چال بیں ہے دیکن تحریمی ورست نہیں۔ (م : ۱۹۸۵)

ام انتظاری معنی انتظار کے ختل شابی (معنی شباب) اضطرابی ، یادگادی ، انکماری جمیری ، بدادی ، تادیمی ، تفافلی وغیروالفاظیں بو اردو شری آئے ہیں یوخوالذ کر کا بی الفاظ موضح القرابی شاہ عبدالقادر دلجوی میں آئے ہیں یوخوالذ کر کا بی الفاظ موضح القرابی شاہ عبدالقادر دلجوی میں آئے ہیں ۔ یادگاری کمت ب (آرایش محنل افسوس ، برا

کے یہ ومناحت کمنوب بام بچود حری عدالغفور میں کہ ہے یکن صاحب عالم مار ہروی کے نام ایک خط ہی نود کو رکھتے ہیں : " ایران وروم وذریک سے انواع انواع کہوے منگوا ہے" (م: ۱۳۰۵) ( ۹۱ ) نحطاب واحد غانسب : خطاب واحد غانب فقط شین ہے نہ اش ۔ إل اگر اُخر لفظ مبنی اِسے انہا کی حرکت پر ہمو مشن غزہ وحیثر وخانہ وطانہ تو اس کو پول تکھتے ہیں جیٹمہ اس عفرہ اش انعانہ اش وانہ اش اور باقی اور سکی حرف اُنوشین سے مل مباہے۔

بین کتها مبرل که احتسباط کیا اور مرقع کیا بنلال مرد، بهمال جارگزاشت (م: ۴۹۷) (۱۹۳) انتقام کشبدن و انتقام کرفتن و صائب اگر چاصفهانی نیز او تنا نگروار د شاهجهان آباد بخیا- انتقام کشبیدن و انتقام گرفتنی دونول بول گیا- (م: ۴۹۸)

(۱۹ ۹) کلیم : کیم بروز انعیل میغراسم قاعل ہے مثل کریم ورجیم ، بشیر وسیح ونسیر دکھیم اسماسے المبی بیس - کلیم اگر

( 9.3 ) كلامے زكارم: حدرت كامصرع" بست كلامے زكام كليم" مندوش البتدہ يعنى الحمدا زكادم كليم إكلاما زكلمات

(94) كوباش وگوبات : رُبِّ وكوبات برُن مل زود نهبی - اوبام دوسواس نوا عدمی بیش نهبی مبات - (م: 49) (94) است کرسیت : ظ " است کرسیت کرخزانهٔ عنیب"

مرگزیاتے معروف نہیں ہے۔ یا معجبول ہے۔ یک معروف میہاں المقبول ہے۔ ام ، ۲۹۸) (۹۸) خواسے ، عیر خواہے کہ بالاوسیت آفریر ایسا خدا ، ایسا کیم ، استحانی کویائے وحدت کہو، یا تے مین

. کولیے نظیم کہو جس طرح کہو مجبول آستے گی۔ (م: ۴۹۸) دال فرندماوی میڈ دیسی آور دی میں طریس تاریخ میر دین کا مندمی استان کیجی میں میں نیال نظرا دل کا ذکر مندمی

( 4 ) وال نقطرد ار : خوا بونصیر الدین طوسی آگر سرف کا زبان نارسی میں ندا نا کھتے ہیں اور وال نقطروا رکا وکر منہیں کرتے الآ کی بر ؟ گزاشتین و گزشتی و بزیر نتن سب زے سے میں وال آئی بر ؟ گزاشتین و گزشتی و بزیر نتن سب زے سے میں - کاغذول مبلد سے ہے اس کا وال سے مکھنا اور کو اغذ کو اس کی جمع قرار و نیا تغریب ہے رہتے تین ۔ آور اسم آتش ہر والی ابدہ ہے نہ بر وال شخذ - کوئی لفظ متی المخرع فالسی میں نہیں بکر قریب بلخوج مجمی منہیں سے نے سے طوے نہیں ، سین سے ش منہیں اور صاوم نہیں ، باسم موز سے ملے حلی منہیں - اس او سے کوئین متحد المخرع بمکہ قریب المخرع سے سے منہیں - اس او سے کوئین متحد المخرع بمکہ قریب المخرع سے سے منہیں - اس او سے کوئین متحد المخرع بمکہ قریب المخرع سے سے منہیں - اس او سے کوئین متحد المخرع بھر قریب المخرع سے سے منہیں - اس او سے کوئین متحد المخرع بمکہ قریب المخرع سے

المنان ا

صرورہ (م: 19 %) (۱۰۹) صاحب : معشوق کوصاحب لکھنا جا ہتے نکر حدارت رم: 9، 8) (۱۰۷) بیفشر نفیس: بہت کام ایسے میں کہ آ دمی آ ہے کر کٹا ہے اور خادم سے بھی سے سکتسپے شافی علم پر آگ دحرا کیا ان میں لڑنا ہے جانا ۔ اور بہت کام ایسے بین کی مرشخص کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں ، دو مرا نیا بنڈ منہیں

مردات ال که اونشنای عمد مست این کا منال شمر آل داند نشای عمد مست این کا منال شمر آل داند داستال کا منال شر آل داند داستال کا منال درم خوده - بربال درست ال حمد مست کی کلمام وگا-

كرسكا، شلاً حقر بينا إلا تيمان ما ارسونا ، ماكنا ، المحنا، بمينا محى اسى بيل سه بعد بس انعال مشر كربس رنعش نفيس مكه سكية بين اورافعال مخصوصه بس برنفس نفيس كي قيد مغوا وربيع اورمیل سے زم : ۲۲ ۵) (۱۰۸) مرعا براری: رعابراری کا بخصول کا نفطست بین اسطرے کے الفاظ سے استراز کرتا مول گر بیز کرمن بیت المعنی بیر لفغالبي سے منتالقہ نہيں۔ (مم: ١١٥) (١٠٩) تعقيد تقطى : عربي مِن تعقيد فغطى ومعنوى دونول عيب مِن - فارسى مِن تعقيد معنوى عيب اورتعقبر لفظى حا مُزسب إِيَارُفسِيع و بليغ - ريخة تقليد سے فاسي كى - (من : ١٣٣) (۱۱۰) مسرتار: عد سرنوش در شار د مستم يك" ران فارسی میں مرشارصفت سے باسے کی معنی نفعلی اس سے برمیز - بیں شارب کو برمیز کیوں کو ہے ج ا در رج اُرود مست و سرشا دمترا وف المعنى استعمال مِن آتے ہيں امرعدا كا نرسب - فارس ميں متبع اُرود كا فاج مذ (۱۱۱) خاک مینن : نظ از ارد جرل نماک حبتم الخ " نماک کوجیتن سے کباعلاند ؟ (م: ۵۲۸) (۱۱۲) میلاسب بنی : میلاب بی ایک نفظ سے بندیان فارسی دال کا رہس بغت ملیجی ہے اور بیننت ترکی ہے - (م: ۵۳۵) ك تعقيد تنظى كمب جائرت - إلى تجك مين الغاظ ومركبات كى تغذيم و الخيرست كجبى حصرة فاكيدكا فائده ماصل مولك ويتعقيد نهبي الخوكا عام على مرتبار كيفقط معنى بي مديميز إلى المريخ از مربريزد- اورست از مرخود رفته كے كئے جي آب مبياك مرز اصائب كتاب-

مخود را نگاه تو سرت ارمی کند برمست را حماب تومت با دعی کند

مرشار کا استعال صرف بیا ہے کے ماتھ منوس منہیں ہے تہ چیز ب یار الاکنا بہم ہے۔ جینے نظارہ مرشار اگر بیرشار اشوق مرشار، وبوانه مرشاد ميرت مرشاد وغفلت مرشار ووات سرشار وغيره منابيس :

دىسائىپ ، الم يجرت مرشار فا بت مي كندس إردا ظر با درجر درجر نه نوشی مستی مرت رمست (تخبوري) آه از بی غفلت مرشار کدیجن ساغمر میه محتسب يوحذرا زمتى مرشادمن بت ما تب راي منت مرشارة يمند امت 5 ۱ د یا کی معرشار که درگو م جس سسنت کے کند دیوانہ مرشار تھکیں سنگ ر إ ( انجمن ارا منی اسری - جهارهمیه )

(۱۱۱) میاب اسمال و جب کدار اسمان کو بحربا دریا نه که بین سیاب اسمان ندمقیدن نه مسموع و (م : ۵ ۲۵) (۱۱۲) و نانت پروری و دنانت مسمون اگر فتح الف کا به شیاع جائز مو، ورند دنات پردری کی جگرا دنی پروری بهتریب بلک دنات بهرحال سفت به پرورش مؤمون کی جاہیے ، نه صفت کی و (م ، ۵ ۳۵)

( ۱۱۵) زر دشت اتشکده: زر دشت کواتش کده نے دہ است نہیں جرساتی کومنیا نے سے دزردشت باغتاد مجرس میم میں آتا کی در سے میں انتہاں کے است کو است

پیمبری و آنشکده کے بار کومباور بر بہتے ہیں۔ (م، ۱۳۵) (۱۱۹) آب حوام استیاق و آب حرام شراب کومل سنت کہیں دکھیں رز بادہ درجیق و مے و رادی کی طرح اسم منہیں۔ امار درخراب شرق ایادہ شوق لکھنا جاہیے ۔ استیاق سے شوق مبترہے۔ (م، ۱۲۴ھ)

( 114) مبا گلی: دوسرمائی بلاف فاری نین ج ؟ جام معلوم ، کاف تصغیری ، حا کاس جا بہتے ۔ جا گرک کیا : کمرید بیروی تنبل ک ہے کہ دو ایرانیوں کی تقریر سے موانق توریز بنا گاسیے ۔ خلیوری ، حلال ، ظییر، طا بروحید، کسی کے ہاں جام کو مبا کہ نہیں تکی دومہ جاگی کی جاکی کی بنگر دومہ مانو یا دوسر فاری تکھو ۔ (م : ۲۰۱۵)

حالی مکرر و کیما گیا معاوم مبرا حضرت نے برکہیں جائی خوار دیجیاہے تو اس کو جام خوار معنی شرائب اس کو جام خوار معنی شرائب کم محمد ہے۔ بناطی خوار اس نوکر کو کہتے ہیں کرس کی نخوار کچھ نہ ہو ، روٹی پٹرے پراس سے کام لیتے ہوں اس میں کام کیتے ہوں کام کیتے ہوں اس کیتے ہوں اس کی کی کیتے ہوں اس کو کی کو کی کی کی کیتے ہوں کام کیتے ہوں کیتے ہوں کی کیتے ہوں کیتے ہوں کیتے ہوں کیتے ہوں کام کیتے ہوں کیتھ کیتے ہوں کیتے ہوں کیتے ہوں کیتے ہوں کیتے ہوں کیتھ کیتے ہوں کیتے ہوئے ہوں کیتے ہوں کیتے ہ

(0K: 10)

۱۱۸۱ میماری: نیماری کیاہے جیمار مبنی بریارواری وغم خواری ہے ۔ جرب یہ لفظ نثو وا فادہ مبنی مصوری کرنا ہے تو یاست
مصوری کمیں ؟ (م: بہرہ)

(114) طره : " إبر ارطرهٔ طرار" - طره زلف كو كمت بين ده دو جرتي بين نه كم مزار درمزار - رم : ١٦٠٠)

یک بهارتجم کوهبی و کیفے اس کا موّلف کیا کھے اسے '' طرق انموی جنّیا ٹی مرارف ناصیہ اطرار واطراز تھے و فاربیا ں مبنی زّلف و کاکل نیز استمال فابند مبکن از لیسلنے اشعار طرہ غیرز لف مشعد و م شور۔ بلا طغرا نمیعنی ووم ہے

كم دول مث المناسبة عاطر إوصب المراء وصب المراء وصب المراء والمراء والمراء المراء والمراء والمراء المراء والمراء المراء والمراء المراء والمراء المراء والمراء والمراء

(۱۲۰) یا رِ و فرار : " در توبه از است ابر جست فراز" معنی اس کے پیرکو نورکا در کھلا ہے اور دروازہ ریمت کا بندہے . فراز اعندا دیا ہے۔ نہیں ہے۔ باز کھلا ، فراز بند (م. ۱۳۱۵)

(۱۲۱) سيمكرر : سركركدام زيان است وعرفي يا فارسي و وم : ١١٥)

(۱۲۲) سبر و بجبورم: حسب المات نور کا فی است نورم جعل دارد؟ گریها ل شیئوتنتیک - (م: ۱۳۵) ۱۲۳۱) مند و بجبورم: بهال سکهٔ قیق - صاحب بنده ابتر بریم اسانده کی تحریه کا تبیع کرو، ندبیر دمغل کے بیجے کا تبیع مجاندوں کا کام سے، نه وسرول کا اور شاعول کا - (من ۱۷۵)

یے، نروبرول کا اور تاعود ان کا - (م: ۱۲۵) (۱۲ سبی" اور توسیسی" کی فارسی: اسماً کے بالغات کے داسطے یہ بات ہے کہ عربی بیر کتے ہیں اور فارسی میں ہیز اور میدی بیں یہ - طرز گفتار مہندی کی فارسی کی مندی کی مند کہ بیری موسکتی مشلاً چوری کا کو میٹھا اس کی فارسی نر پوچھے گا گر فادان یسہی اور توسیم کی فارسی کیون کرنے ؟ بیروز مرہ اُردوسے -

ک کرنیں بوسے ہیں۔ وسل توسرت ہی سہی اس کے دور عالمے وار و۔
اس مطلب کے مطابق فارسی حبارت یوں ہو کئی ہے۔ ی وسل اگر نمیت سمرت نیز عالمے وار و۔
ک زامدا تجد کو کر دں مربون اسمال نوسی (نائخ) ۔ ایک نوع کی تبدیم ایک قیم کا دعویٰ ہے ۔ "نا مرو باشم اگرفن کا رنگ م ، افلاں کا رنگنم نیاں ہم ۔ اہل مہذکی فارشی اسی طرع خام اور نائیام رہی کہ اصول بس انہوں نے فارسی کے تیا مدکی تطبیق عوبی سے جاہی اور اردو کے خاص روز درے کی فارسی بنایا کیے ۔ بندی پی کھی نہیں کی مگر فارک نہیں بوسے ہیں۔ فارسی برائج نیست کی جگر ناک فیست کی کی فرق ذرائے گا تبیل جاروں شامنے جت گوا ہے ۔ کر مگر فاک نہوں

يعني اليم نبود . الاحدل والأثرة .

ك كتب نفات فرائد وابك معنى مي نفات المنداو مي سن نباتى جي يعين معنى الك كحفال مواجى الدين كي تفات كشورى - نيز ويجيئ بهار عجم -" فراز بالفتح بستن وكشا دن ونيز معنى لبند ، ، ، ، خواج سلمان ب-

> خواجه المان : حوراگردیده برب دخیران فری از کنداز مثرم در دومز فردوکس فراند امیر شابی مبزواری: از نقش کاننات مبین ج و خیال دوست بینی زیچر و پد ق عیرست فسنسرازدار

ان ووشعروں مِن فراز مِعنی بُداً ﴾ جے۔ مُرَلف انجن آرائے ناصری نے اس سے چرعنگفت معانی سکھے ہیں ، ور ان مِن جہارم مِعنی پوٹ پرہ وہست ؟ بنج مِبنی باذکرہ ہ ، حا نظائفتہ : • حضور محبس انسس است ووسٹ ال مجبند

" وإن يكاد" بخواتيدو ورفران كمنسيد"

نیز نقط باز کے ذیل میں انجن آرای کا صری میں بیصراحت موجود ہے کہ . . . . ویگر عبنی صندِ فراند است کد آل رانشیب خوانند " اور مندی شوکوئی کا کے است ا کِس جُرِ کو نیط آیا۔ چز کہ بیں بھی ادا سے محقے بیں رہتا ہوں اس نے پٹا کھا کہ" دیمدگر پاٹ ن واہ فادی

(م: ۲۲)

(م: ۲۲)

آبست و البستنی ، آبستن و آبست کے باب میں یہ قول معترض کا نعط ہے کہ آبست کو بجائے آبستن ہجنیا ہے۔

آبست کو کی مفاونہیں ہے ۔ آبستن اصل مفظ اور آبستنی مزید میں ہے دوون و میں کھر آبستنی زیادہ فیسی اسلامی کے نامین کو نہیں انتا تو آپ معترض کو کیوں مانتے ہیں ؟ فیصنی کی مندمقبول و رسموع ۔ ارمینان وارمنان وارمنان ارمینان وارمنان ورمنان وارمنان وار

کونفقانی مکھا ہے۔ (م : ۳۴) (۱۳۵۱) درب کبریا : آج کے سٹانہیں کہ دب ہریاکسی نے مکھا ہو۔ ایل کبریاستے البی بینی خداکی بزدگی ۔ اس نظیر بر دت کبریکویں کے ، ڈرب کبریا معفت واقعی ہے میکن اگرصفت سے موصوف مراد رکھیں تو بمکن ہے جیسیا ڈیڈیادل ۔

جناب كبريا بجائي جناب النبي حائز- اكي كمنة وقيق سيطين فرمب تقدا ما مبدي محبوع صفات مين وات بي اكر مم في خدا كومحف قدرت بالمحن عظمت كها توموافق بدايت في اورائم النسك مما لا قول ورست سے (م: ١٣٥٥)

(١٢٦) مال كى جُكراسوال ؛ مال كى عبد مالات باسوال كمن تبيع نهيل ب ينصوصا اسوال كديه معنى واحد تنعل ب اوريه اتسال

یہاں کے بینیا ہے کہ احوال مینی بی ستعلی مہیں مزما بھیسے سور کربعنی سورا کے بے - ال فارس اس کومینفردامد

قرار دے کرا لف نون کے ساتھ اس کی جع لاتے ہیں۔ سیدی کتابے :

حدال بشق را دوزخ بود اعراف از دوز خبال پرس کدا فرا ف بهشت است

بكر حدر كو اورى كبركر اس كى بي حربان لاست بي - ما فظ لكناب

سوریاں رقص کناں ماع رست کدارہ زوند

بيسف ايم منطع بي حال كى جگدا حال لك سيد

مبان دی کاب گفتار سے گماں دادی مغور سخت بے دردی کہشے برسی زما اسحال ما

.... سائب كاك عزل في كالم مصرة يه ب : سرافظه دارم شية جون فرغر رماتها" اس عزل مين است

ايك مراسوالها تعمام - (م: سه د المام)

(۱۲۷) عنا ل مرسلینه بهجید: "عنال برسببهٔ بهجد "حبهل و محض مهمل - منه روزمره ، منه مما ورده ، منه اصطلاح، نه مفید معنی دزیک منه مفید مشتاب - (م: ۱۲۴)

(۱۲۸) طبیار ، تبیارہ طبارمیبغرمبالغہ کا سے ، عنت عربی ۔ اطلاس کی طاست علی سے ، طیر طاث مجرد ، طائری علی طبورجمع ۔ باز دا ہی بیں اس لفظ نے تیم بیا یتقبقت یدل گئی ۔ طوے سے نفین گئی ہبنی جب کوئی شیکاری مباثور شیکا رکونے دکا ، باز دارد

ف بادشاه سے عرض کی کدفعال باز ، فعال مشکره طیارشده است و سیدمی گیرد بهرمال ایت ناسے قرشند

سے بہ نبالفظ نکل آیا - اس سفظ کوستخدت اوروراصل آردوا وریہ ناسے فرشت اور شعنی آیا دہ ، اشخاص و ، سَیا بر عام تصور کرنا چا بنے اور میارت فارسی بس اس کا استعمال کھی میارز نہ موگا۔ وم: ١٨٥٥) (١٣٩) كليور إيمول "كوراسيول" منعدى ہے -بوريث اس كولازى جائنے ہي- لازمي كھوكيا ميول" (م: ٥٧٥) ( • ١١) سِلْتَ بِينِ : بِم كَهِينِ كُ " مِا كُتْ بِي " - ايل بورب كهِين كُ " شِكْتُ بين " (م: ٥٧٥) (۱۳۱) حال وحكر: مان دول دل وحكر، برصيح - مان وعكر، ممسال بامر - رم: ديم د) (۱۳۲) **ہووا ورباست :** سوال :- بودا وربا تندکہ دونوں حیبنے مسنارع کے ہیں مجنی مرسٹ آتے ہیں با نہیں ۔ ندّر الجاب و البشرات في - عالت (م: ١١٩٥) رساسا) التتمرار : سوال : ونظم ونتر من التى مطلق كا مائنى التمرارى كيمعنى يرتكف كبساس - فدر. جراب: - ب نباست جب مكمامت استمرار مر مومعنی استمراری كبور كرست مبایل - عالب (م: ١٠ مم ۵) (مم سا ۱) مصدر متعدی : سوال: کس قسم سے مصدرال زمی سے مصدر متعدی نباً ہے اورکس طور کے مصدر سے ہیں نباء قدر جواب: يحبب نازمي كومتعدى كراجا بين تومضارع مين سعص رنبائي اوراس مي فقط الف نون إابف ون ا ورتحنانی بڑھا میں - شالا کشتن کو گشتا مدن مرتصیص سے برا و سے مصدر بنامی سے - کرد بدن اور اس کو گرد اندن ا در گردا نبدن کہیں گے بھی معدد کے ساقد مفنا رع نہ موگا ، وہ متعدی نہ بنے گا، جیسے برشتن اورخستن ۔ فاتب ر ۱۷۵) يا 6 كا رو ورجمه و سوال: يناه كا ترجم بعث رمو من كيا أ أبه بواب: اردومرکب ہے فاری ورمندی سے بینی با ہ کا تفظ مشترک ہے او وہب اور فارسی میں۔ بناہ کا ترجم اردو بل پوچینا نادانی ہے۔ یاں بناد کی مبدی آسراہے۔ (م: ۲۲) د) (١٣٦١) شريداً نا : برندان فيعي - نديد نا "كلان بابر- (م: ٢٦٥) ا ١١١٤) ومكنا: رنكنا بوزن چندم "مركبي كم بكرده الجراورس حبياكه اس صرع بن "مم في كيرت ربك مين تكرفي "برميح اور فصی ہے ۔ کا " ہم نے ریکے میں کیڑے شکرنی"۔ یہ اعلان ندن گنواری لولی اور غیرصیح اور بیرے ۔ (۱۳۱۸) متمراً م ا وردنساً د: نمام کوکون مؤنث بوسے گا۔ گروہ کم دعوی نصاحت سے ایخذ دھوسے گا۔ دنبار پُونٹ ہے اورخرام ندكر ب- دفعاد كى مانيث كو خرام كى تانيث كى ت دينه إناقياس مع الفارق ب - (م: ٢٧٥) (۱۳۹) سرف شانی : سرف مروری سرکتنانی هی کتے میں موجدہ سے زلے مجمد کک الف کی جکد تخیا فی کھی فیول کرتے میں مولوی آل شي سهارك نوري اور مولوي مام سينش د طوي مي اس بات پر تحيكرا امروا مولوي امام يحيق با كور

بے كنا مائز نہيں در كھنے كنے - أغر مولوى ال بنى ف ألكم فن كلام كے كلام سے اس كا جدار فاب كرويا،

مگرصرف ازروے مفظ - اور اس کی اجازت کوئی قاعدہ فاص اس کے واسطے نہیں - آرد وہیں طاکو طوے ادر نظا کو ظوے کہتے جی اور باتی حروف کے آخر میں تخانی بوسلتے جی دسان عرب وعجر میں موحدہ سے زلے مجزیک اواخر حروف میں العن بھی لاتے میں اور تری آئی ہیں - طا ، ظاکو طا ، ظاہی کہیں گئے ، نہ طوے طوے طوے د نہ طے بنطے علیٰ نوا القیاس حروف باقیہ - انوری: بعبد حجود تو والم بک مست کی زائد نایت کری اندر کام تو بے نہیت میں اور نویست

(2 44: 4)

( ۱۰ م ) جیا ہی ؛ چاہی کہ باسے فارسی اور باسے صلی ہے کا بی اور اپی اور پاہی بنز فافیہ سمدگر موسکتے ہیں۔ جا پی افت انگریزی ہے۔ اس نہانے ہیں اس اسم کا شعوش لانا جا کڑ سبے بلکہ مزا دیا ہے۔ 'نار کم بی اور و فانی جہا ڈرکے مضامین ہیں نے اپنے باروں کو ویتے ہیں۔ اور ول سنے بھی باندستے ہیں۔ روبکاری اور طلبی اور فوجرا دی اور مسرر شنہ داری' نو و دیہ الفاظ میں سنے باندھے ہیں۔ (م ؛ ۲۸ ۵)

( المه 1 ) حياتي : حيالي بعني محديثوق سے تكھون نه جيا مجبى - ( م : ٨ م ٥ )

(١٨٧١) خاكم بدمن ، خاكم لبسر، خاكم لفرق: " خاكم برين واسط اقوال كيب يبب و في كلمه كروه بين بحقه مير فر خاكم بدمن كه يقية

بیں ۔ برناک برخی سے اب مرا ناکم برمن گر تومسنی رہی اور ناکم بیمن گر تومسنی رہی اور ناکم بیمن ناکم بیم

أتشاوه

خاکم بسرکه مانتق کار آزموده ۱ م دانم که بارقب بخوست جهارود (۱۲۷۳) یاس برل افعادن و ماس بجال فعادن:

یاس بدل انتاد ان و پاس بیال افتاد ن دوزمره نهیں ۔ . . . . . شورا فتاران دوزمره سے پاس افتاد ان معط-

(١٧١٨) لب ساعل: برساحل كي سندير يرشوب طالب ألى كا:

مرت أن لدك نومي ول يود شخاله المب ساص

مب بام ، مب ورش ، مب گور . لب جاہ ، مب ور با ، لب ساعل معنی کارے کے ہے ، تعمل الی ایران ، لمب بام اس مقام کو کہتے میں کہ جہاں ، یک قدم آ گے بڑھا ہے تو وظم سے آئن تی میں آئے ۔ بس لمب ور با اُسے سمجھنے بہمال سے قدم بڑھا ہیں ۔ یا نی میں جا ہے ۔ لب ساحل وہ مجواجہاں سے آگے بڑسھے تو ور با میں گرسے

اب دریا سے یا تو دریا میں رکھا میا تاہے جدیا نہانے کے واسطے اور مب ساحل سے دریا میں کو دستے ہی حسورے ملطان جی کی باؤلی میں مب بامسے براک کو وقعے ہیں-اسی طرح تیراک جہاں و رباکا یا نی تشیب میں مزاہے و بال كرا الحست كما رست يرست كو دت بين - كرا الرا ساحل اود كرا السب كا كما دا مب ساحل برصاح كي اب سامل کومیح منہیں مانتے کیا وہ طالکب آئی کو بھی نہیں مانیں گئے ؟ (م: 120،12) د) ۱ ۱ ۱ ا کا رکیا: گیاا ورگیاه باف نادمی کمسورمبزگیانس کو کہتے ہیں۔ گیا باف نارسی مشوں کو ٹی بعث نادمی نہیں ہے۔ ہرگرز مہیں سے - مؤلوی دوم اور محیم سانی کے بات سے مکھے موسے تنوکس سنے دیکھے ہیں کہ امہوں سنے اپنے باند سے کاف پر دومرکز اور فتح بنایا ہو۔ فرمنگ نومیوں کی راسے کی نیاتی اور میاس کافعلی ہے جو البالیجے جی ۔ نر گرامجنی مہیوان سے ، نہ کار گیا کوئی لفط ہے ، نہ کوئی منت سے ۔ کے بالا ف مفتوح بروز ن مے ایک مغنت فارسی ہے، زومعنیان دیبنی دومعنی وتیاہے ۔ ایک نوموسینی كس دفت اور دوسرت معنى اس كے بي ماكم اور مالك كے - الف جواس كے ساغد آنا ہے دوكرت كے معنی دیا ہے ۔ بعب نوش مہنت نوش ، برا بہت براکبا ٹرا حاکم مد عشق آل بگزیر که حبله اونسپ بإنتندار عثن الركابر كمب يعنى ببيب عشق كار مزركب إفند ب سرفرد بردئم ابرمروران منرور شديم ما كرى كرديم "اكاركسي في يانتيم یہاں عبی وہ کار بزرگ بعنی بڑا ۔ بس یائے تخالی اگر عبول ہے تو تعظیم ہے ، اگر معروف ہے تومدری ہے بینی بزرگ کا کام ، حکومت کا کام ۔ وہ کیا ، مشاف اورمضاف البیمفلوب سے بعنی کیا ہے وہ اورحاکم دد-كاركما متدبعنى كما س كارومالك كار-جهال ما جل اس كے رائے مكسور لائيس سكے دول كاربومون اور كما بعفت

سب - مْبايت تحقيق واس حقيقت برب - (م : ١٥٥) (۱ ۲۹) واستن معنی البینن و وشتن مبنی رکھنے کے سے لیکن اہل ز بان معنی البینن ہی استعمال کرنے ہیں خلہوری :

كراميرزلت وكاكل كفنه باشم خركبش دا گفت باشم این تدر برخوش بحیدن در است میرے ثعر: \* خوامست کو مارنجد و تغریب ریخبیدن نداشت جرم فيراند دومت يرميديم ويرمسيدن كماشت "

میں پہلے معرے کا دافت مبنی رکھنے کے اور دومرے مسرے کا داشت معنی بایست ہے .... پرس بدان مدا

يعني يوجينا نريائي تحتار رم: ٥٤٥ ر میں جب صاف رہم ، معاملہ ا دار دلیعنی بایدا ور داست معنی بایست ، اسی طرح نون منفی کے ساتھ معبنی نمی باید و بنی بایست ، دو زمر ف تعماتے ایران ہے - رخ : ۱۲۳) ( ۲۲ ) بدر زون : بدرزدن اگرچه نسوی منی اس سے بیں باہر بار نا بعنی برر با براورزدن بار نا رسکن دوزمرہ بیں اس کا زجہ ہے مکل حانا کا ۔ (ص: 244) (۱۲۸) تیر ندو: تبرز دیمسری کو کہتے ہیں ، ان معنوں میں کہ یہ ما نند فندا در تباشوں کے مبلد ٹوشنے والی نہیں ، حبب کے اس کو تبرست نه تورو درما ماصل مبين موتا - (م: ٢٥٥) ( ۱۲۹) ثرون : رون لارمی هی سب اور متعدی هی - لازمی کے معنی مبندی میں مگ بانا -اور منعدی کے معنی مارنا -(١٥٠) نظر معنی فکر: مه نظر موشم نرورسے نرشکستی عفرهٔ ساتی تخست راه نظرزو نظر تلری کہتے ہیں اور نگاہ کو کھی - یہاں گاہ سے معنی میں (م: عدد) ( 1 هـ 1 ) مشگفتی ؛ مفتی جی (مفتی صدراِ ندین آرزده ) تنگفتی گویگفت کامز بیطیم سیم منہیں جانتے کھے۔سکندرا مرمی دیجیا سیسے درگذاف (م: ۵،۹) سیسے درگزاف (م: ۵،۹) (١٥٢) تَسْفَقَ لَيْسَح : صبّبائي شفن مبيح كوندط اوراس ربّاك كومخدس بست م ما نائخة . محرمعبدا شرف مانه ترد اني ك كلام مي نغر برا: ع " بمچومبع صادق آنوده نرشش مرخ ومفید" (م، ۵۷۹) (١٥١) خوزا ود ، نزر او مي : خواره ، خدا وندزا ده كامخفف، ليكن فارسي بعر في نهيم - اره و كارو زمره نفا -نیزاده اورغزادی مراوف صاجزاده اورصاجزادی ہے۔ گرفی زماننا متروک ہے (م: ۸۸) (م 10) فی : فق فارسی منت نہیں موسکتا ،عربی میں دوزمرہ اُردو ہے جدیا کہ میرسب کتا ہے : ظ "كررسم جي ديكوره مائ في " شعراب عال مے کلام میں نظر شہیں آیا۔ رم: ۵۸۵) ر ١٥٥) كليد معنى مسكال فيقير: كليد نفظ عربي الاصل ہے ، فارسي واردو هي متعلى، دو نؤں زبان ميں مم معنى النس ممعنى ملى فيقير

له شایداس کی اصل عربی منت نقع موجی سے معنی جرسخت درنا، نهایت در دمونا - اردوی محاورة رنگ فن موجانا " بعنی دنگ از نا ، محف فق ده حبانا" عنی دنگ از نا ، محف فق ده حبانا" جیسا که میرس نے استعمل نهیں - نادسی میں زنگ پریدی ، زنگ برخبتن ، زنگ رنجین رنگ دم کرون ، رنگ باختنی ، دنگ شختن اورزنگ سیختن مراوف محاورات بین - PLATTS سنے موجب کے دنگ تحد کی خوابی گان کمیا ہے یا ہم " نک " سے موجب کے معنی شبا کرنے کے بین - واقع محام ا

ا کے ایکن میں کئی مرزا صائب مشہور ہے۔ (م: ۵،۵) (۱۵۴) گل کمیر وس کمبر نفظ مرکب ہے ہندی اور زمارسی سے ۔ کل مخفف گال کا اور نمید معنی آئٹ - دہ چیوٹا ساگول کمیہ جور تصار کے تے کے سرگل کمیر کہا تا ہے گل معنی مجانسی انگریزی معنت ہے (ALLOWS) انگریزی زبان نے بنگا سے سومری ور دن اکبراً اومی سائد برس سے رواج ایا ہے۔ گئی تعید وضع گیا موا نورجہاں مجم کا ہے۔جہا تمبر کے عبدين ابل مندكيا فانت محق كد كل (بعني ميانى) كيا جيزے - (م: ٥١٥) (١٥٤) معالى كى جكمعنى : منى مفرد، معانى جمع - اور به سجدار دو كے محاور سے ميں تقریر كرتے ہيں كه" اس شعر كے معنى كمبا بين" یا" استعریے معنی کیا نوب میں " اس میں دخل مہیں کیا جاتا۔ نماص وعام کی زبان پراونہی سے معاتی ر كى جارمعنى لو التي بين - (م : ٥٨٥) (١٥٨) موتبول كالمجفيكا: "مرتبول كانجنيكا البتربهت مناسب ہے - نير" مرتبول كا فواله" بجي سي - (م: ٥٨٥) (١٥٩) سيف عدو نير: سيف كوعدوكت إدر كمندكوعدو بند كتے ہيں - بيف عدو بند نهيں موسكتی - تم كو كها ميول كرتم الوار كو عدو بندنه كبو - كونى ادر أكركي تواسىسى مارد د- (م: ١٩٥) (۱۷۰) زُلف شبکیر: زنت کوشب دنگ ورزبگوں کئے ہیں سِٹ گیرزنت کی صفت مرگزنہیں موسکتی ٹیبگیراس سفر کو کہتے ہیں كرمير حيد كليري رات رب عل وي - نالدُ منبئير، أه وزاريُ أخرشب كوكت بي- ذلك شبئير بمعن نه معقول - (م : ۸۹) (۱۹۱) سنحن برناست محموم: سنن کا قافیه بُرکمی درست ہے اور تُن کھی جائرنہ یعینی منی کا دوسراحرف ضموم مجی ہے اورتع میں ہے اور اس پر متقدمین اور تناحسنسرین اور ابل ایوان اور اہل مبند کو اتفاق ہے ۔ ساتھ (م ی ۵۸۴) (١٦٢) قَنْ رَحْشَنْ كَسُنْسَ : قَبُرْحَشْنَ يُومت سك دُودُست كوكتِ بِن - اس مِن كَجِدْ مَا ل مَ جَاسِنِي - تم ابني يحميل كي كركرود دنهادكسي بداعترامل مركمياكمد- (م: ١٨٥)

ه رضاً على مدايت إلى شبكير معروضت كه ال حركت كرد ن ورشب است والوارضد الديني وص - وتتى گفتهام شعر - يكره نرميديم شبكيرو با بواد-ورساية جمساية ولواد عربواد و المجمي اُرائ اصرى)

مُرِّدِ الله بهارهم ، نُمبَّير ، و مَت حربيث ازمبر . . . . وم غيكه وقت محراً وا زحز به كندو درا صطلاح ابل سفر كورِ كردِ ل اُفرشب . . . . و بالفظ كردِ ل و زون وا نماد نُ تنعل ـ "

کے رساقلی دایت ٹولف آنجن آرای ماحری: سخن معروفسست تعنم مین وقتح خار وبینم ہردو، در اشعار آندہ دسخوں با سنافہ وا و نیز ویرہ نشدہ کہ عجم رودکی گفتہ سے

مطل پُر کن گوی جیشس سخوں''

بودنی بودوسے بیار کنوں

(۱۶۳) لاجار: اس (كتاب) مِن با بجالا جارد كجها" لا" كانكا كاتب كرجهات ہے - (م: ۵۹۸) (۱۹۴۷) سلطان معنی سلطنت ؛ نه بجالاً به نرمجه كرسلان معنی مصدراً تا ہے بسلطنته اگر جرمن جيبت القياس مجمع ہے سکن سکيال بالبرسي فعلدا تشر کمک وسلطانه تلکفتے ہیں۔ نعشیان ایران و روم ومبدسب یول بی مکھتے آئے ہیں۔ ضمان رمعنی ضائن اور مبرعنى ضمانت ملطان معنى بإ دشاة اوريم بن سلطنت - إس مبر مجيدٌ ما مل خرو - (م: 99 ق) (١٧٥) الف نون فاعل والف نون حاليه: لا - بإرسيان سابق جرجائة نهظة كدن علك ركية جرا ورجيع كسرن كا المميامكا صيغركون مانورب اوراسم مارك قىم كتيركوكت بين المهول في كيم مولاكدوا اوس ليعنم اسم فاعل ورنالان وكريان ميغرفاعل ياما ليهب - ايب جاعيت ن كبردياسي كه الف نون ا فاده معنی فاعلیت کر ایک ایک صف بیکاراتھی کہ الف نون حالیہ سے ۔ خدا مانے الل ایرس اپنی زمان میں بغیر امركوكيا كيت موں سے اورالف فاص ال كى سال ميں كون موگا۔ (م: ٩٠٥) ب ۔ الف نون حالیہ کے وجود سے اعزاف میں، میں بی منفرد مہیں مول بقول ہمارسے اورات ما صحیح مین موال اس فدرست كوالف نون حابيه موجدوس بالمهير وسال كاجراب وبي تمام جوا بيرال مست فرما يا كرما بقين افرال ونير ال كوالف نون حاليه كه كف الاستقين سف كهابر الف نون فا مل كاست - نجر اكاف ترود اگربیدا موا توتسمیری بیدا موا- نماخرن کا قول منقدمین کے کلام کا اسنے اور الف نون حالبرکے وجرو کام جلل تومنہیں مجدا - مبرطال ہی مکھ ووکہ تعین لوگ اس الف ٹون کو ناعل فاعل کا الف نون بنا ہے میں اور يان الف نون حالبه كت إب- (م: ١٠٥)

ج - فادی میں اہم فا مل دوصورت برہے یا گوزیدہ یا گویا۔ صیخ ہا ہے امرے ابدہ والف نون ہے وہ ما لیہ اسے ۔ ہان مل کا ایک انواجی الله وی ایک دیم معقوبیت کا ہی بایا ہے ۔ ہان فل کا ایک انواجی ایک دیم معقوبیت کا ہی بایا ہے ۔ ہی نظر اس بات پر کہ فاعلیت کی حالت اور معمولیت کی حالت معا بائی جائے ہی یہ الف نون مو لیہ اور ایٹ وی میں نظر اس بات پر کہ فاعلیت کی حالت اور معمولیت کی حالت معا بائی جائے ہی یہ الف نون کو لیہ اور ایک ایک ایک ہی میں الف نون کو بارد والے ایک می میں الف نون کو بارد والے ایک میں کو بندہ ، ثدا فار مسموع موجود ہے میں گویا ۔ افقال میٹم فاعل کہاں سے آئی ؟ اور دوسری وابیل یہ ہے کہ افقال تو ایک میں ایک ملک اور و نے فارسی دعری میں ال کی نظم و نیٹر میں آیا ہوتا ۔ اوس بودہ افقال ہو مولاد ہو ہو افقال ہو اف

میازے امریکی اور تعدیدیمی مناخرین می سے مردا عبدالقا در سرک کہا ہے: بر ميرات مركش ايك ما يك دم باساني بلکدارد ومریخی گراں جان اومی کو کہتے ہیں اسے فلاں کے خلاں مرتیک بیود ا کہا ہے: جیآر ہے گاکہ ایک اے خصر مرکبیں بيسب بطراق ممازے - (م: ٩٠٥، ٩٠٠) ی - خلاصه برکد الف نون فاعل مد فارسی مجت رقارسی نماقص ) بین نه فارسی آمیخته به عربی بین سیے-قباس كومين ما نما منهي رالف نول جهال اسماً جامد كي كي سهد ، جن كاسب ، جهال صيغر إس امرك كلېرى ؛ كلېرى بكاف فارسى كمسور؛ بوزن اكبرى ، نغت مندى الاصل ، اس كى شرح ميں ميدا كارندا بك فيص ، كاف ايس مكسورى جكه كان عربي مفتوت، الواب كالبوز ق تشترى وضور - رم: ١٤ ١ ا سوال: گلهری دیکا ف فارسی مروز ل اکبری میجع با کلهری بیکا ف عرنی مفتوح بروزن ابتری صیح -ا جواب ؛ گلهری سکاف فارسی کمسورصیح - ا ج ۱ ۱۲۰) ( ۱۹۷) صاحب قران: قران کے اِب عرض بہے کہ زمرہ ومشری کا ایک بڑج، اور درج و دقیقه میں باہر مہونا قرال معدین ہے - اور مرقرانات جزئر میں سے ہے اور اکثرواتع مؤنا ہے اور برقران جب سلطنت موحود منہیں اگریسی بادشاه ك منهام ولا دت به قران آبرا مورًا ، مبشرط أبكه برج طالع من إا وناديا مأمل او تادمين واقع مواكنظر اس كى طائع موجود يرمونو وه افاده صحت وعيش وعشرت كرلسه اورنب -وه قرانات ادر بين جوموجب تغيراوضاع عالم وانتقال سلطنت مرسق بي -ارا ل حبله ايت قرال تحا که زحل ومریخ مرطان می فراهم موئے ہیں مرا مر بندوستان کی فاک اُڑا دی قِصْمِ خَصْرُ حَدِ بادشاه ما صب قرا ك كهلا اب، ما عنبارا فراطهاه ومبلال وقوت حال كهلا ما سب طالع ولا دست مين قران السعدين واقع مونا عزوركى منهي -صاحب قران مرادف شابغشاه سبع اسويجي صرف سلاطيين تمرييمين دو شخص صاحب قران كهلات مين اميرنزاد رشاه جهال - (م: ١٩١٦ ، ١٩١٢) ١٨٨) يسروراً وردن : بسردراً وردن فل من دراً وردن كافي- (م: ١٩٨) (١٦٩) شورورمرا كمبغنى: شور درمرانگينتن كمهال بابر از مراجمينتن مناسب (م: ٩٢٩)

> نه نفانس اللغات؛ مجبی کاش گلبری را در شعرخو داورده ، شاید که فایسی باست دیا نفظ مندی را آورده و آن انیست بهیت : مرحجه افتد برست آل طرار بدورشش خورد گلبری وار " اص ۲۰۵)

(۱۷۱) تربرانگیزوونر برخیرو : زبرانگیزدوز برخیزدفادسی مند-برنجیزد دندنگیزد فارسی عجم- (م: ۱۲۹) (۱۷۱) اندا است یا ناله کاکدارول سرمیزده اندا بعن چه غیر ذوی الروع بند غیردوی منفدل کی جی کی خبر تا صیفر مفرد (۱۷۲) پرلیت ای : برسیان اصل منت مخفف اس کا پرستان - بری استعان توم مخص گریجی یا درہے کا دم التعرارہ دکیسے فخوالما خرى في على حري كمكى ك كلام من برائيان يا برستان د كيها منهين - (م: ١٦١٦) (١٤١١) سيول ورسيول : سورمين من وماننداب متروك سب، اورس ل نفظ فارس الاصل تو (اردويس) آكے مي متروك را بے-(٧) کا) طیمور : سرنفط طوی سے نہیں تے سے ب اور بھرتیمور بوزن طنبور نہیں۔ دراصل تم ویزن سردر سے - عینے میں تموراوريد نص بي براورتر ركى بن فرلاد كوكت بي - (ع: ١٠١) ( ١٤٥) جر لاينفك: جز لاينفك غلط جزولا ينفك ميح - رع: ١٠٦ ( ١٤٦) سحراً ورضيح كا فرق : مرحيد محرا در المعنى من اوروه انجام لمبل الدا غاز مهارس محر بخلات مبح بطريق عجاز، بدرنصف شب سے میں محمد عمل ہے ۔طعام ، خرشب کوسحری اورسو کمی کہتے ہیں اور مرغان خوش ادار كرمبل عبى الناجى مي اكثر ميرسوا ميردات سے يوست ميں . نعدف شب كوم ع سح شوا ل كا مم آ وار جو نا محل ا عرّامن منوب ہے۔ ( تا : ١١٥) ز ١٤٤) كومستس أندا فتتن: كوش كارستعال انداختن كي سائق الرنعوا ي مبندسك كام بين آبا مبترا تومم اس كي سندا بل زبان ے کلام سے و حدد استے ۔ جب وہ نور عرفی نے لکھاہے تو ہم سنداورکہاں سے کا بین؟ توا عدر بان ف رس کا ما خذ توان حضرا كاكلام ہے۔ بہب م الفیں كے قول ہرا عرّاض كري كے تو اس اعرّائل كے واسطے تا عدہ كہاں سے لائي ت - (ع: ١١٥) (١٤٨) سب وبيه يا بن وسيه : الر" بن دسيه" ركضا منطور منهي تو"ب دي" رب دي - ببكن ميرت تزديك بني فيس ب يماني ميراشوب : اس یہ بن مائے کچیدالیسی کم بن آئے: بنے يس بلانا قومول اس كو محرك جذا دل

 اس سے قبی نظر ایر جوش مشہور تربان دوجمہور ہے کہ" بن آئی کوئی شہیں مرتا" اس کو کوئی کیا کرے گا۔

غرض کہ جمہ اپنی کھرف سے اس نفظ (بن دید ہے) کی سفارش کرتا ہوں - (ع: ۳ ۱۵)

مرباب : جہاں ہر ایک" اچھ طرع نہ آئے والی " مربک " تیجے " مرا کہ" کیوں تکھیے - (ع: ۳ ۱۵)

" مرسا کے ساکھ" مرکب " مہو، نہ" مراک " - لع: ۲ ما ۱۵)

" مرسال : " یہ بان " بروزن کو ٹال نفیح مہیں - بے مزورت نہا ہیے - تیبان ، ای مختلط التفظ انصح ہے - (ع: ۲ ما ۱۵)

(م ایک اور ایک اور تیبالو کا ہے - آئے اس کے نون کھنا فعط ہے کمریاں برصیفہ جمع یوں کھنا چاہتے بہاؤوں

(م ایک اور باے یا ضافہ تختا تی جرکو ہی میں رمیل کہتے ہیں، مبندی میں اس کا نام بانو مع المنون ہے با

ولئے ہوں جو المنون ہے ۔ اس کے اس کے نون کھنا خوب میں میں اس کا نام بانو مع المنون ہے با

وال: یا اور باہے یا ضافہ تختا تی جرکو جو ہی میں رمیل کہتے ہیں، مبندی میں اس کا نام بانو مع المنون ہے با

ولئے ہوں ؟ -

مله جواب غائب ؛ يالو كم إقر نه كه كا گر هجنون - (خ = ١٢٠)

۱۸۲۱) امید سرست دیدمیم و تخفیف میم: امد به تندیم و تخفیف میم دو اذ ل طرح تعمل ب ایبان مرکه جناب ممدوح اس کو زمان میس د رخ ۱۳۳۱)

(۱۸۲۱) نگیس اور گیمنه: نگیس اوزگیبند فرکرسے تونث نہیں - رن : ۱۰۹).

(۱۸ م) بیدانش وزیبانش: سوال ، پیدا ن دربانی صبح اور بیدانش وزیبائش خلط، بایه مپارون نفظ سیم - ( خ : ۱۱۸)

ك دُ الرُّعبِ السَّار صديقي فر مات مي كد يُ إِ لَوْ الكَانَ وجِهَانَو ، والوكى يه اطالقيناً بهترب - اس ك كه اب توحد بها ل حقيقت بن سب ووسر عبن كر والمرى معاول إنون با باؤن ووسر عبن كر موف حائت بن ال لفظول كى مورت يون موتى سب بانوون ، كانوون وغيره - بخلاف اس كاكر واحدى تكحاول إنون با باؤن قرار ديج يَو مِن محرف بانون الم بي بي مجرم كرّز قبول كريف ك لائن منهن " زع : ١٢٨)

مرانا اتباز علی عرشی فرا سے بی از بی عرض کرتا موں کہ ڈ اکٹر ما حب کا استدالال توی نہیں یہ کنواں ، دھواں ، دواں ، جوں کی جمعیں کنوئیں کنوئیں کنوئیں کا بانی شہر جمعیں کنوئیں کنوئیں کا بانی شہر کی خوص میں ۔ خدکورہ احول کے بیش نظر ہم ہوں کہتے اس کنوئیں کا بانی شہر بھرے کنوانوں سے بہتر ہے ۔ سب کی بول بیال ہے ۔ میری ناقص رائے پرسپ کہ ان نفتلوں میں الف اور واؤ دونوں کے نون غذہ ہے اس بھے بہترا الما جھانوں اور گانون ہے ۔ ال تا ، ۲۲۹)

عَنْ الله (المورد علمه المورد المور

( ۵ ۱ م) كرند ومند : موان : راندو ماند مروز ف ماند مير در ومند لجرب - اصل مي بيروز ف تندوكند منبير ؟ بجراب: را ندو ما ند بروز ل جا نرصیح ، بروزن کرند و گذای ب - ( خ : ١١٨) ١٨١) عنيم عيب سأر وسوال احيم كالمنت عبب بيرصي إعبب ساز ؟ براب : چیب ساز نعط محن اور برا که که کوعیب ساز کیے وہ امن بکداندسا۔ ( ن : ۱۱۹۰۱۱۸) (۱۸۵) اَ مِنْکَیداً ورامِنگ : سوال : آ مِنگیدن کا صیغه آ مِنگید بوگا یا فقط آ مِنگ ؟ سواب: آبنگيدم سكتاب ، نه آبنگ - رخ : ١١٩) ( ٨ ٨ ا) كمدارًا ل : موال : كواز المبنى خرا باب سياف فارسى صنموسي بإكرانه ال بجاف عربي كمسور مروز درصة إلى ؟ سراب : گرازال كمعنى خوا ما رميكاف فارسى مضموم صبح - بهاف عربي كمسور غلط محص ( ت : ١١٩ ٠٠ ١١٩ ۱۸۹۱) کمداع : سوال : کرده وفری و فرسنگ فارسی میں مقدارمسافت زمین کوسکتے ہیں۔ عربی میں گزاع بر وزن مراح مقد ار مافت زبن كوكت بي إيايا كا دو كرسيندكو؟ براب : صراح مِن مِني إير كاود كوسيند لكماسي مبني ممافت فنط محض - اخ : ١١٠٠ (١٩٠) حجيوكري يا تعكري: سوال: مندوستان مين وخر نارسبده كو يجيدكرى مجتة مين ابل ولايت بوكرى كمي سك است مسمره يميرى عبدف وا وغلطست إمع ؟ حواب: چکری ، سرابل ولایت سسیمبی زیاده برنبیر مروه شاپر کے - (ن : ۱۲۰) ) براتشدن: سوال وپرستین مصدر علی منا اعوالفظ برانال سے و خراے دائدہ اس کے اقبل لاکر برائے یہ ن : مردوبات فارسی المبی معنوں میں کہیں آباہے بانہیں -جواب: کمین مهبر آیا ۱ اس می زمن کو رین ن کونا کمیا صرور - از ن : ۱۲۰) (١٩٢١) خالة سبل ريند بالسيل خالة ريز : سوال: خانه سبل ريز شراب الموري كوكهر سكت بي إنهين ؟ جواب إسبل نما تدريز امتراب كى صفت موسكتى سب - الكوركي قبدسب ما ادرخا نرسل ديز مهل اور علط اور تعبط-(١٩١٧) كلمة مريس مر": ابهمادست عبد مين صرات سنه نفط مر' نكال دالاب ادرٌ منت خواى دا" نفي مب - يجيب كان صبح ہے۔ مگر منت مرغدای را" بین کیافیاحت ہے۔ وہ تواطخ ہے۔ خان ارزو سے کتا ہے۔ (ت : ۱۲۵) (١٩١) لوكر: لوكوله والكانه منهي -آيالودكا مخفيف ب ( ق : ١٢٩) (١٩٨١) كُطُفُ : ﴿ ابِي مِهَاكِتُ بَكُرِي لِيهِ لِ ذِوْوَدِ مِسْتِبِتِ اللطفَ مِوفِرانسرورٌ (حَزْلَ) (بت اللطف) المُنطَف منهي تطف سناگيا ہے - يولى فالے كوبيت الكف كتے بس - (ك: ١٨)

## غالب ورغياث للغات

### هجد اتوب قادرى

برصنے پاک و مبد بہر سام کومت کا تیام عرب وعجم کے فاتین کے التحد میں ہیں آ یا اور حکومت کے استحام کے سائے ساتھ پاک بمند کے بہت سے تبا بل وگردہ اسلام کی دولت سے مالا فال جرکر سلم معاشرے کا جزیت میں حکومت کے اعلی مناصب اُورع بدوں پر بڑی مدتک باہر کے آئے ہوئے وگ می فاتین وخیل رہیں رہیں ۔ ترکو لا وربیٹنا نوں کے آور سے سے کرمغول کے آخر زانے کہ یہ وایت المام رہی کہ قاضے کے قاضے ایران و توران سے آئے ، حکومت کے نظم ونسق میں خسس جوم بستے ، شرف و مجا درا تعباز واختصاص کے ماک مقمرت معاشرے میں ان کا اعلیٰ مقام موا ۔ یہ وج ہے کہ پاک و جند کے لوک ہمنے ایران د قوران کی نسبتوں پر فور کرتے ہے ۔ اور بیٹ کے ماک مقمرت اور کا ان کا است عرب ، عراق ، ایران و توران کے سیم معروف آدی چنہیں مو ۔ اور بی کے آئی بڑھی کہ بہت اور بی حذال کے اس کا اور چاہ توں سے ایران و توران کے سیم عرب قبائل ہما مام یا سے ان کے کوشش کی ۔

"حقیقت بر ہے کہ ای ہند اس لائق ہے کہ دو رہے ملک والوں کے غیر منصفانہ ابھوں سے اس برطرت طرح کے خیر منصفانہ ابھوں سے اس برطرت طرح کے منعائب وارد موں کیوکہ اس سرز بین بی ا مبرک لوگوں کی اس فدر تعظیم کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجھول جاتے ہیں ۔"

مرزاغاتب کے وادائبی منل مناخری کے زمانے میں واد وہند موٹ اور مختلف امرائے ساتھ دابستہ رہے ان کے باپ اور جیا فوج مازموں سے خسک رہے - مرزا فاقم ہم وقت خاک باک قوران "کی نسبت کا اعلان کرتے رہتے ہیں اور" مرزباں زادہ کرقند" موٹ ہونے ہونے کرنے کرتے ہیں - مرزا فاقم ہم وقت خاک باک قوران "کی نسبت کا اعلان کوت رہتے ہیں اور انہوں نے فارسی ذبان و موٹ ہونے ہونے کرنے کرتے ہیں ۔ مرزا فاتس کو فارسی زبان و اور انہوں نے فارسی ذبان و اس کا گہرا مطابعہ کیا گا اس کو فارسی ڈبان اور ابل زبان سے ایک طبعی مناسبت اور کا گہرا مطابعہ کیا گا اور فارشی شرون کو ایسا فرمن شیب کہا تھا کہ کا ماک ہونے میں وجہ ہے کہ وہ ہندوست ان کے فارسی گوشعوا پیدا ہوگئی ہیں اور ہندوست ان کے فارسی گوشعوا

اود فربنگ نوسیوں کو باکل خاطر میں منہیں لاتے امیر خمروسے سوا کوئی وومرا ان سے میادید نہیں آترا فیف کے بارے میں وہ مجر کہتے ہیں کہ اس کی بی کہیں کہیں کہیں تھیک نکل جاتی ہے ، جال ادین انجو ، محرصین شیاری اور حدا لرست پرکڑی شفید کرتے ہیں مرزا محرصین خیل اور دولوی خیات الدین رام پوری توگویا اس کی چڑے ہیں وہ ملمی اختلاف رائے میں جاند اور مکا برہ پرائٹر آستے ہیں اور خوب خوب ساستے ہیں ان کو ان لوکوں کے بین نام لینا جی گوا وا نہیں بیچا ہے تھیں کوئو بر حکم الفنی خال دام پوری کی میں اس سیسے ہیں وہ انساف سے وامن کو جی باق سے دیے جیتے ہیں اس سیسے ہیں وہ انساف سے وامن کو جی باق سے دیے جیتے ہیں قاطن بربان رائے ہوئے الفنی خال دام پوری کی میں میں گئے ہیں۔

سمرز اسدانشدخان عاتب توطی اکبر آبا وساکن و علی نیز مرجند سازلغات کتاب نرکور ارد ال علی ا ایتر اص نموده است بیکن بیشتر نا انعیاقی را اظهار وارد و دطلم مرح فروده است تعیع نظراندی کردالغا ستم با کرد و است و معانی را بر با ما ایر با نے جو در پر وہ فیش دست نام را کرسوتیاں لب به اظهار آن انگرانیو سامان وا وہ است وگفتار لا یعنی را که بازادیاں نیز ازاں فدر نمانیو، بنیا و مزادہ است یا

ملمی خلافات میں ترذیب واکواپ کے مدود نظر انداز منہیں مونے جا ہیں مولوی غیاف الدین رام ہوری مؤلف غیاف السات کے بارے برگئی مرز انا آئب کی امیں ہی روش ہے کہ وہ تنقید کی بجائے تنقیص اتن کی پرائز استے ہیں مالا کہ مولوی غیاف الدین اپنے زبلنے کے شہرہ مرس ومعندف متھا ور رؤسائے رام پوران کے علقہ تعمد میں خسائک تھے۔

مروی خیات الدین ایک ذی علم گھراتے میں تقریباً سنا ہے میں پیلا مونے ان کے والدمولوی جلال الدین اور دا دامولوی شرفِ الدین صاحب علم وفسنس سنتے منشی امیرا حرمیا تی تکھتے ہیں۔

د مونوی شیخ جلال الدین صف ار شدمولوی مشرف الدین صدیقی الانسل فیص ساحیهم ومضل تھے موری غیات الدین صاحب عزت کے پر دبزرگوار الهین والد کے فیص تعلیم سے ظوم خلام میں میں شنائے روزگار البین والد کے فیص تعلیم سے ظوم خلام جیلائی مرحوم روزگار البین انتخاب مولوی غلام جیلائی مرحوم کی ہومویت یائی خداتی فقر کی میں لذت الله فی مسر ویس کاسن یا یا بار وسویا نیس ساسات میں میراکدیں ما و ذی قدرہ کو زیر فاک آرام وزیا یا :-

موں ی غیب شہ الدین سنے اسینے والد مُونی جال الدین اور مول ما نظام جبلا ٹی رفعیت سے کتب درمسریہ جب علم طب کی تحبیل حی خاندا

ك ني الادب أن وى نيم الغنى تعالى دام بورى (فولك توبين كمن ساله) مدى المستحد ا

کے ایک بزرگ مونوی نورالانسوم سے کی ، رام بور کے فارسی سے نامورا ساندہ عنبرشاہ خاں اُ شفتہ اور کبیرخان میں مسے کی استفادہ علمی کیا ۔ زبدونفولی اور اخلاق عالبہ کے الک سنے منشی امبرا مرمنیائی سکتے ہیں ۔
کیا ۔ زبدونفولی اور اخلاق عالبہ کے الک سنتے منشی امبرا مرمنیائی سکتے ہیں ۔

" فن طب کے کھی نوب ماہر ورع وتقوی ان کا کاشٹن فی را بعتہ النہا رفل ہر طب ہیں مولوی فررا الاسلام نیرو نماہ عبالی محدث ولموی کے شاگر ورمت بد ، اس فوات مجمع الصفات نه دید نه فررا الاسلام نیرو نماہ عبالی محدث ولموی کے شاگر ورمت بد ، اس فوات مجمع الصفات نه دید نه فتنید ، خیرشاہ نمال ورکیرخ السے مسے کے استفاوہ فرما با ہے مہت سے اشاوا بن کا ملسے فیض الحقا با ہے ہے ہے۔

مولوی عنات الدین کی تمام عرورسس و تدریس او تصفیعت بیرگزری ان کا صفه درس بهبت و سیع و وقیع نفا نواب یوسف علی فال ناظم (ف المناج) اور نواب کلب علی فال نواب او سین ان کا خاصا اخرم افغال اور نواب کلب علی فال نواب او سین ان کا خاصا اخرم افغال اور نواب کلب علی فال نواب کلب علی فال نواب کا خاصا اخرم افغال اور نواب کلب علی فال نواب کلب ان کا خاصا اخرم افغال اور نواب کا خاصا اخرم افغال می نواب کا خاصا اخرم افغال می نواب کا خاصا و می نواب می نواب می نواب می نواب می اور کا دی و فلی خاص و نواب کا می نواب می نواب می اور کا دی و فلی خاص و نواب کا می نواب می نواب می نوابی می اور کا دی و فلی خاص و نواب کا می نواب می نوابی می نوابی

(بقيرانيرسو گذشند) رام پورې موجود چي فوت کا ايد عولي غير منقوط تصيده را تم الحروف کيکټ خانے جي سيد ندکره علاس نهد (رحمان علی ) مرتبر و مترجم موادوب قادی . (کراچي الم ۱۹ نه) مده ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۵ مهم علی جو جداد ل منځ ، نذکره کا طال رم پورصه ۱۵ ۸ – ۲۸۵ آبخاب يا د کا رصاف ۱ - ۱ ۵ ا -شه دودی نور لاسلام بن مود ی سلام افتر خانواده حتی که نام رعالم علوم منقول رياضی ا ورطب بيل فانس اجل تنے ا ل کے دورسائے کنب خانر رام بود پي موجود چي طاحظ موحل علام اول صدی (حاشيه)

تك عنه شاه شمال ولد صورت خال آنشغة يخلص رام بوركمه ام وثناع وا ديب ان كانسود ونصانيف كنفيطانه رام بور بس مؤتود بي المسلم بي بمل مرادا كم المراجي الماركية بمل مرادا كم المراجي المراجي المراجية بمل مرادا كم المراجي المراجية المرا

ہے تب ہے کہ مودی نجم انغنی خاں دام پوری نے مکھتا ہے کہ " خلیفہ غیاشتا لدین عوم تھیں میں ناتمام بھے بلکہ ذبان عربی سنے، واقف تھے مسال کلی سے ترت ہے اور کنٹ خاں دام پوری نے مکھتا ہے کہ " خلیفہ غیاشتا لدین عوم انکھتاؤ مشراعی کے کہ انخبالنغن سنے مندوسول سنے مندوسول منہیں وہا ۔ منہیں وہا ۔۔

سنة انتخاب إدكار صديم . كه ابينا صديم " ذكره كاملان رام بورصيم مكاتيب غالب مرتبياتيل خالى عرشى (رام بويسه المام المام) عن النائدة كالمائل عن المرام بورصيم الله المعنا من الله المعنا ا

للے مانظ نیا دیمال اللہ ابن معنان شاہ ، تعبہ کمجان شاہ وواد میں بیدا موسے نقشبندی سیسط کے نامور بزرگ بھے افاغندر وہیل کھنڈ ان محے مرید تے سے مقرسٹنٹ کوانتقال موا ، تذکرہ کا طال دام پر رصیا ۹ سه ۹

جس میں سے فقراً کومی دیتے تھے جا ہے تو دیکیبات گواراکرنی پڑتے۔

٢٧ فرى الحجر من الله كو انتقال مؤا- نواب وروازے كو جانے موت مفتى علام ميدرك منان كے قريب جرراب يرواہت إلا فدكوج مسجدے اس میں وفن موسے۔ ان کے ایک صابحزادے مولوی قمرالدین سے -

مونوی غیان الدین کوتھنیف و مابیف کا فی و ق تمامتد د کتابول کے صنف پی بُن کی سنیس درج فیل ہے۔ امریسا درجی عرفی فرد ایس کے میچ وندوالفائد کی گئی ہے سات ہے میں تیب وہ فواب تعیب علی خان کی تربیت برمامور موتے تویہ دسال بطور جو امبر استحقیق معرول تکھا رسائٹہ صنفے کا برامی رسالہ کتیب خانہ رام بو رہیں موجو دسہے۔

ر کاب می نواب کلب علی نوان کی مسیم کے سئے مرتب کی ۱۲۶ صنوات کی کیا ہے کرتب نوا نہ رام پور میں محفوظ ا ا مذا مرافارسی) سے ۔

وروم بربار باداں فوق این این کی اسس کی البیت سے زمانے میں ہوں کی ماش میں تکھنٹو گئے اور مشرح گلسان مودی محد مخدم سے شبط نے سے مرکی اور نواب زیرالا لہ کہ بین نزیک ہے ، معنون کی ایسفی ن کا حی نوکشنجا زرام بور میں مؤج دہے خلاصة الانت المستان المربي على غال تطب التان يزعد عبك توان كى تعليم ك سف بررساله انت أحرتب كبار مرسنات كا تلمي الم خلاصة الانت المستان كتب نما ذرام بوربين موج وسب -

تاریخ نام با و دیدار استالی می بید استالی بی به تعدید بن فارس عبارت بین مکسا به نواب مدعلی ما قصیر ام با و دیدار استالی بید بیدار در می موجود به معنول کیا ہے ، ۱۱ معنول کیا ہے ۱۲ معنول کیا

مستان میں ایک اور نظرتا فی کر کے مطابع میں کمل موئی اس میں اکبرشاہ تا تی (ف بیمیسائے ایک ام کا خطبہ مشرح سکندر تا میں اُن می ہے، ۱۹۸۵ صفات پرشنی ہے کتب نیاز رام بور میں موجود ہے۔

قصر کل وکسیسندا منفات ) موجود دیس نرقعد برجی انهام ہے -

منتخب العلوم استنظام من بيرك ركمل مونى . بيماييس رسانول كالمجموعه بين مين سے زيادہ ترف دسي وب سے على ميں -تشرح بررجاج الصائد بردجان كى شرت مكفى حب كے مصلے من نواب غوث محدثان ورسي واور اے ايک بزار رو سے انعام بھے۔ مولوی غیاف الدین عربت کے مکا تب کا مجبوعہ ہے ان کے بیٹے مولوی قرالدین نے مرتب کیا ہے ۱۹۰۰ اصفات مشات عربت کی خطی نے کرتب نا نہ رام پورمیں موجو دسے۔

> اله تذكره كاطان أم يورصان ٠٠٠ اله تذكره كاطال رام بورهسده سك طا تظ مورد كره كا طال رام بورمسي

رسائل مولوی عمات الدین استه می شانداند بن منجورسائل نا نمام چیوژستان کو ان سکے بیٹے مولوی قمرالدین نے کمل کرکے مرتب کرمیا۔ رسائل مولوی عمات الدین استر میں مارد والد کا بیر مجبور کرکتب نیاز ام لور میں موجو دہیں ۔ مدد کردن سرم میں دولد کرزونوان سالہ عون میں قواف رفتا ہے تھانی مرفقی میں رفتا میں اور افضال بیٹر مرکز کشند میں دونا اللہ میں طالب

ان کتابوں سے ملادہ ان کی اینعات رسا ارم ونس وفا فیہ ، تشریت تمنوی فیمیت ، نشرے ابوالفضل ، شرع کی کشنتی مجریان غیا تی ا ورخواللادی۔ م جرئے۔

أنرم بم ان كمشهورومعروف كتاب غياف الافات كا وكركميت بي :-

عرات النعات المنطقة الدين من المن المنطقة المن المنطقة المنطق

" با وجود و فو دسانن و کنرت ای دوانده مام درس و درس ملید و انتخال اینیف تیصنیف بعین کتب شن مفتاح الکنوز ، شرح سکند را امد دننی باغ و بها سده انشار و مز بایت و تعداید و غیره ورع منه چهار ده سال بولی به تسمیل نام فهم این کتاب باییف خوده " غیات اعدات که تا ایدند کا کام مراسات به بین کمین کومینها او دمند جو ذبل سات تا ریخیس نکامین شد

ا- معيار نشأس

٢ - مستقل! لفاظ

٣- شاتم عقلا

م \_ نظاره عمانب

٥- اعلام متر

۷ - وصف كتب

٤- تخفيقات كمار

یرکتاب نوب عبول دشتر موئی شایراس کا پرسب م که مؤلف کا صلعة المذبهست دبیع نفا اور وه ریاست رام پورسے وابستہ تعیم تبریست کے ارسے میں مؤلف نود مکھتے ہیں ؟

« دری ان البعن ممبان افغلبر شوق مطالعه است و مست نظر نانی دا دو با وجود عاردب انقلس الم مدن النام المناف ا

المه تذكره كالان رام بورصد ٢٠٠٠ وانتخاب إدكارصد ٢٠٠٠ وانتخاب والمعتان كالمعت مولى والمعتان من عرب بين البعن مولى وهده غياث اللغات مسلاهد غياث اللغات مسلاهد

زیادت دنده مان بوتوع آ مرفیخبائے سابق بجبت منتر شدی خود با اسلام پزیر نشد دامیلاز ابل انعاف و تمیر آ نسست برحاک دری کتاب نفصا سنے پریرآ ی معذور دامشند معان ساز نروز بان لامت ال خصست حرف گیری نلاده باصلاح پرداز نریه

مؤلف غیاف اللغات کے پتی نظر ہوگتا ہیں برائے افذ کمنایات واصطلاحات و میاحث بعث نامیم وجوری فریل جیکے۔
(۱۰) گفتان ، (۱) بوستان (سعدی) (سمایومف الیخاد جاتمی) (م) نیز کی عشق (خنیت) (۵) انشائے ایان الکر سینی ،
(۱) انشائے اوصورام (۷) انشائے یوسفی (۸) انشائے میبر (۹) انشائے جامع القد انین (خلیفرشاہ عمر) (۱۰) کشائسش المر، ،
(۱۱) طوطی نامر انجنتی (۱۲) بہا رو آسٹس (خایت کشد) (س) رسالہ عبدالواسع بانسومی (۱۲) جمع الصنائع (نفام الدین احد) (۱۱) فصاب ابونصوفواہی (۱۲) انوار سیل (کاشفی) (۱۲) ممانیات علی میانو الفصل (۱۱) انشائے علی موجد (۱۹) نیز خلیلی انتشائی (۱۲) نیز خلیلی انتشائی (۱۲) نیز خلیلی انتشائی (۱۲) کمیشن (۱۲) میکند امر (۱۲) میخزین اسراد (نفامی) (۱۲) شخصی و دیوان (ناصر علی) (۱۲) دیوان صائب (۱۲) ویوان اسعدین (خسرو) (۱۲) تحفید الحراقین (۲۸) نشائد خانی (۱۲) ویوان المعدین (۱۲) ویوان مین و نشائد کی مین و نوان المعدین (۱۲) ویوان مین و نشائد کرنس و نشائد کرائی و دیوان (۱۲) نشائد کرائی ویوان و دیوان (۱۲) ویوان المعدین (شائد بازار (۱۲) ویوان المعدین (۱۲) تحفید کرائی ویوان ویوان المعدین (۱۲) ویوان المعدین (۱۲) ویوان المعدین (۱۲) ویوان المعدین (۱۲) میانو نشائد کرائی ویوان ویوان (۱۲) ویوان المعدین (۱۲) ویوان ویوان (۱۲) ویوان المعدین (۱۲) ویوان المعدین (۱۲) ویوان ویوان ویوان (۱۲) ویوان ویوا

(۱) قاموس (شنخ عبوالدین فیروزاً بادی) (۱) صماح (جوہری) (۳) صراح (ابوالفضل فحد) (۷) کنز اللغات (تقروت) (۵) مارالان مش را معدالرشید) (۱) مجوالدین فیروزاً بادی (۱) میرالان میرالرشید) (۱) میرالان میرالرشید) (۱) میرالان میرالی میرالان میرالی الفات (عبوالله بات میرالی با میرالی می

ان کے علاوہ مندرجہ ذیل تفاسیروغیرہ کمی بہت نظرہیں۔

(۱) تغییرصینی (۲) تغیر مدارک (۳) تغیر مجرموائ (۲) حبذب النفات (۵) نفائس الفنون (۴) زیرهٔ الفوا که (۱) آئین کرک د) تقویم لیدان (۹) عاثر دالا مراحل (۱۰) دسالهٔ و ام الخواص (۱۱) فصول اکبری و فیره -ان کے علاوہ کمی بمبت سی کمآ ہیں بیش نظر رہیں بیصیے کہ تکھا ہے۔

العان النفات صلايه على النسا مسل سي الفياً مسل معتردوم مح العن

" چندی رساکل قوا عد فارسی .... . کتب علم بیتیت وطب درساک عرد فن وموسیقی دیخوم و توابری و تذکره دینرون نقات و دیگرکتب که بیان آنها موجب تطویل است "

غیات اللفات کی تا بیف ایک خص کی انفرادی کوشش منی اس نے اپنے ذونی کی بناید اس کام کو با بیکمیل کو پہنچا با۔ اس بی فروگز آتیں ہی مرئی اور تقم اور نوامیا کھی رہ کمیں جن کی طرف بھن فضلا نے اثنا رہ کیا ہے اس کی تفصیل آ کے آرہی ہے۔ مرذا فاآب نے غیات اللفات کو نرص فیر معیاری بلکہ میکارا ور بنو قرار دیا۔ ممکن ہے اس بی وہ کسی فدر سی بجانے بھی موں گرانہوں نے خیات اللفات اور مُولف کا جن الفاظ بین وکر کیا ہے وہ ای سے شابان شان نہیں سے علی تبصر سے اور مقید میں حدود آواب کو نظرا نداز مہنیں کو الحیاجی المولات کی مرزا غالب الوادالدولد شفن کو سکھتے ہیں جدود آواب کو نظرا نداز مہنیں کو المحتے ہیں ج

الم من النوات المنال المركم و قروم و زرجيد الفربه نواه مزه ا دى الب حاسف بيل كريد كون من الب عاسف بيل كريد كون من الب علم فرو ما يدرام بوركا رسب والا فارسى سن النشائ محف ا ورصرف و خوم من منام النشائ محف المنظم فرو ما يدرام كا يرحان والا اجناني ويا جربي بنا اكفذ اس ن خليف شاوم و ما دهورام و منيمت و منام كو كلم المرحان والا اجناني ويا جربي ابنا اكفذ اس ن خليف شاوم و ما دهورام و منيمت و منين سك كلام كو كلما شيخة

نٹر مربع: کی تعریف کے پیٹے میں صاحب عالم اربروی (فسشٹٹاٹٹ) کو مکھتے ہوئے مرزا غاکمپ مودی غیاف الدین دم ہوری ایجی ذکر کرتے ہیں ۔

"... فبات الدبن المسك مكيتى رام بورى كي تسمت كهال سے لاؤل كرتم جيا شخص ميرامعنقد بوادرميرسے قول كومعتمد محيصة "

أ في تعطي الم

دد مروى عيات الدين كاكلام مديث منهي ي

ایک دومرسے موقع پرمرز اغا مآب نے صاحب الم کو مہایت تیز و تد ہے ہی خط لکھا ہے اورمولوی غیاف الدین پر بڑی طرع برسے ہیں ہے " در اصل فارسی کو اس کھتری ہے تین علیہ ما علیہ نے تباہ کیا - ر اسها غیاف الدین دام پوری مسے کو کہ اس کھتری ہے تین علیہ ما علیہ نے تباہ کی نظر میں اعتبار یاؤں خالصاً نثر منے کھو دیا - ان کی تعمر میں کہا ہے تہ ہیں اور مین خستہ و در مند کہا کہتا ہوں والٹد نہ قبیل فاری مندی ماری مند کہ و بریمی مند کہ و بریمی مندی کہ و بریمی میں اور من فارسی جا نتا ہے ۔ . . . . ان عولوں پر معنت کہ و بریمی

 را وبراً ما و ساکر مبین است و تم ما نویتهادی بزرگی برا ورمرزا تفته کی نسبت برنظر کرے مکھا اسے منہ کی کہا است میری نخر کرکے ما نؤ نگر اسس کنتری نیچ اور اس معلم سے مجد کو

مرزا عاتب نے ایک موقع برنفتہ کو تکھا ہے۔

" مرزاتفته کوکرغیات اللغات کے بہرت معتقد میں اس امرکی اطلاع کر دمی ہے " مرزا غالت اپنے کانب کومولوی خوات الدین سے بڑھ کرما نتے بین ہ

" کاتب ان اجزا کا . . . . فاری کا عالم ب علم اس کا غیات الدین رام پوری ا در کیم محرصین دکھنی سے نیادہ سے "

مرز ا خانت شمس لعلماً مونوی صنیا را تدین وجوی ( ف سلساسات که کوسکیتے ہیں ۔ اس ندایک ندوو ملک میزار دوم بزار فرشگیس فراہم میوگیس پیان کے کرنتیل

ادند ایک ندو د بلکه بزار دومزار فرشگیس فرایم مرکبس بیهان که کرفتیل نومسلم دریا شالد ملات کمتب دار رام بدری اور کوئی روشن علی جونبورزی اور کهان که کهون کون کون جب

بے جی میں آئی وہ مقصدی تحریر قراعدا نشائم ہوئیا ۔"

حقیقت امریہ ہے کو عنیات اللفات ایک عرصہ تعلیل میں ملک میں شہر دمقبول مرکئی نظر نانی سے مب سے لوگوں فے اس کی تقلیل میں ملک میں نظر میں نظر نانی سے مبل ہی بہت سے لوگوں فے اس کی تقلیل میں مصل میں میں مصلے میں مصلے میں مصلے میں کی تعلیم کی اور مالک مطبع سنے خودمعتنف سے نسی منظر منظ کرنتھی کرے جھایا اوراس کے بعد تومعلوم منہاں مختلف مطابع سے کتنی بار برکتا ہے ہے ہے۔

مرزا ناات کے شاکر در شید مرزا برگوبال تفتیہ (ن سیس ۱۳۹۰ میر) آور ان کے بحب صادق اور مرشد روحاتی صاحب کلم ارتبری وغیرہ اس کومسنند سیجھتے ہیں اور اس سے معتقد ہیں اور مرزا اپنی تسمیت کو روستے ہیں کہ خبات الدین طائے کمٹیں آشامقبول ومطبوع اور مربری مائے اثنی کمروہ و مردود ،

م زا خالتِ سنے ایک موقع پر نواب کلب علی خال کی کسی تخریر سکے سلسلے میں کھی بالواسطریا اشارہ می تولعث خیات العنات کے ابسے

اے خطوط فالت ( مرتب نمام رمول قہر ) عبد ووم صلیہ ۔

ملے خطوط فالت ( مرتب نمام رمول قہر ) عبد ووم صلیہ ۔

کلے مولوی روش علی جونبور وطن مشہور فاضل تصائیف کٹیرہ کے ماک کا فیدا تحریا تعیوسس اور فلا منہ المحساب کا ترجہ کیا ، مقالات حری کلے مولوی روش علی جونبور وطن مشہور فاضل تصائیف کٹیرہ کے ماک کا فیدا تحریا تعین اور فقافت تا دی کے استان میں مالی اور فقافت تا دی نے ۔ وفق ولی نشر کے طرز پرا کیک ما بیک کتاب عربی بعدت عرکمی کلکہ میں انتقال مہوا۔ ( عبد نیکش کی سیاسی، ملمی اور فقافت تا دی تا ہے ۔ وفق ولی نشر فرخ آبادی امریم عبد اللہ ودکن ) صلے اسلام خریم تا ایک اور کی اسلام اسلام کا میں اور کا مال کا دوکن ) صلے اسلام کا میں اور کا مال کا میں اور کا میں دور کی اسلام کا میں اور کا میں دور کی اسلام کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میا کا میں کا میں کا میا کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا کی کا کا کی کا میں کا کا کی کا میں کا کا کا کا کا کا کی کا کا کی کا کا کا

یں کی اس تشم کی دائے کا اظہار کر وہا تھا جس سے ای کو خاصی خفت اٹھائی پڑی اور نواب کلیملی خاں آشفتہ خاطر میوسکئے۔ موابہ کہ نواب صاحب سنے کوئی فارسی عیارت مرزا غالب کے پاس بغرص اصلا حصیج جس مرزا نے بعض الفاظ برل وئیے اس بہ نواب صاحب نے مکھیا کہ اڑنگ اور ارڈنگ کو بعض لوگول سے ایک میں مکھیا ہے اور آٹیاں جیدن کو آٹ یا ل بنن کے مرادف کھیا ہے جنانی نواب صاحب ارقام فرائے ہیں۔

"نیسیال نا کمرکد در تحریه معانی شعر عرفی و بهتی تین نفظار تنگ وارزگ گرم بارگردیده برخ طراخلامی فروش برا کمینر مخفی و محتجب مباد که اکثر الک رقابان کلم نفت ارتنگ وارژری را مجنی واحد مید است به ای و عام قسرال کلام شرازی شار "شیال بیدن" ما مرادف آشیال بیتن نگاشته بنیانی نظر بر یک معنوف عنبری امریز است ، بعطا بعد نوا به رب به معهدا اگرطبع آل اس د زمال به ترقیم افغاظ بالانی البما نفوری و بهشته بهم جنال حواله تعلم نمایند که مجورت عند د ا از تقریط اصلات شده بیونفسا نبست خود محرسانیم زیرا که مرا از ان شفق و اسطه محمد به دو است و ارتی گوید" داز عرفی و دیگرال ۱۱ ما نظیرے که منظر گزست ته است صرف برائ اطلاح بر برا مندی گوید"

اس نحاست نواب صاحب سے مزاج ہما ہوں کا کھرز لما مرتھا مباؤمرزا نے معازرت نامہ مکھنا بیکن اِس کا انداز بھی کھیے تعلی ہے۔ مرزا مکھتے ہیں'۔ مرزا مکھتے ہیں'۔

" بروفطرت سے میری طبیعت کو زبان فارسی سے ایک سگاؤ کھا چاہتا کف کد فرشکوسے بڑھ کو کی افذ مجد کو طے مبارسے مراد برآئی اور اکا برپا اس میں سے ایک بزرگ یہاں وارد برا اور اکبر آبا وہ میں سے ایک بزرگ یہاں وارد برا اور اکبر آبا وہ میں نے اس سے مقانی و د فائن زبان پارسی کے اکبر آبا وہ میں نے اس سے مقانی و د فائن زبان پارسی کے معدم کئے اب مجمعے اس امر خاص میں نبری طرف ماصل سے می دعوی جہا د منہیں ہے ، بحث کا طربی یا دمنہیں ہے ، بحث کا دربی یا دمنہیں ہے ، بحث کا طربی یا دمنہیں ہے ۔

میاں ابخوجامع فرمہنگ جہا گیری ہشیخ رثید داقم فرمنیگ دشیدی، عظمائے عجم میں سے ہیں۔ مندان کا مولد، ما خذان کا اشعار قدما، یادی ان کا قیاس، ٹیک میندا ورسیا مکوئی مل ، ان کے مصلے سے ہواں اللہ مندی کھی اور مہند دیجی، فرد عالی فور ا

نقراشار زنداً کامقفر ان برگوں کے کلام کا عاشق، گریج دفات ان کے کلام میں میں ان کے معتقد ان بر میں میں ان کے مت کے متی تواہل بندنے اپنے قیاس سے کانے میں میں ان کے قیاس برکمو کا ترکمید کروں ؟ اب جو بیرومرشد

الد مكاتيب فامت (مرتبرا متياز على فان عرشى) (رام يورشين اله) صلاك (حاشبه) مد سله مكاتبب المت (عرشى) صن - 11 -سله مرزا فاسب سنه بهإل مؤلف غياف اللغات كانام منهي بيا (ق)

نے لکے کہ " اُنگ وارثہ مگ " متی المعنی اور" اشیال مانعن وجیدن کھونسلا بنانے کے معنی برت وجیدن کھونسلا بنانے کے معنی برت وجیدن کھونسلا بنانے کے معنی برت وجیدن کھونسلا بنانے کا اور توحت اکے اور توحت اکے معنی برت کی برت کی بات کا اور توحت اکے معلی بن ؟

مرنا كا يرطر وهنا حت نواب معاوب كويسندند آيا بكديه الفاظ "بحث كا طريقه يا وتنهي " اور" ان كم معنى توا بل مبعد في اين ست المسك مي و مين ان كے تياس بريمونك تليم بركرون " اور يحي كرال گذر سے جن نج اس كے جواب بي نواب كلب بل خال سف تخرير فروايات الله على خال سف تخرير فروايات كلب على مال سف تخرير فروايات كلب على مال سف تخرير فروايات المب كلب من مال من معنى فلط نسبت مبدى نثرا وال بيشيم و دير اعتراضها اس كرافي تقيق المور في المرافي المدن المنظمة و من الشعب من از امر بدوس و گرفتلور بيا مده و آنچ و المنظم المور في موالة ملم و واقع المرافية و المنظم و فاق تشريح بي بسابه بيدي نمايد، امرے و گرفتلور بيا مده و آنچ و المرافية و المور في و واقع و مورث رخي و فنا المدت نكاش تذريب الرائ شفق را بست المرافية و المور في و مورث رخي و فنا المدت نكاش تذريب الرائ شفق را بشد ، افتار ست مار برون المرافية و المور في المرت بي المنظم و وار في المرت بي المنظم و واقع و مورث رخي و فنا المدت نكاش تذريب و المنظم و ور فر المنظمة و المنظم و المنظم و المنظمة و

نواب صاحب کی اس تحریک بعد تومرز اکی ترکی نام موکئی اور عالم نظر میں تیرہ و آارم وکیا مرزا مکھتے ہیں :
التوقیق وقیع آیا ، بڑھتے ہی کا نب اعتما اور حالم نظر میں تیرہ و ، رموگیا اگر حضور کے ارشادات کو

بحث تعبیر کیا موتوج ہے جاب الہی اُور حضرت رمانت بناہی کی قسم ، ، ، ، انٹکار بحث سے مراویہ

تقی کد شعرائے مند کے کلام میں جو خطیاں نظر آتی میں یا ہندی فر ہنگ تھے والوں کے بیان میں ہو

نادیتی اور باسم ہجان کی عقول میں انقلاف میں النامی کلام نہیں کڑا ، ابنی عقیق کو مانے مورے

ہرں اوروں سے جھے بحث نہیں ہم صفت حافظ یا د ہے کہ آخر میں بیجی کھے دیا و دول و دول باترں کو ہیں نے مانا کے بین اور ایک کھے والوں کی دائے سے مرحب با بھرا ہے خوا و ند کے حکم کے

ہرتا وروں سے جھے بحث نہیں ہم صفت حافظ یا د ہے کہ آخر میں بیجی کھے دیا و ند کے حکم کے

ہرتا وروں سے خطے بحث نہیں نام زناگ کھنے والوں کی دائے سے مرحب با بھرا ہے خوا و ند کے حکم کے

ہرتا وروں میں نے مانا کی بین نام زناگ کھنے والوں کی دائے سے مرحب با بھرا ہے خوا و ند کے حکم کے

مطابق بالمدموجب عباب نہیں موسکتا - اوراگر اسس کوگناہ تمجھائے۔ وہ اخر گنا ہے گارموں کا فرنہیں مول میں گنا ہ معاف کیجئے اور نوید عنوسے مجھے کوتقویت دیجئے۔ اس تحریر کے بواب می آواب معاصب نے مکھائے۔

«مشفقاً إسابق ازین بلاحظ معنمون معاومنهٔ سابقه امرے کرتنجل شده بود، بے نشائه المعن حوالم خامرگذیر مالا که آن جهر باب تبادیبش بر داختند از اس دفع تشکوک لاحقه گردید ،خاط بطف شاهر مقرون جعیت باشد ؟

سکن نواب صاحب کا کدر خاطر رفی نه مجها سینانی مولانا امتیاز علی خال حرشی مکھتے ہیں ۔
" اس کے بعد نواب صاحب سنے بھر کوئی ننز اصلاح کے سئے منہیں تھیجی حس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی طبیعیت کا کدر حقوم نہیں مجہا "۔
ان کی طبیعیت کا کدر حقوم نہیں مجہا "۔

" مدرت در حفادا ن عل عيم شاعل عده امرا بان زيان وشنى وشاع كياجبان مارالمهام شي حيال الدين عالى حب

له مكابب فالب (عرشي) صليا (حامضيه)

العالم المعنف محروبا في المتحلف برنست ورور بين المردول في المردول المين كه صاحبوا وساحة واست المهم المين المراح المين المردول المين المردول المين المين المين المين المين المين المين المين المورد المين ال

بها درًا تب اوّل مل محرومه يجويل حاصر بودم أن دم معزى البير قدح تعزيدى نوده بود تدرواننا اشغال وخلال اين حال كتاب غياث الغفات برواشت ومعنى تعزيه ماتم بيرى كرون برا مراز ويرسش بريم خاطرادده صويم گريسين و مخاطب شده فرمودك ما تم پرى كرون بيمعنى دارد را قم شيكوهمفل فيس بميم كناں باسخ موضت وبہي اپنے ندا دىس آ ں كما سبے از لغائث ان عليدہ ديد، نوشتہ ہو و كرب وتركيب نی غم ذرگا ل زنتن از معائد ابر من وحل شکل مالانیمل از بریمی و دریمی برآ مده بناشت برجر و پاکسش راه یا فن وزبان بخوشا آ فری صنف ومؤلف مغت ازی کشار و برنا دا نی وژ از شواسی ملاعباث دام بورى بسيار خند بدويم روزس بزعام ننسب ابوالغضل دورال مولا نامحديس خال انشادك بركائم از غایت کرم چول آئه رحم نزول د استند میش شین جراغ کتاب غیاب شهاده بود- بروش گفنن طبع برد اشترو بردست نازک نولیش مها ده واز صوب داست کشاده بیرکردن مرکرد و قریب دو مرمطر نوانده بودك ناكدفت مرداع شدم وحبي بجبس آوروه فرمودخا وآمربياره نيازمند وست دراز كرد وظم وان يرداكت ميش نهاد، آل كرال ما بداز دست بيفا كار باصلات مفلا يمناش نوشت -بكتا مستش كدبخناش ام إزبيك اكابرصوفيه بودكه بزعم ابل روم ولى كامل كزنشنز امرن واكثرمردم دوم مربه ومغتفدا ويندوفقرك مسله اورا بمناشى وكمباشبه في مامندواي بزرگ درسنت مه بجرى بو دو ادران دگربرگردا نیرومعاشد فرمود، بازنجند پروازا مواج بحرد نمارخاط عاطهنو د پوست پر بر لفظ مزادج ميب ويمنوام اصلات دا د

مبرار جربیب که مبزار حربیب نام باغ شاه عباسس در اصغبال و میخوامیر معنی زوج

نه این که صاحب خمیات نوست نه که مزارج ریب ام منفام کدسکن شیعال امست درایران و ایمان و بیخواید در آخر این لفظ الم زائد است و معنی ندارد و واز آسنیا گزاست تدان بیش بنیا دیما رجال بیش آند؛

اخر کا دیمف کلام این که کمنا ب از درست دو درساخته فرمود اگرصیف بندا از آغاز تا ایخب م بسید دست تمام بیماشائد آورم در بع کما ب به یکارنها مرباید و فی الواقع کلام مالا کلام است ، از ملا بسید دست تمام بیما شاملی ایمن مرزده اند

بولمول مولانامه مبعد وريكاذانشائ بإرى صدرك نام بوقلون بمقاع بنشر اندمرااند ويُن جرت افزودكرصاحب غيات بوقلون را لفظ عربي تحقين كرده است، بهان دم ايرگفتكوم به بيش نمودم، بخندید و گفت و بولمون نام گلیست که آنه اگل آناب برست نیز گویند ، مبرجانیکه آفاب بری گردد و در تمام روز بزنگ و گرفاید و در کمک ایران برکوه الوند اکثر می روب و به نیز بال اورا سورج مکمی گویند و صالفان روم وجین و فرنگ بسال دنگ مختلف و بیاست می افتاد که ام و در در کمک بهنال دنگ مختلف و بیاست می افتاد که ام و در در کمک بهندوت ان یافته می شود و بزیال اورا " وهوب بچال" گویند می افتاد می بیر مکیم بهام اکبری در خمنوی ملام نیج که ما مان صبح می نویسد آورده می در سوراخ برول کر در سسسه بوتلمون دوخت سوئے مشرق نظر و توقیلی است می در تا در ایک می در سیال است می در تا می است می در تا می در سیال است می در تا می در در می د

ابناسته دوز گارا ورامستندمی وآسستندواز نا دانی بروشوق آن محا وره را با وج نعکالل فلاک

پاست خماکی گروان بنانچ ملا آورده که باست خماکی کردن پمینی بیا ده رفتن محض غط و خمطا است زیرا
که باشت خماکی کردن بینی با تراب است بنا که رمیست که قبل یک روز از روانگی سفه نبا برانا ساعت معدونحس خود را بیروں شهر برند و روز دگیراوبراه نهندنداینکم تا کلکه و لندن نودرا سادن بردن -

کوول وا کمماصب خیات لفظ کودن را مجوال قامرسس نفظ عربی نوسشند درقاموس یافترنشد، صاحب بر بان معنی آل مردم کمیند و دول و کمعنل و ناوال و کندنیم و کی طبن می نویسد وای نفظ اغلیب فارسی است

كنيسه وكنيسه نفظ عربي است ومعني آن معبديه و و نصار مي وكفاد مي كه ماحت مي موس گويد اكنيس معبد ال بهو و والنصاري و الكفا دايس انجيم ما حب خيات و برلج ان معبد گران نوست نه فعلا است شيم مربش وما حب فيات مرنج شمبني حديد حديكال آوذ ده ، وريهم كام است زيرا كه صاحب غربگ ما برمنرس

ہے نامش تبعرہ نظاراس پر دوشنی تہیں ڈال سکا کہ اس لفظ" ق" موجو دہے۔ مولعت طبات اللغان سکے علاوہ و دمرے فرمبنگ فوہیوں نے مہب ہسسے عربی کھھا ہے۔ (ق)

ئه گرال بی تودانس کفاریس -

سه مولوی نجف علی جم بری المتوفی سام ۱۳۹۹ می از نرکمه علیا کے مندصد ۱۵ - ۱۱۹) مولوی نجف علی نے قاطع بر إن مؤلفه مرزاغائت کی تا کید بس ایک کتاب وافع فریا ن نکسی ( فرکمر نما تیب ازمان ک رام (و بل سام ۱۹۹۹ که) صواح ) تعجب ہے کہ یہاں صاحب متر نگ مولوی نحفظی سے حوالہ طلب نہیں کیا گیا کہ انہوں نے مرمخبٹس کے معنی مراً کہ ومقند کی کسس نیا ویر سکھے ( ق )

بمعنى سرا مدومفتد مي اوروه يه

ذیل میں ہم شہور مصنف و فاصل مولوی حکیم نم الغنی خان رام پوری کی نقیدات کوھی نقل کرتے ہیں بوانہوں نے غیاش اللغات کے سلسے میں کھی ہیں وہ لکھتے میں ۔

سفسطر کہ نظاسفسط کو ہو حرف فاسے ہے خیات الافات بین سفسطر فاف سے إندها ہے۔
"مکسیدٹان اور کمینان کو بھینان ضبط کیا ہے جا لا کر نفظ اول میں میابلا حرف آئے فوقائی اس کے الدی فات ازی اس کے بعد سین مہلا ہے انہوں نے بہلا حرف بائے موجدہ دو سرا کاف فایسی تیرا
"ناکے نوقائی قرار دیا ہے اور نفظ کمین تجیبن کا ہم وزن ہے جیا کہ انجمن آرائے الحری

میر میرکوایم کا مخفف کیا میں اور بھی ملی ہے اس سے کہ امیراسم فاعل عربی کا ہے اور میرزکی کا فاطر ہیں دار کے معنی میں جیسے میرٹ کر امیر ٹسب امیر آب امیر سامال امیرزا جبیا کہ کلیات میمیائی میں مرقوم ہے۔
مہیائی میں مرقوم ہے۔

عبدالملك بن مروان عبدالملك بن مروان كوبندا دكاخيفه تبايات عالا كمه بنداد كي خلافت وزير كي ميداد كي خلافت وزير كي ميد بنايات ما لا كمه بنداد كي خلافت وزير كي ميد -

اے اس خوا کے اُخریم مودی حبور حبین دیوبندی نے ایک ماشید مکھا ہے وہ بھی خالی از فاکہ ہمہیں ہے دھسو ھسن ا۔
"میر فعل م ملی اُزاد درخران حامرہ در ترجرانواری در زاصائب تدوم مبنی جن آ وردہ جنانجرادگوی تا بحر کیسلطان و بار ممزل اور ایر ترقد دم خود برافردخت " و در ذکر صائب فراید " بچال خبر قدوم پر ربمرز ایسید" حال کی قدوم مصدر است
معنی بیش آ مدن ندجی قدم جنانچ زبان ندوعوام است آ زا دو خزا نه عامرہ نوشند کا ہے الف و لام تعریف برنفظ فارسی د اخل کمنند میر خبر کاشی در مدے خال اعظم کو کہ اکبر با دشاہ گوید آل با ذل با ذل نسب انرا دین الوا لکذا) آل
کوکب اعظم تقب آن خال الخال مرزا صائب گوید۔

بیرحیدما مُب می دوم سامان نومیدمی کنم نطقش پیستم می و پرمبر پیشند آ ما دبا و دفظ برا ابرسس بم ازیمبیل با مشدیم اکه جوس فارسی هفظ است مرا وف بجوا ، در فاموس گویدا لهرس بالتحرکیب طرف من الجنون و میومهوس خطم و فطا مراست که میوسس درفارسی مرا دف مواست ندیمبنی حیزن و موا کوع از میزو ن قرارا داد موس یا لفظ عربی گفتن صربیخ ملاف باسست نقط (کمتو بات جعفری می حالات آنهی) صلایا ماشید)

> الله إخبار العندارير عبلد ووم مسده ۱۸۹-۱۸۹ عقله نيز طا حظه مونهي الاوب (مسته) بجهان امنون في سفسط كي شرح كي سب سك

ا کار بحری جو ابحاد بنائی ہے اور برصیح نہیں اس کی جن کار ایجور اور ابجر ہے۔

دا نا را نا بقب راجا ہے بور کا بنایا ہے اور بنظلی ہے برنقب وا بیا ہی اودے بور ملک میوار طکا ہے

ان کا یہ نقب را نا را بہب کے تبدیسے مفرّر مرّ اہے شاخری کا مہا را نا بقب قرار پایا اور والی اور والی اور درک قبضے میں وھولیور کی ریاست ہے۔

طبر رّ و منتخب اطفات اور رسالہ معربات کے حوالے سے مکھا ہے کہ طبر زد طائے حلی و دال و جلد کے

مائے تبرزد کا معرب ہے حالا نکہ ان کتب میں نفظ معرب کو وال معجہ کے ساتھ تبایا ہے۔

مردی حکیم نیم الغنی خال رام بوری سے اپنی ایک و و مری تصنیف نہی الا دب میں غیاف اظفات برا ان الفاظ میں اظہر ا

"ای کتاب در عصر ما بسبب استعمال بر تحقیق صلید و معانی نعانت صرور برکتیرالاستعمال عربی فارسیده ترکید و کذابات و اصطلاحات و مباحث بعض عوم و صحت اکثر الفاظ و محاورات کتب مردج نظم نثر فارسی و در گیرکتب طبید و غیره این زبان تهرت گرفته کده فوتش متصور نیست این کتاب بسیادیمل مام فهم است و در بعض جابیات آسانی تغیرها شکال بهم تحریف و و نبا برند محت بر تخفیت ایم کمیل به کدان مغنی از ال رتحقیق ربیده مرقوم کوده معول بعض جاید الترزام ترک نیز شده است و اختلاف انفاق کتب می بیان ساخته اما محتوی است برامرس چند کداحترا از و اجتماب از ال لازم پنانچ جات که طویل مطلب بود ایجاز مخل نموده و حال که اختصاد تعصود بود طول لا طائل فرموده و خلط حات که اختصاد تعصود بود طول لا طائل فرموده و خلط معنی و نزلین تصحیف نیز درال موجود است چنانچه از تحریفات جیده او اک است "

ان تحریفات وتصحیفات کے سلسلہ میں فابنس مؤلف نے مندرجہ بالا سائٹ الفاظ کے علاوہ مندرجے ذبل اورشالبر پیش کی ہیں۔ تیمو پر ۔ دربفظ تیمورگفتہ است کہ یا و و آف سخواندن نمی آ پر جر اکہ علامت کسرہ و صنمہ است ایں ہم برشتو عبائب المقدور فی اخبار تیموز علط است چھنفش اصل نام اُں یا دشاہ تیمور بروزن ڈی نوز کا شنر

است وتبر وفيره از تعرفات الخاشة -با با كبور ومم از تعرفات اوست با بكبوش في كام است ومزار فاكف الا نوار اك جناب و تعاده ميدانغور عرف شاه كبور مجذوب ازا وبلت كرام است ومزار فاكف الا نوار اك جناب و تعمر كوالبارات و دنتخب التوادي فركور است كه زما داست حييني بود درا بتدلت حال سا بكرى مى كردكيا دوكرى ترك كرده برمقاني شغول شد وشبها برفائ عودات بيره مستوره آب رسانيدس وملائق داسيا جر آب دا دست آآ ک بنیه رسید واند کاروباد مانده ترک اختیار کرده بطریق محاوره من محروب و بیستر مشبک بود سے و بیستر مرافکنده ورمرا قبری گزرانید، شیخ فیصی تا دیخ اور اکبور میلاد بیا بختی مجاهم بحاله برای قاطع فوشت که جام بغظ ترکیمت و برای ازی تعری ماکت است فوشا و را زبرای نقل کرده که فوشا و مرکب ست از فوش معنی تربات و آور مبعنی آتش بینی تربات ست کدانه میان آتش بهم می رسد و اب بهم فتر است و ربر بای ازی چیزے نمیت ایک ما بین خطا عشر کی و باین تو باین مال سازنده و آن گو و رکوبت ای که ما بین خطا و میشروست ای است بهم می رسد به مندی آن را اندا گاشت گونید بینم سین مجدان ما ایک و در کوبت ای که ما بین خطا ازیم خموان می در در این سرای ای و این است مها قا گاؤوشتی جها با نقصر تیج حموان ایک کذاک و رنقائس العنات و رفیل سرای ای فرشته که برعرفی آن را مها برفتی میم و با بر العث کشیده و گوئید و صاحب نمتخف العنات ترجم حمها گاوال و شی کرده و داز عیط اعظم متنفا و می شود که گاو و میشود که گاو و میشود که گاؤ است که بادری نید کا دُوب عربی بقراوش و به ند دوجه نامند فی المجد شبیعه به گاؤاست و شاخها سات که بادری نید کا دُوب عربی بقراوش و به ند دوجه نامند فی المجد شبیعه به گاؤاست و شاخها سات آن سی شعیرو مشابهت به گوزی نداد و د

مود ی کیم نیم الننی خال ایک بات کی طرف ا در اشاره کرتے ہیں کہ:

" درببا رست از دننات معانی معنوی را کر وظیفرٔ ار باب بغنت است فروگز اشتر دمعانی اصطلاحی را که موضعت فی غیر دودشگانشته شلاً

ركواق درزكاة مى گويرچېم صدانه الى د بدانه سائے درداه خدا د مبدد اتعل درجه آل ال دو صد درم ست مه وصنی تعنی تعنی تا کو قا دانه نوشته در نورا لا نواد گوید السنو کسی کا معنی کا فی العنیت المنیاء "
در صراح گفته بمونیم شیر گوا بیدن نسما و جا لعدل مشلد و گوا بیدل بنی باییدن مستنی بی ذکارة درما معنی با بیدن است بنایخه از قاموس و خره نیزیم بس مستفادهی شود س

ویکچور دردیجرمی نوبسد که برای نمینی سیاه د تاریک نوشتر دقیدشب کمر ده حال کم برای نی گوید دیجه ر بفتح اول بروز ن طبیغور ، شید را گویید کرم غایرن سیاه و نادیک باشد -

بالد در منظار گوید که برحید نفظ بازیمعنی وقت و مبنگام در منت نیایده مگر ورکمتب درسی فارسی شن فهر من فارسی شن فر منتبع مناس به شیده نیست انتهی منالا کم بفظ فلم بوشیده نیست انتهی منالا کم بفظ بازیمبنی وقت و مبنگام درکتب منت آمده است چنایچ و ربها دیم ندکورست ، با ذجانو درمردف و فیرنمبنی وقت و زمال بول ازال بازچنایچ دربی بیت میرمبزی کمال دوست عالی تیموده بورمنا کورا

هـ . . نيودا غررمبر ميتار آوم بازيا اكنول

ثریده کومانی - زیره کومانی را کرعلم نیره سیاه است زیره کومان نوستند داین خلاف ست - دم گوید مهادای با نفتع نقب بادشاه زنگ وقیاس می نوابد که نقب سلاطین خلف باشدانتهی مها درای به نقی هم دا جربزدگ است بهنی شاه بزرگ چرم بخف مهاست کرم خوج اکن ست کرم خنی مبرای به نقی هم دا جربزدگ است بهنی شاه بزدگ چرم بخف مها موضعت مهاست کرب فتی هم و با به احت کشیده و رفغت بهندی بورگ ست و داری فتیت مهندی بزرگ ست و داری فتیت مهندی بزرگ ست و داری فتیت مهندی باید و مبدوان و به است مهندای مبندا طلاق می یا به و مبدوان و به است مها داخیر مهرای کرفیده و در برای فایت داد با برا شده به دار از مبرای می گوینده و مبرای میشر و ند و بلده به با دا دا بنیا و بود و داری بگو و کنگ و وابادان متنابعان او بود در داری می باید و در ترفیات و نابدان متنابعان او بود در در نیاست و نامدگامیا در نام به باید و در گرشاست و نامدگامیا و در نیاست و نامی می به باید در در نیاست و نامی با و بی در در می می می باید و در نیاست و نامی با و بی در در نیاست و نامی با و بی می می باید و در نیاست و نامی با و بی در در نیاست و نامی با و بی می می باید و در نیاست با و بی می می باید و در می می باید و در نیاست با و بی در در نیاست با و بی می می باید و در نیاست با و بی می می باید و در می می باید و در نیاست با و بی می می باید و در نیاست با و باید و در می می باید و در می باید و در نیاست با و باید و در می می باید و در نیاست با و بی باید و در نیاست با و باید و در نیاست با و بی باید و در نیاست با و بی باید و در نیاست با و باید و در در در باید و در نیاست با و باید و در نیاست باید و در نیاست

شیح بود درمبند مهرای نام بهزام خوسشی برش درنیاه کردش بشهرمراندی شاه میان شال نیا کاه بهکارنات سینیم مربرگشت راست

مندر بربالا اعتراضات کی دوشن میں ہم برتیج افذکرتے ہیں کہ ان میں میں و بالکل طی میں ادیعین دیسے ہیں ایا شخص کی انفادی کوشش سے برکتاب مزّب ہوئی بچراس کی دومری معروفیان تھی تھیں مہذا بھن جگر ہوا حدرہ گیا کہیں تناب کے نام میں ہی انتباس ہوگیبا ہے دہذا اس کی تنام محنت دسی کو نظرا نداز مہیں کرنا جا ہتے ۔

### غالب اورناسخ

### دُ أكثرسيّد عبد الله

بیات اہل ذوق کے لیے برستور پریشان کن ہے کہ غالب جوروج القدس تک کی ہم زبانی کے معترف نہ ہے۔ یہ کہ بیٹے کہ ناسخ کے کلام میں بھی کچید کی ہے۔ اگر یہ سیج ہے جب کہ ہوں کے کلام میں بھی کچید کی ہے۔ اگر یہ سیج ہے جب کہ ہوے تک ناسخ کو مانتے مجمی رہے۔ اگر یہ سیج ہے جب کہ ہوے ہے تو واقع یہ ہے کہ ناآسخ کو اس سے ہمتر خواج تحسین رہمی نے اداکیا۔ ذکوئی اداکر سکت ہے۔ اور یہ سوال باتی سبے کہ غالب کو ناسخ کے کلام میں کیا ایسی خوبی نظراً کئ جو باتی ہرکسی ہر پوشیرہ رہی۔ اس غالب کو جس کی نظر میں استاد ذوق تک بھی نہ ہے۔ کہ سیے صفروری تفاکم میں میر تو نام ہو ہے۔ اس غالب کو جس کی نظر میں استاد ذوق تک بھی نہ ہے۔ میں میر کو ناسخ غالب کے شام نہ کھے۔ غالب کے خزد یک شام می کے سیے صفروری تفاکم

برسب ره ح ما مب مع بين من و مراع - ما مب مع مرويات مراه مع مع مردن ها ع ميل دل گذافية پدا كوري ،

مگرناسنے کی شاہوی کو سیّج بعذبوں سے اتنی بریگا تھی ہے کہ حقیقت کا سایہ کہ ایسے کلام پر پڑھ نے نہیں دیتے ۔۔۔۔ان کے بہاں انسانوں سے زیادہ مجوت پریت ۔ بلکدان کی پرچھا بیک ۔۔ سائے کے سائے ۔۔۔ بوہوم نا قابل بفتی منوقین ببرطرت منڈلانی مجرق ہیں۔ اور کی طفت یہ ہے کہ گوے ان کی نظروں میں شمشاہ ہیں۔ سہ

بنده کی مجد کو تصورکس قدموزوں کا اے جو گھولا ہے مری نظروں میں اِک شمشاد ہے

گلوں کے نلول میں انہیں حربانظرا آئے ہے۔ ان کی خیالی دنیا میں بیھند فولاد سے ہما کے بیچے پیلا ہوتے ہیں ۔۔۔ بخض ان کی شاموی کی دنیا کی ساری باتیں ان کی تعریب اور فالت ہیں کہ بھر بھی ان کی تعریب اس کی تعریب ۔۔ ساور فالت ہیں کہ بھر بھی ان کی تعریب کر گزرتے ہیں۔۔ للذا اس کی توجیہ لازم ہے ۔۔۔۔۔ اور فاہر ہے کہ اس کے بیائے قالب کی ذبئی خصوصیات اور ان کے تصور اسلوب کی بحث بھر کی ا

میں اس و بیرہ دم ہے ۔۔۔ بڑنے گی ۔ مرید کے این میں اور اس کے اس کا اس

برستم ہے کہ غالب فہناً شؤکت وطنطنہ کے ولداوہ شخص کھے ۔۔۔ وہ زندگی کے امنحلال وانفعال سے لفور کھے۔ دعوب دہ وبد بداور شان وشکوہ ان کی افراسیا بی وقبہاتی نفسیات نسلی کا صفتہ تمقار

غالب ازدود مان چيكيزيم كانعره بلاسبب ندعما

د وسطوتوں کے دل نسے طلب کار نتے جو تا ناریوں سلجوتیوں اور مغلوں سے مخصوص متی ۔۔۔ ، ان کی ذہبی و نیا بُرِشکوہ انشروں اور شکروں متی ۔۔۔۔ وہ سطوت کے شام معلم کا شما کھ ان سکے مرعوب ذہبی میلان کا جزومتنا۔ مقعداس متید سے یہ سے کہ خالب کے بیے سطوت کی قدر براس عبوب قدر کھتی جنا بخرا انہیں جہان اور جس شکل میں یہ کیفیت نظرا کی اس

کے بے بیندیلی کا اظہار کیا ۔۔۔۔۔ ا

غالت نے خوداین زندگی بیں بھی د صنع کی میں شان برفرار کی ان دود مانی آن بان کا انہیں خاص خیال رہا۔ اور ایسے نسب کے خصالف کوزندہ درکھنے کاخاص اہتمام کی

غالب نے اسلوب انھار ہیں ہے اس خصوصیت کوئیند بدگی کی نگاہ سے و بکھا ۔۔۔ ان کا اپنا اسلوب بھی رس و د بر بر کا حامل ہے اور جب کمبھی کسی اور کے اسلوب ہیں ریمنا صرفظر آئے ہیں تو انہیں بھی انھی نظرسے و بکھا ہے۔

ہے ، درجب بی سی اورسے ہسوب بین بیر ما مرحز اسے بین والمیں ہی اپنی معرسے و بھا ہے۔
مثال کے طور پر و یکھنے کرانموں نے بیدل کا فا می فوان کیا ہے۔ اس کی دو وجبیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیدل کے یعال ایک فاص قسم
کی فکریت یا فلسفہ لپندی ہے جو غالت کی بیند کی چیز ہے دو مری دوم بیدل کا رُف واراسلوب بیان ہے۔ بھر فالب حب فلموری کا افز اف کرتے ہیں
قواس کا ایک سعب فلموری کے اسلوب کا رُف بھی ہے۔

نات کوناسخ کے بیمان بھی اسوب کاروب نظرا آ ہے۔۔۔۔! رعب دار ترکیبیں ، پڑج نش کے ، بُرخروش نوا ۔۔۔۔، پڑھنے والا اس کی آ داز سے منظامہ سامسوس کر آ ہے۔۔۔اس کا دِل ڈوبتا نہیں، اُنھرتا ہے اور زندگی سی محسوس کرتا ہے۔ بیشعر و بکھنے:

> مراسينه بي مشرق قاب داغ بجرال كا طلوع مبع عشر حاك سهايت كربيال كا

شفق سمجا ہے اس کوایک عالم دائے ہے دردی نلک کوگر بگولا ما لیگاخون سنسسیداں کا

و مکیدا پین روست آنشناک کی تایرکو تبری نقشے نے جلایا کا غذتمو رکو

الفاظ و تراکیب سکے روب سکے ساتھ ساتھ انتراع کی نگرت وعزابت ہے جو برط سے والے کو واقعی جو آگا دہتی ہے ، برط خوالا متعب بھی ہوتا ہے اور ذراس بل جی محسوس کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔اس بجر ہے بی وہ یہ مجبول جاتا ہے کر نشعر حقیقت سے بہت دور ہوگیا ہے اور جذہے کی بجائی ( اگر کہیں تھتی بھی نو ) غائب ہے گر تھر تھی تاری ایک خاص قتم کا اثر ایتا ہے اور نشاط کے بمر کا اعزا ان کوسٹے پر مجبور سا ہوجاتا ہے۔

یرخیال اُ ذینی یا معنمون اَ فرینی سبے — اور جدید دور کے اکثر نافدوں سنے اس کے خلات لکھا ہے لیکن با ایں ہم ، یر اسلوب بُرا نے ہر دُور میں موجود تھا اور خواج بحتین بھی وصول کرتار ہا — چنا بخرخود ناسنح ا پسنے دُور میں استاد تسلیم ہوئے اور غالب نے بھی اگر تسلیم کیا تواسی و جرسے کہ اس تسم کے اختراعی اسلوب کوان کے ذمانے بک لوگ فن کی ایک اہم صورت خیال کرتے سے اور شایر اس وجرے بھی کہ غالب کا اینا ذہنی جیلان بھی کہ عوب دار اسلوب اوزا فتر اعلی مضامین کی طرف تھا اگر چران کی قوقیت میر ہے کم ان کا کلام اس اسلوب کی وجرسے بعیداز حقیقت نہیں ہوگی جگہسے اور گھرہے جذبوں سے بھربھی معمور رہتا ہے۔ نسخ محید بیرین خالمب کا جو کلام موجود ہے اس کا معتد بہصراسی اختراعی ٹکردت و مزابت کا بنونہ ہے جکہ جو دبوان نتخب ہوااس میں بھی غالب کا بیرمیلان بار بارنمایاں ہوکر سائے ہے ہے۔ یاں یہ مجمع ہے کہ مزابت واختراع کے با دجود غالب سکے بہائے تنی معانی کا دامن ہا تقد سے بہت کم جو شماہے۔ مثلاً بیران و کھھے۔

تا محیطهٔ باده معورت خانهٔ خمبیازه تفا حاده اجزات دد علم دشت کاشیازه تفا دستِ مربول حنا ارضار رمن نازه تفا ان المار المار الموقع ما في المتخذر الماره تقا الله قدم وحشت معدد من فيرا مكال الملا الموجيد من رسواني المار استغنائ م

جوبرآئيسنه كوطوطي بسمل باندها عجر بمرت في طلسم ول سأل باندها ا بل بنین سف برحیرت کده نوفی نار یاس دائمید نف یک عربره میدان مانگا

ىشىپ كرده مبلس فردز خلوت ناموس نغا دشته دېرشمع خار كسوت فانومس تنا

ان سب استعار بین فالت نے اپنے معانی کے بیے ایک فاص زبان اخرائ کی ہے ۔۔۔ اگراخراع معنوں فیالیس سے بھی تو وہ صفت کے ایک اور استان کے بیاد نے ہوتے وہ صفتی معانی کو بہت یہ چوڑ جائے ، اور ایک اور فی اور فی اور فی گربے مقصد سی بات رہ مہاتی، ناسخ معانی کے بیان کی اور فی اور فی اور فی گربے مقصد سی بات رہ مہاتی، ناسخ معانی کے بیان کی اور این ایجاد نرکرتے سے بلکہ زبان کے بیان ایجاد کرتے ہے ۔ وہ افتراع معنموں پر نظر مرکوز کرتے اور اس کے بیاب ہوات کو ندرت سے معور زبان گھڑتے ۔۔۔ اس کی وج بی ایجاد کرتے ہے ۔ وہ افتراع معنموں پر نظر مرکوز کرتے اور اس کے بیاب ہواتا ہے گرتا نیز فائب ہو مہاتی ہی ان کے برعکس فالت کے بیان ہیں ان کے برعکس فالت کے بیان میں ناتہ ہو مہاتی ہی معانی کے جماعت کا کام لیتے ہیں ۔۔۔ اس فین نائبر و درد اور ندت و مواب سے دونوں کا اجتماع ۔۔۔ وہ عجیب و مؤیب معنوم ہونے پر بھی ایک اثر دکھتے ہیں ۔۔۔ اور جہاں نؤابت سے معانی ، بیا انرو نیا بی میں ہوتے ۔ وہ عجیب و مؤیب مونے پر بھی ایک اثر دکھتے ہیں ۔۔۔ اور جہاں نفالت اور مؤابت کم ہے و ہاں تا بڑر ہی تا بڑر ہے۔۔

غالب كا درج فربل شعر عجيب و النيب اشعار مين سے سب ، ير الركسى اور كا بوتا تو شايداس كا ذِكر مِي كواز نهوتا - مكر ويكھ فالب كے

فلم سے دارد ہو کر بیمی بامعی ہوگیا ہے بعن حقیقت کوسائے یے ہوئے ہے سے

اسدم وه جنون جولان گدائے بے سروبابیں کرہے سرنیجہ مز گان آبولیٹت خار این

مقصد شعربه ب كريم ابل جنون ، گدائے ب سرويا بين ، تم عالم وحشت بين صحرابين اس نيزي اور نندت سے وور نے كھرتے بين كرا ہؤں

کی بلیس بمارے پاؤل سے کو اکر نیزی سے گور جاتی ہیں ۔۔۔ اس ہے مروسامانی میں گویا میں ہمارا زیاؤل کوصاف کرنے والاجمانواں ) بہتت خار سہے۔۔۔۔۔ شعریں ایک طرف کیفینٹ حبؤن وشد تن اضطرا ب و توکت ہے اور دومری طرف اہل جنون کی ہے سروسامانی کی حالت کا نصور دلایا گیا ہے۔

اس تعریک سیمنے میں خاصی و تت ہوتی ہے لیکن جرب ترکیبوں کی مشکل گردایں کمن جاتی ہیں توحقیقت خود بخود سائے اُج انی ہے کوئکہ بنیادی مصنمون وا منے ہے۔ اس شعر بیل بینیٹر فولاد میں سے کوئی بچر ہما کا پدا نہیں ہوا ۔۔۔، سیدها سا دہ سچام معنمون ہے جونڈرت و

ع ابت کے اسلوب میں بیان ہواہے۔

غالب و ناسنج میں میں فرق ہے ! غالب نے ناسخ سے حق میں اگر کجد کہاہے تو اس سے یہ غلط فنمی نہ ہمو بی چاہیے کہ وہ ناسخ کی کل شاہری یا کل تصور فن کی تعراجت کونے ہیں ، انہیں تو ناسخ کے کلام کا اگر کوئی مہلوا چھا ارکا ہے تو وہ ہے ان کا نعجب انگیزاختراعی انداز... ....، ناکہ ان کے مضابینِ شعری میں مذور دہے مذتا نثر النہ حقیقت ہے مزمدافت ۔!

# عالب كى فارسى شاعرى

#### مادام مربع بهنام

غالب جیسے نیاع کے متعلق جوز ہر دست نیلسنی موبے کے ساتھ واعلیٰ پالیکا فنکارتھی موڑا فلہا دخیال کرنا شکل اور نہا خصر کے الیسے ماحول میں جہاں غالب نین س کمبنزت موجود موں اور نفالت شناسی برامنہوں نے بہرطواتی خاممہ فرسائی کی موز بسکن بھر بھی ابتول علا مقال مرجہ

اقبال سے مالت پر بہت کچے کہا باسک ہے اور ختلف باوڈ اسے اس کے افکارا و زخصوصا فادی اشعار کامر برتجزیہ کیا جاسک ہے۔

عالت ایک غلیم شاعر ہے اور اس کی غطرت کا اعتراف محض اس نقط نفر سے نہیں کرنا جاہیے کہ اس نے بہت کچے کھا اور بہت عمدہ مکھا اور بہت عمدہ میں اسامی دور کی اور باشعری انتیانی مراب کا سامل اور اس اور اس اور میں میں کہ اس اور اس اور اس اور اس کا بخری ہوا ہوتھا جس کی تان کی نظیم در بار کے تھے مور نے کے سامقہ اور شکی جنانچے ارباب دائش بخراش میں کہ اس برصغیرے سامل اور اس برصنے کے بہان اور اس برصنے کے بہان کی مراب میں کہ اس برصنے کے بہان اس برصنے کے بہان اس برصنے کے بہان کی مراب کے بہان اس برصنے کے بہان کی مراب کے بہان کو برح بٹ باس کی مراب کے بہان کی مراب کے بہان کو برح بٹ باس کی مراب کو برح بٹ باس کی دوایات کو برح بٹ باس کی دوایات کو برح بات اور جوان موردی سے محفوظ کہا ہے۔

اور فلسفیار موثورے برح بٹ باس کی مراب کو برح الدی کا سے بولکھا کرنا جاہے کہاس غطرہ الشان شخص نے برصنے کے سمالوں کی میں سے موز کا کہا ہے۔

بہت میں اور است اور اللہ ہے۔ اور اللہ کی ایم ای میں مدی جس میں فامت ذیر گی بیٹر کر دہاتھا، پاک در ہند کے سلمان وں کے بیے کس صدی کا مسامدا ور شکنے آور یقی اور مالات کس قدر ناموائی اور دگرگوں موجعے ہے۔ ایران کے ساتھ اس مرزی کا براہ راست اوبی اور آنعا فی تعلق تنقط ہور کا تھا۔ ابنیتی فادی زبان کی جگر آمہ ہم آمہ ہم موجعیا تھا۔ اب تھ مور ابنیتی فادی زبان کی جگر آمہ ہم آمہ ہم دوسری زبانوں نے ماصل کر ان مقی ۔ ہنری تعل اور شاہ جس کے دربار کا عالیت شام تھا۔ اور دو زبان میں کا می کر آبا ور شعر کہ اتھا۔ اس طرح می فادس زبان میں مردی کے مسلمانوں کی صدیوں سے دوائی ڈربان میں آم می میں شو کہ درج سے اور اس کا بازار شی مہت مود کی اور اس کا بازار شی مہت مود کی اور اس کا بازار شی مہت مود کی اور اس کا بازار شی مہت مود کہ اس مردی کا تھا۔ ایک اس سے مود کو ان کو جوارد و دنیان کا ہا تہ در دنیا میں کام کے مقابل اپنے اردو دنیان کو جوارد و زبان کا بازار دیر شام کار سے مقاد دنیان کو جوارد و دنیان کا بازار دیر شام کار سے مقاد دنیان کو جوارد و دنیان کا بازار دیر شام کار سے مقاد دنیان کو جوارد و دنیان کو بازار دیر شام کار سے بیان کو درسے مقاد دنیان کو جوارد و دنیان کو جوارد کو کو جوارد کو کو جوارد کو جوارد

فارسی بین ما بین نقش ایک رنگ رنگ بگذر از مجومتر اورد کربی رنگ من است

یہ بات اس امرکی بین دلیل ہے کہ غالب میں تدر استقلال طبن ادر نامسا عدحالات کا مقابد کرنے کی طاقت بھی کلیات غالب میرے زدیک اس وکور کے خلاف ایک کھی اجب نوات نے اپنے دائمہ فارس کو محص نظم بی کک می محدود نہ رکھا بلکمی ایک عمدہ آ فارازان تمله قاطع برمان سبیجین فا در امر دغیره فارس نشریم جمیوت بین جوفارسی ا دب بین مجائے خودا منا فه بین البته غالب کی دُدریس نگاموں برسر امر دیشن تختاکه اگر جهاج وگ ممیرسے اشعار سے خریدار کم بین یا نہیں بین کمیرسے بعد میرا بازا دسخن صزر زگرم موگا ادر کمیر شعری کی قدر مرسے بعدم در موگی جنانچ که تا ہے ۔

کوکیم را در ازل اوج تبیلی برده است تدرشومن بگیتی بعدمن خوا مدسمت دن

فات کے فارس انعار العموم کس متب میان سے تعلق رکھتے ہیں ہے ہم مبک مبندی سے یا دکھتے ہم ایسی انداز میں جو مُغالبُور کے فارس گوٹنا عود کا خاص انداز تھا۔ ابعتہ مرزا غالب کی توجہ بیک اسلاب اوز اموری کی طرف خاص طور پرمبذول رہ ہے اور فالب فے جا بجا ان سے انداز فکرا درطرز بیان کو ایٹا یا ہے اور ان کی ٹناعری کو اپنے لیے دلیل راہ قرار دیا ہے ، ٹنائی :۔ خالب از بوش دم ارتبین کی پرسش باد

غانب از بوش دم اربیش کل نوست باد بردهٔ سانهٔ ظهوری داگل انشال کرده ایم بیا

ای جواب نون فرن خالب کرصائب گفته است در نمو دنقش مایی اخت بیار اُنست دو آم

البة أس حقیقت كويم فراموش نبیر كرنا بیا جديد كلیات غالت بن كبیر كبیر سب عراقی كے شعرا از ان جماما فنط شیرا ذاور مولا ما جلال الدین روی اس كے مبنی الهام نظر آسته بین شاید بیرانسا راس كے اس دور سے تعلق رکھتے ہوں جس میں وہ طرز بریک سے سخوف مُواہ شنا :-مزادہ جس میں تروست بانم داوند

ستمع كمشتند و زخويست يدنث عم داوند

جہاں کے مالت کے افکارکا تعلق ہے تو اس نے مولان حلال الدین دوی یاعلا مرات کولی فاص نظر ترجیات تو پیش نہیں کیا ور نہ ہر برامر فالت کا مقدد تھا ، لکین جو توع مصنمون مطافت خیال اور د قنت فکر فالت کے باں دکھائی ویتی ہے وہ بے نظیرے بزکر فالب سک مهندی ہی برد گوئی کولیند کرتے ہے۔ لہٰذامغیائی کوٹرے جی وا مداز میں بیان کیا ہے جو برایک دمتر سے اورا ، میالیت براشخاص ان اشار کے اورا ، میالی براشخاص ان اشار کے اورا ، میالی منظرت فکری داود ہے ہیں ہمیسا کا بھا کہ اقبال نے فرایا ہے۔

نگرانسان برتری مبتی سے برمدش مُوا سے پر مرخ تخیل کسی رسائی تا کما اسی منطقت فکر کی باء پر مال السال سے نالب کامقا برج من کے عظیم الفکر تا عرکو کے شت کیا ہے۔ آہ تو انجری محول دتی میں المسیدہ ہے گلش دیمر میں نیرا مجتوا خوامیدہ سے فالبّ کے بال منوع مضمون اور دقت خیال کھیے اس مدیک ہے کہ معلوم مترباہے بیٹنیف واقعی ما کیڈیی سے نواز اگیا تھا اور میر بات ہے بھی میجے مشاعر نے خود اس حقیقت کا اور اعترات کیا ہے۔

ائت ہیں عبیب سے سے مضامی خیال میں فالت صربر بنامہ نوامے مسدوی سے

فالمت کے اس اردوشر بڑھے سے میری ترجہ فورا ایک بڑی حقیقت کی طرف مبدول موگئی ہے' اوروہ برکہ مرزانے لیے اُردو کام میں اس قدرفاری انفاظ استوں لی کئے بیل کہ فارسی اورار دور کے فاصلوں کوئی الامکان محدود کر دیا ہے' اورار دو بڑھنے والوں کو مجبود کر دیا ہے' اورار دو گڑھنے والوں کو مجبود کر دیا ہے' اورار دو کیے میں آئے گا۔ اُردو دبا ہے کہ اگروہ اردو کا شام کار بینی دبوان فالت بڑھنا جا بی تو اس سے بہلے فارسی زبان صنرور سیکھ لیس وربنرا اُردو کھیے میں آئے گا۔ اُردو زبان کے بڑھنے بوئے رجانات کے بیش نظر شائد مرزا غالب کی فاری سے متعلق سب سے بڑی خدمت یہی موجواس نے اردو میں فاری کی کڑت آمیز ش سے ایکام دی ہے۔

میہاں اتنی فرمست نہیں کر غالب کے متنوع اورگوناگوں ضامین دمطالب کا عُبالگانہ تجزیر کیا ہائے البتہ آنا بالاختصار فرر کہا جا سکتا ہے کہ غالب نے وار دات عشق کو رٹری کا میا ہی سے بیال کیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسے انسالی نفسیات کے إدراک اور مشاہرہ میں

كتى مهارت ماصلى بيال صرف ايك شعر راكتفاكياماً ا--

درمرانجام مجست طرح آمن د استگنم مهر بردادم ادو تام براد باز استگنم

تعتون بمارے شعرار کا نعاص موضوع رہاہے اور سراعتبا ہے اس کے مصابین کو بیان کرنے کی می بلیغ کی ٹی سے۔ اہل تعتون نے مطعیت ترین بیرالوں اور کمنا بوں میں عرفانی مطالب کو بیان کیا ہے ' عالمت آگر جہنے دصوفی نشاع سے ریز عمت گرصوفی منٹن عزور تقالے مینا بچہ عارفانہ مطالب کے بیان براکسے نبوب قدرت ہے' مثلاً ۔

> ہے بہت سے مدادراک سے اپنامیجود تبلہ کو اہل نظسہ قبلہ ما کہتے ہیں ما

> تا فعبل الدحقيقت استيا نوست ايم اناق دامرادن حنعت نوست ايم ايمال بنيب تطهدة لإدفت المرنميسه داسما كزست ايم دمس نوست ايم فالب است بمال علم وحدب خوداست برلاجيسه شود گر الا نوست ايم

چرنکے نمالت طبعاً ایک رنگین مزاج شاعروا فع مُواتحفا للنداس کی زنگینی طبع کے عمدہ نموُنے کلیاتِ فارسی میں اس قدر طبعے بہی کہ ان کا اتنحا مبشکل ہوجا آسہ و راصل ہی وہ نمونے ہیں جنہیں غالث نعش ہائے زنگ دنگ سے تعبیر کر آہے ظوالت 'شوخی اور نبراتم بی غالت کی طبعیت میں و دنعیت بمتی

براکه حت عدة آسسها بردانیم افتا بردانیم افتا بردش افل گرال بردانیم کل افتیم وگل بی بخاک ده باشیم می آدردم و حت در درمیسال بردانیم بنیمود باهست آدیزیم بنیمود باهست آدیزیم بخود بخوت را بردانیم بردانیم دریم من و قو زما مجسب نبود زمیست بردیم من و قو زما مجسب نبود گردانیم گردانیم دریم من و قو زما مجسب نبود گردانیم گردانیم شود می دریم من و قو زما مجسب نبود

صنمنا اس غزل باکر قاعدہ "آسمان گردانیم کے پڑھنے دائے پرایک اوربات ہم داختے ہوتی ہے وہ برہے کہ غالب می کس فدہ شعر دفات ماننے صدّت کا احساس تقا۔ ہرا حساس اس کے ہاں اکثر دبیشر انتھا میں بلتاہے امرح پند کہ غالب زوال پذیر دور کا شاعر مقا اوراُ کھٹی ہولی مخل کا جراغ مقامیکن خودی اور خود داری کا جذبہ اس میں انتہا کو پنجا ہمواہے امب سے انجرے ہوئے نقوش اس کے فادمی اوراُ دود کا ام میں جابجا دکھائی دیتے ہیں مشال سے

ای سیب شور است کراز شون تو درسردارم دل بردوامنه و تمکین سستندر دارم کیا

بندگی میں میں دہ آ زادہ وخود بی بی کریم اُسٹ مجسسر آئے درکھب اگر دارن بوا

# غالب، ایک گونگانناع

#### یگانه چنگیزی

Latur (Dec) 1st Feb 1937.

مالي وريسر موبولوريين صاحب- اسلام عليكم -

رسالہ غالمیٹ کن آپ کے کسی دوست کی نشان دی سے نہیں کا یکسی رسالہ میں آپ کا نام دیکید کرجیبی دایگیا تھا۔ اس طرت اور بہت سے دوگوں کے پاس میبیج دیا یخواہ شناساتی موبانہ مو ۔ آپ سے رہائے ہیں:۔

" میں نے جناب کے کلام کو سمینیہ مجنت کے ساتھ ساتھ اک غیر عموس بگا نگی کے ساتھ دیکھیا ، ، بیکن تس سخن کے حرب سنبزا کا پہلو آپ اضتیار فرماننے ہیں شاہداوس کے منعلق نیاموش رمنیا غیر تر نفیا مذہ ہوگا " جرب منبزا کا پہلو آپ اضتیار فرماننے ہیں شاہداوس کے منعلق نیاموش رمنیا غیر تر نفیا مذہ ہوگا " بندائی کی کن شربیہ میرکی شافیت و تهذیب سے مرح آناں جربند دستمان میں مائے مرحالے تیرین دو سمر منعدا کی مدولت و

خاکساری گزارش بیسبے کرشرافت و تہذیب سے جا آراج ہنددستان میں بائے جاتے ہیں دہ ہم مغول کی برولت ۔ بیر

میں لوگوں کا مصر معمیں مانے میں کوٹرافت و تبذیب کہاں ترنا چاہیے اور کمال نہیں ا کے چا کرآب سے اے میں :-

اب کے کمال فن میں کلام نہیں لیکن اک مرحوم استماد کے ساتھ جھا بھیتیجے والی جھیر محیاٹر رکھنا بنگ ہر کھیے قابل وا دہات نہیں ایک رکارع تھے جمکے میں میں میں زواد سے معہ مرکز میں تازیاں میں قدرت دی گئے میں۔ لیکن آپ دگر اسکرانو بنوالی بطال

معدم موتی-آب کا بیعقد دممکن سے درست موکہ نمالت مرحوم کوبہت زیادہ وقعت دی گئی ہے۔ لیکن آب لوگوں کے اس خیال سطالا درسے رز دائع سے معبی فراسکتے ہیں مجیر سے کیوں ؟ "

آب نہ دیمیں یا دہنت جیٹم ہیٹی کریں تو مب کیا کروں مولانا غیات الدین رامپوری کوتو اپنے مکتوبات بی (نابب نے انحض اُتو کا بیٹھا بنا کرھیوٹر دیاہے گرمیرزا تنتی نیمیے ادمیہ جلیل کو کھیڑی بحیہ تک کھ دیا 'اور دوموبرس تبل کے مرف میرزامحرمین بران تبرزی کے ماتھ اور جا دربراً ترآئے۔ خداکی منواراس شرافت دہنم میں۔ محتمر نے آگے جل کر تبائے دیا ہمیں۔

رما، ابل نظر کا بیرنین کوئی جا بلانه عقیده منبی ہے کہ غالت کی مدح میں میں نبیجی جرب پر کی اڈا یا کرتے ہیں ۔ بیسب جہالت ہی کہ رکت ہے۔ غالب کواردوشاعری کا واحد نما مندہ ۔صوفی - وطبی برست ، نہذیب واخلاق کا تبلا- ارسطو وا فلاطون کا جیا۔ مختصر برے کدار آسمانی دیرا باور کرانا - اوس سے دیوان کی اوٹ بٹانگ ترصی کھنا دستر حیں عبی کس کی ؟ اردو دیوان کی ) پرلٹیان گاری و بدخواق کی اشاصت کرنا ،
عبوبال سے نسخہ عمید سے ، لا مورسے مرقع حینیائی اور جرمنی سے دیوان غالب سے خاص ایڈ لیش کی اشاصت یہ سب کیا ہے ؟ عوام الناکس کی
شکاہ میں کوئی بڑی او بی ترفی موقع مو گرا بل تحقیق سے نر دیک ریسب کر شھے ہیں جہالت سے ۔ آپ کر تعبیب موگا کہ ایسی بین ترقیوں کو جہالت
کہنا کہ بیکو کو درست سے ۔ گرفی المحقیقت ان سب نام شاو ترقیوں مشرح نوسیوں اورا دبی جبار تول کی منبیا دجہالت می پرسے ۔ کیونک عب مکسی قرم میں برصاحیت ہی باتی ہر ریم کا کہ میاں کر حجند شے پر برخیا قرم میں برصاحیت ہی باتی ہر ریم میاں کو حجند شے پر برخیا قرم میں برصاحیت ہی باتی ہر ریم کا دی میاں کو حجند شے پر برخیا قرم میں برصاحیت ہی باتی ہو ریم کو استان کو حجند شے پر برخیا تی مذہبر عادی میاں کو حجند شے پر برخیا تی مذہبرے تو کیا کرنے ہی ہوئے ہو

ہے ما وسے گاوں اوسٹ معی رمیسر

گرا بائتیت الیے دیسے فازی میاں کی عامیانہ کرسٹ کو دیوانہ ہن کے سوائٹ کو درمینی کیو کرمیج ہیں۔ اسی مبدوستان میں اک ایسا جلیل اغدر فلسفی شاعر بالا دست موگز را سے حس کے آئے افر رَی وخاقاتی بھی بانی بھرت ہیں ایر شاعوانہ مبالغ مہنی ہے حقیقت ہے ، جس کے ماصنے غالب اکسطفل کمتب سے زیادہ وقعت نہیں رکھیا۔ جس کے دریا ہے فیض سے یہ غازی میاں بہت کچھ ستفیض موتے دسے ہیں جس سے خزانے سے بہت سامال مجرا مجرا کراپنی مجبول میں رکھ لیاہے۔

دہ کون ؟ وہ مرزا ہیل ملیہ الرحمۃ ۔ جن کا کلیات اک سندر بے حفائق دمعارف مالیہ کا۔ مجبلاان ملبیحیوں ان گراہ گر بجوٹیوں کو اتن استعدا داتن نوفیق کہاں کرمیرزا بدترل کا مطالعہ کریں' اون کے مرتبہ کا اندازہ کریں۔ الیہی قوم فازی میاں کو مانس پرنجائے بچرنے کے سواکیا کاسکہ ترہے 'نہ

( نگانه)

باں فکر رسا دیکھ بڑا ابول نہ بول گنجینہ راز اندھی نگری میں نہ کھول اس فکر رسا دیکھ بڑا ابول نہ بول میں نہ کھول اس کی خبنی صنرورت اُتی قیمت المول میں کہیں سے المول

بازادی گفتیا ال کے گا کہ لاکھوں۔ گرفدرگوم شاہ داندیا برا نارج مری - اس کا مطلب پر منسیجے کے میں فات کو محافی گھٹیا دہم کے نناع سمجتا ہوں ۔ بنبی ایسا ننہیں ہے ۔ گرغالت کے ار در دلیان کی بربیاری وحوم دھنام اورعوام الناس کا یہ جوشن حقیدت بربیاری بلبلا ہٹ ای دجہت ہے کہ قوم مرزا بقیل جیسے سختور کتیا کو بہیا ہے کی اطبیت منہیں رکھتی ورزا الیا کو جیوڑ کراد نے یا اوسط کی بہت ش جہنوی ؟ فالت کو لورد ہے کے فلاسفروں سے محرا یا جاتا ہے جیزی کشس ابنالیت تو بدل کا پاسٹ بنہیں مشہر سکتا ، سفراط دا فلاطون نو

رس بیرک کرنالت کے سائھ متسخ کیوں روادکھاگی۔ عامیوں کے عفیدے کو دومرے طریقی سے بھی باطل کیا بہا متھا تھا۔ کیونکر ؟ کیا مہذب سے بیدہ طریقے سے جی نہیں میمل نہذیب کا مرکز نہیں ہے اس طون ان سے تمیزی میں جبکہ غالب النہیں اک آسمانی دیو اعظم ایا جیا اسب ، سبنیدگی و متانت کا کیا کام ہے بیجیس رہس بہلے میں نے کلام غالب پر جومندیر شروع کی بھی۔ اوس کالب وار جرمرگز ایسا نہ تھا، گراوی وقت مارکز وحقول تنعید ربھی لوگ ہیں کہنے ہے کہ سبحان اللہ آپ جیلے میں مرزا غالب پر تعقب کورانہ عقیدت کامعبوت اس طرت سر برموار مبوکر معقول سے معقول بات بھی ننو تھی جانے تو تھیراسی معودت میں تہذیب برنما خلاف اصول ہے اب خالب شکن سنے بنا دیا کہ غالب کو تیجیف والے غلبچیوں سکے مواا در لوگ بھی بین کھوٹے کھرنے کی برکھ افدوں کو بھی الکیا ڈی

مغرب زده بليم من كورنديول جيكار و جيكار كوكب ما خيق بيل محيشكار و معرب اخت بيل محيشكار و بير زورت لم مايست كس دن كيائے ؟ مارو مارو خليجيوں كو مارو !

یاروں کا گلا ہے اور وشمن کی جیری بنی تہیں کی بات بجر خان کری اسے بکان کوئی ہے ہوئی سے بری!

در الساسخنور مركا؟ عالب كا الساسخنور مركا؟ والماسخنور مركا؟ والمناسخنور مركا؟ والمناسخة من الماسخة من الماسخة والماسكة الماسكة الماسك

غالب کے ماتھ تھو کیوں؟ دہی عامیا نرمین اِافعاً دہ سوال ہجو ذراسی فرردٹ ہے۔ سمجے میں آسکتا ہے، تبس کا ہواب فالب موجود ہے۔ ریرتسنیر فالٹ کے ساتھ منہیں۔ ناات اور یکا تہ میں کیا باپ مادے کا بئیرہے۔ کیا لیگا تہ غالب کے عمد عدری بیا جی نونمبیوں کی سم موقود من سر مرکی ہوں در مرب سے میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔

ذبنيت كوكحيل والنف كحسك ب اوربرتام كى ماروه مارست جوكبيري عبول منبي سكتى-

له بیدهاده بس کی مت اوندهی سرگئی مو بیوسقاط وارسطو کے مقالیمی فازی میاں کو نیا تا بھرے ا من سنیال - تکھنو کا مشہور شہرہ مگر صاحب ایان بھر کیا و تعین ایسان سے مرتبر کا ؟

بیں۔ درنہ اک اشارے میں کام تمام موحیاتا ۔

رفية باشدىب فمن د وتنام يا دكرون آئين كلام دى شعو است

برتوا دس حبیر نه نفرت کااظها دسیم جونمالت کے خلاف قاطع بر ہان کے مطالعہ سے مولانا امین الدین اور معاصرین خالت کے ول میں مدا مرااور میں مصلے آدئی کے دل میں بیدا مہر ماریٹ کا - اب نبود بارولت ممیرزا غالب کی تہذیب یا بار تہذیب کا ندا زوخو داون کی تخریسے مد مرسلہ مدر

دا، مرادن برمان قاطع نے نفط اور کونفیم نات بروزن ماور معنی اور نعینی است مکھا ہے۔ میزافالت اپنی قاطع برمان میں اس کا پور مضحکہ اڑا تے بین میں چوں اور بفتح ناست گفت بروزن ماور جواگفت واگر بمجنس می بالسیتے گفت جادرگفت می گفت میاور داگران ماور اور دن برجیانی است یا

دیکھیے دوسو برس کے مُرد ہے ماعۃ جیا مبان کی مرنے ہے اور جا در کی ول گی فرارہے ہیں کیون بزمو یہ قوزرگوں سے ہون ان ہے۔ اب آپ ہی فرائیے یہ ہے۔ یائی کس کی ہے ہیں ارتبان کی کہ بچا جان ؟ کیا بمبرزا نگا ترسنے کبھی اپنے زندہ اور کھینے سے کہنے دہن کے ماعۃ بھی اس کی مرزا این علیم ارتبازی کی مرزا این علیم ارتبازی میں برہنڈی کو رواد کھا۔ کیا مرتباقی میں میں میں بردا این علیم ارتبازا فالت کی دوازا این الدین اس ماور بھا در بھی میں موسے ہیں موسے ہیں۔ موانا این الدین اس ماور بھا در بھی اس مادر بھا در اس میں مرزا فالت کی دوازا میں الدین اس مادر بھا در اس مادر بھا در اس میں موسے ہیں۔ موانا این الدین اس مادر بھا در اس میں موسے ہیں۔ موانا این الدین اس مادر بھا در اس میں موسے ہیں۔ موانا این الدین اس مادر بھا در اس میں موسے ہیں۔ موانا این الدین اس مادر بھا در ا

مرا دند از اور کے است کہ اس بم مراً شغد وناگفتی باگفتہ است " یعنی مصنعت بربان فاطع نے آور بروزن مادر کہ کرکسی کی مان سے تومطلب رکھانے تھا کہ اس قدرآب سے بام بھوکراک کمی کہنے لگا۔ اسی طرت موایا این الدین ترکی بر ترکی جواب وسینندا در علمی نقطه منظرست از روئے تحقیق نمانب کے اعتر باصات کو باطل کرتے گئے ہیں ۔ روں بربان قاطع - آشینہ بردزن ماشینہ نخم مرغ راگو بند -مدرزا غالت فروتے ہیں ، - ، برینس گفت فریب راحگورز سے سندیا ور دار کم · · - تاجہ ویدہ است کرفیا بیرمرغ فرمیدہ ہست

ميرزاغانټ فروت بين ا- اين بن لغت فريب داه گورز بين ندباور داريم ٠٠٠٠ تاجه ديده است كرفايه مرغ فهيده است ع داه ي داه ي ياندنفي ندگفتگو سب برآمان سف تو تخم مرځ كه بهرا اگرجه تخم بمينه - اورخايد سب سكرمني ايك بن بين اگر جما حان كو تخم كه بدسك خايد سيندايا -

الشبان الله كيا يكيزه فراق بكي تهزيب سهد مولانا امن الدين فرات بين إ-

و باید دید که خاید از دین معتر من مگوینه برآمه

رس، بربان قاطع - انگس بربنتے اول و نامت دسکون الی دسین و فتح باسے الجبر معبیٰ بزرگ تر یہ اب حجامیان کی گفت نگو مل سفط مورو فرائے بیں! -

كاست ازاده دك دكرت برنتيز دوگويد كرفيح المبيد؛ مست بالت كمسور بر درن بوخصيد

بعلاند کورہ بالاگذہ زبان کے سابھ غالب کی تہذیب و شرافت کا دعویٰ کون اہمق کرسکت ہے؟ قاطع بربان دیکھ جا اُ۔ ابی بہتہذیبی و بدلگامی مکھنوی تہزیب میں سرگرز نہ با دُسگے۔ میرزا بھا آنسے بچاجان کوسلطنت بُغلیہ کا خود فرص مکخوار فدارہ انگریزوں کا پہت اربازیادہ سے زیادہ بچر۔ گوٹگا۔ بے سُرا بنا کر جھپوٹر دیا واوران سب الزایات کے نخریری ثبوت موجود بیس) گرغالت کی طرح ووسوریس کے مُردے کو خصیہ اورخابہ تو تنہیں وکھایا۔ بیسی تفاوت رہ از کیام ت تاب کیا! گر

> ایک اور ایک دو کیے سمب بائیں اول کے مُرغے کی ہے وی اِک ڈاگ بول بالا رہے گیانٹر کا ایس کام بلیج جگت کے جاروں وانگ دولہ)

فانوس نودی میں آک مستور ہیں ہم پردہ میں اسٹھے تو نور ہی نور میں ہم دکھیا تو سبی توسی کر کیا دہجیسا ؟ بعضے نزدیک اسٹے ہی دُور میں ہم

بیمارہ سنبم میں کی ایجی کالج کی جار دیواری سے نکا ہے۔ اِک دیمات کا باسٹ ندہ - ابل زبان کے نیفن محبت سے بھی ہے ہم ہوہ دہ کیا جانے غالب اور رکھا تہ میں کیا فرق ہے۔ دہ عام نیش کے مطابق غالب رستی میں سنبلا ہے اور اس مالت میں خوش ہے دہ بیارا کی رشیات و میان اور بازاری کی رشید سے دہ بیارا میں ایس میں ایا ہے و میرانی اور تران کے کمال صن کو دکھے نہیں سکتے (باستینا کے جید) کمیو کہ حقیق آرٹ اور بازاری کار گروں کی گھٹیا صنعتوں میں بڑا فرق ہے۔ غالب اگرچہ بازاری شاع نہیں ہے گر بھر بھی گونگا ور سبر سرا۔

### اصلاحات غالب

#### نادم سيتابوري

تنطع نظراس سے کہ غالب نے ہے استاد سے "کی کڑدی طفرنے بیجے سے لیے قاعبد تعمد ایرانی کی روایت کو سالہا سال زمذہ رکھنے کے بعد درامانی طور پرا جانک بیطلہ کشائی کردی کر حقیقاً اس نام کی کوئی شخسیت علی بہت ایکن اس کے باوج دوای سے انکار نہیں کیا جا سکنا کہ فہن شعر میں دہ کسی کے باقا عدد شاگر دنہیں سننے مولانا فضع احق خیر آبادی سے متعوشا ہے موسانہ سے اور ان کا پر کہنا فلط مہنیں سبے کو مجہ کو مجہ کو مبدا فیان کے سواکسی سے لیمی نہیں سبے یہ مسلم کے معرف کا میں میں سبے کو مجہ کو مبدا فیان کے سواکسی سے لیمی نہیں سبے یہ مسلم کے مسلم کا میں میں سبے کو مجہ کو مبدا فیان کے سواکسی سے لیمی نہیں سبے کا میں میں کا میں کھنے کا میں سبے کو میں کا میں کر میں کر میں کر میں کر میں کا میں کر میا کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر کر کر کر میں کر میا کر میں کر کر کر میں کر کر میں کر کر کر کر میں کر می

غالب اسینے کام پروتیا فوتیا فوتیا نظر آنی کرتے دہتے سنے اور نما اباہی وجوعی کہ ان کے مخالفین کا بیناجینا زدر بڑھا، ان کے کام کی معتبراتیت اور بمرگیری میں اتناہی ادنیا فوتیا ہے ایسی و تب کہ تو و غالب نے اپنیا کام میں جابجا جواصلات کی ہیں انہیں آئ ان کے ارتفاع فن سے آناگہ اتعلق ہے کہ ایسے نظرا ندا نہ نہیں کیا جا میں ء خالب کے کام میں تحرییت و تعیزت بھی کیا گیا، اور اپنی سخو ہمی کی پروہ لوٹی کے بیے بعض شارعین نالب نے کہ ایسے خالف کا ایس کے کلام پر بکرٹرت "اصلاحیں " بھی فے دی بین جی جن مولانا عبدا باقدی آئی مرحوم نے خالب کے ان کے فن کامضحکہ اُڑا یا ہے 'اسی طرح مجد داکنے نرش مولانا احمد سین شوکت ہمیری نے اپنی شرح رصل کی ایست اردو میرزا غالب دلموی مطبوعہ شوکت المطابع میری ہو ۹ میام) میں غالب کو "تحریف و تعیزت کا انتا نہ ناکر مانے کہاں سے اپنی شرح رصل کی ہے اور اسی کی تحریف و تعیزت کو انتا نہ ناکر مانے کہاں سے کان بہنیا وہا ۔ ؟

شارمین غالت میں نواب حیدر یا دخنگ علامرنظم طباط بانی کی نثرتِ کود ہی متما زمقام حاصل ہے جوخود غالب کو اہنے معاصر بن میں حاصل مثنا، مولانا عبداِلرزاق راشد تیمیدرآبا دی تحریر فراتے ہیں ہ

" سرح طباطبائی کو درجہ استفاد حاصل ہے جس طرح داوان عالت سے مثل ہے اس طرح سرق طباطبائی دابنا) خواب منہیں رکھتی و دومری سفر حین سکے مقالے میں سفرے طباطبائی کوریا متیاز حاصل ہے کہ اس میں فن سفور سخن کے سکات دروار میں رکھتی و دومائی روشن موجلتے میں اور شعر گوئی اس سنزری دابوں کے ساتھ میان کیے دائے ، ہیں کہ ان کے مطابعے سے الل ووق کے دال و دمائی روشن موجلتے میں اور شعر گوئی کے در وارٹ کھل جاتے میں ۔

مول الشبی سف شرح کوبالاستبعاب دیجیسا اور اس شعری - مول الشبی سف شرح کوبالاستبعاب دیجیسا اور اس شعری - معلق مند فرم مرم

شرع برا مركز إلى كرسترح كس علف سے بال كر ب

موان ما آی ه ۱۹۰ مین شروی شاه دکن میرمجوب علی خان دین ، شرکت کے بید حکومت کی دعوت برآئے ہے۔
موادی عزیز مرزا صاحب نے موالاناسے کہا ۔ کرنظم طباطبائی نے فات براعۃ اصل کیے جب موالانا (حاکی سے جب دیا۔
دیا۔ فات برعای تند رصاحب انظم طباطبائی ، نے اعتراض نیس کے بیں بلکہ اپنا فرص مضبی اداکی ہے ترت کے بید میں سکر بیا واکر تا بول اشاد مرحوم العین فالت ) دندہ موت تووہ بھی سے کریہ اواکرتے ۔ اِ

شرت كويميشريس ركھتے ہے ۔ اصلاحات عالب عالب

یرصبی سے کر ترس طباطبائی میب د غالباً ۱۳۱۱ هدمین) میلی باد شائع موئی توحید رآباد کے خاص معاقوں میں جرمسگو کیاں شروع موگئیں ولی کے ارباب نظرتے ولموی اور فیر د طبوی کے زا ویٹر نگاہ سے دیکھاا ورحید رآباد والوں نے ملکی اور فیر کلی نقط منظر سے ۔ با اور یہ دونوں جس سنگرم بہتی رائعی نظر آئے وہ تھی مولوی عبالعلی واکھ حید رآبادی مرح م کی واثوق صراح تند می جو بلاک شرمی کا دام مرسب حب سندر مطباطبائی کمل کا گئے۔ ان و دونوں شرحول سے جبلے غالباً کے ۱۹۸۸ میں سید تھی گر مرتصیٰ بیان بزوانی میرکھی و وفات ۱۹۰۰) سند مام نام سال الملک ومیرکھی میں میں المطالب کے عنوان سے ایک شرح غالب کا سید تروی کی تھا جو خالباً ممل کا میں میں المطالب کے عنوان سے ایک شرح غالب کا سید شروع کی تھا جو خالباً ممل نام موسکا۔

شرح طباطبال على اورفنی اعتبارسے بینیا ایک شند معنبراورجامی شرح کا درجه رکھتی سبے۔ گراس کے باوجود مولانا مکین کاخلی مرحوم کا زخیال می درست نہیں سبے۔

و عام طور پر بر برخ دو اوق ق صراحت ، غالب کی آدلین سفرے خیال کی عباقی سبے مگر مجھے اس کے سفری سکتے بیں مائل سبے ، اسس کو شفر کے سکتھ کے بجائے غالب کا ایسا دیوان کہا جا سکتا سبے ، جس میں نغات حل سکے سکتے ہیں - ایوان دمند دستان میں بسنر عولی وفاری دواوین اور دوسری کٹا بیں اسی طرح حاشیہ بہت مل نفت و تکور شائع کی جاتی تھیں مرحنی

اسی قبیل کی چیز سے ع

سطور بالا سے آخری جزومیں مولانا تھیں کا کمی است کا خود جاب سے لیا۔ ؟ سقیقت یہ ہے کہ شرح طباطبا لی سے بہلے "مشرح کا دی" کا اسلوب بگایش میں بھتا جس کی آئی و اوق صراحت "کے مصنعت نے ساک میں معنی اس بڑم میں کہ اس نے کہی نے اندانی الکیش کا آغاذ کیوں نہیں کیا ج سوار و ت سر جبیری غلیم کا دیل کو غالب کی شریح ل کے زمرے سے خارج نہیں کی جاسکا ہے ہے۔ ان کا ایک نسخہ پر دفیہ سر میں ہوجی ہی میں سفے اور و قب سر میں ہوجی ہی اس سلسلے میں کوئی رائے قائم نہیں کرسکا تھا ، گر ٹوئن قمی سے اس کا ایک نسخہ پر دفیہ سر میں ہوجی قدیم صاحب اور ب رائے خلنے میں مل گیا جس کی سر سری ورق گر دانی کے بعد میں اس نیجے پر بہنیا موں کہ غالب کی ہر شرح قدیم صاحب اور ب رائے میں کو گیا جس کی سر سری ورق گر دانی کے بعد میں اس نیجے پر بہنیا موں کہ غالب کی ہر شرح قدیم

اله بڑی تقطیع کے ۱۹۲ صفات پرشمل پریشرے ۱۱ ساح (مطابق ۹۹ مام) میں طبع نامی فیز نظامی حیدرآباد دکن میں تعبی بختی نا یاب تونبس کم ایب صرور سبے -اس کا ایک نیسکندم و وندیر سرمیم میرمودشن اوب و لکھنڈ) کے کتب نفانے میں موجود سے۔ (نا دم سیسیتا و کردی

اسوُب شرع کاری کا ایک میرحاصل کارنام سے۔ علام نظم طباطبانی کی شرح بہ تیمیت ایک شف طرز شرح کاری سے تعلق رکھنی ہے اوران کی نکھ دسی میرز زون نگابی "اوربھیرت افروزی سلسلہ غابیات سے وہ امعط ابتدائی نفوخ برج نہر کا بھر کا با باسکتا نظم طباطبانی کی نفر کا مسب سے بڑا آ دے ہر سبے کہ حب ( ۱۱ ۱۱ ۱۱ ھی) میں بیشانی بوتی اس وقت نک "مندی تمیدی" نہیں سیمیا تھا اورائی ارتب نظر کا ذم من مشکل بیندی "کے اس اقاد چر معاق سے خالی تقاجس کی تعریک کام شخر تمیدی کی اشاعت سیمیا تھا اورائی اس میں بیشان اور اسلامی میں بیش کی اشاعت فرائی کی شاعت فوائی کام میرے دوران کی زبان سماعت فوائی کام میرن میرے دوران کی زبان سماعت فوائی میں ایک صاحب دیوان غالب کا "نمی جمیدیں تبلیم موئے بہرے دوستوں میں ایک صاحب دیوان غالب کا "نمی جمیدیں تبلیم موئے بہرے

باس آئے اوراس مطلع کے معنی مجدسے لوجیے س

جنون گرم اشظار و نالم بنیابی ممند آیا سویدا تا بلب زنجرس دد دسبند آیا

شعرے الفاظ سے برسب باتیں بیٹی نظر ہوگئیں کا سینڈ کو سویدائے ول سے تشبیہ دیتے ہیں بکین مویا "البب زنجیر" کیامعنی - ؟ اور بھر" ذنجیرسے دو دسیندآیا مکیامعنی - ؟

اس کے ساتھ ہی میرخیال بیدا ہُوا کہ۔ شاع یہ بات کہنا جا ہتا ہے کہ سورالبوں کہ آگیا یعنی کلیج بُرز کو آگیا" "آیا" اگر موردا کے ساتھ ہے تو بچر دو دھ کہ ساتھ اسے تعلق ند ہونا جلہ ہے ؟ کچھ کا تب کا تصرف تو اس میں ہنیں ہے ؟ گمان غالب ہوا کہ صرف تعصرت ہے۔ اب سے بچاسس ساتھ برس جیشر بائے معردت و مجمول کا ذن گماہت میں مذکار میتن ہوگیا سٹ عرفے بول کا ذن گماہت میں مذکار میتن ہوگیا سٹ عرفے بول کا انتقاعہ

سريدا أبب رنجري دودسبيندايا

"ی اکواس طرح بھیسے کراس ہے "کا شہر موسکے - اب شعر کے معنی کھل گئے ۔ لین استیاد دوسیند "کا انجیری " موکولب کے اس میں شاعر نے دو درسیندکو زنجیر سے تشبید دی ہے ۔

اب میں نے دعویٰ کے ساتھ یہ کہ دیا کہ جس طرح میں بڑھتا ہوں ہیں صبح ہے بزننیکہ بوبال میں لکھا گیا کہ مہانئہ تعدیا ہے تعام ہوں ہیں صبح ہے بزننیکہ بوبال میں لکھا گیا کہ اسل نشخ سے تقام ہی بائے۔ اس کا جواب بھال کے ناظم تعدیا ت کی طرف سے انہیں میرے عنایت ذرا کے نام آیا کہ اسل نشخ (میں) تربخیری ودوسپند ہے۔ (زنجیرے) کا نب کی علی ہے۔ نقل برنقل یاد آتی ہے میں جب دلوان غالب کی شرت ککھ دیا تھا تو پر شعر میں

عنی است کفتها رک عابیت معلوم بادیود دل مجمی خواب کل برنشان سب

دیمید کر مجھے فکر مولی کر ہر کون کہنے کا طرز بہنی سبے اس میں منرور تحریب مون سبے ۔خیال میں یہ بات آگئ کو مرزا غات وتنا م کا استعمال اس طرح معی کرتے ہیں تھے۔ ومرة تا ول استدآ بينه يك پر توسون

وسی" تا "میهاں بھی سبے لیمنی —" غنجہ تاسٹ گفتها"! میری شرح معیب کر بلا کی سبے میں مرزا داغ مرحوم سے مبٹھا سُوا باتیں کر رہا موں ایک عنایت و ایا دش نجیر نواب منامل دہلوی دومرسے کرسے سے اعظ کرمیس آ جیٹے۔ وہ ننوکت میرسی کی شرق میں شاید روفقرہ و دیکھ سے کے سنت

منج كيا ب "ناشكفتنها ب- داخ مرجوم كما من حصرت سامل في استعركولوني موها م

مرزا دائغ نے ودنوں ابھنوں سے اپاسر کو لیا۔ مجرسرا مٹاکر میری طرف دیکیف سکے کہ دیکیموں اس نے دائمی،
توشرے مکھی ہے۔ یہ کیا کہتا ہے ؟ میں نے تنو کو میم کرکے بڑھ دیا۔ اس پر تبناب سائل نے مجدسے او جہا ہی تھا کہ —
"نا سٹ گفتہا کے کیا محق - ج کہ مرزا داغ مرحوم اول اسٹے کہ - " تا سٹ فنٹنا " پڑھو - " دعلی حیدر طباطبانی ،
"نا سٹ گفتہا کے کیا محق - ج کہ مرزا داغ مرحوم اول اسٹے کہ - " تا سٹ فنٹنا " پڑھو - " دعلی حیدر طباطبانی ،
د صفی سا۔ اودھ بہنے مکھنے - 4 اراکست ۱۹۲۵ م مبلد یا شمارہ ساسا )

سجس طرح غالب اردو کامنفرد شاع بختاج سے کام کی آب تک در بنوں شرمیں تکھی جائی ہیں اسی طرح علام نظامیا ہائی اردو زبان کا بہلا شادح ہے جس نے اردوا دبیات کو شرح نگاری کو ایک صحت مندنقیدی شور بختاہے۔ ساتی نے مشرق تنقید کوجن متوازن وا مول سے روشناس کرایا تھا ہے ہا دگار غالب " شایداس سیسے کا بہلا نتج ربھی جس میں غالب کے کلام کی مثرح کاری کا عنصر بھی موجود ہے۔ یہ وجو بھی خود ساتی برعمی وان کی زندگی میں بی الزام مگایا کی تفاکہ انہوں نے تعین مقالات برائیے کہ شاد کی کوئی تنقید کرکے ان سکے مرتب کو گھنا نے کہ کوئی کی سے میں یا دی تری کی میں بی الزام مگایا کی تعین مقالات برائی ہوئی ہوئی میں تعالی کا زن ہو بھر کی ساتھ ایک می زمانہ ہے ، شاید میندسال کا زن ہو بھر وہ اپنادامن اس تم کے الزامات سے مرحل مجاسکتے سمتے ہو

علام نظم طباطبائی کی سب سے بڑی خدھ صیت ہی ہے کہ انہوں نے شرح فالت کی کمبل کے دفت ان کے کلام کو مرمز زاویہ سے پر کھنے کی کوشن کی ۔ جدیبا کہ مندرجہ بالاسطور سے وامنی ہے ان کی تعمق کا و نے ایک ایک نقط کا جائزہ نے کر فالت کو مجھنے کی کوشن کی ، ا در اس فیجے پر پیٹیے کہ مردقہ دلیانوں میں ایسے اشعار بھی شامل ہیں جن پر ذوقا فوقیا نظر فانی کرسے خود فالت نے اپنی اصلامات کے آئید می انہیں بنایا اور منوارا ہے۔ فالبیات کے ابتدائی مبطا بورکاروں میں نتا بدیر است بازطباطبائی کے علاقہ کسی کر بھی حاصل منہیں ہے کہ انہوں نے کلام فالت کو پر کھنے کے میں ایسے کہ انہوں نے کلام فالت کو پر کھنے کے بیا ویسے کہ انہوں نے کلام فالت کو پر کھنے کے بیار کی کھا و منہیں بڑی بھی ۔

که مولانا احد حن نئوکت میری جانب آب کو محدّد السندنزنیه بینت تقدیمیای مدی که ایک دلیب شخعیّت تقدیم طباطهائی کے بدا بنوں سند \* حل کلیات اردو مرزا غالب دلیوی (مطبوع شوکت المطابع میرنڈ ۹۹ ۱۹) کھھ کرغالت کے کلام میں اسی ایس تخریخات کی بیرکہ کلام غالب قطعًا مے حتی ہو کررہ گیاہے۔ نمینچہ نئامشگفتانیا "کی نغری خود غالب نے عود مہذی میں کی ہے ۔ لیکن مولانا ٹوکت نے ایک نقط حاف کر کے " ناشگفتیا" بنا دیا بخریر ڈراتے می ایعنی نہ کھلے کا نام می فنیچہ ہے میں سالمان آسانسش کی ۔۔۔!" (حل کلیات اردو)

فالت كى ايك مشهور عزل ب--

گئی دہ بات کم موگفت تلک تو کیوں کر ہو کے سے کچے نہ موا۔ عجر کبو تو کیوں کر ہو

ای غزل کاتیسانتوب -

ادب سيسا درسي ممكمت توسيح كما؟

سیفزل غالب نے تلع معلیٰ می مشاعرے میں بڑھی تی۔ " دہلی ار دواخبار" میں بیمشاعرہ شائع ہوا تھا۔ ۱۱ ماری ۵۳ مام کے تمار میں غالب کی بیفزل می تجیبی ہے ، گرتمبرے شعر کا مصر عمرا والی اس طرح ہے .

ادب سے ادرین کشکشس توکیا کیے۔

بظاہرتقیم وٹا خبرنفظی کی معمول سی اصلات سے سکین خالب کے پہال اس و کیجدر کیجہ کی ایک انہتیت سے نیجے نظرانداز نہیں اما سکتا۔

اس مثال کے إدے میں کہا جاسکت ہے کہ ثنا پرکتا بت کی فلطی سے انفاظ کا اُسٹ میسیر بردگیا جو ہلین " دہل اردوا خبار" (۱۸ رمارج

م حسب الحكم حضرت ملطان خدرالند ملكه بوجنا بجنب الدوله اسدالندخال غالب اورجناب خافان مبذ مك الشواء مشيخ عمدا براميم خال ذون نه به تقريب ننادى مرزاجوان نجت بها ورمُرث دزاده آفاق كے كيواشعار سبيل ماركيا و مسرااس منع ميں معنور ملطان ميں سرور ما مرگز داف مقع معرفيندا شعار علاوه اس كے جوفاص نجم الدوله بها درست معب سر گذرائ واسط خطا و درمين مين اپناخل يا الل بصرواجيدت و الهران وواتعني فصاحت و بلاعت كي موجب ترتيب ورمين مون كيم ورق اخيا وكرت ميں "

سات دریا کے ذرائم کیے ہوں گے موتی شب بنا موگااس انداز کا گر میر سهرا

کے تدیم اخبارات کی کچے مبدیں" ازمول آاستیا ذعلی خال عرش را میروی مطبوعہ" نوائے اوب " بمبئی بابت ماہ اپری ۱۹۵۸ کے خالب کا دہم مشہور معذدت نامد۔ "منظویہ بے گر این احوال واقع ۔ کے مروشہ دلیان کے نوئنٹ را بڑلٹن کے علادہ میں نے طاہر انٹرلیٹس ٹنائع کردہ آفاطا ہر دبلوی بنرہ آزا دوبلوی ر ۱۹۳۹ می سے مددلی سیے ہوا بک ایسے نشی کی شہندیا درپشائع کیا گیا ہے جس برغالب کی مہرہ ہے ۔ د اورپشائع کیا گیا ہے جس برغالب کی مہرہ ہے۔ دہی اردواخبار کی روایت کے مطابق اس شعر کامصرعہ اولی درمار میں اس طرح پر بیش کیا گیا تھا۔ سات دریا سے کیے موں سے فراہم موتی

> سولیٹ سے بیٹر آیاسب گری کیدٹ عری ذرایعُ عزت نہیں مجھے

خركوره بالا حوا يسك مطابق اس كامصرعه ألى يعي مدلاكيا - درباري موقطعه اغتذار بيت كياكيا تقا، اس مين بيشواس طرح برتفا

. سولیت سے بیٹر آباسید گری

علم وكمال وففتل سن نسبت نبيس مج

مروحہ واوانوں میں غالب کی مندرجہ ذیل عُرول کے استعارموج وہیں۔

قفن من مول گراهیا می جانی می سیر شیون کو مرا مونا براکیا ہے نواسنجان مستسن میں

۸ مِنُ ۱۸۵۸ میک د ملی امد و اخبار " میں ح مشاعرہ تنجیبا ہے "اس میں غالت کی بیعز ال میں شامل ہے انکین " د بی امد د اخبار " بنی اس غزل کے تمین اشعاراس طرح پر شائع کیے گئے ہیں ۔

> تفس می موں اگراجیان مانی میرسے تیون کو مرا مونا بڑا کیا سے نواسے بال گلشن میں

> نوش کیا۔ کھیت برمیرے اگرسوبارا برآ ہے سمجھا ہوں کہ ماسے ہے ابھی سے برق خرمن کو

سخن کیا۔ کہنہ سکتے کہ جویا ہوں جواہر کے حکر کیا ہم منہیں دکھتے کہ جائے کھو دیں معدل کو بعد میں ناات نے حب نظر آئی کی توسطلت سے مصرعہ اولی میں اصاباح کر دی ۔ تضریب موں گراتھیا بھی نہ جانبیں میں شہوں کو

اورمندرجر بالااشعارك دوسرك معرول كواس طرح بربر بدل ديا ، جومر وجرد والول في متعل ها - اورمندرجر بالااشعار كو سمجتها بول كالم وعد نده في المحاسمة برق نوك كو

مگركيا ہم بنيں رکھتے كر كھودي جا كے معدن كو

که مولانا عبداترزان راستند نه وفات (۱۵ ردمبر ۱۹۱) سے مرت بین سفتے بتل جرآخری خط مجھے سیتا پورک پر پر بکھا تھا، اس کا حزدری حصد دیج ذیل ہے۔

سنے آج میں رجیٹر ڈاکی پوسٹ کے ذریعہ آپ کی خدمت میں جیج رہا ہوں۔

ورتار نے غالباً دارہ ا دبیات اردو رحیدرا باد) میں محفوظ کردی ۔ ذاتی پر دسگینیٹ اور نام ونمو دسے انہیں کول لگاؤ نہیں تھا . میں نے متعدد بارانہیں لکھا کہ وہ اسپنے حالات ادرا دبی جندات کا سرسری تذکرہ تلمبند ذبادیں ، گروہ مہیٹیڈ مال سکنے اور بالاخر اسپنے آخری خطامور خر ۲۲ نومبر ۲۰۱۷ میں برحیذ سطری لکھ کرممیٹیر سمیٹ کے لیے نما دونل موسکئے ۔

"میری کوتا میروں سے یا دجو کا آپ کی شائتیں میرے شامل حال رہیں ، جس سے بیجے میں ول سے مُت کرگزا رموں اور میشہ آپ کی کرم گستری کا امیدوار رموں گا۔ آپ میرے حالات رقم سنسر انا چا جتنے ہیں۔ میں موں کس شمار میں۔ ؟ اور میں نے کیا کارخایاں انجام دئتے ہیں کرمیرے واقعات قامند کیے جائیں ؟ ایک پرنشیان حال اور پراگندہ طبی شخص کو گھنامی پیند ہے۔ گھنامی می میں رسینے دیجے۔

آپ کے پیچیلے ووجا خطوط بڑور کر بہت منعنعل مرُوا کر بعض استنسارات کے جواب نہیں وسیے۔ اب وہ ہاتیں بڑی موگئ ہیں۔ جن دوستوں اور عزیزوں سے محفیس سجی تحبیل وہ اب خواب وخیال موگئ ہیں۔ اپنے ہی شہر میں اجنبی مول برگر وسنت سوارہے۔ آپ محبضے مول سے محفیس آپ کو جول گیا موں دمکین بتصرف خسروع

را نندم کمند توامیراست بیجاره کجارود زکوسیت

مولانارا شدست شرف طاقات کا اعز از کہم حاصل نے کرسکا۔ مخلف نے تعلقات کا آغاز بھی خطوک آبت سے بڑاا درا نجام بھی اس آخری خط (۱۲۲- نومبر ۱۹۴۹) بر اجومر نے سے صرف تین بہنے قبل ابنوں نے کہ ساتھا۔ لیکن اس کے با وجود راسٹ دنے قام عمر اس رشہ م اخلاص سکو اس طرح بر بنجا یا کہ بڑے سے برٹ خاکی مسلا پر مجھے یا وفر اسے شفے اور اکثر میرے مشورے پڑمل کرتے تھے۔ اپن آخری البیت (اصلاحات ِ غالب ) بین جن محبت کے ساتھ مجھے یا وفر ایا ہے ، اس سے ان کا ب بناہ خلوص فل مرہے بمیرا ذکر کرتے موئے لکھا ہے۔

موتوی اکرام علی اور فررٹ دیم "آب کی شہرتصنیف سے، جس بی آب نے داد تحقیق دی ہے۔ اس کا ب بر محکومت مہند نے از را و قدر دائی آب کوانعام عطا درایا ہے۔ غالب کے متعلق آب نے بہت سے بہت ہا مضابی ملکھے ہیں۔ فالب نام آدرم "نامی کتاب بہت مقبول مول ہے۔ الحاتی کلام غالب " بھی شائع کی ہے جو میری نظر سے منہیں گزری۔ آب کی فالب سے متعلق تصنیفات نے "فالبیات" میں گران بہا اضافہ کیا ہے۔ بہیوں اخبارات و مائل کہ آپ نے ادارت کی ہے اور الب رشخات ملم سے اہل ذوق کو بہراب کرتے رہتے ہیں . . . !"

رصفی عدد اصلامات غالب)

مولا ا رامت سے عالات زندگی ریکنامی کے گہرے بُدے بڑے ہیں۔ مولانا عبالی دبابائے اردو) واکر محی الدین زورقا دری

مله وسنة فورث ديم كالج ادر اكرام عن اور غالب م كلام بن الحاق عناصراداره فروع اردو لكحنوشف للا كالعين اب تقريباً كياب بن

علام نظرط طباطبال کے مساحبزادسے مولوی مبرامید د مابق لکچرار ساعنی جاگبردار حیب در آباد دکن ) نے "اصلاحاتِ غالب "سے پسینس نفظ میں رافتہ کی ادبی زندگ بیت مبرک کہتے مکھاسہے ۔

سولونی، مولانا عبار زاق صاحب رہ شکہ وظیفہ یاب اپنیٹر ویش کنظور رہ ایک بڑے ہوئی کنظور رہ ایک بڑے سرکاری جہت سے دالد مرحوم ونظر طباطبائی کے خاص اور جمتاز تلافہ میں ہے۔ ایک بڑے سرکاری جہت کے فرائعن انجام دیتے موٹ آپ نے علمی وا و بی شنط کے بیانے دفت نکالا تیس چالیس سال پہلے اردوا دب کے بہت سے بنیادی کام انجام دیتے اور اواب کی اجازت سے ان کا تجبور کلام کی اتبات کے ام سے شائع کیا۔ برکتاب نا صرف مبندو شان کے علی ملحق میں مقبول مجرف کا بالم انگلتان میں بھی اردو دان انگریزوں نے بڑے شوق کے ساتھ اس موٹ مبندو شان کے علی ملحق میں مقبول مجرف کی ایک انگلتان میں بھی اردو دان انگریزوں نے بڑے شوق کے ساتھ اس کامطالعہ کیا۔ واکون کامون کی بیٹ تعرب کی۔ ایک ماجی کامطالعہ کیا۔ ایک مورف میں میں کامون کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ

اصلامات غالب نا منظرطباطبان کی توی تصنیف ہے جے مولانا عبدالرزاق رہ تنک مروم نے علی رکی وفات وہ مئی اس ۱۹۳۳ کے بعد میں اعجاز برنی کے بیسی " دعیت با نار مجدر آبا دوکن ہے شائع کیا۔ بیسی شاہ ۱۹۳۳ کی کا بیسی اس ۱۹۳۹ کی کا بیسی تا تھیں ہے بیسی کی اشاعت اور ام ۱۹۳۱ کی اسا در الدول کی کا فرائد میں اس کے بعد تخریر مسال میں اس کے بعد تخریر مولانا میں اسے طول درا ہے ہیں اس کی تفصیلات کا ذکر کہتے ہوئے لکھا ہے۔

م فرمانروائے بھوبال برنس تمیدالند نمال مرحوم و معفور علی کرد دکا بی میں میں جم جماعت تھے۔ آپ کی شاہی وسلہ مندیوں کی بددات جب داوان نمائٹ انسانہ النی مرحوم ہیں۔ بھوبال سے شائع مواتو آپ کے ارشاد کی بنا پر بفتی انوا رائحی مرحوم ہیں۔ ایک بدوات جب داوان کی دومباری میں میں میں ہور انسانہ کی مقال میں دومباری میں میں میں میں میں۔ ایک عباری سے اپنے مطالعہ میں رکھی اور دومبری اساندی مقالم

سله التداب، ۱۹۸۰ بسط بیلی جرح رف ولی کا توامی تخاطب - اجی صفت (ابی مصفرت) اور امان محق ای حاج بناب کا با دشام و کلمندر کانواب مساسب بهبی کاسیده به به واک مناوی تا موای تعاجب برا امتیا ز ذمیب و قت برخص کو مودی صاحب که کرخطاب کیا حا آنا تعا اور بر مساسب بهبی کاسیده به به برخص کو مودی صاحب که کرخطاب کیا حا آنا تعا اور بر مساسب بهبی کاسیده به برخص کو مودی صاحب که کرخطاب کیا حا آنا تعا اور برا در مستالیدی ، د با در مستالیدی ،

سدوں حدرنظر طباطبائی المفاطب برحیدریار حبگ کے واسطری بین کرے فرائش کی کے مرزا خالی کا بونیا کا معدان کہ میزا ہ مراسہ اس کی خرب نمانے پرتشرف الدول الدان کی خرح طباطبائی محل موجائے۔ دیوان کا مطالعہ کرے و دختوں کے بعد علام غرب نمانے پرتشرف الدے اور فرایا کو میری خرح کے باعث خالت پرسے مہم لگوئی کا الزام الطرکیا اس کوئی اشعار کی خرج سمجنا ورست نہیں ہے کیونکہ اس بی فوق و مشعرت برواشت نہیں موسکی اس لئے نشک کلام کی خرج کھیے ہے تعدر جوگئے ہے۔ ایکن اس برا خرائی کے باعث محنت و شعت برواشت نہیں موسکی اس لئے نشک کلام کی خرج کھیے ہے تعدر جول بہتر بوگا کہ آپ خرج مکھ وی بر بر اس برایک نظر ڈال اول گا۔ یسٹن کر جھے بڑی ایکی جوئی کیونکہ دیوان خالت کی جنی مزمیں کھی گئی ہیں۔ ان سب میں عظام می کی خرج مشور مقبول اور مدید اس لیے میں سے جواشعا دخارے کو دکتے ہیں اس معدد دی سے تو کم اذکم خالب نے اپنے اشار ہیں جور دو بدل کیا ہے اور دیوان میں سے جواشعا دخارے کو دکتے ہیں اس کے دیوہ فلمبند کیا جوائی میں۔ میری اس استعاکو بطیب خاطر منطور کرکھے تلا مرنے ترمیمات میں اشعاد پر برجہ و کرنے کا وحدہ کیا اور محیدے بڑھفعت موسے دور کا رہ اس استعاکو بطیب خاطر منطور کرکھے تلا مرنے ترمیمات میں اشعاد پر برجہ و کرنے کا وحدہ

ا منوس کہ شکھوا مکا ۔ اس بہانے سے کہی طرت آ بہتہ آ بہتہ نے کام کی شرح بھی اعتدار کے باد ہج دعلا مرسے تکھوالوں گا ، گر امنوس کہ شکھوا سکا ۔ اس خیال سے کہ مودہ دیوال کے امد ہی مفوظ رسیے ادر عیورہ کا غذات پر لکھے جانے سے علامہ کی کرسی کے باعث کہیں خلط معط نہ مو جائے ۔ ہیں نے عز ۔ لوں کے درمیان ایک ایک سادہ درق مواکر دیوان کو تبصہ ہے کیئے جمیح دیا ۔ ایک چینے کے بعد علا دینے مجد کو مکھا کہ " فالب سے فارخ موج کا اس شخص کے باتھ دیوا نہ کرتا ہوں محنقہ مقدم مجمی اس پر کھوں گا ۔

بہتر زیجھے ملی مگراس سے ماتھ دایوان منہیں بھیجا۔ دایوان لینے کو حبب میں نود علامہ کے دولت کدہ کوگیا تومعلوم موا کو شہر میں نہیں ہیں ینٹیوع مرض طاعوان کے سبب سے نقل مقام کرسے کسی کاؤل میں مقیم ہیں جندرہ زکے لعدواک کے ذراجہ علامہ کا بیر شاہیت نامہ طا-

تسلیمات میں بالسی شکے کھیت میں اپنے ہی مکان میں ہوں وحاردر" مبلاگیاتھا۔ وہاں تھی ہیم مون تھیل گیاسب کو سے کواب بہیں مبلا آیا ہوں ضعا وندگریم ہم کو آپ کوسب کو محفوظ رکھے۔ دیوان کے بلےکسی کو جھیجئے۔ نیاز مند

ميديلي حيدرطباطباني - ١٢ رديمنيان الميادك دسسنة ندارو

حب شهرمرن طاعون سے باک وصاف موگیا تومیرے ہال میرتقریب سالگرہ نورشنی انعتر فاطیسکما ایک محبس شعر منعقد موتی میں میں شرکت کی دعوت دی جانے پرعل مدنے برحوا ب مرحمت منسد وایا -

تسلیم صبت شعریں صرورانشاء اللہ آول کا۔ ' اصلاحات مرزا غات ' برمقدمہ نکھنے کی مہلت اس زمانے میں منہیں ہوئی ۔ مجھے کچھ امتحانات کے برہیے مرتب کرنا تھے ۔ ای میں مشغول رہا ۔ بعض اوقات میں نئی مطبوعات کا منظر کے لیے بھیم اگر اعقاء ڈواکٹر اقبال کامجوعہ کلام ارد دمبیم آومجہ کو سرتوریز رسال کی۔

ارسالی-نسیم- "بانگ درا" کاشکرید - فالت کی اصلاحیں ایک رساله کی نمویت می صرور شائع بونی جاہیے - بررساله آب نے محبرے مکھوالیا ور مزمیری بے بروائی مجمی کوئی کام محبے نہیں کرنے دیتی - میں آپ کامنون موں -داقم نیاز

مسيدعل حيدرطها طبالي

عجے کسس امرکا بڑا طال ہے کہ یہ رسالہ علا مرکی حیات میں طبق نہ موسکا۔ اس کی وہ بیر بھی کہ میں اسنے وفر کی بہناہ مصرونیتوں کے باعث وقت نہیں نکال سکا۔ اتنی طویل مرت سے بعد میں اس کو جناب سیر نموز مصاحب پر وفعیر اروو محتی نمیر اور وحتی نمیر اور وحتی نمیر کے توجہ و مشایت سے طبع کرا کے شائع کر رہا ہوں امریسے کہ مشرع طباطبائی نے ما ننداس رسالہ کو بحبی مقبولاتیت صاحب کو توجہ و مشایع کے اسلامات نمائی کا مقبولات ماصل موگی ت

چاہیں سال سے کچے زائڈ بیمسوّدہ مولانا راکندمرہوم نے سینے سے لگائے رکھا۔ ایک آدھ باداس کی اثنا ہوت کے سلطے می عجے کھا مجی ۔ میں سنے عوش کی کہاس کی اثنا عت اس زمانے میں مناسب ہوگی جب غالب کے صدمال حبّن کی تقریبات من فی جائیں ۔ مین برس نک ہم دونوں کے سلساڈ مواسلت ہوا کیسے جود مساطاری را میں سنے دوجا دخصے مجنی گرکوئی ہوا بہمیں آیا۔ ۲۰ سون ۱۹۹۱ع کو احیا تک بردندیرسید محدکا ایک کارڈ ملا۔

كرى -مسلام مسنول !

مولانا موبدالرزاق صاحب رآ شدعلیل بن ابنوں نے بڑی شکل سے اس کارڈ پرآب کا پتر اسپنے قلم سے مکھ اہے۔ و اِ طبعیت معنبل مبائے تو وہ آپ کوخط مکھیں گے۔

موصوت کی مرایت بر اصلاحات فالب کے دونے آج میں رحبر ڈ بک پوسٹ کے ذریعہ آپ کی فارت میں

معنى ما مول -

کتا میں فرگئی مبسنے پردفیسر میرمحدکومی رسیمین وی اورمولانا داشت کومی نعط مکندویا کئی مینینے کے بعدمولانا کا کارڈ (بایا تاریخ) 4ستمبر ۱۹۷۴ کوموصول بجاجس سے تحت برتھا۔

يرادرمحرم ملامت - تسليم

مع المح کا کمترب برای ادراس سے قبل دونوازش نلمے موصول موکے ۔ بی برسے در دکرب بی متبلاموں ، موش د سواس معطل بی اس بب سب آپ کی بازگاہ میں بیار برس سے خرحاصر موں تعصیل آئدہ خطر میں دکھیئے گا۔ کتا ب اصلاحات فالب "اس قدر نعط جمی سے کو صابع کر دینے کوجی جیا بہا ہے ۔ . . . کتاب کی خط طباعت سے طبعت منابعت منابعت کرد ہے کوجی جیا بہا ہے ۔ . . . کتاب کی خط طباعت سے طبعت منابعت منابعت کد ہے بعض شرب طباط بال کا تبعد و ترمیات نالب برت ب کی مان سبے باتی میر او شیر خوا فات ۔ با ایک تعالیم

کی نظرے دیجہ کر ازات کھ میں جے مفول ہوں گا۔ امید کو مزاج دہاج بخیر بوگا :

دسسالم «عبدالرزاق !

و پته، برا در محرّ م جناب نا دم مسيتا پوري . کوهني مير صاحب محله تغيباره سيتا په را تکعنوس

مبلے کس بری ماعت مول ناماث رہے اور اس کتاب کے منائ کر دبنے کی نیت کی متی کتاب منائع میری ادر اس بری طات کو تنایداب ال کے بیند نسخے بھی میچے وسا کم باتی نارہے مول گے۔ اور اس کتاب کی امبیت برسٹور دہی سے بواشا ویت سے بیلے بھتی مین مطبوعہ میرو نے کے لبد میں اگر اُسے ' فیرمطبری کما جائے توسے جانہ موگا ۔

"اصلاحات ماب بلحاظ ترتیب و دعمتوں پرشمل ہے جمعنی اور کک بہتے بنظ دیاہے کے بدیولا اور آٹ کی تحریر کردہ مرائح طباطبائی ہے جس میں ان کے حید را بادی زماند قبام کے اغمیلی حالات دفیرہ میں ، فہرست مضامین جو ملط نامے نے ساتھ علی دہ جمبی ہے اس میں حنوا نات کی صراحت اس طرح میرکی گئے۔

۱- بیمیشس نفظ-ازمولوی سیدامی فرزندنا و نظم طباطبانی بسفات ۱ دیم

٧- وياحيه- (معرملام كيخطوط بام مولاناراشد) ٥- ٤

٣- پيدائش ونظم طباطبان- ، صغر ١١

١٧٠ لعليم وترميت ٠ ٠

۵- شادی واولاد ۴ ه

۲- اخلاق دعادات ۵ ۱۲- ۱۲

٢- مازمت گلة مي --

٨- وزيراعظ مرزاندراكاندى كاخطمولاناك نام - ١٥

٩ - طازمت سيدر آباد دكن مي- ١١ - ١١

١٠- مدرسه انوا رانعلوم مام ملي حبيب در آبا و دكن - ١٨

١١- باني مرسدانوارالعلوم كاخط مولانا راستدك نام- ١٨

١٢- مولانامشبلي كي مرحيدر أما دمي اور مررمه كامعامز- ٩؛

۱۳ مولاناست کی نقر مرب ۲۰

۱۲- صدر مدرسه اوربان مدسر کا اظهارتشکر- ۲۱

۱۵- مولانا شبل كم مرتب نصاب دارالعلوم برعلامه رنظم كا تبصره - ۲۷- سهر

١٠- ناام تطرك خطوط سام ميرااسمان جاه الحم- اوراسس كاجواب- ١٧ - ١٧ ١٨- منتى عنايت الله نافل دارالترجمه كى تحريب توسيع مان رمت - ٧٨ ١٩- عاد ونظر كي نسبت مولانا جبيب الرحم خال شرواني وصدر بارجنگ ) كے تا ترات - ١٨ ١٠٠ كتوب علا منظم بام صدر بارسيك - ٢٩ ١١. كتوب بنيار صدر بارجنگ كى رك - ١٠٠ ٢٢- مندره اس-١٠١ ١٢٠٠ مول مداليم شرد كالخرط وخط ١١٧٠ - ١٩٨ ١١٧ مشاميرس فاقاتي س٠٠٠ ٢٥- تعشيف واليف وتراجم تطرطها طيالي - ٢٥ ٢٧- مامران مالبيات ---صفحات کے تنبرغلط در رج ہیں ٢٤- نطوط مولانا امنياز على حال عرمتي راميوري ١٧٨- تحلوط مولانًا فلام رسول مير- بنام مولانًا راست. ١١٠٠ ٢٩. كتوب سين محراكم ٠ ١٠ - كأب ذخيره دولت شاي كاسرورق ١٦٠ كتوب دُاكر عبرالتا رصدليّ بأم مواناً رات - ٢٧ ۱۷۴- کمتوب آثر مکھنوی الاسطتوب قاضي عبب الودود مهم - مولاً ا فعمل في آراد كامنظوم تحط ۵۷- ملارنظم کے نیزی توسف ۳۷- مشاعرون مین شرکت - ۹۴- ۹۳ لهرس الخستشام

اس مِن شک نہیں کہ ان عنوا نات میں بہت نہ ہے ہوئیات البینے موصوصے دور بہنج سکے ہیں اور بعض مقامات پرسکسل قائم نہیں مدہ سکا ہے ' بھر بھی مولانا راسٹ دنے علامہ نوکی زندگی کو عبنا قریب سے دبیما ہے ، اس کا پُرا پُرا عکس ان صفحات میں موجود ہے۔ کتاب کا یہ مصدیم دیم ہو ہم الا اس کو متل مُرا - اور بلاست براس کی تالیف کا دور وہی مقاجب مولانا واشدگو ناگوں مصائب وآلام کاشکار مقع ایک تو پر اِنہ سالی - بھرخانی ما ڈنائٹ وسانحات - اور سب سے زیادہ عادات کا لامتنائی ملسلہ - ان حالات می جس طرح برا ورجو کچھ والاده الخيس کا مصد تما ان اوراق مين الدوادب سے معبق اليے تاريخي شواه عبي لمين سے جنبور وستاويزى انجيت ماصل ہے۔

" اصلاعات نمائب بين و پر ورسے نا الد اليے اشعاد کا تجزير کي گيا ہے جن برخود فالب نے مختلف بہلؤول سے نظر ان الا کے "اصلاع" دی سے علام نظر نے نہ معض ان تمام اصلاحات کو مکی کر دیا ہے۔ بلکہ تفقیدی نقط نظر سے ان اصلاحات کا جائزہ ہے کہ بنایا ہے کہ آخری اصلاح کے بعد شعر کی فنظ دا نہ معظمات میں کس طرح براضا فر ہوا ہے ؟ " شارحین کی تاریخ میں علام طباط ان کے علاوہ شاہد کوئی دوسری شخصیت نہ بلے گی جس نے محیث بیت شارح اس اس اس خرم دواری سے معہدہ بر آ ہونے کی گوشش کی مہو ۔ ادر بحیث بیت شارح اس بار کو بھی اپنے مرسلہ میا مبرک ان فران کی اوراق میں بھر کوئی نا دوار میں اپنے فن کوئی نا دوا میں اپنے فن کوئی نا دوا میں اپنے مرسلہ میا مبرک میں سند بلوی ہے " اقیات فا ب "

" نمالیاً بہت سے لوگوں کو بر بات بڑی جیرت اگیز معنوم مبرگی کدان محرکت الداغ ولوں میں سے کرجن بیرمنداول دبوان فالت کی موجودہ فدر ومنزلت کی اماس فائم ہے۔ ایک تہائی کے قریب غالب پوہسیس سال کی جرسے تبلی کہ میکھے تقے مثال کے طور پر صرف جیندغر ایس کا حظ فرائی جو نسخ تھے یہ یہ بھی بہت معملی تغیر و تبدل کے ساخد موجود ہیں "

ا نقش فرمادى بيكس كى شوى تخريكا

٧- نسكه دستوارسي سركام كا آسال مونا

الم وه مرى چير ميس سيرخم بنهال سجيا

٧٠ وسرين نفش وفا وحرتسالي مذموا

٥- ميرمج ديدة تزياد آيا.

١- سر كل نغر مول بديرده ساز

٥- أه كومياجيد اك ممرار مون ك

۸- ده فران ادر ده درسال کمال -

٩ - غنجيهٔ استنگفته كودورسيمت دِ كمعاكه يول

١٠- مم سے کھل مباؤ بوقت مے پرتی ایک دن

اا- جهال ترانقش قدم ويصفح بي

١٢- دردسے میرے کو کورے سراری اِ شے بنے

۱۳- ایکمیری مان کوفرارسی

١١٠ - بنول گرم سے مرت سے تستی بنولی .

۱۵- سبب کک ولال زخم نه بیداکریسے کوئی ۱۹- آنگینه کیول نه دول که تماشا کمبین سبے ۱۷- شبنم برگل ولاله نه خالی زاوا سبع - (وغیره وغیره)

(صغرام - باقیات غالب طبوعه شامی پرلس مکعنوم دسمبر ۱۹۹۱ع)

نسخة تميدييس ايسے نقومش اول كا انكشاف غالب كے ابتدائی شرخ گاروں كے بيدائم المخ لكريم كا درجه ركھا تھاجى كا احساس علاّ مرطباطبائى ہى كوسب سے بيلے مواجو اصالحات فالب كيشكل ميں آج موجود ہے۔

غالب کو ان اصلاحات کو با کتفصیل بیش کرنے کا توموقع نہیں سے کیکن دیل میں کی اسی شالیں بیشیں کر دیا صروری ہیں جی اندازہ لگا یا حاسکتا سے کہ علامہ طبال کی نا قدانہ ٹردنٹ نگا ہی نے خالب سے فن ادرآ دیٹ کوکائی نقم علمی سے پر کھنے کی کوشش کی - اور خالبیا " کے سیسے میں ان کی برگزشش ایک نا قابل فرامون کارنامہ ہے۔

بسکه مبول فالب امیری می مبی آتش زیر با موٹ آتشس دیدہ سے معاقد مری شرخیسد کا

غالب فالمت الن شعرك دونول مصرعون من العلاج كرك المصمقطع من نبديل كرديا و بيلي بيشعر عقاا وراس طرح برو

آتشين ما مول كدا زوحتت زندال مذ لوجه

موث الن ديره ب مرحلقة إلى رنجر كا

بوشه كل الله دل دود بجسداغ ممنل

جوزی برم سے نکلا وہ پرلیٹ ان رکلا

اس كامعرصه اونى يكلي بيمقا - جي بدل كر بوك كل نالم ول ١٠٠ الخ - ؟ باياكيا -

عشرت ایجاد بیاب وگل دکو دو د جراع محترت ایک و موز فنا میت و مثوار بست

مخت مشكل ب كريكام عبى إسال ربكلا

اس شعر کے بہلے مصرعہ میں ہمت دشواری شوق کا محرا میل کر ہمت د منوارب ندیہ کی اصلاح کی گئے۔ مرگ مصرعہ کی مصرعہ میں ہمت دشواری شوق کی محدث لدیں میں غلامیں

مركب صدمهٔ بك جبيشِ لب سے نالب ناتوان سے حمد رافیت دم سیسط منوا

ابتدأ اس مقطع كامصرعه ادبي مقا.

ل يرمعره العلامات فالتي بي اى طرح جيباس

مرگیاصدمہ آوا دسے ہم کی غالب نظر نال میں مدمہ کی خالب بدل دیا گیا ۔

تا اس کے دوسرے مصرحہ میں اصلاح کی گئی۔ بہای فکر میں صرحہ ان اس اور جھا اس کے دوسرے مصرحہ میں اصلاح کی گئی۔ بہای فکر میں صرحہ ان اس اور جھا اس سے دوسرے مصرحہ میں اصلاح کی گئی۔ بہای فکر میں صرحہ ان اس اور جھا اس سے دوسرے میں تو میسے دا قصور جھا اس سے اور کا اور مرکم ان کا اور مرکم کا فر مرکم کے کا فر مرکم کا کا فر م

يبطي كس شعر كامصرعه اولي بيمقا-

ہے تو بوں سوتے میں اس کے بوسہ بات یا عگر آہ وہ جرانت سنسریاد کہاں! دلسے ننگ آکے میگر یادایا!

اس شعر کے دوسے مصرعہ میں ابتدا ۔ (دل کے بردسے میں مگرماید آیا) کی تخیار میں بعد" ول سے نگ آسکے منایا گیا۔
عرض سب زعشق کے قابل مہمین رہا

حسن دل میں از عشا مجھے دہ ول مہمین رہا

· نالبّ نے اس مطلع کے دوسرے مصرمہ ۔ جس دل میز از مقامجھے وہ دل منہیں رہا ہمیں مصرعہ لگائے۔ ایک تو یہی۔ (عرص نیاز · · · · ) اور دومصرعے میہ عقے ، جنہیں بعد میں تلمز دکر دیا ۔

بیدار مشق سے بنیں ڈرڈ است برگر اندانر نالہ یاد بیں سب مجد کور است د

لیکن-آنزکاراسے مطلع می کی شکل دی - اور میم کرتبر دایوان میں موجو وسے-اسکوسیل کے کس انداز کا قاتل سے کہتاہے

تومشق نادكر متون دومالم ميرى كردن ب

اس مقطع کے دوسرے مصرعہ میں ابتدا مرسنون تمنا متاجے بدل کر منون دوعالم مبنایا گیا۔ بگر اکتفات سوشے اسکر

بخراکشفات موشے اسکر محد کو برجیاتر کیفسبنوا

يهط اسس كامصرعه اولى تغا-

يا على أك تكاه موت إسد

بعدمي سيمصرم مبل ويأكياب طباطباني فكعاب

" يا على ... الغ إلى المي معولى ساشعر عقا- ان معما من كواكثر لوك كماكرة مي اس كے سواكونى سقم ند عقا -مصنعت دفالت، نے نظر الى مين خبر عمر اس طرت برل ديا -" د "كد التفات سونے است،

ہوسے کے ریخة کیوں کہ مورشک فارسی گفتہ فالت اکماد بڑمدے اسے سناکہ وں

اس كا دوسرامصرعه بدلاكي - بسط اسس طرح يرتمعا -

شعرات کے ایک دور جدکے اسے سنا دیا فالت اپنا بی حقیدہ ب بعقول نامسین آپ ب بہر سرہ سے جومعتعد میر نہیں

فالت کامشہور مطع ہے بیکن شامیر کم ہی توگول کو معلوم ہو کہ اس کا بیلامند ہو، ابتدار میں بیر عقا۔ رخبت کا وہ ظہوری ہے بغول استنخ

فاسخ كامقطع ب--

من است بناست بنیں کچھ میرکی استادی میں

آب بهرو بن بومعتقد ميت رسان

فالت فال كرورة الله مع المراك كالم الدر أب برا الراك الماك وأب برا الماك و

كتبا تفاكل وه نامه رسال سے ببور دل در در مدان است بات بوجید

اس كا بهلامصر وبعدم بدلاك نظران سے بهلا ير تعا -

كتا عماكل وہ محرم مازانے سے كه يال

منی کے مت فریب میں آجا نمو ات

عالم تمام ملعت دام خيال سب

المنطع كالمنتشارة ل كيداور تعا- نظرتان ك، تت بورى تنبل ميل دى بيلامقطع طاحظر مو-

بهلونتی من کر مست م واندوه سن است است در در کرد نظیرون کا مال سب

بنگیی بائے شب ہجری مصرت ہے۔ سایتہ خورشیہ قیامت میں ہے بنہاں محب اس کے بہلے مصرعہ میں می اصلاح کی گئے۔ مشروع میں ریمصر خورشا۔ بنگیسی ہائے شب ہجری وحشت مرت بوجے

مسترح طباطبائی کی اشاعت کے بعد ملا دُنِعَم کے ملات جو پر دیگندہ کیا گیا تھاکہ امنبوں نے مثرح کے پر دے ہیں غالب پر اعتراضات کیے ہیں دُنِعَم نے کہ بین دِنْعَم نے کا کوئ جواب منہیں دیا۔ الجنڈ شرح نگاری شے جسنے اسلوب سے انموں نے دوشناس کرا یا تھا ، ان بدلی ہوگ قدر دل سفے دفتہ رفسۃ خودان الزامات کر تردیرکردی۔ اور مجرل جوگ غالب کی فکر دفن سے دہشگی بڑسمی گئی ، غالب بہندوں کے ملی علقوں میں طباطبائی کی قدر ومنزلت میں ہی اضا فرسرتا گیا۔

"اصلاحات نالت "اسسلطی) فری کوی سید جمیس می مذهرف نظم نے خالت کی اصلاحات و ترمیات کی شرع کارا ناظمی و صناحت فران سید کی از می کارا ناظمی و صناحت فرانی سید بیلند کی می گوشش کی سید ، جوروز بروز شدت اختبار کرست جیلے جارسید بیل است بیل است بیل کار سند بیل می گوشش کی سید ، جوروز بروز شدت اختبار کرست جیلے جارسید ہیں ا

## غالب كے نتعارمولانا آزاد کی تحروب میں

### فعدعتيقصديعي

ا فیسویں اور بیبویں صدی میں وو ممتاز شخصینیں اس برِسفیر کے اُسمان پرافناب وہناب بن کرمکیس اور جریدہ عالم پر اپسنے دوام کی تہر بی ترت کیں ۔۔۔مرزامحداسدالتہ خاں غالب اور فی الدین احمد الوالسکلام از آو۔

مرتا غالب اورمولانا آزاد قریب العصر سفے فالب کی و فات اور آزاد کی پدائش بینیاده و فقد نہیں مرت فرید مودو و یا ٹی کا تفاوت ہے۔ اوائل فری سے مولانا آزاد کو غالب سے دلی پیدا ہوئی ، انہوں نے غالب کی تعمانیت کا غائر مطالعہ کیا ۔ اور اس صدیک غالب کے لڑات تبول کے کہ آواگوں کا کو ٹی قائل ہو تو اسے گمان ہوسکتا ہے کہ فالب ہی کی سے قرار روج نے مولانا آزاد کے قالب میں دوبارہ جم لیا تھا۔

مولانا اُزَادَا ور مرزا غالب کے باہم ذہنی دلط کا یہ نتیجہ کے کہمولانا اُ زَاد نے اپنی بیشار

از دن بیں غالب کے اشعار بڑی نیا منی سے استعال کے ہیں۔ بی اشعار اور ون بجی کی

ترتیب کے ساتھ، ذیل میں درج کے جارہ ہیں۔ اس سلسے ہیں آئی ومنا حت مروری

ہے کہمولانا اُزَادَ نے غالب کے بعض اشعار کے صرف و در مرے مصرعے ہی استعال کے بین

ایکی بیاں پوراشعرہی درج کیا گیا ہے یغیر استعال شدہ مصرعے بریکے ہیں ،

مرم نہیں ہے تو ہی نواہئے راز کا یال در نیج جاب ہے، پر دہ ہے ساز کا

در نگر شکتہ مہم بہر بسار نظارہ ہے ۔ سے دو قت ہے شکفنی کہا سے ناز کا

برمسائل تعنون برترابان غائب مسائل تعنون برترابان غائب محقے بہم ولی سیمتے بچونہ ادوخوار برق اللہ مرکف کا رضی ایک انسان کو استی ایک انگار آتشیں اُرخ سرکفلا اُر منظری بالا ول ، دُود جراع عن من جونری برمست نکلاسو پریشاں نکلا جونری برمست نکلاسو پریشاں نکلا

منعف سے روم برائل بردم مرد کا بادر آیا ہیں پانی کا ہوا ہوجانا میرجانتا ہوں کر تو اور پاسخ مکتوب مگرستم زدہ ہوں ذوق بنامہ فرسا کا جاتی ہے کوئی کشکش اندوہ عشق کی دردیتا د احباب جاره سازي دسنت نه كوسكي زندال مي تعبي خيال سايان نوردست تنيف بغيرم نرسكاكو بكن اسد مركشة مخار رسوم و تبود مفا وُم ایا نشانهٔ قیامت نے بنوز مجر ترا وقت سفریاد آیا كيا ہى رمنواں سے دوانی ہوگی گھر تزاحت ديں گرياد آيا قید میں ہے ترست وحتیٰ کو، دہمی زُلف کی یاد بال کمچه اک ریخ گرا نباری زنجسی عمّا موسس كوسي نشاط كاركياكي ر بو مرنا ، توجینے کا مردا کیا ب د ماع عطر برامن نهیں ہے عسب آوار کی بائے ما کی كيون مل كي مه ماب رُخ يار ديكه كر مبلتا بهون این طاقت و مدار دیکم کم الكرنى منى بهم بربر تي مخسبتى، مذ ملوربر ويت بي بارة ظرف قدم خوارد كيمركر مرحبذ بومثا بده حق كي گفتگو بنتى نهيں ہے بادہ وساع رکھے بغير ح بين مطلب مشكل نهيس منون نسياز دعا قبول ہو یارب ، کوسے مرخنر دراز عاشقى مىبرطلب اورتمت بنياب ؛ دلكاكي رئك كرون خون عكر بوسنة ك يرتونورس ب شبنم كوننا كالعسليم می بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے ک الرنجكوب ليتين إجابت ، وم عان زمانك بعنى بغيريك ولسب مرعسانه مايك

غم نهیں موتا سبے آزادوں کو بیش ازیک فعنی برق سے کرتے ہیں روش تنمع ماتم خانہ ہم اک چیزے ، دگرند مراد امتحال نہیں ہم رجفا ہے ترک و فاکا گیاں نہیں نا براں نبیں ہے ، اگر مرباں نہیں مم الوسم عورين سم الركومسم وريد فقص ل نهبس، جنون من بلسے بوگوٹرا ب سو گززمیں کے بدے بیاباں گران نمیں رُومِيں ہے رُسْن عمر ، كسال ديكھينے سے مفاعق باگ برسے ، نہ باہے رکاب بیں اسے کاش جاتا نہ ترسے دا مگزر کو میں جانا برا ارقیب کے در برحمسسزار بار پہچانیا نہیں ہوں انھی داہم کو ہیں جانا بون توثی دور سرایک نیزروسکے ساتھ میم بیخودی یس بیول گیاراد کوسٹے یار ما آ وگریز ایک دن اپنی خبر کو بیس تھک تھک کے سرمقام پر ددمبار سی خے شراپتا نہ یا ئیس تو ناحب رکیا کریں ؟ جهان سرانقش قدم ديكھتے بي خيابان خيابان أرم دسكصن بي بناكر فقيرو لكالهم مجيس غالب تمانناست ابل كرم ويكهني لوگ نا سے کورسا باندھتے ہیں غنطيها ستصمفاس مت بوي سب مكبرس باعدى كويارك جان بوكبيش جاں فراسے بادام سے اقدیں ما آگیا مشكلين تجبر برباس اتنى كما سسال بوكسين ر بخ سے نو کر بواان ان ، توم ط جاتا ہے رہنے صحابی اے ضراکوئی داوار کھی نہیں شوریدگی کے ہا تھے سے سروبال دوال (اس سادگی پرکون زمر جائے اے فدا) لوستے ہیں اور یا تھ میں نلوار کھی نہیں سنتے ہیں جو بہشت کی تعرفیف سب درست لین خدا کرے وہ ترا حب اوہ محا ہ ہو! بمبيي كهو كد گزارا معنم برستو ل كل بواكراليي بي خو، توكيونكر بو

مر ہو جب ول ہی سینے میں ، تو تھرمنر میں زبال کیوں ہو! محسى كود مص كے دِل كوئى نواسنے فِغال كيوں ہو؟ تو مجراس سنگ دِل ، تیرابی سنگ آسستان کیول بو و فاکیسی ؛ کمال کاعشق ؛ حب مسسر تمپور نا تعثمرا بهاری سب وگی منی انتفات ناز بر مرنا نزا ان نا نا تا کالم امکر تهبدما سنے کی بزكرنا كاش ناله الجيكوكي معساوم تغاميرم كه مبوركا باعدت افرانش درد ورون وهجي سے وشرت کی تواہش سانی گردول سے ایج کے سیے بیٹی ہے ایک دوبارجام واڑائوں وہ بھی دیکمنا تقریری لذت کوجواکسس سف کها میں نے بیجاناکہ کو یا بیمجی میرسے دِل میں سے ذكر ميرا مجدس بهزب، كه اس محف بي سب مرج ہے کس بڑائی سے دسلے یا ایں ہم بهوسس كل كاتفتورس تعبي كفشكانه ريا عجب أرام دياب بركوبالي ف مجه موت أتى ہے . پُرنہیں آتی مرت بس آرزد میں مرنے کی نیدکیون دان عرضی آتی موتٰ کاایک دِ نْعِیّن ہے اک ریاہے درو د اوارسے سبزہ غالب ہم بیاباں میں میں و اور گھریں بہارا تی ہے مجرد سينين اندازگل افشاني كفستار رکد دے کوئی بھانہ صبام سے آسکے حوران فنكريس زرى صورت مكرسط تسكيس كوسم متروئين جو ذوق فرسط براگرهایس، تو تیمرک ماسیهٔ بياسية اجبول كومننا جاسية دوی کا پردہ ہے بھائی منه بيبالا بمست ميورا جا بيت رکس قدر وس بے ، دیکی ماہے وشمنى سنه ميرى كھوياغسيدكو (یا صبح دم جو و بیکھنے آگر تو برم میں) فےدہ مردر وسوز، نہوسٹس دخردش ہے السكيم بين مدرون كريم موتى تقريب كجية قوببر طلاقات عاسية

کریں گئے کو بکن سکے تو صلے کا امتمال آخسہ ابھی اس خستہ کے نیروے تن کی آزمائش ہے ۔ رگ و ہے میں جب ازے زم بڑم ، تب بیکے کی ہو انھی تو تکی کام و د ہن کی آز مائشش ہے کے حسب نفسوں سنے انز گریہیں تقریر سیجے رہے اُب اس سے ، مگر محبکو ڈلوائے خراں کی فصل کل کتے ہیں کس کو ایکو ٹی موسم ہو دہی ہم ہیں فضس ہے ، اور مائم بال وہر کا سے كبعى شكايت بج كان شي كيج يكي كبعي حكايت مبركريزيا كي خدایا مبذیر ول کی محر ناشب رالٹی ہے ؟ کرمِننا کھینیا ہوں، اور کھینجا جائے ہے مجدے ا مد بهاد کی ہے ہج بیس ہے نغمہ سنج او تی سی اک خبر ہے زبانی طیور کی کہتے ہوئے ساتی سے حیااً تی ہے ، درند ہے ہوں کرمھے درو تنہی م بہت ہے ناكرده كنابول كى مجى حسرت كى سلے داو بارب اگران كرده كنابول كى مىزلىپ ساري جنون كو بي سيخ كانتن حب يا تفرق عائين، توييرك كرسه كوئي ؟ مسجد کے زیرایراک گھر بنالیائے یہ بندہ کمینہ ممایہ فلا ہے ر (ادائے فاص سے غالب ہوا ہے ککنٹر مسرای ملائے عام ب باران کمن داں کے سالے خار باراز از گرمی رفتارم سوخت منتنة برقام راهروان سرت مرا

> ا وارهٔ عربت شوان دیدستم را خواهم کردگر بنکده سازند حرم را

أسوده باد خاط غالب كرخوف اوست ممنعتن ببادة ما في كلاب را رسيد نهاك فارجما براستوان فالب يس از ارس با دم دادرم را ه بيكان را تا نبوديم برب مرتبرراضي غالب شعرخو دخوامش آل کر د که گر د د فن ما باچوں توئی معاملہ، برخولین مزت ست ازشکوہ تومٹ کر گزار برخود بم ما وداع ووصل مدا گاته انتقاد برار بار برد ، صدم زار باربا مے صافی زفرنگ آید و شایدز تار ماندانیم کربطامے و بغدادے سن ر شک ایدم بروشنی دیده بات طنق وانسة ام که از از گرد را و کیست عمریست که می میست رم و مردن نتوانم درکشور بداد توسست رمان قفنانیست درکشور بداد توسست رمان قفنانیست مے برزیا دیکن وض کرایں جربرناب پیش ایں قوم بنٹورا برازمزم مذرسد بچر گیرندعیار بولسس وعشق وگر سم بیداد مباد ازجهان برخیزو ( دوش کو: گردش مجنم کلربرروے تو بود ) جیشم سوئے فلک دردے من سوئے تو بود فداستے شیوہ رحمت کر در نبامسس مبار بعذرخوانبي زندان باده تومسشن آمد مجرسین کفرے دا بیلنے کباست خودسٹن در کفروا بیاں رور نابيد برغزه كشت ومزيخ برقسر مجزر زسعادت ومخوست كرمرا خودرانه ديدة بركعت شيشه كم مهنوز الص سنك برنود عوات طاقت مستمامت

كاراز دواكرشته وافسول بكردهكس فرصت ذرست دفية وحسرت فتفرده بلي مذكن جارة لب خشك مسلماسنے را اے برترسا بھال کردہ مےناب بیل رونفی گشتم داز مل بع دکان رفتم مزده بادابل ریاراکه زمیلان رفتم ناروا بور بهازارجب ن جنس د فا محمر نقب مجنمینهٔ دله میز د زابداز ماخوشهٔ تا کی بحیثم کم مبسین در بنت برکو سست، فاقت کمیر نابررهنست بى، غيدانى كەيك بىماند نقصان كرده ايم كارد شوارت ما برخونش آسسان كرده الم کس چرداند تازدستان می زنم باده بیداری مذهنها می زنم زخمر برتا پرگ جاں می زنم ورخواباتم مدديدستي فراب قالون باغباني صميرا نوشترا بم أغشة الم ببرمبرخارك بجون ول وربيج نسخرمعني لفظ الميدنيست فرمنك نامر بائة تمنآ نوشتدايم سجيره ازبهراترم ندكرناشت درسياف من خاك كونش خود ليندا فيآده حبذب سجود متفق گرد بداے لوعلی باراے من ا کر بریک فی دے درفن سرزائلی دل کم کشتهٔ وارم که درمهراست بندری بكونتم مى رسدار ذوراً دارِ درا امشب جرادم ازول وماست كروربا وانست ستم راسيره سيكه ، نا الميدواريك

## غالب اوركنجية معنى كاطاب

### د اڪثر فرمان فنچيوري

> ماكه تنجد بركك اعجائه موك تسيفل د مجد برسات مي مبر آسينه كا بو مان شور بندناصح نے زم برنمک جیماک آب سے کوئی پوچے متہائے کیا مزایایا مول المورى ك مع بل مي خفائي عالت ميرسه واوريس محت سے كامترونس - 1 نعش كواس ك محصور يحى كما كما مازيس كيجاب حبقة إماى كمنجما واستسب -1 عوض کیجتے جو سراندستہ کی گرمی کس ں۔ كجه خيال آيا تقا وحننت كاكر محراص كيا - 4 وفوراتك نے كاتك كاكيا سرنگ كم موسكة مرسه ولوار ودر ورو ولوار -4 تم كون صعقے اليے كارورت دك كرتاً ملك الموت تعاضا كوئي دن اور -4 بورى برم سے نكل مورلتال نكلا بوئے گل مالہ ول ور وحب اغ محفل - 1 كرجب لي منهو تم موله الحدث بناكمون م يركه سطت موجم ول منس من برسالاد لیتا ہوں کمتب غم دل میں سبق منوز میکن میں کر رفت گیب اور اور تھا میں عدم سے بھی رہے موں وریڈ عافل اولا میری آو اسٹیں سے بال بحثقا جل کیا

بہے شریں تناسب الفاظ کے مائے مائے الہام مجی ہے۔ اس ملے کہ موائے میقل کی ترکیب میں موا اکا لفظ ذومنین ہے ، اور مؤاہش و " آب دہوا" ووٹوں کے معنی دیتا ہے۔ دوسرے شعریں "مثور" کے دومن ہیں " بکواس " اور " تمکینہ بن " پہلے معنی

مذکورہ بالااشعار کے وہ الفاظ یا محکمہ جن کی مدوسے مختلف نفظی و معنوی منعقول کی نشان دہی اور کی گئی ہے ، خاص طور رقابل توجہ ہیں اس لیے کہ ان کا استمال محض صنعتول کی خلیق کے بیے مہین معنی کی توسیع سے بیے کیا گیا ہے بعنی بیمنعتیں بعجن کہ صنوی شواد کی طاح م محض الفاظ کی بازی کری سے بیے نہیں لائی گئیں بلکہ فکرونے یال کو مناسب و معنی خیر نفظی بیکر دینے سکے بیے نود مجود کام میں دُرا تی میں و اور اس نوکٹ اسلوبی کے ساتھ کہ ان کی بدولت اشعار میں معنوی متبداری و دکھڑ کے وہیے امکانات بدیا ہو گئے ہیں۔

کم دبیش سیکیفیزیت ان مے سارے کلام کی ہے ، وہ ابنے افکار وخیالات کے اظہار میں ایک لفظ کونگنے کی طرت اشعار میں ا اسی صفّاعی اور نن کاری کے ساتھ حرشتے ہیں کان کی قدر وقعیت دوجیند موجاتی ہے ، یہ کام کہیں وہ شعرے بعض کر وں سے سیلتے ہیں اور کہیں شعرے مجموعی ابھے ہے ، بلکہ کہیں تو وہ الفاظ کے ایسے کڑے رکھ دیتے ہیں کہ اشعار میں دومنصفا دمعنی پرا ہوجاتے ہیں اور کطف یہ سے کہ دونوں معنی قاری کے بیلے قابل قبول موستے ہیں بطور مثال ذیل کے دوشعر دیکھیئے۔

کوئی دیرانی سی دیرانی ہے دشت کو دکھیے کے گھسدماداکا سرارانے کے جو دعب رہے کو مکر رسیسالی منس کے بوے کر ترے مئر کی قسم ہے بم کو

مید دونوں شوصندت توجید باعمل الصدین کے تحت آتے ہیں اس بیے کہ ان میں سے ہرا کی ورشھا دی تحول کا تحل ہے۔ یہ فد مونوب بیلے شو بین اور دو در سے شعر میں ترے مرکی تشم اکے گروں کو ایک فاص لیجے کے ساتھ پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے ، بینا پڑھ بیلے شعر کا ایک مفہوم ہے ہے کر گھر کے مقابلے میں دشت آنا و بان ہے کہ اُسے دمکید کر نوف معلوم موتا ہے اور گھر بیدا ہوتی ہے ، اس کے بیکس و در امفہوم ہیں ہے کہ وشت کی ویران ، بقد در طرف وسنت من موضے سبب کھر کی دیران کے مقابلے میں ہیں ہے ۔ گویا ہے اور دو مرسے معنی ہے کیا ظ سے دشت کی ویران ہے اور دو مرسے معنی سے لیا ظ سے دشت کی ویران ، گھر کی ویران سے بڑھی ہو تا ہے اور دو مرسے معنی سے لیا ظ سے دشت کی ویران ، گھر کی ویران سے بڑھی ہو تا ہیں کہ می میں ایک معنی نے نکلتے ہیں کہ می کہم تیرا مر مز اور اُرا ایس گے ، اور دو مرسے ہی کو شک کرانے سے ایک معنی نے نکلتے ہیں کہ می کیمی تیرا مرمز وراڈوا تیں گے ؛ اور دو مرسے ہی کو شک کرانے سے ایک معنی نے نکلتے ہیں کہ می کیمی تیرا مرمز وراڈوا تیں گے ؛ اور دو مرسے نے کہ می تیرا مرمز وراڈوا تیں گے ؛

یا انتخارہ جمعنوی اعتبار سے بہلودار ہیں بینی ان ہیں سے ہرا کی سے دومدی نطحے ہیں ہو دون می انگ انگ مونے کا بجود

ایک دومرے کی مید میں ہیں اس بید یوسفت توجیہ کے تحت بنیں بلکہ صفت اومان کے تحت آت ہیں ان انتخاری و دمعنویت جمیا کہ

بیلے کہ دیکا مول منتو کے کسی خاص کے بہیں اس کے جوجی لیجے کی مربون منت سے انطام رہے کہ لیج کا تعلق انکاری حباس منیں الفافل کے در دامیت ہے اور سے بات سے کہ اس داد در البت ہے اور سے بات سے کہ اس داد در البت میں ہے در دامیت ہے اور سے بات اللہ بالم اللہ بالم اللہ بالم اللہ بالم اللہ بالم اللہ باللہ باللہ

غالب کے کہ وقتم کے بعض دومعین اتعاد ریحبت کرتے ہوئے مولانامالی مکھتے ، اور کر کومرزاادردگیر مدمرزا کے طرز اوا میں ایک خاص بجرزے ، جواوروں کے بہاں بہت کم دیمی گئے ہے ، اور جس کومرزاادردگیر ریختہ گولاں سے کار میں ایک خاص بجرزے ، ان سے اکٹر اشعار کا بیان ایسا بہلودا رواقع ہوا ہے کہ ادی منظمی اس کے کیے اور معنی مفہوم موستے ہیں ، گر غور کرنے کے بعداس میں ایک دو مرسے معنی نہاست بطیعت بیدا ہوتے ہیں ، جن سے وہ لوگ بوظا ہری مغنوں یونماعت کر لیتے ہیں تطعن نہیں اٹھا سکتے باہ

ان باتوں سے سربات بائے نبوت کو ہنجے جاتی ہے کہ ان کے انتعار میں جو نفظ آتا ہے وہ معنوی اعتبار سے عواً المرا یا سادہ منہیں بلکہ ان کے فلسفیا ندمزاج اور اختراع لیند طبیعیت کے سبب قدر سے بیجیدہ اور برت وربت ہونا ہے ۔ یہ وجہ کہ ان کے اشعار کا اصل جبید ہم ریادم منہیں رفتہ رفتہ کے لئا ان کے بیاں اشعاد کا منہوم انفاظ کی سطح بر نہیں ان کی ہم یا، برتا ہے ہی اس کے اشعاد کا منہوم انفاظ کی سطح برنہیں ان کی ہم یا ہوت وہ ہے ہم ان کے انفاظ و ترا کیب برنہ فذر غور کرتے جاتے ہیں اس قدران کی گرہیں ہم برگھلتی جاتی ہیں اور عنی کا وائرہ وسیع سے وسیع تر اور عمین تر موجا تا ہے۔ اس سر آزین فی عمل کے سیام نافظی و دور امثال و استعادات سے بھی اکثر کام بیتے اور عمین تر موجا تا ہے۔ اس سر آزین فی عمل کے سیام نافظی و دور امثال و استعادات سے بھی اکثر کام بیتے ہیں ڈیل کے جیزا شعاد و خیصے :۔

ا- اور بازار سے ہے آئے گرفت نیسے مدا

۱۰ کی سے یاتی بن بختے وقت انفی ہے مدا

۱۰ کیوں گردش ملام سے گئیرا نزیائے دل

۱۰ میروکیا فاک کس گلی کر گلی میں بیر بیر کر بیرس زر

۱۰ فارت گرنا دوں نہ ہوگر بیرس زر

۱۰ بیماں عقا دام سخت قریب آشیا نکے

۱۰ دام ہرموج میں ہے حلق مدی مہنگ مین شر

> ومیرا فارس دایوان جو دیجے گا دہ مبائے گا کہ جملے سے جملے مقدر چیور جاتا ہوں ، گر مرسمین دقتے مبراک کمتر مکانے دار دیالت

فارسی می گخصیص نبین فالب کے اردوکلام مین عبی اس کی توبصورت شالیں منی بیں مکریہ کہنا جا ہیں کہ کہا جا ہیں کہ اور معنی زاتی میں مقدرات کوخاصا دخل سبے ویل کے وقیمین شعرد تکھیے ؟۔۔

كرجب ول مي تهيين تم موتوا الكعون سديهان كيون مو

ير كدسكة موجم ول مي نبين، يريه بست الاق

ا من تما کچے تو خدا تھا کچے نہ موباتو خداہوتا دویا ہجے کو ہونے نے نہوہ ہن توکیا ہوتا ۔ استہ کے خوا ہو کہ ہونے نے نہوہ ہن توکیا ہوتا ۔ استہ ہمی تک کب ان کی بزم ہی آتا تھا دویا ہم ساتی نے کچے طانہ دیا ہوسٹ داب بن بہت نہ کہ کہ ان کی بزم ہی آتا تھا دویا ہم ساتی نے کچے طانہ دیا ہوسٹ داب بن اخری مصرعے کے اجد بہت خداموتا ، حدیث کر دیا گیا ہے تیمسرے شعر میں میر ہورا ٹکڑا اساب جو دورجا م عجہ تک آباہ ہے تو میں ڈر آموں معدد دف ہے کہ میں میر ہورا ٹکڑا اساب جو دورجا م عجہ تک آباہ ہے تو میں ڈر آموں معدد دف ہے کہاں ہے معدد دفات میں ہورہ میں آتے ہیں تعین انہیں فادی کا ذمن خود اخذ کر ایتا ہے۔

بطور منال دایوان ناسب کے اس طلع ی کو لے لیجے۔

نعش فریا دی ہے ہی گری کا سے جم کی شونی تحریکا کا خدی ہے ہیں تا ہیں ہی ہی تصویر کا اس شور کے معنی علم کو صرف و دفقوں نے جمنی دیا ہے ایک ہم کی "جس نے پہلے مصرمے کو استہامی ب و لہجہ ہے کہ قاری کی جولاں گا و فکر کے لیے ایک نہا ہی تا میں کہ جولاں گا و فکر کے لیے ایک نہا تھے ایک نہا کہ دفت کا مذی ہیں تا ہی تا میں تا ہیں ہیں ہی تا ہی تا ہیں تا ہیں ہیں ہی تا ہی تا ہیں تا ہیں تا ہیں تا ہیں تا ہی تا ہی تا ہی تا ہیں تا ہی تا ہی

" تحريب اما مذه كا تبت كرد- فعل بهج كالم بلح كا بنع عبا ندول كا كام مهدند كروبيرون

ادر شاعرون كا اليد عبت كوميراسلام يوسي

> ا ایال محبنوں جُرِ قیسسی اور کوئی نه آیا برنے کار شوق میر نگ، زفیب سرومیا ماں نکلا

معرا گر برشنگی بیشم صود نقا فیس نصور سکے پردے میں مجی عران کا خانہ مجنوں صح اگر دے دروازہ نقا سنگ انتمایا تقا کر سسے ماد آیا مجنوں جو مرکبیت توجیل اداس ہے جہاں مم ہیں وہاں داروس کی آزمائش ہے بردرہ سکے نقاب میں دل بقراد ہے

انع وخنت خرای رفیب سروما مان نبطا من نب مجنوای مائے میں کون سب میں نب مجنواں میر الا کیمن میں است سراک مکان کو سے کمیں سے شرف اللہ قدو کیسوسی قلیس و کو یکن کی آزا انش ہے سبے پر دہ سوئے دادی مجنوں گزر نہ کر

تنضيغرم بذركا كوبكن امت سركت تأخمار رسوم وتشيبوه عنا سنگ سے سرمارکرموف نہ بدا آشنا كويكن تقاش يك شال شيرب نفااس عشق ومز دورى عشر تكر خرو . كبانوب مركزتسيم بجونامي فسنسدأ دنهسيس حس طرت کا کرکسی میں موکمال اجیا ہے ہم من انتصابے فراد کو متری سے کیا كرس ك كويكن ك توصل كالتحال أخ منوداس حسر کے نہ سے تن کی آرمائش مركيا صدمة كي جنبش لب سے غالب ٧٠ دم عليے ناتواني سے سرافيت دم سيسے بنر موا قياست كشة تعل تبال كانواكسنيس ابعلیٰ کی جنس کرتی ہے گہوارہ منبانی ابن مرم ہوا کرے کوئی ميرے ول كى دواكرے كون م. کودطور ديت بن باده ظرف قدح خوارد كوركر گرنی تھنی ہم ہی برق تحلی سرطور پر آديم بي سيركي كوه طوركي كما وص ب كرسب كوط ايك توا مراهي مطامت كالنبي فسون نباز دعا قتول مومارب كرع خصر دار ما اکداک بزرگ سمیں تد موسط لازم بنس كخصرى سم بردى كال نه م كر جورسف عرصا ددال كيلتے وه زنده م بل كربي وساس على الحصر كاكيا مسكندر في نطري اب کے دممیا کرے کول مم كونغليد تنك ظهرتي مضورتنين تطره ا باعی معتبت بس سے دریا سکن مام ہے ، خاتم جمٹ پرنہیں سلطنت دمنت برمت أن سب ٧- حام جمشد اوربازارے نے آئے اگراوٹ گیا ساغرتم سے مراجام سفال اجھاسے ليستف اس كوكمون اور كحير مركبي خير موني الرير المراجع المين المائي تعزير عبي عقا ٨ - نوسف وركبيا سفیدی ویدهٔ لعقوب کی بحرقی ہے زیدان م مرجيوري حضرت برسف فياليمي فانزاراي قيد من مقوت لي كونه يوسع كي تبسر ليكن أنكميس روزن ولوا رزندان موكش سيم مصركوكيا بركنعال كي موانواي اسے بوسعت کی لوے بسران کی آزمانس سب رتبیوں سے بوں مانوش برزائی میں ہے۔ کی خوش کہ محوماً و کنعال ہوگئیں کیا وہ مردد کی خدائی میں سندگی میں مرا مجلا نہ ہوا

سے اوراس تنم کے بہت سے اشعار اوروفاری کی تدیم میے روایوں بی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن غالب نے ان کی مدد سے شوخی وظرافت طنز دیتر بھن عزم وحوصلہ صبط نفس وصبط عشق علیہ فلسفہ وتصوت اور جیات وکا ننات کی گرہ کشاتی ہے وہ ضامین بدائے ہیں وہ کمیر نئے ہیں ان اشعار میں تلمیحات کی مدد سے خالب نے زندگی کے بعض دقیق ،گہر سے اور دسیع المعانی ساوری کو کھے اتن ساوگ ہ

برکاری اور کچه انتے اختصار دا بجاز کے ساتھ میان کر دیاہے کہ تہیں ان کی قدرتِ زمان دبیان اور فنی دسترس کی دا د ہبرحال دمنی پراتی ہے عالت نے اپنی اردوزنا عرب کے متعلق میرجو دعویٰ کیا ہے بے سبب نہیں ہے کیا کہ فکر میری گہر اندوز اشاراتِ کشیبر کلک میری رقم آسوز عبارات تعلیل مرك بهام يه موتى ب تصدّ ق توضيح ميرك إجمال كرتي الم والعفيل ان کے اس دعویٰ کا بنوت مندرجہ بالاہمی اشعارے بل جاتا ہے۔ سکین صرف تھیجات مہیں ملکہ جیسا کہ کس سے سیلے وض کیا ماحکاسے انہوں نے تعیض دومرسے منعتوں مثلامہام منسے کی مددسے ہی اسپنے کلام کو گنجند معنی کاطلسم بنایا ہے ابیصیح کرا بنداً ، وہ بدیل <sup>و</sup> امیر کے دنگ میں ملک گوئی ہی کو کمال فن ما سے تھے میکن حب اکہ خود انہوں نے کئی خطوط میں اس کا اظہار کیا ہے، وہ سبہت حلد اُن کی تقلبدست مائب ہو گئے تھے مولانا فصل حق خیراً بادن اور معض دورسے مخلص دوستوں کے متوروں سے وہ سادہ گوتی کی طرف دحج عمر ا در پیراس می اسی متنی بهم مینیانی که اُ دق سے اُ دق اور بجیدہ سے بحیدہ مسائل کو بھی روز مرہ کی زبان میں بیان کرنے لگے، مرحیاد کہ مرشعربہ سادگی دیژ کاری بخودی د بشیاری محن کوتفافل بی جرات آنها با یا انہوں سفے اسبے محبُوب سے لیے کہا تھا۔ میکن ہر ال سے کلام بریمی صادق آ آسبے اس مید کران کی سادگی میں جوحن سہے ، وہ ودرروں کی صفاعی ایک بہتی ہے، ان مے بہال زبان سے لیا ظاسے مدورجرسا دہ دمختر اور معی کیا ظاسے صد درجہ وسیع ودقیق استعام ا يك ودندي سيكود ول بين بهال كد معض تعرف بورى كى يورى غرالي مهامتن من بين اس ليد مثال مي اشعار الم كرنا غرمزورى سب قارُمِن بڑی آسانی سے ایے شعرا بینے ذم ن می خود اُسلے میں سہلمتنع کیا ہے۔ کس سے کلام کے حسن د بلاغت پرکیا اڑ بڑتا ہے، اورغالبَ كے كلام س اس كا دخل كس مدتك ہے . اس كاجواب خود غالبَ مى كى زبان سے مس ليجيئے مكھتے ہيں۔ مسهبمتن استطم وسركو كي بيركم ويميض أسان نظر أسف اوراس كاجواب مذم وسك والجماله بالمتنتع کمال شن کلام سبے اور ملافظت کی نہایت سہے جمتنے ورصیعت مغنے انتظر سبے بمشیخ سعدی کے ببشیر مصرے اس صنعت برشمل بن اور رشيد وطواط دخيره شعوال سلف نظم من اس شيره كي رعايت ملحوظ ريطيت ببي مودكستاني موتي ا المعن الرغوركرا كاتوفقتر كى نظم ونترمي مهامتنع اكترباك كات اله مختنه سِبِكه غالبت سے كلام كى دلكشى اثر مذيرى اورمعنوى متبعارى ميں صرف فكروخيال كى مازگى وفكررت كا بائته منبعي سبے ملكر جبيا كم اوريعنسا كحبث كى جاجكى ب إس مي زبان ك فن برماة ادرالفاظ كة مارلودكوهي خاصا دعل ب الدكاليوبى كم إ گنجينه بعسن كا طنسم اس كوسمية بولفظ مجى غالب مرساشعاري أوب ہے در انہیں ہے انہوں نے اپنے اشعار سے ایک ایک ایک فظا کو گفینہ معنی کاطلعم بنانے ہیں محکم بیان وبدیع کے تجله محکمان اور زبان دبیان کے مارے دمورو طات سے کام بیا ہے۔

مله خطبام نواحب منام نوت بيخب را

# عالب خلاف ایک ناک نعارف رینونه مغلوبتیت ناب،

### عبدالقوى رسنوى

یہ دس منعات پڑشن فتھ رسالہ جناب شکر پرشا دہوش (سائن مجوبال) کا مکھا ہوا ہے ہوا ہے وقت کے فارسی کے ایجے شاعر ہے۔ رسالہ مذکور میں مرزا اسداللّٰہ غالب پرٹرے نیکھ اب و لہجرکے ساتھ اعتراض کئے گئے ہیں اور اہلِ انعماف سے اس کی تصدیق اور آنکار کرنے والوں سے ہواپ کی نوابش کو گئی ہے۔

رسائے کی اثناعت کی اڑع کہیں درج نہیں کی میارت سے بتر متباہے کہ نواب صدیق حن فال صاحب کے زمار میں اس کی اشاعت ہوئی ہے :

"بس اب المي انعان من مريد تعديق فرد بير مكاتبات من ورحاب واران اورمعتقدان المات من المان المرمعتقدان المات من المال والم المال المال والم المال والم المال والم المال المال والم المال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمال

سردرق :

ببعون مستاع كميس ومركان نصن خلاق زمين و زمان نسخه

نمونه منعلوبری<sup>ن غا</sup>لټ

ومطبع صديقي وانعرشهر مجويال باشمام مولوى بديع الزمال صاحب لمبع كرويد

اس دسالہ کے مختلف جھتے ذیل میں دری میں ناکہ غالبیات سے دلجیبی رکھنے دا بوں کو اعترامنات کی نوعیت اور لب دلہج کا اندازہ سکے یہ

> رسالد صفحہ اسے ذیل کی سرخی کے ساتھ مشروع مرز اب : بسم اللہ الرحمان الرحسيم اللہ

" منورز منعورتیت فالت برامت ول کا ب جاب مردا عبدا تفاد ربیل ا تدس مره مخواجش تعدیق از انصاف بروران وطلب جواب از منکران

بی کرامت و نایت و گرجفظ محن از اغلاط " جناب شنگریش درج می مین منبرون تکھنے کی وجراس طرح تباتے ہیں : مولومی منوی رحمتہ الشاعلیہ

گرندا خوام كه برده سنو ميش انديطعنه باكان برد

" تبل از این مرز آفتیک نا فیم نے حضرت مولا نا دوّم وحضرت میزخشرو علید الرحمة کے کلام پر از دا و تعصیب بجا اعزائ تراشی اوراپنی تصنیفات مثل شجرة الرمانی وغیرہ بی ورج کئے مو بزور کر امت بزرگان موصوف مرزا نما اتب دغیرہ سے کام اوس کا حسا مرد و دوم واشل حال مردو دبت البیس کی شہرہ آ فاق ہے بعداز آل وسبی ہی حرکت مرزا نما است کی کینی مرزا بیدل سے کلام کواز دا واسی تعصیب کی بیدیں اور بروج اقص شمرا با چنا نیزعود بندی میں کھی ہے کہ کلام مرزا بدل کا دائرہ طرز اسا نزہ سے خارج سبے بس مجرامت مرزا ببدل اب و کھنا جائے کہ فام کی مغیربیت کسس حدکو پہنی مرد ا

اس کے بعد فامت کی او تحقیق اور قواعد وافی سے ا اگہی اس طرع ا بت کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

" واضح موکد کناب انشای بنی آ بنگ میں مشارا لیسنے کھنا ہے کہ بای موحدہ را باحیدینہ بای امر پیج ندلیست بسیاد مکم بکہ برسنے ادلیدینہ با می امر پیج ندلیست بسیاد مکم بکہ برسنے ادلیدینہ با می امر پیج نہ اسلامی است مصدری صورت اسم جاجبا فتراندا ور ذیرا نہا کہنی امریے اضا فد بائے زا پر مخل مینی آست بینا کھ نرس کرصیدا مراست از تربیدن و آرام کرمین خرام است از آرام بدن بجر نہائے زایرہ نیار دھی برسس و آرام اور مسلمات بہار جم کتاب نوا ودا کمصا در بین مکھا ہے کہ ترص امراست از تربیدن و آرام امراست از آرام بدن میکیم خاقانی سے درجی روان مراست از تربیدن و آرام امراست از آرام بدن میکیم خاقانی سے درجی روان مراست از تربیدن و آرام امراست از آرام بدن میکیم خاقانی سے

سیف لدین نجاری سه

ا سے پر دہ زمن قرار واگرام نز دمن بھیتسدا رواگرام " اس سے بعد معنف نے اہلِ انعما ن سے درنو است کی ہے کہ وہ نو دفیصلہ کریں کہ وہی معیفہ جن کونا تبسنے خلط اور مخل منی لکھا سیسے معاصیه معلمات کی نظر ہمیں میجے سہے۔

وورا احراف فالتبرير كاكاب

"صاحب رسالہ کرامت بدل نے مکھ اسے کہ فالت الفاظ پرست ہمینی نگار اصل فن نخر برکو کہ جس کو معاط انگاری کہتے ہیں بغدار مصنف وستورالعبیا ن ہیں کہیں مہیں ہے کہ دعوی اور دلیل کچھاور بہدا کھچہ اور نمہیہ اور نمہید اور تذکیل مدعا کو جسے آبروا ور اندئیل مدد فاک جو صرف واسطے تحیین مدعا کے سنے ہیں اور مدار حس مدعا کا بالاتفاق انفیس پرسے نہ ایسی کہ مدعا کو سبے آبروا ور انباد اور خراب کر دسے اور لیمورسب مرز انما لت کی تحریمیں ایسی پائے جاتی ہیں کہ ہرخاص و عام بخو ہی سمجھ لیوسے ته مثال کے طور پر بنا ہے ہیں کہ ہرخاص و عام بخو ہی سمجھ لیوسے ته مثال کے طور پر بنا ہے ہیں کہ ہرخاص و عام بخو ہی سمجھ لیوسے ته مثال کے طور پر بنا ہے ہیں کہ ہرخاص و عام بخو ہی سمجھ لیوسے د

و حیکوم آ اگر وسی شوشی نریز دلینی کون می بات کمول کدا بروسور بالت جموشی مرد تی سب جاتی نه رسب اور ملاوه اس فقره ک

اس سلسلے میں ہوش سنے ذیل کی شالیس میش کی میں -

" عرب فراتے بین" انسوال فرمت و در کان من ابر بن بین ما نگافر آت ہے اگر جر ماں اب سے ! ا اہل مند کا مشہر رقول ہے" ما گا۔ بہلونہ اب سے بویت راکھی کرا ۔

فارسیول کا شعرصا بب سے طاہرہے ۔

وست طبغ كدميش كسان كروة دراز پل بسته كه بگذرى ارابروك نويش

اور مدیث شریب میں ہے:

غرمن قنع وذل من طبع

اور مھر تبائے ہیں کہ: " دعوے صفط ایروایس مہنام بلیغ کے ساتھ کرکے عن ایرور بزائنا اگر قبل نظاری مہیں ہے او کیا ہے ۔"

اوراس کے بعد اصل معاکواس طرح بیان کرا

" بعن متنقدین فات یر کہتے میں کد زبان فائی اوراب ہے اورکسی نے نہیں کھی سوحقیقت حال برے کد کتاب آئین اکبری اور
وفتر سوم ابوالففس اور کا روائش ابوالففل ابل انصاف بنور و کیوبیوی کدمرزا فائت نے الفیس کتابوں کی کچین و شرجینی کرلی ہے۔۔۔۔
اور شود فائی ، ۔۔۔ میں انفاظ ایک طرف اکثر فقرات الفیس کتا بوں کے دجود میں ۔ جیبا کہ بدنقرہ انشاہے فائیس کا کو ایرش سایہ

جوانی که درگوشس گروا ورو پنوست، ده دا دل برروا ورو

عُرِضَ کو اس طرح نقرات عمده اس کے منہ برکتب متداور میں موجود ہیں۔ اگر چہنٹر معاطات میں بیٹیوہ مباکن رکھا ہے گر میرجواب اس بات کا ہے کہ لوگ اس کی زبان کو لا جواب کہتے ہیں !'

"اب دوسے دفعه کا کہ تعنیت میں مکھا ہے سمال سننا چاہئے ، ، . . . . بنا پنے کھنا ہے بنا میزوا رایش نرم طوی کر دغم از ول شری را نازم درونق ایں نہ کا مدمینو اِ را امر راست اِم اخ اور بحیر معید تحریر نفرات مدحید کے کہا ہے کہ اس فدر مدح دو نہیں ہے جر میں کھ سکٹا موں بکہ نشان وَ ہی طابق سخنوران ہے ہیں اس صورت میں ہی وہی اعتراض کہ اوس امر معیوب کو کہ جس کو اول معیوب مقرا یا خواہ فعیں موخواہ کئیر کیوں مکھا اور اگر تمہید کو مشتنی مقرا یا جائے تو ستنتی ومستنی منہر میں اتنا فاصلہ وراز کہاں جائز

"ابنیسرے رفعہ کی تہید دکھنا میائے کہ مرجید شیوہ من میں ت وگفتن اندوہ ورازنفسی کرون و شنوندہ را دل بدر و اور دن میں میں ہے کہ ہر جینہ شیوہ من میں ہے کہ اپناغم بیان کرکے کسی کا وِل وکھا وُل گرج کِم اُلَّا اُلِین ہِر اسٹیم ہندی ہے کہ اپناغم بیان کرکے کسی کا وِل وکھا وُل گرج کِم اُلَّا اُلِین ہوں تا ہا اور تم دوست ہوا در دوست ہوا ور میں کہ آخر کھا کی اور دوست نے کیا خطا کی کہن کا وِل دکھا یا اور مسترا و براک خلاف عادت جائز درکھا ۔ ۔ ۔ ۔ ، ، ''

القصد بشتی نونرازخروار عوشلاً کھاگیا۔ اس کے بعد مصنف رسالہ نے اہل انصاف سے خط کے ذریعہ امبیر تسدیق م ہرکی ہے اور معتقدان نالب سے طلب جاب کی نواہش کی ہے اس کے بعدائم اوکی تحت آگے مقطعے ہیں کہ :

"بیسنے دیگ جران اعر اصاف سے جراب میں مہتے ہیں کہ مرز ابیدل نے بھی نملی کی ہے جیبے خرام کاشنن کا عماور ہ فلط نکھا ہے اس نجاب کے جارجواب نما ہاں ہیں۔ ایک پر کھنلی تلطی سب کو معاف ہے جانچ معاوب قاموس سے چند معنت کی بیان عنی ہم نعطی مہرئی اور ان نکطیوں کو اور اہلِ بعنت مثمل صاحب نتخب وغیرہ سنے مکو دیا اور فرووسی سنے فافیہ میں ج ک مہرکئی چانچ جخز ن الفوا ترمین مرقوم ہے اور وہ تنافیہ انسس سٹعرمیں ہے ہے۔

بزاروه دوميزوه سالهمرد جالشش نديده جهالتش تخرد

ینی فانیز انی میں نمائ معج یرفنزی ہے اور مرو کے میم کوضم ہے اور اس حرکمت کا اختلاف مائر شہبی اور عرفی سے اس شعر میں ملطی میں فانیز انی میں نمائی معج یرفنزی ہے اس شعر میں مرفوم ہے ہوئی ور میں ایران اور شدوت ان سے بخوبی دیکھا دیے اور معاف کیے۔ دوسرا برواب یہ ہے کہ کلام مرز ابیدل کا اوس وقت کے تمام اساتذہ کا طین ابران اور شدوت ان سے بخوبی دیکھا

اورجانچا بجز مدح سے کوئی حرف کسی سے نبال سے نہ مکا بہاں کہ کہ ما مکا لمیں ابران نے بہاوان الثعواُ کا خطاب دیا . . . . . بخلان مرزا غالب کی کہ نمام عمراوس برا ہل ہندا وراہل ایران اعراض اور اکیسندی ظاہر کیا سکتے جنائجہ مرزا عبدالرزاق اضرابرا ٹی مغیم کلکتہ نے مشاہرہ عزل مرسلہ فالب سے بدووشعر لکھ بھیجے ہے

نما با ازور دالی سوی کلکنهٔ عسندل احریفان که فرستی تعدری بهترازی سپهرزاغ و زغن تاف را نسز و رویج سیمرغ بجر بال و بیت بهترازی

دیمینا جائے کہ دونوں شرول کا کیا جو۔ بینی تو ابھی مبتدی ہے استعداد اپنی برط حا ، اور مرزا نا کمتی کرانی نے برای مصرف خالب برکہ مندو پنج بزدن سے زکر دو۔ اعتراض کیا نوک می دارونہ نیج برد ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، دی علی صاحب مکھنٹوی نے جوغالب کو اصلاے دی اینی فائز المرام مجنی متعدی غلط نے اوسکی جبکہ بیفضی المرام بنایا اور خالب سند اس کی جلدوں بیں ایک جادہ شال کی اذکو بھی جسور بھی جہت توگوں کو معلوم ہے اور خاطع برائون غالب کی جیسی نامسلم اور نابسندم بوئی اور مورد اعتراص اور مردود و مرد کی بینی اس کا رد کھا گیا سب کو معلوم ہے اور کلام اُردوا س کا سولت دوجارشع کے حال اوسکی مسروقیت کا بھی جدا گانہ کی حیا ہوں کا رد کھا گیا سب کو معلوم ہے اور کلام اُردوا س کا سولت دوجارشع کے حال اوسکی مسروقیت کا بھی واک کا نہ نکھا ہوں ہے ۔ تبہرا علادہ اس کے جواعی اضاف غرمترامی اخبار کا حقیق ہوں کا شمتن سے منی اس شعرظہوری میں کھا ہیں ہے ۔ تبہرا جواب یہ ہے کہ کا فتن افعال عام ہی سے ہے اور اگر نہیں ہے نوگیاں کا شمتن سے منی اس شعرظہوری میں کھا ہیں ہے

عشق كواره كفرو دي روبد گربكارم كمان عيسين روبد

٠٠٠٠٠ بچقا بواب بعرات ابل با خنت کے بہت کہ باستعادہ کمنی ہے بہن ستعادمنہ کا مذف بذکر اوارم بس گان کاشتن وخرام کاشتن ببی باشعارہ نجدید بین بقرنہ کاشتن تفظیم کا مذوف ہے بین نخم گان کاشتن وتخم خرام کاشتن بیں ہرگاہ فاعدہ باخت سے مخبرا توخود اہل زبان اور برحرف نہیں دکھ سکتے اور اس صورت میں حاجت سند کی بھی نہیں کیؤ کمہ استعارہ امور مجازیں سے ہے اور مجاز کے حق میں تول اہل بلاخت کا ہے ۔ ۔ کہ المعبان صوصوع بوضع النسوعی لا جوضع ا تشجیع ولا بیشنوط فیدھا معاع الجن تیات " انٹر میں مذرج ڈبل مکایت پرکتاب ختم موئی ہے ا۔

# غالب اورنصوّف

## يوسف جمال انصارى

ہمارے دور سے ایک ممتاز فقا واور اویب کو قول ہے۔ کر بر سفیرایک ومند کے فارس اور اردو نشام و ل کونصو ت سے برائے بیت بی نگاؤر ہا ہے مستنیات کے طور پر موسوف نے امیر خترو عبدالقادر بیدل اور خواجر میر در دسکے نام گنوائے بی اور پنتیجر اکالاہے كركنتى كے چند شعراكے سوا اوركوئى نام قابى ذكر نہيں ہے -اس تول يرائكيس بندكرك يقين لان ايك منظل امرنظرا تا ہے-اكرمورت عال الیس بسی سب تواس کے معنی برہوں کے کر حقیقی صوفیا نه شام می شوائے اُردو اور فارسی گویان بِند کے کلام ہی نہ ہونے سکے برابر ہے۔ میاں ایک مشد پیدا ہوتا ہے۔ کی موفیانہ شامری انہیں شعراسکے حصے ہیں اُسکتی سیے جوتی الواقع مونی ہوں ؟ اگر بیمعیارتسیم کیا جائے تو بالى مدتك فانسل نقادى رائے سے انفاق كرنا مكن بوگا موفيانه شاعرى كو يُركف كے بيے برا صول بنا أبريس كا كرشاع حقيقي عي میں صوفی ہونا چا جیئے۔ اور اس کے سنا تھ ہی اس کا محصٰ صوفی ہونا کا بی زہوگا۔ بلکہ بطورِ نناع بھی اس کو تغیم المرتبت ہونا چا ہیئے ، اس لیے كراردونناوى كى ابتداست موجوده زمان ك بيشارابل ول ايك كررب بين بناع ى كسائقد بطيمى رياب، البربطور. شام ده ا بسنے کو نمایاں نہیں کرسکے ہیں۔اگر صوفی اور اہل دل ہوناہی کافی ہوتا۔ توہم ایسے شواکو ایسنے اوب میں ایک بلند نظام دیستے۔ مگرایا نہیں ہوا۔ سے توبہ ہے کہ برفید کرنا بھی جنداں آسان نہیں کہ کون شاع معرفت کنس کے درجے پرفائز تھا۔ اور کونسانہ تھاجہاں ا کے مفایل تعوف کونظم کرنے کا تعلق ہے۔ اس کے بیاماوب عال ہونا صروری نہیں قدرت کلام کا فی ہے مفایل تعنوف اُردواور فارسی شاعری میں اور سموئے ہوستے ہیں جعبے اسفینے میں جرہرا میند-العبتہ یہ کہنا مکن ہے کہ داخلی شہادت کی بنا پر کونسا شعر روانی داردات ا در مونیا نہ کر بر نا ہر کرتا ہے اور کون اشعر تعلقات نفتوت سے تعلق رکھتا ہے مشکل مرآن بڑی ہے کرنفتوت ایک علم مجی ہے اور بزرايداكشاب ما مس كياماسك ب- اس كيسائق بى ايك قابل لحاظ بات يرب كررومانى داردات كي باعلاسى طور بيونى مونالاز می نهیں ۔ ایران میں خواجہ ما فظ شیرازی کے کلام بر مُدّتوں مجٹ ہوتی رہی ہے۔ کدا یا ما فظَ صوفی کے یا نہ سے ۔ اور انکی شاوی میں تصوّف کا پر توموجو د ہے یا نہیں۔ اہل ہند صدایوں سے ما نظر کو ایک بزرگ موفی شام مانتے جیے آئے تھے۔ بیال تک کرد ایوان ما فظ سے نال دیکھناعام تھا۔ اب کچو اور سے سے بر مغیر بایک دہند میں سبے لیتنی کا دور دورہ ہے ، اور ما فظ کے کلام کے شیرائی ان کو بزرك مونى تسيم كرسف مين متامل نظراك لك بير ايرانيون كاخيال محكهما فطايك رندشا كاستضرى رندى كوتفتون برمحمول كياجان الكى اگريهات أننى بى ساده اوراكسان مونى تو مرر ندكومونى كدكر إكاراجانا جفيقت مال كيدا درمعلوم مهدتى ہے . كسي ايسا تومنيس كم

رومانی داردات کسی دنرک کلام میں بھی اسی طرح موجود ہوسکتی ہو۔ جیسے کسی مونی کے کلام ہیں۔ افلب ہوسے۔ کدرومانی داردات کے لیے
دنری اور درویشی دونوں کیساں ہیں۔ تخلیقی فنی کا دائی گئاہ وحقیقت ہیں ہیں گئتے ہی عالم دیکرتا ہے۔ اس کامشاہرہ عام انسا نول سے
مختلف ہوتا ہے۔ رومانی داردات کا تضاد اگر دیکرتا ہو۔ تو دینا داری کی زندگی ہیں سے گا۔ رندی اور دردیتی دونوں دیا داری سے ختلف
ہیں صفیقی فنی کارکھنی دیادی مسائلی سے دوچار نہیں رہتا خصوصاً تخلیقی لمے ہیں وہ گردو پیش سے بدت بلند ہوجاتا ہے۔ اوراس کی قونیشا به
ان سے ان عالموں کی سیر کرائی ہے۔ جو ہماری دنیا سے بدت مختلف ہیں۔ ہی قوت مشاہرہ فن کارکو حقیقت اشیانک پہنچا تی ہے۔ اس نقطون نظر
سے شاہری کا مطالعہ کی جائے تورد مانی داردات کے ہوسے بیان شرعیا کہ کلام ہیں مبودہ گر نظراً میس کے ۔ اس کے برفلا و ن بعض ادفات
پر دیکھا گیا ہے کہ جانے بیچا نے صوفی جن کے اہل دل اور صاحب مال ہونے ہیں شک نہیں کیا جاسات عرب اپنی واردات کوشو کا جام میں مبودہ کی دہیں نہیں کیا جاسات عرب اپنی واردات کوشو کا جام میں مبودہ کی دہیں نہیں ہے۔ اوراس عرب اپنی واردات کوشو کا جام میں میں تو کوئی تو بن قبل کے دروا در فارس شاموی کے ساتھ علم کے مرادون سے کہ اس تر صغری گئتی کے چند شعر اپنے شیمی میں تعرف کی بیاں نہیں ہے۔ بہر ممال یہ کہن اردو اور فارس شاموی کے ساتھ علم کے مرادون سے کہ اس تر صغری گئتی گے چند شعر اپن تھیں میں تعرف کی بیان نہیں ہے۔ بہر مال یہ کہن اردو اور فارس شاموی کے ساتھ علم کے مرادون سے کہ اس تر صغری گئتی گے چند شعر اپن سے میں تعرف کی شاموی کونے کے اہل سے ۔

ر بہاہے۔

تعف چیزی دندی اور درویشی مین مشترک میں۔ رند ہویا درویش ظاہرداری اور ریا کاری کے دونوں دشمن ہیں۔ رہا کاری اور ظاہرداری ہے شاعری میں زاہر ویشنج اور فیقید و خطیب اور واعظ و محتسب منسوب کیاجا ناہے۔ رندانہ اور فلندرانہ مسکے ازلی تفاد رکھتے ہیں بقول شاع سے

صن بین جب نصوّف کی اصطلاح استعال کی جانی ہے تو مفصد خالص اسلامی تصوّف انبیں ہوتا بلکه نصوّف کا و میسع ترمفهوم پینیس نظر

یا یشنخ کا کبر دیں سبت ہی بہتر دونوں میں ہے کون شنے اللی بہتر رہجی ت

مے کشس کا سردیہ کیج کلا ہی بہتر طاعت بررہا وے برستی بہ خلوص

درویش فداست ہویارند با دہ مست منافقت ظاہرداری اور روایت پرستی کے دولوں مخالف میں ۔ نشتے کرمتفاق کی جاتا ہے ۔ کم بدایک ایسا عالم ہے جس میں انسان مکردریا سے دور ہوجاتا ہے۔ دنیا داری کے جابات اُکھ جاستے ہیں۔ ادر انسان کی اصی فطرت بورے خلوص کے ساتھ بیر رہر باتی سید ، رویش کے متعلق انتین کے جا اسک ہے ۔ کواس کی بنیا و ملوص اور حقانیت پرہے ۔ جنا می سلطان جا برکے سانے کا برحق کئے كافخ بيشه درويش مى كو عاصل مواب عونى كى يىچان برسے كە خامرت مرف كرده باطن كى جانب رجوع موتاسىد ، امرار اللى جمد بىنجنامونى کی منزل ہے ۔ بھوٹی چیزوں میں صون کو بندا درگرے معانی نظراً سنے ہیں۔ ظاہری عبادات بعض صوفیا کے نزدیک استے صردری منہیں۔ مننی دات النی میں مذب ہوج نے کی خوابش ۔ قرآن میں صوفیا کو باطنی مطالب نظراً تے ہیں۔ بعنی ان کی کومٹش میں موتی ہے۔ کہ کلام اللی سکے یکئے ہوسے معانی تک مہنجیں صونبوں میں ایک طبقہ مجذوبوں کا ہوتا ہے۔ جنیب نردنیا کا ہوش ہوتا سے نرابیتے تن بدن کا ہوش وہ فلات ہوتے ہیں۔ یا ایں کر شیعے کہ حال مست ہوتے ہیں۔ سونے پرسا گربعض ایسے تقائد ہیں جیبے وحدت وجود جنگی بنا پرصوفی کومٹل ہرفطرت ہیں خدا كاجبود وكك أن وياب - ايك نعق رير مه - كه عالم فا مرحض فريب مه وبدانت كى اصطلاح مين مب كجيه مايا ب مدوران حاليكر حقيقت كا متلاشی برسماکی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایک تعتور نورو کلمت کا ہے بین خیرو شرکا ربین اسی نصور سے ایک دوسرا تصور معبی وابستہ ہے۔ کہ نورو فلمت ننی نیروشردونوں ایک ہی منبع سے نیکے ہیں اور ایک ہی حقیقت کے دور تک میں - ایک اور خیال اسی خیال سے مربوط یہ ہے کم بربها زُرُن شہد رہیں سے نبے رنگی کا تسور پیدا ہوتا ہے بعنی عونی کو اپنی توجہ ہر چیز سے ہٹالینی چاہیئے . صوفیا ہمد وقت ریاضت ہیں گلے رہے ہیں۔ ریاضت کی ایک مورت یہ سے کر بنی توج بوری شدت کے سائند خلد پر مرکوز کی جائے بہاں بک کر سلم ظاہر تظاہوں سے اوجل ہو وائه من أناب سائة رب وتناب مذرين شائهان واس عالم من ونباك سارت رفية جوسة نفراً ف سكت بين و مال وزن وفرند كو في قابل وج نبي رئيا . مركو يمي سومركا بوك \_

پر ن توانسان کی فیقت بر ہے کہ دہ از فہیں جوانات ہے۔ نفیات کی روزی میں بھاری بیشتہ نواہت ان جوانی ہیں۔ مثلاً فذا، بینی اُسود کی اور افتدار کی حصول کی فواہش۔ لیکن میں جمیوانی خواہش اُ فاقی عجب کورو ہے جرائی ہے اور افتدار اشتراک میں تبدیل ہوجانا ہے۔ جوانی خواہش اُ فاقی عجب کورو ہے جرائی ہے اور افتدار اشتراک میں تبدیل ہوجانا ہے۔ جوانی خواہش اُ فاقی عجب کی بینو ف کہ اُن دکھی۔ قوت ہرانسانی علی سے آگاہ ہے اور جزا اور مزا پر قادر ہے اِنسان کو ہے دعم اور خود خوش بنا سکتی ہے۔ دین بینو ف کہ اُن دکھی۔ قوت ہرانسانی علی سے آگاہ ہے اور جزا اور مزا پر قادر ہے اِنسان کو ہے دعم اور خود خوش بنا سکتی ہے۔ دوسری طرف الشائی معاشرے میں قانون کو اُست نالف فی اور فلام سے بازر کھ سکتا ہے۔ لیکن بلذ کوروار کے افراد مثلا صوفیا اور شوا اس سے مجمی ایک قدم اُسکے چلے جاتے ہیں۔ قانون کے پاسیان اگر ہمیں مزا اور جزا کا احساس ولا سکتے ہیں۔ تو گو یا ہم میں کوئی ذاتی فیزت و حیت نہیں ہے۔ دور خوب ہمیں موقع سے گا قانون سے بھی کوا ایسے مقالسہ کے حصول کی کوششش کریں گے۔ فرا کا خوف البتہ قانون سے کہیں میں ہو اور جاری کی راہ پر قانون سے کہیں میں کہیں ہوا در ہمارا مفیر ہمارت نے بیاری کی ایسا فیلن میں کہیں ہوا در ہمارا مفیر ہمارت کے بیار اس کے بیار کوئی کوئی ہوئی ہو اس کی نفویس آئی ہی بلند ہو ق ہو ایک ایسا تھی میں کوئی ہوا ہے۔ مونی کی ذات اس کی نفویس آئی ہی بلند ہو ق ہے کہو کہ دوائی فوات فواد ندی ہی کا ایک جزو تھوڑ کرتا ہے۔

ایک طبقاید ایسی ہے جو طامت کو سر بلندی کا ذرایع سمجتا ہے ، اور جو اپنی کمزوریوں اور اپنے عبوب کوا ورکھی برط حاج و حاکمر
بیان کرتا ہے۔ یہ لغی ذات کی ایک مورت ہے ، مو فیا کے ملامتی فرقے کا علی اسی امول پر ہے ، سٹور خصوصیت کے ساتھ ایک ملائتی انداز
اختیار کرتے آئے ہیں۔ مغفرت انئی کے لیے گندگاری شرط ہے ۔ میاں تک کر انگار ذات کا مقصد بھی فقط اتنا ہوتا ہے کر افزر ذات سے پہلے
کی منزل میں ہے ۔ گویا شامو اپنے مجبوب سے کر رہا ہو کہ اس پر دہ اگر تو موجود ہے توسا ہے اگر دکھا۔ ورز میں سمجون کا کہ تو موجود ہی منیں ۔
منام وں کا طریق فکر صوفیا سے اس قدر مشا ہر ہے ، کہ نفریق نا عمکن ہوجاتی ہے ، ایسی صورت میں ہم پر لا ڈم ہے کر حقیقی شعرا کو صوفیا کے
فرائے میں شامل کر کے دیکھیں شاموانہ واردات روحانی واردات سے کچھ مختلف نہیں ۔

حقیقی شوابعف می توسے عام بوگوں سے کھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اختلاف زبان دبیان پر تدرت دکھنے سے ایک الگ چیز دس کو رہے۔ یہ یہ یہ بیادی دمعف ہے جس میں شاخواس فیسے کا حال مبان سکے۔ اس دصف کود ضاحت کے ساتھ موض بیان میں لاما ڈھولد دیکھ سکے ۔ دور کی اداروں کوسن سکے۔ امنی اور سنقب کا حال مبان سکے۔ اس دصف کود ضاحت کے ساتھ موض بیان میں لاما ڈھولد سے۔ بیکن اسے سمجا صروب کا اس اسے سمجا صروب کو اسے سمجا مزور جا سکت ہے ہیں دصف شا بودں اور فن کاروں کے علاوہ برگزیرہ ہستیوں ائمہ اوراوں میں ہی ہوتا ہے جناب علیٰ کے متعلق مشہورہ کو ایک بارجہاد کے موقع و پر انحفرت نے انہیں آواز دی کہ اسے علیٰ کہ تماری صروب کے ایک بارجہاد کے موقع و پر انحفرت نے انہیں آواز دی کہ اسے علیٰ کہ تماری صروب سے دیورہ خوار میں سنا اور میں کھرات ہو انکر اسالام کا معر انتخاب سے میان میں کہنا عزم کی بنا کا دین خود ہار کی کہنا عزم کی بنا کا دور کی دائے کا ذین خود ہاں کہ کہنا عزم کی بنا کا دور وی سے دیا ہو ہو کی کے درمیاں نہیں آسک ۔ میگر بیس کی تو تن دو دروں سے زیادہ ہو تی ہو اور ان کی لگاہ دور دوروں سے زیادہ ہوتی ہوتی ہوتی کی جو دہر در کی وہنا کو جو کہ کے باوج دہر در کی وہنا کو جو کی کے درمیاں نہیں آسک ۔ میگر ان کی لگاہ دور دوروں سے زیادہ ہوتی سے انور دیس کی تو تن دو دروں سے زیادہ ہوتی سے اوران کی لگاہ دور دوروں سے زیادہ ہوتی سے اور فاصلا کے باوج دہر در کی وہنے کی جو تی کے باوج دہر در کی وہنا کو جو کی کو بیا کی لگاہ دور دوروں سے زیادہ ہوتی ہوتی ہوتی کہ جو کر کی دوروں کی سے دیا ہوتی ہوتی کہ دوروں کی دوروں کی

ومست كور LAIR NOYANCE ) اور اون الذكركو ( LAIR AUDIENCE ) كتة بين جو بصيرت وسماعت ك ذريع غيب داني ك دوط لینے ہیں۔ بعض عمل اس تم سکے ہوتے ہیں جن سکے ذریعے مادی ور اُئل کو کام میں لائے بغیرایک شخصیت کا الرّدوممری شخصیت ہر والا جا مكت ب. ايسے بى ايك على كواشراق ( TELE PATHY ) كت بير عامل كالتخصيت اس على كے ذريعيد معول كي شخصيت پراثرانداز بي ق ہے۔ مرشد کی شخصیت توج کے ذریعے طالب کی شخصیت پر اثرانداز ہوتی ہے۔ اس شکے سیاے مرشدد مامل کوزبردست فرت ارادی کا مالک ہونا صروری ہے ۔ اوراس الع العظم ال کا غیرممولی طور برحساس میونا کھی لازم سے۔ بیاں سے گریز کرکے ہم شامو دفن کار کی طرف آ ستے ہیں۔ ایک معنی بی تفکیقی فن کار ایک معمول ہے۔ بعنی ایک انتائی صاب شخصیت ، پربغیرسی اکتساب کے اور مادی وسائل کے واسطوں کو قطع کر کے خف احساس کے ذریعے إدراك حاصل كرتا ہے - وہ اس عالم رنگ دبوسے طرح عرص مك اثرات قبول كرتا ہے- اور فن کے ذریعے ان احساس کو درون تک مہنیا آہے کیلیتی کمچے میں فن کاربر کیا کچھ کورتی ہے۔ اوسے ما نااور سمجنا تقریباً نامکن ہے بعض عمل اپنی اصلیت کے بیافوسے استے پڑا مرارا ور داخی ہوتے ہیں کہ ان کا سراغ نہیں اگایاجاسکتا ۔خود فن کارنہیں بتا سکتا کھنیقی عمل س کے بالمن میں کس طرح دا قع ہوتا ہے۔ البترجب برعلی کمیں کو مینجیا ہے تو کو بُن پارہ ظہور میں آجا یا ہے۔ لیکن برسب کیوں کرہوا۔ برنمیس ك جاسكة . يرايك روحاني داردات سيد عليقي على كے دوران جبساك اشاره كياجاجكا سي حواس خسرك علادد كي بعض مخفى قوتي كارفر ما موتى بير - ير مفنى توتي برامرار موتى بير يقين ك ساعة توننين دعوى كيا جاسكة ليكن انداز الكما جاسكة به كريسي مفنى قوتين مرشدان كامل کی روحانی دار دات ا در حقیتی شعرا کی داخلی داردات میر مشترک بهوتی بین اس وجراشتراک کی بنا پربه قرین قیاس معدم موتا ہے کہ شعرا کوزمرہ میج مين شامل كيا جلت ، جنا كيرجوبات دومرسط عظيم شعراى داخلى واردات برصاد ق أنيسهد وسى غالب كي متعلق تعبى تسليم كى جانى جامية غالب کے ہم عصروں میں مغربی محالک کے رومانی شعرا بیک (BLAKE) درو فر ورائ (WORDS WORTH) شیلے ( SHELLEY ) دفيره كف الكتان اور جرمني مي تجديد رومانيت كي تريك كي جاري كفي-جن شواك نام كناف كفي بي وه الكريز كف. اً كے جل كرجرم شعراكے نام اوران كى اہميت كے اسباب بحث ميں لائے مائيں كے سياست بيں يه دورانقلابی نظريات كا دور مغا -ميكن تسوّن کے سلسے میں سیاست کی طرف اشارہ کرنے کی کوئی مفرورت منیں ہے۔ اس لیے فالعتنار وما منیت کا وہی بہلوسا شنے رکھاجا شیا کار ص كانعلق تعتون سے ب ورزير زمانرا نقلاب فرانس كازمانه تفاجنا كندمغرى شعوا كا انقلابى سياست سے برا وراست تعلق تغا-اسى طرح اسم صنمون میں نالب کی سیاست کو بھی نظرانداز کرنا بڑر ہا ہے۔ اگر پہسیاسی عتبارے ترمیغر مایک و مہند ہیں بیز ماند اسرادمی حکومت کے زوال اور برطانوی سامراج سکے و ج کاز مانر کتا ۔ اوراس زمانے کی سیاست نے فالب کو براہ راست متا نزکیا کھا۔ ہم اپنے مطالعہ کو موضوع سے الگ مزموف دیں گئے۔ اور نفتون کے سائھ غالب سے ربط خاطر پر توجہ مرکوز رکھیں گے، ۴ فیکم فرب میں اتھا دویں صدی کے اُواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں تجدید رومانیت کی کھڑ میک کا دُور دورہ تنا ۔ ولیم بلیک اُس دُور کا ایک مشہور رومانی شامز تھا جو طبعیت کی راه سے صوفی تفا۔ اور روحانی ورزدات کا بج برر کھتا تھا۔ وہ نقاش کھی تھا۔ اوراس کی بعض تصادیرانسائی رومانی بین وایک تصویر میں اس نے بڑی دیدہ دلیری کے ساخد خدا کا تعتور بیش کیا ہے۔ یہ ایک بائوب سفیدر بیش فر بر اندام بزرگ کی تصویر ہے جوشایا زوقا مہ کے سامن تخت پر مبود کر ہے۔ جاروں طوف فرستے ارتے تھے رہے ہیں۔ یہ ہے ہیں جی کے فرطے ہوئے ہیں اس تم کا تصور دنگون کی

وساطت سے بیش کرنا کوئی قابل محسین بات نہیں۔ بلکر ایک ناقابل معانی کستاخی کے متراد دن ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہنے کے الائن ہے۔ كه بليك إلى بحبى تفاء اوركني مرتبرلبي مدّت محے بيد پاگل بن ميں مبتلاره چيكا نفاء بلياب اپست كو عالم ارواح ميں گھرا ہوا تصور كرتا تفاء جب اس كابجائي الروبيك كوموس بواكر فرنشته عجت ك الدرس كزركواس ك بجائى كاروح لين أك أرك ال كي بعالى ف بيك كردي وم تورا تفار بليك كووا من طور برمث بده بهواكه فرستند أسئ اوراس ك بعالى كاروح كوسے كر مجيت كى ده دالي جل سكت واس برجے كو باكل بن سے تبور اسون فلم ہوگا ۔ ایک اور شاع میں کی طرف اشارہ کیا جاج کا ہے ۔ ورڈ زور کا تھا : جین میں اسے پر ندے ہوڑ نے اور برندوں سکے كھونسلوں ست أيرسد جيا سے كاشوق تھا۔ جيساكر بعص شرير كي آل كر ہواكر تا ہے۔ ايك و فوكا ذكر ہے كواس تسم كى ايك جم كے دوراس در دولة کوایک عجیب روحانی بخربر مروار وه ا پینے ساتھیوں ممیت برندے پاؤسے گیا ، از راوشوخی اس نے اپینے ساتھیوں کے بارسے عبى چرا كادر داپس اور وشخ ريجار شام كاوقت نقا دروه ، يك سنسان ميدان بين ت گور ريا تقا كراس است بيهي قايمول كي آمك كااصاس مبوا بيلث كر ديمينا . توأس پاس كو ئى زنفا رورڈ زورئذ جوان دنوں سات آسھ برس كا عجوثا سا بچر تفاخون كے جنرب ميں ڈوب كي است محسوس بواكدوه الخان روحوں كے درميان كموا بوا سيے - اور قدموں كي أبط جواس سے سنى تفتى - وہ سمجاكرا نبى في روحوں كي عبين سے بدا ہورہی ہے۔ نفیات کی رو سے استھے کے بڑیوں کا بجزیدن جندان بغیر مکن نہیں۔ بڑید نفس کا ماہراس عم سے عمامات کو مرکمہ کرانا ان دے گا کرہما را احساس برم اس فوعیت سکے بڑے کا ذمرور بوتا ہے۔ سچے پر چھے تو یرمعاملہ اتنامیدها سا وا اور آسان نمیں ہے۔ سالم ارواح منرورکوئی عالم ہے۔ اس کی تصدیق اسلام کرتا ہے میجیت سے بھی اس کی تصدیق کی ہے ، مروج ملابب سے قطع نظر بھی اس کی تقدیق کی باتی رہی ہے اور میں بند کی جائے گی ، اب توبڑے بڑے سائنس دا خصوصیت سے ماہر بن طبیعات روحانی وجود سے قائل ہوستے م ستے میں مرے ہوئے افراد کی روحوں کو بلانا اور ان سے ہم کلام ہونا دوران کے ذریعے پوسٹسیدہ رازوں کی اگا ہی عاصل کرنا تھی اب محف ا فسانه نهیں رہا رلیکن ایسے تجربے صرف حساس لوگؤں کو بیش آئے ہیں یخوا ب میں دگور دراز کے نشناسا ڈی سے ملاقات کرنا اور عزور می معلومات ماص كرنا بهى اب ايك معترقة امركى حيثيت ركمتاب باليكن ابسيخواب برشخص نبيل د مكيتا - اور د يكي بهي تواس كي مبهر نبيزيس مے سکٹ رودوں کی افتالوا ورخوا بوں سکے مناطر منصوص علامتوں اور اشاروں سکے ذریعے سینام رسانی کرستے ہیں بینی ان بین پینام عنرور مہذاہے لیکن ائس سکے بیے جو علامتی زبان سے واقعت ہو- علامتی زبان کوسمبل ( ۲۵۰ ۵۲۳) کتے بین - اور یہ ایک فتم کا استعاداتی طریق اظهار ہے۔ اس ك بعد بهارت سامن ايك اورمنزل أنى سيد حساس فن كارج كن أنكمون فواب ديكيت به واس عالم أب وكل سد ووركت بي رنكين عالم ہیں جو فن کارکے مشاہدے میں استے ہیں۔ عالم ارداح فن کار کو ایٹ جیتے ہیں ہے ہوستے ہیں اور ردمیں اس کے ساتھ مرکلام رمنی ہیں۔ فن کارعلامت اور استعارے کے ذریعے اپنی زبان میں اُن انوائھے بڑیا ت کوسم کے بینجا تا ہے۔ اب اس کوا پہنوان نفوف کمیں خواه معرفت خواه روحانی واردات خواه رومانی احداس و فرق عرف نامون کا بید - استهم کی اگا بی غیقی شعرا و حاصل رسی ب اسی محافظ سنت ہم کہ سکتے ہیں کر غالب جیسا علیم شام بھی معرفت کے اسرار سے ناوا قعن نہیں ہوسکتا تھا۔ غالب کے ندہبی مقائد کے منعلق قطعیت کے ساتھ کچے کہنا عمل نہیں ۔ زیا دہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے ۔ کہ مؤحد کھے ۔ اور

بطورا يك مسلمان كے الن عشرى طبقے سے تعلق رکھتے منف محمد الرسول الله كوف عرالمنبين ماسنتے منفے ۔ اكثر معصوبين كے فالل سكتے - اس

قسم کے عفائد راسنج العقیدہ اثنا عشری حفزات کے ہوتے ہیں۔ فالت نے اشعاد کے علاوہ مرکاتیب ہیں بھی ان عقابد کا علان واشگا ف
الفاظ ہیں کیا ہے۔ اس کے با دجود کسی شاعو کے بیانات کو انکھ مبند کر کے تسلیم کر لدیا مناسب مہیں۔ شامووں کی ذہنی کیفیا ت ہراک مختلف
ہوتی ہیں۔ اور برلتی رہتی ہیں۔ چنا بخد فالت برکھی میں کلید مادی آتا ہے۔ اشیں حکت علی کی وہ دولت ملی تھی ۔ اور عشق حسین کا وہ فوالہ باتھ آیا
مقالہ علی وصیل کی عبت ہیں سرشار رہنے ۔ اور مجلم عقلی حدود سے متجاوز ہوجاتے۔ چنا پنے جذباتی اعتبار سے نعیری عقابد کی ماثلت تھی
کلام فالت میں جا بجا ملتی ہے سے،

منصور فرقة على النهيال منم. أوازة أنااك مالند براورم

ایک او تع پر غالب نے کما تفاسم

سم مؤمد میں ہماراکیش سے زکر رسوم ملتنی حب مر گیر اجزائے بیاں ہوگیں

اس شعرین مومتر کالفظ ایک صوفیان اصطلاح ہے۔ یہاں مراد صرف برنہیں ہے۔ کہ نتاع ازراہ شریعت اعلان بوجید کور ہاہے۔ جب ہم کتے ہیں لا إلد الا لؤ تو شریعت کی مطابقت مکی ہوجاتی ہے۔ کہ سوائے الندک کوئی معبود نہیں۔ ایک صوفی کے طور پرشاع کویے مسوس ہوتا ہے۔ کردسوم وظوا برسے قلع نظرکرنا میں جقیقت ہے۔ بعنی مذہبی رسوم کی چھوٹیں موجود ہیں۔ اگران کی نفی کی باسٹے اور فاہری خول آنار بھینے جائیں اور ملمع کی جو تہیں اصر حقیقت پرجی ہوئی ہیں۔ انہیں کھڑج دیاجائے۔ توج کچہ ہاتی دہے گا۔ اس حقیقت و ہی ہے۔ ہر مذہب اور ہر مسلک بنیا دمی طور پرایک ہی ہے۔ آگے جل کر اس میں کئی گئیند نے نکل آتے ہیں۔ اس بات کو مسرع نمانی میں فل ہر کیا گیا ہے۔ ع ماتیں جب برٹ گئیں اجزائے ایماں ہوگئیں

اص ایان توحید برقائم نے جبی شاہونے کی ہے ۔ اگری موقد ہیں ۔ اور پر اپنا سک فاہر کیا ہے ۔ ہماراکیش ہے ترک درموم مونیا ، کی صوحیت رہی ہے ۔ دوم ہر نس استرے لوانگ کے دہتے ہیں ۔ لیکن فاہری فرا دان سک معلطے میں آزاد دوی پر بھل پیرا ہر بھی دہتے ہیں محذوب کی ادائیل کی معلطے میں آزاد دوی پر بھل پیرا ہر بھی دہتے ہیں محذوب کی ادائیل کی معلام ہے ۔ ان میں سے بیشتر بوشق اللی میں اس قدر وارف تا ویر شار محت کر ان بور ابسے تن برن کا ہوش تھا ارکان مذہب کی ادائیل کی معدور بھرے ۔ ان میں سے بیشتر بوشق اللی میں اس قدر بر ماری ہونا ہے معنی معنوم ہوتا ہے ۔ ایسی صورت مال میں نکمۃ چیں اور مختسب اہل ہوش لیکا دائیلے ہیں کر شخص داجب الفتل ہے ۔ بر بر بر بر برا سے ۔ اور اول فول بگتا ہے ۔ مر تدشید کے ساتھ دور عالمگیری میں جو کچے ہوا ، تاریخ اس کی شاہر ہے ۔ کی ایک ایک مرتد شید ہی گیا ۔ دومروں کے ساتھ جو اول بھی ایک ہے ۔ دوامس میذدبوں پر معدودِ شرع جاری کونا بھی ایک شم کا امتحان اس کی شاہر ہے ۔ دوامس میذدبوں پر معدودِ شرع جاری کونا بھی ایک شم کا امتحان اس کے شاہر نہیں ایک ہم کا امتحان اس کے شاہر نہیں ایک ہم کا اس کا میں ایک ہم کا اس کی سے ۔ صوفی ہر زمانے میں ایسی آز دائشوں سے گرز رشے اس کی وقر ہا اللی کی ددلت میشر ہو۔ وہ موت وجیات میں بھی احتیاز نمیں اس کے شاہر کا فیک نزدیک سے معنی ہیں بھشتی الی ان سکے شاہر کا فیل میں اس میں میں اس سے سے دور اس میں کونوں کہ کہ کونوں ک

اس قتم کی منازل سے صوفی و کے علاوہ شام میں گزرتے آئے ہیں۔ تاہم ہادا یہ دوی نہیں ہے۔ کو فات کوئی معوفی سنے۔
اشارہ کی جا جب کہ غربی محقیدے کے اعتبارے غالب اشاحش سنے دیکن شاہ کی نفسیات کچدا سے تم کی ہوا کرتی ہے ۔ جب کوئی مخلیق فن کارا بنی فات ہیں جونا ہے۔ تو وہ کسی اور ہی عالم ہیں پہنچ جا آ ہے ۔ یہ عالم ہیں کہ ایک کو دیکھیتا ہے۔ تو وہ کسی اور ہی عالم ہیں پہنچ جا آ ہے ۔ یہ عالم ہیں کورج کی گرائیوں میں پومشیدہ ہوتا ہے۔ ایپ آپ ہیں اور کی مار اس داردات کا بجر برکرتا ہے۔ جب نفوری عور پراس کے وہم و خیال میں ہی موجود منہیں ہوتا۔ اس عالم کی جملیاں شام کے کار میں اور لقاش کی تعویروں میں اور درسے فن کاروں کے فن پادوں میں نظراتی ہیں۔ میں وجہ ہے کہ ایک طوت توسم خالت کو پیکا ڈنیا دار ۔ سود وزیاں پر نظر رکھنے والا ۔ بیمان در درسے فن کاروں کے فن پادوں میں نظراتی ہیں۔ دہ مار اس کی معلیاں اس جب سے نظراتی ہیں۔ بنام اس دونوں میں واردات کی گھلیاں ہی جبی نظراتی ہیں۔ بنام اس دونوں میں دونوں میں واردات کی گھلیاں ہی جبی نظراتی ہیں۔ بنام اس دونوں میں حکومت میں ایس میں ہیں ہیں۔ بنام کی میں ہی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں کی دونوں میں دونوں کی دونوں کی میں ہیں۔ بنام کی میں ہی دونوں کی کوئوں کی دونوں کی دونوں کوئوں کی دونوں کی دونوں

عوفان جینت کے دومیلونهایت وا منع بی بهان ک ذات باری کی معرفت کا تعلق ہے ۔ عارف ذات اللی کھیں تویہ مسوس کرتا ہے کہ وہ خود مفلر ذات ہے ۔ اس مزل کو اس کیفیت سے نبیر کیا جاسکتا ہے جس بی منصور ہے اختیاران لیکادائل عقا " اناالی "کوئی شاع اسی طرح محسوس کرسے ۔ تو فالت کی مانند دعوی کرسنے سکے "ا وازہ انااسدالٹ براً ورم ی صورت یہ بھی ممکن سے کہ مونی یا شام یہ کہ اسکا علی کے انتام یہ کہ اسکا یہ کہ اسکا ع

عشرت قطره ہے دریا میں فنا ہو جانا

اس بے کہ ن ایس بھاکی ایک منزل کا نام ہے یو نان زات کا پر بہار صوفیار شاعری بین عام ہے۔ ذات کو جھوٹے و و ت بین اکھو تو مراد صوفی کی ذات ہے۔ اور در باتھی بان ہے۔ ایک مقام بر ذات ہے۔ اور در باتھی بان ہے ۔ ایک مقام بر بانداز تعلی غالب سے ۔ اور در باتھی بان ہے ۔ ایک مقام بر بانداز تعلی غالب سے کا سے

قطره اپنا کیم حقیقت میں سیے در یا لیکن سم کو تعلید نک طرفی منصور نسیں

منعور کو ذکر توشاموان شوخی کی بنا پرکیاگی سے۔ غالب کی شوخ ارکاری ان سے نے ضاکرتی متی کہ کہم منعور بھی ویاد ،اور کھی فیس مجنوں سے مقابد کریں۔ ادراپی برتری جنا بین ۔ اس شعر میں کنے کی بات اتن تھی کہ دو نظر وہ پنابھی حقیقت میں ہے دریا ، بعنی دو مرسے صوفیا و کی طرح ناات ہی یو منی محسوس کرستے مصفے ۔ پرنشیبد مردسے کام کی ہے ۔ اور انتہائی دور رس سبے ۔ عرب ادر ایران اور مہندوستان میں اہل معرفت کا طربیقہ بہ ر باسب ، كه ذوت والني كوسمندر يا وريا مستنشيد وي جاتى عنى وسوفيا مضمغرب خالباً اس محافا من كاكب بورب مين عموماً اورشما لي بورب مين خسوصيت كي سائف شدت كي مردى يرق بي سب - ذات واللي كواك من تشبيد وبيت است بين بيان صوفى ابين كو قطره سك كل واوروبان چاكارى مشرقي و زِفكرف مغرب كوجميت منازكي سب والخصوص معاملات روحاني بين اس كابيتن ثبوت روحاني ابل فكرك افكاربيل ملتا ت رومانی شوا نے بھی مشرقی طرز نکرے فائدہ اٹھایا ہے۔ جا بخدورڈ زور تھ کا کلام مشرقی تنبیدات سے مالا مال ہے۔ اس سے خدا کوایڈ بن کاسمندر کد کو ایکاراسیے ۔ انسان کی شال ایک بہتے کی سی ہے۔ جو ایڈیٹ کے سمندر سے ہوکرساعل ہتی پر قدم دکھنا ہے اوراپنے کواجبنی محسوس کرتا ہے۔ عمر حس تدر برصتی جاتی ہے۔مسافرسامل سے دور مہوتا جاتا ہے۔ بہال مک کہ دوا ندرون ملک بین مہنچ جاتا ہے۔جہاں سے سمندر کی کوئی مجلک نظر نہیں آئی ۔ مادی فضاروح پراس طرح مستولی مہودہاتی ہے۔ کدروحاشیت خواب وخیال بن کررو جاتی ہے۔ اس مورت میں منافر نظرت اعبنی مسافر کا دل مبلاستے ہیں۔ میاں یہجی کھاجاسکتا ہے کہ جریرۂ انگلستان کے رہنے داسے شعرا مندر کی تشبید مشرقی خیاطات کے زیر تر نہیں ماتے سے ، بلکہ پانی ان کی زندگی سکے اس قدر قریب ہے ، که فکری طور پر ہمندر کی تشبیعہ سوتجناان کے بہے معابق برفطرت ہے۔ ایک مدیک برخیال منطقی معلوم ہونا ہے۔ لیکن بات محف جزیرہ انگلتان کے باشندوں کی منیں - عام طرز احساس کی ہے۔مشرق میں یان ورمغرب میں اگ کی طاب رمبتی ہے - ویدائتی طرز نکر میں اگ اور یانی دونوں کو اہمیت ما مل سینے ۔ بان جس طرح جم کو باک کرتا سیے - اور طہارت سکے کام آنا سیے - اگر جبی اُسی طرح الانفون کھاک کرویتی سے ۔ اور فاك كوفاك إلى ملايتى سے - أكے أك كتنى إى تتم كى بوق ہے - اور فالت كے طرز فكر ميں الله كوزيك خصوصيت عاص سے - فالت كى جسى

تنبيهات من البح كميل كمين بي أس برنظرة ال كسيد ايكم فقل معنون والارساء

منظراک بیسندی بر اورسم بناسنت موشس سے إدھر بہو تا کا کشش کرمکاں اینا س

کیں کہیں جمیوس ہوتا ہے کہ وا نسکی اور نود فرا ہوئی کے عالم ہیں نبی سنگھر کرا ور موج سمجھے منعو ہے کئے ت غائب نے

ایک نگری مسلک کے طور پرصوفیا نہ اڈکا را تنعار میں ڈ تعامے ہیں۔ یہ طریقہ اُرُد وادر فارسی شاع می میں عام رہا ہے۔ صوفیا نہ اڈکار عوال کے

ردایتی مضامین میں شامل رہے ہیں۔ منا خرین ومعاصر بن جو کرتے آئے سکتے روسی غائب نے کیا۔ اُرد وادر فارسی شاع ہی میں
ققو ف کا ایک و فرز موج و ہے ۔ فنا، ورفتر اور استعنا زاور اسی قبیل کے دو مرسے مضامین ہماری شاع می میں اس کنزت سے

ہوئے جاتے ہیں کہ یہ شہر کرن بجا ہوگا ۔ کہ اس قسم کے مفایین رو بہت ہوئی لے تحت آتے ہیں نہ کہ واردات کی بنا ہر۔ اس ضیال کی مزید تا نید

عود غالب کے افرال سے ہو تی ہے کہی کھتے ہیں کہ

وو تفتوت برائے تنعر كفتن فاب است "

كمبى كتة بين كم

" معانی میرے یاس کی رکف ہے۔ البنہ شعر کوئی کی فاطر کفور اس تعنوف ادر مجرم لگار کھا ہے ؟

ا وركمين كية بين كرد

مسنن ميند كي بي تعوّف ماسب منين "

بچرجب بم با دکرتے ہیں کو بخا مکر کی روسے غالت اٹنا عشری سے تواس خیال و مزید تقویت پہنچی ہے۔ غالت کی زندگی میں تضادات
کی کہ نہیں ۔ اور یہ بات غالت کی عظمت کے آئی بھی نہیں ہے کہ وہ گھڑی ہیں کچھ سے ، گھڑی ہیں کچھ ۔ بلکہ تضادات نی الحقیقات شوصیت
کے بھر بور ہوسنے کی علامت ہیں ۔ غالب کے جنیتر نا قدین سف ان تضادات کی بنا براپنی تنقیدوں کو بھیکا یا ہے اور بر سیمے ہیں کہ ہم جسی
کس فدراتا بل ہیں ۔ کہ ہم سف غالب کے تضاو کو کچڑی اور ان کے دعوق کو پول کھول دیا ۔ کو ٹی صاحب کتے ہیں کہ ملاعبدالعمدایک فرصی
کر دار تھا ۔ کو ٹی عفق بیٹا بہت کو سنے ہیں کہ غالب کی فارسی ایوانی محاور سے کے مطابی زندھتی ۔ جکہ انٹا سٹے اوا لفض کے دنگ ہیں تھئی۔

یہ امعاب اپنی دانست میں دور کی کوشی لاتے ہیں یضیفت مال اس محے برمکس ہے ۔ لفت وائی ایرانی مماور ہے کا استفال ملا عبدالعقد کی شاگردی و غیر ہم ۔ زیادہ سے ذیادہ بیٹا ہوں ہی جا کہ ان کی بنیا و فلط دعو ڈن پر ہے ۔ لیکن و یکھنے کی بات بر ہے کہ ان دعووں کی بنیا و کی بنیا و کی ہنیا ہی ہے بیٹر پوشخصیت کی خاتری کرا ہا جس مح جس کے جس کے جس کے جس کے جس کے جس کی منازی موستے ۔ پوری سجائی کے سامقد دعوی کر بیٹے کہ یہات پوشی ہے ۔ شام سے ذہی مورات ہیں ہران ایک دارا ما جا کہ و ان کی درا ہا ہورا کھیں عالم خیال کے سیٹر پر اسے خود ہی کھیں ان ہوتا ہے ۔ شاعری ہوں میں جس بران ایک درا ہا ہورا کھیں عالم خیال کے سیٹر پر اسے خود ہی کھیں ان ہوتا ہے ۔ شاعری ہوں میں جس بران ایک ان داخلی کینیات کا نام ہے ۔ جو کیفیت جب گزری ادو جس کی گزری شعر کے دنگ میں ڈھل گئی ۔ فالت کی تحرید و بی بران ایک انتخار سے کرتھ و ف ان شری سے ۔ داخلی شمادت ان کے اشخار سے کرتھ و ف ان شری سے ۔ داخلی شمادت ان کے اشخار سے مطاور کی تعمل کر فالت اور حضرت بی تاکمی مسال میں ہوتا ہے کہ دو جو ان کا نیجرا نکو بہت کی تعمل کر فالت اور حضرت بی تا ہوا ہو کے تعمل میں ان کو تعمل کر فالت اور حضرت بی تا ہو ہو ہو ہو کے ۔ بیاں ہوا ہو کو اس و ت میں موال ہو ہو ہو گئے ۔ بیاں کہ کر دو اوران اگرد و میں ہو اوران کا نیجرا نکو ہو ہو کے ۔ بیاں کہ کر دو میاں کا دوران کی کو جو ان کا نیجرا نکو ہو ہو کے ۔ بیاں کہ کر دو سے بران کا تعمل کو میں ہوا ہے ۔ دوران کی کو دوران کی کر دوران کی کو دوران کو کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کو کو دوران کو کو دوران کو کو دوران کی کو دوران کو کو دوران کو کو کو دوران کو کو دوران کو کو دوران کو کو دوران کو کو کو دوران کو کو

منى مادسى كەن قائت اب عناصرىبى امندال كىاں

دور تانی کی اردوبز لوں کی تعداد کتنی منی ۔ اسس کا فیصد کرنامحقین کا کام ہے۔ لین بیا زازہ لگایاجاسک ہے کہ ایسی بز بیل گنتی کی چند
ہیں ۔ کچہ بہت ذیا دہ نہیں ۔ بوڑھا شاموا کھا وے کے کن رہے بین کے داؤ پیچ ہی بنا سکتا ہے ۔ لونت نہیں کرسکتا ۔ آخر بھریں غالب کا بینی حال تفاء خط لکھنے کھنے ۔ شاگردوں کے کلام پر اصلاح ویت سنے ۔ اور لس مین وہ زمانہ ہے ۔ حس کے بارہ میں ہمیں معلوم ہے کہ غالب بہاور شاہ تھفر کی مربدی کا دعوی کرستے ہیں ۔ بادشاہ کو پیروم شد کدر کر لیکار ستے ہیں اور بیروم شدیمی اصطلامی معنی ہیں ۔ ان دنوں کا ایک شعر ہے ۔ سے

سطے دومرشدوں کو قدرت حق سے بیں دوفالب نطف م آلدین کوخمروسسرا تج الدین کوفالت

سراج الدین ست مُراد بهادر شاہ نفر بین برک جاسک سے کرم بدی کا بردی کے طوح فرن ان کے خاوص فرتھا۔ مکن سے کہ ایسا بی ہو۔ ہنگارہ معلی بربائے خاوط بی نبین منا بیکن تعتو ن سے دلجی کا حال ضرور معلیم ہوئا ہے۔ متعدد خطوط بی نبین منا بیکن تعتو ن سے دلجی کا حال ضرور معلیم ہوئا ہے۔ متعدد خطوط بی علی الخصوص میر فہدی فجر وج کے نام اچنے خطوط بی خالت سنے اس دعوے کو دم برایا ہے۔ سنروری نبین کم مربو فع پر تصنع ہی سے کام بی ہو۔ جدیدا کہ اشارہ کی جا جا جا ہے ۔ فالت کیفیات کے شام سے جس کیفیت میں سرشار ہوت اس کا اللہ دکر دیتے نوجوانی کے کلام بی تعتو ن کی جو جبلی نظراتی ہیں۔ برط صاب کے خطوط بیں انہیں کی تاثید بلتی ہے گویا تمام محر تصنو ف

خیالات میں گھرے رہے۔ کہیں تعوّف ایک فکری مسلک ہے اور کہیں ایک رومانی فجریہ اور نبعن اوقات یہ ووٹوں کیفیتی کھن لِگئی ہیں۔ اور ان کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ اب وہی شعرہ لیجیئے سے

عشرت قطرہ ہے دریابی فناہوجانا درد کا مدست گرزناہے دواہوجانا

جہاں تک موفیا نہ مسلک کا نفلتن ہے۔ یہ ایک عام بلکہ روایتی انداز خیال ہے۔ لیکن عشرت کا لفظ واردات کی فاتری کور ہاہے شعر کالہجر بتار ہاہے کی معقولات محسوسات بن سکتے ہیں۔ صوفیٰ کے بیے موت مین حیات ہے ۔ مشرت کا لفظ استعمال کرکے فالب اسس کیفیت کی طرف انتارہ کور ہے ہیں جو موت کو ان کی نظر میں لذّت بخش بنار ہی ہے۔ ایک مجکہ کتے ہیں۔ سے

ارائش جمال سے فارغ نمیں منوز بیش نظر سے آئیز دائم نقاب میں

میاں تومعبود منینی مجو جنیقی بن گی ہے۔ دو مرام مرع جس کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ صریحاً ایک واروات کا نیتجہے۔ مین کے خلیفے اور تفوق ف کی واردات کا پر شعر ایک حبین اختراج ہے۔ اور بیار کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے لیکن فکری مسلک کے طور برہمی مغنایہ تعتو ف سے فائدہ انتظافے کی بعض خوبصورت مثنا ہیں کلام غالت ہیں ملتی ہیں۔ سے مذبختا کچے تو مندا تھا کچے تو مندا تھا کچے در ہوتا تو حن راہوتا

وبويا مجركو بون في نديوتاس توكي بوتا

بہاں بھی موت کو زندگی پر ترجیح دی گئی ہے۔ جبیبا کہ صوفیا وکا عام طربقہ ہے ۔ کہ بی مصرع اونی ایک صوفیا نہ کلئے کوشعری بیکر میں فل ہر کورہا ہے۔ بیخیال آن عام ہے کہ موفی ہویا فیرصوفی این این این این البار ایس معرع اونی ایک طمکوا اس مشعر میں میں ایسا آتا ہے۔ والبقہ ایک طمکوا اس مشعر میں میں ایسا آتا ہے۔ حب میں داخلی کیفیت کی پرچائین نظراتی ہے دو ڈ ہویا مجھ کو ہونے نے "ایسے حکوا وں کو بیان خالب کی انوز کا کہ کو ایک برا مدا اس مناوہ اس شعری طرف سے مدا مدا سے میں داخلی کے حاصل نہ برگی ہوئے۔ بہا ما اشارہ اس شعری طرف سے سے

یه مسائل تعوّف یه ترابیان فالت محصّه جورنه باده خوارموتا

یم ایک نعتی شاموا نر ہے۔ اس کے با دجود راتم الحوق ن کو ہمیشرہ یہ اصاس ریا ہے کہ اس ننم کے اشعار میں مجمی تقتر ف کا ایک پر تو موجود ہے۔ بغراب نوشی کا تذکرہ کر دریوں کا اعراف اور کن ہوں پرفز و پر تو موجود ہے۔ بغراب نوشی کا تذکرہ کر دریوں کا اعراف اور کن ہوں پرفز و ناز - ایک ملامتی طرز احب سے یہ حقیقت میں ایک وورخاپ ناز - ایک ملامتی طرز احب سے یہ حقیقت میں ایک وورخاپ کا ایک مورخاپ کا ایم ہے۔ بھی تقا۔ بعنی ایس پر دوناوز اس محقے اور ان کا یہ کہنا کرمسائل تقتو ف کا بیان ایسے ول نشین انداز میں کرنا انہیں کا کام ہے۔ کسی دو مرے سکے بس کی بیات نہیں - ان سکے حص بیان کا طرب مجمومی بیان کا قریم ما کم دیا ہے کہ نسنتے والا ان کا شعوش کر انہیں ول کا مل سمجہ بیسے تو تعجب نہیں - انہیں ایک خوبی اور ہے - ایک ہی شعومی کی شعرت نے مفرور سامان رسوائی فراہم کر دیا ہے - فات کے اشعار میں ایک خوبی اور ہے - ایک ہی شعومی

شور تحت شور اور لا شعور کی نین بهم به جا تی بی به بهارے خیال بی بین خوبی اسی قیم کا ہے۔ ملامت مجی ہے۔ تعلی مجی اور صدافت کھی ۔ ایک عظیم صاحب نکر نن کا رمت فنا و کیفیات میں مبتلا رہتا ہے۔ اکثر او قات وہ ا ہے کو ایسے سے الگ کر کے دیکھنا جا ہتا ہے۔ بیسے وہ نو داینی نظروں میں ایک تما شاہو۔ وہ ا ہے پر طنز کر تا ہے۔ اور اپنی ہنی اڑتا ہے۔ جیسے وہ کسی اور پر طنز کر رہا ہوا در کسی اور کی ہنی اُڑا رہا ہو۔ یہ ایک فاص نفسیاتی کیفیت ہے۔ جو صوفیا میں بالعموم بائی جاتی ہے۔ معصوص طور بر ملامتی انداز نگر رکھنے داسے صوفی میں۔ اس اصول کو سا سے رکھ کر غالب کے اشعار اور خطوط میں ان فخریر بیانات کا مطالعہ کرنا از اس صروری کا منا ایک کا مطالعہ کرنا از اس صروری کا دند سے میں ان فخریر بیانات کا مطالعہ کرنا از اس صروری کا دند سے ۔ جن میں انہوں نے اپنی رندی اور شراب نوشی کا اعلان کیا ۔ خالت کو گی مغر ان تندیب سے متاثر مدید دنگ سکے فن کا دند سے اس کے زمانے تک ہند دیان سے نسال نا پہندیدہ خیال کرتے اس کے زمانے تک ہند دیان سے نسال نا پہندیدہ خیال کرتے اس کے زمانے تک سے نسال میں ایل اسد موال کو اس میں ایل اسد موال کو کی تعریف میں کو گی کلمہ زبان سے نسال نا پہندیدہ خیال کرتے اسے در مانے تک ہند دستان میں ایل اسد موال ملائی طور پرفستی و فیوز کی تعریف میں کو گی کلمہ زبان سے نسال نا پہندیدہ خیال کرتے دیا ہے۔

مے۔ اگر غالب نے شراب نوشی پر فورونازی ۔ تو گویا اپنے کو ملامت کی۔

صلح کُلُ کو مشرب موفیا در شعوایی سُترک ہے۔ مون وہی ہے۔ جو سراضلا من سے گزد کر اور سرخا ہری فرق کونظرانداذکر کے
اصل صفیفت کی طون رجوع کرے۔ بین کیفیت شعراکی ہے۔ حقیقی شاع وہی ہے جو صلح کل کے مسلک پرگامزان ہو نیکی اور اجلا ٹی اور
انسانی مجبت ہے سر شار ہو۔ اس باب میں زمر من اشعار وخطوط بلکہ سوا نح خالات بھی قابل مطالعہ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ
یہ کہا جاسکت ہے کہ شاع می اور زبا ندانی میں مرزا کسی کو فاط بیل ندلات سے اس معاطیمیں وہ اس فذر صاب و قو ہوٹ سکتے
کرناک پر کمشی ہی نہ بیٹینے ویتے گئے۔ فارسی گوئ میں اسے نکو لیگا نوروز کار خبال کو تے سکتے ۔ اور او خرا میں اُروون نا موری اور
اُروویس کو ب لیگاری کو وہی چینیت ویت ملک نے بیکر سکتے۔ تعقبات کی گن فت سے ان کا دامن تمام مراکو وہ نا ہوا۔ بلکہ یہ کہنا بھا
موم زندگی میں خالب روا داری کے جینے جا گئے بیکر سکتے۔ تعقبات کی گن فت سے ان کا دامن تمام مراکو وہ نا ہوا۔ بلکہ یہ کہنا بھوگا کہ وہ اب نے دور میں روا داری اور ملح کل کے نقیب سکتے۔ جب ہم ان کے ہم عصروں پر نظر ڈالئے بیلی آوا نلازہ ہونا ہے کہ
موم تی ہوں یا ذو تی یا کوئی اور ان کو فاعلاتی فاعلات کے ملاوہ کسی بات سے نواس دی وہ کی تردید نا ہوسکے گئی۔ اس سلیے کہ بعض
موم تی نہوں یا ذو تی یا کوئی اور ان کو فاعلاتی فاعلات کے ملاوہ کسی بات سے نواس دی وہ کی تردید نا ہوسکے گئی۔ اس سلیے کہ بعض
مف بین کا تعلق داخلاتی اشعار کلیات و دو ت سے جنگ سلیے جا میس دی تواس دی وہ کی تردید نا ہوسکے گئی۔ اس سلیے کہ بعض
مف بین کا تعلق دوایت عزل سے جب جب جب جب جب سے

نام منظور سے توفیص کے بہاب بنا بل بنا جاہ بنا مسمدوتالاب بنا

نہ مادا آ ب کوج فاک سے اکسیر بن جاتا اگر مارے کواسے اکسیرگر مارا تو کی مارا

اس تم کے روایتی اشعار کا تعلق کسی فلسفاد حیات سے نہیں۔ روایت بوزل سے ہے لیکن فالت کے قول دمل سے نابت بونا ہے۔ کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک محضوص اور وا منح طرز فکر کی ٹازی کو تا ہے۔ کہتے ہیں سے

روک دوگر غلط چھے کوئی بخش دوگر خطا کرسے کوئی مرسنو گر بڑا کرے کوئی مذہور بڑا کرے کوئی

احباب غالب میں ہر مذہب اور ہر ملت کے لوگ شامل مقے منٹی ہر گویاں گفتہ سے دیگا نگت بڑھی۔ توانہ میں مزا لفتہ کے لقب
سے یاد کرنے لگے ۔ اسٹو خود بھی مزا ہی توسقے ۔ شاگر دوں ہیں مبنود کی کی ندھتی ۔ عام ایس دین کے معاملات ہیں جن لوگوں سے مرد کا ر
رہتا تھا۔ ان میں بہت سے ہند و سے ۔ بخی ملازمتوں میں مسلمان اور بہند و ووٹوں شامل سے یعض دوست اور شاگر وہبی سے رجب
فریز دارا گی تو غالب کو ولی صدمر بینجا یوسلمان احباب میں شیعوشنی کی تفریق مزمتی ۔ اوٹی کے بیے غالب کے نزدیک بنیا دی ترطانسانیت
کی تھی رہینی آدمی ہو تو انس ن ہو ۔ تنگ نظری پواستمزاکرتے ہیں سے
واعظ نہ تم ہیو مذکسی کو ملائسکو

کیا زمد کو مانوں کہ تر ہو گرجہ ریائی پاداش عل کی طبع خام مبت ہے

بو صیکہ و سیع المشربی غالب کی ایک الیی تصومیت ہے جس میں صوفیار تفتورات کی کا فرمانی نظراتی ہے۔

عشق جنبتی اورعش بیازی میں غالب کے نزدیک کوئی امتیاز نہ تھا۔ صوفی وہ ہے جو ہرچیز ہیں جبوہ رُم بی کا مشاہرہ کرے۔

دو لفتوریشن "کاعفید وہدیں سے اُمجر تا ہے" غالب اورعشق "ایک متعق فوطیت کا موضوع ہے جس پر انجی ہست کچہ سیجھنے

سوچنے اور سکھنے کی ضرورت ہے ۔ روایت بازل ہیں جس قسم کی معاطر بندی شامل ہے ۔ اورجس کا بہترین نمونہ شعوائے ملکھنٹو

کے کلام میں اور غالب کے بعد کے دور بین خصوصیت کے ساتھ کلام دائع بیں ملاسیے ۔ فالب کواس سے ودر کا علاقہ بی ہیں

معاصرین غالب ہیں معاطر بندی مکیم مومن فان کی خصوصیت تھی۔ کلام غالب میں جس تم کا عشق ملا سیدے ۔ و وعشق کا د سیع ترتصور ہے۔

معاصرین غالب ہیں معاطر بندی مکیم مومن فان کی خصوصیت تھی۔ کلام غالب میں جس تم کا عشق ملا سیدے ۔ و وعشق کا د سیع ترتصور ہے۔

معاصرین غالب ہیں معاطر بندی مکیم مومن فان کی خصوصیت تھی۔ کلام خالب میں جس تم کا عشق میں ہوئے۔

ایسے اشعار کی فالب کے ہاں کمی نہیں۔ اسی شعر پونور کونا دورزس نیا نجے کا بہنچاسکت ہے ۔ مبرہ رہانی جب بیکر انسان

یں فا ہر ہو۔ تو وہ ایک مبیرے محورت اختیار کر لیہ ہے ۔ مبین ممکن ہے کہ یشع نعتیہ ہو ۔ لیکن قطعیت کے ساتھ وہوئ نہیں کی جاسکت
وصدت وجود اور کر خرب شہود کے مسائل پر مجت کرنامن سب نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن یہ موقف اختیار کیا جاسکت ہے ۔ کہ جو شاہرہ مانی واردات کا بجر بدر کھتا ہوا ورمنازل تصوف سے گروا ہو۔ وہی ایس شعو کہ سکت ہے ۔ اگر غالب کی ڈندگی ایک کھنی گ ب نہ ہوتی اور کھریا شعر غالب سے منتوب ہونا کو سنے والا ہی سمجھا کہ ہمکی چہنچے ہوئے صوفی کا قول ہے بعث اللی سے سر نار ہوکر اس قسم کے شعار ہے اختیارا نہ وارد ہوا کرتے ہیں۔ کی عجب کہ فالب جیسے دند مشرب پر بھی ایسے کمانت آئے ہوں کہ مالم استفراق میں وہ روحانی کہنیا

یں ڈوب گئے ہوں اور پیرجب اُبھرے ہوں۔ توایسے آبدار موتی اپنی روح کی گرائیوں سے نکال لائے ہوں۔ ایک صفی شاع سکے سید منرودی نبیں مرکر روایتی انداز کا صوبی بھی ہو۔ اورکسی موفیا نہ سیلسلے سے متعلق بھی ہو یحقیقی شا ہو برخاص کمیات ہیں الیکینیتیں مار میں میں م

ع منيكه فالت كم متعلق يركنا درست نهيل كرنصوف سعدان كى دليسيطى في ياير كرمونيا نافطر بات كوشاع ي كاميام بهنا دیان کا شعار تھا ۔ یا یہ کربعف صوفیا زمضایین روا بہنٹون لیس شامل ہونے کی بنا پر کلام غالب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دراص کلام فالت میں مختف اقسام کے موفیا نداشعار موجود ہیں۔ بلاشبر اکثریت ابسے اشعار کی ہے۔ جن بردوایتی ہوسے کا اطلاق مہو*سک* ہے۔ میم میں ایک کوفی تعداد ایسے اشعاری ہے۔ جن کا تعبق داخل واردات سے ہے۔ اشارہ کیا جاچکا ہے کہ بمادرشا فطفر کوغانب ابیت قلع معلی سے تعلق کے زمانے ہیں " پیرومرشد" کتے تھے۔ اور ان کے ساتھ افلها دعقیدت کرتے تھے۔ دنیا داری کے معاملات میں غالب کا جوطرز عمل کفا اس کے بیش نظرنا قدین غالب نے پرنتیج انگالاکہ و وافعها رعقیدت نوشنو دی شاہ کی خاطر کھنا ۔ ور نہ در صیقت غالب کوتمتوف کے سائھ کوئی لگاؤند تھا - را تم الحروف کواس نظر ہے سے جزدی طور پر انفاق ہے۔ بعنی بہال تک کم خود بها در نشا وظفر کی ذات سے فال مرزا فالب کو دہ تقیدت نرفتی ، یا کم از کم آگے میل کر نرزی جس کا اظہار برنگامهٔ محصل اور میت قبل وہ کرتے آسٹے سکتے ۔ لیکن خود تعتوی سے سائھ فالب کی طبیعت کوایک ختیقی مناسبت بھتی ۔ بیدن سبت نشروع ہی سے بھتی ۔ اور ہمیشدر ہی۔ جوانی میں صوفیوں اور بزرگوں سے غالب کو جو عقبدت تھتی ۔اس کی ایک مثال غالب اور شاہ عمکین کے خطوط کی اشاع ت سے بعد نظر عام برا میلی ہے۔ یہ ایک ناقابل ترد پر حقیقت ہے کہ سائل تعنوف پر غالب اور عمکین میں مدتوں مراسلت میونی رہی ۔ خالب و ہلی میں سے ۔ اور عملین گواپ رہیں ۔ اب براور طلب ہے کہ غالب کو آخری بڑی مفتی کہ عملین کوخط سکھتے ۔ اور دہ بھی مسائل نعوف میر ۔ ان وطوط میں جو غالب نے تمکین کو ملصے اور تمکینے فی اب کو تنام تر بحث مسأس نعتو ف سے ہے۔ منی معاملات صفحا کر بر میں آسے ہیں۔ میسا کرخط دک بت ہیں ہواکرتا ہے کر خطاخواہ کسی فاص عفرورت سے مکھا ماسٹے ۔ منمی باتیں بھی درمیان ہیں آہی جایا کرتی ہیں۔ یرخطوط معلوم سکے منعلق کما جارہا ہے۔ برہمی ممکن سے کہ غالب کے گیارہ اور عملین کے با یخ خطوط کے ملادہ مجی خطوط کھی ہوں جودريافت منين موست بي-

ايك مِكْم ازرا و نسوخي كت بين - ع

ہے دنی پوسٹیدہ اور کافر العلا شوخ نگاری کی بنا پر نا قدین اس قسم سکے انہار کو اہمیت دیں یا نہ دیں میر دو مری بات ہے۔ لیکن اوپر بو کھیے بیان کیاجاج کا ہے۔ کہ مسائل تصوّ ف غالب كى طبعيت مين ركب موست معقد و درخود ان برج واردات كزرنى محى ده دومانى واردات سے عناهند بنين کی جاسکتی۔ لیکن ظاہری زندگی میں برندی کی جمل نظراتی ہے اورخطوط اور اشعار میں اعلانیہ طور میرزندی اور موس ناکی ایناشیو ہ بیان کرتے ہیں۔ گویا اس طرح ا بہتے کو تماننا بناکر و یکھتے ہیں اور خود کو ملامت کرتے ہیں۔ المیں معودت وحال میں ا بہتے لیے میر کمناکرع ب ولى لوكشيره اوركا فركملا

منی فیزبن جاتا ہے جی منازل سے فالت گزرتے جیاے آئے کتے مثلاً سے
دل می طوا دن کو سے ملامت کو جائے ہے
دل می طوا دن کو سے ملامت کو جائے ہے
پندار کا منم کدہ دیراں سکے ہوئے

اورید که ست

مم و بان بین جمال سے م کومی کمیر ہماری خبر شب یں آتی

اوراس سے می برا در سے

بك ريابون جنون بي كي كي كيم

ا ور مجرر ندمشری کا به جواز سه

مینا شے مے زمیدہ مم خصد بدہ ایم فتویلی مے زسب تی مور کر فعد ایم

معران كاكما ياخود يسميس ياخدا سمح

اس كا ببح جواب غالب في ريا -كم

بك ريا بون جنون مين كياكي كي ي كيد نه سنميس من واكر سے كوئ

طنز کرنے واسے پر سیجتے ہوں سے۔ کہ فالب کے کلام کو اگر مجذوب کی بڑا قرار دیا جائے۔ توگو آیاس ہیں فالت کی تعنیک ہوگی ۔ وو سری جا نب اگر پر حقیقت مال ہو کہ فالت خود کو ایک مجذوب یا دیو، نہ سیجتے ہوں تو معاصرین کی تضیک خالب سے سیے تعربیت بن جائے تی۔ اس سیے کہ فالت کی خواہش ہی یہ ہے کہ کچھے نہ سیجے فلاکرے کوئی۔ ایک اور مشلہ فائیت کی انا نبیت کا ہے۔ بر ایک تاریخی صفت سے کرفالتِ اسپنے معاصری کوفاطریس نہ لاتے سفے۔ دوزبانہ ہی کچد الیہ افغاکہ مذاتی عامر گجوا ہوا تھا بلک النفوا پیشخ ابراہیم ذوتی سخیرہ علی طبقوں میں ہوتی کی زاکت خیال کی دعوم بھٹی۔ اور صفائہ شعوا میں ذوق کی زبان لائی کی دعائی پیٹمی ہوٹی محق۔ ایسے عالم میں مرزا غالب اپنے کوجو کچر بھی سمجھتے ہوں معاصری انہیں کچر نہ سمجھتے ہے۔ لیکن آج بعنی غالب کی وفات سکے سو سال بعد شفتید کی میزان میں کلام غالب کورکھ کر دیکھا جائے۔ اور اوب کی کسوٹی پرانشعار فالب کو پرکھا جائے۔ تو دو سراہی عالم نظر اس بعد شفتید کی میزان میں کلام فالب کورکھ کر دیکھا جائے۔ اور اوب کی کسوٹی پرانشعار فالب کو پرکھا جائے۔ تو دو سراہی عالم نظر اس کے معاصری با لینتے وکھائی دیتے ہیں۔ اب مرز کی انا نہیت عمل نکبر در توخت نہیں کسی جائے۔ مالت میں ایک عظیم روح ہے کہ ان کی شام می کو الهامی قراد ویا گیا ہے۔ ع

فالت مروفام نواست مردش ہے

اس قسم كى الهامى شاع ى ايك روها تى داردات كانيتجر بوتى ب يبض ادفات اليبى شاعوى مين اخلاق ، اجهام بكرابهال تك رونما بوسكة ہے۔ کیونکم شاموا پہنے آہے میں نہیں موتا ۔اس کی دو کمیفین بی کمھی توشاع کو بیمعلوم میونا سیسے کرکوئی اُن ومکیمی طافت اس کے ملم سے مکعوار ہی ہے ( DICTATION THEORY ) اور کہجی اس کا قلم خود بخود جنود جنا ہے۔ ( AUTOMATIC WRITING) قار سکے خود مجود ہوکت ہیں آنے کی توجید کی جا سکتی ہے۔ یعنی شاہری ایک لاشعوری عمل سیے رکسی قوت کی کارفر ما ثی بینی الها می شاس کی توجید مجی مکن سے - برایک رومانی عمل سے - دونوں عورتوں میں شا دسے اختیار موناسے رجس شا در محدوسات موں۔ وہ ا بسنے کوا بسے شعرا سکے زمزے میں شمارنسی کرسکت جہاں دستوریہ ہو کہ شامری قافیہ بیا بی کا دوسرا نام مور جبیا کہمامرین نا اب کا حال تھا۔ میں محسوسات فالب کی افائیت سکے ذمہ دار مصفے۔ لاشعوری اور الهامی دونو ن مسم کی شاموی میں بیعین ممکن ہے كر شاء روش عام سے بعثك جائے - قالت كے ساتھ بھى ابساہى ہوا - ان كے كلام كا ايك حقة الياسى يوسى تشريح نهيں كى جاسی ہے۔ وجب یک شارع خود اس کینیت میں مبتلانہ ہو جس میں شاع تھا۔ اس تسم کے اشعاری تشریح نہیں ہوسکتی ، اور اگر بوائی تو محف قیاسی اورجو کھیے تنارع کے ذہن میں ہوگا - وہ اس کوشا ہے۔ منسوب کر دے گا۔ لامعنویت کا تقوت سے ساتھ بن برکوئی رشند معلوم نهیں موتا۔ خصوصاً اس بید کرلامعنویت کی فریک ایک جدید فزیک خیال کی جاتی ہے بس کے بین نظر ببر حبنسي محروميست اورمعاش ناجمواري كارفرما بين رميكن ايك لحاظ ستص لامعنوبيت اورتنعتوف بين باجي ربط عين تابت كياجاسك سے۔ اگر شاع و نیا دی معاملات سے خالی الذہن ہو۔ اور الفاظ دمعانی سے رشتوں براس کی شعوری گرفت مزہو۔ بلکہ اس کاذم تیعتورات كابكول تعبيتوں ميں كھوگيا ہو۔ اور ماورائی خيالات ميں گھونٽا ہو۔ تواس كى بات عبذوب كى برط بن جا سٹے گی معنی اُفرينی اور نزاكت بخيل اور مناسبات لنظى اورتشبيه واستعاره كابرعل استعمال اليسيد شاعرسيمتو نع نهيل بهوسكة معبذوبول كى زبان بروحدوحال كيكيت مين اكر اوفات ايد بيك أست بي جوسا مع كوسيمعنى معلوم موسكة بين- ايك اورصورت يجى واقع بواكر أني يد عالم خواب ادر عالم مبذب میں جزوشترک برہے کہ جو ملامات ( SYMBOL ) خواب کی کیفیت میں یا بینےوری کی حالت میں سرزد ہوستے ہیں۔ ان كانعبير مشكل موتى سبه واس ميك كرتعبير أكالية والاخواب ويكهن واسه مع مختف عالم مي بوناسه واوران وونول كي

ذہن سطح الگ الگ ہوتی ہے۔ غالب کی لامعنویت مجی اس تسم کی ہے۔ بہارے زمانے میں لامعنویت کی کو کیا نے بدن زور مجرا ہے۔ ہم کسی شام کولامعنو سے میں گرفتار ویکھتے ہی تواس کا نفسیاتی تجزید کرناجا ہے ہیں۔ غالب کا دُور ہمارے دُورسے مختلف تھا اِس زمان کے لیگ لامعنوست کونا قابل معافی خیال کرتے سہتے ۔اگرید کها جائے کر لامعنوست جنسی محرومیت اور معاشی ناہمواری ہی سے پدا ہوتی ہے۔ تویہ تنگ نظی ہوگا خور تعتوف کے متعلق امرین نفسیات نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا تعلق انسان کی محرومیت سصے ب رجنسی جذبرجب کسی طرح آسودگی نهیں یا ، تو مرتفع ہو کر درصورتیں اختیار کرتا ہے ۔ بعینی یا تو و و انسانی مجت ہی نبدیل ہو جا تا ہے . ادرن عوا فاقى عشق بي اور بني نوع انسان كي تكن مين منسلا بهوجا ماسيد - بايد جذبه اوركيس بلندسو كرفشق حقيقي بن عما ماسيد واورشا برمطاق کے عشق میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ بونیکہ ماذی زندگی سے ماور کوئی عالم بھی کیوں منہواگراس کی تشریع ان الفاظ، ور علامات کے ذریعے کی جائے جن کا تعلق ماہ ی زندگی کے ساتھ ہے ۔ توایک الحجن بدیا ہوتی ہے ۔ اس کو لامعنویت کھا جا تا ہے ۔ صونی اور در دلیش حس ذات مطلق کے شیدائی موتے ہیں شام کو اس کا عبود عالم فطرت میں نظراً تا ہے۔ عالم فطرت کو یا عالم يقاسى كا فالمقام هيد ببالا اور دريا ، كعيت اسبزد زار خونبورت يا سيب مناظر تا قابل كرركود و دشت بهار وخزال برلة بوف موسم جندو برندانسان اورحيوانات برسب شاعرى توبترا بن طرف مبذول كرات بين - عالم فسرت كاشيدائي مرجكراس مجوب حقيتي كاحلوه د کھے اسے مشری زندگی سے وور وامن فطرت میں شام کے بیدسامان تسکین موجود ہوتا ہے میرونیا گنا و اور جرم سے پاک ہوتی ہے ايك مشهور قول ميه كرم شهرانسان سف بناست بين اورعالم فطرت خدر في أن ماني فلسنى اورشام عالم فطرت بين جبورة خداوندى كالفتور كرسته أست بي مدا معاروي اورانبوي مدى كرم نتاع اورندني خصوميت كما كذروما في رجانات كحال من وجايا يزجر من مفكرين اورجومي شعراسف براه راست انكريزر دماني شعراكونما نزكي - وحدت وجود كا فلسفه ايك خالص صوفيا مز فلسفرسب بجرمن ابل تكريف وعدت وجود كورو مانيت كنفتورس يورب طور يرمح أمنك كردياء اور مظام بإطرت بين وحدت وجود كى كار فرما في كونا بت كرد كهايا -شيئك ( SCHELLING ) ثنيكل (SCHELEGEL ) لأنظ ( SCHELLING ) كانظ ( KANT ) كانظ ( GOETHE ) كانظ ( SCHELLING ) بيكل ( HEGEL ) اوراسى طرح بيسيون شا بود ل اورفلسفيول سك نام كنوات ما سكت بي - ان سك فكرى كارنامون ميردوشن والنانا مناسب بوگا مقصد صرف ان ب كردهدت وجود اورسمه اوست ك تفورات عربي شعرا بس مجى عام رب بين ماور شرق قوان تفتورات كالحرب ومشرقي شعرا جب وحدت وجود اورعمدا دست كي نعرست وكاسق بي تويه زسمين بالميني كديرسي كلمات بي -درائس برمشرتی تفتورات بی جو بهارت شعرا کی طرز فکر می رہے ہے ہوئے ہیں - ادران سے دامن بیٹرانا اُسان نہیں . تفوق مشرقی طرز فكركا بنيادى نظطه يعظيم شعرا خسوسيت كاسانقداس طرز فكرك ولداده رسه بي اس بي ايران يا بمندوستان كي تحصيص مناب نواجه حافظ بول نواه اميرخسروخواه مرزا غالت جي شعابير جس قدر در دل بيني اور دا غليت کي کيفيت مو بود مبونی ہے ۔ وه کسی نرکسی طور را پنارنستر تصوّف سے جوڑ یائے ہیں جس زمانے ہیں سیاسی اور معاشی اُہر می رونما ہوتی ہے۔ وہ زمانہ تنعوّف کی شاعری کے سيداور بھي ساز گار ميوناسيد - اُردوشاع مي كي ابتدا السيري را اخيل ميو أي . و آن كھ اِق كے و ورسد غالب كے زمانے تك يهي عالم ربا بينا بخراكر بنظر غورميرنفى ممير سبيدتا لص عزل كوكى شاعرى كامطالعدك جائث ـ توكلام ميتريس سير مجي ردها في واردا ست

کے اشعار کا ایک بڑا ذخیرہ دریا فت کیاجا سکت ہے۔ ستودا کا تعلق طروری خارجی حالات سے ذیا وہ تھا۔ اور داخس کیفیات سے کم لیکن در در مرا پاتھتو ف بیں ڈو ہے بہوٹے سکے ۔ ان کے بعد اگر کو ٹی قابل ذکر نام اس سلے بین سلے آباہے تو خالت کا نام ہے۔ دلبتانِ مکھنٹو بین اس مشم کی شاعری گئی اُسُن رکھتی۔ اس ہے کہ شعوائے مکھنٹو بین اس مسے خارجی وازم ہی ان کے بیش نظر سلنے ۔ لیکن و جی میں کم از کم خالت کے زمانے تک ایسانہ نفا۔ بہی وجہ سے ۔ کہ کلام خالب میں داخلی اور دوحانی واردات کی اس قدر کارفرمائی ہے۔

بیں کواکب کچے نظراً ہے ہیں کچے د بیتے ہیں دھوکا یہ بازی گر کھلا

برتسوّت کا وہ متدہبے جس کا تعلق طواہرا ورا صل حقیقت سے ہے۔ ایک قطعے میں بعض نمایت و ل نشیں اشعار ہیں جن ہی مطابرومناظر کی کیفیت بیان کی گئی ہے سے

مچراس اندازسے بہارائی کہ بے دہرو مرتمان ائی مبزے کوجب کہیں مگرزیل بن گیاروٹ آب برکائی

یا آخری شو دِل دادگان ادب کو انگریز دومانی شامؤکیش (۲۶۸ ته کار) یا دولا تا ہے۔ بعض مقامات پرمسوس موتاہ کے دیدانتی تفون سے مہبی ٹالات نا اُٹ نا نہ کتنے بہندو سنان ناسند و تستوت کا گوادہ رہا ہے۔ اور موفت کا سرچشر، موفیاند خیالات بیاں سکے ماحول بی شامل ہیں ماور یہ نا دری نہیں کہ ان کہ سرس ٹی ماص کر نے کے لیے کوئی خاص محمنت او گا۔ و دُو کو کام ہیں لانا پڑے مجانچ نالات کو کھی ایئے تقولات مات ما کو ایس کے ایس سے میں ان کا مطالعہ میں ہوسے ماتھ کی میں ہوسے میں ان کا مطالعہ میں ہوسے جب کہ تجہ بی نہیں کو تی موجود سے جبر بر برگ مداسے خلاکی ہے۔

جب کر مجد من شهب کوئی موتود کیم به منظ امد است عداکیا ہے یر بر اور کر است کیے این اسلام کیے این اور کنٹوہ و اداکسیا ہے اسپرہ و کی کما ی سے آسٹے ہیں اور کی چیز ہے ہو اکسیا ہے مرادیہ ہے کہ ماید میں برہما ہی کی جدوہ فرمائی ہے۔ یوں تو مایر سراب ہے سیکن نقل پر اصل کا گمان کرسنے کی بھی کوئی وجہ ہوئی چاہیئے۔ لعین نقل میں اصل کا بگران کر است کی ترجما نی اصل کا بگران کی و بھر اوست کی ترجما نی تا ہت کر نکتے ہیں۔ بعض مفکرین سنے اس اشعار کی تنزین اسلامی تعقوت ہی سکے نقطہ نگاہ سے ۔ لیکن راتم الحود و کو اس میں دیا نتی تعقوت کی جے۔ لیکن راتم الحود و کو اس میں دیا نتی تعقوت کی جے۔ نیکن راتم الحود و کو اس میں دیا نتی تعقوت کی جمعہ کی ہے۔ خواہ اس کو اسلامی کمہ سے کہ اپنی اصل سے تعقوف ایک ہی ہے۔ خواہ اس کو اسلامی کمہ سے ماع اصلامی کمہ سے ماع اصلامی سے

د مرجز مسبلوه كما أي معتوق نهي مم كها الم موسق الرحن مرجونا فودبين

ات برفلاد طاخوت تومنگامررا بابهد درگفتگو به بهد در ماجرا برم تراشهع دخل ختگی بوزاب ساز نزاز بر د م واقعت مربلا

غالب کے تعبر ف کا نذکرہ نا مکس رہ جائے گا۔ اگر اس سلسلے ہیں ان تعلقات برروشنی ڈالی جائے ؟ خالب کے حضرت جی ستبدعا فیکین شا ہ خدا نما سکے ساتھ کھنے ۔ یہ بزار خواجرمیر در د مے بعد د بل کے غالبا سب سے بولے موفی شام کھنے ۔ انہوں نے خواجرمیر در دکی انگھیں دیکی مقیس اور متیر و در دسکے سابقہ شاع در میں بولیس بڑھی تغیب ۔ دوسری جانب ننا دیمگیتن سنے مومن و ذو آنی و نالت کازماز بھی دیکی نخا۔ گویا نگلیتن، در دو اور غانت کی درمیانی کوای سفے ۔ بنگام رسی بنتی جالین البس بسلے شاہ تھکین و ہی جھچوٹر کر سلالے کر کے آس ماس گوالیا میں سکونت پزیر مہو گئے۔ وہ گوالیار گئے اور وہاں کے رام نے ان کی الیسی قدر دانی کی کہ وہیں سے بہورہے۔ اب بھی ان کا خاندان گوالبار میں آباد ہے۔ بلی فوجم عمکین فالت سے کم از کم تنیں سال بڑے منرور سخے جمکین کے گوا کیار جانے کے بعد مجی غالب اور فلکین کے قربی تعلقات قائم رہے ۔ جس کا نبوت وہ خطوط بیں جو دو نوں طرف سے ایک دورس كوسكى سكت - اب بيخطوط منظر عام مراع يك بير - العبى تك ان خطوط كاكو ئى مستندا وريشفى بنن ايدين نهين مكلاب الا جنے کچے خطوط دسنیاب موستے ہیں ان سے برمزور است موا سے کرسائل نعتوف برغالب شاہمکیت سے مشورہ کرتے سے ۔اگرجہ جهان تک شام ی کا تعلق ہے نیکئین فالت کو اپنے سے بہتر شامو خیال کرستے سے۔ بعنی تفتو ت میں شاہ عمکین کا رتبر بندیمتا . توشانو میں مرزا خالت کا بنگین کا دیوان بزیات اب فزن الامرامک نام سے نشا تع جوچکا ہے ہے، دنوں خالب وٹنگیتی میں مراسدت ماری تھی۔ شا ہ ملکبین نے مرکا شفات الا مرار کے نام سے اپنا وہوان رباعیات مرتب کی تفایض کامسودد انہوں نے مرزا غالب کوارسال کیا جب كوئى وزك شارا بناكلام اس طريق سے كسى كودك ئے تواس على كوصلاح كها جاتا ہے ندك اصلاح - بدرس غلين كامقصدىيى معلوم بوتا ہے کہ اگر کہیں استفام شعری رہ گئے ہوں تو غالب انہیں دور کر دیں۔ یہ مجموعہ ملین سے غالب ہی کے نام معنون کی تفاجی سے

الله اور تافيل كا ي ميكرين بابت فروري من ١٩٣٥ في الله أنها تع كرد و ملين اكيدي كواليارت بنوز عيرمعبومه ي

مزیدنا بت بونا ہے کوٹلین کی نظرین فارٹ کا کیا مقام تھا ، اس سکے برعکس معاملات نصقوف پیٹھگین ہی سف فالٹ کی رہنما ڈی کی ۔ ایک شامد اس سلستے ہیں ایسا تھا چومیخصوص اہمیت کا حامل تھا کیمگیتن سف فر ماکٹن کی تھنی کہ ان سکے جموعذر باعیات کود فیروں "کی نظرسے پوشیرہ دکھاجا سے ، اس لیے کہ اس جموسے ہیں بقول جسرت موہانی ۔ ع

اشعارين لكحه ويتضمب المراد

عُكِينَ يدنين جا بعظ سطے كر نا إلى ان امرار تك بنج بي اس كے جواب ميں غالب نے يرنفط نظر اختيار كي كرج نا إلى بي ان سے امراد كا فخنى ركان بي اور بي ان سے امراد كا فخنى دكان بيد سود ب - آخراس خطا و كتابت دكان بي بي بى نهيں سكتے - اور جوابل بي ان سے دموز نفتو ف كا مخنى دكان بيد سود ب - آخراس خطا و كتابت في ايك بجت كي داور ابنا كس كو كتے بي - اس ذيل بي خالت سند خود ابنا شع نفتل كيا سد

گرفامشی سے فائدہ اخفائے مال ہے خوش ہوں کرمیری بات مجنی محال ہے

اس کی تعری میں المیت اور میز میں بڑا گرا فرق سے ۔ یہاں بک کہ خود اپنی فات میں بھی ایک مغیر ہوسکتا ہے ۔ اور ایک معین اس کی تعری صفت سے الگ ہے ، بلکلبیش کو ایک ورسرے کی تعری صفت سے الگ ہے ، بلکلبیش کو ایک ورسرے کی بند کو بسی فرار دیا جاسکتا ہے ۔ جب فات اللی کا برعام ہو تو فات انسانی میں مغیراور میں کا ایک ساتھ واقع ہونا الرفینی ہے اخر میں خار ارس ساتھ واقع ہونا الرفینی ہے اخر میں خارب اس نقطے کو سمجھ کے لیے خالت اور شام کلین کی خدوکت اس کی مرسونہ ال رسی ہے ۔ اس کی نیسان ہو واقع ہونا الرفینی میں ان خطوط کے افتیاسات اجمورت ترجم نظے میں معلوم ہونا ہے کہ خالت کی دلی تا برعتی کہ ایک بار کوالیار جانیں اور شام کلی تی معلوم ہونا ہے کہ خالت اور شام کلی کی خوالت نے خالت برصوفیا نراؤگار میں میں مامنہ ہوں ۔ اور خوالی برائی ہونا ہے کہ ایسے کو اپنا سمجھنے کی مجانے فیز تعتور کرتا ایک الیام الم مضمون ہے موفیلیت کی وردازہ کھول دیا ۔ بلاخو من تو دیر دعو کی کی ایسان میں میں میں میں میں میں خالت کو ہا نے آیا یعلم نفسیات کی دوشنی میں بھی انسانی شخصیت میں مختلف اور منسفاد خصوصیات کا بونا ایک امرسلی کی کی میات اور میں نا ایک اور فات کے راہتے پہنچ کتے ۔ اسی طرح یع

د کیف خونی کداپ ایت پر انساب انجائے ہے

، رئیم کے مضابین زنبک یا بی بین اور وزیر کے نصور نسکے ہیں جگین کے نام ا پہنے خطوط میں غالب نے اعترات کیا ہے کہ وہ معمر نگی اور دو مرست مشاغل معوف یہ کے دلدادہ تھی کھنے ن

# غالب اور ما بيخ گوتي

### كسرئ منهاس

ا در رئز زورا ندازی منر کی جائے۔ توریہ بات ہمارے تصوّرات کا ایک مصد بن جاتی ہے۔ ایک کمناب سے دومری کناب میں منتقل بوتی رہی ہے ایک شخص سے مُن کو دومراشحض اور دومرے شخص سے مُن کر تعبیراشخص اسے بیان کرنے مگمنا ہے۔ یہی اجرا غالبًا غالب کی تاریخ گوئی کے ساتھ پیٹ آیا۔ ورمذکوئی دجہ نظر بنیں آتی کہ یہ غلط رائے یوں اوبی روایت بن جائے۔

غالت کی تعدید تا کا مطالعہ کونے والے بخوبی جانے ہیں کہ مرزا کی طبیعت کتی کہ سنج اوران کی عادت تنی عذرالبذی ہی ہم بہانے تراشنا اور معذر تیں ہیں کرنا ان کا شیوہ خاص تغالب ایک شاگر دکو لکھتے ہیں کہ میاں اِ تنہارا کیا ہے جم تو ہر دوسر سے بمسرے سالی غراد لوال کا ایک دیوان مرتب کر لو گے جمعید بت تو ہم ہی ہے۔ بین اس برغالب مرتب کر لو گے جمعید بت تو ہم ہی ہے۔ بین اس برغالب کی بری تعید کی سے بین اس برغالب کی بوری نفسیا ت مرتب کر اور نفسیا ت مرتب کر اور ایک آسان کام معلوم مو قاتھا۔ بشرط کہ برنا کی بوری نفسیا ت مرتب کر اور نفسیا ت مرتب کر اور بی کون خروا سنج تو کی سے بین خود اسنے قلم سے نقر نیظر کے جب جملے کھنا بھی بڑی محمنت کا کام سمجھتے تھے اور نے اٹھال ہو خواہ دہ ان کاکوئی عزیز شاکر دی کیوں نہ سمی کی نووا سنج قلم سے نقر نیظر کے جب جملے کھنا بھی بڑی محمنت کا کام سمجھتے تھے اس ضمن میں ایک ادر واقع بھی فالب کی نفسیات کی غمل ڈی کرنا ہے جو ٹری ارد دکوا نیا با خطود کتا ہت کی ڈیان ارد و قرار بائی کہ معبوب بھول خالب سے برائز ان کو نازتھا ، اس وقت انبائی گئی معب بھول خالات سے بھی اور کے مطا

مصنعل مركع وي غالب وه عناصر من اعتدال كمان

مین به شمینا چاہیے کرم زاکے جوخطار دومیں بین وہ بڑی آسانی کے ساتھ رقم کیے گئے ہیں۔ اردو مکھنے کو بھی وہ ایک بڑا کام سمجھنے ۔ عقد اسی طبیعت سکھنے والاشخف اپنے مُنہ سے مہر کے کہ مجھے ماریخ گوئی میں ملکہ نہیں ہے تو ما قدین اِ دب کوریہ لازم نہیں آنا کہ مربیان کوا فہارتھ بھیت سمجھ جمیفی اور اس بیر آمنا وصد تناکہیں بمہیں وہ قطعہ بھی یا دہے سے

> منظورسے گذارشی احمال واقتی ایا بیان حس طبعیت نہیں مجھے استاد شہسے موجھے پرخاش کا خیال یہ تاب بیر مجال نیرطاقت نہیں مجھے مام جہال ناسی شہنشاہ کا صفیر موگند اورگواہ کی حاجب نہیں مجھے

اس تبطیسے بیٹابت کرتے ہیں کہ میراکیا ہے ہی تو ایک سیابی آدادہ ہوں بشور شاعری ان سے بیے ہیں ہوں من کے جلنے والے بول اس کے رمکس کلیات فارسی ہی فیز برانداز میں ڈوق کی بڑگوتی گی مبنی اڑائی سبے جو کیران کے لیے باعث فیز محتا، اپنے لیے موجب نگ

الله يريم جيب اج اج- مجي كي ين

كيرث وق دراعيت وزنت بنس مير

ربائق عاشية الك صعيلا بيعلادظه فرمايكم

عنہ ایا ہے ، ہے اگر تاریخ موڑوں کر دیں نوبورج بجری اندینی اور عذر آراشی میر روب بھرے کہ کسی فی خاص سے النہیں کھ لگا ڈ بنیں ، دومرے لوگ م حریح ناریخ موڑوں کر دیں نوبورج بجری اور بہا ہی خاط احباب بہت تعلیمت اعماکیا ورطبعیت پر رور ڈال کر وہ آناگری گے کر معری نائی محریح مردانے لگا دیے ۔ تعلقہ آریخ معل ہوگیا ، ما بھا بہ بھی کہا ہے کہ قط نظر کا رنگ دے دیں گئے ۔ بین کہا جا سے معلی کہا جا بہ بھی کہا ہے کہ تاریخ کو کئی میں اور یہ اور یہ ایسی بات نہیں اس قسم کے بیانوں کوجن ساوہ مزاج ناقدین نے احتراب عجر المج دیا ۔ وہ یہ دی بات نہیں اس قسم کے بیانوں کوجن ساوہ مزاج ناقدین نے احتراب عجر المج دیا ۔ وہ یہ دی کو ایسی بات نہیں اس قسم کے بیانوں کوجن ساوہ مزاج ناقدین نے احتراب عجر المج دیا ۔ وہ یہ دی کو ایسی کے طور پرخطوط نالب سے اس قسم کے جوائے میں کہا کہ چین کرنے گئے۔

" بن ماریخ کودون مرتبه شاعری جانما ہوں اور تبهاری طرح سے بیر بھی میراعقیدہ نبیں سبے کہ ماریخ وفات تکھنے سے ادائے تی محبت

كبي كيته من ع

بكزر المجهوم ارددكه برنكم منست

المهاندات بن الم

بعديثون بنين ظرب تكت ميون

ادرگاہے میروم رَاورا کش ورا کی تواجہ میں رقب اللسان نظرات ہیں مکہ موت کے ایک تنوی برسے میں ایا ساما دیوان دینے

برآمادگی کا اظہاد کرتے ہیں بھی میروم رَزَاکو فاط میں نہیں الت اور فاری تویاں مبلد کوتو کی جھتے ہی نہیں۔ اس شعر کے بیان تراسل میں فات کی طبیعت

کے دور شف ہی کا اظہاد میں مختیفت برسے کہ وہ بجی ما دیگرے نمیست کے قائی سے اور ایک طابع کا اظہاد میں مختیف کا اظہاد میں مختیف کر کے موروں میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

رك ادود كم معلى صلا مطبع كري واقع لامورسال اتماعت ملاسوارع

ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کوئی افظامِ امع اعداد کال ایک ہے ہیں ، بلکہ تیدستی دار بونے کی بر تفع ہے جیسا کہ یہ صرع عمر درمال عرس ہرآ بھہ ما ندہیے۔

انوری کے نصائد کو دہمیو دو مارگہ ایسے الغاظ قصیدہ کے آغاز میں تکھے ہیں 'جس میں اعداد سال مطلوب نکل آتے ہیں'ا درمعن کچے منہیں ہونے نفط ستخیز' کیا ماکیزہ مھنی وارنفظ ہے۔ اور معجروا نع کے مناسب اگر آریخ ول دت یا آریخ شادی ہیں ہر نفط کھتا توب مشتہ ہے۔ استحس نفایہ [شطرما مرمیرز اتفاتہ]

و کُل آپ کا خط آیا۔ رات مجر میں سنے نکرشو میں نُونِ مجر کھایا۔ الا شعر کا تقدیدہ کہ کہ تہا رامکم بجالایا۔ میرسے دوست خصوصا میر زائفہ ہ جانتے میں کہ میں نُنِ کا دیٹے کو نہیں جانبا۔ اس قصید سے میں ایک رویش خاص سے اطبار صفت کے میا کا کردیا ہے خدا کرے نہا رہے بیندا دے ۔ متم خود قدر دان من مو اور نمین استفاد اس فن سکے تہا رہے یا رہیں۔ میری محنت کی وا وہل جائے گی شد [خط بنام منسٹی شیونا رائی]

من بر المجرات المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرافكي سكوا المب الحب وجب وه جوان موجات بين أب شكار كملة بين المراح ا

مین اس کے سب مبائے ہیں کرمیں ما دہ تاریخ مکالنے میں عاجز ہوں الوگوں کے ادسے دشیے موٹ نظم کروتیا ہوں اور جو مادہ ابن طبیعت سے ہیا کرنا ہوں وہ بیٹنز لیر ہوا کر اسب جنا بخد اپنے تھیا لی کر حلت کا ما دہ " درلنے دلوا نہ " نکا عجراس میں سے" آہے " کے عدم گٹائے۔ تنام دوہیر سی فکرس رہا۔ بیرنہ سمجیا کہ مادہ و تھونہ طعا، تنبار سے نکا ہے ہوئے و دنفطوں کو اکا کیا کرکسی طرح سامت اس پر بڑھا وُں اَلِّ

> له اردو نعمالي صوفه مطبع كري واقع لا مور الشاعت التلافلم ت اردو شيمعلي صوفه الم مطبع كري واقع لا مور الشاعت التلافلة م الله اردو شيمعلي صوفه الله مطبع كري واقع لا مور الشاعت التلافلة م الله اردو شيمعلي صلاح معبع كري واقع لا مور الشاعت التلافلة م

ایک نطعہ درست مُوا ،گرنہاری زبان سے بین گویا تم نے کہا پانچ شعر میں تین شعر ڈائڈ دوموضی مدعا بسین میں بنیں حان کا کوتعیہ انجیاہے یا بُرا۔ بال نملاق البتہ ہے۔ "مال سے سمجہ میں آما ہے اورسٹ مدلوح مزار بر کھیدوانے کے قابل نہ ہو۔ قطعہ

درگرید اگر دیون میم حیتی ماکرد بین که شود ابر بهباری نجل از ا ناجار گریم شف دوز که زیر سیل باشد که برد کا بدآب و گل از ما گفتی کز گلک اردل از کشمکت میم میم یمنی شدواز شعلهٔ سونه میم بیرش جرش جور سیم دود دود در در استفاد سونه میم بیرش از ما

عم و مده ست من به ماریخ وفاتش برخ وفاتش بروشت که در داغ بسرسونست دل ازما

ا انك عدد الم ول كا عدد ٢١ ما يس سد ول كيا كويا الم بس سد مهم كف وافي رسي سات وه واغ بسر ربي راحلك ١٢١

المحقائے [خطبام علاقالدین احمد خان]

المحقائے بیال مباری مبان اور ابنے ایمان کی تسم کم میں فی ماریخ گل و محاسید کیا فرصف موں او و و زبان میں کو ک ماریخ میری رہٹنی ہوگ فاری دیوان میں ۔ و جان ماریخ میں کہ میں ان کا حال ہے ہے کہ اوہ اوروں کا ہے اورا شعار سے جب اور محمد کو جوڑ لگا نامٹیں آتا ہے۔ جب کوئی مادہ بنا درگ بحساب ورست مذیبائی گھر آتا ہے ، اور محمد کو جوڑ لگا نامٹیں آتا ہے۔ جب کوئی مادہ بنا درگ بحساب ورست مذیبائی دوست الیے نظے اور اگر ماریخ وہ کوئی اور ایک دوست الیے نظے اور اگر است موق تو مادہ کوئی دوست الیے نظے اور اگر است موق تو مادہ کوئی دوست الیے نظے اور اگر است میں موقع وہ موقع وہ موقع وہ موقع وہ موقع وہ موقع اور کا میں کہ تاہی موقع اور کی کا میں موقع اور کی میں موقع وہ کوئی کی تابی موقع کی میں سے ملعی جنا نجہ فادی دیوان میں موجود ہے۔

میں موقع کوئی دلایت حسین خال نے است ماریخ ایس بنا ایمان ہوئی کا میں میں شروہ احت مرکود ہے۔

میں موقع کوئی دلایت حسین خال نے است ماریخ ایس بنا ایمان ہوئی میں شروہ احت مرکود

" ددین دلیا نه شکها عدا د ۱۲۹۱ موست میں " آسب " جس سکه ۱۱ عدد بس ا فادهٔ تاریخ سے نکال کرمال مطنوبه بست ارسی س شه ار در شریمعلی صلام ۱۳۸ مبلی کری دافع دام ورمال اشاموت موسول ندم

کو یہ آریخ سی اورامامیا رہے کی ہے 'مرزاغات سے کمن کا اور آبائے "فوشانا مختوا" نکاش کی ہے 'اس کے عدد ۱۱۹۸ ہوتے ہیں۔ مجرمرزائے "فاشاک" جس کے مددازرد کے جبل ۹۲۲ ہوئے ہیں ۱۱۹۸ سے کم کیے تو ۲۷ احاصل ہوئے۔ اب مجی دد عدد ممال طاویہ زبادہ سنے کہ اس کے در کر کرنے ڈیٹ 'کہ کرادب کی (ب) کے دوعددا درگھائے تو ۴۴ اباتی رہے اور ہی سال مطلوب مسنف تھا۔ گفتم بوے بربہہ نوشا فارڈ فیدا شخصگیں سے کہ نظر در کلام کر د خاشاک رفت ویائے۔ ادب درشکنجر بخیت ابہب م را بر مخرجہ معنی تمام کرو

واسطے خدا کے عور کرو" فوشا نمائہ ضدا" مادہ بھراس میں سے " خاشاک سے عدد دور کروتو نوسوائیس کا تخ میم بھر بھی دواور زیادہ دہے ایک ادب نورا بھبلا یہ کوئی مادیخ ہے گر ہاں حساب سے قاندے سے ہام کھیم میں مگالی کے طور پرمیرا ایجا دہے ، اور بطف رکھتاہے ایک شخص ۲۲۸ میں مرااسس کی مادیخ میں سنے مکھی .

(معلام)

ا رُباره بعنی باره سور بچرکتب سمادی جاردها کے کے بیار بعنی جانیسس بہنت آنمڈ - بیالیس اور آنٹھ اڑ آلیس - باره سواڈ آلیس -و دسری ناریخ باره سوسترکی سه

> از بروئِ مسيم جوے مات عبرات اذکواکب وستيار (سنكاليم)

برج بادہ مات دھا کے متر و مدائے ہے۔ وہ جنت کو سدھارے۔ اضطبام میاں دادخان سین ا درست جوادہ ڈھونڈ دیتے ہے۔ وہ جنت کو سدھارے۔ اضطبام میاں دادخان سین کے سواکہی نہیں دیکھے۔ اب جو بکھے ا معبیلی فن کو نہیں مجاکہ ایک گروہ تا ہے درا ڈسکے جا دہ وعددا درتا کے مدورہ کے بائج عدد گذاہے یہ سین مزاب نواب صاحب وجہد الدین نمان بہا در مِعَیٰ اینے دعوے میں منفر دا در شرحضرت سید صاحب میر محد ذکی لینے دعوے میں تنما ہیں 'ہوا کی جہت اختیاد کول تو دوسے جہت داوں کو کہ دہ بھی انتخاص کشیرا درسب فاضل رکذا ) ہیں کیا جواب دوں ادران کے دلائل کو کن دلائل سے دد

مه نا مب کاب خط کتب مناظره معی و ذکی و مین تقل کیا گیاہے جسس کا قلم نی کتب فاند محدا نظرف صاحب انجیز کور آباد دکن می محفوظ ہے ہے اس کی آتل ڈاکٹر مختا دائدیں احداً رند سنے ہے بی متی جن کا میں مشکر کر اربوں نے بیرا تقباس ملیق انجم صاحب کی مرتب کتاب میں نا در کتر دیس مختاسے میا مذکورہ بخریدں کے مطالعہ کے بعد کہاجا سکت ہے کہ تاریخ کو لی کے باب میں فالت محضوق اور واضح نظر بات رکھتے تھے ای کوئی سے انہنیں ایک خاص مناسبت بحتی الکی فادیخ کوئی کا تعاقی حساب وانی سے بھی ہے اور صاب وائی کی بھینیں ہے بنواط نہ بھیں ای لیے بارباد اکٹا ہٹ کا اظہار بھی کہا ہے اور ساتھ ساتھ تا دینی قطعات بھی موزوں کرتے رہے ہیں ، تاریخ کوئی ایک معنی میں ومعنیا اُن شاع نی ' کہلات ہے ۔ یہ درمت ہے کہ فالت نے موتن کی طرح سے میں ہیں میں میں میں میں مائی ویک ہی نالت کی طبیعت میں ابتداء ہی سے رہا ہوا تھا ان کے کلام میں ایک کثیر تعدا وا بھے اشعار کی سے جو معمال کر نگ میں ہیں اور جہنی ہم جو نے ہے مترا دوئ ہے ، کل م فالت کا قدم زود حصۃ ہونئے میں ایک کثیر تعدا وا بھے اشعار کی سے جو معمال کر نگ میں ہیں اور جہنی ہوت سے جن بخر معمال کو زیرے و اور تاریخ کوئی کی مقات پر نظر دیجت موے بہت ہم کرنا پڑے گاکہ تاریخ کوئی فالت کی طبیعت سے مقل طور پر ہم آ منگ متی ۔

# غالب كے خطوط

### كوترچاندپورى

خطوط لگاری کواس جنیبت سے ادب میں مامل ہمبت ماصل سے کہ تطول میں تکھفے واسے کی شخصیت یا مکل ہے لقاب ہوجاتی ہے دوج کچے لکھتا ہے بہمچے کر مکھتا ہے کہ دہ اس کی واتی جیزے اس لیے اوری کے تعلقی سے اپنی ذات کوئر مال کر دتیا ہے کوئی ایسا پر دہ نہیں مِنَا جِوَاسَ وَتَتَ أُ كُفُّهُ مِنَا عَدَ السَّا فَي سِيرِتَ كُوْلِ مِنْ النَّالِيابِ مَصْفَ وَالا السَّامِحسوس كُمَّ الْبِي سوف كَ كرب يَن يُجَاكِب بهال كوتى است ويجيف وال منيس فط مكونها ورحقيقت بأنم كرف كم مترادت ب ايك ديب اظهار خيال كاوه طراغيرا فعباركرانب جرباتیں کرتے رقت اُستے اختیار کرنا جاہیے ۔ غالب ادیب می شے اور نساء تھی ۔ نشاع میں اُن کا اسلوب ببان بالسکل انجھونا اور منفرد سے نشر لنگاری میں اعفوں نے الغیادیت کوہر فرا مرکھا ہے ، بنگدنٹریین ایک نے لہر کی عذر سکارش کی نبیاد وال ہے، غاتب ك خسلوط بين ان كي تنخصيت كاعكس إدى، إلى كوساته حصلكنا هيد، أنناصا ف إورنه بالعكس الشعاريين كبين نظرنيين أنا اس کی دجہ یہ ہے کہ غالب کی نشاع می بن نتی نکرا در تحییل کا نہا بیت حسیان امتزاج ہے۔ ان کا اسلوب اور طرز بیابان بھی محضوص ملندی کا ما مل سے بحبس كوخود الحفول الى اختراع كيا ہے - اسى بيان كانشعا رمين غير محمولى كيفتيت بدا موجاتى ہے ، ہو اظهار شخصيت كے سافی ہے بتخفيست بهت جيولے اور عمولی دافعات بی ميں طاہر برواكر تی ہے ۔ اس فسم كے وافعات ال كے انسعاريين ببي منطوط مب ملنے ہیں پیحطوں میں غالب کی سبرت اور شخفیت کے سارے خول انرجانے میں ۔ ان کا بال بال نظرا نے لگتا ہے بعطول بالكل تما يال بوساتے بين اس اعتبار سے نمالت كے خطوط كو أرد وشرعي بے نظير قرار ديا مناسكيّا ہے ۔ اظما نيخصيّت كے لفظ نظر سے اُر دو کے اوبی و خبرے بیں ان خطوط کی مثال نہیں مل سکتی یعیں وقت عالیہ کی منز لگاری کا آغاز ہؤاہیے ، فورط واہم کا بہیں زبان کوآسان دورروال بنانے کی کوششیں بروسے کارآجی تقیس ۔ پول بھی انگرنری تندیب و نمدّن کی قرقی کے ساتھ ساتھ کلفت، آورداورمها اغذ کا افر کم موسف لگ تحفار عالب جدید مذہب کے انبدا ہی سے پرستا دینے روہ نہ صباس معاشرت ہی کے ولداده تحص بلكدا تكريزول كم بست برب مداح عنى فضه اس متبارس الخبيل الكريز ليت كذا غلد مبيل مولانا الوالكلام آزادلي رائے میں عالب کی اُرد ونشر کے اس سے اسٹوب میں جی انگریز بندی کا جذب کا دفر مانطاآیا ہے۔ وہ اپنی فطرت کے لی ط سے بهت دنشوا دببند کتے۔ ابندانی شام ی سے اس رجمان کا مدارہ لگا باجا سکتا ہے۔ وہ بتدل کی تعلید میں ایسے اشعار کہ رسیع شقے جن کا سمجنیا نہ صرف مشکل ہی تھا بلکہ اکٹرا ذفات وہ محمّہ بن جا پاکرنے تھے ۔ نسخہ ممیدیہ میں اس نسم کے اشعار بھی طلتے ہیں جن کو اندار بان ورسكل بندي في مضحك في بناد اب رسال و

صبح قيامت ايك دم كرك نقى اسمد . جس دننست بين وه نشوخ دوعالم شكادتها

#### ننيشه انتين رخ بر نور عن ارخط كتيده رونين ور

بیکن ساج نے ہر دَور بہ ایک ایسی درسگاہ کا کام ویا ہے جس میں نطاب انسانی کے پہنے وہم ورست ہو جانے ہیں۔ اسی نے خالب کومولوئ فضل متی اور مفتی صدرالدیں آزر دہ ابیے نقا و دیے جن کے نیس صحبت نے ان کے ذبن وشعو ہیں و قت کے مطالبات کوسمجھنے اور ان برغور کرنے کی صلاح ست پیدا کر دی ۔ غالب کے ذبن میں خودان کے بیان کے مطابق کسی تسم کی کی نیس مقالبات کو سمجھنے اور ان برغور کرنے کی صلاح سند ہر اور دہ آ ہنگ اختیار کیا جس نے ان کی طفعت اور مقبولیت کو دوام نجش وہا اور وہ آ ہنگ اختیار کیا جس نے ان کی طفعت اور مقبولیت کو دوام نجش وہا اور عمالہ میں مقالہ کا اور عمالہ کے تعلیم انہال کرید کھنا ہڑا کہ

#### شا برمضمون تعدق سے ترے اندازیر خند و زن سے خنچہ دلی کل ست براز بر

> امردز سندادهٔ بداخسم زده اند نشننربرگ میرفراغم زده اند اذکترت شورعطب مغزم رایش است ناعطر چینمشند برداغم زده اند

جنبن خامه علیسوی منگامه مطاع کرم محدوم اعظم دا. نازم که باحیای موسهانی مرده ساحت خاطردا عرصهٔ محشرسانحت و بازار رستینزگرم کرد خارهار دزیں آرزوبا مراز دل بدرآورد به یاد آمد که بیش ازی مرائم و درگیستی وطنی وازمهر بانان انبنی بوده است چون نشتر برسندش بیمغز اندینندفرد برده اند بزل بیکانے نوا با حماشا کردنی است دلیان سامی اُردویں نوبرش کے بعد جو تعطوط مکھے گئے ہیں ان میں اور بنٹے آ ہنگ کے فارسی مکتوبات میں زمین واُسمان کافرق ہے۔ بم تفاوت نوبر ۸ ۱۸۵ء کے بہلے اور بعد کے تکھے ہوئے آردو خطوط میں بھی موجود ہے۔ فاتب جس معائرے کے فردیھے اس بین نکرو خیال کی مبند پروازیاں برداشت کی جاسکتی تقبیں بہت بشکل اور دقیق طزرِ اظہار پہند نییں کیا جاسکتا تھا۔ غالب وقت کے تفاصنوں کو مجدد ہے تھے۔ وہ سماج کے ساتھ نبدیل ہونے ہی کوفن کاری کی دانشور انہ نصوصیت نیمال کرتے تھے۔ تبدیل کا بب دجمان ان کا فطرت کا حقد تھا، ان کی اتبدائی شاعری کا ایک شعری ہے۔ وہا فدگی شوق تراشے ہے بہائے۔

اس سے عالب کی زمنی نبدیلی اور ندببی دفکری نقطہ نظر میں دامنے ارتقا کا نبوت کمیا ہے۔ نثروع میں اکھوں نے مسلم جفا بینند عبوب کے عشاق کی دہنی نبدی کے ساتھ کہا تھا۔ مسی جفا بینند عبوب کے عشق میں اینا آبا تی مذہب ترک کر دیا تھا اس دقت بٹری جرائت مندی کے ساتھ کہا تھا۔

اس جفامشرب بہم نا موں کہ سمجھے ہے اسد نو نوں مستی کومیاح اور مال سونی کومیام

تغیرب نظرت نے عالیہ کواس منزل برجی تھیہ نے نیاں دیا ۔ اگرجہ الحفوں نے آ گے جل کوا بنا منظرب منہیں بدلا میکن اکابر ندہب کے ساتھ سفیدن کا غلوب ارضا خاطر نہیں رہا ہے ضرت علی کی وات گرامی سے عالت کو انہا کی شیفنگی تنی ، بعض عزوں کے مقطعوں سے بھی معلوم ہنونا ہے کہ الن کے ولی بی جنا ب ایمبر کی مجتن کا جام جبلک رہا ہے ۔

> میں غربیب مول اور توغربیب نواز اسد حید دیرستوں سے اگرموتے دوجار آتش سے بچر بندگی جو علی کوحن راکبوں غربی بجب وقول در آئینہ دمتیا ہے

یا عسلی یک نگا وسوت استد دهوئیں سے آگ کے اک ابردریا بارم و بعیدا نمالت ہے درتہ فی تفقورے کچھ پرے اسدگرنام والات علی اتعوید بازو ہو

اس دالها زعفیا بن بس اس دنت کچھ کمی محسوس موتی ہے بجب بعض مغطعوں میں تعظیم ترمیم نظراً تی ہے۔ مثلاً مجد کو بُرجِها تو کچھ غضب مذہبوا میں غریب اور نوع میب نواند

یہ ایک طرح کا نرتی لیسندانہ نقطہ نظر عرود ہے اس سے غالب کی دسیع النظری کا مراغ بھی ملناہے۔ یہ اور بات ہے کہ مذہب پرست حضرات اس تقلیت پرشتی سے اتفاق نہ کریں .

و بانت، وسیع النفری فراخد کی اورجدت بیندی کے عناصر غالب کی نظم ونٹر میں برعیکہ توجود بین خطوط میں انہیں بر کا م کا حسن بہت نمایاں ہرگیاہے۔ اُلد وخطوط پر کہنے تھے سے قبل میں غالب کا ایک بنظوم مکتوب بیش کرنا ہوں ہونیا رسیس جو ابر کھھ جو سرمیررائے جھے تل کو تکھا گیا ہے اور مام طور پر دسنیا ہے منیں مہونا ہوا ہر سنگھ سے غالب کے دوابط بزرگا نہ تھے ۔ اس خطبیں اسی فسم کے منتفظانہ جذبات نظر آتے ہیں رابسامحسوس مونا ہے کہ جو ابراور دائے جھی لی کے تعلقات المجھے منیں جھے جو ابرسنگھ یا ہے۔ سے نوش نیبل تنے۔ اسی وجہ سے والبس نہیں آ رہے تھے۔ مال پاپ دونوں بیٹے کی مفارقت میں تڑپ رہے تھے۔ یہ خط سنا ہے مسلم ضیاتی کو کلیات نمالت فارسی برمکھا ہُوا ملاتھا۔ نشروع میں بیرعبارت مرنوم تقی۔

مرداا سدالتديه لاله وابرسنكم

أوست تأبودند واست مرخوستس بادة سور باد روال تازه كن دكذا) دلكشا نامه مدادم منت جمتى خوليت محدا زمردان من جرنعضا إن من رْشَالْتِلَ لِوده وانا ليسند زانكس كرنسه زندا وتي سنند ینانشی رحیلت گری عذرخوا ه بشادى درال ناجيت مي رسند جو كردندا ينال توسيم ما ذكرد ينين فواسمنت آل كدفرال دوا درين آعدن باستنس فرمال يذيم بگرداز مسفریم برسیم پدر برتبعيت ارطعنه آداد بالمشس كزال يوشكردر أب أندراست بعد كونه وأسس طلبكا رتست تخوا بدده كراوسس كرخوا بدترا بماددنششین ویدر دا ببیس مت رم مذبراه بروانواسیم سيسان ديده ادل بخول ي درون مرا از برون عگری برامد سخن والدعا والدفس أنيرمسلام وزعادمت سلام

دفا بوبرا از توعشم دوريا د دمسبيدا ذكاكفت تحسنونا مه زر مخدی من مخرعت که من مذميال ازمن است ومرحيم ان من حدیثی (۱) سنت شاکسته دستودمند گرازمن بنانش مکوئی ست نو چنیں داروہ فرال کردرسازراہ بوریزان رببرد گرامی کسند به تنادی بدی تن انسازگر د الآيات نجي دريس زال بهاسنت منوسخت كوش ومشوسنست كير بحسكم يدرجو(ول) گزيدي مفر درس زمتن وآمدن شاد پاکشس أدجرتوا دربرتاب اغداست يدرنيزمن أق ديدار تسب تراخوابداز بسكه خوابدترا باد دونوش جسگردا بيس وكرمن حيسراغ سحركا بمسيم بياماً بربين كريون مي تيم بالامم عسدق خون بنكرى بياو بياو بياد بسي بخوال جول بخواتی ورق راتمام

اگر بیراس نامُرنظوم بیر ناریخ درج نبیس ہے۔ مام بیم جنانشکل نبیس کداس وقت لکھا گیا ہو گاجب فالب ا حباب واعق اکوفادس بی بیں مکھا کرتے تنفے بوا ہرسنگھ کے نام جنداً دو مکتوبات بھی مکھنے گئے ہیں۔ ۳ ۱۸۵ میں غالب نے انسیس ایک طوافکھ سیجس ہیں لالہ بھی ملی کی بیادی کا حال قلیدند کرتے ہوئے اخیس کی جنوب کا مسئورہ دیا گیاہیں۔

''باں لالہ بھی مل اکثر بیمار رہتے ہیں۔ ان دنوں مین خصوصاً اس نفدت سے مزلہ بھیاتی برگراکہ دہ گلبراگئے اور زلبیت کی ''نوقع جاتی رہی بارے کچو فرصت ہوگئی ہے۔ بھاتی بیرآفتا ب مرکود ہیں۔ ببراکا ان کے باس رہنا اچھاہے نم سے جو ہو سکے گاتم ادس کے مصارف کے واسطے مقرد کردوگے''

خطوط غالب کے دو مجیسے ان کی زندگی ہی ہیں مرتب ہو گئے۔ نظے یعنی جو دہندی اوراً دوئے معلیٰ۔ عود مبندی ہو الکوبرشائیا کو منظر عام پرا گیا تھا نیا لب کوابتداؤ خطوط کی اشاعت ناگراد تھی۔ سب سے پہلے خشی شیوزائن کے وہاغ ہیں اخیس شائی کہنے کا خیال آبا۔ انھول نے خالب کومتو ہو کیا۔ ۱۹ را دومرش اللہ کو کا اللہ بھی اللہ کو کا اللہ بھی ہوا ہے جھا با چا ہے بہت بہت ما حب کو ایک خطاکھا جس بین خطوط کی انشاعت پر اظہار نابشدہ گی گیا تھا۔

میر گاور نہ صرف نجی ہوآ ہے جھا با چا ہے بہت بہت ہوں اند با سب کو گی رفتہ ایسا ہو گا ہو بس نے نظم نظر کیا ضود کے کہت کہت ہوگا ہوں کے نشاق میں سے نظر کیا ضود ہو کہ آب ہوگا ہوں کے معاملات دروں برخا ہم ہوں نے ملاحد ہوں کو خطاب کی شہرت میری سخور کی کے نشاق میں کے معاملات دروں برخا ہم ہوں نہیں ہوگا ہوا ہا جا ہم ہی اسی جم کا منظر کھا اور کی میں منشی ہم گو بال نفتہ بھی نر کیف تھے۔ نالب نے ان کے نام بھی اسی جم کا منظر کھا :

مار منظر کے جھا ہے جانے بیں بھا ہی خوشی منہ ہے۔ لڑکوں کی کی ضدر نرکروا دواکر تھھا دی اس میں خوشی سے توجید سے نہ وجھیوٹم کی اختیار ہے ۔ اور کو منسیا دھوں ہو تھی سے توجید سے نہ وجھیوٹم کی اختیار ہے ۔ اور کو منسیا دھوں ہو تھی ہو توجید سے نہ وجھیوٹم کی اختیار ہے ۔ اور کی کی ضدر نرکروا دواکر تھھا دی اس میں خوشی سے توجید سے نہ وجھیوٹم کی اختیار ہے ۔ اور کو کی کی ضدر نرکروا دواکر تھھا دی اس میں خوشی سے توجید سے نہ وجھیوٹم کی اختیار ہے ۔ اور کو کی کی ضدر نرکروا دواکر تھا دی کو کی کی نہ کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کھوٹو کی کی کو کی کو کھیا کی کو کھی کی کو کھی کو کھوٹر کم کو کھی کی کو کھی کے کہت کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھوٹر کے کہت کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھوٹر کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کے کہت کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہت کی کھی کو کھی

اس کے بعدال دوٹوں چھڈانٹ نے اپنا ادادہ ملتوی کر دیا اور زفعات شانع کرنے کی عبدارت بنیس کی۔ لیکن دہ داڑ ہائے مرئینہ جن ہیں رولتی بڑم وانج بن بننے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کی کوشنٹ سے پونشیدہ نہیں رہا کرنے نطا ہر چوکر ہی رہنے ہیں ۔ محیا ماند آل دا ڈے کر وسے ازغد محقالها

فالآ کے ان رفعات کو اُرد نظر بن سنگ میل کی شبت سے سامنے آنا نفادان میں عالیہ کی شخصیت کا صن نفادان کی مشرنیں اور سوگواریاں فہیں۔ زماد کی مثل کا می تھی جاری کی طافت ہی تھی جس نے خطوط غالیہ کو برای کے بہنچادیا۔ سلامانی میں چودھری عبدالغفور ماد ہروی نے جابا کو ان کے نام غالب کے جر مکتوبات آنے میں افعیس شائع کو دباجائے۔ ابھی بین خطوفا اشاعت پذیر نہ ہوئے نف کو چودھری صاحب نے افغیس ایک ایسے میں بڑھ دیا جہاں مثنی مماز علی خال فالک مطبع جنباتی بھی موجود تھے۔ انفول نے بودھری صاحب سے کما کہ آئران خطوط کو م آب کردباجائے تو میں جھاب دول گا ۔ جنابخر تفات کو مرغالب کے ناری نام سے کہا فی کی ان کی اور ان کی نام سے کہا فی کو بیا میان کو خیال ہوا کہ فالب کے نومیں جھاب دول گا ۔ جنابخر تفات کو مرغالب کے باس آتے ہیں اگراسی مجوج میں شال کردہے جا کہ تو بی افعان کو جو اس و دوران ہیں جہ چالا کہ جا کہ تو بی ان اور ان میں جہ چالا کہ خواج فیال مؤوث کو رہا ہا اور ان مام رفعات کی خاش جیتے کا سلسلہ شروع کرد با ہاسی دوران ہیں جہ چالا کہ خواج فیال مؤوث کو رہا ہا اور ان مام رفعات کی خاش کی کے کوششش کرتے ان کو بھی حاصل کر لیا اور ان میام رفعات کی خاص کوششش کرتے ان کو بھی حاصل کر لیا اور ان مام رفعات کی خاص کوششش کرتے ان کو بھی حاصل کر لیا اور ان مام رفعات

کو طاکرا کے مجموعہ مرتب کردباگیا ، اس کی انشاعت میں نیم معمولی تاخیر ہوتی ۔ پورے آٹھ سال تک مسودہ پریس ، جاسکا، خاتب ہو یہ آس دکائے بیلی کے کے کہ رقعات سکالٹ ٹا ہیں جھب جا میس گئے اس تعویق پر بست ہے جیب ہوئے ۔ انفوں نے یہ تینی کی نیمرے ڈائی اورانھیں مکھنا : اور ہاں مصرت ! وہ مجموعہ چھبے گا بالفتح ! چھپے گا باضم چھپ جبکا ہے تونتی انتفانیات کی نینی جلد برنسٹی ممازعان ا صاحب کی ہمت انتفاکہ سے نفذ کو جسمے ۔

ك نام مكي موئ مام خطوط وأو أب كم فيرطور فق حكايت عالب ك نام سرجها بها كت -

فالت کی خطوط کادی اوراس کے انداز پر جمتھت مہلوؤں سے اطہار خیالی کیا گیا ہے لیکن اس حقیقت کوب نے تسبیم کیا ہے کہ خالت کے مراسلوں ہیں مکالمہ کا صلعت ہے ، غالت کا پناد ہوئی بھی ہیں ہے۔ البند جولوگ پر عکھتے ہیں کہ برخطوط بال ارادہ لکھے گئے ہیں وہ ذرامبالغہ سے کام لیننے ہیں ۔ فرونالب نے اپنے خطر ہیں اتنی بات تونسیلم کری لی ہے کہ بجن رقعات کام سنجا لکراور دل مگا کر کھے گئے ہیں اور اختیات اُس وقت تقی جیب خطوط کر چھپنے کا نصور کی ذمین میں مذتھا جب وقت ہیں امرواضح ہوگیا کر زفعات کا چھپنا لازی ہے تو بعد کے خطوط پر بر کمان نہیں کہا جا سکتا کہ بغیر سوچے سمجھے گئے ہیں۔ خالت کے ذرجام نخن گو ڈیرس جو ایک تم کا نسکو ہو پا یاجا تا ہے وہ اخیس سبت موز بر نشا راسی ہیں وہ اپنی انفواد ہیت کی جسلک وہ پی جیس جیس ان کا اور نشور نجتہ ہو دیکا تھا۔ سن وسال کے اعتبار سے بھی و بچنگی بلکہ سائے ردگی کی عدود رس داخل موزیدہ ترقی وقت ان کی ایش نہیں کی جا گئی کہ سنجوں کو بیا گئی ہو ۔ خالت کو بروقت اپنی شہرت اور شوکت سخور ہی کہ سنجوں کی جیسے میں جیس ان کا اور نشور نجتہ ہو دیکا تھا۔ سن وسال کے اعتبار سے بھی و بچنگی بلکہ سائے ردگی کی عدود رس داخل موزیدہ کی اس میں میں بیا کہ بھی نہ بھی تھے ۔ ڈاکٹری ادت برطوی خالت کے خصوط کی اسمیت کا اسرا برا

" اددونشريس عالب في بوراء جيدرات وه مرف ال كي خطوط يرسمل ب . ينطوط بي كسي منصوب كانتين.

الميس فكف كتة بين "

أتحيل كمصفي

"بخطوط بونگر نجی اور دانی بین ادرانی س احساس سے نہیں مکھاگیا ہے کدان کاشمارا دبی تخلیق کے تحت بوگان لیے ان بی سکھن اور منبع کاشائر کے نہیں ہزنا اور داندکار کراچی، ضمارہ مہوں

المراد المرصاحب كاس رائے كوسلىم كرنامشىل بىد يرخى اور ذاتى خطوط عام طور پر دوستوں اور شاگردوں كو كوسے يتے ہيں بعض يس اوبى مباحث برعى گفتنگو مورت ميں يو كمونو كها جاسكتا ہے كہ خالت كوان تحريوں كوا و بى نجلىنى كا درجہ دینے سے بخر فقے ، انھوں نے اور فى كا نوب ورد د بنا چا ہا جام صرور براس وقت توفين البساسوچا گبا بجب رقعات كے بھينے كاسلسله شروع بوگيا . پسلے خالت نے رقعات كى اضاعت سے اختلات كيا تھا چدود ابنى ان اوبى تخليفات كى اشاعت كے بھيے بي بسين درج بيا ، بسلے خالت نے درقعات كى اضاعت سے اختلات كيا تھا چدود ابنى ان اوبى تخليفات كى اشاعت كے بھيے بي جي بي بسين درج بوگے ابنى كا بول كے مطبوعہ المرشيوں كے انتظار بس وہ ايک خاص فسم كاكرب محسوس كرنے كے عادى تھے ۔ اس عالم بيں ان كى فطرى عجلت بيندى الفاظ كے فالب بيں درحل كرخطوط كھے بيں - ايک خط كے تخص كے متحد دخطوط كھے بيں - ايک خط كے تخص كى متحد دخطوط كھے بيں - ايک خط كے تخص كے تعمول المرس وہ ايک خط كے تخص كے تعمول المرس المرس كے انتظام ميں عالت كے خشى شيدورائن آدام كومتعدد خطوط كھے بيں - ايک خط كے تخص كے تعمول كر تعمول كے تعمول كے تعمول كے تعمول كے تعمول كر تعمول كے تعمول كر تعمول كر تعمول كے تعمول كر تعمول كے تعمول كو تعمول كے تعمول كر تعمول كر تعمول كر تعمول كر تعمول كر تعمول كر تعمول كے تعمول كر تعمول كر تعمول كو تعمول كر تعمول كر تعمول كے تعمول كر تعمول كالے تعمول كر تعمول كر تعمول كالے تعمول كر تع

سماحب كمابين كبروا ما بول كى ووالى عنى بولى الركشكا جاف كا تصدر وتوبعا فى بيرى كمابين بيج كرجانا .

جراب تكيبوا درنساب لكهوكما بي يبيجرا و يبلد يبيو"

إبك اور خط مين لكفت بين:

أدروه كماب ميرب إس جلد بنج جائے نو بترب "

دستبنو کی طرح عالب کوخطوط پینین کالبی نشدید انتظارتها اگران کی نگاه میں رتعان کی میٹیت اور آنخلین کی نه موتی توہرگز بنیات نه موتی ۔

مشنخ محواكرام لكفته بين

ا بیکن مرزا خالب کے خطہ طرکے تعلق بہنمیال غلط ہے کہ وہ بے نکلفٹ دوستا نہ خطوط ہیں اورانحیس تکھنے وقت مزا کوان کی اشاعت کا خیال نہیں تھا '' دعالت نامرصفی مہم

یں بہتے بھی کو جیکا ہوں کہ نوبر ۸ ہوئے بعد بوخطوط مکھے گئے ہیں ان بین غالب نے فلم کو بہت سنبھا لاہے ۔اس کی جر

۔ ہی ہے کہ ان کے دماغ بین خطوط کے جبینے کا خیال موجو دخفا۔ ان خطوط میں ہے سانتگی اور برہ بھی کا وہ درنگ ملماً ہے بواغیس

ابک شعوری تخلیق کا درجہ و بینے پرمجبور کر تاہے۔ مردا تفتر کے نام غالب کے بہت سے خطوط ہیں جن بیں سے بعض میں القاب کو

بالکل ہی نظراندا ذکر و باگیا ہے۔ بغیر کسی سمار ہے ہی کے خطوش ورح کر دیا گیا ہے اس فسم کے خطوط سے خلوص و محبت کا وہ درس و ، عمرت 

بالکل ہی نظراندا ذکر و باگیا ہے۔ بغیر کسی سمار ہے ہی کے خطوش ورح کر دیا گیا ہے اس فسم کے خطوط سے خلوص و محبت کا وہ درس و ، عمرت 

بالکل ہی نظراندا ذکر و باگیا ہے۔ بغیر کسی سمار سے میں کے خطوش ورح کر دیا گیا ہے اس فسم کے خطوط سے خلوص و محبت کا وہ درس و ، عمرت

انسانیت کا بجادی ہے، انسان ہی اس کا تھا طب اور اس کے فن کا موغوع ہے، ایک خطابوں نفروع ہوتا ہے۔

دُوا و کیا خوبق سمت ہے میری ، بہت وف سے وصیان لگا ہُوا تھا کہ اب نفشی ہی کا خطاباً ہے اوران کی خیروعات
معلوم ہونی ہے خطا با اور خیروعا نیت معلوم ہوئی ، بعنی معلوم ہواکہ خیرنییں ہے اور باؤ میں چوٹ مگل سومساسب
یہ بھی غلیمت ہے کہ ہڈی کو صدمہ نہیں پہنچا۔ اننا پھیلا وابھی اس سبب سے ہواکہ کوئی الش کرنے والمار ملا اور
پروٹ کند ہوگئی۔ البتہ بچے دہر میں افاقت ہوگی۔ بعد افاقت ہونے کے تم مجھ کواطلاع کرنے میں دیر نہ کرا۔ میرا
دھیا ان لگا ہوا ہے۔ " دخطوط غالب صفح کام)

"بدجه كادن قيسرى اديخ فردرى كي ويؤه بهردن باتى دب فراك كابركاره آبا ورصط بمعدر بسطرى لايا يخط كهولا سوروسينه كى بنظوى بل مجهد كية وه ملا ايك آرى رسيد بهرى ه كركفرت بيلا كيا بسورو بيت جهره شابى به آيا - آف باف كى وبربو تى اوربس جبيس دو بيد دادو غرى معزمت الخطري عقى وه ديد كة بجاس دويدي كل ايا باتى دويدي باتى دربي وه كس بوده كس بي وه كس بي الكري ويا المنط كس كهولا تخفاسويد يس يجيع ويد بي الكورليا ين درب وه كس بي الكري المدين كوربي الكري المنطق المناس كهولا تخفاسويد وتعلي كلاد ليا ين درب و منفى سي

معدارت کی بیقیم ٹری منصفا نہ ہے۔ جھبیس روپے ہو بکس میں رکھے گئے تھے۔ دہ کام ود بن کی تواضع ہی ہیں صرف مورے ہوں گے ۔ ایسامعلوم ہتر اہے کومل میں جورتم بہنچ میاتی تھی وہ بجد انھیں نہ ملتی ہوگی ۔ مرزا تفتہ نے یہ سور و پیے اس خط سے متنا نر بوکر بھیجے ہوں گے جو ۳۰ رجنوری مشھیل تا کوکھا گیا تھا جس کا یہ جبلہ صن طلب کے ذیل میں آنا ہے۔

"منی سے نیش نبیں پایا کھویہ فودس میلنے کیو کرگذرے بول گانجام کیونفرنیس آنا کہ کیا بوگا۔ ذندہ موں گر زندگی دیال ہے !" انحطوط غالب صفحہ ، س

عالب کے خطوطیاس اعتبار سے مہیں کہ ان سے عالب کو پیجانے اور ان کے قریب آنے ہیں مدد متی ہے ، وہ ہیں ان کے اس ندر قریب آنے ہیں مدد متی ہے ، وہ ہیں ان کے اس ندر قریب سے آنے ہیں کر دوا سافاصلہ بھی باتی منیں رمتبا ساگری کیا جا سے کہ غالب کی مقبولیت کا دانہ ان کے اس

خطوطين بنهاں ہے تو کچھ بيجانبيں ان ميں غاتب كى ذات كاحس خوب مكھ كرسا منے آتا ہے بخطوں ميں انفول في لبنے درووغم ا در آلام حیات کوٹری کارنگری اور فن کاری کے ساتھ مینٹی کیا ہے میس ہے باکی سے غالب نے اپنی کرورلیوں کو دانشگات کیا ہے اس سے ان کی عظمت میں کمی نہیں ہوئی ، اضافہ ہوائے۔ ان کا قد کا نی لبند ہو گیاہے ، ایسی صاف اور ہے ریا کنوٹ گاری کی مثال ان سے بہلے اور بعد کے دور میں کہیں نہیں ملتی وہی اس کے موج رہی تنے اور نماتم بھی۔ مولا نا ابوالکلام آزاد کے مقالہ نما خطوط وفعا غالب مے برابر نیس دیکھ جاسکتے سمندر کی گرائی اور بیران دسعت سلم مگراس میں اس النار کی سی سبک فراحی انفکی اور تشوخی ورعنانی کماں جر گلبوش واداوں بیں اور سے بانکین سے بردہا ہو۔ نبار ضاطر کے خطوط میں تکھنے والے نے بڑا زور تلم صرت کیا ہے ا ن بن ولا ما ازا د کی و مبی زعب دار عالما زننخفینیت تعلیکتی ہے جس میں سنجیار گی ہے ، د قار ہے اور جبین جبیب کا وہ عکس ہے جر ہے نکلفی كے ساتھ ترب آف اور بات كينے سے دوكما ہے ۔ أذا دكيس اپنے على تعب سے نيچے نيس آتے ۔ گفتگو عرب آميزز بان ميں کرنے ہیں۔ غالب کے بیاں مبار نے حقیقت نگاری کی جو حجلکیاں نظر آتی ہیں وہ حسین بھی ہیں اور رنگین کھی انھیں دیکھ کر ہی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری دنیا اور ہما رہے ما تول سے امگ کی جزیں ہیں وہ تکھتے نہیں اپنے مکتوب البیر کی آنکھوں یں آنکھیں ڈال کر بات کرنے ہیں ۔ غام<del>ب خطوں میں نجی</del> زندگی کی جبرہ کشائی کرتے وقت سات اور اپنے گرد پیلی ہوتی ۔ زندگی کے نقاضوں سے صرف لگاہ نہیں کرتے مان کے مكتوبات كاستيت بڑاوصف يہى ب كدوہ فرائى جذبات واحسا سات كواس دور كے مطالبوں سے الگ اور مے تعلق نہیں ہونے ویتے وال میں اس دور کی سباسی ور تبذیبی روایات کی محاسی بھی موج دہ وہ داخلی اور خاجی زند كى كانهايت نشفات أيمنه بين عالب كوفارسي شاعى اوزشر برجرا نخر تضاراً دوشاعى اوزشر نكارى كواكفول في مهيشه دون مرتبه خیال کیا ، بنی آ سنگ میں ان کا ایک فارسی خط نواب علی بها درمسندنشین با نده کے نام ہے اس میں اعقوں نے تکھا ہے کہ عرصم سے دینے تبیں کہا ، صرمت فارسی بیں غول مرا کی کرتا ہوں را کین طل اپنی کامنشا ہے۔ اس بیے بھی بھی کہ لیتا ہوں اسی طرح فنشی ننيبوم ائن كولكهة بين

' جناب ریڈ صاحب صابحی کوتے ہیں اُ معد میں اینا کمال ظاہر کرسکنا ہوں ۔ اس میں گنجائش عیادت آداتی کی کہاں ہے'' پھرائنبس کو لکھتے ہیں:

> ا بال اُردوكيا تكفول مير إيمنفعب سب كرمجد بيراُ دوكي فراكش مورية بيرتكي بين :

ُ بِهَا ئِي ثَمْ فُورِ كِرِواْدِدومِينِ البِنِي قَلَمُ كَا زُور كِيا صرف كرول كااوراس عيارت بين معانى نا ذك كيول كركهرول كاين قارسي ديوان كيرننعلق كيت بين :

> غالب اگرایل فن سنی دیں اور ہے آل دیں را کما ب ایردی ایں اور ہے

ا يما ورجُد فرمات ين

میکن برحقیقت ہے کراُردو کے مختضرولوان اورحطوط ہی کی اطاعت سے اکفیس مرفے کے بعدوہ عالم گرمقبولمبت حاصل موتى جوكسى اور فن كاركے حصد ميں نهيس أنى دويتن جزد كا سوا دِرنينتران كے ارتباك كوبت نيج حصور كياہے اور كما ب ا فردی من کربوری کا منات برجها گیاہے۔ نامت کی صدرسال برسی جس شان وننوکت سے آفاق گبر پیمان پر منائی جا رہی ہے ،اس میں فارسی کے نعشہائے رنگ رنگ سے زیادہ ان انشعار اورخطوط کی کارفر انی ہے جوار دوہب لکھے گئے بیں جن میں اپنے غیال سے دہ معا نی نازک بھی نہیں بھر سکے راب یک مندوباک میں جن رسائل نے پورے بوش وخردش کے ساتھ فالت فرائلے ہیں وہ سب اُردوس شائع ہوئے ہیں - ان باتوں سے بنز جلما ہے کون سخن نے دبن کی شکل اختیار کرلی ہے اور غالب کا اردو داوان کا بین كى حينيت دكھتا ہے - أردواننعار -- اورخطوط ہى نے وہ دلچسب ببكر زائنے بين جن مقبوليت كے نعش ولاكار د مك اسے بیں۔ عالمت نے اپنے خطوط سے اُردونٹریس ایک انقلاب بیاکیا ہے۔ نٹر کایدرواں دوال ملکا پھلکا، برحبنہ اور والنفین بيرايد اردويي نوبا مكل نباتها ، دومري ربانون ببهي اس نسم كي نشر كي شاليس كم مبي مليس كي يخطوط ميراس كي فطرت كاحسن بسنت رُن کی طرح بھیلا ہواہے۔ وہ ا پنے فطری لفوش کو چیا نے نہیں اگر چھیا نے کی کوشنش کھی کرتے تو کا بہا ہی نہ ہوتی ۔ ان کی شوخ وٹ نگ نظرت خیل غزال کی مانندخطوط میں دوڑتی محسوس موتی ہے۔ ان محضم بین موسکر بیت کا گرم خون کی شال تفاجو ذون جمال کے دہنیمیں پردوں سے حجعلک آبا ہے۔ وہ کسی کی بات نہیں سُن سکتے تھے ۔غالب کی اناکسی کوا ہنے تفایل نبيس ديكي سكتى تقى -الخفيس حرمفيون برحفنجلا مبط آجانى ہے تو وہ نشا منامه كارزميه كرداربن جاتے ميں اورزكش كے سادے تیرمایا ڈالتے ہیں۔ یمال مک کو گالیال دینے سے بھی نمیس بھے تعلیل اور چند بیش روشعراء اور ارباب دخت سے غالب كوفدا واسطے كابير تھا ۔ تفيل كوره مندوىج ديوا فى سنگھداور كفترى كے نام سے يا دكرتے إبى رماحب عالم كے نام ايك خطبي ا كفول نے بوبدالواسع ، غیات الدین مصنعت غیا ش اللغات اور محد حبین قبیل کے بیے نها بیت بغیر شاکستدالفا فاستهمال کیے

المعلق الدین الم الموری کاری کے تعیق علیہ اعلیہ نے تباہ کیا ۔ دہا سہا خیات الدین دام پوری نے کھو دیا ان کی تعمت کمال سے لادُن جو صاحب عالم کی نظریں اغتبار یا دک خالعما اللہ فورکر و کروہ خوان المخص کیا گئے ہیں اور میں خشہ وورد مند کیا بھا ہو والمنڈ تعیل فارسی شعر کہنا ہے ۔ میرا یہ خطر پیر خصر یہ نہیں کہنا کہ خواہی نخواہی بی پڑھو تو ت میرو سے کام اوان فولوں پر تعنت کروسید ملی داہ پر آجا و اگر نہیں آئے تو تم جانو تھا دی بزرگی اور مرز اتفقتہ کی نسبت پر نظر کر کے محصا ہے نہیں کہنا کہ خواہی نخواہی میری تحریر کو افو گراس کھڑی ہے ہے اوراس معتم سے جھوکو کمتر نرجا فو رحویی مرحت اور سے فارسی کا فا عدہ اور سے سے جمور نر مجمور کی امرین اس میں بریا نہ تھا ، وانعت مورد کو میرا اواسے بیغیر نرتھا ، تعیل برہا نرتھا ، وانعت مؤرث الما خلم تھا میں پڑید نہیں موں ، شمر نہیں موں ، ما نتے ہو ما فو نہ نا فو تم مبا فو ۔ ( مود مندی صفر ام) ایک جگھے ہیں ؛

آورده الو كالبيطا تبيّل "

بعرتيل كے ليے ابك خطي لكھتے ہيں:

مشرك ده بن بونومسلون كوابولائد كالمسرات بن م

مَا صَى عبد الجبيل حِنون كو لكصف إلى:

تظرح بالفتح برمعنی نموندا در برمعنی فریب بسح میکن طرح رفتین دوجیزیب یفیات الدین رام پوریس ایک ملاست مکتبی تصافا نا عاقل جس کا ما خذا درسنند عابرتعیل کا کلام مو گلاس کونن مفت بس کیا فرمام مجرگا.

> لا تول ولا قوق بير مصرع ميرانيس ، ناابد زيم بيرفارس لا توتيل كي ہے ، ' فواسد الدار الدن الشفق كر خط كل آفتناس و يجھير

قبیل کوئی می انتخص نہ نخفے وہ بڑے خش اخلاقی اور خدادوست تخفے ایرانی ذبان اور معاشرت سے نوئب واقف نخفے۔ نادیخ ،ع وض ،
قافیہ المیات ، ریا غیبات اور فارسی میں بہت اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ صاحب تصنیف تھے۔ ایران اور اس کے ختلف صوبوں کے
محادرالت سے واقف نخف انخوں نے ایران کاسفر کیا تخفا اور محاوروں کی تھیتی کے سلسلہ میں شیراز ، اصفحان ، طہران اور آ ذربائیجان کہ کے
ضعہ وہاں تیام بھی کیا تخفا۔ دیما تُت کی خاک جیمانی تھی۔ انخوں کی شان میں بڑے یہ ایسی قدرت حاصل تنی کر الل زبان بھی رشک کو تے تھے۔ ابت
خالت تیں کے کمالات علی کا افتراف بنبس کرتے اوران کی شان میں بڑے یہ ناشائے سے الفائد استعمال کرتے ہیں۔ غالب کو گا بہاں دینے کی
عادت نئی ان کے خطوط میں گایوں کی بوجھاڑ نظر کے تھے۔

"میاں دہ قامنی جو تیا تومنورہ ہے" (غالب کی تشوخیاں)

" ترخم پر ہے تو تغافل کیا ہو گا ہیں نود موجود ہوں اور حکام صدر کا لاشناس کیٹم نہیں اکھیٹر سکتا ۔ " (جانِ عاتِ) شہاب الدین خال "نا قب کوا یک خطیس لکھتے ہیں !۔

" یہ اشعار جتم نے بھیج بیں نعدا جائے کس دلاالزنانے داخل کردیے ہیں۔ دلیان آوچھا ہے کا ہے متن میں اگر یہ شعر بول آو میرے ہیں۔ بالغرض اگر یہ شعر منن میں بائے ہی جادی آو اور محبنا کے میں اور اگر حاشیہ پر موں آو میرے نہیں ۔ بالغرض اگر یہ شعر منن میں بائے ہی جادی آو اور محبنا کر یہ نوافات مکھ و ہے ہیں ۔ نعااصر یہ کہ حس معند کے یہ شعر بیں اوس کے با ہے باور وادا ما پراور بروادا پر معندت اور وہ مغماً دلیشت مک ولدا فحرام ۔

ا جان مالب ، عهارت الدنشن معفر سور)

غیظ و فضب کے مام میں جرکچے فالت کی زبان پر ہوتا ہے وہی فلم پر آجا آئے۔ ان کی زبان اور ملم کے درمیا ن کوئی
پر دہ ماکی نہیں ، بلکہ لکھتے وقت دل کے بطون بھی کھل جانے ہیں اور میرت عُریاں ہوجا تی ہے۔ یہ صوصیت کسی ادر مکتوب
نگار کے خطوط میں نہیں ملتی فیط عام طور پر دلی میڈرات کا ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں دل کے سارے بھید نمایاں ہوجاتے ہیں
لکھنے والے کے کرداد ، اس کے نظریا ت اور ماحول کی جمار خصوصیات عبال ہوجاتی ہیں کیکن عالمت میں اسرار سے اس برسے نمایا ہوجاتے ہیں۔
اُنٹھانے کی جرائت دندانہ ہمت زیا وہ ہے۔ یہ جرائت اور سے باکی ان کے مغیر میں شامل ہے۔

غالب ابنےنسب پر بھی نخرکہ نے ہیں اور فارسی دانی پر بھی فارسی ہیں اینیس محفیٰ ہونے کا دعویٰ سبے۔ان کی وات ہیں اٹا بینت کار فرمانتی جس کا عکس نظم ونٹر دونوں پر بڑرا ہے رمیندمثنالیں بیش کی جا رہی میں کہتے ہیں ؛

من خود مدیل نولیشم و بیرد عدیل من پول نود مرا به نصدنت کرد ردزگار عمر با حب دخ گردد کر حب گر سوخته بهری من از دودهٔ آذرنفسال برخیزد

یارب زما ندمجه کومٹا آ ہے کسس سیے وج جمال برحرث کررنیس موں میں

مرزا تغنه کو تکھتے ہیں : انجائی ہین فارسی کا تحتق مجدل " بھرا نفیس کو تکھتے ہیں :

'نادسی کی میزان بعنی تراد دمیرسے یا تعریب ہے۔ نہ صرت شاعری بلکہ تصتوت ، نجرم اور حکمت بیں بھی غالب کو بکتائی کا دعولی تھا۔

"بهم چون شاعردصونی دنجومی و عجم میست. در دبر تلم مدعی و کمته گوامست وحش التدگهرافشانی مال نام بارب آبشخورای ایرکدامی وریامعاست "

ان کی انگیت اورایگو کا پورا اخترام کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ غالب کا ہردعو تسلیم نہیں کہا جا سکتا ۔ان کی ان باتوں میں نشاع انہ نخر ولغنی اورمبا بعنہ کا بہناو زیا وہ ہے۔ بھیرعی ان کے کمالات سے انکار ممکن نہیں ۔

> برانم به نیروت این تبغ نیز که مغز عدورا کمنم ریز ریز عدو آن کربر بان فاطع نوشت عدو آن کربر بان فاطع نوشت گفتارسست ویرسجار زشت

نمالت بین احساس برنری دران یاده بی تخار وه در مرس شعراءاور مقفین کے مقابا بین بالادستی کو با خطرسے نہیں اپنی بالادستی کو باخطرسے نہیں اپنی بالادستی کو باخطرسے نہیں اپنی بالادستی کو باخطرسے نہیں دینا جا ہے دینا جا دینا ہے دینا جا ہے دینا ہ

"كباسبسى آنى سبے كذم ما نذراور تشاع دل كے مجد كوچى يہ سمجھتے ہوكرات اذكى غزل يا تصيده سائنے دكھ ليا
يااوس كے نوا في لكھ لئے اوراون تا فيوں برلفظ جوڑر نے لگے۔ لاحول ولا قوزہ الا باللہ "
اس ميں ننگ نہيں كہ عالمت كی شاعرى دولیت و قوا فی كے گردنہيں گھوئى وہ فكروخيال كى مبند بون اور بنيائيوں كونا بني
ہے ۔ النھوں نے رسیم عام كی تقليد كم بھی نہ كی ۔ بھیری اس سلسلہ میں دوسر سے ضعراء كا ذكر خودان كے علم سے انجھانہيں لگا ۔ منشی نبی
ہنٹی تحقیر كو لكھتے ہيں :

"دان کوابک نوالکی برس کے بعد کھی ہے۔ اب مبیح دم تم کو لکھ تما ہوں خدا کے واسطے غود کرنا کہ نوزل اس کو کہتے ہیں : غزل ہرت ہی نشکفنذا ور ملیند با بہ ہے المبتدا ہے آب کو سراہنے کے انداز میں عامیا نہ بن محبلک رہا ہے ہی نبیس مجا شنا کہ بیدر شعر مہال نہ تکھے جائیں :

اسے دوق نواسنی بازم بخروش آور

غرغات شبخ نے برینگیر ہوسٹس آور

گرخول بجيدانسدازديده فروبارم

دل زن و آل نول را درسینه بوش آدر

دائم کرزرے داری برما گذرے داری

مع گرند مرسلطال ازباده فروش آور

دسيال دمدا دمينا رامش عيدانه فلقل

آل درره بم الكن بي الريت كوش الدر

كليه بسك وسى ازباده زنوت م بمر

كاب برسيمتي ارفغمر بربوسنس أدر

اس دُور میں فارسی کی انسی غزل غالب کے سواا در کون کہ سکتا تھا۔

ما اب کو لوازم امارت سے بے صدیجیبی تقی دولت و ثروت ان کاسا تھ جھبوڑ جگی تقی گروہ ایک پیدار کاشکار تھے۔ وقاراً آ کا جو تعقور ان کے ذہن ہیں تھا اس کی بنیا دصرت و و تعطابات سے جن کی جیٹیت کھوٹے سکے سے زیادہ نہ تھی ۔ خالب ان سکوں کو بست عزبزر کھتے تھے۔ بنٹ ٹیٹیوٹرا مَن کے نام کا ایک خط دیکھیے جس سے خطابات کے ساتھ ان کی گروید گی کا اظہار ہو تاہے ؛ "سنوم بری جان نوا بی کا مجھ کو خطاب ہے نجم الدولہ اور اطرات وج انب کے امراء سب مجھے کو لی ب تھے بیں یکد معیض انگر بزر تھی ۔ جنا پی صاحب بمشنر بھا در دائی نے جواب ان و نوں میں ایک رو لکاری جنیجی ہے تو نفا و پر نواب اسداللہ خال مکھ الیکن یا در ہے نواب کے نفظ کے ساتھ مزرایا بیر بنیس مکھتے یہ خطاب و رستور ہے یا نواب اسداللہ خال مکھو یا مزرا اسداللہ خال مکھوا در بہا در کا لفظ تو دونوں حال میں واجب اور

مرزاً لفنه كولكيت بين:

" ننتی نتیبونرائن کو تجها دینا که زنها دعوت نرنگھیں نام اور نخلص نس اجزائے خطابی کا نکھنا نامناسب بلکہ صنر سبے گر بال نام کے بعد نفظ بہا در کا اور بہا درکے نفظ کے بعثر نخلص اسد الله نماں بہا در نمالت " ان با توں کواباب طرح کاحسن فربیب یا فریب میں مجھنا جلہ ہے جس سے وہ صرف اسپنے احساس کونسکین دینا چاہتے ہیں درنہ ٹوا ب یا ہما در کا نفط ان کے معاشی وانتمادی حالات سے مطابقت نہیں رکھتنا۔ اس وقت وہ معلقہا ابڑا ئ خطابی کا اخفا تو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ رہا نفظ ہما در تو اس ہم کوئی تقیقت نہیں ران کے اسلات کا پیشے سبہ گری خرورتھا لیکن غالب نے کہی میدانِ جنگ در دا دِشجاعت نہیں دی مجھی الفاظ کی جا دوگری سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے بزرگوں نے نمش وائی سے عزّت ما صل کی تقی اور غالب کو صرف شاع می اور نیز لگاری کی بدولت وہ تفیقی عزّت اور شہرت میشرا تی ہوان کے سی واجب یام مصر کو نہیں ال سکی ۔ غالب کا بہ خیال کہ صرف شاع می ہی ان کے لیے و دریائہ وزّت بنہیں می جو نہیں سمجھا ما سکتا در تعقیقے نی خوبس صرف شاع می سے اعز الرحاصل ہمواور نہ کھوا ارکے جوہر دکھانے کا کہی موقعہ نہیں طا وہ خود و کھتے ہیں :

دل دوست بنغ آزماقی مد دارم

آبا واحداد في مبدان كاردادس دادشياست دسه كرجاگيرماصل كرلى خى اس سے فالت كري فائده بهجياديا. وه منبط بھی ہوتی تناعری کی بدولت الخیس میں جاگیر برقبضہ ملاتھا وہ آج کے باتی ہے اس میں عالب کی بها دری اور نوابی کے برجم برستورله إرسيب ببايركي أمدني أني نديقي كدوه اميرانه نشان وشوكت سيعة زندك گذار سكف ان كي معاش كادسيله صرف تناع ی عنی ۔ نٹرنگاری سے بھی انجیس فائدہ پہنچا۔ دستنو لکھ کرغالب نے غدرکے بعد انگر بروں کی توجہ مبدول کرلی اور معطوط لكدكراسهاب سے الداد لينے رسب سفن فردنني اورصله يونى كابرد صنگ فارسي خطوط ميں بھي ملتا ہے مولوي كرم حسين نعال سفيرشاه اود ه ك نام ايك خط ديميي جوينج أبناك كصفحه است شروع موكره وايزخم مُواسب قبله حاجات ، نويد قبول كربرا در صاحب شفق فحزوالدوله نواب ابين الدين احمد خال بها در فرنشاده اندولولهٔ گذارش سیاس در تنمیرانگندوصلانی برماند و کرم حوصاته آزگدارانوانی بخشید لاجرم در طلب نفقد ابرام ميرود و بدر برروره كرى نام بغضولي براور وه ميشو د قبله وكعبُرم ارتماط نشان با د كه انجيس درمسارتكارش اي تطعه دست مز دخ اليش مينتم مدتسناسي غرداست وتشريف تبول ونويدالتفاست وعطية فتوح المكشا البشس طلسم ابن مدعا درگرد و نست كه بایر منعام ستامینس گر بحضرت ممدون برشمرده شود تا با ندازه و درسش دى عطاتواندكر دورنه ببياست كرجائزه باد خوانال ما بير قدر است دا بروني مدح كمنزال تاكجاا اربيه فتوى مبدم وفرد با وردم يكندكر بدياتى ايس مراتب باندازة كفتار مبحان على خال معاحب نبانشد جرايشال آبروتى خاكسايها في سأل در نظرنداد ند ویوزنشا عرصله ج کی نشارند اگرمخدوم مرا مرجیسی نوازیست قطعه در نورد عرمندا نست شایی فرور سيندوا بخرنامه لكار درخوروا نند كما بيش فرما نيدتها بنظر سلطه بن گراى گرويده باشم دسم به برگ و نوا دسيده ا نصاب بالاتي طاعت است اگر چربائه فرمانده اوره بالاتراز انست که پوم منی لب به ننالیش تواندکشود میکن من ہم دریں نشیوہ کرمیارت از ثنا نوافے وسنن فروشی است ننگب مددما بِن ٹومیشیم واز خیلت ناکسی سر درمیش جنا مکه ح بی فرماید-

فرد دُدود مان استلم جين ويم لبسن

سندنهم ایستنم نونی زجیره بیرد ف واد با لجملهسپاس از بخت دادم کدمرجع من صاحب نطق عنجم دمرا اندری آرزد کار با کریم است . ( جینج آ بنگ کشوری صفحه ۱۴ ا

ان تحریروں کی موجودگی بیں غالب محض مطابات اور انگریز دوستی کی طاقت سے اپنا نام فن کاروں کی اُس فہرست بیں درج بنیس کوا سکتے جس میں مکیم مومن سکتے اوپر بیں ، غالب نثروع ہی سے اعوزہ کے دست گر رہے آ گے جبل کواس عادت نشروع بنیس کوا سکتے جس میں میں سے امدا وطلب کرنے کا نوگر شا دیا۔ اس حادت پرغالب کوہمی انسوس ہے جس کا افلسار انشوں نے کہیا ت نفل خادمی بیں اسی طرح کیا ہے۔

"نشادم ازاً زادی که بساسخن به بنجار مشق بازال گزار دستم و داغم از اً زمندی که در تے بیند به کردار د نسب

طلبكال ورمدح ابل جاه سياه كردم -

اس سے پر خرد رمعلوم ہوتا ہے کہ وہ تو نگرستانی اور درلور ہو گری کوستے نہیں تھجتے تھے ان کے غیر میں زندگی تی مگر خردیا تعدید ان انہوں کی کھی تاریخ کے مردویا تعدید کا دائرہ آنیا پھیل گیا تھا کہ بغیر مدح وستائن کے کام بنبس میل سکتا تھا۔ نواب علاوالدین کو کھھتے ہیں :
" دوٹی کا خرج بالکل بھو مھی کے سروایں ہم کم بی نمان دنواب احمد مجنی خال ) نے کچھ دیاا ورکمی انور سے دلایا مسے بھی دیا "

مردا نفنة كوتكفة بين ا

' بہتھادا دعاگراگر جبراورا مورمیں یا یہ عالی نہیں دکھنا گرا متباج میں اس کا با بر بہت عالی ہے بعنی بہت محقاج ہوں ۔ سودوسوبی میری بیاس نہیں کھتی ۔ نمھادی سمنٹ برسو ہزار آفرین ہے ۔ جب بور سے جھ کواگر دوہزار یا نفدا ما تے تومبرا قرض دفع ہوجاتا ۔

مواجد علام مؤت بعير كوتخرير فرا تعين:

منبد کہ بھی آب کو بیجی خیال آتا ہے کہ کوئی ہمادا دوست جوغالت کہلا ما ہے۔ دہ کیا کھا آبیآ ہے اور کیونکر جی آب ک کیونکر جیتیا ہے بنیش قدیم اکیس ما و سے بندا در میں سا دہ دل نفوح جدید کا اُرزومند۔ فواب اوسف علی خال کو مکھنے ہیں:

"ہوآ ہے، بن مانگے دیں اس کے لینے ہیں مجھے الکا رہنیں اورجب مجھے کومالت آپڑے تو آ ہے سے الگئے
میں مارہنیں۔ بارگرال مم سے بیست ہوگیا ہول آگے تنگ دست تھا اب تنی دست ہوگیا ہوں ۔
جلدمیری خربیجے اور کچھ جوا دیجے یہ ۔

دومرك خطيس ومطرازين:

معفرت دلی نعب آیرد دمت سلامت آدابِ نیاز با الا کروش کرتا مول که سورد بینه کی منظری بابت معارف ماه فرم و ۱۸۵ م بینی اورد در بید ا بغرض وصول می آبا ور صرف بوگیا ادر می بدستود گیوکا اور نشگاد با تم سے من کمول توکس سے کمول و ۱۸۵ م بیری علاوه دوسورو بیرا گرمجه کواور بیج دیج گاتر جانا نیجے گائین اس نفرط سے کمول و اس مشاہره مقردی سے علاوه دوسورو بیرا گرمجه کواور بیج دیج گاتر جانا نیجے گائین اس نفرط سے کہ اس عطیه مقردی میں محسوب نرمجوا وربست جلدم حمست میون

غاتب کوزندگی میں فراغت مبتر نہیں آئی اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بیکاری اور بے بھی میں بھی دئیسا نہ افوانہ سے دہتے تے

وکروں کو الگ کرنا کسر نشان نیال کرتے تھے بغراب اور کہا ب سے چھٹ کا دا صل نہ کرسے ۔ نشراب بھی وہی بین، کرتے تھے

بوخوش ڈاکھ اور نونش دنگ ہو۔ یہ سب صرور یا ت قرض سے پوری ہوتی تھیں جس کا چکھی ہے تہ بہ سہوسکا اس کی بدولت

ان کی رسوائی بھی ہوئی ۔ کیس سے رو بربر آجا آئو قرض کا بوجھ ملکا ہوجا آئا کیکن بھراس کا وزن فرض گئا ۔ عالب نوش و مہدہ فرا تھے قرض کا بادان کے احساس پر ہرونت رکھا دمتیا تھا اوا کرنے کی فکر سر کھی وامنگیر دستی تھی ۔ آخری کھات میں انھوں نے فوا بھی خوش کا بادان کے احساس پر ہرونت رکھا دمتیا تھا اوا کرنے کی فکر سر کھی دامنگیر دستی تھی ۔ آخری کھات میں انھوں نے فوا ب

اً اخر الرمین بنین التجا بنی میں ۔ آب سے ایک تو یہ کرمیں بزار بارہ سو کا فرض رکھتا ہوں ۔ بیا ہنا ہوں کہ میری زندگی میں ادا ہد بیا ہے اور یہ سورو یہ بیت بینا ہو مجھے ملنا ہے اس کے نام براس کے جین جیات ذرار بائے۔ یہ دونو اسٹیس میری زندگی میں نواہ برے بعد ابترا بابس ۔

تم مسلامت ربو براد برسس دولت دع و جاه دور افر و ل

اس تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فرض اداکر اکس تدر صروری خیال کرتے تھے اور حسین علی خال سے انجیس کننی مجست نفی ان کے حقوق کو دہ اسبنے بھائی کی تیم اور لا وارث او لاد کے حفوق پر بھی ترجیح دیتے تھے ، مرزا یوسعت کی وفات کے بعدان کے بچوں کی خبر کیا جس کا نبوت اسس کے بعدان کے بچوں کی خبر کیا جس کا نبوت اسس کے بعدان کے بچوں کی خبر کیا جس کا نبوت اسس کا نبوت اسسال کی نبوت اسسال کے بیدان کے نبوت اسسال کی نبوت اسسال کے بیدان کے نبوت کا سے مال کا نبوت اسسال کی نبوت کی نبوت اسسال کی نبوت اسسال کی نبوت کی نبوت اسسال کی نبوت کا نبوت کی نب

" مقیقی پراایک بھائی دلوانمرگیا۔اس کی بیٹی اس کے بچار بچے اس کی ماں میری بھاوج ہے پور میں بیٹی سے بڑے ہوئے کیا کہتی ہوگی کرمیرا بھی چاہے "
فالب کی مالی مالٹ اس وقت لفیناً ابھی زفتی لیکن اگروہ اپنے متعلقین کی خاطرا پٹا درکے ادر لوازم امارت میں کمی کر دبیتے توان فرائض سے مهدہ برا ہو سکتے تھے۔ فالب کاسب سے بڑا و صعف ان کی بیبا کی اور صاف بیانی ہو ہ بنی زندگی کے ایسے وافعات بھی بیان کرجاتے ہیں جن کو آسانی سے جھیا سکتے تھے۔ ان کی بیبا کی فطرت کسی راز برنقاب ڈوان زندگی کے ایسے وافعات بھی بیان کرجاتے ہیں جن کو آسانی سے جھیا سکتے تھے۔ ان کی بیبا کی فطرت کسی راز برنقاب ڈوان بہند نمیس کرتی وہ جس کے مرداغ اور زخم کو نمایال کر دیتے ہیں وہ اس جرآت سے کام نہیتے تو ان کی ذیدگی کے بہت سے ایم داقعات ہمادی نگا ہوں سے پوشیدہ ہوتے اور ان کی بہت سی اضلاتی ادرانسان کرودیاں پردہ راز ہی ہیں دہ جائیں۔

اس دقت ان كالنساني فداننا مند نهوًا نها دبي تصيت اس تدرقداً درموتي . عالب انسان تقصه نحيس ابني انسان ين برفخ وانها دغفار انسانيت حسين عي خي المرمورت عي - اس تضادي كوعالت انسان كادرنذا دراس كارنقا وكي نبيا دخيال كرت يخفي اس دنيا مي بغير س جبینا کوئی بڑی بات نہیں ۔ اُدمی کی طرح رمزاا و یفلطیاں کرنا ، انھیں محسوس کرنا اور اَدمیت کی سطح کو بلندکرنے کی دعن میں لگے دمنیا مہت زياده فابل تعربين سبيح ول غالب كويغم بمجدكران كاوا غدار قباك مسارے وجيتے دھوديا جاہتے ہيں وہ ان كى انسانى معطى ومبت كرتے ہيں . عالمب كے خطوط الدان كے الدار مكارش ميں جودكشي اور زفيا ألى باكى جود اسى بے باك نظارى كى دين ہے اسى بے باكى نے مضابین کی آمد کے بلیان کے دماغ کی وہ کھ کیاں کھول دی بیں جن کی داہ سے بنب کی آورزیں اندر داخل ہو کرخیال کے پردوس سے المرانے مگنی بخیس وال اواروں کامرتبرکسی طرح امہام سے کم نہ تھا۔اکٹراکا پرنے اپنی تضیقی شخصیت کوجیسیانے کی کوششش کی ہے اور تعلوت وصلوت کے فاصلوں کو برها ناجا اے۔ ایسے حسب ونسب اور خاندانی افلاس کے اظہار کووہ گنا اِنعتور کرتے ہیں۔ ملا رہنتی كرحبات معا ننقرين بوام كي بيج شنن بوسكني عني وه جبر ودنا راور زابدا نه زندگيس بانكل نه نتي ميكن اعفو ل في نطرت كياس خونصورت، نا ذک اور دمکش بیلو کو دامن تباسے دصا بھنے کاسعی فرماتی بید دو مانی مالات ظاہر بوتے تو علائم بلی کی شاعرانہ شخصیست کاحس اورزیاده تکیرگیا- غالب این اسلات اورمعاصری میں اس جیست سے نهایت ممازیں کرامخوں نے کوئی بات عیبیائی نبیس ده ستم بینید دومنی کی عشقیرداستان کونجی شعر کالباس بینانے بیں اور زنراب نوستی کے واقعات بھی ہے تعلق بیان کرتے ہیں۔ کہاب فراب میں بھگو کر کھاتے ہیں اور اس کے والعرسے اپنے پڑسنے دالوں کو بھی مخطوظ کرتے ہیں ۔ ڈومنی کی موت پر عالب نے ا بنے انزات کوچس دردناک نب ولیومیں طاہر کیا ہے اس سے ان کے دل ہے تاب کی ساری برائیس کھل جاتی ہیں ان سے غون بشاد كهائي د نباسے -

دردسے میرے ہے تھے کو بے قراری ہائے ہائے ہائے اسے کیا ہوئی ظالم بڑی فعلات شعادی ہائے ہائے سے تیرے دل میں گرنز تھا اسٹوب عشم کا دوملہ ترے دل میں گرنز تھا اسٹوب عشم کا دوملہ تورنے ہیم کیوں کی تھی میری فعکساری ہائے ہائے میر کھر کو تو نے ہیمیان دست باندھا توکیب عمر کو کھی تو نہیں ہے بانداری ہائے ہائے اسے فرہوں تو نہیں ہے بانداری ہائے ہائے فرہر گھی ہے مجھے آب وہوں ہے ذرقر گی

اس د بخرات مرنبر کے بر شعریس فالت کے دل کی صدات نسکست گرنجی محسوس ہوتی سے۔ ہی ذوتی جمال تھاجس نے اپنیس رائب کے بر شعریس فالت کے دل کی صدات نسکست گرنجی محسوس ہوتی سے۔ ہی ذوتی جمال تھاجس نے اپنیس ایک ٹیرانساء رنبایا ۔ بہ جباگاری احساس ہیں ہر لمحرز سنگنی دستی کرنہ البیے دلگدار انشعار کھی نہ کہ سکتے۔ دل ہی نوستے سنگ مین خشت درد سے بھرزا سے کیوں درتیں گے ہم بڑاد بار کوئی بمبیں دلا سے کیوں

ین محاوره بند نشعه او کے سیندیں دل کی مبکرت کہ وخشت کو ٹی گئی تھی وہ صرف تا برنے میں بند ہوکر رہ گئے ہو جودہ نسل کے دلوں کے رسائی ماصل نہ کرسکے۔

برکیف قالب کے طوط مختلف اور شفاد نصوصیات کی نبابراً دواوب پس تما ذورجرو کھتے ہیں ان سے ان کی ابنی ارندگی کے علاوہ اس دور کے بہت سے بھاد تا اس اور وا تعات کا پوری جُریّات کے ساتھ علم ہوجاتا ہے تھفتگی ۔ سادگی ، معنائی ، رنگ کے علاوہ اس دور کے بہت سے بھاد تا اس بی شخیر کی وادیوں کا ساجمال او جمال پا باباتا ہے ۔ ان بھیروں نے قالب کے خطوط کو اور نی تعلق کا منصب مطاکیا ہے ۔ نعالیت نے زندگ کی داخلی شخص اور اپنے ماحول کی نیز جیات ابنائی کی بڑی تو بھی مورت نصاو برجین کی بہت ہوئت کی بیں اور طاقت گفتا دیجی کھی جھی مرف نظر نہیں کیا ہے ۔ فدر کے وانعات سے وہ بطا ہوا مگ صفور رہے ۔ انتی احتباط می برتی کہ بھائی اور معاشی مالا نسب بھی مورف نظر نہیں کیا ہے۔ فدر اس کی منوور رہے ۔ انتی احتباط می برتی کہ بھائی کے جنازے میں نظر بک بنیں ہوئے ۔ دستینو مکور کو اس اور بھاؤ کی تناوی کی تعلق کہ اخلیاں ان کا ول و تی کی تناوی کی تناوی برد و با ضرور ہے ۔ ماحول اس میں بھیل کے برہم ہونے کا حساس بھی ہے ۔ ان کے دو طویل صلاح کی سے ۔ انھیں اپنے ایس اور اعزہ کے کے برہم ہونے کا حساس بھی ہے ۔ ان کے دو طویل خطوط اس سلسلہ میں چیش کے برہم ہونے کا حساس بھی ہے ۔ ان کے دو طویل خطوط اس سلسلہ میں چیش کے بہ بات ہی بوالے اور کی کو خطوط کی سے ۔ ان کے دو طویل خطوط اس سلسلہ میں چیش کے برہم مونے کا احساس بھی ہے ۔ ان کے دو طویل خطوط اس سلسلہ میں چیش کے برہم مونے کا احساس بھی ہے ۔ ان کے دو طویل خطوط اس سلسلہ میں چیش کے برہم مونے کا احساس بھی ہے ۔ ان کے دو طویل خطوط اس سلسلہ میں چیش کے برہم مونے کا احساس بھی ہے ۔ ان کے دو طویل خطوط اس سلسلہ میں چیش کے برہم مونے کا احساس بھی ہیں ؛

ماحب ا

اوریشرکهال مباخدہ جان دامیر فرب سب نکل گئے ہورہ گئے تھے وہ نکا لے گئے وار بیش وار ، ورت مند

المن سوفه کوئی بھی تیس ہے مفصل حال تھے ہوئے ڈر آبوں ۔ طاز مانِ قلعب برنشہ ت ہے اور ہا زبُرس وروا الدگیر

یس مبدّ البیں ۔ گروہ فوکر ہواس مبکام بیں ٹوکہ ہوئے ہیں اور مبنگام ہیں نئر کی دہ ہیں ہیں فریب شاع دسس

برس سے تا دیخ تصفے اور تشعر کی اصلاح ویے پر شعلی بروا ہوں ۔ خواب اس کو لوکری جمو خواہ بردوی

ما نواس فعند و اسٹو ہیں کسی صلحت ہیں ہیں نے دخل نہیں دیا صرف انشعاد کی خدمت ہجالا آر ہا اور نظر اپنی

ہوگن ہی پر شہر سے لکل نہیں گیا جبر اشہر میں ہونا محکام کو معلوم ہے گرچ کہ میری طوف بادشاہی و فتر مہت ہوئی ایم بروائی کے بیان سے کوئی بات بنیں بائی گئی اندا طلبی نہیں ہوئی در در جہاں بڑے باگر وار بلائے ہوئے

یا بخروں کے بیان سے کوئی بات بنیں بائی گئی اندا طلبی نہیں ہوئی در در جہاں بڑے بائر اور بلائے ہوئے

یا بخراے ہوئی اور کیس جانا تو بہت بڑی بائی سے مکان ہیں جوٹیلی بندولیت بازوہم می سے آج کے دیمنی کل سکنا، سوار ہونا اور کیس جان تو بہت بڑی جانے ہی ہو جوٹیلی بندولیت بازوہم می سے آج کے دیمنی بائی سکنا، سوار ہونا اور کیس جان تو بہت بائے جائے جائے ہی جوٹیلی بندولیت بازوہم می سے آج کے دیمنی بائی ہو سے محام کو قربہ بی بنبیں دیکھیے انجام کا برکیا ہی ایمنی کرانیس معلوم بلکہ بنوز الیے امور کی طوف حکام کو قربہ بی بنبیں دیکھیے انجام کا برکیا ہی ایمنی بائر سے اندر کوئی بیٹر مکٹ کے آنے جانے بنیس کا مکوئر بائیس دیکھیے انجام کا برکیا ہو تا ہے دیمان نوال کی کوئیس معلوم بلکہ شوز الیے امور کی طوف حکام کو قربہ بی بنبیں دیکھیے انجام کا برکیا ہو تھا ہا ہی سے سالمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے بائیس نے جانے بنیس نا

بیرے نقشہ اس بنگہ آزادی کا بیس کو ہم بجا طور پر آزادی کی اڑائی کئے بیں ایسی بہت سی با تیں ناریخ بیں بین کہ بہ بی باسکی بہت ہیں گئی ہے بہت اور نقشہ اس بنگہ بات ہیں اپنے بیں اپنا ام مکھوانی بندو است وہ بیت بیلے سے کرتے دے بیں اس کے باوجود یہ احتیاط ظاہر کرتی ہے وہ کسی طرح اس دیتے زمیں اپنا ام مکھوانی میں جا سے ان اوا والدور شفق کو مکھا کہا ہے اس کا س خور پر شاہدار شہر کیا اختیاد لگا ۔ دوسرا شکر کی ہے اس کا س خور پر شاہدار استان کی انگر زید نہ کی انجاب ہے۔

" بیا بخ اشکو کا جملہ ہے درہے اس شر کر ہوئیا۔ پہلا باغیوں کا دیکھ اوس بیں اہل شہر کا احتیاد لگا ۔ دوسرا شکر کا ایک بیا ہوں کا اوس بی بیا اور کا دی گئی ہو کا داوس میں واسل وزین دا آ اُرسی سرا سرائے گئی دوسرا شکر کا ایک اوس میں بیا در بیا کے اوس بی بیا ہو کا داوس میں بیا در بیا کی اس کا دوس میں بیا در بیا کے اس میں بیا در بیا کی استان کی بیا ہو کا داوس میں بیا در بیا کی اس میں بیا در بیا کی استان کی بیا ہو کا داوس میں بیا در بیا کا در ایک بیا در بیا کی بیا در بیا کی استان کی بیا ہی بیا ہیں بیا ہیں بیا ہی بی بیا ہی بیا در بیا کی اور بیا ہی بیا در بیا کی بیا در بیا ہی بیا ہی بی بیا ہیں بیا ہی بیا ہوں بیا ہی بیا ہی

" آیا جناب حافظ محد بخش صاحب بیری بندگی مغلی علی خال غدرسے کچھ دن پیلے تسننی ہوکرم کے ہے ہے کیوں کر

مکھوں جیم رضی الدین نماں کو تہل عام بیں ایک نمائی نے گونی مار دی اور ایم تھیں نمال اون کے جیو ہے بھائی اوسی ون مارے سے مطابع بارخال کے دونوں بیٹے ٹو ک سے رخصت ہے کرآئے سے نعدو کے سبب جا الرسے ہیں رسے ۔ بعد فتح د ملی دونوں ہے گنا ہوں کو بجبائسی ملی ۔ طالع بارخال ٹو نک میں زندہ ہیں ۔ بریقین سے کہ مروسے بعز توبوں کے بمبرچھوٹم نے بھی بھائسی بائی ۔ سال صاحبزادہ مبال نظام الدین کا میہ ہے کہ جہاں سب اکا برشہر کے بعد تھے وہاں وہ میں بھائل گئے تے ۔ بڑوو ہے ہیں رہنے اور نگ آباد میں رہنے ہے در آباد ہیں رہنے ۔ سال گزشنہ بعنی جاڑوں ہیں بیاں آئے سرکا دسے اون کی منفائی ہوگئی میکن صوب جاں بھنٹی رونٹن الدور کا مدر مدہ جوعقب کو نوائی ہیؤزہ ہے وہ اور خواجر صاحب کی جو بلی بیا ملاک نفاع الدین کی قواد پاکر خوج ہوتی اور نیا میم کرو ہیں بیاں نظام الدین کی قواد پاکر خوج ہوتی اور نوائم میم کرو ہیں نظام الدین کی والدہ کے نام ہیں وہ اون کو بعنی نظام الدین کی والدہ کے نام ہیں وہ اون کو بعنی نظام الدین کی والدہ کے نام ہیں وہ اون کو بعنی نظام الدین کی والدہ کے نام ہیں وہ اون کو بعنی نظام الدین کی والدہ کو ہائیں گئے۔

ید زماندوہ تعاجب زندگی بہت ہے امنیا داور منج معنی بین نفش برا آب بروگئی تنی ۔ فائخ مفتوح کی دوایات کوشانے کی اوری کوشش کر دیا خطاء ان نفوش کو تو کیا جاریا تھے۔ نوات کے بین فائم برتے تھے۔ دوستی اور دشمنی کے نتے معیاد سامنے آسب تنفے۔ نوات کے ان خطوط میں بہی چیزین نظراتی بیس موالات بر بھی ملکا سائنہ صرو سے ۔ ان کی وہ نسکاہ چوزندگی سے مانوس سے اس کے بربر بلو برا پر رہی ہے خطوط میں بہی چیزین نظراتی بیس موالات بر بھی ملکا سائنہ صرو سے ۔ ان کی وہ نسکاہ چوزندگی سے مانوس سے اس کے بربر بلو برا پر رہی ہے مالات نے بر بھی بلکا سائنہ صرو سے ۔ ان کی وہ نسکاہ بخوزندگی سے مانوس سے اس کے بربر بلو برا پر رہی ہے مالات نے بربی بلو برا بیا ہے دو کسی تاریخ بیس نہ ملیس گی ۔ نوات کے خطوط میسی معنی بیس اس دور کا ایسا آئیمنے بیس کی میں اس دور کا ایسا آئیمنے بیس کی میں اس دور کا ایسا آئیمنے بیس کی میں اس دور کا ایسا آئیمنے بیس کی دور کی سے دور کسی دور کا ایسا آئیمنے بیس کی دور کا ایسا آئیمنے بیس کی دور کا ایسا آئیمنے بیس کی دور کا ایسا کی دور کا ایسا آئیمنے بیس کی دور کا ایسا کی کا کہ کو کی دور کو کی دور کا ایسا آئیمنے بیس کی دور کا ایسا کی دور کا ایسا گیمنے بیس کی دور کا ایسا کی دور کا ایسا گیمنے بیس کی دور کا ایسا کی دور کا ایسا کی دور کا ایسا کی دور کا دور کا ایسا کی دور کی کی دور کی کو کی دور کا کی دور کی کی دور کا کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کا کی دور کی کی دور کی کی دور کا کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی کی کی کی دور کی کی کی کی کی

نظراً د باہے۔ گھر لیو مالات کو بھی اکفوں نے آپ بیتی کے دلیسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ نعشی بنی بخش کو تکھنے میں ا " نب کی بڑی نئے بنت ہے دونوں لا کوں کو تب آئی ہے بڑے کو اتوارسے کہ آج بدھ بو تعادن ہے چھیوٹے کو بیرسے کہ اس کے نیمسرا دان ہے۔ مغلانی متو فید کی جگر جو مغلانی رکھی گئی تنی وہ تب اُدوہ ہوکر سراسیمدا بنے گھر گئی میرادیک فعد شکا دعلام میں امام نب بیٹی کھر گئی میرادیک فعد شکا دعلام میں امام نب بیٹی کھر الیک فعد شکا دعلام میں ا

منشی نبی بیش می کے دومہ ہے خط کا ایک فکم ااور دیکھیے:

نات کے مہار میں ہیت کم لوگ ہوں گے جن کے حالات اندراور با ہر کے آئی تفیین سے مہیں معلوم ہول ۔ نما الب نساء نئے لیکن ان کے ظمین ناری کا بی آب بیتی اور ساجی سالات تھے کا بھی عمدہ سلیقہ تھا کہیں کمیں صحافت کا دنگ بھی اکبر آیا ہے ۔ نما الب ابنی نناع ی اور نظر نسکاری میں جمیشے ذرندہ دبیں کے اوراس حیوان نوابیت کی مسکوا سٹیں رہنی دنیا تک مغرم دلوں بیں جنسنے کی امنگیں ہید ا

## غالب كاايك شعر

#### د اکٹراغا افتخار حسین

#### نقش معنی ہمہ خیارہ توض صوریت سخن حق ہمہ بیارہ واوق خمسیں

فاب کایشورایک تصید سے کی تشبیب میں ہے ہو حصرت عل کی مدح میں مکھا گیا ہے سامی تشبیب میں ایک ہی تا تر دمولی کا افسار کیا گیا ہے۔ اس کا افسار کیا گیا ہے۔ اس کا افسار کیا گیا ہے۔ اس اور افسار کی کے بہت سے مادی اور رومانی خفائق اور اقدار جن کو اہم مطلق انہاں اور ما بدی خیال کرتے ہیں۔ کم حقیقت میں یا ان کی حیثیت اضاف ہے ، چنانچے وہر روانش ، معبادت جن ، بعثق ونیا ، دین ، بی ، انصاف و نوروس شاموکی رسی المسامی کی ندمیں امبائے میں۔ کی ندمیں امبائے میں۔

مندرج بالا شعریں شاعر نے معنی اور تی کے باسے ہیں اسی ناٹر کا اطہار کیاہے۔ شعر کا مطلب برہے کرمعنی کا اطہار معن ظامری شکل دصورت کا اظہار ہوتا ہے حقیقت کا نہیں۔ ایسے ہی جسے ہم اظہار حقیقت کتے ہیں وہ نفس ہما ہے ہی ذوق کی تسکیس کی ایک صورت ہے اس سے زیادہ کچر نہیں۔

اس شعرکا مطلب توان چندا نفاظ بین آداکیا جا سکت بیکن اس کے معانی اور مغرات بہت و تین اور دورس بیں۔ بیس نے ان پرخودکیا ہے اور فیے اعزات ہے کہ بی ابھی تک پوری طرح اس شعرکے معانی اور مغرات کا احاط نہیں کر مکار بی جس حد تک اس شعر کو ان پرخودکیا ہوں اس کے باسے بین اس مغمون میں اظہار نجیال کروں گا اور اہل نظر سے ورخوا سنٹ کروں گا گروہ شعر کے ان پہلوڈں پر دوشنی ڈالبی جن تک میری نظر نہیں بہنے سکی ر

اس شعرکے پیلے مصرع میں معنی ''کے معنی ''بیان کے گئے ہیں ادمعدمرے مصرع میں مہی ''کی حقیقت معنی ''کے معنی منطق ورسانیات مدیدکی ایک شاخ SEMANTICS کاموضوع ہے بلکہ برکت غالباً جیمے ہوگاکہ SEMANTICS کامیکر میں ہے کہ ''معنی ''کے ''معنی '' سیجنے کی کوشسٹن کی مبائے۔

ودمرے معرع میں مق "کی مقیقت کا بیان ہے۔ یہ مسئد قدیم ما بعداطبیعات کی نشاخ " علم مقیقت اشیا " (۵۸۲۵LOG ) کا مسئد ہے '- قدیم " اس کے کہ کا اول کا شط نے فلسفہ کی اس شاخ کر تقریباً تو کردیا اور اس کی مبگر فرانسیبی مشکر آگست کو مت کے نظام مکرسے "مُشنوبت " ( POSITIVISME ) کی نئی کونیل میوسط نکلی ۔

نیکن بی اس مضمون بین اس شعرکے فلسفیان میلودک پربجث نہیں کروں گا بلکہ ابنے معروضات کو حرب ابفاظ کے معنی اور تشریح کمٹ میدودر کھوں گا۔ "نقش منی است مرادمنی کاوہ افسار ہے جو تخریر کی شکل میں ظاہر ہو۔ داس مفوم میں تصویر بھی تخریر اکی ایک شکل قراردی جاسکتی ہے۔ صوفیا شکر امراد مسلمان مفکرین سے تفق اُسے عالم توادث اور عالم آسوت بھی مراد لیا ہے۔ لیکن برموفوع فلینے کی صدود میں آئے بیٹے میں بہاں ہی شے با سے بھرنیں کوں گاریماں عرف اس قدر من کرویا عروری ہے کہ غالب نے اس معرب میں امنی "کو نقش منی انگ عدود کر دیا ہے۔ لینی معرب میں حرف اس معنی "کا بیان ہے کو نفش "رتی برسائی صورت میں ظامر ہو۔

سرو يه مرب من من من بين مهدر من مربي من مده بين مربود نقش معنى كي هي بانقال معنى سومن صورت كاخميانه شبه-اب سوال بيه بكرو فن صورت شد كيام ادسته اور خميانه "كيه كيامين بين - بيد " خيانه "كوريمية -

> " فیبازه "فارسی شواسکه بارجن مختف معانی بی استوال بواجه ان بی سے بعض صب فیل بی ارد انگران میں دونوں بائف حرکت میں آتے ہیں ۔ اس سے کہوں کھنے اور بند بوٹ کی کیفیت کا اعدار ہونا ہے۔ مثلاً تا معم مشدی سے

تر جندم گرنجه نحدد مپاکب دل ازموے میانت

نك ميريزد دخيانه برنميانه ميريزد

حرمی ند بردسن خمیازه فراب را غفلت دکنم درخم آل طرت کلاه است

كمال غيانه محرب كتند برندور بازولبشس

آنومش زنیانهٔ زمنم تر بندم ماست، تلی مهدم ماست، تلی مه

وسے دارم کہ درآنوش مرحسب زخم اسورش فیاندہ تم تم کے معنی میں استعالی ہوا ہے۔

ماتب سه

ماعت نهاد مای بود اگر کیفیتے خیازه گل دنت سر ب سب نیست فطرت سے

زند نریاد نادک درجوائے شعبت صاحب اُد

مله "نَعْشُ 'کے ان معانی پر معجبعد 'لا بورکے 'فالب مبر' جؤری ۱۹۲۹ بیل 'جیلائی کامران 'کے مضمون ' فالب کی تدنی شخصیت کا تعاست ' بی ولیسی بحث کی گئی ہے۔

مع ان تشریات ین فرنگ اندواج ائے مدل گی ہے۔

مندج ذیل اشعاری فیازه "خاری کیفیت کے اطمارے سے استعمال کیا گیا ہے۔

كرنت ازرنت دل ساندٍ خيانه آنوشم ووارع تني ول را نيست مجز تغييم ممورى

متی و خیانه برنون دل ما می کششی صدخم سے داری وحدیث برجینا می کسی

كنم اذجرعة خدمياره خبب ذة مبع شیشها ش تلک از باده سی گردیدست مندرجه ذيل انتعادين خيانه بكوار فدودا شياق كمعنى من النعال كياكيب-

على خواسا لئ سے

دیده ای کو کر بردیت فرنظرتا زه کنم چند از صرست دیدار تر خیازه کنم

نابد بیا بسب غ اگر مے نمی مستی خیازهٔ برآب وطلعت می توان کشید غاب نے خیازہ کوئی جگراستنمال کہاہے۔معانی تقریبا دہی جی جوا دیر بیان کے گئے جی غالب کے چندا شعاریہ جی ۔

سه شب خارِ شوق ساتی رستیز انداره نفا كالمبط ياده مورست نماز خيازه مفا بلحضرت على شان بي اكيب اور نفيدست كود ومرشع

آفریش کودیاں سے طلب مستی ناز ومن خیارهٔ ایجادست مرموج مسار ونمن آل بی کو به طرسب نامه دبر بوم غیانه ایجادی مر موج بهاد

ماسل يركد نفظ خيازه كم معان كوميار حصرى ين تقيم كيا ماسكنا بدون وكت مكنتا الدبند بونا دم، في ومن خاركسل دم، آزاد

اختياق -

اب ومن "ك معنى يعية .. ومن كم من بداواتكاركنا ميش كرنا منايال كرنايي . معاشب سے

دہم جد بوض من مرسیہ ولاں صاتب ازعش برحست است تناسق خوں بها

فات سے

در خد بوش نبیں جو هسد بداد کو ما

نباك تيره جيديزم متراسب بينش إ اے خود فردش موض شہیداں جد می بری

تکہ تا: ہے مرمرے فقا میرے بعد

صورت يعیٰ چېرو، عکس مجانه-مبرخات سه مینما بدسې آسبِ درگرهسد معنی دلبری نیصورت تو عبائب سه عبائب سه

نشش دوے تو در آئیز میاں صورت بست آنچے می خواسٹم از فیب ہماں صورت بست مسرع زیربجٹ کی نٹرج بیان کرنے ہیں میرے خیال ہیں دفظ کے نیےاؤہ "کے چاروں معانی استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ بیر نٹرح یورس کی جاسکتی ہے۔

صورت اصل یا ما بیت کا ظاہری پیکریے بینی دہ اُمہار ہو ہا سے مسوسات کی مدود بیں آسکتا ہے اصل نے کیا ہے اس کا علم نہیں - ہم مرف اِس کی صورت بینی اس کے پیکر فیسوس کو سجھ سکتے ہیں ۔

بیکن برنا مری پیگریمی ہم کے بدی طرح نہیں بہنی ۔ بم کک مرت پیکر ، یاصورت کی پیٹیکش دیو من اپنی ہے۔ بینی صورت کا مرت وہ بہنوج ہما سے ساسنے بیش کیا گیا۔ کمل صورت " نہیں مرت اون صورت "۔

ادريّرون مورن "مجي بم كمدا بن اصل مات بن نهين بي جو كجد بم ديكين بن احدد يكدكربيان كرسّت بن اورضبط تحري بن بوش بين روه اس بوني صورت "كامحض خيا زه كنيد

"خیازه "لین ایک مقلب مردم این بینت نبدیل کرنے والی کیفیت جرایک مے فوش کی تھکن اورکسلندی کی کیفییت سے شاہت رکھتی ہے رحس بی مردم نشری کی کیفییت سے شاہت رکھتی ہے رحس بی مردم نشری اور میں ہے۔
رکھتی ہے رجس بی مردم دفتہ کی بادیجی ہے اور مزیدے فوشی کی آمذو میں اور معت اس سے پیدا ہوگیا ہے کیونکر نقش "عجرما تخبیدہ ہونا ہے کویا "خبیدہ ہونا ہے کویا "فاہے کی افتان معنی "واصل سے بست دور افعان موردت "کی ایک خبیدہ "شکل ہے۔

شغركا ووسرأمعرع نسبتنا كم دقيق ب-

سن حق برم بعادة أعدق تحسيس

اس معرس من ت کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے لیکن میں جانے معرسے میں فامب نے آبنے بیان کر معن انہیں بکہ محفی نقش معن "
محک مدود کرایا تھا ایسے ہی اس معرسے میں بی انہیں بکر عرف سمن تق "کا بیان ہے " بی "کواکی مطلق تصور ہویا نہ ہو کم از کم" من می "
سے ۔ فامب نے اس برصاف صاف اظہار خیال نہیں کیا بیکن اس معرسے میں یہ دکھانے کی کوشش کی گرفت "مطلق تصور ہویا نہ ہو کم از کم" من می "
توسطی نہیں بکہ نمش ضاف ہے احد "من می " کے اضافی ہونے کی فرجیت یہ ہے کہ ترشفی من می کا اظہار کرتا ہے وہ ایک متم کی خود بہندی میں مبتل ہے اور ہیے۔ وہ دراصل می کا اظہار نہیں بکد اس کی خود بہندی کا اظہار کیا ہے۔

اس معره بن دوشكة ابم بي -

ایس نوغظ بیان بند سام کرسکتے منے کسن می دراصل ذون تمین نہاں کے آگے کیے نہیں اس سے بھی ذکورہ بالامطلب نکل آ آاور شوکل برجانا بین خالب شد کہاہے کہ سخن می "فدن تمیس کا پیار ہے دخالب ورفالب ورفا الفاظ کے انتخاب میں فناطیسان کے ہاں الفاظ مردرت سند زا این بی و شدہ بینے الفاظ بہت کم طیس کے بردن ورف ورت شعری کی خاط استعمال کے گئے بردن بداب سوال برہے کہ لفظ مزدرت سند زا این بی ورب اب سوال برہے کہ لفظ "بیاینه" بیان کیوں رکھا گیا - اگرید نفظ عزوست سے زیادہ نہیں عمداً رکھا گیا ہے تواس کی ابیت مزور جو گی اور میری ناچیز مائے بی اس منظف معربے میں بہت مطعت پیداکر دیاہے۔

، فالب کتے میں کرسخی مرت ذوت تحسیس کا اظہار ہی نہیں بلکاس کا بیابہ ہے۔ بیار اکسی شے کی کیفیت یا کمیت کا اندازہ کرنے کیائے وضع کیا ما آسے۔ ادرا منتعال کیا ما آلہے ،اس میں دوبانیں دلیپ ہیں۔

ا - یک بیا مذانان دفع کر الب رید کول کاورانی شنیس -

١- كريمات بدست رست بي -

قرمع سے معنی کچے وں ہوئے۔

سن تن دُون خبین کا بیان ہے۔ بننا کسی صدافت کو شد در اورا مراد سکے ساتھ بیان کیا جائے گاؤنا ہی بین فام برگرگا کہ بیشن فود بندی بین کناگرفتار ہے۔ کسی صدافت انکا پرا بیگنڈا مبننا زبادہ زور شور سے کیا جائے گا آئی ہی پرا بیکنڈہ کرنے والے کی فود بندی فلا ہر ہون ہے یا دو مرے الفاظ میں بوں سمجھے کراگر میا ندازہ کرنا ہوکہ کوئی شخص کتنا خود بہندے تربید کہمے کہ دہ ابنے بیان کے مہم جونے برکتنا امرار کر دہاہے۔

فاب کی شفیت اور کلام کے بارے ہیں بہت کے کھا گیا ہے اور کھا جا ہے لیکن میرا نیال ہے کہ فالب کے کئی اشعار ایے ہی ہی کا مطلب سجا گیا ہے۔ دیکی معانی اب مجی د مغاحت طلب ہیں روبوان کی نزیات کی شرمیں بہت سی ہیں دیکن نضا مدّا درخصوصاً ان کی نشیب ہی بہت سے شعرا پیسے ملتے ہیں ہو نسایت پر معنی ہیں اور مان کی شرح کی طرحت فاطر نواہ فوج نہیں کگئی ۔ اس کے علاوہ ہر بڑے شاہو کے کلام کا اعجازی ہو تا ہے۔ مرود ایام سے اس کی تاری ہیں کی واقع نہیں ہوئی بلک اس میں اضافہ ہونا ہے۔ اور علم ونن کی نئی تخریکات کی دوشنی میں شاہو کا کلام افکار تاندہ کی دیوت دیتا ہے۔ ہوں جو ن ندان گزرے کا فالب کے کلام کے مضرات اہل فکر کے ساھنے آتے ہا جا جا بی گے۔

انیوی صدی کے اہل ندن کلام خاب سے معمث المدنہ و سے اسب بیبوی صدی کے اہل علم ان انکارسے اور زیا وہ استفادہ کرسکتے ہیں ۔ امدا نے دالانمان خاب اور زیادہ ہرہ مند ہور ف ب سند مین کسا مقاکدوہ اپنے نما شدے شام نہیں نئے بکرستنہل ك نتا و من وال الله ك جوامبي بدانيس بواعقا -

بن عدسيب كلش نا أمزيه من

# غالب اورتصورمرك

### انورسديد

مات نے حیات انسانی محمع ومنی زا ویٹے کو بھیشہ اہمیّت دی ہے۔ وہ زندگی کو اپنی تمام اطانتوں اور کُ فتوں کے ساتھ تبول کرتا ہے۔ زندگی سے وابستے رہنا مفروری سمجھتا ہے اور اس کے انمار ولذائذہ ہوری طرح کطف اندوز ہونے کا خواہش مندہے جنگ کہ حیات وہرکے بدھے میں جنت کو ہے کم مایہ مجھتا ہے۔

د بتے ہیں جنت حیات دہر سکے بیلے نشہ باندازہ خمار نہسیں سے

فات درامل ایک با برگل انسان ہے جس کی ارست بیندی اس کے فکر وخیال کے ہرزاویٹے ہے واضح ہوتی ہے۔ وہ کسب ہرور کے سیے امنی کی یا دوں کا سہارا بھی لین ہے ۔ اور سنقبل کی متو تع آسودگی کے تعقود میں بھی گم رہنا ہے ۔ ان دونوں زمانوں کے حبّہ انصال پر فالت کا بنا زمانہ ہے جس کے شیئٹہ ساعت سے دین کے ذریعے ہر محد کر گرکر ما منی کے عدم میں گم ہورہ ۔ فالت کے مال کا بیناآسودہ محم ہر چند لوزیرہ ہے بیکن اس سیما ہی ساعت پر فالت کی گرفت برطی مضبوط ہے۔ بیں کھراس کے لیے ضام نیا ناط ہیں ان اس محم میں وہ زندگی کی توان کی کو اکت برسرور کے لیے استعمال میں لانا ہے میں دہ تماشات کھٹن کو تمنا سے جندان کو اور اس محم میں دہ تماشات کھٹن کو تمنا سے بسرور سے لیے استعمال میں لانا ہے اور اس محم میں دہ تماشات کھٹن کو تمنا سے جندان کا دور اس محم میں دہ تماشات کھٹن کو تمنا سے جندان

تما شائے گائی تمنائے چندن بہارا فرینا گندگار بیر جسسم کو ہاتھ میں مبنی نہیں انکھوں میں نووج جسے دوا بھی ساغ و مینا مرے آگے بین نہیں انکھوں میں نووج جی خوا ہے بیٹے ہردنگ میں وا ہومانا مخت ہے مبوہ گل ذوق تماش غالب جیشم کوچا ہیئے ہردنگ میں وا ہومانا مغنات کفیل عمر واست مامن نیناط اسے مرکز ناگداں سے کیا انتظار ہے جانف میں جام آگی سب لکیریں ہاتھ کی گویا رک جاں ہوگئی مائی نوب ایری ہاتھ کی گویا رک جاں ہوگئی اک نوب ایرناز کو تا کے بی چیزنگاہ جرہ فروغ سے گلمتان کیے ہوئے اک نوب ایرناز کو تا کے بی چیزنگاہ جرہ فروغ سے گلمتان کیے ہوئے اک نوب ایرناز کو تا کے بی چیزنگاہ جرہ فروغ سے گلمتان کیے ہوئے

به چندا شعار میں نے بغیر کسی کاوش کے نلاش کے ہیں اور ان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا شاید درست ہو کا کہ فالت زندگی کی اہمیت کو بوری طبع

ج ننا ہے اور اپنے زمانے کے مرة جزئیاگ کے وجھان پریفین دکھنے کی بجائے زندگی کے ذوقی جسے میں پوری وارفنگی سے ترکت کوتا ہے۔
اس نتیج کا ایک بدسی پہلو برجی نکل سی ہے کہ وہ زندگی کا اجراک بڑا گراہ ہے اسی طرح موت کا شعور بھی بڑا پختہ ہے۔ بکر فالت بخش فینگی سے موت کا شعور بھی بڑا پختہ ہے۔ بکر فالت بخش فینگی سے موت کی خواہش بار بار کر تاہیں اس سے تو یہا صاب میں ہوتا ہے کہ فالت شاید زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے سے گریزاں ہے۔
اور ان سے فررا ختیار کر کے موت کی جائے بناہ میں وائمی سکون صاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور مریہ چندا شعاد طلاحظ ہوں جن میں فالت کروش بدام سے خاصر گھرایا ہوا نظراً تا ہے اور شایداس گھراہ شے کی بنا پراس سے ایسے دل میں کچھ اور شان رکھی ہے ۔

میں سے محسرو می شمن ہی کی شکا بیت کی بھی اُمید میں ہوا ہے جسے میں میں جو وہ بھی مذہوا ہے۔

میں جمیتے ہیں جمیتے ہیں اُمید ہوگی کے بھی اُمید نہی کو جائے کی بھی اُمید نہیں اُمید نہیں ہی اُمید نہیں گئی تھی اُمید نہیں کی بھی اُمید نہیں اُمید نہیں گئی تھی اُمید نہیں اُمید نہیں گئی تھی اُمید نہیں اُمید نہیں ہوا

عصے بیں جیے بی امید ہوت ہم وجیے ی بی امید ہمیں دور اسے بی امید ہمیں دور اسے بی امید ہمیں دور اسے کیوں دور سے بھرائے ذکون میں سے ہم مزاد بار کوئی بی ستا سے کیوں اسے اسے اسے اسے اسے کیوں اسے اسے اسے کیوں اسے اسے اسے اسے کیوں اسے اسے کیوں اسے اسے اسے کیوں اسے اسے کیوں اسے کیوں

یانے ساک گزیرہ ڈرے سے طرح اسک ڈرتا ہوں آئینے سے کمردم گزیرہ ہوں

تید میات و بندست امل میں دونوں ایک بی موت سے بھے اُد جی سے نجات بائے کیوں

مجدسے مت کہ تو ہمیں کہ تا تھا اپن ذندگی نے ندگی سے بھی مراجی ان دنوں بیزارہ

یارب بمیں خیال میں بھی مت دکھائیو وہ مشرخسیال کہ ونیاکہیں جے

کوئی دن گر زندگانی ا درسب

بادی انفریس و یکھنے تو بچپی کے ایک فخنہ وکور کے سوا غالب کی ساری زندگی ارزوُں کُٹ کسٹگی اور تمنّا وُس کی نااسودگی کی ایک طویل واسّان سے ۔ اس کا عمد اُمّیدو بیم کی ڈانواں ڈول کیفیت سے دوج ارتفا مِ علی اقتدار کا سورج اپنا نعمت النارعبور کرجیکا مقاا وراب اس کا اقبال زوال آبادہ مقا۔ فالت جونکہ حکیما نہ ذہمن کا فن کا رمقا۔ اس ہے اس کے وجدان نے اس کیمرنی ہوئی بسیا وکا مشاہدہ وقت سے پہلے کرایا تھا والے اُن فاری معرب نے مشرب کی حسب لیموئی کے ان شمع رہ گئی متی سووہ میری خوش سے و

وه باده سخاری سرستیال کمال اسطی کداب وه لذت خواب سوگئی

اورمیرابقین ہے کہ ادر کے اقتباسات بین ہی دل دورکیفیت کا مکس نظراً تا ہے دہ شکلات سے فرار نہیں بلکراس کٹی ہوتی بسا وکا نوحسہ ہے ۔ حقیقت پر ہے کہ شکل بیندی مرزاا سدالڈ فال کے مزاج کا ایک قالت فرجان ہے ہے۔ وہ شکلات کے آگے پر نہیں ڈال بلکرال اٹھائے مشکل جب ختم ہوجاتی ہے ادرا سودگی کی کچھ داہ ہجوار ہونے ملتی ہے تو وہ ایک اورمشکل کوخوداواز دے لیا ہے۔ زندگی کا بارگرال اٹھائے رکھنے کے مقابعے میں موت کی منزل مرکز ناچونکر ذیارہ کٹھن کام ہے اس میے میری دائے میں غالب کی مرگ بیندی بھی اس کے شکل پندی کی مال کے دواس کا شعور مرگ اس میے نیادہ کرنے تا ہے کہ غالب نے موت کو زندگی کے جوامے سے ہی سمجنے کی گرا نقدر کا دش کی ہے۔

فاات کے فائدانی مالات کا جائزہ لیجے تواس کے آباذ اجداد کے ہاں جسی موت اور حیات میں کچے زیادہ فاصلانوائیس آنا مولانا فلام رسول آمر مکھتے ہیں کر وجب تورانیوں کا جاہ وجلال کیا نیوں کے مودج داقبال کی آندھی ہیں شت بخبار کی طرح اڑکیا تو حکران ما فلان کے تمام بھینز السیف افراد اینے وطن کو چوڑ کر جا بجاسنت ہو گئے گئے ایک دورد کا سے بھی ہا آپ کو زندگی برقراد در کھنے تامورا بل سیف گورسے ہیں ہتا ہے۔ گویا فات کو زندگی برقرادر کھنے تامورا بل سیف گورسے ہیں ہتا ہے۔ گویا فات کو زندگی برقرادر کھنے کے لیے تلوار مروقت ہا تھیں رکھنی پڑتی تھی ۔ چہا تھی الرون السب کے دادا مرزاتی قان بیگ تک دراشت ہیں آئی مرزاتوقان بیگ کے الد مرزاع برائٹ کی وفات کے بعد لا ہوریں طوائف گردی کا عبر سے ناک دورد میکھا۔ اور شہروں شہروں درق کی تلاش میں بھرتار ہا۔ خالت کے دالد مرزاع بدائنڈ بیگ کا مرفاط میں بھی تلاش میں بھرتا رہا۔ خالت کے دالم میں بھر سے ایک دارات کی تعرفط موت کی تعرفط میں بھر سے دست کے دار ہوں ساری عرفرندگی کا مخفظ موت کی تیمت پر کرتے دہ ب دھا ہر ہے کہ ان موکوں میں این جانے نے دار ہوں سردوزموت کا اس موکوں میں این جانے نے در اور سرون مول کے اور ہوں ساری عرفرندگی کا مخفظ موت کی تیمت پر کرتے دہ ب دھا ہر ہے کہ ان موکوں میں این جانے نے در اور کا وزار کا دیوں سردوزموت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا حی در میں ہوت کو تی میں خور ہوئے ہوئے در اور کا دیوں سردوزموت کا سیمی دشند بیغ میں جو سے تیم در می اور کا در کا در بار بر اور کیا ہے جو سے تیم در منال کے طور پر برچندا شعار ملاحظ ہوں ، ۔ ہمت ہوں ۔ ہمت کی اس کے طور پر برچندا شعار ملاحظ ہوں ، ۔ ہمت ہوں ۔ ہمت کی اور کا میں جو در شروع کی میں میں میں میں در میں کا کھی کو در پر برچندا شعار ملاحظ ہوں ، ۔ ہمت ہوں کا جو در اور کا کھی کہ در اور کیا ہے کہ کو در پر برچندا شعار ملاحظ ہوں ، ۔ ہمت ہوں ۔ ہمت ہوں کیا ہے کہ کلام میں جو در شروع کے جو رہر میں میں میں مور کیا ہو کو در میں کا کھی کو در پر برچندا شعار ملاحظ ہوں ، ۔ ہمت ہور کیا ہے کہ کو در پر برچندا شعار ملاحظ ہوں ، ۔ ہمت ہور کیا ہے کہ کو در پر برخد انسان کی مور کیا ہے کہ کو در پر برخد انسان کا مور کیا ہو کی کھی کو در پر برخد کیا ہور کیا ہے کہ کو در پر برخد کیا ہور کو کھی کو در پر برخد کیا ہور کو کھی کور کیا ہو کیا کہ کو در پر برکھ کیا کو در کو کھی کو در پر برکھ کی ک

اس سادگی پرکون نرمرمائے اے فدا روستے ہیں اور باتھ بیل تلوار تھی نہیں مادگی پراس کی مرمبانے کی حرت دل میں ہے اس نہیں بیان کر جرخ کھن قاتل بی ہے مادگی پراس کی مرمبانے کی حرت دل میں ہے

رب نهال تو قاتل کونوں بها دیجے کے زبال تو خبر کو مرحب کیئے

رك اس زاديت سين فالب كوتفيل سي سيجين كوستن كى ب مفاود فالت كمشكل بندى مطبوط صيفه فالب مزهمة اقل طلاحظ كيجي -سكه فالب ادمولانا غلام رمول وتر عشرتِ قبل گہر اہل تمنا مست پوچ عیدِ نظارہ ہے شمشیر کا عشہ ریاں ہوا) ہم سفے مرسفے کو کھوٹے پاسس مذایا ترسی آخراس شوخ کے ترکش میں کوئی تیر بھی مقا

آتا ہے مرے قبل کو پر چوکشس رٹنگٹ ہیں مے اس کے ماعظ میں نلوار دیکھ کر ان اشعار سے پر با در کرنا ممکن ہے کہ غالب کے زمانے میں اگر جبر رزم کا میدان سمٹ جبکا تقالیکن غالب نے لاشعوری طور پر تنوار کو کمبھی کئی نیام میں نہیں ڈالا ۔اوراس کی زندگی کے بہت سے عجا دیے اس ذوق تی تینے زنی کا نیتجر ہیں۔

فاندانی عفیت وسلوت کے بارسے میں عالت کا دیوی تمام تر درست ہویا نہ ہولیکن ایک بات ضرور تابت ہے کہ غالب کے ایاد اصداد کا مجبوب ترین شغلہ تنیخ زنی اور سیدگری تھا ۔ بعنی موت کا یہ کمیل غالب کے ایون اجداد کے لیے درق رسانی کا ایک ڈرایج بی تھا اور وہ اسے مشغلے کے طور پر بھی افتیار کیے ہوئے ہی ۔ اس سے ایک سطح پر تویہ ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کو برقرار دکھنے اور رزق و سرور حاصل کرنے کے لیے ایک افریت ناک وسید افتیار کی گئے تو دو مری سطح پرموت کی آئلموں میں آئلمیس ڈال کرو میکھے کا برتجان مجبی وا نوج ہوت کی آئلموں میں آئلمیس ڈال کرو میکھے کا برتجان میں وائی جہی وا نوج ہوت ہوت کی آئلموں میں آئلمیں ڈال کرو میکھے کا برتجان اور ہوت کی آئلموں میں آئلموں میں یہ دو نون رکھ بی جس سے نام برجوتا ہے کہ زندگی سے والمان مجتنب اور ہوت سے شدید سینے فی فالت کی ذات میں موجود میں ۔

> اله الله من بالني بس كا كفاكر إب ما - نوبرس كا كفاك الي إمراء مردد ماربروى ك نام خالب كاخط شه دادفان مستياح ك نام فالت كاخط

مركت خصوصاً اس فتنز آننوب مين توكوني ميرا جائف دالا زبي كا- اس راه س فيد كو، جو دوست اب باتی ہیں، بست عور ہیں۔ والله دعا مالگان ہوں کہ ان احبا ہیں سے کوئی میرے ساسے نہ مرسے! اسے نام کالم مخت خال کے نام )

سيديوسعت مرزاك ام ايك خطامين فم مرك ك سيسد مين قلع البرك القطع نظر كرك الاشرسة جن مرسف والول ك نام فالت ف التراب المام مظفر الدور ميرنا صرالدين - مرزا عاشور بيك - احدم زاهما في خال - ارتفى خال - مرتفى خال - قاصى في عن التد -مكيم رمني الدّين خال ميراح وسين خان ميش وغيره كيدنام شامل مين-

اموات کے اس طویل سلسلے موت کی ذہنی ا ذیت سے ہی آسٹنا نہیں کیا بلکہ اس کا ذائقہ بار بار جیکھنے کا موقع و إجرا خیال ہے کہ ہرموت فانت کے بیاد ایک جمیب سنب علم مین حس کی میج مودار ہونے سے پہلے ہی ایک اورموت نئی شب ملے ہے كراً جاتى - شايداسى سايد غالب كى سب سے باطى حسرت صرف ايك بارمرنا تھى اور يرحسرت كىجى بورى زيوسكى -علتاب ولكركيون نهم ايك بارمرك است ناتمامي نفس شعله بارحيف

کوں کس سے میں کہ کی ہے شبیع بُری بلا مجھے کی بُرائقا مرنا اگرایک بار بہوتا

تاہم اس کا برمطاب ہر گزنہیں کرع ریز دا قارب کی موت نے غالب کو دل برداشتہ کردیا۔ وہ ان میں سے برایک کی موت کا کمرا آباز منرور لینا ہے سیکن و مکسی موت کو بھی اپن زندگی ہر وار د نہیں کرتا۔ اس کا گرا آ ٹر بھی محصٰ دقتی ہوتا ہے۔ شایداس رجحان کا اٹر ہے۔ جو فالت كومورد نى طور برا پست آبا و اجدادست طائفا - اس سكه آباد احداد ك ساحت مين بزادون افراد ننم نيخ بهوسته سيكن ذبن بركوني دائي از نه مچور سکے۔ غالب سے بھی اپنے سامنے سب شمار دوستوں دور بروں کو مرستے ہوستے و کیما نیکن دوان کے سائند کشتہ عم نربن سکا۔ امس نے دوسے سوسے سناروں کا ماتم توکیا سین نظرا سے کی طرف رکھی۔ مانسی کو یادکی گر گرفت مال بررکھی اور فکرسنعبل کی کرتار ما لطف ك بات يرب كر غالب بعب بينوامش كوتا ب كرمد جو دوست اب باتى بين ان احباً بين اب كوئى مذمر الله النواس خوامش بين عبى اثبات ذات کا بی بیلوسی پرشیدہ ہے اوروہ احباب کوسرف اس سے ذنرہ دیکھناجا ہتا ہے کہ دہ مرجائے تو دنیا میں کوئی اسے ہمی یاد کرئے

اب تک کی بحث سے ایک برنیتر افذکیا جاسکتا ہے کہ فالت موت سے فائفٹ نہیں اور وہ اسے زندگی کے مقابعے میں چنداں اہمینت نہیں دیا۔ پاسکل (PASCAL) کے نظریے کے مطابق انسان واحد جاندارسے جو برہمی جاننا ہے کرموت اکس کی زندگی کا لازمی انجام ہے۔ شو بہارموت کوزندگی کا نتیجر بی نہیں سمجت بلکدا سے مقصد حیات کھی قرار دیتا ہے۔ زندگی کے شورسنے خالت کوج وجدانی قرت عطاکی تنی اُس نے غالت کو مجی انسان کے اس طبیعاتی انجام سے پوری طرح باخبر کر دیا تھا۔ اس کا افہاراُس نے مائم علی بیگ کے نام ایک خطریں مجری کیا ہے۔

الكى كم من كاغم و اكرے جواب مذخرے "

تاہم موت کاخو من چونکہ موت کے شعورے وابستر ہے اور موت زندگی کے واسے ہے بہندیوہ یا بندیدہ بن سکتی ہے۔ اس ہے فات کی سطح کا غیر معمولی انسان اگر موت بر مرف اسی زاویے سے ذرگاہ ڈات توجیداں اہم نہ ہوتا اور اس پر بخور کرنے کی بھی کوئی خاص مزدرت نہ ہوتی۔ دیکن فالت کے ہال موت انسان کا مادی انجام نہیں بلکتھ پر نوکا آفاز ہے۔ اسے احساس ہے کہ

مرى تعيرين مسترست إك مورت خوابى كى

مولى برق خومن كا بعضون كرم دمقال

گوئے کا قول ہے کہ موت ایک نئی تعمیر کا بلا واسطہ نیتج ہے۔ یا لفاظِ دیگر انسان کی تعمیر میں جوخرا بی موت کی صورت میں دارد ہوتی ہے۔ دہ درامل ایک نٹی تخلیق جے میات بعد تمات بھی کہ جاسکنا ہے کی نوید ہے۔ شاید اس سے فائت اپنی منزل کا تعیق ا دراک کی صدود میں نہیں کرتا ا دراس کی نظر بزم امریماں کو خاطریں نہیں لاتی ۔ صدود میں نہیں کرتا ا دراس کی نظر بزم امریماں کو خاطریں نہیں لاتی ۔

> منظراک بلندی بر اور ہم بنا لیت وش سے برے ہوا کاش کرمکاں ایا

خالب کی شام ی میں بیا اماز فکر عام طور پر تعتون کا اثر سمجا ماسک ہے۔ تعتون کے نظریات سے قطع نظر کیجے۔ تو موت کے باہے

میں ایک نظریۃ ہارٹ میں ( ۱۹۸۸ ۱۹۸۸) نے بھی پیش کیا ہے۔ وہ زندگی سے مادے کی نفی کوموت تصوّر نہیں کرنا۔ بلکہ اس نظر میں
انفوادی ترقی ہیں رکا وط فرد کی موت ہے۔ بعنی بقول نظر صدّ لفی 'ا دمی مرف سے تو نہیں نیج سکتا لیکن بیمکن ہے کہ وہ مرف کے
بعد صین زندہ رہے '' تا ہم اس کے لیے فکری تو انائی ایک بغیادی شرط ہے۔ عالب کے معاطمے ہیں جم کی موت اس کے فکری موت میں
مائل نہیں ہوتی۔ بلکہ جوں جوں وقت گزیم اما آت ہے غالب کے فکری نئی جی جیسی سامنے آتر ہی ہیں۔ اور اگر بید کی جواب کو فکر غالب
سوسال کے بعد صی ادفقا پذیر ہے تو قطعاً درست ہوگا۔ غالب کے ہاں موت جرشیت نہیں بلکہ اس کے نزدیک موت زندگی کی
طویل ادر صلی شاہراہ پوسرف ایک موڑ ہے جو نئی یہ موڑ گزرہ ہے گا ایک اور زندگی کی ابتدا ہوگی جو دائم میں ہوگی اور ضامی نشاط
محمی۔ شاید اسی ہے غالب کے ہاں موت زندگی کا ہی تقطر موری ہی کو اُجری ہے۔ جنا بخراس کی پرست ش بھی کی ہے۔ مثال کے طوی ہے۔ اسے لذت می میل کرنے کا طریقہ بھی بنایا ہے اور اسے ایک مشبت قدر سمجھ کراس کی پرست ش بھی کی ہے۔ مثال کے طوی ہے۔ میں میر میں میں کر اُجری ہے۔ میا بخراس کی پرست ش بھی کی ہے۔ مثال کے طوی ہے۔ مثال کے طوی ہوں ہوں۔

م نے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کہ میں شایان وست بازوٹ قاتل نہیں رہا کس سے محسرومی قبمت کی شکاریت ہے ہم نے بیا یا تھا کہ مرجا ٹیں سووہ بھی شر ہوا ر کشکی میں عب الم مت سے یاس ہے تسکین کو دے نوید کمرنے کی آس ہے عربرچند کہ ہے برق خسرام ول کے خوں کرنے کی حرب ہی مرتے ہیں آرزومیں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی عشرت نظره ب دریاس فنابوحبان درد کا مدے گزرا ہے دوا ہوجانا مشرب قل گبرابل تمنآ مست بوج عید نظاره ب شمشیر کا عریاں بونا شهادت متی مری تنبت بی جودی تنبی پیخونجوکو جهان تلوار کو دیکیها مجیکا ویتا تقا گردن کو عجب نشاط سے حب آدو کے مبلے ہیں ہم آ گے كرا بي سائے سے سر إ وُں سے ب دو قدم آ گے موت کی راہ نر دیکھوں کر بن اُسٹے نرسیے تم کو چاہوں کہ نہ او تو بلانے نہست يرمند كرآج ندائة اوراك بن ندرب كناك الفاسي الكوه بمين كس قدرب كياكي رے زبان تو قائل کوخوں بھا دیجے کے زبان توخیر کو مرحب کیے پر توخورسے سے شعبم کو فناکی تعسیم میں بھی ہوں اک عمایت کی نظر ہوسنے تک

فالتِ کی انفرادیت برہے کر اس نے موت کونظرانداز نہیں کیا بلکہ اس کا سامنا مردانہ دارکیا ہے۔ موت کو زندگی سکے بیضاہ تعقر نہیں کیا بلکہ اس کا سامنا مردکی موت سے نہ ہراساں ہوتا ہے ، ورنہ اسے فیرمنی کیا بلکہ اس کے سامقہ مسترت افراا انجیدیں دابستہ کی ہیں۔ نشاید اسی ہے دہ کسی فردکی موت سے نہ ہراساں ہوتا ہے ، ورنہ اسے فیرمنمولی اہمیت ہی دیتا ہے۔ چوٹی سی مسترت کا صرف ایک لمحم اس کوخوش رکھنے کے لیے کا فی ہے ، فات کوموت تو اس دفت آتی ہے جب اس کی زندگی کے مادی وسائل کے کھوجا نے کا خطرہ بیلا موجاتا ہے ۔ فات کے نظام اور باطن میں کوئی ذی

نیں تھا۔اس نے اپنے اندر کے با مغیرانسان کو مارا اور نہی اپنے چیرے پر یا کاری کا کوئی نقاب اوڑھا۔ ہی دج ہے کہ وہ موت کے در یاسے بھی گزرًا ہے تواپی دنیا وار طبیعت کی پردہ پوشی کی بجائے اپنی احتیاج ں اور ضرور توں کی دہائی دیتا ہے۔ انگریزوں کا وہ اکسس لیے فوتر خوان ہے کہ کئی انگریز اس کی ائمیدگاہ سے ۔ ہندوستا نیوں کا اس لیے ماتم کرتا ہے کہ ان میں کئی اس کے شاگرد سے جو غالب کی گراں کفالت کا کچ بار بھی ہلکا کرتے ہے۔ اس نمن میں غالب کی فکر شدی اور اندیشنڈ ہائے دورو دراز کا اتوال کچھ اس خطاسے نظام بوتا ہے جو اس خطاسے نظام بوتا ہے۔ اس خطاسے نظام بوتا ہے۔ اس خطاسے نظام بوتا ہے۔ اس خطاسے بورک مرف پر مکھا۔

دو منظانشوین واضطراب کا برب کوکی دنوں سے داجر بحرت پوری بیماری کی نبرسی جاتی ہی۔

کل سے اور بڑی خرشہریں مشہور ہے ۔ تم بھرت پورسے قریب ہو۔ بقین ہے کہ تم کو

نفتین حال معلوم ہوگا۔ مبلد الکمو کہ کیا صورت ہے ۔ داجہ کا مجہ کو خم نہیں ۔ تکر مبانی جی کی ہے

کہ اوسی علاقے ہیں تم بھی شامل ہو۔ صاحبا بن انگریز نے دیاستوں کے باب میں ایک
قانون د ضع کیا ہے ۔ بعنی جورئیس مرحاتا ہے سرکارا اُ دس دیاست پر قابعن و متصرت ہوکورئیس
ذادے کے بابع ہونے تک بندو است ریاست پر قابعن و متصرت ہوکاری بندوہ میں کوئی قدیم الخدمت موقو من نہیں ہوتا۔ اس صورت میں بقین ہے کہ مبانی صاحب کا
علاقہ برستور قائم رہے ۔ گریہ دکھی ہو میا ہیں ۔ معلوم نہیں مختار کون ہے ۔ اور ہمارے بالوہا حب
میں اوراوس مختار میں محب کہیں ۔ دانی سے ان کی کیا صورت ہے ۔ تم اگرچہ با بو صاحب کی
میں اوراوس مختار میں محب کہیں ۔ دانی سے ان کی کیا صورت ہے ۔ تم اگرچہ با بو صاحب کی
میں اوراوس مختار میں محب کہیں۔ دانی سے ان کی کیا صورت ہے ۔ تم اگرچہ با بو صاحب کی
اور تم ستفیان اور لا ابالی نہ زندگی لبر کرست ہے ۔ دزندا داب وہ دوش نہ رکھن ۔ ۔ ۔ اور مناز ان وہ دوش نہ رکھنے ۔ ۔ اور مناز ان موراندین تم کومتوسل اس سرکاد کا کر رکھا ہے
اور تم ستفیان اور لا ابالی نہ زندگی لبر کرست ہے ۔ دزندا داب وہ دوش نہ رکھن ۔ ۔ ۔ ا

دد ایک آدمی رسید کے کوسل کے کوئے عیدا گیا ۔ اور سور و بیرچیرہ نتا ہی سے آیا۔ آسنے مانے کی دیرجوئی اور بس یچ بیس رو بے دارد عذی معرفت اُسے کے وہ دسینے سکنے ۔ گئے۔ کیاس روبے عمل بیں بیسج و بیٹ یچ بیس روبے باتی رسینے وہ بکس میں رکھ لیے رحماب کے مطابق چیبیں روبے باتی رہنے چا میں۔ مکن سبنے دورو ہے کس کو انعام بیں و بیٹے میں مان دورو ہے کس کو انعام بیں و بیٹے میں روبے باتی رہنے چا میں۔ مکن سبنے دورو ہے کس کو انعام بیں و بیٹے میں دورو ہے کس کو انعام بیں و بیٹے میں دورو ہے کس کو انعام بیں و بیٹے میں دورو ہے کس کو انعام بیں دیا ہے۔

مولانا فلام رسول تترکے تیاس کے مطابق فالت نے دستنو میں اسی مدیئے کے متعلق لکھائے در میزا تفتہ ۔۔۔۔ازمیر کلٹہ سفتہ زر برمن فرساد و جامر د نامر چیوستہ ہے فرستد "

يدم زاتنة بمرت پور كى سركارك كسى معدد دارك ياس ملازم بي . غالت كو غالب يه فكر لاحق سب كه اگر بمرت پوركى جاكيردارى منبط بوكئ

توم زاتفنه کاکیا ہے گا۔ اس سے بھی زیادہ توجہ طلب مرزا کا وہ انداز بیگا گئی ہے جو وہ اپنے ہویز دن اور دوستوں کی وفات پر روار کھتا ہے یومن فان موتمن کے سائقہ بیائیس تینالیس برس ربطار ہا۔ جب مراتوا شنے بواسے اوبی سانے پرجو خط نبی بنش تیرکو نکھا اس بیرمون کا ذکر جو ہتے ہراگوا ن میں اگا ہے اور وہ بھی محض مرمری۔

دوسنا ہوگائم سنے کہ مومی خال مومی مرکئے۔ آج اُن کومرے ہوئے دسواں و ن ہے۔ دیمو مجائی ہماد سے ہی موال مومی مرکئے۔ آج اُن کومرے ہوئے دسواں و ن ہے۔ اورہم مجائی ہماد سے ہی مومی خال میں ہمادے ہم عمر مرے جانے ہیں۔ فاقلہ چلا جانا ہے۔ اورہم پادر کاب بیسے ہیں۔ مومی خال میراہم عمر تھا اور یار مجی تھا۔ بیالیس تینا لیس برس ہجے ہی دبطونبط بین جودہ چودہ بندرہ بندرہ بندرہ برس کی میرس اور اُس مرحوم کی عربی کواس میں مجھ میں دبطونبط بیدا ہوا۔ اس موصر میں کمبی کسی طرح کار نے و ملال درمیان بنیں آیا جصرت بالیس جالیس برس کا دہمی ہیں ہوئا۔ دوست توکیاں ہائے آتا ہے۔ یہ خص مجی ابن وضع کا ابھا کے والا تھا۔ طبیعت اُس کی معنی آفرین تھی ہیں۔

لطف کی بات بہ ہے کہ اس خطامی بھی مرزاکو پہنے زندہ ہوگوں اور زندگی کے لواز مات کا فکر زیادہ ہے۔ اور مرنے والے کا ذکر بعد میں آ ہے۔ مثال کے طور پر اوّلین پراگراف میں و کیسے مرتب ہوکا ایک مرتبان جیسے نے ہے مرزاکشن تفعیس بیان کرتے ہیں۔

و، کل میں تعدیدے آتا نفا ، واہ میں مرزا اص علی بیٹ ہے۔ انہوں نے کہا میں کل جاؤں

گا۔ بینی آج ۔ برتم کو معلوم رہ کہ کرکل پنج شنبہ نفا ۔ ۹ ہر رجب اور ۲۰ مرتب کی ۔ اور آج

جعرہے ۔ مزف کل وات کو پاکھ لی کامرتہ مرتبان میں دکھ کو اس کامشرموی جامد سے بندکی

اور اس پر اپنی قرکر کر کو کے پائے مرزا کے پاس ججوادیا ۔ اب اختیاد مرزا صاحب کا ہے

اور اس پر اپنی قرکر کر کو کے پائی اس کو سے جائیں ۔ بندہ بری الذّمہ ہے ۔ کو جب چاہیں اور جس طرّح چاہیں اس کو سے جائیں ۔ بندہ بری الذّمہ ہے ۔ کا

(نبی بخش حقرکے نام) خاقانی بهند ذوتن کی دفات کا ذکر میں ایک خط کے دوسرے پیراگرافت میں " تا زہ احوال" کے ضمن میں ہوتا ہے۔ لیکن اس ورمطری "نذکرے سے پہلے غالب کومنشی عبدالطیف کی محت کا زیادہ فکر لاحق ہے۔ مکھتے ہیں "دمجائی صاحب ۔ اسلام علیکم حق تعالیٰ تم کوا در تمہارے بچ آل کوسلامت دکھے۔

منشى عبدالطيعت كا منععت ول ود ماغ كوياخلعى سهد اس كى فكرزياده شكرو فرشداده غيره كا دُزبان ميره برشيم ودا المسعك - اسى طرح سك مركبة ت كااستعال مبلاجائي شعلى الدّدام بلكرگاه گاه -

ياں كا تازه حال يرب كرمياں ووق مركے مصور والا ف وق شعروسن رك

کی۔ بیج توبیہ ہے کہ میشخص اپنی د منع کا ایک اور اس مصریبی منیرت تھا یا د نبی بخش حقیر سکے نام

مرزا ہر گوبال تفتہ کا لاڈلہ بٹیامرہ آتا ہے۔ تواس کی موت کے ذکر سے پہلے مرزا کو اکوں کا خیال آتا ہے ۔ مکھتے ہیں "ام اب کے سال ایسے تباہ ہیں کہ اگر بشکل کوئی شخص درخت پر ہوسے اور شہنی سے قور کر دہیں کھائے تو بھی رس اہوا اور گلا ہوا پائے ۔ یہ توسب کچے ہے مگرتم کو تفتہ کی ہی کچے ہے ۔ یہ توسب کچے ہے مگرتم کو تفتہ کی ہی کچے کے مراب کو الاڈلا باٹیا مرگیا ۔ بانے اُس بزیب کے دل پر کی گرزی ہوگی

(نی بخش حقیر کے نام)

ابوظفر سراج الدّین بهاور شاه ظهر کی وفات پر صرف ایک فقره لکت اور اس کے ساتھ بی غالب کوشراب کے ختم ہونے کا فکر لاحق موگ و کہنا : -

" بر رومبر سرم من ومی الاول سال جالی بیجے کے دن ابوظفر سراج الدّین بهاور شاہ بدورات و بدورات و بدورات و بدورات و الله براجعون و اور قبد میں میں میں میں میں الدین بہاور شاہ بدورات کو اللہ براجعون و جاڑہ برط رہا ہے۔ بہارے باس شراب آج کی اور سبت کی سے رات کو زی انگیجی برگزارا ہے۔ بوتی گذارا ہے۔ بوتی گلاس موقوف یہ

امیر دسدی نجروع کے نام ، بر دہی بها در شاہ فلفر ہین کے دربار تک پہنچنے کے بیلے فالت نے ایر می چوٹی کا زدر لگایا ۱۰ درجب خدرت دربار کا موقعہ ملا تواس پرفز کیا سے

نالت دخیفه خوار میو دو شاه کو دعب ده دن گئے کہ کتے محت توکرنسی بوں میں

ہادر شاہ ظفر کی موت شنشاہ سندوستان کی نہیں ممغل تہذیب کی موت بھی یکین فالت است بھی ایک عام فرد کی موت سے ذیادہ
اہمیّت نہیں دیتا۔ میر مهدی مجروح کے نام مولہ بالا خط کے آخریں دیکھنے غالب کس شان سے ا بہنے معمول کی مغل سجائے بیٹے ہیں۔
دد حصوب میں بیٹا ہوں۔ یوسعت علی خال اور لالہ بیرائ کھر بیٹے ہیں۔ کھانا تیا رہے۔
فط الکھ کر بند کر کر۔ آدمی کو دوں گا اور ہیں گھرجا وُں گا اور وہاں ایک والان میں وصوب ہون سے اُس میں بیٹوں گا۔ یا تعد دھووں گا۔ ایک روٹ کا تھی کا سال میں بیٹوکو کھا وُں گا۔
ہیں۔ اُس میں بیٹوں گا۔ یا تعد دھووں گا۔ ایک روٹ کا تھی کا سال میں بیٹوکو کھا وُں گا۔
بین سے یا تعد دصووں کا ، باہراوں گا۔ بیٹون اسے کون آسے گا کیا معربت ہوگی ۔
بین کہ خالت کو شاہ کی موت کا علم نہیں بنا ۔ بیٹونا موراسی لیے تو وہ تلک معنی کو گلعٹ نامبارک کے تام سے یاد کوئے
بیل۔ اور اتنا روٹ بیل کو آنکھوں کی بستیاں ویوان ہو جاسنے کا خدشہ برج نا ہے۔

یوں ہی گرروتا غالب تواسے اہل جساں دیکھنا ان سبتیوں کوتم کر ویراں ہو کسیش

البنزاُس نے مم کوکر ب وبلاکا ذریعرضیں بنایا۔ بلکہ اسے اننائینیا اوراس کی اتنی عباوت کی کہ یہ اس کی ڈندگی کاعنوان بن گی بناید حقیقت بہ بھی ہے کہ فم مرزا پر غالب آنا جا ہتا ہے لیکن مرزا غالب اسے ہمیشہ مغلوب کیے دکھتے ہیں۔ مرزا غالب کی و منبع فکر رندانہ بھی منتی اور مکیما نہ بھی۔ اس کے نزدی سوت ایک ماونڈ نومزور سے ۔ لیکن وہ اسس

حادث کو پرکاه کی حیثت بھی تنہیں دیتا۔ اور رندانہ جذبراتنا بڑھا ہواہے کہ وہ انسوؤں کے سیلاب میں بھی زندگی افروز مزاح کی ترب بدار رکھتا ہے۔ اس کی کت وہ نظری اسب سے روش بہلویہ ہے کہ جب عارف کی بوت نے اس کی زندگی کا سے ورد ناک حادثہ بیش کیا۔ تب بھی غالب کا احماس مزاح سائے کی المناکی میں وسب نہیں سکا اور اس نے غم افزاس نمیدگی میں سے بھی مزاح کا بہلو بدیا کو لیا۔ عادف کے

> مرشیہ کا بیشع ملاحظہ مرح مزارح تطبعت کی نادر مثال ہے۔ تم کو ن سے ابیے منصے کھرسے داد واستد کے کرتا ملک الموت تعسن مناکوئی دن اور

> > مومن خان مومن کی وفات برنبی مجنش حقر کو مکھا

د تی میں وبا بھیل اور لوگ باک عام مرف ملکے تو میر دیدی مجرو ص کو المعا

مد دبائتی کهان جواب میں مکھون کر کم ہے یا ذیا دہ۔ ایک جیبیاسٹھ برس کا دواور ایک جونسٹر برس کی بورت - ان دونوں میں سے ایک بھی مرتا تو ہم جانستے کہ وبا آئی بھتی۔ تف بریں وباً۔ (میر جمدی مجروح کے نام)

مرزاعا کم علی بیگ تشر کواس کی عموب کے مرف پرخط لکھا۔

در کسی کے مرف کا وہ تم کر سے جو آپ ندم ہے۔ کبیبی اشک فشانی ۔ کماں کی مرتبہ خوانی ۔ ازادی کاشکر بجالاؤ ۔ بفر کھاؤ ۔ اور اگر ا جیسے ہی گرفتاری سے خوش ہو توجیّا جان زمی مناجان میں یہ ۔

(مرزاحاتم على بيك وترك نام)

ایک اور ولیمب بہلویہ ہے کہ فالت کے ہے موت محف ہے و تعت اور ہے جیٹیت ہی منیں متی بلکہ اس فے موت محف ہی سے تخفظ ذات کا کام بھی بڑی محد گی سے لیا ہے۔ اس کا ایک زاویہ تو فالت کی مزاح زگاری ہے جو دراصل فالت کی خود حفاظتی کا ہی ایک مز برے ہوشخص ا ہے آ ب براض مسکت ہے اس برز لمنے کو بیٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے ۔ دو سرا زاویہ اس کی انا ہے جے فالت نے این مدافعت کے بیے بھی استعمال کیا ہے ۔ فالت کے تفتہ نا قدیم پر تفقہ طور پر تسیم کرستے ہیں کہ خاندا نی

دماہت اور معاشرتی برتری کی بدولت خالت کے مزاج بیشخنی اناکا جذبہ صسے بڑھا ہوا بھا۔ اوراس صدسے بڑھی ہوئی انانیت کی بنا پر اس سنے بہشنر خوابوں کی ایک الیس تا بناک و نیا تعمیر کی جس کی شکستگی کا سامن اسے اکٹر کرنا پڑا۔ موت کے ساتھ ابک روش تو قع جو غالت سنے وابستہ کر رکھی تھتی کہ اس کی وفات پر شاید وحشت وشیفند مرتبہ کہیں سدہ

وحثت وشيفة اب مرتبه كهوي ثنايد مركبا غامت اشغنة مراكبة باب

کسی بناع کی یہ خواہش کر اس کی و فات پر ارباب فن اسے شکویں خواج تحیین اواکریں بالک فطری ۔ پے دیکن فالت کی اس خواہش میں بھیے ایک جداگا مز پہلو کا اصاس ہو تاہیے ۔ فالت نے رسمی مرشیر فیگری کو ترک کرکے عارفت برجو مرشیر لکھا۔
اس کی حیثیت اُرو و مرشیر فرگاری میں منفر دہے ۔ اپ مرشیر ملعوا نے کی خواہش میں بھی غالب کے بیش نظر شاید میں خیال ہے کرجب وصنت وشیعت ہیے معبر شاہ مرشیر لکھیں گئے تواس کا نقابی متابد عارفت کے مرشیر سے ہوگا اور پول غالب کی تطمیت کا اعزاف ایک مرشیر سے ہوگا اور پول غالب کی تطمیت کا اعزاف ایک مرتبر می زمانے کہ کرنے کا موق قع ملے گا۔ سے پو بھیئے تو خالب نے شعیفت اور وششت کو مرشیر سکھنے کی مہلت ہی کس وی یموت تو اُسے ہر دوزاً ان محق کی مہلت ہی کس سے کم از کم دو مرتبر تو تو در آن محق کی میں میں موت محم اور ترشیر میں اور اکثر بنم رزق ۔ اور اپنا مرشیر سکھنے کی رسم میں اس نے کم از کم دو مرتبر تو تو دس اور اکر ڈائی ۔ ویکھئے براشعار فالت کا اپنا مرشیر نہیں ہیں

اسد الندحت ال تمام ہوا اے دریفا کر بندست ہد باو یہ اسد الند حت اللہ باو یہ اللہ اللہ میں معفرت کو سے عجب ازاد مرد تھا

فراٹیڈ نے انا (6 29) کوموت کی جبتت قرار دیا ہے۔ اس لیے کر بیجبت انسان کو ہروقت مائی یہ پریکا رکھتی ہے۔ فراٹیڈ کا خیال ہے کر ان کی جبتت سیسے جان سنٹے سکے ہا ندار سنٹے میں تبدیل ہونے سے بیدا ہوتی ہے۔ اور پیجبت ہرعا ندار سنٹے کو اپنی پڑا نی سے جان حالت میں تبدیل ہوجا نے سکے سے ہمیشہ آما وہ کرتی رمہتی ہے گھے

ای بیرنگ د ۱۹۶۹ ۱۹۵۸ کے مطابق کسی زندہ نے میں دوقتم کے بل متصادیمتوں میں بیمیشر سرگرم کاروہ بینے ہیں۔
ان میں سے ایک علی تعیری سپے اور دو سرائزیں ۔ تخزیبی عمل موت کی اس جبّت سے کانل سپے جس کی طرف میں سنے اوپر فرائیڈ کے
حالے سے اشارہ کیا سپت ۔ ارتفائے کے کا ثنات کو ملحوظ دکھیے تو ابتدا ہیں جبتی صرف ایک مقی اور باتی سب کچے ہے جبان تھا تیسو بھے
کی جوارت اور روشنی نے زمین کے اس ہے جان مجسے میں زندگی کے آثار پیدا کہتے ۔ میر سبت غیر نامیا تی شے کونا میاتی نے میں
بند ہی کرنے کی علوف بہلا قدم بھتا مہم ایسے اجبام پیلا ہوئے جن میں زاور مادہ دونوں کے خواص موجود سے مراور مادہ کی

al BEYOND THE PLEASURE PRINCLIPLE (FREUD)

مننی ازل بی مدفع موعاسف کا میذبر جو بنیادی طور بر TERNAL RETURN یا دائمی مراجعت کا میذبر ہے۔ خالت کے ال اتفار سے واضح موتاسہے ۔

سبح أيا جانب الشرق اللب المسركفلا

گر ہوئے مہرو ماہ تماست بی اس کو کہتے ہیں عب لم آرائی بن گیا روئے آب پر کا بی

بھراس انداز سے بہارا گی دیکیو اے ساکنان خطرفاک مبزے کو جب کمیں مبکر نہ ملی

لاقت كهال كرديد كاسامال انتماسية

صدمبوه دوبروب جوم كال المايث

فالت کی سرخوش کی پرکیفیت مجے بے معنی نظر نہیں آئی ۔ بلکہ یہ فطرت سے اسی دوامی وصال کی نوابش محسوس ہو تی ہے ہوا سے فالت کی سرخوش کی پرکیفیت مجے بے معنی نظر نہیں آئی ۔ بلکہ یہ فطرت سے اسی دوامل کا مباتی حالت سے غیر نامیاتی حالت ہیں ہوا سے فالیت سے فیر نامیاتی حالت ہیں ہے۔ تبدیلی کا عنوان ہے اور برنفیات میں فیجز ( FREUD ) اور فرائیڈ ( FREUD ) کی تحقیق کے مطابق ہے۔

# غالب البيد معاصرا خبارات مي

## اكبرعلىخان

سائندہ مغات ہیں الیی خریل جمع کی جادی ہیں جن کا تعلق مزا غالت سے ہے اور جوان کی زندگی ہیں معاصرا خبارات کے سفات

پر مجر با جکی ہیں سوائے اُردو سے مثلی افد مود مہدی کے انتہارات کے جو غالب کی وفات کے دوماہ بعد ت نُع جو سے تھے۔ جمع تندہ خروں ک

تعداد لیتینا کم ہے ۔ چوککہ اُس مہد کے اکثر دہیشر اخبارات کے فال اب یا نا پید ہیں یا اگر موجود ہیں تو بیر بیٹر نہیں کہ کہاں اس سے بہت سا

مواد ہماری نظروں سے ادھیل ہے کے کے عرف حواسے ہم کہ بہنچے ہیں مثال کے طور پرخود مرزا غالب نے اپنے ایک اُردو تعید سے ہیں

اخبار اود صیار کی ایک ایس خرکا فرکر کیا ہے جس میں اُن کے درباری اعراز کی تضیف کی اطلاع جھی تھی :

ا خیار او دھیار میں میری تنظر برائی کام تحرید ایک جس سے ہوا بندہ للخ کام سیمور میں بل گئیں ناگاہ کیس تعلم اسیمور میں بدل گئیں ناگاہ کیس تعلم امیر رائح نہ نذر نہ تعلقست کا ابتمام

گراخبار او دهیار کے محوله نمبر کا مراغ نہیں قبا۔ اگر بہارے ہاں اس مہدکے اخبارات ورمان کی قابل محاظ تعداد محفوظ مونی تو خالتِ اور معاصرین فالت کے باریسے میں معلومات کے قابل تدر دخیر سے استفادہ کیا جاسکتا۔

موجوده دُور کے مضابین اور کتابوں وغیرہ میں فالت سے متعلق قدیم خبروں کے حوالے ملتے ہیں گراکٹر جگر کو نفین نے مل اقبارات درج نہیں فرمائے کد اُن کی افا دیت عام ہوجا تی مثلاً ،

جناب شیخ مخواکام مساحب نے حیات فالب می ۱۲۱ میں اخبارجام جہاں نما بابت ، رجون ، ۲۱ مریکے حواسے سے تحریر فرما یا ہے کر حبب ، ۲۰۸۱ ہمیں مرزا فالت اور مف نمال سے طبے گئے جو سے تصاور ال پرایک اگریز تا جرمیکفرس نے ڈھائی موروپے کی ومولی کے سلنے نالش کردکھی تھی تو چہاپ عدالت نے انہیں گرفتا دکر لیا اور ناظر کے مرکان پر سے جاکردوک دکھا۔ اس پر نواب ایمن الدین نے امل اور مود کی جارموروپے دسے کر دافی کی دلوائی "

یا درہے ککسی ایسے انوباد کا جس میں نمالت سے تعلق خبرورج ہوئی ہے۔ تا حالی میں قدیم ترین حوالہ ہے لیکن انسوک بہب کے مذکو اکرام صاحب نے اِخبار کی اسک عبارست ورج فرمانی مذہب یا کہ خرکورہ اخبار کہال محفوظ ہے۔

نیز آنادفالت کے ص۱۲۱ پراخبار آفتاب عدام تاب سے حوالے سے جناب اکام نے کھا ہے کہ مزدا نوٹٹر اور کم علی خال نے ۱۲ ارجولا لُ ے ۵ ۱۸ م کے ون بہا درشاہ کی تعربیت بین تصاید پڑسے گربیاں ہی اخبار کی اصل عبارت ورجے نہ ہوگی۔ یا اس طرح حصرت مولانادی فالب م در دم ورد ما طبع جهارم سے معلوم مو ناہے کرموصوف نے اپنے ود مرت مولانا منظم تنرکوئی الک د ویُریرُ اخبار الا مان وصدت کے پاس تیدالا خبار دہی بابت عام مراع کی وہ اتنا عوت واحظہ فرمائی تعی حس بی فالب کے معتبی قصید سے : ابراثگبار و ما تجل از ۱ گربستن

سے اسے میں نواب ضیامالدین فال نے کا بروقت کی دائیں ماصل کرسکے تن نعے کوائی تعییں۔

اگر بیرانی حفزت مولانا نقل فرما دیتے تو خالب سے بارے میں اس محصعام بن کا انداز تکرمعلوم کرنے برکس فدرہوں ہوتی . ادهرسنے یں آیا ہے کر مجمد ساحبان ذوق کے پاس اکل الاخبار اور صداخبار د بغیرہ کے چند فائل موجو دہیں خوا کرے بر عفرات فالت صدى كى تعريبات محدمناسب موقع بران سے ماصل شدہ فالت سے متعلق مارى معومات اصل اقتبا مات كى كىلى بى شائع فرماد بى

اك ما الت يركام كرف والول ك رسما أي جور

برجال مخلف مقامات برغالب محمعاصرا خبارات محدوالون سے جو کچھ ف رکا حامز خدمت ہے۔ غالب كأردو فارس كلام بحى اخبارات مي جيسياتها براسلات معى شائع بوئے تنصے غالب سے أن كے معاصرين كى جير جيا رجي طب رئتی تنی بن نچموجوده خبرون می غالب کی تمار بازی مصلیدی تبیده بند کا ذکر مغل بادش و اور اگریزون سے تعلقات اوران کی طرف سے اعواز د اكرام كاتذكره كتابول كے اثنبارات بات مورل مي تركت كا حال عزمن مبت كورمعوم برتا ہے۔ به غالب كے مورث كے اللے حسب مراد اورا البنان بخش شهبى مغيداور كارآ مدموا دكا ورجه مزور ركقاب

[زيرترتيب كتاب غالبتيه كاديك باب

وطي الدواخيار [مورخه ٢٢راكست ١٩٨١]

ناكياكه ال دِنوں كُرز رقاسم فال قمار بازال مي مرز انوشر كے مكان سے اكثر اى قمار باز كروے كئے مثل باشم فال وغير و كے جوسالي برى بطتول بي دورة كم ميروم و تعلي و براتما دم ما تعامين سبب رعب وكترت مردان كے ياكس طرح سے كوئى تعلىف داروست انداز نهبي موكما تقا اب تعور عدن بوئ يدفعاندار توم سے بداور مبت جرى منا جا لہد مقرر بواجد .... بدمرزا فرشدايك شاعر نامى رئيس زاده نواب عمس الدين تا آن ولیم فریزد کے قرابت قریبر میں سے بی یقین ہے کہ تعاشے وار کے پاس مبت رُمیوں کی سعی وسفارش ہی آنی بیکن اس نے دبانت کو کام فرمایا مب و گرفتار کیا عدالت سے جرمار علی قدر مراتب موارم زانونتر برسورد بے اوا ندکری فرجا رجینے قبد بسکن ان تھانے وار کی خدا خرکرے دیان کو ترکام فرایا نہوں نے الکی اس ملاقے میں مبت رشتے وار سمول اس دمیں کے بیں کھر تعجب نہیں کو دقت ہے وقت جرث بھٹ کریں اور یہ ویانت ال کی و بالی جال ہو جمام ایسے تعانیدار کو چا ہیئے کہ مبت عزیز رکھیں رالیا آ دی کمیاب ہوتا ہے۔ دسندوشانی اخبار فریز کھکٹر (موروز مہتمر ام ۱۹۹) اخبار مبریز کھکٹر (موروز مہتمر ام ۱۹۹)

اخبار مرمير كلت المورد التم الم ١١٩]

ازا خباردي دا تع شدكه اذمكان مرزانوشه، في عرفا ماردي ، يك ازعزيزان نواب تمس الدين مان مرحوم، تنفي بدمقاموان المدار

كدورليل ونهاد بجزقما دوكركا رندا شتنده ورحالت مقامرت لبعي تفانيدار اميروكرفآ د ثندند وبرمحكرُ حائه المرايس كم عنفت شعادا زثناع یک مدردید دازدگران ی م روید جرماند گرفته ازاد فرمود-د ښدوتانی اخبارنوليي مس ۵۵۷)

احن الأخيار يميني أموره ٢٠ وسمير ١٨ م وجدا نبره ١١

تناریخ مه ماد اکتو بر بجرجان ماکوب اکبرا باد داگرہ سے وہی وارد موسئے مرزا اسدالند خال خالب فیدرفا تت قدم کے سب دبانداری او داستبل کی رسو مات کوشان وشوکت کے سائد انجام دیاا ور نواب سنبا برالدین مال کے مکان میں جہال بیلے ہی۔ سے مہانداری کا انتظام كبائنيا تعالصرا بإ- وكدون مے بعد بيم معاصب نے امس مشركاف مباورا ورديگر انتخاص سے ملاقات فرما أي و في بي آب كي فاطر مزان

د د بی کا آخری سانس ص ۵)

احن الاخياريمين مورفد ارويمرهم مام

ماه گذشته کی پندره اورسر و تاریخ کونواب گورز مبزل بهادر سف ایک منظیم الثان دربار منعقد کیا بنا ندبن روسا ، شرفا دور فعاص فاص اسی ب شریک تعیم آمام الی دربار کوان کے مرتب کے موافق انعام واکزام دیاگیا ۔۔۔ ، آنارین کے دربار کی ربورٹ اورنسیم انعام کی تنصیبل

ور بارهام بُوا وُقُور وُور سے آفریزوں کو کا یابیا تھا بڑے بڑے صاحبانِ عالی ثنان تشریب فرماتھے۔ مجمع مبہت بارونی تھا۔ دو گھنٹے تک ملی معالات پرتغریری بولی -ای محدبعد دونے اوروں نے اواب گورز جزل بباورسے تعارف ماصل کی بحفل میں برخض شادال وفرمال نظراتا تفاحا صرین میں سے سرایک کے بالنصوص ماکموں اور افسرول سے جیبرول پرانتخار دکامیا لی ک سرخی جھلک دی تقی اس کے بعد العامات

(١١١) مرزا اسدا لندفال فالب كوملعت بمنت بارجير سررتم جوابر....

(١١) مولوى صدرالدين نمال بهاورصدرالعدور في كتملعت سدياريراورا يك كمنظ اس كے مظاوہ مندرج ذيل حضرات كو اپنے دست مارك سے ايك ايك ثالى رومال مرحمت قرمايا:

ر ١٧) ميدنيين الحن صاحب كونوال تنهر ٥٠٠٠٠٠

اس موقع برندري مي مين كالنبي جوتكريد كما تفرقول وكيس

مولوی صدرالدین صاحب بهادر کے ندار بیش کرتے وفت نواب گورز جزل بهادر سنے کہا آپ لوگوں کی دیانت انصاف بندی نيك ناى اداعلم وفراست سه صاحب مرومادر رمنامندي ٨١ اريخ كو بدرالدين نبركن في زمرد كا ايك جميز جن پرنواب گورز حبزل كا نام كهدا ترا تفا نذر كه طور پريش كيا أن كو خلعت پنج پارچه مطاكيا گيا -

دبهاورشاه كاروزاميس عم- ١٩٩)

\_\_\_( @ )\_\_\_\_

اخبار فوالدالناظرين كلكة [مورخه الامنى يهم ١٥] علد المبرزا

۱۹۵۵ کی گوریج مکان جناب مرزا نوشتر اسدالترفال مساحب محتماربازی موری تعی جنانپرکوتوال صاحب غیر پاکرونل گئے اور مناب مرزا صاحب کومعر چنداورتما ربازوں مے گرفنار کوکرکوتوال میں ہے آئے اب دیجھا جا ہے کہ صاحب محتربیط ان محتمل کیا مکم دیتے ہیں۔ دقدیم اخبارات کی مجد عبدالا اعربی ایران محصوب میں ایران محصوب میں ایران محصوب میں ایران محصوب میں ایران محصوب م

----( Y )----

احن الاخبارميني أمورجه ٢٥ جوان ١١م ١١ ع ملدم نبر٢١

مرزا اسدالد فال بہا در کو دشمنول کی فلط اطلاحات کے باعث تمار بازی کے جُرم میں گرفتاد کر لیا گیا معظم الدولہ بہا در کے نام مفارشی چھی بھی کئی کہ ان کو رہا کر دیا جائے کہ بیر معزیزین تہریں سے ہیں۔ بیرج کھے ہُولہے محفق حاسدوں کی نقتہ پردازی کا تینج ہے علال فوجداری سے نوا ب صاحب کلاں بہا در نے جواب دیا کہ مقدمہ علالت کے بپرد ہے اہی حالت میں قانون مفارش قبول کو نے کی ا جازت تہیں دتیا۔

## د د طبی کاؤخری سائس ص ۱۷۱)

--- ( 4 )----

احس الاحيار كميني مورفره جرلائى عمماع جنديم تميرعم

مِلْنَ کُونَی اخْمَالِ ہو۔ (۱) پیمِنِی باد نثاہ نے کھی تشکی اس کے کو ابہیں کی مصروفیات ہ اجمادی الثّا تی د۲۵ جون عام م ) کے تحت بہ فیرا تی ہے \_\_\_( A )-\_\_\_

اسعدالا نمباداً گره [موزخهٔ ۱۲ مادیح ۲۰۱۹] نقل آنتها دمنظوم طبع پنی آبنگ معنفهٔ صغرت مرزا اسدالنّدخال صاحب بهاور غالبّ جوابری میمیت بهیچ وست بین دو پیسے معدد در رساس معدد کرد در سرون ساز در سال

ا درجولبدا س محالم عليم كا جار دويد ويند برس كه

بإبر سنجال ومستنبكا وسنحن ان پنی ہے منزل مقصود ومحصيه جل كي نقم عالم بتر جثم میش ہوجی سے اورانی عبوة مدّعب النظر أياه مبليع بادستاه وفي ہے مل ورمیان و لاله رنگارنگ يارودمس كامرداكل سينقاد نہیں الیں کتاب عالم میں المذكرة بص أسال كا وير حتذا إرسم وراه أثماري ہے مقرر تجرأب ہے تبطیم كياكباي كيا وه راك كاتاب اُن کے برصفے سے نام کیا تھے ؟ وانتان شر وكن كب يكب ؟ تازه كرتاب دل كو تازه عن اینے اینے زمانے میں غالب امدالندخسان تالپہے " بركارج روز ذرب اورست" شمع برم سنن سرائی تھے باد شاہ جہان معنی ہے تظم أمس كي نظارتامة راز

مودد است رمروان راوستن مطے کرد رام شوق زورا زور یاس سے اب سواد اعظم نتر سب كواس كاسواد ارزاني یہ تر دکھو کہ کسی نظر آیا ال يبي مشامرا و ولي ب مطبع مورس سعين آبنك بيصريروه كلشن بميشربها نہیں اس کا جواسب عالم میں اس سن انداز شوكت تحرير مرحبا! طرزنغز گفت دمی نرخ . معسنت سرا شد ایامیم اُس کے فقرد ل میں کوان آتا ہے ؟ مین نرول سے کام کیا سکے: ورزش تصركهن كب كك ب ا كحب ورس منز المست كهن؟ شے تلہوری و عرفی وطالب نر طہوری ہے اور را طالب ہے تول مافظ كاب بجاب دوست كل وه مركم خود تمانى تے آج يه قدر دان معنى سے تر اس ك بعدكار نامرُ راز

سیموائین محمد دائی کو
سیمتر ، گفید گریر بوگا
کرست ای نسخه کی خریاری
تین مجید گرید وه ب کم دکارت
زر قمیت کا بردگا اور حماب
اس سے لیویں گے کم نہ مم قمیت
احق اللّٰہ نمال کے گھر بیجے
نام عامی کا بے غلام نجمت
کر مذاربال زر میں ہوتا نیر
اتبدائے ورق شماری سے

وکھو اس وقر معسان کو اس اس جو کوئی بہرہ ورجرگا اس سے جو کوئی بہرہ ورجرگا اس جو سخت کائی اس کائی ہے جو ویدہ ورکرے ورجوارت منطق جب کہ ہو چیے گا کا ب جا کہ منطور ہو کی ڈرر بھیے ہوئی کم تیمیت وہ مباد ریاض مہرہ وف اس میں جو ہوں ورب نے معول ترف میں جو ہوں ورب نے معال تحریر میں جو ہوں ورب نے میں القعقہ حاصل تحریر میں جو ہوں ورب نے میں القعقہ حاصل تحریر میں جو ہوں ورب القعقہ حاصل تحریر العام میں الدی ہے درب القعقہ حاصل تحریر العام میں ورب الدی ہے درب القعقہ حاصل تحریر العام میں الدی ہے درب القعقہ حاصل تحریر العام میں ورب الدی ہے درب القعقہ حاصل تحریر العام میں ورب الدی ہے درب القعقہ حاصل تحریر العام میں ورب الدی ہے درب الدی ہے درب

منفی زرہے کہ یہ انتہار وہی سے برسیل ڈاک میرے ایک مخدوم والا ثنان نے واسطے ورج کرنے ا خبار کے میرے پاکھیا رما ٹرخا سے مفات ،۔ م و عہم )

——( <del>4</del> )——

اخباركوه تورك بور [مورخه ۱۵ رجولائی ۵۰ م ۱۶ روز دوشنیه تمیر ۲ م ۲ م ۲ م

ورنيم الدوله وبرالمنك اسدالندخال بهاور نظام مِنك "

جناب عظمت أتماب ، مالی خاندان ، دالا ودو مان ، ثناع ب بر امنتی اکل ، ساحب فنل و برز ، نقام و ثناد ب خبر ، شیر بیشه وسن وانی فزال حریم صرب مرت رحانی فواب ، بن النواب فا ما أنی نیم الدوله و بیرالملک اسدالنه فعالی فالب نظام جنگ مور و تفضا تا ب خسروانی المعروت مرزاوته التحق به به فال و برز جناب مدور که کیانظم کیا نظر می نیاز بان اُرووی کیاز بان عجم می شهر و آقات ، و رستنی عن البیان بالاتفاق ب مداس بنفته می میشی گاوسطانی سے بعط سے خطعت چید بارچرا وزین رقم جوابر س مالا سے مروارید کے بی زاور منصب تاریخ طرازی سلالی تیمور بر بر مرزواز اور اور العالی المی می وارد به الله می در مرقوم العدوی اعراز از اندور بوت نفس الامری و اسطے المیص شعب والا کے ایسے بی وی شعب و می مرزواز اور اور بات فات و الا کے ایسے بی وی شعب و می مرزان و زیباتھے نقط د

وعطير واكرا تويرطوي وبلي

\_\_\_\_( • )\_\_\_\_\_

اسعدالاخباراكره [مورفة داجولائي ٥٠ مماع]

ان دنول شاه دیں بنا ہے جناب معلی القاب مرزا الدخال فالب کو برفرط عنایت و بنے صنورطاب کرے ایک تناب تواریخ کے کھنے

پرجرتمورکے زمانے سے معطنت عال مک ہو مامور کیااور اس کے کا تبول کے خرچ کو باتفعل ہی رویے شام و مقرر کرکے اندوانواع پرورش کا متوقع اورنج العولدوم العك الدالدُفال بها ورانظام جنگ خطاب و سے كرچه پارچے كاجش بهاضعت اور تمين رقم جوا مرطا فر مائے۔ تعبي ہے كہ تواریخ مذكورالین ولیب اور تنین عبارت میں کھی جائے گی كہ مرا بک اس محالطف عبارت سے بعض باب بروگا۔

داننارف ات، اكرام من ١٩٥٠

المعدالا فعالما أره [ورفذ ٢ بتمر - ١٥١٥]

مهار سخ مطاست فطاب وخلعت از حضور با دست و وللى

بخاب المدالند فال غالب

ازرد ے اخبارات کے مرتبرد و بارمین کل آفاب موتن وظام ہو چکا ہے کوٹنا و وابی نے بناب اسدالندفان غالب کو، جونظم و نتزین الله اكل اور مام كتور بندي لانانى و ب بل بي معزت شاه والاور كاه ف بكال امن از داكرام اب منور عواكر برمطات نعوت معزرة إيادركل ملاطبین تیم رہے گاریخ قصنے پر امور کیا جا ب تفت نے ان کے فیطاب و تعلعت عطا ہونے کی اربخ عمی ۔

> خطاباتي كهم مربعظة ك روش ترازاخر تظام اول بود ، زال بديفظ جگ اے سور فروده دینه وسری و مالای در و گوم سنمي نهم دسني تو برور و دا ماد دانش ور به دریای تفکر غوطه زو طبع سنن گستر بر وش تعنة الف عفت كه الص ندروال آور

سرائ الدين مباورت و فازى داو فالب را وبرالملك وتجم الدولدويك جزو وتكريم خطاب وملعت ششش إرجي بخشدو بزطعت بری توقیر دانستم که با مت دخرو دلی بي تحرير "اريخ خطاب وتملعت ثابي بدبنامي كم تندورخوط بالبيش برزي بيم

بُوگرسال این میش آمراقبال می خوا بی یک سامال، دوم تحت ، سوم اعزاز جهادم فر رشا بكار لا بورايل معاوا باص ١٧٥

مراح الاخيارومي أمورخه يوم مشنبه جارد بم مرم مطابق ١٩ نومبر ٠٠ ١٦] چرى برنسست نجم الدوله اسد الندفال غالب منص سيج كس قمار . . . . سمت دا فرمبى و فدبيش امامى واتموده بود ، مبتى چنداطور رباعى بكى لِ مَنَا نَتْ وَخُوشُ اوالَ بيشِ بِندُكانِ قدى اوا نمو وند-ازخيل بيندافياً وكى ايماى فيع فرمو دند رباعيات تجم الدوله وسرالعك الدالد فال فالب فغام جنك

جن وگوں کو ہے مجمدے مدادت کری کہتے ہیں وہ مجھ کو رافضی اور دمری

دم ی کیونکر موجوکه مودست صوفی تثيعه كيونكر بهوما ورأير النهري سميس ترذرا دل مي كركيا كهتي مي اصحاب کو جوکرنا مزاکھتے ہیں سمحا تعانى نے أن كوانيا بحرم ہے من کہو کے بُرلکتے ہیں مِي *گرچير مب*ت نعليفه ان ميں مېن جار ياران رسول بيتي اصخاسيب كبار ان جاری ایک سے موس کوالکار غاسب وه ملان سبي ب زنهار الفت كى ترتقى مبوه نما ألى س مير ؟ يا دان ني مي تقى رواني كس مي ؟ تبلا دُكونى كرنتي مِزانى كسس مين؟ وه صدق وه مدل وه حیا و حلم مركب ب كمال وي من كميًّا بالنَّد یاران نی سے رکھ تولا باللہ لاحول ولاقوة الا بالله وہ دوست تی کے اورتم ان کے ذکن د محتوب فاضي معراج وصوليوري مرحوم نبام مولانا عرتني)

----( IM )-----

ولمی اُرد وا خیار [مورخ ۱۰ م ۱۰ م مطابق ۱۹ جادی الاول ۱۴ ۱۱ مدص ۱۳ مدم انتماره ۱۳ آ تضیره جرکه نواب محدار دالنه خال صاحب بها درانشنکس به فالب نے مرح بندگان عفور والا میں نور د زکے دن پڑھا تھا ،اس بہنے میں ہارے پاس آئیا تھا ، سو واسطے تعرب کے ناکر بنیا اخباد کے درج مو تا ہے:۔

خرشیر بر بیت استرف خونش درآم زانسان که تهبنتاه برا در نگ برآمد الخ د نوائه ادب ایرین ۱۹۵۸

----( ۱۳)-----

رئی اردو انجار [مورخ اا من ۱۵مام] اس بنتے میں ایک مزل جاب اسدالتہ خال صاحب بہا درالمتخلص بنا سب کی ہمارے ؛ تفد آئی سوورج انجار ہوئی۔

کے تو ہوتم مب کے بت فالیری ائے انسی موشی میں ۱۳۷۳ ) انسی موشی میں ۱۳۷۳ ) --(10)-----(10)-----

وطي أردوا فيار مروحة ١٨ ماري ١٥ ١١٠

حب المحمرت سلالی مندالده کو جناب نجم الدوله امدالدها حب فالت اور جناب فاقانی مند، فک انترایشخ محدارامیم فال ذوق نے بقریب شادی مزراجوال بخت بها درم شدراوه آفاق کے مجھ اشعاد بسیل مارک بادی مہراای ہفتے می صفر بربطانی میں سرور بارگزرانے تھے ،معہ چندا شعار طلاوہ اس کے جزفامی نجم الدولہ مها در سفے ہمرگزرانے واسطے منظ اورکینیت اپنے ناظری ابی بعروبعیرت و ماہری وافضی فصاحت و بلافت کے بوجب ترتیب ورمیش ہونے کے میم درج اخبار کرتے ہیں :

فوت بواسے بنت کے اع رے مربرا باندھ تبزاد وجوال بخت کے مربد سرا

\_\_\_\_(14)\_\_\_\_

وبل أرودانيار [مورخرمم راكست ١٥٨١ مطابق ١١ شوال ١٢٠ مرمدم انبرم]

اس بینتے میں جوشاعرہ جناب مرزانورالدین بہادروام آبالدالمتعلق برشای بزرہ خناب مرزالبلمان مکوہ بہا درمروم نے کیا ہو کہ کھنوسے نظریف لائے ہیں، غز لہا ہے شاعران کیٹر کے محکمی اور شامزاوہ والا تباراکٹر رواتی افروز محض شاعرہ تھے۔ ایک غزل جناب مرزاسے محدوح ، بینی مبرمشا مراہوز والا تبار کی اوقیم اخبار کے پاس بنجی سر درج اخبار ہوئی۔
جناب نجم الدولہ محرار الندخاں بہادر المتعلق بنیالب کی ، راقیم اخبار کے پاس بنجی سر درج اخبار ہوئی۔
می کھال کے دلالدوگل میں مایال برگئیں ماک میں کی صوری ہوں گی جزبہال ہوگئیں الح

ونسخة عرشى ص ١٩١١

114.

وطبى أروواخبار إورخ ار ارفروى ١٥٨١م مطابق م جادى الاول ١٢٩٩ عد جلده ا نمري

دلی تی توجے دیگ وخشت دردھ بر برائے کیوں دو ہیں گئے ہم ہزار بارکو ان ہیں دلائے کیوں الح

----( |A )-----

د بل آرد داخبار منه آمور فرم ۱۲ من ۱۵ م ۱۲ مطابل ۱۲ م ۱۳ معران ۱۲ مرا ۱۲ مرا ۱۲ مرا ۱۵ مرا ۱۲ مرا استر منه الم عنی کے دن می کوشر لیف تعد مبارک اور شهر کے داوال فاص بی جمتی ہوئے جعنورات دی اللی برا مداور منو فر للف تفت ہوئے جاب بھزت ول جد بہا ور زور زامنل بہا در اور مرز اضر ملطان بہا در اور مرز اجوال بنت بها در اور شابر ادکان والا تبار ابد باریا ای مجاحب الم تفاقوام خرف نشست سے حب مرا تب تفام معز زد کوم مجوف بارہ براکب نبیجے کہ صورات می جوہ فر ما دہے۔ بازیج اطفال ہے وزیا مرے آگے ہے تب وروز تما شامرے آگے

وتستوموتي ص ١٢٧-١٧٩)

سان اود حد اخبار که واساند کی مت اندا است جناب امرس تورانی کھنو کا عظیر علی ۔

اسام وہ ساتے ہیں کوکسی نے کتا نہیں ، وہ سامان کرتے ہیں کہ اب مک نبور نہیں ، مرحیا کہنے تنا پر شرون کارا آ ا ہے ، مبارک ہو دِسف مرازار الما است عزيز مرول عزيز است ولرى مي كال است بب مثناق دوجار مول كالعبد مناست خريار مول كل بيرد من جال كيا د كاسيف اب نماب چېرونى سے، شايئے۔ آويزو گو تى جهان ہو زرويك و دورعياں بوكدنوا ب مرزا الدالله فال صاحب بها در غالب والوى كافارى لايات مطوع مواي تا ہے بقش والاراس ولارام رنگين اواكا تروع موا جا تها ہے اتسام من يرسل سے امرايك فتعرفرد ب بدل مے مال مفامي تفعاله فاجراب وتكين غرابس أنتجاب كدانهي وتيدكر ظهر كاكمال معول جليئه أنظيري كانتوكت كمعي حيال مي مذ فايئه وتتنوى كي جاود بالن مي حلث كفتكونهب بموحلال زلال كأس كمصراصة أيرونهبي رباجيون كويكرسن كمصاريع مناحركهة أأبدا زهامات كوسيه تردو فطعاب جوام ركهة ہر معرع قدموروں سے بڑھ کرے مربیت تابد ما وسائے منی کا گھرہے ۔ وی بزار چاربوکی انتماری کرمب ملک گورٹا ہواری فراکے نفس سے تمنم میں دوسیجے وورست بڑے کتب فانے کا اندا یاجس کو تواب ضیا رالدین نمال صاحب مباور دابوی نے جدوجہ زمام سے جمع فرمایا متبول آناق و تدلیف کی حاجت بہیں کا قاب کومفات بیان کرنے کی خرورت بہیں ۔ ناظم کی بے شالی آفکارہے ۔ عام کو اُن کی ات دی کا افزارہے ۔ اس زمانے میں سمبان ٹانی ہیں جو اب افرری و نما قانی ہیں ۔ ہرنقظہ ان کے قلم کا اخر او بے کمال ہے۔ جوسنی زبان سے نکلاسح مِلال ہے الیسی ناور جیز کہاں میر آت ہے بمن وش نعیب کی یا مید بُر آئی ہے۔ دیکھنے ہم وُر نایاب کے دُج راک نے بیتے ہی موق کور یوں کے وول المائے دیتے بي .سب كتب تخيرنا باليس بزوي ميسي كي جعن مقام من سب يرتع ورمعنف كيني كل شروع طبع بي قيرت بعيين سب كو پايس سك تيسيه يك كالعدبوري مشمقر برجانين شك فالبابل مزينة بن المرازي أي الي سك يصية ووا تقول التدا الماسل وأي شك اثبه وينه كايربسب عدرت أناجى مطب بد كم وزواست بهين والان كواطينان كيربسنه كاربيد أن كالتحقاق مالنظر

رب كاراكرائعى سے طبطا رہوں كى قيمت كے حرواريوں فعط

اودهدا خيار کلهنتو کورخه ۱۲ مارچ ۱۸۷۶ من ۱۸۵ ک ه نواب برزناامدالندف ن فالب

اس تعریب میں ایک ذکرادر شنے کو ان دون جب "تعزیت نی بزادہ کالی پائیگاہ" عالمگرتسی دسی بیک درق بخط انگریزی کلحا مجوا اور اس محصر افقد دوسرا وق میادہ بینیگاہ حکام سے مشاہر شہر کے پاس بینیا ہرا یک نے اپنانام کھددیا ۔ نواب معادب د خاب ا نے اس را ہ سے کرصا حب سخن میں مدحث مرائے حضر ب مکواز من میں ۔ برشعر بربیبر کہا ہوا کھ کرم ہرکردی ۔

شاد مالی گرد گرم باکش مدحیف وینکه نا چا در بره ار بخاکش صدحیف

> او دهداخهار کی نئو [مورخهٔ ۱۲۷ ما ۱ بری ۱۸۲۱ جلد نمری اص ۱۸۲] در مندوستنان کی سمحه"

انغانتان کاروزنا مچر کرت درازسے منا ما آہے۔ دس برسسے زیا دہ موسئے کو سوائٹ اخباری و کھا با آب عرض سابدال الزرگئے سنتے کان بھرگئے اکسی امر کا فہور متر یا با۔ اتسانے کے سوائی نظر نہ آیا ۔ ان دنوں بھی دہبی ہی باتوں نے نئہ تیں باہی ، بہاروں طرف درک سنتے سنتے کان بھرگئے اکسی امر کا فہور متر یا با۔ اتسانے کے سوائی نظر نہ آیا ۔ ان دنوں بھی نہیں اس کے نوائے۔ طرف درگوں نے بنے بارھنو بازھے تو بلے تھائے۔

معن اپنے گمان پرسیکڑوں تباس سکائے۔ اسے بے تکرو افراسے ڈرو ناخی مالم کو پرلٹیان نرکرو معلوم ہیں کہ بیر ہے اصل آبی کول کڑھاکڑا ہے ؛ فصوصاً دقائع نگادان آگریزی کوکون فکھاکر تاہے ؛ کیاکریں جب مومام میمغوں کوائیں انبادات سے موبلے بیتے ہیں توم جی صب مزوت کچھ انتخاب کر کے اپنے معجیفے میں جمیوا نے ہیں ۔

آج کی وا نائے روڑگار، سرآ مداوالابھار، ارسلوفطرت، فلالون فطنت، جنب والا ثنان عالی مناقب امرزا امدالیُرُفال فالب نے جن کی سلامت ذہن مشیقر برتسم کھا ہے ، استقامت رائے میم کے صدقے جائے ۔ نافہموں کی فہائی میں ایک نٹر تر پر فرطان ہماوسے منمون خیالی سے توارد ہُوا ، ایسی نقر بر فران ہم اس کو دوج اخبار کرنے میں والی جہاں بڑا شکار کرنے ہیں ، بعدای مے جی جوخری الاکریں کی میٹی کٹن نافرین مُشاق ہماکریں گی ر

یارب دنیا چی ہے۔ تھے۔ تا ہے ہیں سب ہے ہیں ہے۔ ہیں۔ آبا کی فہم، واقعطلیہ ہوگ کہا ہاہ ہے ہیں ہوت و الدے فوٹ اور
امن وامان کے دشمن ہیں کو یا اپنے زان وفرز فرو مال وجاں کے دشم ہیں۔ اگرج اس بنگاہے ہیں آپ ہی برباد ہوتے ہیں۔ بیکن جہاں بنگاہے کی فہر ہنے ہیں، شاہ ہوتے ہیں۔ بیکن جہاں بنگاہے کی فہر ہنے ہیں، شاہ ہوت ہیں۔ بیکن جہاں برکوں فیست ہے کان و حریتے ہیں اور ہواس انجار پرکیا کی آئار تر تب کرتے ہیں۔ برکوں اُلم ہے کان و حریتے ہیں اور ہواس انجار پرکیا کی آئار اس گردہ میں کہ نے ہیں۔ برکوں اُلم ہے کان و حریتے ہیں اور ہواس انگر ہوا کا اگراس گردہ میں کہ نے ہیں۔ برکوں اُلم ہوا کہ کہ وجہ مالی اور ساجبان اور ساجبان کا مقاب کیا بات معان ہوا ہے۔ اور ہوا ہی کا اگراس گردہ میں کسی نے کی بڑھ کے موسل کیا اور ساجبان مالی سے جان کو میں کہ بات معان ہے۔ بات مالی سے جان ہوئی کی مرف اپنے جس تو ہر و مالی سے جان کو میں کہ کہ بات مالی کہ ہوئی کی مرف اپنے جس تو ہو ہوئی کے مرف اپنے جس تو ہوئی کی مرف اپنے جس تو ہوئی کی مرف اپنے جس تو ہوئی کی مرف اپنی کو موسل کیا ہے۔ بندو اس کے دیا وقع کے دکھ ہے جب اور اور کی میں ہے کہ کو میس کران کی دوئی کو در سے جان کو ان کی دوئی کا موسل کی دیا تھا ہوئی کی مرف کو کہ کا اور دوا ہے جان کو اور میں کو کہ ہوئی کی مرف کو کہ کہ ہوئی کو مرف کی کو میں کہ ہوئی کی مرف کی کو مرف کو کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کی مرف کو مین کو مرف کو کہ کو کو کہ کو

\_\_\_\_\_(۲۲)-----

أودهدا خبار كلحثو [مورخ مم ادمی ۱۲ ۱۳ م ۲] -

خيال خير كال دحث

كرم خاك دصاحب اودهما خبار ملاحت

الله المرافع المرافع المرابير المستر المستر المستحداد ومن مبارت نزرية تعم جوام رقم عندت أثنا وى جناب والا من قب مرزا الدالذفال الدولان المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرفع المرفع

خيال فام كرتے ميں وا

تربعيت مضمون فيراندين جنب مرشدنا واستدادنا مفرت فالب وام مسلم مباقة نبير البال أنبت تهرت جنك ابل ايران با افغانا ن

ازاً نباکرتمرید مناب مدوح کی حق بهانب اور مین نیراندلینی عالم و نمکوم ہے اس سنے اس کوشنج تنا بی خیرو حافیت عام خیال کرے اس علیہ اندازی میں اور میں نیراندلین عام و خواص و حام و من کرکے حادث ہول کر آپ بوسیو اندازی انجار گوہر جارتو و بندلاب نداکواس سے تلبہ اور حکام مبدکواس طرف متوجر فر ملیے کا۔

أووهدا خبار كمعنو [مورفز مع بترعهم الم معد وعمد]

جناب معا حب متر آود حداخبارزاد مجدمم آپ کے اخبار ۱۰ بتم بین کام ۱۹۱ پرخبر الورس مندرج ہے کہ دیا را براور کے جل سے ایک نئے کوئٹی میں تیدکہ کے کن روز کر سندکہ کے جب وہ شورو شرسے بازر کی بنچرو آئی بنی میں گرفتار کرلائے۔

ا سے ساحب ہم اراح والی مک ادر ما دب اتبال ہیں ۔ وہ وقر نیروں کو اگر جائیں توکو مقند سے گرفتاری زیداں نئیر کا بے سروسانی ہی ایک فرتھ جنرزادرف نئیرت انگیز گرفتاری زیداں نئیر کا بے سروسانی ہی ایک معزز شخص کا من آئی ہوں بین ساف کی میں میں میں میں اس بر ایک ذراح ہے جنرزادرف نئیرت انگیز گرفتاری زیداں نئیر کا بے سروسانی ہی ایک معزز شخص کا من آئی ہوں بین ساف کی میں میں موردان میں نما ما صاحب ایک میں ایک ایک میں ایک ایک ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک ہوئی سامندون کے مورکا فقطای قدر کو تا با کا کھیر اور شرکا رسار دیا تھا۔ ایک بیٹر والی بیٹر کروم خواراس میں تصاکار آئل کی تھا وہ میں ایک ایک جو بی ساخت کے جس تھے ایک کی بار ایس جائے کی ایک ہیں میں گرفتاری کے منہ بناکر خود ایک جو بی صندوق میں گرفتاری کے ایک ایک ہوئی ایک وہ رسان اور اور میں کہ ایک ہوئی ایک وہ رسان اور تیک ایک میں میں میں گرفتاری ایک میں میں میں میں میں کہ اور اور می کو تا کہ کو اور شورد فوق کا کو سول کا ایک میں کہ کا میں میں میں کہ اور اور میں کے منہ بی کہ میں دون شیر رسان ایک وہ اور اور میں کے میں میں کہ اور اور میں ایک اور میں کہ دون میں میں میں میں کہ کو اور میں کے دون میں کہ اور اور میں ایک اور میں کے دون میں کہ کا میں میں میں کہ کو اور میں کے دون میں کہ کو دون اور کی کہ کو تا کہ کو دون کی کی اور میں میں میں کا کہ کو دون کی کو دون کی کو دون کی کو دون کی کہ کو دون کی کو دون کو کو دون کی کو دون کو دون کی کو دون کو دون کی کو دون کو دون کو دون کو دون کی کو دون کو دون کی کو دون کو دون کو دون کی کو دون کو دون کو دون کی کو دون کی کو دون کی کو دون ک

یہ بات طشت از بام اظہری ائنس ہے کہ وہ شریاد سے قدادا تھا۔ خان ممدوے سے مرف شرکا کولالاناس سے کھے دہید نھاکدان کی جات کی دفت پر ظہر دیں آ بجل ہے۔ لین جب وہ الک کی معدور تمصیلدار و فیرہ رہے تو لک باخی اور مک آفریدی سے مرف جریدہ جا جا کر ہم ت سے خونی اثنہاری ملح بہا دوانہ کو کی کولا کے اور ہزارہ موہر مرکارا گھرزے انعام بایا۔ قدر جال جب می بنیر تواہی سرکار وہ سیز ہر ہے۔ کوہ مری سے بناوت فیادی میں جبکہ وہ دومری تحسیل میں تھے اکومیتان میں جاکروا فع قباد در ہے۔ فرض شجا مت اور جارت و دایری میں ایک بڑی نعمت فعاداد ہے۔ اور جبل ہے ، کھوا فقیا دی ہیں اور امیر فریب پر می معربیں ہے۔ الغرض فان محدوث میں اسم باسٹی ہیں اور من بجانب مردی صفت ہی مردا تگی ہے۔ فقط دا قم ہٹ دہ الدائم ہے۔ فقط دا قم ہٹ دہ الدائم ۔

#### انگریزی اخبار مفصلائث دهلی (مورخه مارچ ۱۸۹۸)

#### CORRESPONDENCE

Our colums are open to all but we do not hold ourselves responsible for any thing that appears in our correspondence-Ed. Mof.

#### TO THE EDITOR OF THE MOFUSSILITE.

Dear Sir.

You have. I observe, in your issue of the 30th Instt., taken notice of the liable case now under enquiry before the Assistant Commissioner, Delhi, in which Mirza Asadullah Khan alias Mirza Nausha Ghalib, the most celebrated Persian Scholar and the Poet laureate of India, is plaintiff.

The following are some further particulars relating to the same; they will, I hope, be interesting to your readers and expose at the same time the acts of injustice to which people in the Punjab are subject. The small army of Maulavis and Munshis, alluded to in your issue, consists of Lala Piaare Lall; Headmaster Delhi Normal School and secretary Delhi Literary Society : Hakim Latif Husain, first Oriental Master Delhi Collegiate School, and Maulavi Nasiruddin, first Oriental and Mathematical Master, Delhi Normal School; Hookum Chand, the famous Essayist and Persian scholar of Delhi. Maulavi Ziyauddin. Assistant Professor of Arabic, Delhi College and several others of less note. The first four gentlemen approved witnesses on the part of the plaintiff, the rest on that of Defendant. The evidence for prosecution was taken on Monday the 20th instant of the witnesses for the defence; only one, Maulavi Ziyauddin was examined on Tuesday when a curious instance of partiality was shown him by the court. Some interested party, said to be an "awarda" of the presiding Magistrate whispered in his ear that Maulave Ziyauddin was the most respectable and learned of all the witnesses, and ruquested the Magistrate to give him a chair on the dais next to himself while taking his evidence This was done, although a practice followed nowhere but in the court of the Assistant Commissioner Delhi. As far as my knowledge of law and the practice of Indian courts. is, no witness ever so respectable, can be allowed to remain seated while giving his deposition. "Nek Hairanam vo sakht parishan". What rule does the Assistant Commissioner observe in that respect? The witness, to whom injustice and a gratitous insult has been offered by this concession to Maulavi Ziyauddin, holds a very respectable position in society, was honoured with a seat at the Durbar of His Honour the Lieutenant Governor of the Punjab and took precedence of the gentlemen to whom such marked favour has been shownl and although not a very good Persian Scholar, he is in every other respect deserving of greater consideration.

I refrain at present giving you the evidence so far as it has been recorded, since the case will be resumed on Monday next. As soon as the evidence is concluded and judgement delivered, I will furn'sh you with the whole missule for publication.

In conclusion I would suggest that the opinion of Major Lees or any other European Orientalist be taken as to the proper interpretation of the defamatory passage printed and published in the work entitled the "Qateh-ul-Qateh." (Sic.)

March, 1868

Yours truly,
IXION

(۲۵)\_\_\_\_

انكل الاخبار دمل [مورخهُ ٢ مِنُ ٩ ٢ مام] أثنتار ذو تُوكرانس فات

افرین والامکیں نیز شاگروان اراوت ائین صزت ممدوح العدور کومز وہ ہوکدوریں ولا معزت ممدوح کی تعویری فوٹوگات کی ترکیب سے
ایک شخص نے تیار کواٹی میں رہے مما سب کو بیٹنبیرمیارک لینی منظور ہو وہ وہ رویے کئے کمٹ بف منا بہت نامر پیڈیلالہ مباری لالی کے نام کل المطابع
دیں ۔ نوبسینغر بیزنگ اُن کی خدمت ہیں مرسل ہوگی ۔

دا ج كل تمر ۱۹۱۷م ۲۹)

\_\_\_\_\_( PP )------

اكمل الأخبار وفي [مرزخه ٢ بتمر ١٨ ٢ م

مهريت

بنسنل اللي ١٠٠ ربي الذان ٥٠ ١١ هـ روزيت نبر گفته ميرون رب جناب مل القاب واب ميرا براميم على خال به الفه بورت ك محربيا به يدا بُراگريا نواب صاحب جا ندستے اور بي جاند كے پاس ابك روش شاره في كا جن سرحانة تعالى اس ماه وضنده اور به فتر نا بنده كواوج عزت واقبال پر "اللوع آفن ب آيامت ، پُرنور منيا كُسْر ركے . . . . . بناب سطاب نجم الدول نواب امدالته خال بها ورفال مذهم من ابك رباعي اور ابك خطعة تهنيت نئي طرز كاكر دكيف والے بشرط و يد وفيميداس كالطف، شمائيس كے اورش وفرايا جے - مم بر افزائش روني اندہار وه رباعي وقطعه كليمت ميں۔

مزباعي

حق داد برمسينداز بي انعامش فرخ بيري كه داجيت اكرامش ماريخ ولاوتش بود بيم دمش ارش دسين خاك كه بامشد نامش ه ماريخ ولاوتش بود بيم دمش ه م ا

نال مال مسئین بجری معلوم کن از نحب تنه فرزند چون کیصد ولبت و میار ماند نیمیت شمار عمر و لبند

" نوری بائے کو جب خیست ززندسے ۵۰۱۱ مدد سے جائیں توایک سوچر بیں بانی رہتے ہیں اس کوبطریق وعامواد کی مرقراددی ہے:

(14)

اكل الاخبار ولي [موفراسيراكترم ١٨١٠]

مراسلم اسدالله به گناه جم گاغص فالب اور خود الى بند كا منتوب ب جم جم ان اخبار بلا و مندس عمد ما عرمن كراب كرير فيز كااسفالة از روئ اكل الا نبار البناسة بين ورج فرما كرم بركون فر ابني :

اسفان خالب : كن جفة بيها يك خط كمعنوك بين ألك ألمريزن جنيز برزك ميران أيا راتم مبدالله رئيس ومعا فبدار ... - يزمبي مرقوم كرئيس ومعاندار يرود مرست خص صاحب نام دنشان بي -اخباري د كيركسبولي كير شايدوه بيني صاحب ببي كسي اخبار مي مشاهره فرانين ؟ ( ماه توجولا أن ۱۹۵۶)

\_\_\_\_(Y^)\_\_\_\_\_

اکمل الاخبار دملی [مورخهٔ م]، ایری ۹۹۸ او] در اشتبار کتاب از رووسے معلی

در المشهرسيد فغزالدين دمتم اكمل الانعبار دې " « محباب كرم كمتريعن د قانع نگاران بمعمرس أميد بيسكراد من يت اثمبار مرقوم بالاكواپ اخبارگوم باري درج فرمادي "

( ١٥ فرجولال عدم ١٥ م)

----(r4)-----

اخبارعالم مير محص [مورقة ١٢/ ايري ١٩٩١]

«داشهارگناب عودمهندی»

یه کتاب نطافت مآب برزبان اُردونتر جس می اکم خطوطها و در مضاین مختلف بطور و بها چهر کتاب کھے بین نواب اسد خال صاحب خالب مرحم کے نتائج نکریسے ہستے جس کا مطالعہ والسطی صفائی اور در سی زبان اُر دو کے نفیدا ورکار آ مرہے مطبع مجتبائی واقع میر خدیں صاف اور فرش خط ..... مراصفے کی مسیحی ہے تیمت اس کی ایک روب یا ور محصول واک بین آنے ہیں۔

وارد و مسل فالب نمر جلد دوم )

## عالبيبركيا بس

جیسا کی عنوان مفون میں مجی افیاد کیا جائے گذشہ اوران میری اور ترب کاب فالبد کا ایک باب ہیں ۔ اس کتاب میں کی اس عنوان مفون میں مجی اور جی بی اس کتاب کا مقصد میر ہے کہ فالب کے معاصرین کی تحریری اور میان چاہوں یا نفر میں جو کے بی ای کتاب کا مقصد میر ہے کہ فالب برکام کرنے والوں کو تمام فام موا در کی فل جائے ہے اپنے اس کتاب کتاب کتاب کا تعدد میر ہے کہ فالب برک میں نے کا ایک بہت بیش قیمت مجدور سائے آب کا اور اس طرح فالب سے متعلق عام فیادی والوں کی اصل عبار میں ناقدی و محققیں کی دیم سی مور گی میں نے حتی الامکان تمام گوشوں کی چھال میں گیسے ایک ایک برح الی مندر میں میں اور سے بالعمرم ورخواست کرتا ہوں کہ وہ فالب کی مندرج و فی نسیم کو بار معالی ناولات فر ایک ور میں میں ہواں سے جھے مطلع فر ایس سے بالعمرم ورخواست کرتا ہوں کہ وہ فالب کی مندرج کی وال گا۔

ور ایک اور جو کچھ طم میں ہواں سے جھے مطلع فر ایس سی سارے مطیات کو دھیں طرح اس شعروں میں ہی تا ہے ایس گے ، بینے کرم نوا کے حوالے اور شیک ساتھ وردیج کے وال گا۔

البابسى بُواہے كميرى نظرے بعض تحريري گزري اور ميں ف انہيں انبي يا د واشتوں ميں درج كرميا ، گرسور الغاق سے ميرا بب فائل ضائع ہوگيا - انہيں ميں ايک قطعة تاريخ و فات تھا جس كا ایک مطرع برجے ۔ انہيں ميں ایک قطعة تاريخ و فات تھا جس كا ایک مصرع برجے ۔ ایک مصرع برجے ۔

عالب جومرگیا ہے تو دِنی اواسس ہے۔ مال ہی ہیں ایک کرم فرانے جھے ہے دد بارہ عطا فرمایا ۔ ہیں اُن کا شکرگزار ہوں ۔ اس طرح غالب سے قیام کمفٹو کا دیک وا فقد کسی رسامے ہیں علم جغرسے شعل ابکہ مضمون میں بیان ہُوا تھا۔ اور جنا ب نیز مسود کی نظرسے گزرا تھا جموموف نے مجھے وہ واقعہ تو کھ دیا گر ما خذا نہیں ہمی یا دنہیں ۔ واقعہ کچھ کیوں ہے ۔ کہ فالب کی کھنٹو کی کسی جغارہ ملاقات ہوئی۔ امتحانا فالب نے ایک معرع کہ کر اس سے ا مدا وجنا ركوتبا ويد اورود مراموزون معرع وريانت كيا جنار في معرع ناتى علم حفركي مدوس تباويا . غالب مبت مّارْ ہوئے اور اس کے علم کے قائل ہو گئے دونوں معرعے جونیر معود صاحب کو یاد رہ سنے بی کچہ اس طرح ہیں۔

> ده بي مشاق سم اور مي جون متناق كرم طیت ان کی اورہے میری طبیت اور سے الركسى صاحب ذوق كے علم مي مندرج بالا وا تعمر بوتوحوا سه سے سرفوار فر المب -فالبير ك الواب كيفيل ورج ذال ه

منزكرون من فالب كاذكر ا- بهلاياب

فالت کے واقاتیں کے بیانات ۲- دوبرایاب

فالب كے وا قاتيوں كے انورويوميے جناب مميدا حمر فال صاحب فضر مرز ادرمسنلم زمانی بلم سے الے تھے ۳- تيراب اورشائع موسيك بير

بم . بيرتعا باب اخبارات میں فالب سے ارسے بی تمریری اور خبری رہی باب آب کے میش نظرہے اس باب بی دونا چوں ادر وارد ار اس محدا معباسات معی شال مول سحد

فالب كى زندگى ميں محصے ہوئے وہ انتعار جن مي فالب كا ذِكر بُوا ہے۔ ان مِي قطعات اربح و فيرونعي مِي بُنانُ فالب کے بہرے بُونے کی تاریخ جوصا حیب عالم ماہروی نے کہی تنی یا خالب کی وفات کی فلط خرار جانے پر كي تكف تعلمات ماديخ يا فالب كى مدح مي فعا مُدمتغرن ايك ايك دد دوشعربسى اسى ذيل مي أيمي ميس مهيالُ كاشعر:

> جوديدم عالب وأنده را ازمندمها أل بناطور يا دانه خاك ايراغم فمي المير

میان داد تمان سیاح کاشعر: مل کرم ب صرت خالب کابس مجھے مریز مہیں ہے سایڈ بال تھا نہ ہو وغیرہ مریز مہیں ہے سایڈ بال تھا نہ ہو وغیرہ

فالب كى دفات يرتطعه اورمرشي وغيره

معاصرین فالب سے السے خطوط من میں فالب کا ذکر آیا ہے

فالب كى دفات يرمقيا بن .

١٠ چنايب

۵ - پانجوال إب

، ساتوال باب

٨ - ماتعوال ياب

و - توال باب

۱۰ در ال باب متعرقات \_\_\_\_\_ ال باب بي وه مدايات جيج كى جائيں گى جو غالب متعلق معتر اورا بم ذرائع يہني يرم زورى نہيں كر مدابت باك كرنے بين يرم زورى نہيں كر مدابت باك كرنے والے سے وہ ميان كررا بت أي كى لينى يرم زورى نہيں كر مدابت بيان كرنے وہ مدالا الم مروزا يات أي يرمينا لُ كے حوا ہے سے مبيل مانك يورى نے فالب كے عبد كا بوا الله واقعے كا ذكر كرت بوئ كا بست كے دام بوري عالب سے مثلاً الرمينا لُ كے حوا ہے سے مبيل مانك يورى نے فالب كے ايك واقعے كا ذكر كرت بوئ كا جو الم جو يرمين الله يورى نالب سے المراد بيان الرج الم برمزيا لُ كے قلم نے بين بے كر مين الله الله بين سے من كر كھا ہے اس كے الم الله بين الله بين بين ورج بوگا۔

الك بين نے ابنى سے من كر كھا ہے اس لئے فالب بين ورج بوگا۔

الن الواب سے متعلق ميں اصحاب علم واوب كی طوف سے رسان كی کامنظر بول گا ميرا پتر بوب :

الم جل فال مير بين والم بير درخ بالله بين والم بير درخ بولي

# غالب کے اخری ایام

## دُ اڪٽراڪبرجيا- ري کامٽيري

مرنا غالت وصد درازسے امراض مختلفہ کے جموعہ سفتے۔ آخری ایا میں وہ زندگی سے بیزاد سفے اورا پہنے کو فردوں ہیں شار کرتے سکتے ہمیشہ کا فوروکفن کی پڑائی تواس وقت بھی وصد سے مبلیل سکتے اور سوائے پر ہیزی غذا قبیر جباتی گئی تواس وقت بھی وصد سے مبلیل سکتے اور سوائے پر ہیزی غذا قبیر جباتی کے اور کو اسٹے سے کہ وہ بر سے سال کے اور سے اور پر ہی غذا قبیر جباتی کے اور کا میں وہ ہمر سے اور براسے ہوگئے سے ۔ وانت گر گئے سکتے ۔ جبر سے بر جبر یاں اور جا تھ میں رصنہ پڑا گیا تھا اور یا در رکا ب سکتے ہیں بڑا الدور شقی دایک خوا میں سکھتے ہیں :

وداکنون کر دندان فرور بینت و گوش گران گشت موئے سپیداست و روئے پڑ آ اڑنگ دست بارزہ اندرست و بائے در رکا ب سطه سطان مطابق سنت میں اُن کی بیر حالت بھتی

دو ما قن سنب جواس منقود ادرام اس ستولی من الله

حصار معادی سائل معادی سائل ایک مرزا کا سامعرم کیا ہتا۔ قرت با عروبیں جی صفحت آگی تھا اور لبقول ان کے جبنی قوتیں انسان ہیں ہوتی ہیں سب شعمل تھیں ہے ۔ حا فظا کو یا کہ جی نہ تھا اور شعر کے فن سے گویا کہی مناسبت منتق عی مشاہد میں سب شعمل تھیں ۔ وردہ خط بہلائم کو بھیج جہا تھا اس بارے ہیں ہمام می شھمار کو مرزا تفتہ کو اطلاع دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

وردہ خط بہلائم کو بھیج جہا تھا کہ بھار ہوگیا ۔ بیمار کی ہوا تو قع زسیت کی ندری قو نیج اور کھرکیا ۔ وردہ خط بہلائم کی طرح نوط پاکیا ۔ اس خوصارہ کر بو نداور ارزشری کا تیل بیا۔ اس وقت شدید کر پانی بھی برتم بسیل کی طرح نوط پاکیا ۔ اس خوصارہ کر بو نداور ارزشری کا تیل بیا۔ اس وقت قوت بھی گی گرفتہ قطع مذہوا محت کہ تا ہم بات ہر کہ تندر سی میں کیا ہے ۔ وس ون میں ایک بارغذا تنا دل فرما لگی ۔ گلاب اور ون میں کیا ہے اور صورت رئیست ون میں دوبارا کو افتر دہ اس میر ملار رہا ۔ کل سے خوت مرک گیا ہے اور صورت رئیست کی نظر آئی ہے " کہ کہا ہوں میں کیا ہے اور صورت رئیست کی نظر آئی ہیں گیا ہوں ۔ کل سے خوت مرک گیا ہے اور صورت رئیست

مرزا اپنے صفعت، ناتوانی اور بیری کے بارسے میں ۱۱ دسمبر سلامار کومیاں داؤد خان سیاح کو لکھتے ہیں ؛

دو ناتوانی زور برہے ، بوط ساپ نے نکی کودیا ، منعفت ہسستی ، کا بلی ، گراں جانی رکاب میں باؤں

ہوں سیے ۔ باگ پر ہا تھ ہے ۔ بواسفر دور دراز در بیش ہے ۔ زادِ راہ موجود منیں ۔ خالی ہا تھ جاتا ہوں

اگر نا پر سیدہ مجنن دیا تو فیر - اگر بازیرس ہوئی توسفر مقر ہے اور ہا دیر نا دیر ہے - دوز خ جادیہ ہ

ستر برس کی عمر بین منظامان میں مرزای حالت برمی تستولین ناک ا در قابل رحم تفتی کھنے ہیں :

در ایک برسسے وارمن منیا و وخون میں مبتلا تھا۔ بدن مجبور وں کی کثرت سے مرد جرا غال اور لا له زار ہموگی تھا اور بیک چوڑے ایسے محقے جمیے انگارے سنگتے ہیں۔ طافت مفقود ہوگئی تمنی بلہ حبّناخون تھا ہے مبالغ اُ وصا اس میں سے بہیب ہموکرنگل گیا سے پوست سے ہڈ ہیاں نموواز اعضا

بروس ممكر بجائے ملکتے بیں سے نلام حین بلکرای مصر کو سرشند مرم انوم سلام از کو ملکتے ہیں:

رد برس دن صاحب فراش رہا ہوں۔ مجوت براے بارہ ادر مرز فم خونج کان ایک درجی بجائے

اگ جاتے ہے جسم میں جننا اسو تھا بیب ہو کونکل گیا ۔ عقورًا سا ہو مگر میں باتی ہے دہ کھا کرمیا ا موں کمجی کھا تا ہوں کمجی بیتا ہوں۔ مرمن کے آثار میں اب بھی برنشان موج دہے۔ دونوں پاوا کی انگلیاں ٹیر اسی میں میں میں معمدًا متورّم ہیں جو تا نہیں بہنا جاتا منعت کا تو بیان ہوہی نہیں سک تھے

جمرہ جولائی سلامار کو مرزا علاو الدین خان علائی ترنیبی کو مکھتے ہیں :

دو میری حقیقت سنو - مهیز تجرسے زیادہ کا عرصر مہوا - بائیں پاوٹ میں ورم ، کعن پاسے است باکو گھرآا مہوا پنڈلی تک آماس کھڑا ہوتا ہوں تو بنڈلی کی رحمیں بیصفے نکتی ہیں ۔ خبر مذا تھا۔ روٹی کھانے کو محلسرا مزگی کھانا ہیں منگالی ۔ بینیا ب کو کمیوں کرزا اعموں ۔ جاجتی دکھ لی ۔ ببغیرا وکڑو و بلیقے یات نہیں نبتی

ملصاد دوست معلقے مدا، تله ماردوستے معلقے مدام ، تله فرطوط فائب مراا بلدادل مولوی مبیش پرشاد ، تله اردوست معلق مدام ا هه - فدر بگرای سے فالب کی برمی داور سم محق - ان کا انتقال ملائل معابن تلاشان میں بردا - مرزاعی عالی نے تاریخ وفات کسی مه

سن کے دریخ دالم ہوا عالی قدرنے آہ کی قضاعی آلی خبرانتقال حضرت قدر کهی تاریخ سال دصت کی

( ولوان عالى مله امع عينان ككن ويومي بإزار مده عدم

پافائنے کو اگر ہردد سرے تیسرے دن جاڈی گرجاؤی توسی یرسبمو قع خیال میں لاکرمو کی نوکد کی گزرتی ہوگا۔ آغاز فتق مز برغلبہ ستمزاد ہیری دصد عیب جنیں گفته اند۔
اپنا بیمصر مرم بارباد چکے چکے پراستا ہوں سے
اپنا بیمصر مرم بارباد چکے چکے پراستا ہوں سے
اسے مرگ ناگھاں سکھے کیا انتظار ہے

مرگ اب تأکما فی کهان رہی - اسباب واکا رسب فراہم بین سلم نواب انوار الدولہ شفق کو دوشنبہ ۱۱ رمضان مشتامین مطابق ۵: فروری سنا او کینے ہیں:

دوسال گذشته نجر برمهن سونت گردا - ۱۱ مین سین ساحب فراش ریا - اکلها دشوارتها - جهنا بیرناکیدا و سال گذشته نجر برمهن سون برکدورت بعنی احراق کا مرس معنصر برکر باد مجمورت برکدورت بعنی احراق کا مرس معنصر برکر باد مجموری باد مجموری برد سرخود و سیسا بسر برای اورشب و روز بریاب مرسی در تین بور گرزری بی گراگری آنکود لگری که در گروی فافل ریا بهون کر ایک آده بهورس مین بیس اعلی بها تر با کی بیرناکور باک ایک ایک اور بیرناکور با کی بیرناکور برای کرد بیا بور کرد بیا بور کرد رست می بیرناکور بیرناکور با بیرناکور بیرناک

میرغلام بابا فال نے انتہاز کوم زاکو بنی اسنے کی دفوت دی بھتی ۔ لیکن وہ بیری ، صنعف اورنا توانی کے سبب و ہاں نرمیاسکے ۔ ان سکے خط سکے جواب میں نکھتے ہیں :

دو باؤں سے ایا ہے کانوں سے بہرا منعن بعمارت ، منعن دمار بن انعمن ول امنعن معدہ ان سب منعنوں بر کانوں سے بہرا منعن بعد کروں۔ بہن جارشیان دوز قفس بر کس طرح بسر کروں۔ کی سب منعنوں بر منعن ما بعد کی بسر کروں۔ گفت بھر میں دوبار بیتیا ہ کی حاجت بوتی ہے۔ طاقت جسم میں حالت جان میں نہیں۔ اُنامبر اور کا کسی معورت جیزا مکان میں نہیں ہے " ما م

مرکے اُفری مصفے میں صنعت نمایت کو بہنج گیا تھا روشہ زور برتھا۔ قلم لولکوں سے بنوالیلتے ، بینائی زائل ہو جکی تھی اور حواس کھی محنق بو سکتے ملام اشعاد کی اصلاح بلیٹے بلیٹے دہیتے بعد میں جواشعار اصلاح کے داسطے اُستے بھتے وہ کبس میں وحرے بہتے سکتے مردہ نرا تکھی کا

کرتی بھی اور نریا تھے ہی سلے کوئی شغل نہیں تھا ۔ کوئی افسالا طا کوئی جلسے ابندر نتھا ۔ کتاب سے لفرت ، شعرے لفر علی سلے سامعہ کا حال برتھا کہ ایک تخذ کا ذکر مع دوات دفام سامنے وحرار مہتا تھا ۔ جو دوست اُسٹے سکتے پرسٹس مزاج کے سوا اور کچید کہنا ہوٹا تھا وہ لکھ دیتے سکتے اور ان کی کڑیر کا جواب زبانی دیتے سکتے سکتے

منتى صبيب السُّرفان ذكا كو ١٠ شوال سندير صعابق ١٥ فردري ما الرفان و كله بين ؟

دوسنزابهٔ اادو میں ترجہ بیرخرف ہے۔ میری تنہ برس کی ترہے۔ نہی میں اخرف ہوا مافظائو یا مقابی منیں رسام ع باطل میت دن تھا۔ رفتہ رفتہ دہ مجمی حافظ کی مان دمعدوم ہوگی، اب مین مجرسے برحال ہے کہ ورست آنے ہیں رسی پرسٹ مزاج سے برح حکر جبات ہوتی ہے وہ کاغذ پر لکھ دیتے ہیں۔ غذا مفقور ہے۔ معبح کو قندا ورشیرہ بادام مقتشر دد بیرکو گوشت کا بالی الزنبا کی خرج ہوں، برج سے وقت با بنج دو ہے جرشوا ب ادراسی قدر گلاب اخرف ہوں، برج موت وقت با بنج دو ہے جرشوا ب ادراسی قدر گلاب اخرف ہوں، برج

منهور بین عالم میں مگر بوا محبی کبین سم القصر مذ درب مربع العادے کرانسیس سم

ميان دا وْد مَان سباح كوااجون محله المركوا بني ضعيفي اورسب سب كانقنشه إن الفاندين كلين عين :

دو او دی برستور سے جا کو گوا ب میں خط نہیں لکھ سکتا ۔ اُکے لیٹے لیٹے لکھا تھا اب دائنہ اسلام کو اسلام کی اسلام کے ایکے ایکے سے اسلام کے اسلام کی وائر دو ال اور کھراس موسم میں سر کا بھیجا مگھلا جاتا ہے دھوپ کے ویکھنے کی تاب نہیں اسالام کو کھون کی سوتا ہوں ۔ مبیح کو دوا دمی ہا معتوں بر سے کو دالان میں سے جاتے ہیں۔ ایک کو طوی اسلام کو بھر اس کو میں اسلام کو بھر اس میں ڈالی دیتے ہیں۔ تمام دن اس گوشٹر تادیک میں بھاد بہتا ہوں ۔ شام کو بھر دوا دمی برستور سے جا کر بھنگ ہی ہوں کہ اس میں اور اسلام کو بھر دوا دمی برستور سے جا کر بھنگ ہیں ہوا ان ویستے ہیں۔ کیا کہوں کس کس کی عز لین ایر سب ایک ہو گئر دھری ہون ہیں۔ اگر کو تی دون اس کو در کھنے گئر کر تی تو سب عز اوں کو دکھونگا

عبيب النَّرْفان وْ كَاكُوم شُوال مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

مع میاں کیا تکھوں ۔ ما تحد میں روشنہ الکیاں کنے میں نہیں ۔ ایک ایکھ کی بینائی زائل جب کوئی ام میاں کیا تھوں ۔ ما تحد کی بینائی زائل جب کوئی ام میان ہے تواس سے خطوط کا بجاب مکھوا دیتا ہوں مشہور بات بربات کرجوکو ٹی کسی عزیز کی فائد دلاتا ہے و تی کی روح کواس کی ٹوہنج ہے۔ ایسے ہی میں سونگ لیتا ہوں غزاکو۔ بہلے فائد دلاتا ہے و تی کی روح کواس کی ٹوہنج ہے۔ ایسے ہی میں سونگ لیتا ہوں غزاکو۔ بہلے

مقدار غذای تولول پرمنع عرضی اب ماشوں پرسے - زندگی کی تو قع اسے صینوں پرائنی اب دنوں رسے علی اس میں کچرمبالغرمنیں نے بالکل سرامیں مال سے وانا لیڈو اِنا البدراجعون ال جهارشينه ١١ رابريل شهرار كومير غلام بابافان كو تكصف بي: ووا مراص حبمانی کا بیان اور افلاص بمركير کی ترر سے بعد بجوم فم بائے منانی کا ذکر كي كروں جبيا

ابرسیاه میاجانا ہے یا تدی کا دل آتا ہے " علی

دراص مرزاکو کاکته کے مقدمہ بنت کی ناکامی نے اثنا مایوس اور ناائمید کمیا تفاکہ وہ اپنی زندگی سے بعیشہ کے ملے عاجز آ جیکے تھے اور دنیا کے آلام داستقام اور نگ وسی نے انہیں اس قدراً ن گھرا تھا کہ انہوں نے بیں مال مرنے سے قبل اپنی موت کی پیش کوئی مختلام كے دے كافتى جنا بخراس بنيان كوئى كے باب ميں ووشعبہ اجنورى المان كوخواجه غلام بوت بے قبرك نام ايك خطابي سكتے ہيں:

دواب اس سے زیادہ یاس کیا ہوگی کہ بامیدمرگ جبیا ہوں۔ اس راہ سے سنعنی ہوتا جلا ہوں د و دهانی برس کی زندگی اور ہے۔ برطرح گررجا نے گی۔جان بوں کو تم کو نہی آسے گی کہ بری كبنا ب ومن كازمانه كون بتاسكتاب وجابية الهام سمجية جابية اديام سمجية بب برس سے برقطع مکھ د کھا ہے سے

منكه با شم كه حب و دال باشم بيون نظيرى غاندو فالب مرد در گویند در کدامی سال مرد فات بیوکه دو فالب مرد ۴

اب بارہ سؤ کچتر ہیں اور دو غالب مرد " کے بارہ سوسنتر ہیں۔ اس عرصہ ہیں جو کچید سسرت بہنجی ہے ورند بھے ہم کماں سک قافنی عبدالجیل حبون برمیوی نے بیشنب استبر اون الله کواس معرص بارے میں دریا فت کی فغا ۔ ع وو کیستم من کرتا اید بزیم ۱۰

اس مے جواب میں غالب نے لکھا کہ

ور لاحوں ولا قوہ ! يه مصرع ميرانبيں روستا ابد بزيم " يه فارسي لاله وو فتيل "كي ہے۔

میراملع یہ سے سے

كبيتم من كرحب ودال باشم چِن" نظيري" نماندو" طالب مرد در مگو بدیعه و در کدا مین ال ا مرد غالب بمبحوكه و غالب مرد ( ير ماوهٔ مار بخ روفات ازرو ئے بخوم منیں مبکد ازر دے کشف ہے۔ اتا لندوانا البراجيون مے

المه ادود في معظم الله ادود في معلى الم سم عود بشدى صلا اردوسة معلى مداد الله أبحيات ما الامعنف محرصين أزاد بي اورميرسد الم مص عود مندمي مسل ، خطوط غالب مدا

مرزاکواس بات کا یقین تناکہ وہ محصلات میں رہائیں گئے ۔ جہار شنبہ و جون اللہ ایڈ کو میر صدی مجردے کوایک خطیس مکھتے ہیں وداب كے اليا بهار موكيا عقاكم عجد كوخود افسوس عقار بالخوي دن غذاكها ألى- اب اجما مول تندرست بوں - ذی الحجر معتمال م الكي كيد كالك نبيں ہے . مرم كى مبلى تاریخ سے الد مالك كا . بوسعت مرزا کے نام دوشنبر دوم مجاوی الاول الاعلام مطابق ۸۷ فرمبر المالا کو بختارہ میں مرنے کے بارے میں مکتے ہیں ودين توبنين كے باب بي علم اخيرس بول عيرام بورجيلا جاد سكا مادى الاول سے دی الحج تك ٨ فيين اور يجر فرم سے المان الله وع بوكا - اس سال ك دو فيار فد دس كياره ، ميين ومنيكرانيس بيب ميين برطرح بسركر في بيراس مين را في وداعوت و ذلت ويون جومفسوم میں ہے وہ بہنج جائے اور کھر علی ملی کتا ہوا ملب عدم کو علاجاد اس حبم رام بورمیں سب اوررور مالم نورس - ياعل ياعل يا على با على ١٠ سم

بقول حاتى حبب مرزا مضنتني جوابر سنكه جوبر تشف ابين مادهٔ تاريخ و فات " غالب مردكا ذكركي نوانهول من كها حضرت إ انشاء المتر ير ماده تهي غلط ما بت إوكا- مرزاف كهاو وكيموصاحب إلى اسي فال منهد مذكانو - اكريد ماده مطابق مذ فكلا تومين مركيهور كرمرما والكاللي آخر کار بڑی آرزؤں اور تمناؤں کے بعد محتلے صرکا سال اپنی گوناگوں دلغربیبیں اور نباہ کاربوں سکے ساتھ آبی گیا۔ اس سال دِلی میں بینے کی و باکھوٹی اور سخت قبط پارا جس سے بنتے ہیں بے تنمار مانیں تلنت ہوگئی لیکن اتفاق سے غالب نہیں مرے - انہیں اس بات کا اصاس موگیا کہ مادہ تاریخ بھی غلط نکلا۔ آخر لوگ کیا کہیں گے بچونکہ ان کی طبیعت میں شوخی تھی اس لیے دوستوں سے کما کہیں آناستا منیں تقاکہ دیا میں مرجانا بیرااس سال مرنا میری نشان کے خلاف تھا ۔میر جہدی بجرقرح کوجمعرے اجموم مستنبط مطابق ۲۶رجولائی ماتشانہ و کو

« وباكوكي لوسيقة مو ؟ قدر انداز فغا كے تركش ميں ميى ايك تير ما فى تقا قتل ابيها عام إلوط اليي

عله اددوف عين مايع

ك محطوط عالب مرايع

سے منتی جوابر سنگھ جو مرک بارست میں مالک وام تلامذہ فاب صف پر مکھتے ہیں کہ وہ مرف فاری کتے تھے مالک وام کا یہ کن درست تنہیں ہے ۔ جو تبراد دو میں مجی شو کتے سکتے۔ شجے ان کی ایک علی کو ان کی دستیا ب ہوٹی جو مکم جنوری سند کارہ مطابق ، رجمادی الاول شکایے کو دیوان گلدستر شوایل جھی کانی جیڈشویہ ہیں م

مهال تفندى سانسين لينة رسيم عام تب جرميايه موشول مينفا بالم الم شب

مهال راجو وه مرعب الم تمام شب و مجعاكيا مين ص كا عالم تمام شب مبنوست فيركرم وبال أب سعرا جوميرے أمان فحبت كے تارے بس

علاوہ اس بول کے مجھے جو تہر کا اور بھی ار دو کلام دستیا ب ہواہیے۔ ملك إوكار غالب مصير مه سخنت؛ کال ایسا پراوا؛ وباکیوں نرم و بلتان الغیب فے دس برس پہلے فرمایا ہے: مومکیس فالب المبلائی من تمام ایک مرگ ناگها فی اور سے

ميان ميان المساليد كى بات غلط ندى و مرين في وياست عام مين مرنا ابين الني زسمجا - واقعي اس مين ميري كسرشان وي . بعدر فع ضاد

مجراباجات كا" ت

الیسائی ایک اورخط کیم میم مراسید مطابق ۱۹ بجن سلامائر کو قامنی عبدالجین حربی بریوی کے نام مکھا ہے ۔ کتے ہیں :

دو میں زندہ ہوں لیکن نیم مردہ ۔ آگئے ہر برارہ اہوں ۔ اصل صاحب فراش ہوں ہیں دن سے

باؤں میں درم ہوگیا ہے۔ کعنویا دہشت باسے نوبت گزر کو بنڈلی تک اماس ہے ۔ جوتے یں

یاؤں سما تا بنیں ۔ بول و براز کے واسطے اٹھن دشوار میسب باتیں ایک طرف ورد مسل روح ہے۔

معکم الی سمی میرام زامر نامر ف میری تکذیب کے واسطے تھا۔ گراس تین برس ہیں ہردو درگر نوکا

مزہ میکھار ہا ہوں ۔ عیران ہوں کہ کوئی مورت زیست کی نہیں ۔ بھر بین کیوں مبدی رہوں ۔ روح

میری جم میں اب اس طرح کھرائی ہے جس طرح طائر قفس میں ۔ کوئی شغل کوئی اختلاط کوئی مبلے

کوئی جمع بیند نہیں ۔ کتاب سے نفرت ، شعر سے نفرت ، جبم سے نفرت ، روح سے نفرت ، بجوکھیے

کوئی جمع بیند نہیں ۔ کتاب سے نفرت ، شعر سے نفرت ، جبم سے نفرت ، روح سے نفرت ، بیجوکھیے

کوئی جمع بیند نہیں ۔ کتاب سے نفرت ، شعر سے نفرت ، جبم سے نفرت ، روح سے نفرت ، بیجوکھیے

ا خردہ خوس دن بھی آگیا جس کے بیے مرزا برسوں کے مشاق سے اور جس دن کو آئی ، ظلموری ، طالب ، کلیم اور نظر نیش پوری کے مشاخر در معنوی اور سب سے بڑے بندوستانی فارسی اور اُردو کے مشاذ ترین بی کوشام کا جراع زندگی مون کے جو نئے سے وہ شنبہ ۱۷ دی تعدر وہ کہ اور کی مون کے جو نئے سے وہ شنبہ ۱۷ دی تعدر وہ کہ اور کی مون کے جو میں ہوگئی تھی ۔ بھر وہ کو ماری موجاتی میں موجاتی میں جو بھی اس کے بعد جندروز بہلے ہے ہو تا مقا۔ بچر ہے موجاتی موجاتی معنی جس روز انتقال ہوا اس سے نشاید ایک ون بہلے میں ان کی عیا دت کو گئی مقااس وقت کمٹی بھرکے بعد افاق موجاتی اور نواب علاوالدین احمد خال موجاتی م

در ما دور امعرم رخما و ایک دوروزین بمسایون سے پوجین اور شعرکامبلامعرم مجے یادنیں رئے۔ دور امعرم رخما و ایک دوروزین بمسایون سے پوجینا اور معرم رخما و ایک دوروزین مرتوسلامت اور ایک دوروزین مرتوب مر

له مرزاند ا ببنة تن لسان النيب قزارد با (ابجان مراس) ، كه عود مندى مرسم ، اد دوستُ منطقٌ منها ، أبجيات مراس ، خطوع فالب مراس الله خطوط فالله عبدالغفور نساخ مطبوع رهند الأنه يا وكارانت الب مراس المنتى اميرا عمد المير

مرف سے پہلے اکرزیوننع دروزبان رہا تھا

وم واليسي برمسبرداه سب

ا درسط ن نفام الدين كي دركاه مين وفن بوسف -أردو سك مرب سع بوا عناع ميرانيس ف ان كي وفات بران الفاظ مين خواج يخسين اداكي:

مرحوم موئے جوارِ رحمت میں گئے مالت ، اسدالٹر کی خدمت میں گئے

الكرارجال سے باغ جنت بیں گئے مدارح عسلی كا مرتبراعانی ہے

مرزاكى دفات پربت مصفاع ون سفة تاريمني كمين - چند تاريمني بربي:

عماتر بت او مستاد بربینها بروانمناک باتف نے کہ گنج معانی ہے ترخاک ۱۲۸۵ صدر دیوں فرص مرس مسلم من من بده من من المحرون كل حسرت دا نسوس مين مين بادل محرون د كيما جوشهم فكرين ماريخ كي مبسروح

منيرشكوه آبادى سه

ملطان من غلام آل ليبين درنتر بمندافا داست مكيس، بارب برسانيش فردد كسس بري در برج لحد جررت آن سرمين اً س غانب و مبلوی حسب کیم دوران در نظم و زبان فارسی نا می دهسس برداشته رخت ازبس سراست فانی و نباست سبه بدیده و ابل سخن

ار بح دفات ادچنین گفت منیر اه افعی عمروجیت لا نافی حزین سے ۱۵ مردمیت الا نافی حزین سے

مرزاحاتم على تترسه

لنُّر الحسب دگرامی آمر بجنان غالب نامی آمری

شاع دندحمنورغفن اد گفت بانف پئے آبیج استیم

نساخ سه

کوغیرت طهوری بوده و زنگ طالب گفتا سروش عینی مین الکمال غالب ۱۲۸۵ أن عمة سني يجت غالب بمرد نسآخ من كرجستم تاريخ انتقالش

الد یادگار فات مناو ۱۹۰۰ ، عن انیس کی بربای ان کے باکد کی مکمی ہوئی راج فرود آباد کے کتب فاضی سے میں نے جی اس کی زیارت کی ہے۔ عند کی پات منبر مروادہ منبر شکود آبادی مناسبات میں در مشکلیں، مناوع مرزا مائم علی مرتبر حد حمیج تواریخ مرابع - فالب كي من كرتى بي فلق بائ باسط بولى خسىرد دوشنبه ذيعقد واست واست

كيول كرنه بوالم ول يردرد كوميسرك نسآخ سال وزن کی مجہ کو ہوئی جومس کر

آزاد سه

نسآخ ہے

مرزای دفات پربست سے توگوں نے مرشینے کھے۔ میر دہدی مجرفرح ان الفاظ میں اسپے استاد گرامی کی خدمت میں خواج تحقیق بیش کرتے ہیں۔

مركناأج تاحب الرسخن محل رتكين وشاخ سارسنن تازگی بخش لاله زار سخن ہے عنال کش دوشسوار من بيخسم مرك شهريارسخن ان کا مر فدیس ہے براوسی اب خزال موكثى مسارسنن اب يرسي الهاسف دارسخن

کیوں نہ دیراں ہو دیارسمن بلبل خوسشس ترا نبر معنی تخفل بند حد لقير مضمون ع مدنظم كيول نه بوديان كيون مزحرفون كابولياس سياه سائقة ال كے گئی سخن سنجی آباری می میں سے وہ نرا نغربراثيان كهسان دنيي

زركب وفي وفيز طالب مرد إسدالترخال غالمستب عرد

فوق مقا نترین ظهوری بر ایک سے ایک سے و می بیر سخت ہے مین ہے دام ضطر فلم ب مان المشكيا ير ہے یہ راہ دراز کی کیوں کر كام أث ذايت ديدة تر میرے الوں سے سے بافتہ

مقته نطت می سیدنگم بی بمر اس كا تان كوئى نداس كانظير كون تسكين فزاستُ فاطب يو بادكرت بيرسسكانين اب ك يا دُل توزيلة مق أتش عم كى سب بمعرف ولي اب تو ویدارکو د کما دیجیت كون سنة بابكى كى بات أج كل توييشورب كم كمر

ر شاب تونی و فوز طالب مرد استدالتُدخان فالسّب مرد

## غالب کے بعدان بربہلامضمون

سيتدمعين الرحمل

"مرزا فائتِ پِربہت سی کتابیل ورمضامین مکھے گئے اور اکبی بہت کچے کمن ماسے گا ۔"

داکٹر مولوی عبد الحن

و مبنی انجی اوراً دیجے درجے کی کما بیں غالت کی زندگی اور شاعری پر نکھی گئیں ، اُتی کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہوئیں ۔''

• دُاكِرْسَيْنِ عايد حَين

"كُذشة مجتبي بيس برى بي فالت يرتبني قابل قدر تصانيف ممارے ساھنے أين اوروكم اوركسي تُعتقف يا شاعرمے سطے ميں ندائيں ""

• دشيلحكرصديقي

" فالتِ ہمار سے اوب کی اُل جموب شخصیتول میں سے بین سی سے تعنق ایک دو کتا ہیں مہیں ملا مات ہمار سے ایک دو کتا ہیں مہیں ملک ہے کا است میں اور کا ایک دو کتا ہیں مہیں مہیں میک کتاب مالے تاہد اور کا جول سے "

• وُاكْتُرخواجداحمدفاردتى

"فا ات کوہا ہے اُ دب میں آئی ایمیت ما صل ہے اور شیقتہ ، آزاد ، ما آلی ہے آ ج کا سے اور شیقتہ ، آزاد ، ما آلی ہے کہ اُرد واُ دب اس کنرت سے ہما دے الحق ملم نے اس مقبول مؤمنوع پر طبع آز الی کی ہے کہ اُرد واُ دب کے گونا گوں دمجانات اور بالخصوص بھارے فن تنقید کے ارتقا کا پورا انداز ہ اُن کتب کے مطابعے سے موسکت ہے جو خالت کے معلق مکھی ہیں "

ه شيع عجد اكدام

" غالبیات کی اس کفرت میں غالت پر سیلیمضمون کی تلانش و نعیبین اسان مہیں ہے۔ اس سے کہ غالب پرجو کچھ مکھنا گیا ہے اور نکھا مہا آرا ہے وہ سب کا سب کہیں کے ماموجو دمنہیں اور اس سندی بڑھ کر " نفت بیر کہ قدیم مجتے ، تذکرے ، گاکدستے ، بیا صنیں اور اخبارات ورسائل و فیرو کے پورے فاکل محفوظ بھی منہیں ہیں۔

نامت نے قریب بہتر برس کی عربی نی -ابنیس شعرائے ترکروں پ اس دفت سے ملد طنی شروح جو گئی ہی مجب ہ البی بدر والا ابرش

اله بواله: شن موداكرام بحيم قرزارة ، معفرا

کے تھے۔ دیکن اپنے میں جیات اُں پر ہوکچہ کھا گیا، اُس سے قبلی نظر میں اسے عفی اُن نگارتات سے بحث ہے جو اُن کا دفات کے بدرائے آئیں۔
پروفیسر سیمسعود حسن رمنوی نے نمالت کے بارے میں میلائفٹرون ؟ کے تحت مابنا مہ ' ذخیرہ بالگو بند' آگ بابت مارچ ۱۹۸۹ء کے ایک منٹون ' مرزا اسدالیڈ خان منونی المتخلص برغالب وفوش ' کے بارے میں اس خیال کا فرطہارکیا ہے کہ ؛
منالی مرزا کے حالات میں بر پہلامفٹرون تھا ہوکسی رسا سے میں شائع موا ' '

گارسین تناسی نے آریخ اُدب بندوی وہندوسٹ ٹی " ( جن ووم ، جنداقل ، پنرس ، ۱۹۰۶) جن فاات کا تذکرہ ظمبندکرینے مرئے (صغ میں ۲۷۴ وہ بعد) ، دومضا جن کا توالہ دیا ہے جو فالت کی دفات پر ۱۹ ہم اور ۱۹۲۸ والتی ۱۸۹۹ دیکہ اُدورہ اخبار ، کھونٹو میں شائع موٹ ۔ افاا فقار شیسی جا سے ایک میں معمول "یورپ میں معمول "یورپ میں فام کا معاقد» جن ایان دونوں ایل مضاحل کے فرانسیسی ترجوں کی خیص اُردوز بان میں چنی کردی ہے۔

عمر متین صدیعی صاحب نے مالب پر پہا اہم ضمون "کے تحت بغت وار" رتن پرکاش" درودم ، بدھیل کھنڈ ) کاشاعست درود ہے ا در درج ۱۸۶۹ کے ایک حنمون کی نشآ درجی کی سبے۔ مولانا مرتصلی حسین فاصل مکھنوی نے آنا محد باقر نبیرہ آزاد کے حواسے سے مولانا محد حسین آزاد کے ایک عنمون" وفات اُسدا لٹہ خال "مطبوعہ مرکاری اخبارہ لامبور ۲۲ رفودی ۱۹ مردوکے بارسے میں فرایسے کہ سے فائب پر ۱

"معافر مضامین میں تاریخ اشاعت کے محاظ سے نوببلا منبی کہا جا سکنا می مواد سے
معافر سے اُدّ دیت کا درج ماصل میسنے میں کوئی شک منہدی "

له احوال نالب مرتبط اكثر منادا دين احد عبع اول ١٩٥١ عرصا

لله فرانسیسی زبان میں تین عبدوں پشتمل اس تاریخ کا تنقیدی حوائی اور مقدے کے سابقہ اُرُدو ترجہ کرکے ، ایک فرانسیسی فنا تو بی بیان تذرد سنے ۱۹۹۱ دجی کواچی یونیوسٹی سے بی ایک وٹری کا ماصل کی - یہ ترجہ انجی شائع بنیں مواسے - اس کا ایک خفی نشخہ ڈواکٹر ایوا ملیٹ صدیفی صاحب صدر شعبًا دکو ایک یونیورسٹی کے فاتی کتب نما نے بی محفوظ ہے جن کی نگرانی بیں بدائم علی کا زنام مانجام با یا - [ بجالہ نام کا در کو ایک تنب نما نے بی محفوظ ہے جن کی نگرانی بیں بدائم علی کا زنام مانجام با یا - [ بجالہ نام کا در کو ایک کا تنام مانجا کے ایک کی تنام کی ایک کا در ایم ایک کا در ایم ایک کا در ایم کا در ایم کا در ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایم کا در ایک کا

ته ۱۱، ماری ۱۹ ۱۱ ماد کے اُوده اخبار میں عالب پرجمعنون درج مقاء اُسے ڈاکٹر فرمان فتح پرری صاحب نے وی فہید کے ساتھ بیلیاں ندر دیے تہجے (محزونہ ڈاکٹر اور الیث صدیقی اے حاسے قوی زبان کراچی دیمبر ۱۹ ۱۹ وردے میں شائع کر دیا ہے۔ بیکہ "بورب میں فائب کا مطالعہ" مشمولہ:

ا۔ افکار،کراچی فروری ماری ۱۳ ۱۹ مصب ۱۰۰- ۱۰۱ - ۲۰ برب بی تحقیقی مطلب علی طبیع محلس لامور ۱۲ ۱۹ مصب ۱۰۱ میں اسلام هه آج کل، دبی فروری ۱۹۱۷ مسب ۲۷ - ۲۷ س کشد ادبی دنیا، لامور ۱۹۱۷ شماره دواز دیم صف ۔ انگے صفحات میں صروری تمہیدا ورتعارف سے بعدا کمل الاخیار؛ دہلی کی اشاعت ، ارفروں ۱۹ مراسے ایک عظمون مبتی کیا ما نا ہے جیے متذکرہ بالاسب مضامن پرتقدم زمانی حاصل ہے اور جے اب کک کتھیتی کے مطابق غالب کے بعد اُس کے حالات میں بہلا مضمر ان خیال کڑا جاہیے ۔

ہے۔ بغت روزہ اکمل الاخبار دملی محقہ مبیاراں وہواں خانہ صیم محمو دہخاں صاحب سے کیم حبوری ۱۸۹۹ کوجادی ہوا ۔ اکمال لاخبار ' کے چیلے صفحے رشمندشالاً اخبار کا اشتہار درج موالحظا ، حس کی ابتدائی سطوریہ ہیں :

" يه اخلد راسى آناز مفتدوارم رحار شنبه كومنطبع مؤكر فدرمت مي شاتقين كعجاجات

ہے۔ رمام عام برنتوں الاحترام کمکہ خاص و مام کولیسندا آ اہے۔ رمام عام برنتوہے " مولانا املاد صابری سنے" اکل الاخبار" کی ویج تسمیر ہے تبائی ہے کہ :

" خیر نما مرا فان دا حب بھی غلام نی بھیم محد دخان اور میر فخر الدین صاحب کے آبیس میں مہرت گرست تعریب کے ان کا مشود مواکد ایک اخبار نکا لا جائے جس کے بنے برسی کا مرفاط وری ہے۔ جان کا مشود مواکد ایک اخبار کا جائے جرا محبر سکے بار مرفور کی ہے۔ جان کا مرفاط وری ہے۔ جان کا مرفاط وریس کے ام پر اخبار جاری کیا جائے اور پرسیس کھولا شرفین خال صاحب کے والد ما جدا کمل خال ماں کے نام پر اخبار جاری کیا جائے اور پرسیس کھولا جائے جان کی اور اخبار جاری مہرتے ۔ مطبع اور اخبار کے کو اور خال مہتم میر خان جانے کا مرفان تھا یا حصر ان محتر مرف کے اور اخبار کا محتر ان محتر مرف کے گا اور نگران تھا یا حصر ان محتر مرف کے اور اخبار کا محتر ان محتر مرف کے اور اخبار کا دور نام ہم میر فخر الدین صاحب اور نگران تھا یا حصر ان محتر مرف کے ا

اُخباد کے مالک دہمتم میر فخرالدین اور اخبار کے دیگر متعربین سے فامت کے عزبت اور مجبت کے مراسم نفتے فالمب اِس اخبار کی تعلیم سے فلمی سر میت اس کے اوارہ تحریری حصله افزائی کرتے ہے۔
عمر میں میں ستعد رہے ، اس کے بیے فر مایہ وائم کرئے کی تکرکی اور طرح طرح سے اِس کے اوارہ تحریری حصله افزائی کرتے ہے۔
عرج ن ۱۸۹۸ دی خطیں ایسے ایک شاگر و مباری الارشناق کو ، جر ایکل الا فبار سے وابستہ مقصے میں :
" برخوروا رمبادی الل اِس اِس نو مبال اِن و دوست بعنی مکیم علام رضا فال کے وام مجبت
کو اپنے طابع کی اور کی تجھو۔ بیروائش مندستو وہ نوی امیر نامور موسف والا اور مراتب اعلیٰ کو .
جبنے والا ہے ۔ اُس کی ترتی کے نمن میں تہاری بھی ترقی موسف والی ہے ۔ ورائی تو یہ
جبنے والا ہے ۔ اُس کی ترتی کے نمن میں تہاری بھی ترقی موسف والی ہے ۔ ورائی روز گار ہیں ،
جبنے کو اہل المطابع ، انجمل المطابع حق ہے جکیم علام مبن نصاب من محید خوبان روز گار ہیں ،

ركة اطادها برى تاريخ بسحافت العداجيدودم طبع اول دبل مشام على ايضاً الفنسه الم الم 119-

على ويكي ميان وادخان سياح سك نام غالب كخطوط مورخ ١١ م المربي ١١ م ١١ نيز ١٥ م الكست ١٨١١ واكمل الاخبار اكتور مهمالم يك ويكي ميان وادخان ميان ك نام غالب كاخط مورخ ١١ ما مايج ١٨١١ م

بمونوی اور بیکو کر وار میں میرفی الدین آزاد منش اور سعات مند نوج ان بی ، کم گفت را ور مرنج و مرنجان بی ینیم جارو شخص بکر صدف دصفا اور حبر و ولا کے جارع نعر بور جهال افری متم جاروں صاحبوں کو نزشنو دو وِل شا د اور اکمل المطابع کو باردنن اور آباد رکھے

"اكل الاخبار بين عالمبكانام اوراسوال مبيشة تفصيل وركميم سعدورة بإذاربا بيناعير مران فاطع"ك

تضييم الله اخبار من فالب كي عابت مين برى مركرى دكهاني اور أن محموقف كوشد ومسعمين كيا-

فائت ادراصی به این ان خیار " کے ما بین تعلق فاطر کے دشتے اور بتیجے میں غائت کے تنقال کے فوما میں جارشنبرے افروک ۱۸۶۹ و کو بو پرچیمنف کر شہود بر آیا اس میں پورے ایک صفح پر دو کالم میں سبیاہ حاشیے کے ساتھ فائت پر فائٹ کے انتہا کی محبوب شاگر دمیر مہدی مجروح کے تعم سے ایک تعزیتی مضمون شائع موا، جس کا عنوان ہے :

" فَرِّ عُسِهِ فَيْ دِثْمُكِ مِلَا مِهِ مُرَد اُسَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُرَد "

قیاس غالب ہے کہ غالب کے انتقال سے بدرائ ضمون سے بیٹے اور کوئی تحریر نرتھیں موگی اسسے غالب کے مرتن الموت اور دسال کے میچ وقت پر روشنی پڑتی ہے اوراس لیے اب اس ارتجی دشا ویز کو کامل سورکس کے بعد می دعن میٹی کرنے بیکے معدر کی عذورت منہیں ۔

بنظن برج مومِن ذنا تربیمینی سنے" أب سے آدھی صدی بیسید کے اُرو واخبار" (مطبوعه اُرو و ، اوزبگ آباد اپرین ۱۹۳۵ء) بین اکمل الاخبار" کا ذِکر کریتے موت مار فروری ۱۹۸۹ دسکے پہنچ سے نامت کی طلت کی خبردے کی ہے (مسل ۱۲۲۹ء ۱۳۵۱) اور مجروق سکے زیر محبت مغیر ن کو مراسلہ" بنایا ہے۔ راکر خالب طبع جارم مسلاا و ۱۹۸۱ نیر محبت مغیر ن کو مراسلہ" بنایا ہے۔ راک وام منظ ا

کے کا فروری کے بیدا گھے پہارشنے ۲۴ فروری ۱۹ ۱۹ کے ایک الاخبار میں مرزا مرکو پال نفتر، مرزا قربان علی بگی ساک اور سمباو مرزا کے قطعاتِ تاریخ وفات ثبائع موئے ہیں اوران کے میدصا حرب کمل الاخبار نے یہ نوٹ ویا ہے :

الا واضع مو کدم ولائ غالب مرحوم کے تکا مذہ نے بہت سی ارتخیں اور مرشیے اس غم والم میں مکھ کر نبا براندراج اخبار مطبع میں تھے جی ہو کدم ولائی غالب مرحوم کے تکا مذہ نے بہت سی ارتخیں اور مرشیے اس غم والم میں مکھ کر نبا براندراج مواکریں گئی۔ میں ہو تکہ ایک بارسیب عدم کنجائش اخبار و و ذخیرہ مرقوم منہیں بوسک البندا ہر رہیں جمیں دوچار تنظیم درج مواکریں گئی۔ آب کہ الله الانجار، وملی جارہ مردی ۱۲ مرودی ۱۲۸۱ع جارشنبر آب و بیت ده ۱۲ مرصلاً

قطعات النظارة النظرة والمحافران كالمسلسة تقريبا إنج جر جيني كرجارى را مرار المرك برج مين مير مهدى فجرون كرسات يوسف على عاعزين كوري كالمناس يوسف على عاعزين كوري كالمناس المروزين كالمراب المحافظة المرح شابل اشاعت ہے - اسى برج ميں قربان على بيك ما كاك كا كردو و رائي شائع مؤاجے - الى برج ميں قربان على بيك ما كاك كا كردو و رائي شائع مؤاجے - الى ما ورعا المن المحافظة المرساك كا كردو و رائي شائع مؤاجے - الى ما كا المرساك كا كرد و و رائي شائع مؤاجے الى المنتاق د فيرو كے قطعات الدين شائع موسے ميں حالى الديم الله مناق د فيرو كے قطعات الدين شائع موسے ميں حالى الله مناق د فيرو كے قطعات الدين شائع موسے ميں حالى الله مناق د فيرو كے قطعات الدين شائع موسے ميں حالى الله مناق د فيرو كے قطعات الدين شائع موسے ميں الله مناق د فيرو كے قطعات الدين شائع موسے ميں حالى الله مناق د فيرو كے قطعات الله موسلے ميں الله مناق د فيرو كے قطعات الله موسلے ميں الله مناق الله موسلے ميں الله مناق د فيرو كے قطعات الله موسلے ميں الله مناق الله موسلے ميں الله مناق د فيرو كے قطعات الله مناق الله مناق الله موسلے ميں الله مناق د فيرو كے قطعات الله مناق الله موسلے ميں الله مناق الله م

عمد منین صاحب نے اپنے: یک مفہوق بین نمنا اکم آلا خبار کے اس صفول کا ذکر کیا ہے اوراس کے چند سطری اقتباس بھی دیتے ہیں۔ مولا نا انظمی ہے مولا نا اما دمیاری سنے ایک مفہوں نین ان اقتباسات کونقل کر دیا ہے ۔ کمولا نا اما دمیاری سنے ارزع می نتب اردو (حبد دوم صر ۱۳۳۷ – ۱۳۵۵) میں اکمال اظ خبار کے اس ضمون کا ذکرہ کیا ہے اوراس کے کچدا جزا ورج کئے ہیں ۔ ڈاکٹر عبالسلام خورشید نے مولا نا اماد معابری کے بی اکا افراک کو اپنے ایک ضمون کی ذکرہ کیا ہے ۔ بیہاں یہ چرام منموں کہا بارا کمل الاخبار دولی شرید نے مولا نا اماد معابری کے بی ان احزا کو اپنے ایک ضمون بین کھیا یا ہے ۔ بیہاں یہ چرام منموں کہا بارا کمل الاخبار دولی شمارہ کا دوری ۱۸۹۱ درے بین کیا جاتا ہے ، لیکن پھنموں درج کرتے سے پہلے صاحب منموں برح بری محرق کے بارے میں کچد تخیار میں کہا دولی کے بارے میں کچد تا ہے میں سے حمل نہ موری گی۔

میرمبدی سین مجروی دم وی (۱۹۰۳ - ۱۹۰۱ میرسین نگار دم وی کے بیٹے اور خالب کے بڑے پہنیے شاگرد سے نظم د نشر دونوں میں قدرت رکھتے ہتے '' معلم معانی شکے نام سے ۱۹۸۱ میں اُن کا دیوان شائع جوا۔ مالک دام صاحب مکھتے ہیں کہ جُردی نے : " دونشری رسا ہے بھی یا دگار چھوڑے ۔ ایک حصرت رسول کریم کے معرزات کے بیان میں اُنوا والا مجاز' اور دوم را الا مَرکے بیان میں نم بیترالا مُرک ، دونوں اب کمیاب ہیں۔ ایک ذکرہ مجمی طلب راز" کھنا تھا۔ یہ بھی اب اب نایاب ہے ، اس بی غامت نے جو تعریف فارسی بی مکتمی میں وہ اُن کی

أتلامذة عانب رطبع اقل مسوم ]

له فالبُ كا ذكر أن سكة معاجرا خبادات بن ما ج لو مكراجي سجولا في ١٩٥١ء مد١١٠١- ١٣١١ - الله فالبُ كا ذكر أن سكة معام المباد والرديم مسكك على أمدُ غالب الدي وثياء لام وربه ١٩١٩ ارتماره دواز ديم مسكك الله غالب اوراك كي مع عنص الت بصحيفة لام ورم فوري و ١٩٩١ وصف ١٢٦-١٢١

میر در بری صین مجرد کے در اس ۱۹۰۱ء (۱۹ مفر ۱۳۱۱ء) بروز مجعد وفات بائی۔ یک ۱۹۰۱ء کے در الد مخزین المجرد میں دفات میر در بدی حرور کا ایک منطوق شائع مواست برا دبی دسائل بی جردی سے میں دفات میر دہدی مجرور کا ایک منطوق شائع مواست برا دبی دسائل بی جرور سے انتقال پر ایست نزد بک بہرات منطوق سے دیہاں ان ادبی اوراد بی ایمیت کے مالی منطوق کونقل کرے بجرور کے اس ندکیدے کونتم کوا ہو:
" وفات میر دہدی مجرور کا "

"كونى تخفى جرمير مهدى جروت كے كلام سے اشا ہے يائى نے فائت مرحوم كے اس لائن شاگردكا نام سا ہے اس خركر ابغير فلق كے ندس سے گاكد اس جينے ميں مير حهدى اس جهان سے اُنھ گئے ۔ فائت، شاگر دول سے معاسے ميں نوش قسمت تھا - اُسے شاگردكيا طقے ہتے ، فدائی طبقے ہتے - ان ميں سے ہرايک اس کی شوخی تقرير وگر مئی تحرير کا مشيدائی ہوتا تھا اور اُس کا سابغا جا ہا تھا - اس سے ہہت سے نامود شاگردايک ايک کرے ، اُس کے بعد ہى دائمي مگ بنام ہوگئے . گراب ہى جنتے بخية کلام مصاب مبدوت ن ميں فائت سے تمذير فحر کرنے واسے موجو د جي ، شائد استے نام بيما ہم عندان فائت ميں سے کسی کے نہيں -

میرمهدی مربوط بین کے انتقال پُر طال پر آج ہم اظہار رہے کر رہے ہیں، اُن میں لائق ترین کئے میا تے تھے۔ میرصاحب کے دوست اور تداع مولانا حاتی ، جوخود منہا بیت بلندامی ب میں ہیں؛ ایک عزل میں مجھار نہ دا و دیتے ہوئے فر ملتے ہیں :

داً ع و مجردت كرسسن لوكه بجراكسس فحلن مي شريخ في كوئي بمسبسل كا ترانه هسسرگز

ا نسوس! کہ اب وہل سے چن بخن سے پہلنے عندلیہ وہ میں صرف وَائ ہی یا تی رہ گئے اور مجروح سا فادرا مکلام میل برا میرمهد کی مرحوم اپنی الگ وضع بھن اخلاق اورمو امت پیندی میں گذمشد تر ہائے ہے بزرگوں کی ایک عمدہ نظیر ہتے ۔ آخری عمر میں دواست جنیائی او تقریب کھو جیٹے منظاور

له كاندة غات معود .

لے جروع کے ما دات مرام فر راگر ا فذک سے ریح ع کیے و معنامین :

ا - حسرت موانى ، أردوست معلى دعلى توصيعون في ١٩٠١ع

٧- وما بهت على سدلقى ومخزان الامورمني ١٩٠٤

١٠- سيد تحد فاروق ، العصر ، مكنوسي ك ١١١ ١١٩ م

٧ - هي يي تنها ، زمانه ، كانبورستمبر ١٩٣٥

ه - فعنام! ندحری : عالمگیر : كامور اكتوبر ۱۹۳۷م

٧- وْرَحْتْ ثَا بْجِهَان بِورى مِعْيَفْ، كَامُور اكست ١٩٥٩ء

٤- فاصل زيدي، گيزوي امرتسر الد ج ١٩ ١٠

سے افری کہ اصفون کی اشاعت کے قریب پوسنے دوسال میدواغ کمی میں ہے۔ تاریخ دفات مهار فردری ۱۹۰۵ مر ۹رفی المحبر ۲۳ سااھ۔ (مجوالم می خدہ نمائی واصفیق اقبل صفیع ۲) یہ در داکٹر منعمل رکھتا تھا۔ گر با وسیر وان کا لیف کے شوق شعر کی گوگڈی سے طبیعت کمبی خالی زربی اورا بہبی وہ و واشعار نکاستے تھے کہ صاحبا بِن ڈوق مُن کروج کرنے تئے ۔

ما میاں دوں ن مورمبر وسے سے یہ اس کے دیوان ثنائع موانقاء ہے عمواً بیند بیرگی کی نظر سے دکھا گیا ہے۔ اس کے دیا ہے ہیں ممرصاصب مرحوم ایوں اس مجدوری کا اظہار کرسنے ہیں جمرصاصب مرحوم ایوں اس مجدوری کا اظہار کرسنے ہیں جب سے معرب شعوائے کا مل میسر اس مجدوری کا اظہار کرسنے ہیں جب ہے میں بہتر شعوائے کا مل میسر مقی اور دون دان اس شوق میں مبر ہوتی متی کہ:

" یکایک اس چرخ کے رفتار و زمانہ ان بنجار سے ایک ایسا فقنہ اٹھایا کر ہنگا مرا تہ سنے رکو کھی پُر سے

بھایا اور ند با دسواوت سے اس گورسنڈ احباب کو برگ ریزاں حزال کی حرف دیم برہم کو دیا۔

وہ فدر یہ ۱۹۵۵ کا بھاکہ حب سف مردوں سے خاک کا پہیٹ بھر دیا اور دہلی کو آدمیوں سے حالی کو

دبا یہ بہت سے برمبرداد اور اکثر گوفتا داور باقی فراد موکرا حراف جہاں میں منتشر موسئے ۔ پھر

تو کہ بھی طاش معاش کھی او وطن جال خرائش کھی مرکب احتاء ول شکی اکمین تا ہے دی وقا

اس کے بعدان اسباب کابیان کرنے ہیں جن کے مبیب اس مختصر سے دیوان کا مجی مجع مہومیا ناممکن موا :

بود ایک نرصے کے بارول نے کہا کہ دبوا ن عیبوا و ۔ میں حرابی مراکہ دبوان توہے ہیں ا چمپواڈں کسے ۔ بقول شاعر ہے۔

وبن کا ذِکر کیا ، بال مربی فائب ہے گریاں سے! مگرمیرے دوست ولی مشفقی میراضل علی عرف میرن صاحب نے کم بتمت بازھی اوروہ پرسے

> له مُطَهِرُمُهُ أَنْ " ( وَلِوَالَ مُجَرَّدَ مَ) عَبِي ادَّلَ سَافِرَادُ بِيسِينَ ، وَلِمَى سِوَلَا فَيُ ١٨٩٩ و عله ويابِي (سيب اليف ) منظرِمُهُ فَي صن

بس میں دبوال مرحوم کی بہترین یا دیکا رہے اور ابل شوق کو اس میں ایسا پاکیزہ کلام می سکتا ہے تیں کی اس زمانے میں نظر کمیاب ہے۔ منونے کے طور پر ایک عزل کے چندا شعار نقل کیے جانے ہیں !'

بس ای کا بی محجود کمت ال سے سے سختے اسے صبر بی لاؤں کہا ہ سے کی است کی انفن بڑھ میں لاؤں کہا ہ سے کی انفن بڑھ میں سے اشیال سے بڑھا جا آجوں کوسوں کا دوا ہ سے جگر بیٹنا ہے میری واست ال سے کری فارخ مرکبا میں سودوڑ بال سے کری فارخ مرکبا میں سودوڑ بال سے

1 مخزن لا مورحيد ٥ غيراء من ١٩٠١ د مده- ٢٥٦

ا دراب إس فقد رسے طویل اور نجرِ تنقیل نمبدیکے بعد میہ حبدی مجردی کا وُہ ا دب پارہ جو اُج سے (کہ حب بر اُخری مسطور ڈریولم ہیں) تفیک ایک موہری جبلے کا ، فردری 14 مرائوکو" اکمل الاخیار دہلی میں ثنائع مجدا ، ادرجو غالب کے بعدائن پر جبلے مضون کا امتیاز خاص رکھتا ہے تنہ غالب دوستوں کمی نذرکرتا ہوں۔

منفی عرفی ورشک طالب مرد اسدالند خال خالب مرد اسدالند خال خالب مرد اسدالند خال خالت مرده است مرده است میرد است که موجی بیانی است دخراب آس کی در است برد و جراحت است که موجی بیانی دو صدا فت مرا بیرود می در است می است مرا بیرود می دان کی است مرا بیرود است مرا بیرود می دان کی است مرا بیرود است مرا بیرود می می دان است مرا بیرود است مرا بیرود است می با می دان است می بید کو فراق میرست نوان می آت بیری بیانی سے میانی کو جیز آتا ہے۔ مرد و دو دان کی است می بیرود است می دان می بیرود دان می بیرود است می بیرود دان می بیر

له مظرمعانی اصلے و برابد۔

يه ديدان مجروح (مظرماني) من برعزول سره التعاديد

سلة المل الاخبار وبل كا يرشماره ١٨٦ امرا در ١٨٦ اسك مفن وكرمنفرق برسي سك تنبول بنجاب يونيورش لا برري لا مرد مي محنوط بسك بمريك من المرادر ١٨٦ المرادر ١٨٦ المرادر وكطف مجهد اس سے استفاد سے كاموقع فرام كيا جس كے لئے ميں اُن كا شكر كزار نبول-

ہیں شب کارست کا ل خذہ و شادی کریے تھے ہے اور تیج بیش صدگونہ الم سے اسیاب ایمی غودار مہدا ، اُنبی کچھ نہ تھا ۔ بھر ل اوھر کھا اُدھر کھہ بڑا ، لالہ ، ایاس زنگبی ہر کھی داغ ، دِل پر رکھنا ہے ۔ غیر نوب جگوسے پرورش مِرّ ا ہے تعبیل ، فود کر چم ہے اور مُرغِ سح خوان اسر محن ہے دریں ڈانہ بہاروخرا ان مم اُنفِ شن است ڈانہ مام برست وجنازہ بھوش امیت

واے ہم گران خوا با بغفلت پرکداس رسٹ نڈ عمریہ جو ٹارع نگوبت سے زودگس ہے ماس کے بجروسے پرکیا کیا طول اُ اُل ہے۔ ا زال سروا بدا ہن کا خِ و لا و پر کہ جا : 'اگرم کروہ گویدٹ خمیسٹ

دیمید بینی بینی ای آفت ای این کی بین کسنتخب روزگاری کیدائی دکھائی ہے بنی برومند معانی کو با دِحزانی سے گرایا، جهر بهرسخدالی کوخاک بین طایا ۔ جوخسرو کے بعد مکسنی کا . . . بخرو مانک رفاب تھا ، اس کا نامۂ عرصے مِزَا۔ جومیدان بخوری کا شہسار طال رکاب تھا اُس کا زِحْقِ زندگی ہے مجرا۔

اُن صفرت کی کن کن خوبیوں کا بیان کیا جائے۔ درباکوڑہ میں کبوں کرسمائے بیٹر خلق میں خلاف کی گئا ہو۔ عمیم لاشفاتی میں لاجواب خوبی تحریر میں بے تعلیر زمیانی منمیر ، جا وہ تقریر ۔ فارسی ٹربان میں لا اٹی ۔ اُدود ہے تالی ۔ افسوس جس کا تنہباڑ خیال طاہر صدرہ شکا رموہ وہ بچر گرگ اجل میں گرفنار موسے صدحیف ایس وہ ) ساوہ آرائے سخن دری کوتختہ پرشا ہیں ۔ بات اس زئمین سخن کوسفید کفن بہنا ہیں جو ایک وم ، فراق اُحیّاء کی تاب ندلائے اُس کویوں تنہا فیر میں چھوار آئے ۔

سب عمايد شهر بيرون والى درواره مازجناره بس شريب موئے ربود ماز كے معفرت معلان نظام الدين قدس الله مرد كى دركاه ين منها يا ورأس كين معانى كوته خاك تجها يا-ال مجروح دِل أفكار نے بهمال سرايا الال اس ليے درج اخبار كيا كا اس قدوه شعر مع بان باسفا حصرت معفود مح متعزق رحمت مونے كى خبر اپنى اور حتى رئيد ماسى السك حسرت بهائي -

كل مُرْفِدٍ أستاديهِ السنداطِ الم ميس إتف في جيشے بوئے دكھا جي فياك بولا، ب اگر ظرمین مادی کی جرفت ا کمد و در این کنے معان ہے نبدخاک

انوداز: اكل الاخيار، وبلى عبره مبرك صفير ۵۵ مطبوعه ٤ ارفروري ١٩ ٨ ١٤ روز حيار شغبه مطابق ٧ ر في يقنده سهر الم ( مبتهرد الي محله لجيمادات در وبوال في نرمياب عكيم محروخال صبا حب مطلبهم العالى! مثمام مبيد في الدين منطب كرويد ؟

> اله مرمهدى مجروت كے ديوال معلم معانى جن اول ١٨٩٩ ديس يعلمر ترميم ذيل درج ب (صواحم) : كل حرب وأفوس مي أيس بادل محزول تها تربت اوت ويبيثي مبواعم ناك الف نے كہا گنج معانى ب تبدخاك د کمیعا ہو مجھے نکر میں 'اریخ کی مجسور

فالت کے دوج مزاریمی مجروح کامیی قطعہ کندہ ہے میکن میدے مصرع کو اس طرح بدل دیا گیا ہے تا " كل مي عمسه واندوه مين بإخاطمه وقرور" [ الرح مزار "كاعكس كني مرات علي عيكام بالفعل كليات غاب أرد و ، كتب كاروا لامور ١٩١٩ رميس نظرات

## وفات غالب برمازات كى ايك حجلك

### مرتضى حسين فاضل

فن اگر توا نا مولوموت كى كرفت سے آزا دسنے وفن كار اگر جا زار مولوم نہيں سكتا وفض كى آمدوشد سے مع وجال كارشت قائم ہے برشند بہت جداوٹ جاتا ہے۔مرگز زرگی تا بندگی کرون کا نام ہے۔زندگی کرواروپام سے حبارت ہے۔زندگی توانا تدروں کی بقاہے۔ غادت الخيس زندہ وبايندہ شخيبيتوں ميں ہے جس پرسرشخص گرويرہ ہے ، برگرو پرگی نئ نہيں ، اس مے شيفتراب سے سوبرس چيلے ہي اسے ہی تھے جیسے اب بي . فرورى المنتشك شد كا خارات ورمائل ا دبي بخمنول كى كارروائيال ، ا ديبول ا ورثرى خيستول كود يميي تو بالكل آج كا نقشه نظر آمے گا تمام رئين مرقابل لخاظ اخبار، مرحلم وادب كانمانيده ما آب كا ذكركمد را تحا بعن اخبامات مي ذكر عاتب يون تعاجيعة ما استبغير تكالامو-لامورسك سركارى خبارة مصاكفنوكة اوده اخبار الك عالب كاجرجا تها انتلم ونتر وقطعات ماريخ الخركيس اتجريزي اورا اثراك ايك طویل سلسلہ تھاکہ جے جمع کیا جائے تو دفتر ہے۔

مت مونی کر مجھے اور حدا خبار کے کھیزائن مل کئے تھے ریر فائل کمل تو مذہبے لیکن اخبار کے بیٹنز شمار سے موجود تھے جناب نوا جھور عالم ما سب كويذ فيره بهت عزيز كفا موسوف في وجود صوسى مجت ك عاريبً ويفين ألى كيا- اس الق مطا لعدا وردوران مطالعد كير پتیزی نوش کرا را ،ایا شهر تفا اور محفوظ کعراب سے بکس برس میلے بینصور نه تصاکه سب کچه وسنرس سے بامرم و حائے گا ، میں باکشا ی آ گیا اور نواب حضور عالم صاحب کے نوا در پر اسمان تھیٹ ٹر ا ، بہت سی جزیر تباہ سوگتیں - اوردد اخبار ۹ ۱ مرام کی فال میں مجھے انجبی **طرح** یا دہے کہ فروری اور اربے کے شمارے نہیں تھے ، منی جون کے ہرتمارے میں اور دسمبریک مشتر پرچوں میں غاتب کا ذکر بخا رخاص طور پرقطعات اریخ وفات رید این ایسے شاعروں کی تقیم جن کے دیوان جب بیٹے ہیں یا وہ لوگ مختے جنبی نہرت ماصلتی ندوہ تطعات واشعاد فني الهميت ركنت منق اسسلتم بس نفغلت برتى يتقيقت عاتى . مجروح ا وزنفته كخفعات مي تجيل ندسق مجرت و حالی کے قطعات عام من تفتیک اشعاران کے دبوانوں میں نہیں سے ، بین اس طویل کام کونقل کر دیا ، اب سوتیاموں تو دکھ مواا ہے معلوم نہیں وہ انتعارم وج انتعادست کیا انتمال ف رسکھنے ستھے ، کتنے پہپول میں قبطع چھپے ، کن دگوں نے در دمحبت دی کس کس قبطع میں عام نے اپنے اور خالب کے تعلقات پردوشنی ڈالی کون کون شاعر خالب سکے اخلاق ذاف کارسکے بارسے میں اپنے اٹر بال کرسکا۔۔ آج كے سوائخ سكارين كھتے جاہتے ہي اور خو و محصلين يمعلوم كينے كى صرورت محسوس موتى ہے . تفته كا طويل تربيع بدطويل صرورسے مكر ب سرمغبدمعوات كاحسال ب ماسرمظهرالحق منظهراً كروغالب كا ذكرًا بإسب او دنظهربيت متعدد شاكرابي مول مع جن سك تطعات ان كاتعارف كولمة - اخبار كے ياعام منشورات آج فابيات كے لئے نوا درا ورحتق كے لئے بے مدكا را مداي م

ان تطعات كالمبوط بائزه طول طويل كام ب- يكن مرمرى طور يركير أبي توجرك لائق بن سانت قطعول بين مبالا قطعه اكر منده

شاگر د غالب کا نام نبا یا ہے اور نظیم پیلی کہتے دکھا تی دیتے ہیں۔ "اوتساد شفیق لوجہ ا"

تفقیہ کے پار تھے ہیں اور ایک ترج بند ایک معرف اس کا سب کا میں مادرونا باب ہے۔ جہال کے بیری معدمات کا تعلق ہے تفقیہ فقط فارسی میں شعریتے تھے ان کا اُر و کلام لا ادرم ی رام اور مالک رام کھی نہیں گا۔ دولوں نے مرت اور مدا خبار کا دہ اُر و کلام لا ادرم ی رام اور مالک رام کھی نہیں گا۔ دولوں نے مرت اور مدا خبار کا دہ اُر کے بارے بیر رہے طویل نظم ہونے کی وج سے اجمیت مکتب و کل تفقیہ کی جبت اور فالمب کی تخریبت پر کھی دوشنی ڈالنا ہے۔ اس کے بند کو اہی دیتے ہی کہ نفتہ اپنے انداز ہی زود لویس اور قبار مت کے برگیت کے برندوم و سے انحقی فارسی پر کیا عضب کا تسلط ہے اور فیم کی اس فراوانی میں طبیعت کی تدر دوال ہے اور قبار کی نفتہ کی تفقہ کے برنا کی نفتہ کی برنا کی دان تو دو کا وت اور طوافت ، رزم شربی ، عرف سے مقافت کے بارے ہیں تفقہ کی اور کا دی دو کا وت اور طوافت ، رزم شربی ، عرف سے مقافت کے قال ہیں۔ بہیں ان انسان سے فیار دی مقاف کی تاریخ میں مہارے سے جین ،

ا ورمن ادب اری بختم آجال سال ماندسجت ا گویا غاتب سے شاگردی کی تاریخ مواث برک قریب نبتی ہے۔ (مفسل مجنف میں اپنے مضمون تفتہ وغالب میں کردیکا موں ا ۱۹۱۲ و میں تفتہ نے ترک دنیا کا ارادہ ظامر کیا تھا۔ مرزانے مجھایا ورکہا :

اوم می تعترف دمیا کاارا دو طام رئیا تھا۔ مرداسے جھایا در تها: "کیون زک لباس کرتے مو؟ میننے کو تھارے اِس ہے کہا جس کو اتا د کر پیپنیکوئے؟ "کی دور سے تام میں مار مار مار کی ان کی ایس میں کا دور دور کا مین تام سے تام میں میں میں میں میں میں میں میں م

ترک باس سے قبدمتی مسل نرجائے گی۔ بغیر کھاتے پینے گذارا نرمو کا میختی وسستنی ارنے وارام کومموار

كردواجي طرح عجداسي سورت سے ، بمرصورت كذرسف دو -"

تين برس بعدوه إت ياداً في تواس غم الريس فكها:

بیرگریم ، بیدیانتم از وست بردل معاف وصدق بیت یا کر و می قدیدت یا کر و می قدید در برد اگرگای بیرونودی مین نصیحت یا

النيس شرول سيمعلوم مراكه برگو إل زائن كو ماتب كى غرخط كے ذريعيد ملى اوروه لي ال سكے جواب خط ميں :

پول بر دېلی روانه کردم خط نیم آید، سننور والا رفت

آخرا ندکرچیز معین الدین من صاحب کاده نیزی کادنا مرہ ہو موسوف نے عاقب کے عزیز غم کماروں اقرعلی اور است کا کا ما مرہ ہوتی سے ام کے ساتھ تعلق بنیں ہے اس سے انحیس صاحبان کو تعزیت بیں کھا تھا داس خط کے ہرفقرہ سے اربیخ وفات برآ مرموتی سے ام کے ساتھ تعلق بنیں ہے اس سے انحیس وہی دوم ایا دیا ہور صنو اوم مبلد دوم ایا دیا دوم ایا کوئی اور ساتھ اور کی اور ساتھ اور کی اور ساتھ اور کی اور ساتھ اور کی کا مراح ہور صنو اور کا کہ اور کا کہ دوم ایا اور کا کہ اور کا کا مراح ہور کا مراح دیا ہور کا مراح دیا ہور کا مراح دیا ہور کا کہ دوم ایا ہور کا کہ اور کی کا مراح دیا ہور کا مراح دیا ہے۔

ها إلى المستعمر اورد البارس ١٥٥

بہراس شمارے کے سنو ، ، در من کی کارٹیرا ورتطعۂ اری جہ جو ال سکے دیوان بس موج دہے ۔ اس کے بعد محرمیاں داو فعال بسال سیاری کے یہ جارمصرے مکھے بیں ا

ا۔ نہم جبال بکد رفتہ ست میال زم کر دسیا تا سالشن نیس جوشد امریتی وفعتنہ وا د امیال ۱۹راکتوبه ۱۹۱۹ کے برج میں ص ۱۱۰۱ پرسپے ۱

#### تطعاست فاريخ

اس مغتر بهارت کرم فرائد ویربز برون سبے شال شامر با کمال عشق مرگویال معاصل بخصص برتفته نے بند ما وہ آپایٹے وقات مزااسلان فال فالنب مرحوم اس و فتر میں بارنباد طبق میں ، اگر دیسلطان خوا ، مابق ازیرا نبادات وگیر میں دری موجکے ہیں مگو بر پاسس ارتباد نباب مرصوف بطرز قند کرر را و د حدا خباری کمی مجماعی میاستے ہیں :۔

وهدوهدار ایس می از در ایس می از در ایس می می از در می می

قطعات فارسی ۲- نبیب ال مالم غم فراوال گشت ود گردرد بزار و دو صدوم شتاد بجری بود ود برای غ نظام اول بود . ز ، ن بد بنگ ای ایمانی شخ برا نے برنقادال علم و فن ، هسسندارال کنج سیکے حسرت دوم حرمال ، سوم اندوہ ، چہارم رنج

د برا ملک ، تنجم الدو به بیگ و جزو دیگر مم تخلص ما دب، واز مرنمط انتعار باخود داشت شداً ل کیماً ، و آ ایریخ و فانسش زد رقم تفتیر

يعنى ازال عار رفظ تخرطة كي عدد كما كربعنعت تخرج است مال اربخ برمي آير ( ١٢٨٥ مر) . الصافي

شد شورقبات برزیل و زمن ۱۰سے وائے

ہے اوست بختی مردہ ، چیگوی بخن ۱۰سے وائے

ال شی شدا در شن تہی مبید اسے وائے

ال شی شدا در شن تہی مبید ۱۰ میں وائے

کو تازگی اور فت زوا در کہن ۱۰سے وائے

زوال لمبی خوش بجرتہی شین ۱۱سے وائے

راغم چید در گروی مخن ازعلم و نن ۱۱سے وائے

راغم چید در گروی من من ازعلم و نن ۱۱سے وائے

در انجن مرمانان ، اسداند بوکودبید سب اوست دل افسرده نیم دل چبکارب ورانجن مین مین مین دل افسرده نیم دل چبکارب ورانجن مین میند بمال بود ، سیکے شع من بم روم اکنول کر دگر ایس سخن را آفاق نیمن بود و حرب گویم کر چ ناگاه بود آبکه زمر علم دفن آک به میزندست بود آبکه زمر علم دفن آک به میزندست بادی و دست است نفتند، منعة طامروف سن

النسأ

> ترجع برند دراتم بیرزا اسدا ندنان ماحب مرحوم

ی بی بیشوال اعمدم شد زشدی کاش بیک دوقرن گر راحم رنج دست دیم فلم شد آو از سیند ام بیسیاناست اثب ازدیده ام دا دم شد حال اولود آنکم نیکوشت کاره پوده اینکم بیرم شد

مركنان أأنتاب تنبنم شد عم جي غالب بنسل آدم شد مِينَ اين بِينَ كُرَيْتِت مِن ثُمُ شَد مان زحم نن ممال دم شد نام آرام آ. اگر رم شد انسك مارى زحيتم ريم شد آل قدرتا وم ابن مريخ شد ول مِاغ محبن مكرم شد ناتوانم، مني تو ايم شد ول نرمبراب وعم نه رستم شد وهركثروم البهر ارقم شد میکن اندوه نه دُرّهٔ کم شد كه پراگنده ول سنسرا بم ثند دروه درمان وزخم، مرهم شد غيراغ الم كه حمنسدم ثند پیش ارباب عفشیل مخزم شد "الجَنَّ والكب عَم مُسَتَّلُم شد بمهود ودو فيرمعت دم شد كزز امراد ادي محسنهم شد الدكندرشد وسي عم شد اود شدُ از زما ندسسالم شد شكو ذيبت سراء مراسم شد د کے بود دریر اک ہم شد نماطراشفته اطبع دربهم شد تنشنه گوئی بحیاد زمزم شد سورعانم. تمسام ما تم تند اسدا نتدحت ن غاسب مرد

من سي كفتم كرطا لعم ركشت يك خلف لود أ كمه ام أور كفتنى نيست انتباسي عمسش اک مخنور وے کرمشد بیان بيول تخوا مر رميداز من دل يادم أمرج سيروريا ليشى أل تدري مكر ورد دل فزو *جا*ن برر دِ نوی مشرّف گشت مرک نا در د مبنوز وسب س گرمه ازبيسرواز پررس ذكر وج وتت ب يكاوريم حير الى دوبال أفأيم رسسيد مردب يام بادرم نيست محريم ادجري باوگر شخص گوید این که مرا برسيكے مالىت ايى سخن دلب سركه از سيرلات زواي ما "ما چ من داغ وتخنت بي كرات توبيكل أندى والمعتشام وانشبت اثدازه لأشع بوظهول كادة يُمن كاد مام رُنت ساللال را جزي ترنغه يب سير زم من به الخطاميم شَدَئَى فَدُوكَ مِيرَ بِإِرةُ آل بل من وصدر پول من دعا گو را شده أغوش جبتم بنون شدهل در برسی میر شد، جرا این فنع فخز عمسه في ورثنك الابرمرد

بندنمبرا

ممر منتس عان ما ول ما رفت معنى آزروه المعنى آرا رفت تأثنيهم كدأوز ونهبيا رفت أويرزور " شريا رفت یاد او از دلم بز اصلا رفت ويدى از ويره إجروبا رقت ؟ ال کو گوید که او ز ماوی رفت علسف ازسيئ تماث دفت كغت بي مي مربعب رش بالي رفت بول نرميرم، كنول مبسحا دفت گرنه امروز رفت مهنسردا دفت بقام كذكر عنعت رفت تصرت آمرابه ول تمت أفت رنتور کو، که طاقت از یا رفت ان که امروز بود کمیت دنت بيش ارس رنست بود طالا رفت برمن ومبان من سبقا بإ رقمت والمحرمي وأشتم برينا رفت وزمن دمرك الأجرالي رنت نالدام بول شنيدُ ازما دمت الني رفت ول زخودما رفت ممه ارنتی بن ، تا رفت ج تدر إ كوه ومسدارفت چر گویم، بچرسیدے محابار دفت خرآمه معنوروالارنت

امدا فتدخب أن ند منها رفت سخن ا فسرده ول بسخن ورمرو رفت آل حاسلتے یہ می کدمیرس انبك برشورا ز ثر کی مجدشت گرییه او رفت از جال اما غسل وا و نه مركب شرك يس مرك وفت روحش بجبت الماوي نوري رغيت از حبن از أه من بيومنهم از ونث ن، جبل درد پاست مرا دوا او پود وذغمش ومتنى مست جال رتم كغتم ازصرمن كدجست ثشال وه جداین آمدم ، جال دفتم ازدر إسس كان بداغ كشت ماجد آير عبال من فردا أنخير برمن مذاردفات كم بيول نه قربان روم جفا باسا آنجرمى نواستم دُلْت فيب بیش از و سول مرا زکر د مال بود برحب كرويا برب مبرشدانسطراب أدرغم او ردت تقدير، وكفت من أمار تفتته پے او چوگشت د بو ا نر بازبون نواربیش ن<sup>وش</sup> سرگ پیول بریلی روا نه کردم خط

اندرین روز فی بهانا رفت پول صایت زجام دمینا رفت بر زبان مرگرم نه حاشارنت گاه این حا دگاه آن حارفت نازع فی وطالب ایب رفت اسدا شدست ایب دفت برو ما نا کسے کہ باحس فیظ گفتم اکنوں بھوکشس باید ماند نقش می و بردا در وخشتم دلم را برد وجشتم دلم را برد من ندگفتم جز این مجیسته شعر فی ورث کے این مجیسته شعر فی ورث کے این مجیسته شعر فی ورث کے این مجیسته شعر

بنديمبرس

ننش جدمهسسدا نود بود بشیرای که بود بمست. بود تر زبان اگ که بودکوٹر بود رتبه المشس بيش خلق، دنجمه بوو این که گوید بیمفست کشور بود حرفی ازوی مهرار دفست ر بود برمبرابل نظم الشسير بود بغظاوياه بانفط أبستسربود ورحياتشش بإوكه بمسسر بودج كمة ون وميا ل مت الي حيد وو وانحيرى خواسستى ، يتسر لود نه شنیدم کهی ، ممتر بود یود وسیکی مقیم یک ربود ت سخنش بسكروج برور بود ط اسسدانندخان، دلاور بوو ببرثال رواس يومطر يود أن قدر فدرست المقدّر لود کی گرفتی و کسشس نو انگر بود مغز روحانب معتسر بود

آل كدي افوري براير يو در بیش آل بیش گو برفن سخن ودسيامسس كلام مستشيرنيث شوكمت تصروال مخال ثه بود تنبرت اوبرمغت حرخ مينوز لفظى ازومي مرايعني وأثبت ا زنشامی ہم آں کہ بروسیق " اچروکشسی کلام او گرتی بدراو، پودن کسی مسلوم باعلى مى شورم قسم مسدياد أنجري يانتي ببخرلينس رشت بردازيس منا بأب وكيش بردد او برزارکسس موجرد بيرنوش اي گفت كزيرممع عم جه قدر إله مير د لا إن سمن هی کسانی رکه را وحی فرست ند تهيدا ذكسس حسد بينطم اورا الركسي نذرجيد عش آوردي مكته كراشت در مخن كوزوي

تع ادرا د كرحيد جو بر او د برتدحی گفت جملہ کی ہر ہود اوزروجانيال معتسسدر بود درگفش آل زمال كدساع يو د خال اورا پہرے منور پور صيد قرب بردام مى آورد ق مبل اوست برصيدل غريود بدره عميت وعم ودتر او میش اوکمتراز نعذف زر بود از وگرملم تا چهدر وف اورا میمنیم الی از بعد ، بود

مصرمے ما کمی سخسید کر د معد ب طبع او، حب راك الله بمرروحاتيال كنند الستدار کم زنجشیدکس زواستش المفردع وجود اوسسودم يعني آل معتى لميث مد كرته و أنة مودم عسسترار بإراي دا الغرص بعدم دنسشس بزان عيرا زب تفسنت را نرججر بود

فيزعوني ورتمك طالب مرد المداللة حمث الاعالت مرد

ورتی نمان حیان نماند افسوس طوطی توسش بهان نماند افسوس لب او دُرُ فَشَال مَا مُدافِسُوس رونق كجستاك ناندافسوس شرف خاندان نما دانسوس بنويشتن حادوال نمانمافسوس تفشى ورجهسال نما غرافسوس يوديك كاروال بمائدا فسوس انراندر نغت ل نما ندافسوس محمشادی روای نماندا فسوی که کبامم زبان من ندافسوس يندگويم فسسال نها مدانسوس

اسدا لندخان من الدافسوس فخز بندوستان ما ندافسوس این مرکوم کدال شاندافسوس ام الميندسان ، نه يون يران رفت برگوستس سامعین ظلمی برستال بود ولمي وسبع او نا زال را دگریج بازسشدن تظمرا وما ندحب ووال أتأ بودمان جب ال حودا كروكر كاروال وكر تحب ماند أسمأل ويشعي مستم برمن وبرراغم كرفت زير بمين محزج برسيره الدويم تعتشم چندگرم ، نماند سوں بھسبگر

"ماقيامت حيسا ل تماندا فسوس ولي درخول "نيال نمائد افسوس ره موسة أمهان شاند افسوس برم ول واشت أن ما دا فسوس اندين داري المال فاغافسوس وتت دودال جرا ل نماندافسوس بيش ازين آل حيث ب ما ندا فسوس " اب دنت و تواں نما نما فسؤں كال كيس درمكان تما ترافسوس مشفق ومهرال بمنساندا فبوس يريح دروى كمسال نماندا فسوس مح دگراک زال شبا تدافسوس رار ای ول بهان مارا نسوس ازوس وكشس نشان اندا فسوس أمري فاك دان الما مرافسوس غيرت بحسديمكان نماندا فسوس ميك كيربيز بال ناندافسوس "اکما بر زان است ادا فسوس

برلب الكهم دشش بيوت نيد من برفاكش مع بكذوم تهب مركديدسدا يزمندموت وكوم از برصير توکيشتن ول و اشت " ا زوارا لا مال سيرسيا او ذكر واشت مدره جوانی از یک بسر شا د وخرم حینات که دل می مدر مرکی وانس زمن کار دل من اليم وسينه يول مالد تفقت ومهرا برووكثت ننا گفت کسس آل زمال کی ایم در من زمانیکه ست دی اندم "باجهانول شدوز ديره ميكيد المكر أمش ببهرمجا شنوى مشت فاكى كديرما اشام سائل آگر م بودال دل دو ميهمال صدمرا دمرمرنوال ما برکے تفندرلب ایں دساں

فخرع في ورتك سالت عالت مرد اسدانتدحمتال فالمنب مرد

زندگی میت یکدورم چسبه کنم ہے آزار من بہم جب کم شكرم كشت جلائم جسبه كمم

یک دل ست و میزاریم بیریخی نه کند رهم مرگ بهم جیسه کنم ایکه گونی که صبرکن دوستروز ننك ودمروعنت بركث ند يوں زمازم بالخ كاميب

تثرح اندوه نؤليش كم جدمتم شكوة طبابع وتزم جركنم پول برشهم نما ندا نما جبر كنم بمكذار ومسسدا المم بيركنم "ما كما من كشه م منتم، جولكم كراكنول سوس عدم سير محم مندِ او حسسر بي رقم جي ممم ياع اصلانه وعجست جرحمنم اذكفه يول قشب مستعلم بيركنم كرو بندم يا و إرم جريم. سوے محراب بیشت عم ، مچر کنم المغتشن ميت حام جم، يو كمنم ياشدم اين زمال اصم ، مير كنم بمنم گزنولیش رم ، پر کنم نود بدا ومی نورم قسم چ کنم تالدوقبرا وحمسهم بيرتمنم برن الريخث وم محتم ميريم من قيرم بحثم خدم ، چركنم ويرم ريج وم به وم بيم مخم تينع برنا كمسي سيم سيم محمم مِن أَ لِ مُطْعِثُ أَن كُرِم سِي كُنَّم برنخيز د مرا ت م سچ کنم نشكيم بول متهسسه بيرحمنم رئي بررنج وغم برغم ، بير كمم كوشس رانك زيروكم جدكم

ایمرکونی مخور وماع مرا سانيم نه مود مر من مود ا ؟ ا كريرمى نواسستنم كنم جرعمر بُوْدرم من حیا ن رسور وگدانه آما به کی دل کشدنغال جدعان امدالله خال غابب بست دقم من انج كردم اعجاز انست حا مجاگردم ہوا د سے دا ( ? ) ويمتس سرع الوافي وليس يوويدارُ إرُم يابو يودان سيده كام من أسسالش بود أل مفاليس بالديول اكنول بالزومي شنيدم أل كلسات آل كبارام يودم اكمؤل كو أل كربط وست زمدكى بمريح قبراويبتيم ازحسسدم كأميت محتشم المكرب ورنست اكول شاه لودم بجل بودا و، اکنول بادآن راحتی که یا او برد ای ممرکددو باز گویددمر حيف مردة مكه بردال ى كرد طليد فأنحادم اعبل وزصفعف كأسيبهم من وكمشست يد ا عدا مردهم مي شود فزون سياو نو د فنا کم سچ کم ، سچ برزه دوم

برد در مانستان و لم محمر شخر شدید دیده نگی عسلم، چر محمم تفتتر از در دمن منز آگر گریز مردم فغال مخم، بچر مخم فخر عرفی و رشک طالب مرد اسد الله حن الب مرد اسد الله حن الب مرد

جرل رزيد من مي مي مي بول ر باشم من از مات تغور كروخو و أحت باروي مجور مرخولشش ومن عبؤ ڈالما لمب ہور يرمزاران مرورو من زودور این قدر پیول مرور "معصور درحبالبنش شكابت است صرور بودسینداں کر: وحضوز طہور بانودم ، ما مرا در ال جوقعور بالمروشان غيب ذوق تصور كم زواستمش من الد تخفوبر خوا كرستن علق" ما مب مغفور" مدح خوانال او اناث و ذکور نربک ما مبزار حب مذکور ختم شدحملانهم وعقل وشعور عين او به لوح ول مسطور می شغیدی عزل به فوق دفور دام ازجان ودل وحش وطبيور رم کر کری کودکن برگستس مزدور بووسول باوشه امنش وستور بربيرى بووور ولم مستتور

ميرزا غالب أو اخفت بركؤ ميرزا غائب أه زنده غاند مبررا غالب آد، تصد عدم ميرثا غالب أوء اندحت لد ميرزا غائب أونزد كيست ميرزا غالبأ وسيمن ماست ميرزا غالب أوإ اين سيرتموو ميرزا عالب أوإمظهر فيص ميرزا عالمب أوا برو نرشود ميرزا غالب آه واست يها میرزا غالب آهاآل کد کهی ميررا غالب أوالل كر كنون ميرزا غالبُ أوإ أل كه متوز ميررا غائب أوا المحدوفاش میرزا غالباً ۵ آن که برو ميردا غالب أوإال كرمرا ميرزا غالمب أوا أل كه زمن ميرزا غالب أه إ أن محور ا عيرندا غامب أوبالسعاشق ميرزا غالبُ أو إ در فن شعر ميرنوا غالب أو إ مضيب

بایم ماند اقیامست کور رفت چی ورشد بیم اش منظور شد به انم زاند را بهرسور بوقد در زربد برد بی مقد دور اختقاد مرا به و دبلی طور سایه او ما فراد سرایا فور شد به کمک سخن بهزار فتور زاتش خدر سیند ربک تنور روزروش میشرب دیجرر روزروش میشرب دیجرر کرچیااز غمش دلم مسور توجی این مخطر بود هٔ مسرور

میرزا فائب آنکه اند بوکد میرزا فائب آن ا از نظرم میرزا فائب آن ا مرد و بدل میرزا فائب آن ا موسی بود میرزا فائب آن ا آن که منم میرزا فائب آن ا آن که منم میرزا فائب آن ا مرد د مرا میرزا فائب آن ا مرد د مرا میرزا فائب آن ا بوکرراست میرزا فائب آن ا بوکرراست

نفرعر فی وانگس طالب مرد اسدا دلته نفان عن الب مرد بندیاله

داد چرن سستم گرم براد انج از فرست بیرزاغا مب شکته زائی دگر محب اکس سایه برداشن از مرم و و اوبچ آ او کرد تبست و توان بر شادیم رفت بست و توان بر گریم آن دم که درخش خود ابر نودسوے ظریحش عزم دواند بس زمین مخت داسمان دورا بچ دماتے بقا کر خی سیدم بچ دماتے بقا کر خی سیدم بردرا بودعقو کل سٹ گرد برمرگورش از بیسے شیراز سحب حال بهین معت م بود این که گفت است بهش ازیرا ساد درد کم چوب نه ره کمن دا ندود بر برجوب نه سب س کند فراید فخر عرفی و دشک طاحب مرد اندوست این مرد اندوست این مرد اندوست این مرد اندوست این مرد

بند ۸

من جد كوم كرسال دل يول بسح مغموم وسمت م محزول يرميم ماچذاز كم افزون صبركم النطراب افزون ست . مهرو کا دم کنوں بریا عوں ست وحشمة عرصه كرد برمن تك كرية وغيرت رنگ بن مايد گونی اتفاق جد کلکوں سست کیست آل کو زمرگ ممنوںست غيرمن كذفعدالسشس مىخواتم مال يم يك بيد إكسى كويم دل میدا و حبگر مبدا نهوں مست ایں ندائم کدام مرووے مديمنا برمينه مدفون سسن ومدالتدخال ناآ س كداره أميح فالحب عزص زممنواصت بين عقل مت كفته غادب عفل كل بم برانجه مفتول ست سرخرش اورنته وزينتاه حام كام زمامه وازو ل مت بعدمرگ وی از مخیانسش عاقل أكسس كه يودمينون اوكس يصكسان سيريو واكنون مال ابیکسال دگر گوں مت كنداز صدق اعتقاد امروز مرکه فرش بیاں فرید و ست ازمدا فزول يربود وربرتم صنغنش از بايم افزو نست ا*ی چر*ا فسانز و پیمرافسو *رست* من نرخوا سم معبورسينيا و ماند ، نخرع فی ورشک ما دسب مرد اسدا للدحنان ثالب مرد

9 2

یعنی اندومهم از مداست زیاد غیرنسیال کنول بنر دارم یاد رفت ویک رقعه نیر نفرستنا د بیندگویم که کوه د کاه این جا است بردزی بیش طرفه حافظه ام آل که گفتی ، فرامشت مذکنم می روم ، توح می کنم به بیاد می برنم داد ، دمی کنم نسویاد دم برنم که داد دچه هفت و داد یا دم آیران دچه هفت و داد برنیم بیست غیر ازی اوراد آه می صرفراست وسیسم رماد امد عدد بود زائد از بغست د بشدم کرده بود مبری ارشاو منصب نوستش به غالب داد امدا نشدست و سرا با دشاو امدا نشدست از بغست داد

نفر عرفی ورشک طالب مرد الد النوست ال خالب مرد

1- in

درد دل از تهار بیرون ست
خود توان دیر در بی جون ست
سالم ابتر بنیال که اکنون ست
این ایم اعظر خصیم گرد ون ست
طرفه مفهون کذب مشحون ست
دوزیم عافر امع العلون ست
مطف کردون به بهردم دون ست
گفت بیاشه این فلاطون ست
شهرت او زمند تا تون ست
گفتنش یم کنون زاکسون ست
گفتنش یم کنون زاکسون ست
مختن کی نقطم در کمنون ست

پیز دیگر در دن دل چ بود دیده باشد گرب را کنم چسب کی بود دیده باشده بی بود شده این کی بود شدند زیست را برای که بازی که بندند زیست را برای که بازی که بندند زیست را برای که بازی که بندند زیست را برای که به برسش دید با جیسال کمت برسش دید با جیسال کمت بیرین آن که داشت از کسول در بیرین آن که داشت از کسول که داشت از کسول در بیرین آن که داشت از کسول که داشت آن که بیرین آن که داشت که داشت آن که داشت آن که داشت آن که داشت آن که داشت که داشت آن که داشت آن که داشت که داشت که داشت آن که داشت که داشت آن که داشت ک

ر جال فادری کرسیے بچون ست در کم غالب ایس جیمضمون ست تفتہ براب ہمی نم اکمؤن ست

ماچیکوم کریون دیر ادر ا نفظ دمعنی نهون سید بیشند مرخط می تورشش نه به بیش

نوزعرنی و رشک طالب مرد امداشدشان غالب مرد شد ۱۱

وكرازز كيستن تدامت ا واداري تستنه إوانت إ مافيت إست من عيبت إ نام دورفته در دلایت با بوننيع وشراعينك للفت ال روزي اوزغيب نصرت بإ "ما چهارشیر کوه مطوست یا م فی از دی کث رخوالت ا بربطافت كيي، بطافت ال بندگان درستس فعاحت با كم رسحب ل بربلاعت و شعر ورشعر آن نزاكمت ع برمجاز اندرسشس حنيقت الم نمک نوال او طاحت ع باطريفان وحمسرمنت إ كينةورمرديم مجتت إ آن ندرآ گه از طریقت یا می زا دیدانه و کوامت یا يارب اومروء يامروت يا واندش ول حديانت ووكت با

منم وأر اجل شكايت إ أوزي رنج إ ومحنت ا كشت معكوم الكالم میرزاغانب آل که از ویلی خود برحنت ركسيد وكروعطا وه سيرعالب به مرسيكمالب اسدا للدحت ل كدنام وي ج قصا كريير تمنوي بير عزل تطف طبعش نبربين كدور مرشعر يوں دا ندمش اصح الفصحا جرك تخوانندش الجنع البلغا لفظ، و در نفظ آن مانی ایک سخن اوزعسا لم ونگمر شور برمو، ز لذست نثرش ازظرافت حرگومیت، جرمنها و حن سنتقش بينال كزدمي مربر آن ندر با كه وا قف ازمرفن این که کو بد که رند مشرب نود ازمروت نست ل غانداكنون صحبتِ اوکسی که ب<u>ک دم یا</u>فت

من ثنا نوال اوز مدت الم تاجبل سال ما ند معمت الم ما ند المم وگرج الفنت الم بدول مماف و صدق نین الم بچنودی من نصیحت الم کودمش بخدسال خدمت الم یادم آن مهر اج د شفقت الم یادم آن مهر این مقیقت الم نارا اگر از این مقیقست الم

فخرع فی و دشک طالب مرد اسدا تشرحت ان نمائب مرد

يند ١٤١

إن آن فر دوزگار چه شد
ان آن نوش نوا برار چه شد
ان ماحب المبار چه شد
ان فرت بهاد چه شد
ان آن برب بهاد چه شد
ان آن برب بهاد چه شد
ان آن شاه کامگار چه شد
ان آن در شا بروار چه شد
ان آن در شا بروار چه شد
ان آن بین حصار چه شد
ان آن میر در نگار چه شد
ان میر استور چه شد
ان دا نم دل نزار چه شد
این نه دا نم دل نزار چه شد

است آن مرد نامداد چرشد استباد است این زبان بخشه استباد است گششی به چربر است گششی به چربر کامکاری مبرور است گدا کشت نورساخت دبیل می از کست اده کشال کشت نورساخت دبیل می ایک شاب نورساخت دبیل می کشت بود این موده می نورساخ به می کشت بود این موده می نیم میشال میرزا نام ب آن کم به کم وکمیت شدی اور و مبر زادم میافت شدی اور و مبر زادم میافت بیروسازی و یا در می نواد می می

وانكداز فخرواشت عاربير شعر كركتيديم حسسندا دبارسير نشد من واندوه سبعتما ربير شد حاصلى غيسسداز أتنعل ربيرشد ي و بم سنسره آنکهاري شد درهمش گر شدم عنب رهیر شد د اشتم مربع انعتیا ر بیر شد از چرشد آه ، " ار " ارج شد باجليجان شدم دوحيار مي شد مانسل ازعمِرستعار بير شد مبرأواره سنند قراريج شد بود اک گو زمچاشیار چرشد هم إغبار يود يار چرشد. حشربه بإسسدمزادج ثد ورمن وزيست كارزاد جرشد برمم ای محظ جمله کار بیر شد

آں کہ ہو وارحتم تفور کہ بود الدزي لي كشيرتم مينت سنت ول وجيدي الم البيروا فع كشت گرابل گفت، زودمی آبم انتيرامسال مى تئود بيرامست وامنی کوکه گیرستس یک باد ورملاکپنودم کنون جبود أ سكريب ل كروات عمالم ایں میرس لے نمان کو زخم او شدمبرميد درغنى كدميس يودمبرو قراد مولسس من أبكه مروم مبتئ سرتاه اس كدارْ فرط سسيندسافي إ أبكه را صورحستسر بووتكم مرک چوں شدو و جارا و دیدی ۽ اسے کورسی میں شدی می بین

فخرعرنی ورشک طائب مرد اسدا تشدحن ال غائب مرد شد معل

وبر پرشور وشری باید کرد مال دل مم دگر چه باید کرد دوتنال، مختفر سید باید کرد کوه افره ، کمسد سید باید کرد بیارهٔ در دسسر سید باید کرد مهنون تسد مجر ، سید باید کرد رفت علم و مبر ، سید باید کرد

بنوخ بريداد گوچ بايدكرد مال من شد بنزج بايدكرد قعة وردن ورازب بهت اين صدا خيز د از دلم ديكت در ومش دواسير بايد مرد به مياك بست دل چر بايد شواند مردشعروسن " چر بايد شواند

مروآن کامور، بیر باید کرو بمدخول شدحكير ، ج أ يركره من وضعف بصر ، بيد بايد كرد عرم آر بسر ، چ با پرکود ديره مرافظه نره نيم بايدكرد مرزدہ ایک فتر، سے باید کرد نفع من شدصرر، ب باید کرد امن من شدخطر، بيد با بد كو د روسوسه إم ودرج بايدكر د رحم دل کارگر، جد باند کرد بيتم ازوت فنائير بايدكرد دروارول بدروج بايد كرد الدشيسة الثراج بإيركود نيمت مباي قدر ج باير كرد ريخت وقتى كدكروس بامر كرد نيرخاکشس ۽ سرديد ايرکو و صريم كونه حو ، جريا يركرد كودان ماسفرم بايركرد بيمن مكنداز ننطره بير إير كرد سيعتجردا خبراء بير بايد كرد برقعنا وت را ، سپر باید کرد تره ولمي الميسراغ دلي كو سوے دلي گذرا بير بايد كرد جند گوئی تو و فغال ما پیند تفته خامش و گری با بر کرد

نام نام آوری ، سے باید برو بمدحاك است دل مرا باير كرد روست امن وا اللي ايد ديد وام از حد فرول چه با يرست منعم ازگربه اب درسيرت ينبر زاد مرا دبيدا زعيب من د كال بنيدة لودم ريك لفع من بے گشتہ بر دم ازینے می الريدام الميسم كرد ، كرددكر مُردنن تيرنده به دل كوني درجینی مسال گربلا آید الربيح دفنت وديگرسد آ م يرغ و ايل ايه جوره ناجام اکیه گوئی ومی مرواز نزلیش مرغ ول را فلك چدوراما فاك تدفاك ميرداغالب مركدنتست إذكى آيد أن كه بين ورحصر تما تد كبي آں کہ من داشتمارویش حالم این او بخواب خوش رگور ديدم آخر سرانج بيش آ م

فخزعرفي ورثنك طالت مرد اسدا تشرحشال غانب خرو

يند بهم ا

مردامًا مد مرد شهرست او بركدا شدتعيب مجست او گنج اندوخت ازفراست او ونصيرا لواستضمسدنت او از کلامش عیب ان کرامت ا و تدرت اوعیاں زنڈرستِ او آسال راحد بدرندست أو من بال بروطرنتیت او کو دبیر سهرو مدحست او ويدبا مدر تفسيم طاقت او نه به خاصال میمن مردت او به علی بریشتر مجهت او نشنيدم زكسس شكايت او طاعت من يودا طاعت او بركه درمسائه عنابت او روز محشر مم از شفاعیت او "اچرنوش دیرا دو قمت او مبرورزى محب بن عادت او يودازننس خود مداوت أو يمبل بود وقت رحلت او بودخلد بریں زیادسستیداً و بددوالبسته ملامت او کم زازومن مرکب فرقت او يادم أيدجها بدايست او بوداز مدزبادتشفقت او

اب نوشااه بنوشانفنیلت او تواندتودرامصاحب بجريل آل نظامی کہ مود از تخبیب بمدال آگراست دی کرو تندولی مرکه د پردیوانسش إلى بيس كلياست اوكة رال يعنت روزآسمسال برتز بارسالود خواد ، خوابی سند کو فریدسے کم ست منور كو تطامى ست بميلوا ل سخن عامیاں زوء زیاد تر ممنوں اسدانشرشود ولي از دل ٹکرنشہنیش میاں نہ کمنم بيش من كاعتقا د من رائخ تخنبش بوه بطب اعتيمي ماند دكر اندربهشت حامى إنست بم فدام رسول ازاد راحنی كينه توزي برتمن ارتداني بإ دگر کسس مجامعی ذالله أسمال برزمين يحرانفست و شد تخلد بوی مب ال که مرا بسلامت سام س كان خود بيش ازي مم رواست گرگوم بإديم بعده وربالغت وشعر بن کم سوادو کم کا بیر

نقوش بسير ١٩٥

انجمن بودیا که خلوست ۱ و خمروی یا فتم بدولمن ۱ و جان حامم فدلئے یمبن او موز دم تفت راطعت او بچرل نمبرم زدرد فرقت او

داشتی از وقور مهرسدم او ازمن اکنول تمام ملک سخن نه زسائل دریغ تا جانسش این گوکانی ب شدطس بع مغرض کنوں جزیں چردف کہ خود

فزعر فی ورشک طالب مرد

جلداشاء وحبلهامس إد الذاب اوتحبل مسيها بإوز روم از تولیش سر سی بازا با د ينش از برگر ندگشت حالا ماه دربهشت مخلته مست ما او مرح دل توامرسش متبايا و سینوهٔ سوررو تری او را باد بهم شال سف دسن تعالى باد وریمت بروی اوا وا با و ارمنش برزمال تولا باد ول اليست سير سي تمنا إو باشدای سم دعاکه رسوایاد وروماميم برو بويدا ياو أل جو إتى كالدار ما ماد ليتم ابل زمانه مبيانا باد بيردل سن او بتر زخارا باد "غذيدا وحبسان المشكيبا باد بإرب اورا تواسيعقا با د

غيرازين اجتهيت اوراباد سخن اور عرستس اعلا باد رفت فالب گرا زجان من بم جعبت اوتصبب رضوال را ما تطیف آن کردشت این مانیز والدرانجائي واكسش ول حوا عشوة ولبرا وليستدش بود راضي ازومي بنيال كخطقي بود فالثرادان وعساكهمم از دیم برتفسس د عا و دگر ممت نه بددا و سیسیمت ارا حرمانداگر از و مستور رازمر کیب برآن که روش بود بسنت أن يجله نعنى المكين "ما يەبىنىيىتىسىن شاعرىيىش یا رہب آ ل ول که دیمن مگرات گریه عمخوا دیم احسب آید ديمسنس بركه ترك دنياكرد

تصدطوف مزارا ويوممتم يا اكريتووم زمسسرايا ياد مرخوشي إستحاو دو يالا إو براب کو تر و اب تسنیم خانه اعتنا و من آباد یرزیر حنت نجزا بر او آسود درخش خاك كشتم و برمن مس تباوره رحم ألا بار أنجدا مروز كمدد كالدبكو حاصلش اجرروز فروا باد من كه دورم از د مرا يارب سيبترصموا و ديره درياباد اشك توجرهمه زمين بركرفت اً ومن تفننه عر*منس میب* ما د نتوانم ثنافت مركبانه زبست درنن من مسب د حال یا باد أربع بم ثنكيب عنعت بإو درفراق مباس بماسية برحیکفتم برحقِ او آل ارا از تری ستهسده ما تریا باد ماند ملك سخن تحسب أأباذ بمدويران ممه خراسب اكنون

فخر عرفی و رنگب طالب مرد اسدانته حن با ماسب مرد تمام دشد

- 111A 2 00 1 1 19 20 6

خطاتا ريخي كرج فرزندال جناب نواب مرزا اسدا لتندخال غائب كوبطورتعزيت والدارخ بند مرفقره مكها تقعامه

#### تاريخ د فات

آئ جا اقرعلی خال المروه گیس ہیں ۔ اورحین علی خان اب خالب بے مان

دیدهٔ حقیقت شناس معانی بین میمورخاک شین و آه شاه تین دران سین میمورخاک شین و آه شاه تین دران سین میمورخاک شین میمورخاک شین میمورخاک شین سین میمورخاک میمورخ

而尽利所利所利所利所利所利原利原利所利所利所利所利所利所利用

۱ - سماجی برائیوں اور ہے جا رسموں کا انسداد ہمارا اجتماعی ، قومی ، اخلاق اور
 دیئی قریضہ ہے -

ہ معاشرتی سود و بہبود اور اجتماعی فلاح کا تصور اسلام کے ضابطہ معاشرت اور
 حقوق العباد سے عبارت ہے ۔

س - الله تعالى تفاخر أور فضول خرچى كرنے والوں كو پسند نہيں كرتا (قرآن حكيم)

ہ ۔ معذوروں اور محتاجوں کی امداد کیجئے لیکن پیشہ ور گداگروں کو بھیک نہ دیجئے ۔۔

ہ ۔ ملاوٹ کرنے والے کا ہاتھ قاتل کا ہاتھ ہے جسے عوام ہی کاٹ سکتے ہیں ۔

。 [16] "我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我

شعبد تعلقات عامد

نظامت اعلی معاشرتی بهبود و صوبائی کونسل برائے معاشرتی بهبود ، مغربی پاکستان

# انظاريه

وهمصت مین جو بر وفست نهسطے

# عالب ایک بے نیاز ناظر

### شراق گورکه پئوری

اگر بم مرت مند کستان کسائی کمندخیال کومحدود کردیئ توجی کی الیے نام بے ساختہ طور پر بمارے ذبن میں آئیں سکے جن کی انہت کسی طرح نات سے کم نہیں ہے۔ مثلاً کالی واس ککسی واس نخسرو ، کبیرا درمہ تقی میرزید فہرست اور بھی میکن ہے ، بیکن ابھی مہند وشان کے کئی میرزید فہرست اور بھی میکن ہیں ابھی مہند وشان کے کئی میرزید بورے با کی تاریخ وفات کا مخیک ملم میرز نہیں ہے ، با بھرکوئی امیں وجہدے کہ مم نہ جانے کیوں کئی اور میں ایک نام کونسخب کر ایک تاریخ بین ا

> كياب بات جان بات بنائد نائد من بن مائد آئيں تو انہيں باقد نگائے منہ بنے كر لكائے منہ لگے اور بحجا ہے منہ بنے

نینداس کی ہے: دماغ اس کا ہے واقی اس کی ہیں۔ تیری زلفیں حس کے بازو پر پریٹ ان موکنیں دصالِ محبرب۔ سے جوطمانیت اور آسو دگی حاصل مولی ہے اس کی اتنی نظری اورانٹی حا و دعجری ترجمانی جمایں اور نہیں طبق ،

امك اورشال ليمير

دونوں کو اک دامیں بیشامند کرگئی

دِل سے زی گاہ حکر تک اُ رکی

كبيا ورشالين فاحظرمون -

وہ آئیں گھری ہماسے فواکی قدرت ہے۔ کمجی ہم ان کو کمجی اپ گھرکو دیمیتے ہیں نظر کے مذکبی اس کے دست و بازوکو سیر لوگ کیوں مرے زخم مگر کو دیمیتے ہیں

روكس كسك مع مزار ما ذكونى مبيس سنائ كيون

یاں وہ نہسیں وفا پرست جاؤوہ ہے وت اسبی سبس کو بوجان ودل عزیز اس کی گلی ہیں جائے کیوں

مذ موجب ول ي قالومي تو ميرمنت مي زبال كيون بو

بیرفتت را دمی کی خامنر برادی کوکیا کم ہے

بوسئے تم دوست جس کے دست اس کا آسمال کیوں مو

وفاكيسي كهال كاعبنق جب سرحيوا أعشهدا تويعرك سنكدل تيرا بي مسنگه آسال كميون مو

بے نیازی صریعے گرزی بندہ پرورکب ملک ؟ ہم کہیں گے حال ول اورآب فرمائیں گے کیا

دندگی ابی جب اس طرح سے گزری الت ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا دکتے تھے

كونى الميد كرينسين آتى كونى صورت نظر نهين آتى

عانا مول تواطاعت ديد برطبيت إدهرتنس أتي

ك ايك بي نگاه كه مِس نعاك بيوسكتے كين سكت يقوان سينغافل كالمحظير

کون جیتا ہے تری ڈلفٹ کے مرجے تک

مبهت مطرم اران بمكن بعربي كم بطح

بم اسكيس بمارالوهيناكيا

فالب كے بخصر ديوان سے ميں نے صرف چنداليي مثاليں بين كى بين جن كا نعم المبرل مبيں كسى اور شاع رك ان دوادين • (دبوان کی جمع ) مبر بھی نہیں لما ہر دبوانِ فالت سے کئی گذامینم ہیں غالب کی موشمندی ہما ری زبان سے دورسے شاعرول کے لیے کی سبق ہے، صرف ایک اور شعر بریخور کیجیے۔ میر ڈرامانی کیفیت ہم کود آغ ایسے چو پنے باز شاعر کے بؤرے کام میں کہاں ملے گی ؟

کہیں نہیں ۔

بھرے بازا نے بربازا ٹیکیب کتے اِن ہم تجدومت دکھلائی کیا ؟ کچدا درست ایس میجے ۔ گراسموے دہ جب تقامری جرشامت آئے اُٹھا اور اُٹھے قدم میں نے پارہاں کے لیے

ال کے آنے سے بوآباتی ہے مُذہرِدونی وہ سیجھتے ہیں کہ بمیار کا حال اچھا ہے

بازیجنہِ اطفال ہے دُنیا مرے آ گے۔ ہونا ہے شب وروز تماننا مرے آگے۔ لیکن مجرمی میں خالب پرمت موتے ہوئے مجمی ٹیر کی طرٹ کیوں جبک جانا ہول ؟ میراس سالے کرمیرائی شخصیت پرستی اورخود پہت کے باوجر دائی خود بہت سے اوراینی انفراد تیت سے جب بن کمبند ہے۔ اور یہی وجومی کہ غالب نے اپنے خلوص ول سے بیر کہا سہ رئیمۃ کے تم ہی اشاد نہیں ہوغالث شخصیت میں انگے ذمانے میں کوئی ٹیرجمی فقا

مِمْ بِشِن فَالْبَ وَمَا رَبِ بُن لِيكُن بِهِ نِ الله عِلَى فَالْبَ مِبِي بِهِ عَلَى اللهِ مِن مِينِ اللهِ عَم مِن اوريه مِن اس ليے كه مَير ايك بهبت بڑى كا مُنات ہے، اسكى اس كا مُنات كا ما مجن مَيّر بى ہے۔ مِيّر اين شخصيت اورالفراونت كا مُهر كا مُنات بِهِ مُلكى وَيَعْ وَيْنِ وَعَالَبَ مِن اللهِ مِن مَيْر بى مَدِ وَيْنِ وَيْنَ وَيْنَ وَمُنات بِهِ مُلكَا وَيَلْبِ وَمِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن كور مِن وَيْنِ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيُنْ وَيُنْ وَيْنَ وَيُنْ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنِ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنِ وَيْنِ وَيْنِ وَيْنِ وَيْنِ وَيْنِ وَيْنِ وَيْنِ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنَ وَيْنِ وَيْنِي وَيْنَ وَيْنِ وَيْنِي وَيْنِ وَيْن وَمُنْ فِي وَيْنِ فِي وَيْنِ فِي فَلِي وَيْنِ وَي ترجیح کے معکوٹے میں نہ بڑی بمیں اس کائن ہے کہ بم مجمی خود کو میرزا دہ بائیں اور کھی نود کو غالب زوہ بائیں یا بائی اس اس کولیاک سے کہ ہم میں اس کین من من اس کین من اس کے ہم میں کہا ہے ہیں۔ جو ہی ہی جو ہی ہی کہا ہی انبال زوگی مبادک میں منسانے کہ ہم ان کین مناز من اس کی جو ان کی اقبال زوگی مبادک میں منسانے ول سے بنور کرنے ہیں ہو تھیں ہوئی ہی ترجمان کی جن برتر ، غالب منسانے من منسانے منسانے سے اور کیا تھے سے ، وہ میروغالب کے ست زیادہ مرا یا زیادہ منسانے کے اور کیا خرب انسان کی محدوظیم میروغالب کی میں با نا مات سے بڑی ہے ؟ اور کیا خرب انسانیت تاقیامت مذہب انسانیت مناز میں برسکا ۔

بم موحد بين مماراكيست سهد ركب رسوم لنترجب برث كنين اجر الت ايمال بوكنين

فالت مندوسماج اورمندروهم كالمي قدرول كوغورو فكرومشامده ك فرلعيس مبت الجيي طرح تحجها وه اب مبندوا ومسلمان دوس

ا درعور بردن میں کوئی فرن کری مہیں سکتے شہر باری بیاں میں جودہ لا فائی متنوی کہ گئے جی احت تمام مند دستان میں بی اے سے فاری کوری میں ہونا جا ہے۔ ہونا جا ہیں ہے۔ مہند وزندگی سے ہم بارت سے بہا وفاری زبان سے کمی شعراء اور اصاب کو گہر سے طور پر متاثر کر سکھے بنتے ، فالت انہیں مبدا در نفر مستول میں عظے حاتی سے بھا اور کی میں مصلے سے بہلے وہ مملانوں سے سواتمام انسانیت کو فادی وجہتمی سمجھے منے ، ان کی مینا خیال اور گرامی غالب کی خصیت سے اور ان سے سے بہلے وہ مملانوں سے سواتمام انسانیت کو فادی وجہتمی سمجھے منے ، ان کی مینا خیال اور گرامی غالب کی خصیت سے وار مو گوئی نی الب اینے زمان سے براسے میں اور مور مو گوئی نی الب اینے زمان سے براسے میں بیا

(HUMANISM) بامد مهب انسانيت ممين راجرام ون رائد مي ان اب-

قالت کی بزلوں میں روائتی اورقدم موضوعات کا ایک نیاجتیا جاگیا شعور لمقاہدا ہے ہم نے مندوستان کا شعور کہ تھتے ہیں ا فالت کے بعد اُرُد وادب کی مبترین مثالیں اُن چراعوں کی عیثیت رکھتی ہیں جنہیں اس جراع سے روش کیا گیا ہو جس کا نام کلام فالت ہے۔ فالت نے تادین مبندوستان کے مبغتے ہوئے دکور کی تصویر اس تطعیل کھینی ہے ، جس کا ایک شہور تنع اوی ہے ۔ واغ فراق صعبت شعب کی جل موئی اک شمع روگئی ہے ، سودہ بھی نموق سبے مرائے مات ہوئے قالت نے کہا تا

شمع سنتش ومخور مشيد سنت ان دا وند

یر خور شید نئے ہندوستان کا نور شیر تھاجی کو طوع موتے ہوئے فالت نے دیکھ دلیا تھا۔ فالت نے ہندوستان کا فیرتوم کیا دومہند دیا سلم فرقہ رسٹول کا ہمندوستان شہر نظا و راسی تحدہ مبندوستان سکے نما کندہ ستھے، بھیم اجمل نماں ہشبتی موایا مدنی ، مہا تما گاندمی مولانا آزا و ، بندست جوا ہرلال منبروا وران کے کروڑ ول مہنوا۔

اداره] معاصب افبال كوس راويرس ديكية من - وهذا وبرمي نظرب [اداره]

یوں تو مبند وسان کی تقریباً ساٹھ کروڑا ہا دی میں براہ راست طور رہا اب کے افکارسے بہت مقورے ہوگ وا تغیب وآگاہی مكنة بين ميكن حقيقت ابني آب كوما وإسته طور بربورس سماج سع منواليتي سبط غالب كى مستقبل شناسي او زماريخ مندكي نباصني كالغير شعُوري احساس مين طوريرتام ريد سے مكت واموشمندابل مندكوموجيكاتها و خالت كرحيشيت ايد اليي بشكول كرحيشيت ب جيد زماندسجا ابت كرت والاتھا عالت نے کلے ماکنی تہذیب کی نشان وی و کیولی تی - سائنسی اور میں ورجس مبند وستان کی تعمیر و تنکین کرنے والا تھا اسے فالت نے مصانب الیا تھا، انہوں سنے اپنے کئی فارسی اشعار مرشعین دور سے معرزوں اور صیرت انگیز کا زناموں کی طرف اشارے کیے ہیں۔ خالت كى غز يول مي اسلوب بايك كى بو ناگزريت ب بولازى تقاصف بين جومركز تيت ب اور برب آخر كابو حكم ميغز يس رکستی بین ان سب کی زنده مشالی ملی بین غالب کی مربات اس تی کی طرح سے جوٹھیک ٹیسک مشافے پرمیٹی جائے۔ غالب کی بند نول کی جئت اس سبب سے بیدا مول اردو کے کسی اور شاعر کے ال اظہار وبیان کی رکس ائن حساس بنیں بیں عبی غالب کے اشعار میں نظراتی میں كئ لعاظرے غانب كازمانه وكد درد كايس اورانتشاركازمانه على غالب يوں توسياسي اورسے اختياري كاشكار يخ اليس انہوں نے إن تثبت كوايك ب نياز ناظرى تيشيت وسه ركع محتى- غالب كى اس ب عمد گى اور با بمدكى ، باتعلقى اورب نعلق نے اس كاموقعد دياكدوه انتشار كے كردو منبارك يحي ايك تهبواركو د كيونس اوروه شهرا رتضانيا بندؤستان صرف ووشعراس سليك مين شي كرول كايره مثال برمری کوشش کی ہے کہ مُرغِ اسیر کرے تعنی میں فراہم خس آشیاں کے بیے وہ زندہ ہم میں کہ میں روشنا بن خلق استخصر منم کہ چورسینے ممک برجادواں کے لیے ا ور رسع بعی کموں سرچین کروں ؟ سفینه جب کرنارے برآنگاغالت نداسے کیاستم وجور ناخدا کھیے

سفینہ جب کر کوارے بہ آلگا غالب نداسے کیاستم دجور نا خدا تھے۔

کے نامساعد نفے غالب کے ذاتی حالات بھر مجی امید کے جانع کو غالب نے گئی نہیں ہونے دیا۔

غالب دنیا بھر کے اور مرزبان کے مراسسہ نگاروں سے مبت بڑا مراسلہ نگار ہے بخطوط فالب خطوک ابت کے اوب کی دنیا
میں مبترین مثال سے اُردونٹر کتی ہے تکفت ہو کئی ہے اور ماتھ ہی ماتھ کتی جا دو بھری چیز ہو سکی شال غالب کے خطوط میں
میں مبترین مثال ہے اُردونٹر کتی ہے کا مدی کے اُردوا دب کا تعدّر میں نہیں کر سکتے ،۔

(بروماطت شمت بركاش شوق)

### غالب كانتفيدى مراج

#### بروفسرستد وقارعظيم

غالب أسمعن من تونقا دم كرنسي من حس من ان محمعاصري حالى ادرا زاديا تذكره كارول كويمي نقا دول من شال كرايا جائ تو شیفت بر مین اس می دراهی کشبه بنین که نمالت نے اپنے کام نظر میں (نظم میں بہت کم اور نیز میں بہت زیادہ) ایسے خیالات اور ایسے آرام کا اظهار کیا سے کم کس سے اُن کے تفقیری س اور تفقیدی شعور کی بڑی واضح نشان دہی موتی سے انکی مص نشاندہ سے زیادہ یا کہ اِن تحرین سے الیے خیالات کا دافر سرمانیم مارسے مائد آیا ہے جب سے غالب کا تنقیدی مزاع میں متعین موباہی ادر بہبت سے الیے ضا بطریعی سانے آتے ہیں جن سے متی نظامے کہ فالب نے تنقید کو ایک مقل فتی مسک کے طور رہا ختیار نہ کرنے کے باد تو کو تنقید کی ایک روٹ کی بنا ڈالی جس کے وہ امام اول میں اس تنقید کو ہم مناظراتی تعنید کہ سے بیں اس مناظراتی اور مزی صدیک ازامی تنقید کار ابن مہیں این شاعر کی میں اور معض صورتوں میں تذکروں میں تو طنا ہے میکن نمالت سے پہلے کسی شاری ترروں میں اِس رجیان نے اہم مقل شفتیدی مسلک کی صورت ہمتیار مہیں کی اس مناظراتی تنقید کے علاوہ غالب کامی ہوئ تقریطوں اورخطوں میں میں سے شمار حیزیں اسی می متی بین جن کی اساس برغالت کو ار دوم يعمل نقيد كا باني كهام سكتاسيد: غالب كى اس على نقيد كا أيك مخصوص مزاج ا در مخصوص لبحبه ا دراس مزاج ا وربيج كي ايك دانيخ نطق ليكن الريث الرب كرحب مم تنقي غالب ك الرعفوم مزاع اور المع كاتجزيه كرف كى طرف قدم المفات مي توايك ولوارد اسخ مي مائل بركر بمين آگ برصنے سے روكتی ہے اور يد ديوا رفالت كى مناظراتی تنفيد سبے اس منفيد كے نمونے ميں مطالکت غيبى اموالات عبد الكريم اور تينخ نيز ك علاوه فالت ك خطول مي يمي طبق ، بن اوراس كالبر منظر ٢٩ ١٨ م من كلية من بين مون والا وه مِنكامه ب حس من فالت في غضة مين الرفتيل كم متعلق بركه بتناكر من فريداً بادك كعترى بي كا قدل نبي ما ننائ فريداً ما وسك كعترى كعل فدارون ف وه منظام برماكي كم فالب كومتنوى ما دمخالف كه كرمعدرت كرني يزى مد

ا ذمن نا رسائے بیمپ اس معذرت نامه ایست لئے باداں نوکہ آید زعب زر نحواہی کا دیم برما و ہے گئے گئے کا غاتب نے صُلح لیندی اور مصلحت اندلیٹری کربا، برمعانی تو مانک کی ہمکین اس معذرت میں تحقیر ذات کا جو داخنے ہیا جھا اسے اُن کی

له اس حكر سودا كامصره و مجركوني مز بوجه ميان مكين كهان بن ؛ اور مرزاعظيم بك محتفق انشأ كامصره مجرد مجر ومزمي وال كربرُرل عطي الأمام الله الله المعاملة المام المعاملة المعامل

لوطیان ایران میں رہم ہے کہ حیند مرمعائ جمع ہوکرائی امردکو کھیے دے کر باغ میں یاکسی مکان میں ہے مبلتے ہیں اور آ نوبت نزنوبت اس سے اغلام کرتے ہیں اسی جماعت میں ایک خص اس امرد کاسر کرچے درمتا ہے۔ سوٹونیڈے پانچویں سعفے میں مولوں جی نوگوں کی منتیں کرتے ہیں کہ آور دکنی کامر پر طور (فنسل میسری صعفیات ۵۱۱۲)

شاعوا در منتی کو بتر قواعد کا نیا بین بلیجے کی تعلید بر دیوں اور بھیا نڈول کا کام ہے (نفسل پانچوس صغر ۱۸۸) اگر میں صاحب موید بربان کا تینغ تیز میں فرکر تیا توساری تدوار نیگ میں جیپ جانی اور سیاہ تا ب بن جاتی زهل و

(1940,000

سوال كاجراب بنيس اورخرافات بزار در بزار (فصل ٩ صفحه ٩٥)

مونوی احمد مل جبائی برگری عالم بیں گران معنول میں کرصرت دیخوے دوجار رسالے بڑھ بیے بیں اور فاعل اور فعول سے لگا لگاکر رکھا ہے۔ بانی نہم نئیز الفعاف حیا' ان جباروں صغتول کا تبانہیں۔ مدری کاعہبرہ ماچھ آنا مرصب ِ آغاق ہے مذازروکے

اله مرد كرنس في الدالة ميشيت ك لفظ كوكوادا لذكياء الين تيز صغير ١٨٠ منه خط بنام مرن الفت مسك فامته فالت اورتيخ تيز الله مرد مبلس ترفي أوب الام وطبع أول مسكال على الما مع والمات المام ورث في المات المام ورث في المات المام ورث المن المات المام ورث المن المات المام ورث المن المات المام والمات المات المام والمات المات المام والمات المات المات

استحقاق (نسل ۱ معفد ۱۹۹)

اگرفن بعنت میں ایک شخص دوسے شخص کا معتقد نہ ہا ایماں یک کہاں گئیں بھی کہ تو اور مرعیان کا دعمل اسکین کے حکر آٹ نز نوگ کیوں موجائیں ؟ اورجب کہ اس کانعشق مہتی صغیر وسرسے مذمنائیں آرام نہائیں نظام تو لیہ ہے کہ ج کی میں نے قاطع برکان میں فکھا ہے منراسس کو مجھتے ہیں اور ح کچواپ مکھتے ہیں نہ اُس کے معنی سجتے ہیں بیوال و گرا جواب و گر میرارہ ہو گارہ ہوا ہو گرا جواب و گر میرارہ ہو نادہ ہو تا دہ ہو ، فرط غیرب و فعضب سے ،اب

زبان دائی فارس بیری از لی دستگاه اور بیعطیترخاص منجانب الندسته فارس زبان کا ملکه مجد کو فداسنے دیاست مشق کا کمال بن سنے کہتا دستے حاصل کمیسے - دصنی ۳۹۳)

رب فرمنگ بیمنے دائے خوابان سے بیج سے کلے اشعار قدا آئے دھر بیے اور اب قیاس کے مطابق جل دھیے دہ می مذکو تی ہم قدم مذکوئی ہم او ، لیکر ولمبور باگذہ و تنباہ رہنما موقوراہ مبلٹ اسادم توشعرے معنی محبائے۔ شاب شیرازی مزاستاد اصغهان۔ شہر دگر کر دان و خیمے دعوائے زباں دانی دصغے ۳۳س

جتنی فربنگیں اور جننے فربنگ طافز ہیں ہرسب کتا ہیں اور بیسب جامع ما نند بیاز ہیں۔ نوبتو اور اباس درباس وہم اور درباس وہم اور تیاں درقیاس دیا ایک جھیکئے ہیں قدر چھیک آ تارہ علی ماہ کے ، حجا کا دھیر وگٹ جائے گا ، مغرز نر یا درگے ، فرہنگ تھے دالوں کے پر دے کھولے جلے جاؤ ، لب سی ہی ب س و مکھ وگے ، شخص معددم ، فرہنگوں کی مدت گر ورتی کرنے درہو ، ورتی می نظر آ مُنیک معنی موہوم ، ۔ ۔ فرہنگ فولیوں کا آب سے تعقید میں اس و مکھ وگئے ، خصوص اور بیشر معلوہ برخصوص اور میشر معلوہ برخصوص اور بیشر معلوہ برخصوص اور بیشر معلوہ برخصوص اور بیشر میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں ہوئے اور بیشر معلوہ برخصوص اور بیشر میں ان کر بائے اصلی کیا ہے اور بیشر میں ان کر بائے اس کی جانب داروں کا جوز مگر میں بہت رنگ میں برائی کر دمی کے جانب داروں کا جوز مگر میں بہت رنگ میں برائی دمی کے جانب داروں کا جوز مگر میں ب

اله صفحات ۱۳۸۹ تا ۲ ب خطوط غالب حصد دوم ، مرتب غلام ربول وتر اشاعت ادل الامور -ته میرزارهم بیک کی ساطع بر ان جوغالب کی قاطع بران سے سوا ب مربکی کی مضامت میں سے اصفے کی سے انجوالد فہر خطوط غالب ۲۸۹) بوانوابان بوسره دکنی کو افعاط متواز میاصرار - مناعت برد یا او بی الاکتب او رصفه ۱۹۵۵)

مترس کی عراکانوں سے بہرا جمیعت کم افغ قدریادہ ادر کی خود داری ادر کسرنفس ادر کستخنا خدا داد ۰۰۰۰۰ آپ کوائی

نمود ادر تہرت منظور سے نبور دہ گیری دعیب جوئی سے مجھ کو نفرت سے اور حیا آتی ہے لیہ وصفہ ۱۹۹۹)

مناظرے کا تو ہر گزارادہ نہیں ، اگر مردہ دل مذہو تا تو باتیں کہتا ، زیادہ نہیں وہ بھی از دوث محبث و کرار ند بر اندائی

برجوان مول مان لیاسی ام المحققین خطاب دیا ہے کتے محقین سنے آپ کو انبااہ م ان لیا ہے ، ، ، ۔ اگر حصرت بنتی قال بسیند تنتیزام م المحققین سکتے ترایک ما موم آپ ہوئے اور ٹرائن دکس تبنولی ودمرا موہ (صغیر مرم مرم) ردت اپنی افز اکشیس آبرد کے واسطے وضو کا بان دی ہے کعبے مجاوروں کو اور فلکرا خیز رنگ و لیسکے واسطے والم کھلانا ہے کیے کے کبورزوں کو ۔ وفنول بی دنیا اور کبورزوں کو والم کھلانا اول خدمت ہے ، خدا کے واسطے محذوم کو فین کوخا وم کہنا مدی میں ایڈرٹست ہے ، خدا کے واسطے محذوم کو فین کوخا وم کہنا مدی میں ایڈرٹست ہے ہیں۔

مرزاجی! میں ترک مابل مول بجاہے۔ اگر محجد کو کالیاں ازر دے عباب دو کے خدا کے داسطے میرا کو کیا جواب دو گے!

(صوراءم)

منشی می کودکن کا پاس اسبنے بزرگان دین سے زیادہ سے۔ طام را اسسے باطنی استفادہ سبے۔ گاہ گاہ خواب میں آیا گرنا موگا اور منتی می کورگیشے میکڑے تباحبا یا گرنا موگا - ان کو فارسی دان کیا سبے علم کا تلوا آبار دیا سبے بالیوں سبے کہ جامع برہان قاطع مربع بن کیا سبے ورصاحب تب محرق بعنی موقف محرق قاطع برمانت برجرہ عاسبے۔ عبدالصاحب اجب دکنی طالب

ادر منتی جمطلوب و محب اور میجوب می توجه بین که از روئ نازه کرت مد جونی بیزار مکال کلوت سے اس کورجمائیں ا ظ براما مب تپ محرق نے برمیث بجران کے دان کھی ہے کہ بے سکلف دیے مبااؤ مرامر فرمان ہے بغتی ج فود مستحے موں کے کہ میں کہا کہ رماموں (صفحہ سرد) نظيري زاية فالب يكارزس أتحبت بي رصفيه ١٨) كون برها لكها أدى موكا كم محرق ك صعفه ٢٠٠٠ كورا هد كرمنت حي كي بيجداني اوراً شفية بيان كامعة ب مراكا ٠٠٠٠ منشي جى كى عبارت كى نقل كون معاند كرك - ابل انت السامت كيون كري ك نج رصفى ١٨٠) صاحبان بعدرت سے التماس سے کرمحرق ہم الصنفے سے ۲۷ صنفے کی 9 سط یک ما حفاد ذیا ثیر اورنستی ہی کی تحفیدی ایک كاحظ الفائس رصفيه ا9) عبلاعز رائيل كى دهارك كياعنى ج عز رائيل نرى نبي الرنبي ، حجرى نبي ، استره نبي كراس ك واسط دهاراً. كى جائدت وصفىم و) اب منتی ہی زن مائنشہ اورالعت نون حالبہ سکے تیجیے ہوئے۔ میں اصفیہ ۱۰۱ فارسی دانانِ مند محقق نہیں مقالہ ہیں -اکثر تو تعین سے سرایہ سکے سمجاری اکٹس کی العبفات کو آ جمھ کی نبی بنائے ہے جو" مرُدہ بِرست نہ مرکااور صَدمیت نہ موگاوہ تونات کی قدیجانے گااور اس محقق مرتق کے قبل کو ملے اُنسوال و مجر منتی مخبط ۱۵ م حقر می حضرت فالت کی طرف جنون کومنوب کرے ایک طبیب خاص سے رہوع کرنے کا حکم دیا ہے کوئی ال تن مغر سے بوجے کر مکیم کے ام کی تدکیا سنہ ور ؟ اس قدر مکعنا کانی تقا کہ غالب کومود ا بوگیاسے اطباسے رسول کرے ا فصدكھلوائے امہل باء الم الجبن بیٹے الم عقل ب اس كے كم ميكهول مجرما أيسك كرنستى مي سرى مي الى الى الى الى الد ال عبارت مجدوب کی بڑیا ماگل کانگ ہے ۔ (صفحات ۱۱۱ و ۱۱۱) صعنے 22 میں ایک مصنحکہ سبے کہ اطفالِ دلبان نشین بھی اسس کو بڑھیں تومنٹی جی کے بیجے ما میاں مجانے دورای معفیدان " نسخن وران شكرة سي آبل زبان أس كولها مكياؤل إخير سس كوي آب ك يتحيد كر عبارت مي لروار مخوس دیا بیتن کو کهال گفسیرون ؟ (موال میدا صفی ۱۲۲) فرمنگ نوامیوں سنے فاری کومات سے مینفتر کیا ہے۔ ان اقعام سبوس سے ماتوں فاری مغدی ہے بندی سا دت ہی نے اس کا نام جغیدی ہے دسوال مہا ، معنی بہما )

كمنتى جى نے بران قاطع كے حواسے سے دھارع دائيل كى تركب كستمال كى تى كے مسخات ١١١ تا ١١١٠ -

سرآب کا معتقد آب سے بر کمال عجز وا کمسار او بحقیات کہ ایک دکن وفی کے دیسط آپ کوعفیۃ آن کیوں آگیا کہ آپ نے منظرے من فارے کو بھیکرڈ بنا دیااور فین کیے اور بھیگ دیے گئے روال 1 اس مند اس) من فارے کو بھیکرڈ بنا دیااور فین کیے جب فقدان مادہ عملی جہت سے تولیف کو جواب بنیں شے سکتے تو غفیتے میں ا خدھے بن کر گالیاں دیے گئے ہو یہ بالدول کے سالدول کے دالتہ ماری اسرا باتیں کسٹوں کر جب بورہ باری مارول کے اسرا باتیں کسٹوں کر جب بورہ برفاتہ منفی اسرا

مصرت فات قبہ است مقابے کو نگ د عاد سمجہ کر سکو ۔ میں دنی کادورا میں ۔ آپ ہے ذور ہیں تو میں کوڑا ہوں اگر آپ بھیکر لڑنے کا قصد کیے۔ گا۔ میں نم محول کر ہوج د مجربا وں گا ۔ ایک کبوگ و د درسروں کے نام سے بھیپی ہیں ، لئیر محقول کا نیال سے بھیپی ہیں ، لئیر محقول کا نیال سے بھیپی ہیں ، لئیر محقول کا نیال سے کہ دہ بیں غالب کی بھی موئی ہیں ۔ ان محتقوں کا نیال سے کہ دہ بیں غالب کی بھی موئی ہیں ، ان محتقوں کا نیال سے کہ دہ بی غالب کا معان اڑا ما ایس اور ان کی کمی موئی جی باتوں کو غلط کہ اگیا ہے ان کی صحت پراصرار کیاا ورائی بات کے حق میں دلیس میٹن کی ہیں میں مواہد کہ آئ کے احدال اس مرحکہ ایک ذاتی زنگ بیدا ہوگیا اور انہوں نے موئی ہیں باتیں ہمیں جو سر تا سر جذبا ت کے دیک میں ڈوبی موئی ہیں ان سے بروں ہیں جن آئی میں کو کرمک و اور اور اور اور انہوں میں مقین حصول میں تقسیم کو سکتے ، ہیں ۔

ا - فرمنگیں سکھنے دا ہے جنبی خاتئے فرمنگ طواز کہا ہیں۔ اوران فرمنگ طوازوں مین خصوصیبت سے برمان فاطع کا موتھت قسیل ۔ ۲- دوسب الی علم اور لقبول فالب کے مولوی اور مررس جو تسبل کے حامی سنے اور غالب کے متعلیمے میں اس کی بات کومیجے تسامی کیا۔ اس منور غالت ۔

ان چارتخریوں کے جوافتیاسات بین کیے گئے ان میں انگروبوں سے تعلق دکھنے والے استخاص کے متعلق عالمب نے ہو باہیں کہی ہیں ان کا نطان میں بہر کے قبین سراسر غلط ہیں وہ بنیان اور کی ان کا نطان میں انہوں نے ہم وہ بنیان اور بگران ہیں مہر ان کے قبین سراسر غلط ہیں وہ بنیان اور بگران ہیں مہر انہوں نے ہم وہ بول اور بھا نیڈوں کی طرح تعلید کو اپنا وہیں جان سنت نولیوں میں کری وُئی " را تعبل کی اور مطلق ہے اور نوٹو اور عمل اور بھا نیڈوں کی طرح تعلید کو اپنا وہ بنیا ہے۔ ان سنت نولیوں میں کری وُئی " را تعبل کی اور مطلق ہے اور انتی ہے۔

بن بوگوں نے کس لغو اور کا بیا گل اور احمق کوئی کی حمایت کی سے وہ نود بھی انتین سٹری اور باگل ہیں وہ محقیٰ نہیں مقار ہیں ان مہجدانوں اور کا شفیۃ بیا نول میں فقدان کا ڈہ علمی ہے۔ ان میں نر فہرسے مشرز منہ النسان مزحیا۔ ان کی تخرمرین نول فاست وام بیات مجدوث الفور مہل اور تبایل میں اور تباہی روز مرہ کا منونز۔

اورخود غالب عالی فاندان امیرا مدار سیان نورگار نظیری زامند محتن ، مرتق بی و نام مدخیال می کی این کی و مثلکاه بعطید کی به وه میاداین مرتجال مرتج به و این این مرتبال مرتج به است خورده گیری و میب بیونی سے نفرت بیام مرد از ارز و مرتبال مرتج به است خورده گیری و میب بیونی سے نفرت بیام و درا دارد و آت ب ب ب درکوت نشین سے اورما ف میں مختصر مید کم دورک و دره اوروه آفتاب ب ب

فالبَ نے مہاں دوسروں کے متعلق بربات کہی ہے کہ امنوں نے من ظر کو پیکڑا بن بنا دیا اور کال اور فی گول بھا راکت وہاں خود

ره بر نفط فالب نے تیت کی کے بیدے استوں کی کیے اور دیکھئے نام ٹر فالب ، مجود رنبر غالب بسخ رواں )

مانت نے قاطع برہاں کے دیبائی ٹمان مدید ( در شخی کا دیانی ) میں شکایتی انداز میں عکھا ہے ب
مانت نو دادن افلاط برہان سیاس می خواست مذمتیز ' دباغ دو در ) دفر الحسس مابد ن صفح 19 )

اس دیبا ہے میں شامل ایک نظم کے بر تین شعر بھی فالب کی ڈمئی کمینیت کے ترجمان میں :
گرفتم کہ از تحق افرائس سیام کونستم کہ از نسل سلجو تیا نم اور دست تین آزمانی ندازم دو در سم کنورکٹ ٹی ندا نم دو در سم کنورکٹ ٹی ندا نم مین دار مین خداد ندر نزشنم میں خداد ندر نزشنم میں دو در سم کنورکٹ ٹی ندا نم مین دار مین خداد ندر نزشنم میں در میں بہاوانم دور در مین خداد ندر نزشنم میں میں در این بہاوانم دور در مین خداد ندر نزشنم میں میں در این بہاوانم دور در مین در در مین کا دور در مین میں دور ایس بہاوانم دور در مین میں دور ایس کی خداد ندر نزشنم میں میں در ایس بہاوانم دور در مین میں دور ایس کی خداد ندر نزشند میں میں دور ایس کیس دور ایس کی خداد ندر نزشند میں میں دور ایس کیس دور ایس کی دور در مین دور در مین کا دور کی میں دور ایس کیس دور کی دور کیستان کی دور در مین کیس دور کیستان کیس دور کر کیستان ک

ا در ایون علمی کمِستدلال کی منطق اب میلے سے مجی زیا دوالزامی موکئ تمنت کا ازار مناظراتی اور مجادلانہ بن گیا اور اس کا لہج تحقیری اور تصنی کی ا در بوں غالب کی مجروح ا در زخم خور دہ انانیت نے ارد ونٹر میں ایک الیت نفتیر کی طرح ڈالی جس کا مزاج معزادی اورس وا دی سہے ہم ائي منطبت كانتن بخاسف كريي خيال ك أطها راور إلاغ مي طنز وتشينع ك علاوه فنن كولى اور دست ام طوازى كويمي عائز بالعي هه -إسے مُمامِعر صنه مجربیمے کو فالمت کی اس مرکت تا انتہت اورموداز دہ الزامی اور مناظراتی تنبید نے مماری منتید کو کتنا نقصان منجایا

ے مارانے دور کی تقید کالجر اس سے سب ما ترہے )

ا الب كي مربيا برنتيد اس منعيد كا مزاج اوراس كالبحران ك شفيت ك اس رُخ كا بداكيا مواسب بصيم ال كي انتبت كتة من وه أنا نيت جوكس كوخلط مين من لاتى - ميكن إنا نتيت خالب ك شخصيت كامرت اي- بيلوسے - ايك اور جيز حوادب وشعركى مايخ یں اس کا سرسب سے اُدنیاد کمتی ہے وہ سوسلمندی ہے جواسے عنوں رہنے ادرائے شکست دینے کی قرت عطاکرتی ہے . فالم یک ت ا مانیت کی کس آزائن میں بی سنا مہیں بھو اور مبنی کے چندانعلوں میں وہ کہ سے بوطنز تشینع انتھی اور تصنی کے مزاروں وفروں میں بعی بنہی سماسکتا ۔ نفرت اور حقارت کی بات کو ہازگی اور شکفتگی کی زبان میں او اکرنے کامبی غالب کو ان کے مزاج کی اس وورس خصر صبیعت نے

م - غالب كى بمد كير شخصيت كايك اور بهلو - وه اس بات كا دعوے وارسه كرم زمان وائى فارى ميرى ازلى دمست گاه اور يعطيه خاص من جانب الندسية " اور اس كامعترف كم سي سے خالت آگذه گوش ہے ، كمسى كنہيں منت الله ميكام وارد كيرين الكاما کے کس جاں موزمعر کے میں اور ذرّے اور آفتا سب کی اس آویزش میں عبی جب کرنفس کے اس مدعی کویا در آجا ناسب کہ اس سے کوئی غلطی موق ہے نواس کی کسفنی اس کے : قرار میں تا مان ہیں کرتی اور دہ بانگ والی سر کمہ اٹھتا ہے کہ " آویزہ دانسوں کے بیان میں مجھ سے وہ مہو بہوا

سب كر مجم اس كا فرارا در ميرا دوست ميال دا دفال شرمهارسيك :

فالب كتف بنت كے اس مبلوف اس كى تنقيدكون كوئى كا وسعف عطاكيا ہے اورسوائے ان لموں كے حب اس كى انا نيت اسے ب قابواورب اختیار کردے وہ اجھےاور رئے کی برکد میں امتیازی ان نازک مدول تک بہنے جاتا ہے جہاں صرف وجدان کی رائی

میں نے خالب کی تفید کے مزاج اور اس کے عنصوص لیجے کے متعلق بوباتیں کہیں ان میں بین تصنا وسیے ، نیکن عور کیے تے توریسا و آسانی سے رفع ہوبا آ ہے اور اس کے بیے میں عالمت کی اُن سکارٹات کا تجزیر کرنا رہے گا جن کا برمان قاطع کے تیفتے اور معر کے سے براوما

له اسم مارنامة فالتب كيد ووكرش يروركرو كيدليج ! -

ستنی فرسنگیں اور جنے فرسنگ طراز ہیں میرسب کما ہیں اور رسب جامع اندبیاز ہیں رصنی ۳۹۳ مجموع نشر فاات · · · - ایک اوم آب بوت اور زائن دای خبل دومو برا شرصفی ۱۹۸ مجرو نرفالت) له نامه غالب مجرو نزغات سيخ ۱۵۵ سك نام غالب مجرو نز مسني ۱۵۰ سك نام غالب مسي ۱۵۰ كونى تعلق نېسى \_ ينه گارشات بين غالب كي خطاوران كى كمى مونى جندلقر نيلي -

ا - وه میان صاحب بانسی کے رہنے والے بہت چوڑے جبکے جناب عبالوائع فرماتے ہیں کہ جمع مراد " جسمے اور نامراد" غلط کے

تراستیاناس مائے۔ دبام صاحب عالم صاحب خطوط نالب ۴، ۱۲۸۹

۱۰ عنیات الا خات ایک نام کوفر اور موز ذبیعیے الفر بنوا د نخوا ه مرد آدی - آپ مانتے بین بر کون سید - ایک مُعلّم فرد ایر مورکا رہنے دالا - فاری سے نا آسٹنا محض اور صرف و کو میں نا قام - انشائے خلیفہ و نشاکت ما دھو دام کا پڑھانے والا جہنا نجہ دیرا ہے میں اپنا ما فذیمی کس نے انشائے خلیفہ کا دھو دام خنیمت و نتیل کے کلام کو تعصا ہے ۔ یہ لوگ را ہمی کے غول ہیں آدی کے گمراہ کرنے والے دہام انورالدول شِنق بخطوط غالب م اندا ہو دام ہو دیا م

س- مه وه گهانگسی اُقوعبد لو کسع مانسوی لفظ امرا د کوغلط که به سب اوریه اترکا پیچها تنیل صفته کنده و شفتی کده اورنشر کده کو اور مهمه عالم دیمه جا کوغلط که بتاست و خط نبام نفشت به خطوط غالب ۱ ۱ ۱۹۱

بہاں توبات اصل ونسل کی نشا مری بینیم موجانی ہے اور کالی صرف بینی کو کی صدیک مینی ہے اور آوی ول برجر کرے انہیں ور ا وتیا ہے لیک کیونی میں میں گالی میں ان ہے واور کی نشینے والو کافوں میں انتقابیاں دے لیت ہے۔

مِن مَا يَسَدُّتُ اورنيات النفات كرسيعن كالمَّ مجمّة بول " انظ بنام مزالفة ) خطوط غالب ١٩٣١

اله قتيل كي كتاب كانام -

لیکن خطوں میں اس طرح کی باتیں کم میں الیکن کفول اور تعنت نولسوں کے متعلق امیں ہوت میں باتیں کہائی ہی جون بن ایک تو اس سیے غم دعن خطوں میں اس طرح کی بات کر ان کے اس سیار میں اور خالت کوایک می معنوا ہیں اور دوسرے اس سیار کی وہ انہیں اور خالت کوایک می معنوا ہیں کا ور دوسرے اس سیار کی دوہ انہیں اور خالت کوایک می معنور بی معارت اور نیزاری معارت اور نیزاری معارت اور نیزاری کا افلار کر آھے۔

کا افلاد کر آھے۔

تی اور خیات الدین قائے کہی رامبوری کی تشریب کہاں سے او و کو تم جیا شخص میرامعتقد مواور میرسے قول کو معتد مجید دبنا م چود هری عبدالغنور )

اصل فارس کو اس کھتری شیخے قبیل طلبہ اعلیہ نے تباہ کیا ۔ دام سہا مغیاث الدین رامپوری نے کھودیا ، ان کی قسمت کہال سے لاؤں جم صاحب علم كي نظر من اعتبارياوك وخالصًا للندعوركر وكه وه فزان الشخص كماكية عين اورمي خستر ورد مندكيا كما بوك " وخطبام صابالم مط نبسيس كهنا كونواي نخواى ميرى تخريك والونكراس كمرى سبحة اوراس معتمست محدكوكم زنهانو ... معمومدالواس ميغير تفا تيل ربمان عقا، وافعت غوت الاصطلم معنا سي بزيدنيس مول المرتبي مول ماخة موتومانوان الوتم جانوان كه ومام معاصب الممامي ان سب عبارتوں میں انکی مجروحیت "نے عم وعنعتہ کی جومعورت اخت ماری ہے اس می منی اور تندی کے بحائے دوستان شكو سے كارنگ جے جومبت آ مكے مبی راسے تواحتجاج سے آگے نہیں راستها ، مكن اس ننكوسے اور احتجاج كو غالب سكے بيان كی قوت اور اور نے پڑھنے واسے کے ذہن کے بہے سرور وا نبساط کا مسدار نبا یاسید۔ فالٹ کی کھتہ چینیوں میں شکفتگی اور انبساط کی رکیفیت اس وقت پدا مرتی ہے جب ان کا دیم میں اس ملت مرتبالا نرک کران کا اناکسی حطرے کی زومیں ہے۔ غالب کو وہ انا دنیا کی مرجز سے زیادہ عزرنب بس كى تراب وتشكيل مبترين فكرى ، تهذيبي اورمعا شرتى قدرول ك امتراج سے بولى سے واس افايل كبر جمير المبي عاجزی و انکساری ہے۔ یہ ا نابزرگوں کے اناکومعزز ومحترم بانتا اور اس کے اُسکے سرعقیدت تقبیکا تا ہے۔ مجوزوں کوان کاحق فیتے وقت اس انصا ف لبسندا ورحق گوا نامنے فیاصار نوصیعت وتعرامین کو اپنی روشش نبایاسید. بیرا فاخود نگریمی سبے اورخودشناس بمی - اُس سنے اسبے حس وقعے کا تجزید کرکے اپن دات کے واضح صدد دمتعین کیے جی اوراسے علم سے کر کس سکیعیش وصعف وہمی اورامی اکتسانی می ا در اسی سیے اس کے بیے رہ بات مکن موئی ہے کہ وہ تخلیق و تنفی سے تعبض منا بطے متعین اور مرتب کرسے ان کا یا بند بھی موا در مرتبع بھی ، میں نے ان ضابطوں کو تخلیق اور تنقید کے ضابطے کس بیے کہا ہے کہ غالب سنے وہ بھولی بڑی تمام باتیں جن سے ہم ان سے تنقیدی شور تنقیدی مزاج ، تنقیدی روش اور تنقیدی لیج کااندا زه کرتے بین یاتو کلام نشرونظم کے تخلیقی عمل کے متعلق کبی کی بین یااس کلام کے ص وقبح کی نشان دہی اور وضاحت مے سلسلے میں ہی بات کوایب ووسرے انداز میں ایوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ فالب مے خطامیں ا توب تباتے ہیں کہ اچھی ننز ا دراجی شاعری کیا ہے ، او راچھی شزنگاری اور اچھی شعرگونی شارا در شاعر میں کن ادصاف کے وجود کامطالب كرتى سب اور دومرت بركم نتراورنظ كواجياا ورمراكب كى ميزان اور تعلف كيا، بى اور اس ميزان اوران بميانون سے توسف اور ناب كا

ره خطوط غالب ۲، ۱۱۲- سك خطوط غالب ۲، ۱۵۰ سك خطوط غالب ۲- ۱۹۱

پوراجی صرف استفس کو اپنچنا ہے ، بولعیش فاص اوساف کا مائل مو-اب ذراغالب کے خطوں کے کچے کواے فاحظ نرمائے ب " مبدر فیاعن کامجریرا سمان عظیم سب، ما خارمیراضیح ا درطیع میری بیم سبے - فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی و مردی لایا موں - مطابق ابل پارس کے منبطق کا بھی مزہ ابدی لایا ہوں - مناسبت خدا دا در تربیت استاد سے حسن وقعے نزگیب بہمانے نگا۔ فارس ك عنوامض عبن لك بعدائي تممل ك للانده ك نهذيب كاخيال آيان (سام فتي ميويكس) كئ بالمي حراشة على مرجع مول كى ده اس كواف كا - يبد عالم مو ودرس فن مفت كوجاناً مو تبسرت فارس كا على خوب مو ا اوراس زبان سے اس کولگا و مواماً ندهٔ سلف کا کارم مبرت کچھ دیمی ا موادر کچی ما دیمی موامیر شقے نصفت موام شدہ و بانچوس طبع ملیم و ذمن متعتبم دکھتا ہو معوی الذمن اور کچ نہم نہ موقیہ و بنام میرمہدی مجستروج) مي عربي كا عالم منبي - گرر احابل عني نبس بس انن بات ب كر كس زبان كونغات كافحتق نبير بول على سع يوجينه كا حما اودسندكاطاب كارزمتامول - تده ربنام مرزانعنت جب يك قدايا شاخرين مي شل صائب وكلتم الميروحز مي كالام مي كوئي لفظايا تركيب نهبي و بجد لتيا- إلى كونظم اور نشريل سبي لكمة الله بنام حودهري عبدابغفور) " ذلعب مشبكير نه مسموح نه مع ول يه ها د بنام مرزال سف على مال و جهتی نفط عزیب ہے۔ اہل وہی کے نرز ابن زو ندگوی زور الله و بام جبیب الله ذکا ) ر مردت کے نفظ کا مزہ وحدال بے عجم رحود صری عبدالغفور) سورت مے کیلتے سرمنعاں کا ہے بیکم دلین فاصلی کی رہے بنیتر مینا موکر بيشعرب تطفف موكيا بمس واسط كرحبب قاضى كاليشيس كهي تؤوه ابهام "دلين قاضى كهال رماش بنام عبدالزان شاكر) برا فارسی کا دلوان جو دیکھے گا وہ جانے گا کہ جملے سے مجلے متعدد حیورہ جاتا ہوں اگر ع مرسخن وقفة دم ركست مكان وارد- يوز قالبته وجدال به بال نبس في (بام مرزاتفند) خود ستال موق سب سخن انم اگر عور كرس كا و فقر ك نظر و نشر من مهل متمنع اكثر باشته كاينه و بنام فلام غوت سي خبر، شعرے دیندآنے کاسٹ کرگرا رموں-آپ کے علم وفعنل اور بنم وا دراک کی جو تعربیت کی مائے وہ حق ہے۔ نیکن میرے شعر کی تعرب صرف نویداری دوکان بے رونق ہے لاہ رہام منتی میرعیاس) الم تے کیاغ المحمی ہے۔ قبلہ آپ فارسی کمبول نہیں کہا کرنے کیا پاکیٹرہ زبان ہے اور کیاط زبان ۔ کیا میسیمن ناشناس اور اانصاف

له خطوط فالب ۲؛ ۱۱۸۰ - نده خطوط غالب ۱: تله خطوط فالب ۱؛ ۱۵ ان نه ۱۹۵ نو نه طوط فالب ۲؛ ۱۱۸ - هم نمطوط فالب ۲، ۲۲۸ مله خطوط فالب ۲، ۱۲۱ ناه خطوط فالب ۲، ۲۲۸ مله خطوط فالب ۲۰ مله فالب ۲۰

مول كمايس كام كوحك واصلاح برجرات كرول كمه زبام الوالالدوالمنفق

يرمعرع جوم كوبهم بيني اسب ون اريخ كون يس كس كوكامت اوراعجاندكت بين-بيمصرعه مان ساؤج او فلبراس مارنفظ اور مارول وانع كم مناسب ف ومرز النست،

اگل عزل بیلے تومیاں محتصین دملوی لائے اور پھر آپ نے اپنے خطامی جبیجی - ایک شعراس میں میرسے انداز کا تھا - باقی اور شعرسب البي اورب عيب اورموار-اگريكم اصلاح كى موتى توميم معرضتم لويتى ناكرا- تمست ميرا يرمعا لمرنبي سب كه خوشا مدكرول -تهارا كام ميرا كام تهارا مبزميرا مبرا تهارانفص ميرانقص اب ديميهواس غزل مي أيك شوموتون كرديا كي اور مطلع مي اور ايك بيت ين تغيرً إلفاظ موكيا ين مشع ول برصا وسي وه مهبت خوب بي- واه والاسبحان الله إ اورجن برصا دنبي وه خوب مي كبش وبام

يراً تتباسات كئ بأنول برروشني واست بير \_

ا۔ خالب نے اپنے تعبی اوصاف کا ذکر کیاہے ۔ ان میں سے کچرومی بن کچراکت بی۔ ۲۔ خالب نے اپنے ذاتی اوساف اور اپنے کا م کے محاسین سے میان میں متوازن اسف خالہ اور منکسرانہ لہج اخت یا کیاہے اور ددمروں کو دا دوسیتے میں بڑی فراخدلی دکھائیسے -

٣- انبول سف يخس كلام كرجن خوبيول برزور دياسيد-ان مبرسه اكثر كاتعاق الفاظ كيمسن إدرانهبي سليق. منرمندي ورهبابل

عالب نے اپنے خطوں میں مار بار جو تعضی ما دان واطوار اور فکری اور جذباتی میلانات کی طرف الثار مسحکے ہیں وہ براہ راست منبي ملكها لواسط بين ان كا ذكركمبي ندكسي اورا دبي سياق بير آياستها در اس طرح كويا ان واننج اشارات اوربيانات كي ورس ہم غالب كر مجوئ شخصيت كى جرتصور بناتے ميں وہ ايك اليئ منعيت كرتصور بے جے سلائتی طبع راستی نہم زاكت احماس اور ذكاوت إوراك كنفتين قدرت كى طرف سے عطا موئى ميں - اكت دكى تربيت نے اس كے جرمراصلى كرجلا دى اور اس ميرس وقيح كے فرق كا امنیاز براکیا- اس کے بعد اس نے اساتذہ سلف کے کلام سے گراتعلق قائم کرکے ابنے علم کو بڑھایا اورا ہنے ذبن کی تربیت اور تہذیب ک نیز اور نظم میں جو کو رکھا اکسس میں قدماکی روش کوا نبا رہبر و رمنما نبایا اور کوئی نفط اور کوئی ترکیب اس دفت بک اختیا رنبیں کی حب یک اس کی سندان اکا برنظم ونتر کے کلام میرسی مل کئی جہیں اس نے اپناروحانی استا دبنایا ہے علی زندگی میں فوب منت سے شناسانی، زبان دراس کے نکات کامیحے اوراک محقیق انفین اوربہ تو اس کامعول ہے۔ نفطوں کے زک واختیا رے معلیا میں اکثر و بیٹر وہ طی كا آبع زبان سب بنين معي معيى ومنطق سے مراني كركے صرف وجدان كے فيصلوں كے آگے نر جھ كانے مى كوسب سے بڑى منطق مجتنا ث ولفظ اس کے زدیب دہ اجھے بیں جوسمور بھی موں ادر معقول تھی۔ زبان زدیمی اور گوش زدیمی مبار نیاض نے اسے دعمانیس

ك خطوط غالب ١٠ مم م مل خطوط غالب ١٠ م٠١ - من فادرات غالب صغيرهم -

عطاکی ہیں ان کے بیے اس کا دل اصاب منونیت سے معروسی ہوکی اسے استاد کے فیض ربیت سے باہ ہے وہ اس سے محملات اور مر اور مرد رہے اور جو کی ہیں نے فردا بن مخست اور شخت سے حاصل کیا ہے۔ اس بالسے نیز اور ناز ہے ، ایز دی دولعیت نیض ربیت اور ذاتی تہذیب نے با کا اور خواتی تہذیب نے با کا اور خواتی تعرف کی ایک فورستانی تم ایک فورستانی میں ایک مادری کا دامن ایک تھے سے منہیں جبور تی اور اور وہ دور دلی داری کی داد بی محدول کوی سے ایسیکن تعرفی وقوسیف یں توازان سے مادری قائم رکھتی ہے۔

مدرصا قتباسات میسے عالت کی خصیت کے جو بہلوا عبرتے میں ، میں نے البیں ای مبارت میں کم اکرنے کی موضی کے ہے۔ غالب مصطوط كامطالع كمع تواس ك قلم سے كل باتوں سے كب دانت ا ورصر كى طور راوركبيم جما درمضم اندازي اس كتخفيت ك اورهم كن كوشف اوررُث أعرر ممارس ساسن كت من جنبول في كس مقيدى مزاج كرشكيل مي صديا و غالب زبان عماورك ادرردزمرہ کے سیلے میں قدم اورمت خرین سے کا م سے استنا دکرتا اور ان کی روش کی تقلیدو پر دی کرتا ہے بیکن وہ کورا نہ تقلید کا ذمن ب اے اپنے را نے کصحت پرم تنسادا دریقین سے - میکن دہ دوسروں کو آزادی رائے کامن دینا ہے ، وہ دوسرول کی غلطیول سکھ معلطه مي حب طرح صدور بسخت گيرب اس طرت اين غلطي ك اخترات مي بيخوت وه كلام كوشطق كى ميزان مي توتا ب اور سيح اورغلط كم نبيا واستدلال يرركه تاست ميكن جها ل خلق اوراستدلال ست كلام سي تطعف اورسي مزه موحات وال وجوان مى اس كی منطق ہے اور ومدان ہى اس كا استدلال - غالب كى شخصتيت سے ان سب كينول كو كيمياكر ليجيے جن كاعكس ان كى تخر بدل سے برلفظ ، ہر فقرت اسر تملے اور سرعمبارت میں موجو دہے توجمیں اندازہ مونا سے کہ ان میں بنطا سربہت سے پہلونصا دے میں ایکن تضادے سے ا بهاواگر دومرے میں عذب موکو مم ربعلی ادر ہم رنگی کے ساتھ ایک ہی منزل کی طرف سفر کریں ادرا بک ہی چیز کو اپ مقصور بائیں تو تخلیق فن اورخيين فن كاايسامزاج فلهور مذير موتاسب سب مي تعقل اورتغكر ك صليط بستس ورما فرك صابط بن جائ مباح است المنطق استناطال وم إن إدراك كافرة مبط ما تاسع جهال ذمن خلس كوفلب مع آمون مي سكون ميرا تسعد غالب في خطول مي كم مولى ماتون سے نقید کے جب مزاج کی خلیق کی ہے دہ نطق کی را موں برجل کروجدان کی دادی میں داخل موتا سے۔ اس نبید کا مزاج منطعی اور اسداللی ہے دیکی اس کا عکس مبذماتی ، تا زات اور وحدانی -اور کس کالبحرمتوازن ، منصفانه اور القال موسفے مکے مسابخه مانچه موقع اور محامے مطابق كبعي شفقانه بمعلى كمارز بمعمالتي ل ادر مقيمهي اوراحتجاجي -

م عطع میری بیندنهس سے میسے دسری فتم اس کون دکھوا در مقطع مکھ دویا ۔ د بنام مبیب المدذكا )

اس سیسلے کی آخری بات ہیں متب ایم اور سیسے بڑی بات پر کہ فالب کر اس تعقید کی اساس تعظیہ ہے۔
گنجینہ معنی کا طلتم اسس کو سیسجیے جو تفظ کہ غالب مرسے اشعار میں آئے۔
تفظ فالت سے لیے گنجینہ معنی کا طلتم اس کو سیسجیے مداوند نعمت نظامی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اسلیے رجون کر آسہے کہ اس نے اسے
کم کے تفظ کو دومرسے الغاظ کے ساتھ مرکب کرنے کا جمیشہ یا درسنے والا تا عدہ سکھایا ہے :
"کم "کالفظ اہل فادس کی منطق میں کہ ہیںا فادہ معنی سکسب کلی بھی کرتا ہے جیسے کم آزار زیعی نیاز ار ندہ 'مذہبی

"کم"کالفظ ابل فادس کی منطق میں کہیں افا دہ معیٰ سُعب کلّ بھی کرّا ہے جیسے کم آزا ر لیعیٰ نیاز ار ندہ ' ندید کہ کم آزار ندہ ، کم ممتنا یعنی ہے بہنا ملکہ اندک کالفظ بھی اس طرے آتا ہے ' جیسا کرمیرا خدا دندین مستنظامی دحمتہ النظیم مند ماتا ہے سے

پس و پیش ہوں آت ہم کے ست فرد عمر زاداں فریب اند کے ست

امنی فریب باسکن نہیں مر کر کے سبے بین کمیاب اور نایاب ایک چیزے کہ دبنام جود هوی عبالغفور )

امنی نفظوں کی بدلت وہ شاع در کے مزاع کر بہجا نہ آ ہے اور بڑھے بقین کے ساعۃ کہنا ہے کہ عباقہ ا باللہ عوق اگرا کی بڑا قدم محبنگ کا با ایک بوتل شراب کی ہے موکے ہو ناتو بھی یوں نہ مکھنٹا ( بنام جود هری عالم نفوی کا ایک بین میں میری استادی نفظوں کے استعمال کے ماس شاد بین ایک بین میری استادی نفظوں کے استعمال کے ماس سیاری استادی نفظوں کے استعمال کے اس میں میری استادی نفظوں کے استعمال کے اس میں میری بات در ناس کے دیا ہو ورائے شاعری چیزے دائر میں میری وضاحت بی میر بر سوّوا، قائم اور موقی کا ہو کان میں بین بر بستو وا میں میں بر نشر ول کا و تو دکھر اور آئن کے یہاں بینستر بنایا ہے وہ لفظوں کے مرت کی میں میں بینستر بنایا ہے وہ لفظوں کے مرت کی میں میں بینستر بنایا ہے وہ لفظوں کے مرت کرنے کی بدولت ہے میں میں خودھری حبرالعفور)

ادنارسے کام بیں مزا پا آجے ۔ اور سرکہ صب ناسے کا کلام دلی بنجا تواس نے دل دالوں کو جران کر دیا اوردہ دالا اس سے کلام بیں مزا پا آجے ۔ اور سرکہ صب ناسے کا کلام دلی بنجا تواس نے دل دالوں کو جران کر دیا اوردہ اس سے کلام باسی طرح کے دل کا دلوان آنے یہ گرے تھے اس کی پروی کی اور ابنی خاص خاص طرز دل کے موجد بر اس سے کلام باسی کا مارا ندور نفطوں کے موس خاص طرز استعمال پرہے ۔ مرزا تفتہ کے مصر بے بر اصلاح دے کا سے ابنا بنا بینے کی تواسش (خطب ام مرزا تفتی ) اور مومن کے ایک شعر بر ابنا سالا دلوان دے دبنے کی آورز خالب کے دل می نفط کی ایم تیت اور اس کی وحدانی کی نفینت کے احساس کی پرائی ہوئی ہے ۔ مرزا نے اپنے ایک خط می منشی نی کھڑی حقیر کو ملاعا کہ :۔

"آج ين دويم كوايب عزل مكهن ب ل .. .. منه كويمي مكان واد دنياكه اكر يخية مائيسم ما اعجازكو

مله خطوط نات ۱۰۵ - الله على خطوط غالب ۲۰۰۲ - سكه خطوط غالب ۲٬ ۱۳۲۲ - سكه مبلوهٔ خضر مجواله احوال غالب مسویه ۱۰ هه خطوط نالب ۱۰۸ - مله يهان سكتے توموتم مب كدئت غالبه موكئے "غزل كى طرف اشادہ ہے -

چېنچ تواس کې يې صورت موگ يا کېداورشکل ( نا درات غالب صغر ۱۲)

الد بعردد مرب خطی میر که اسلام آل که داد دینا - اگر دخیته بیر به تومیر دمرز اکیا کتیست - اگروه دخیت متعاتویم به کیا ب و زنادرات فالت صفحه ۲۷)

بہاں سب عبارتوں میں فالب نے ریخیۃ کے سح اور اعجاز بہت عروں کی طرزوں ان کے مخصوص ثاموا ہر مزاجوں اور ان سب مزاجوں میں ورائے شاعری جیزے در کے ہود کی واشارے رہے ہیں ان سے حسن خیال اور حس بیان کے ایمی ربط اور اس ربط کے نازک ادربطیف رموزی سب ان دی مولی سبے - کلام میں تواہ نٹر کا موا ورخواہ نظم کاسب کھ لفظ ہے اور لفظوں کی ایمی رکسب اگر مکھنے والے میں مغظ کوسب کھیے مجھنے اور اس سے معنی کے گہرے وابط کا احساس نہ موتو اس کے کلام میں تا تیر پر انہیں ہوتی اوران كاشعرب مزه ره جانات اس مي تعلف بداننبي مواء ا دريس ورب كه غالب كي خطول مي تغطول كي كستمال ك سليط مي مثمار باننیں کہی گئی ہیں۔ بات کم سے کم افظول میں کہی جائے کہ ایجا زائس کاحن سے۔ بات واضح مو، مبہم نہ مو کہ شاع کامفہوم دومروں کا بہنچ سکے۔ کلام حشو وز وائدسے باک مواور صدب زوائد بات کھنے والے کا اصول - نفظ تحریک اور ہیں، تقریب اور از زبانوں کے مزاج ایک سے نہیں موت - اس کیے جرنفظ ایک زبان کے بیے قابل بول سے دہ دومری کی طبع نازک پر گرال سے ۔ افظول میں نفوی فہم ا درمعانی کے بہت سے دارج بیں اور مبت سی بیں اور ان مارج کا احساس اور ان تہوں کا إدراک صرف و مدان سے ذریعے ہوا ہے۔ نفظ کی ایک خطق سہے۔ بیمنطق کمجی تا عدہ وائی کا تقاضا کرتی سب ورکھی صابطوں کو بھیلا وینے کاسبن مکھاتی ہے ، کمجی ترک واختیار اوررد وقبول کی وانع راہیں د کھاتی ہے اور کیمی ان راموں سے انخراف کی تعلیم دیتی ہے ۔ انفطوں کے متعلق غالب نے بیمب إلى البي خطول مي كهر تنقيدى بعيبرت كوير كدكر ابب رك ته دكها باست اورب ركسته لفظ اورمعى كيمي فرشف والمصمنبوط اور لابدى تعلق كا حسكس ا دراد داك كا د استر ب- اس راست كربيع وخم غالب سع بيل بمارسكسى ننز نسكار سف مذ ويحيص مقع ادر نه وه اس قابل مقاله ده دو مرول كارمها بن سكے عالب كي خطاكس في فاس مارے تنعقيدى سفرين روستى كابهلامينار بير مي كى كرني على اوروحدان دونول برروى بين اورايُ ن تغنيد كاايك اسااسكوب بماري المحقرة ماسيه بيمي ان دونون كي كيسال مهار

غالت کے تنقیق مزاع کا جائزہ لینے میں ایک اور تبیز سے بھی تقوری مدد طق سبے اور میر بیزان کی چند تقریفیں ہیں جائہوں ف اپنے لعبف معاصرین کی کما بوں رہامی ہیں۔ بیر تقریفیاں عموماً بہبت مختصر ہیں اور تقریفان کی اداب کے مطابق رنگین عبارت میں مکھی گئی ہیں عبارت آرائی اور عبارت آرائی کی اس زنگین کے باوجود میں عبارت آرائی اور عبارت آرائی کی اس زنگین کے باوجود میں جوبان تقریفان کے باوجود میں دوبائیں اس بی ہیں جو امنے طور پر غالب کے تنقیدی

له برسب كمال كيدلاله وكل من عايال موكنس" والى غرال سيه -

مزاج کا عکس روبرد سبے۔ ایک توریم کر تقریفوں میں خالب نے اوھ اُوھر کی باتیں زیادہ کی ہیں 'اود کتاب سے مطالب اور اسلوب کے متعلق صرف دہ بات کہی ہے ہیے اس مخصوص تلیق کی استیاز منصوصیت کہا جا اسکت ہے۔ یہ امتیازی خصوص تلیق کی استیاز منصوصیت کہا جا اسکت ہے۔ یہ امتیازی مصوصیت کہا جا اسکت ہے۔ یہ امتیازی میلوؤں کو انجہارت ہوں تو براہ راست اس تاب کے مطالب پر رکھنی ڈالمی سبے اور کہی کس صنف کے امتیازی پہلوؤں کو انجہارت ہو کہ خالب کی شفید کا مزاج اور اس کا اجران تقریفوں میں کیسا سبے اور در مزاج اور اجرائی خوالی بیج تو یہ امتیارے اس مقراد ن مناظراتی بجے ہیں برمان قاطع والی بحث میں برمان تابع میں موازن عملی اور معمون بیت سے امتیارے اس مقراد ن مناظراتی بجے ہیں برمان قاطع والی بحث میں برمان شاع ہیں۔ اللہ ذکا ایک خصوص بات کے احتیار کیا ہے۔ اس کا ایک نفظ بھی السانہ یں کہ ججود اس کیے جو کی کا ایک نفظ بھی السانہ یں کہ ججود اللہ میں نفل میں کا ایک نفظ بھی السانہ یں کہ ججود اللہ جاسک کا ایک نفظ بھی السانہ یں کہ ججود اللہ جاسک کا ایک نفظ بھی السانہ یں کہ ججود اللہ جاسک ہوں کو کا میں جاسک ہوں کو کا کہ کہ دریا جہ کہ ماسے۔ کس کا ایک نفظ بھی السانہ یں کہ ججود اللہ جاسک کا ایک نفظ بھی السانہ یں کہ جود اللہ جاسک کا ایک نفظ بھی السانہ ہوں ۔

یہ کام کمی بادشاہ کا بنیں ، کسی آمید کا نہیں ۔ کسی شیخ شیاد کا نہیں ۔ یہ کلام میرے ایک دوست روحانی کا جہ اورفیقرا ہنے و دستوں کے کلام کومون اصلاح میں برنظر دشن دیکھنتا ہے دلیس جب تنتی نہیں ، ملا را نہیں توج محجہ کو نظر آباہ ہے بہر برایہ کچے کو نظر آباہ ہے بہر برایہ کچے کے سے بہرویا ہے۔ تصابات میں انوری کا جربرا مٹھایا ہے گرطب سے بہرویا ہے۔ تصابات میں مناخرین کا انداز ، ماشقامند سے تصابات میں مناخرین کا انداز ، ماشقامند سوز دگار بمنی جیب اللہ ذکا ، سخن وریم دال میں انفوری کی مدا فرین میدا فرین میزار آفریں گیا۔ لفظ طوار ، معن آفرین آفرین ، صدا فرین میزار آفریں گیا۔ انفظ میں میزار آفریں گیا۔ انفظ طوار ، معن آفرین آفرین ، صدا فرین میزار آفریں گیا۔ انفظ طوار ، معن آفرین آفرین ، صدا فرین میزار آفریں گیا۔ انفظ طوار ، معن آفرین آفرین ، صدا فرین میزار آفریں گیا۔

ا - الحالت كو ذكاً كی نتراورنظم بهبت بیندسهم و دخصوصیات كی نیا پر ٔ لفظ طرازی ٔ معنی افرین -د به از گاکی نیژ نعمت مفال ما آن سرمولی را مکورگر سیسر ٔ اور قبصانی الذی سیموانداز بر سهبر معدرت می تاجدود اور در بری می تاجدید کرد

۲ ۔ ذکاکی نٹر نعمت خان مائی کے طرز پر مکھی گئے ہے اور تصائد الوری سے افراز پر ۔ بہلی صورت میں احیاد "اور دومری میں چرب کے الفاظ سے خلام ہے کہ نٹر اور تصدیدہ و داوں میں تعلیدا ور بیروی ہے انکی تعرب میں الفاظ سے خلام ہے کہ نٹر اور تصدیدہ و داوں میں تعلیدا ور بیروی ہے انکین اس تعلیدا ور بیروی کا غیرت بی نکلا ہے اس کی تعربیت میں

الفاظ بڑی احتیاط سے استعمال کیے گئے ہیں گر پسرایہ کھیاس سے بہتر دیا ہے ۔ اور مطبیعت نے اجھا زور دکھایا ہے ۔ ۔۔

س - آذین صدآفی به بزارآفری کے الفاظ محص تعریفظ کی آرائٹس وزیبائی کے بیے کستعمال ہوئے ہیں م - اس کے باوجود غالب کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ذکا کی تعریف میں بڑے مبالنے سے کام بیاہ اوراہیں بیرا زائی ہے کہ ہمیں
د وسرے ہی یہ نہ جمیس اس بیے دہ لمبی جوڑی تہدیا ندھی گئے ہے جس کے الفاظ تقریبا آنے ہی ہیں جنتے کلام کے بورے تبصرے کے
اس دیباجے کو بڑے کر ہم ہونتی نکل لئے ہیں وہ یہ ہے کہ فالت کسی کے کلام کی تعریف صرف اسی صد تک کرے ہیں جانے ہیں جانے ہیں جا کہ فالت کسی کے کلام کی تعریف صرف اسی صد تک کرتے ہیں جانے ہیں

الله من فاكتش وخماش ومجوعه نتر فالب اردوصي ١٤٥٥ من الله خطوط غالب ٢ منفيدام

کے نزدیک دیانت اورانصاف کے مطابق ہے۔ اسپے مزاج کی اس کیفیت کے متعلیٰ ایک خطیم مرزاتفۃ کو لکھتے ہیں :
کیاکروں ایناسٹیبوہ ترک منہیں کیا جاتا ۔ وہ روسٹی مہندوستان فاری کیفنے والوں کی مجد کو منہیں آت کر باسل مباؤں

کی طرح کیا مستمدہ عرودں ۔ ۔ ۔ نواب مصطف افال سے تذکرے کی تفریظ کو طاحظ کر دکر ان کی عرص کئی ہے ۔ ۔ ۔ والڈ بالڈ اگر کمی تنہزاہ ہے یا میرزادے سے دیوان کا دبیا جرکھتا تو اس کی آئی عدح مذکر تا مجنیٰ تماری عدم کی ہے بم کو

اور بماری درسٹس کو اگر ہم جانتے تو آئی عدم کو بہت جائے۔ قصۃ مختصر تباری خاط کی اور ایک فقرہ اور تکمد دیا ہے۔ اس سے ذیادہ کمیٹی میری دوئی منبی اس کی عوش ایک فقرہ اور تکمد دیا ہے۔ اس سے ذیادہ کمیٹی میری دوئی منبی اس کی عوش ایک کی مدر تا تا ہم کا دیا ہم کا کہ کا دیا ہم کا دیا ہم کا دیا ہم کا کا دیا ہم کیا ہم کا دیا ہم کیا ہم کا دیا ہم

این تندی مزاج اور مسلک کی ای سے زیادہ کھلی ہوئی وضاحت ممکن بنین بی مزاج غالب کی سب تقرینطوں سے انجرتا سے اور بین مسلک سبے جو مرحگر اختیار کیا گیا ہے وہ مرزا ماتم عل بگ کی متنوی شعاع مہرّ ہویا ہا درشاہ ٹال کی کتاب پرتقر لیڈیٹ تعراجت کہیں "معبی منبین نبتی - رائے کا بے لؤٹ ویانت وارا نداور منصفا ندا ظہار کیا میاتا ہے ۔

مرزائی دو تقریظیں ایک سرور کی گرزار سرور پر وکسسری خواجہ بدراً لدی کی حدائق انظار پر دوسری تقریفوں سے خلف بین سرور کے متعلق تذکرہ مؤرثیر میں میہ واقعہ خاصی تغییل سے بیان کیا گیاہے کہ سرور و بی آئے تو خالت سے طیئے گئے فیسا نہ عی شب کے اساؤی کا ذکر آیا تو خالات کے اساوی کا فراق اٹرایا - سرور کے جلے جانے کے تعدفلط کا احساس ہوا تو سرور کے بال بہت ہوئے ۔ ان سے جد مدمعذرت کی تعملے گلزا در مورکی تقریف کو کا است کے اساس کی کا فن کی سے اور مقوری می تقریف کر کے بھی بات کر کے بھی جانے کے تعدفلوں کا سے اور مقوری می تقریف کر کے بھی ہے۔ ان سے جد مدمعذرت کی تعمل کی مادی تقریف کو کے بھی ہے۔ ان سے بعد مدمولات کی سے اور کا مدان کی مادی تقریف کو اب میں ہے ،۔

م بحد کو دعویٰ بخاکر انداز بیان اور شوخی تقریرین ف اُدُعجا سُب بے نظیر ہے، جس نے میرے دعویٰ کو اور فسانۂ عجاسب کی میٹن ٹی کوٹ دیا' وہ میر کتر رہیں ہے''

اس تعربیت میں گزار سرورکوف اند عجائب برترجیح دیناصرت مردت کے تعدیقے کی بنا بہت میں مردت کا تعافی ان کے تلم کو مبالغہ آئیبر مرح سرائی کی کئے روی اختیا دکرنے پر ماکل نہیں کرسکتا لیکن موائق انظام کی تعربیط و تت ان کی نظرا کے تصنیف کے اوراق کے صعارسے گزر کرا کی صنعت کے مطا بہت کا جائزہ لیج چانچ صوائق انظا رکوا دب کی مقبول ترین صنعت کا غائد میان کر کسس کی وکالت میں اور اس ک معدالے وقت ابنا میں ایش کی بی بی بی بی اور اس کے مطالعہ سے پورالطف اُنھائے اس ویا جی جیند فرٹے ہو ہیں اور اس کے مطالعہ سے پورالطف اُنھائے اس ویا جی جیند فرٹے ہو ہیں اور اس کے مطالعہ سے پورالطف اُنھائے اس ویا جی جیند فرٹے ہو ہیں اور اس کے مطالعہ سے پورالطف اُنھائے اس ویا جی جیند فرٹے ہو ہیں اور اس کے مطالعہ سے پورالطف اُنھائے اس ویا جی جیند فرٹے ہو ہیں اور اس کے مطالعہ سے پورالطف اُنھائے اس ویا جی جیند فرٹے ہو ہیں اور اس کے مطالعہ سے پورالطف اُنھائے اس ویا جی جیند فرٹے ہو ہیں اور اس کے مطالعہ سے پورالطف اُنھائے اس ویا جی جیند فرٹے ہو ہیں ہوں۔

سر د تواریخ میں وہ دیمیے وہ تم سے سینکڑوں برس بیلے واقع ہوا انسان و داستان میں وہ کھی سنو کہ تھی کہی نے مذ دیکھا مذکر میں اور کی میں اور کی کھی کہی نے مذ دیکھا مذکر اسے در میں اور کی میں اور کی کی طرف بالطبع مائل ہوں گے۔ لیکن تصبّہ کہانی کی ذوق بختی و است فائل ہوں گے۔ کہا تواریخ میں ممتنع الوقوع حکایات نہیں ؟

مه خطوطِ فالبّ ا ، صغر ۱- سل تعارف محرب و يجعد محرم نشر فالبّ داردد) صغر ۱۱۲ س تذكره فوشي صغر ۱۱۱ ، ۱۱۱ سع خطوطِ فالبّ ۲ ، صغر الله ۱۱۲ ساس ۱۳ سع خطوطِ فالبّ ۲ ، صغر الله ۱۲ ساس ۱۳ سا

گوباایک دُمکوسلا نبا یا ہے' اُنہیں روایات کا چربراٹھا باہے' گرامجھا اٹھی یاسیے' موعظمت و پندنہیں'
تر ہات ندیا نہ ہے ' میروا خبار نہیں' جبوٹا افسانہ ہے۔
د استان طرازی منجلہ فنون میں ہے۔
واستان طرازی منجلہ فنون میں سبے' سیج بیرسے کہ دل بہلانے کے ہیے اچھا فن سبے۔
یون نصقور کر دکہ اُر دومی ایک قصر دلکشا با ایک خمانہ باغ روح افر استرا سر نبایا یعبارت آزائی کوترک

كيا ہے ، حويا لقر ركو سرايير تحرير دياہے -مندرج بالاا قتباسات غاتب كى سلامتى ذوق مے علاوہ إن كى فئى بصيرت اورا دبى مكت كے منطبر بين يہال غالب نے جہاں ہیں ہے تبایا کی مطالب مومنہ مات سکے اعتبارسے ا ضام و داستان سکے حدودکیا ہیں کونسی حصوصیات ہیں جہاریخ اورافسانے کی حدبندی کرتی ہیں ان کی ترتیب وتخلیق کا مقصد کیاہے ا در ممکن الوقوی اور منتنج الوقوع کے امتیاد سے ان کے فنی مطاقبات میں کیا فرق ببلا برما ماسك بعض دوسرك سباق بين حمان غالب فعالب فعارى ادرشعر كونى كي فتى مدور تين مكي بين ابب منتف او د دمری منت کے درمیان فنی امتیاز قائم کرنے کے ساتھ سائھ اس بات برزور دیا ہے کہ سراد بی تخلیق مبارے موکسس کومتا لڑ کرنے کیلئے اسین خالق سے شرک میان کامطالبہ اور تعاصا کرتی ہے اور ایک صنعت میں حسکن بیان کے تعاصنے دوم ہی صنعت کے حسن میان کے تقاصوں سے مختلف میں غالب کے تکھے موٹے دیباہوں اور تقریطوں میں مہیں منطق کا وہ استدلال میں ہے خالب نے ممیشہ زبان و بیان ا در اساوب اظها دیمے وسائل کی معت ا درحس کی ومناحت سے بہے استعمال کیاسی ا درن وہ و مجدانی إ دراک مجس کی رسائی شاعری کی مطیعت سے مطیعت اور نازک سے نازک ، سخیر بی مطول کے سے کیکن معبی چیزی جوان کی مرطرے کی مقید می موج کو ہیں پہار بھی ہیں ' اس مرمری اور سطی تنقیدی رہیمی ان کی مپند کی انفرادیت کی جھاپ سپے' اس میں بھی جابجان کی اناائھر تی ہے' اور اس یس بھی نفظا در معنی کے مشتان کرمی موتی ہے' خواہ کلی ہی مہی ان دیباجوں اور ان تقریطوں میں روزمرہ کا ذہ نیکھا بن ادرمزا کی دہ شکفتگی امبتہ کہیں نہیں جس سے غالب سے تفتیری مزاج اور اس سے اہمے میکٹش اور دالاویزی بدا مولی ہے۔ بیال تنعید تقدیظ نگاری کے آداب درسوم کی بابندموکرصرف دہ تنبقیدین سکی جھے زیادہ منصفار کہا جا سکتا ہے۔ کسس کاکوئی لیجہنیں ہے ، نہ الزامي من مناطراتي منه التجالي منه ما تراتي، تنبيسي سراحت جاجي منه منصفامه ، منه تحكمانه و مدايقاتي منه وجداني -

# غالب كانصورى مرقع

## عبدالرّحلن چغتائي

عالب خسة كے بغركون سے كام بندين

، مناتب کوائی ذات اوراس ذات کی این انفرادیت برناز نشا- اور بیشغرصاسب طرز شاعر فات کواس دقت ورثے میں الا موکا جب اسے ابن موجودگی وافعزادیت اورخود کیستما دی برکا مل بقین جوجیکا تفا- اس کے خدوخال نیجہ ستھے۔ وہ فلسفہ زندگی کے موزکو با حیکا تفا، اوراس بات کا متمنی تقاکہ دومروں کومتوجم کرسے کہ اس کی روشن ضمیری سفے ارد دزمان کوکیا کھے دیاہے

غالب کے معتورا فیرسنے سے بہت بیلے میرسے نن کی انتدار موجی تھی میں اور مرافن ودست وشمن وونوں میں تفہرست کی نزلس ہے کرآا ہے مقصد کا تعاقب کرر اعقام میں نے فن کی انفرادیت اور وقت کی ایک اہم صفر ورت سے دوش مدون معاشرے سے تعاصوں کولورا سرنے سے میںے اسپنے کل مرزوں کو ذم نی آزمائش میں ڈالنے کا تہت کرایا تھا۔

مالات برستے رہے۔ میں اپنے فرائعن کا پیجا کرا رہا اور دکھیتا رہا ہوہ ہے کی بہا تصور میرے دشیعوے دنگ ور دہ بی شائع

مول ترا یک شورا کھا۔ ایسانظر کا اگر ایمی وہ لوگ بھیتے ہیں جن کو اپنی شاندا دروا یات کے کھوجانے کا صدمہ ہے۔ ان کے دوں میں ایرانی اور
مغل معن موری کے مرش عبائے کا احساس شدت سے موجود تھا۔ بھر یہ بھی تھاجب ایک غیراد را جنبی قوم ہمارے مامنی کی تہذیبی قدرول کو البود
کرنے میں نہی کے تھی قو میرے مصور بن مہلنے سے معام نہے میں وہ اساسات کروشی لینے تھے جن سے ممارے فئی شعور کا گہرا کرشتہ تھا۔
میری بہائی تصور کی کئی تھی کو میرے معام نہ وں اساسات کروشی لینے تھے۔ جن سے ممارے فئی تعور کا گہرا کرشتہ تھا۔
میری بہائی تصور کی کئی تھی تھی خوا میں اور بہائی رسالہ میں شائع مونی تھی اور باوجود فرقہ دارانہ رجمانات کے فن کی دنیا میں اس کی آ مد
ایک نیک فال مجمی کئی تھی۔ جھے مختلف شہروں سے باشعور لوگوں نے بہت سے خط کھے۔ بمبئی، مدرکس، سیکون، محید آباد دکی و بشاور
ادر کلکت سے خطآئے اور ان خطو ہا کا لب لباب ہمی تھا کہ وہ حدید بہدی سے خط کھے۔ بمبئی، مدرکس، سیکون موسول میں ایک نے باب کے لیے مضول سے جمید میں ایک شعر جو جدید یہند دستانی مصوری میں ایک نے باب کے لیے مضول ہے۔ بیروں
کیگر تا جہ بدیم ندوشانی مصوری میں ازگی ابنی تہذی اور تاریخی حقرت طراز می مصوص طرز بھارش اور منصوص ہوندوع و کی مصنے کے لیے میں ایک عقور کی میں ایک نے باب کے لیے مضول ہو تھے۔ بیروں
عقر ع

جدید مبند دستانی معتوری کی ترکیب میں نبگال کے ذی تہم اور معز زلوگوں کا حصہ تھا بنصوصیت سے برتحر کے بنگال کے شہور ٹرنگور طاندان سے واستر تھی جن کو فول برائز اور اگر زحکومت کی لوری مربر جنسے نواز اگیا تھا ۔ اگر یزنے اس وقت کے میاسی تعمالے کے بہنے نظر مبند وستانی ارتسانی ارتسانی ارتسانی ارتسانی ارتسانی ارتسانی ارتسانی اور دقت کے بیسلتے ہوئے تھا نوب مبند وستانی ارتسانی ارتسانی ارتسانی ارتسانی اور دقت کے بیسلتے ہوئے تھا نوب کے ترفط سنے دیگر وہ اور سنے اس تحرکی کو مقبول بنانے کے لیے سیاست وال انگریز اور فنی شعور رکھنے والوں سنے اس تحرکی کو مین الاقوامی ورحب دینے سے میکور نیادان کی سرمیستی شروع کی۔

ہوتے ہوتے بھال سکول کے بانیوں اور سر رہستوں نے میرے نن کی طرف توجہ دی بکتہ چینی کی بھتید کی گرمیری معتوری کا گہرا از ان میں مختلف صورتوں میں نمایاں نظر آنے لگا بیچر بہ مواکہ نئی شعور نے ایک نئی کردٹ لی اور دانشوروں نے اسے تبول کرایا اور ایک نئی طرزیکار ش میرے ام سے منسوب میرنے مگل ارتسٹوں میں ایک نیا واولہ پیدا موا۔

محمود فزنوی اور مابر نے مجامروں کی حیثیت سے مندوستان سے دردارے بردستک دی عی اور ایک نے روظ مل نے لیے بیے اپنے میے اپنا مقام تلاش کردا تھا اور محسوس کیا گیا تھا کہ اس ہے راہ روی میں اس روِعمل کی اشد صرورت متی ۔ یہی معورت میرے فن کی تھی مشاق اور

ذی شعورمیری کلیق کی راه دیکھ رسیستھے۔

مغل دربارے نن کو دہ انفرادیت اور دہ معیار نشاکہ ارائی منتوری کے کستاد تھی مبند دستان کی تہذیبی قدروں کو ملجاتی مولی نگاہوں سے دکھینے ملکے ملکہ جو ق درجو ق ایرانی منتور مغلوں کی سربہتی حاصل کرنے کے بیے مغل دربار کی رونی بن کھے تھے ،

اکر اعظم اور مہایوں کی دیدہ وری اور مُہز رہوری نے واستان امیر مزہ کوتصور وارکرنے کے بیے ہوقدم اعظایا تھا۔ اس کی مثال
کہیں ہیں طبی ۔ ایرانی اور مغل مصوری کا یہ وہ برت تر تھا۔ وو تو مول نے انٹی نظرا ورنٹے فٹی شعرار سے ایک ود مرسے کے مزات کا مطابعہ اور
تجر ہرکیا اور نسل عناصر نے سانچوں میں ڈو صلنے سکے۔ خیال انگیز فن حزانیا ٹی صدول کوتور کر ان لا محدود وامول کا تعین کرنے سکا ہجر تہذی اور
تنافتی میراث کی واہیں ہیں ۔

مغل دمبان کے تنام جربرایک سنگرمیل کی شکل میں ڈیول گئے۔ اس دلبتان کی انفرادیت کو دنیا نے نسلیم کرمیا ، اور مہند دستان کی قدیہ ترین فینی مایا مات کو دسجر بیمال کی تصویر کینٹی اورسٹنگ ترانٹی میں استعمالی واک تقییں نظرانداز نہ کرتے ہوئے بھی اس دمبتان کو ایمبیت دی اور اس کا مکس تامیزوں نصویر دن اورشارتوں برنظ برآنے سگا۔

میران حب ایک نی اورانفرادی طرز گارش کی شکل می ظاہر مُوا اور سے ابی ذات بزنگاہ ڈالی تو میں نے اپنے او پر
فرتر داری کا ایک زردست بارمحس کیا بعنل اور ایرانی آرٹ کے علاوہ مجھے وہ دنیا بی نظرائے نگی جو میں نے اپنے عمل اور سرگری سے
بیدائی عتی بین نے سوچا کہ وقت کے تعاضوں کے قرنظراس سے عہدہ میرا مہزنا اور روایات کو آگے چلانا الشد ضروری ہے بین نقطرنظر
مقارض کے تحت اپنے ڈوائنٹ کی اوائیگ میں ممہ تن مصروف ہوگیا۔ جہاں پر میری نصوروں کا تعلق تھا۔ ہر ایک بر کہنے پر مجبور تفاکم
سینتا کی سے فن میں ایرانی اورمغل مصوری کے تمام جو ہر جو رجراتم موجود ہیں ۔

 يران دنون كا ذكرست حبب حبدير مندوستان معتودي كواكب نياعروج حاصل متعا . مبديدم بدد شان معوري كى تحركي اي نوعیت کی منفر دیخ کے بھی۔جس سے سیلنے بچو اپنے میں انگریز اور نسکال کے سیاست دانوں کا را رکا حدد تھا۔

یر ۱۹۱۹ ع کا ذکرسے کم حکومت کے تعاون سے لا مور میں حدید مبدوسانی معددی کی ایک شائش اعلی بھا فرر ترتیب دی گئی۔ جس یں لا ہودے کالبول سے پرنسل اورمختلف سوسا تثیوں *سے سیکرٹری* شامل سے منائش میں مدید بہندد سانی معتوری سے بن کارمونی صر<sup>یف</sup>الی متع ادرمین ایک وجبر تقی کربر مدردیسکول شکال سکول سکے ام سے یا دکیا جا باتھا۔ یہ مائٹ جس کا میں ذکر کررا موں بنجاب فائن آرٹ سوئی ك أم مع قائم كالمئ تقى من مندوا سكمة العيساني مسلمان اور خصوبتيت الكريزون من جواس وقت برسرا قدّا ديه المراه والديم الم حدد لیا تفا کمی کے وعم د گمان میں عبی رز تھا کہ بیسب کھے جو مور اوا سبے کس کے لیم پردہ تُغیّانی کے بیے ایک نادرم تعسب اور می موت اس كے متعبل كاموار ابت موكا مين حود موى كيوشالف تناكم ميرى تصويرون كوكيد المبت دى جائے كى يانسى مالانكريوسنين كان كري نے اپنی معایات اور فطری رجمانات کے تحت ال تصور ول کے غلیق کرنے میں اور اپنی ابتدائی کوشٹوں کو بردے کا دلانے میں بوری دیا نتداری سے کام کیا تشااور سریمی واقع ہے کہ وہ مائٹ میرے فن کے اور میرے متعبل کے بیے ناقابل فراوی واقع بن کی ریزے فن کا پروی فر بندم کی گید ميرسة فن كوادث كاستقبل كاايك فدلعيات إرديا كيا-اوراس آرف كي مريت برروروباكيا-

اس نائش کے سلسلہ میں میراندی روٹ معبن اگریزا ہل ذوق ہے بھی مُوا اور ایسے دوستوں سے مجرح بن کے ناموں کا مجھے علم کس نظا میری تصویروں کی انفز ا دست نے بنجاب سے فن کا رو ل کو ایک ٹوٹنگوا رانقلاب سے دو حارکر دیا . نیری دوسی کا حلقہ وسیع سے دسیع تر ہوا جِلاگيا اعنين منهگاموں کے ما زات کا نيتج بھا کہ ميري طاقا تين ڈاکٹر تا شرامجب ملک ابطرس نجاري استياز على ماج و معوني متبتم و بايا بیران سنگھ پر دفید کرٹمر اسکھ میال دیراسنگرمی اور دومرے مبندو اعیسالی دومتوں سے نٹروع موکئی۔ انگریزوں نے میرے آدمالی کوجد پیرمند دستانی مصنوری کانیا باب اور اس سے بیے نیابیٹی نیمیة سلیمیا۔ یہاں کک مکھا گیا اور کہا گیا کہ حنیتا ان نے اس انفرا دیت کا خاص رہے میں میں اس سال کریں کا میا باب اور اس سے بیابیٹی نیمیة سلیم کیا۔ یہاں کک مکھا گیا اور کہا گیا کہ حنیتا ان نے

اردیاہے، جوسکال کول کی مدری سے بدا مونی تی -

ا قال تومی اینے فن کو بڑھانے اور اس کو ایک معیار برلانے کی طرف سے کہی غافل اور مما تل شہیں مجا- وہ وگ مجمعرب کی تعاید مين سرق طرز گارش كوكم نگائي سے و ميلي يہ عندا منبي معي خاطرين نبي لايا - يه مات دعوى اور تين سے كہى جاسكى سے كرحن حالات سے میں گزررا مقا، اُن میں میں نے جرید بہندوستانی معتوری کا رُمب لبند کرنے میں میابدوں کا ساکر دارا داکیا اور نبکال سکول کے نظریوں يس ايك طحياسي ميداكروي-

انگریزکی مندور وری سحافت اوراس کی جانب داری سلمانوں سے بیے برترتی کی راہ میں ایک معاری بیقرمقا الامورسے کاکھتا ، ماروس اور روس کماری مک سلمان کے بلیے کوئی رہستہ نہ تھا کہ چیسپتا جیسیا تا بھی دبی مک سبنیج مکتابہ مالا نکوسلانوں کی اكتربت غالب متى-

اس روا داری میں غانت سے مصورا بڑائین کی اثا صن سے بعد ایک البا ردِعل طبور می آیا ، حب سے اس دنیا میں ایک البا ارزہ خیز دھماکہ موا ، مندونہیں جاہتے تھے کہ میرا آ دب سے بعد میوے وہ جاہتے تھے کہ اورکوئی ایسی داہ نکل آئے کہ برول برماشہ ہوکر آرف

کوخیر ما دکه و دن-

مریر و المدار کے مصور ایڈلٹن کوجرمقبولت حاصل مہائی۔ اس میں میری خود اعتمادی اور میرے فن کی الفرا دست کو بڑا دخل تھا ، وز مر بائے تو بائے اپنے بھی کمۃ میں سنے۔ کمۃ جینی بر کمۃ جینی مرتی مہی اور اس کا نیتجہ ہے کہ آج اردوکی ایک تماب عالت کامصورا ایکن قریب قریب دُنیا کی ہر بڑی لائبریری اور عجائب گھر میں موجود سہے ۔

غالب کے مصورا ٹرکیشن کی اشاعت کے بعد جو کھیمی سُوا وہ کسی لحاظ اسے بایوں کُن نرتھا، بہاں کہ کہ محکومت من کی طر سے حب مجھے خان مبا در کا خطاب طاتو وہ دنیا جو لرزوں اور دھم کا دل سے سمی مباری متی اُسے میں نظرات کی لگاا ورمیرسے ہلے تعانی

اور تهذي مطالعه كاايك نياانداز ملصة آيا-

اس وقت لارڈ مہانیکس واٹسرائے مبند ستے روب اکت ل جیے مبھر رہرا قتدارا نگریزوں نے مبرید مندو مثان مسوری میں مہری تحریک اور الفرا وتیت کوتسلیم کرلیا تو مرنفنال میں جیے سا حرب نظرا ورساست وال نے مبری مقبولت کو دیجھتے ہوئے مرے بہے موقع مہیا کیا کہ میں اپنے مٹن برقائم دموں -

ی ان دنوں کا ذکرہے ،حب ہم اپنے آبائی مکان محام باب مواداں ہیں دائش بذیریتے اوریہ ایک سبب تھا کہ ہے مرکے خطاب سے محروم مونا پڑا ، جرحکوست ہندے تجریز کیا تھا ۔ پنجاب گوزنٹ سند سرک خطاب کا قصة یہ کہ کرخم کر دیا تھا کہ جنائ کی موجودہ رہائش اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اس خطاب کا متمل موسکے -میرا خطاب تیسرا خطاب تھا ہر محدومت مہندے آرٹس کی اور کی فتی مذوات پر دیا تھا ، پہلا خطاب مدواس کے آرٹسٹ واجہ داوی ور ماکو دیا گیا ، ودمرا را بندر ناتھ شیکورکوج مدر برمندوستانی میکی کے مالی کہلاتے تھے اور ترم رامجھے -

۲۱۹۱۹ کی نمائن کے بعد میرارا بطران او بیوب اوران با فدق دوستوں سے بڑھنے نگا ہوعلم واوب کے مدح راول تھے جائے تھے۔ میرا گھراب ہر گھر می دوستوں کی اوب نوازی سے ایک ائمی نظرائے لگا، اور می خود ان سے ترقی لمپندا نہ نظر بوں سے قریب تر ہوتا گیا۔ اس سے چہلے بھی اوب میری زندگی کا ایک تھی متعالین ان محبول نے بھیے بہت متا ترکیا۔ حالات اور فطری تعاصوں سے زیرا ترجے ملازمت کی دنیا ایک بار بھر تنگ نظرائے گی۔ میں میں میں نے بچیور ہوگیا کہ طازمت مجھ سے ایک غظیم گناہ مرزد کرا دی ہے۔

الذمبت تجورت كاداده كرى ما تحاكد تدرت نه ايساب بداكردسي كري الأدمت تعبورت من كارياب موكياء

حالا تكرير زما مذور زا مذ تحما كر كرك حالات وكيدكراس بات كى موات بجى نبس بوسى تاى

اتفاقیه آن دنول مُن جیشی بریخا میموارش سکول لامور کے ایک افسرتے اگریز برنسل سے تکایت کی عبدالرمن ہے توجیعی برکی اکثر اپنے دوستوں کے ہمراہ فعلم دیکھنے آتا جا تا دکھائی دیا ہے۔ جب میں جیشی گزار نے ہے ابعد ڈیول پر بھا در بھوا اور کا اچ کے برنسل سے آمن سامنا ہو اتواس نے محبر برنط ہر کیا کہ جھٹیوں کے دوران میں سینما دمھنا ، ادم دو موقع کی تابی میں تفاد میں ان دنوں ویسے مجی ایک انجار کی حیثہ یہ سے کام انجام مے درا تھا۔ میں نے انجار کیا اور کہا کہ سیمن میادت ہوئی آیا۔

میں آ ہستر آہت قدم اُسٹا آئوں کو اپنے کرے کے قریب آٹا گیا جمرا یہ فیصا کمجنہ تر ہوتا گیا کہ طازمت جھڑنے کا اس سے بڑھ کر موقت وابحة آنا نامکن ہے ہوتھ کا محااور طازمت کا قبقہ مجیشہ کے سینے حتم کر دیا ۔

اس سے بڑھ کر موقت وابحة آنا نامکن ہے ہے بیملاموقع تقا کہ کسی صنعت کا رطازم ببٹیے نے اس مجراً ت سے کام لیا ہو۔ رنسپل صاحب بہا درمیرے مبک دوئن مونے پر کھے برنسیان بھی سنے اس نے مجھے تقین دلایا کہ دہ وقت آنے دالا ہے کہ مجھی ہیں آرٹ کا لیے کے زبس برجاؤہ بی مرباؤہ بی مرباؤہ بی براور ایک ماہ کی تنواہ تھے وہ کرگھ میٹھ گیا۔ حالا کہ برت بانی اس وقت میرے اور میرے خاندان کے بیے ایک آمالی مرداشت بحقیقت بھی ۔

ملاز مت مجبور نے پرمی شخصیت نے مب سے ایم کروادا داکیادہ میری محترمہ وال یا تھی ، با دحرد بمار مونے کے اور گھرکے حالات سے باخبر بردنے کے وہ فریالی دائیں غمر کی بات بہیں تہارا منتقبل روشن سے ۔ میں نصورین نبا یا ادران میں رنگ عفر آتھا تو وہ کواکر میں کہتی تقیس۔ میر کالی ماتا " ( میرمی تصوریروں کالقب تھا) تیرسے سے شمع کا کام دہی گی ۔

یہ ایک حقیقت سے غالب کی اشاعت سے پہلے ہیں شوکی بطانتوں اور اس کی گہرائیوں کو سمھنے سے 'اآشا ما تھا، مالانکہ انجبن محایت اسلام کے مہنگا مزحیز مبلسوں میں اکثر خان احمد صنعاں اور دومرسے شعرا کے دوش مبروش ملآمر اقبال کے کلام سکے نسنے کا برا برموقع متی تقادور پرشعراز برما و بحقے وسے کانیاہے دل بڑا ندیشہ طوفال سے کیا ۔

ا فدا تو انجو رہ کئی بھی تو اسلامل بھی تو دیے ۔

دنیا تو بھورڈ دی سبے اب عقبی بھی بھورڈ ہے ۔

آنکھ جو کچے دکھیتی سبے نب بیا سکانیں موسی کے دنیا کیا سے کیا ہوجائے گی ۔

بنبین می کر مرسے نامے بزران توال ہوگئیں ادوا ڈاد سے سے اسے اگر ڈاٹ گیب سا فرجم سے مرا میام سفال انجیا سبے سا فرجم سے مرا میام سفال انجیا سبے الرکم دیجے ہیں ۔

تا سن سے الی کرم دیجے ہیں ۔

واعظ نمال ترک سے بلتی ہے یاں مراد

میں حمین میں کیا گیا گویا ولیستاں کھل گیب

بناكرنستيدول كام مجيس فالت ماست نے الل كرم وليحت الم

با دیجود اس بهایمی اور اس انتخاب کے بھی شعر کی تحلیق اور شعر کی ایمیت سے بین خیر بختا اور اس نیت سے بھی شعر کی کینیت سے کھی مست نثر ند ہو سکا کہ شعر تصویر کے قالب اور رنگوں اور خطوں میں ڈھل کر شعری مزاج اور تہذیبی قدروں کی قدر مشناس سے شاز سکا ۔۔

شوا در تصویر کی زبان میں ایک امتیاز نشر درہے۔ جاہے میر نخلیق بمنی کے لحاظ سے کتنی بھی ایک دوسرے کے قریب ہو۔ میں خیال کرما ہو ل ان دنوں میرے ذبن میں ان دونوں زبانوں کا فرق اورامتیاز واضح ہواجوا کیک دوسرے کو قریب لانے میں لفظوں اور دنگوں کا کرشنہ محن اجز ایک ہی محدود نہیں مبکد ان کا اطلاق ان سے جمالیاتی رسنتے کو لامحدود نبا دیاہے ،۔

ڈاکٹر تا ٹیر کرل مجید ملک میلوں تجاری ڈاکٹر سید مذیر عونی تبت م علام عباس بدرالدین مدر یہ وہ تخصیت تیں ہنبوں سے گرمی سے شعر رئیسے اور تسویر کے دشتے کو تصویروں سے جاملایا ۔ میرسے بلیے یہ مومنوع کتے بھی اپنبی سے کرمی سے شعر دیا ہے اور تسویر کے دشتے کو تصویروں سے جاملایا ۔ میرسے بلیے یہ مومنوع کتے بھی اپنبی سے تعریب میں وکیسے کو دکر میرسے سے لیکن میں وکیسے کردکر میرسے کے درکر میرسے آبانی مکان میں آکر جمع موست تھے جمعیے وہ ایک ہی گھرکے فرد ہیں تو میں ایک انعلاب سے دومار مول اور میرامول بن گیا کہ ان کے ان احسانات کو کمی ذاکوش ماکروں گا۔

نك سے بڑھا ورتصوراً عُمّاكرمائے ركدوى م

شعاير وشق مسياه ليش موامرك بعد

بات برصفے برصفے بہاں کک بڑمی کرنید سی دان کے اندوا ندر سے طے باکیا کہ خالب کا ایک معتورا فیلیشن ہوا ور اس می خیال لی تصوری موں -

قواکر ایشوان دنوں بڑے ولوسے میں نفے - انہوں نے نالب کا مطالعہ جی مجرکدکیا بتھا میں تصویری بنا کا رہا ، وہ شعر ساتے ہے ہر بار کھیے الیسا بزنا مجیبے تصویر بازل مجلک سبے اور وہ نالب کے اشعار برپوری اُر تی سبے - اس برمی نالب کے مصوّرا بڑیشن میں ایک تصویر ضرور الیسی ہے جس نے میرے ذہن میں شعرسے دنگ وردب اخت بیار کیا اور وہ آج بھی مجھے اپنے دل سے بھیاتی ہے برہنے ددا بھی ساخ ومنیا مرسے آگے ، حالا نکہ ان ونوں منہ تو اب استخوان مندی میں کوئی کمال رکھتا مقا کر میری ڈرا نگ بی بجہ تھی ، سے بیر دہنے ددا جھی اس خوار نے منزل سے دور منظے ، -

اس زمانے ہیں جدید سندوستانی معتوری جونبگال کول کے ام سے مشہورت کا اسٹے پورے عروج پرمتی ہیں دہ زمانہ تھا ،حب
میری معتوری کلکہ بہبی ، حیدرآبا و دکن منصوری نہنی آبل ، تکمعنو ، مدساس ، شملہ ، اونؤ کمنٹ میں دوا ورولی ہیں اپنی نو موں کی بنا مرپرائی معاصل کرم کی متی ، سنائٹ ، انعام اور کئی طلائی تمضے حاصل کرم کی تھی۔ اس کامیابی سے با وجود مربی آرز دمنڈی میں کسی سے مرکبی داتی منہ من کئی ہی ۔ اور و مربی سری ترق کی راہ میں بہلا قدم ہومیر سے سبے مبہت مبارک ثابت مہوا، ودم دوم نواب بساور پورکا اقدام تھا۔ انہوں نے ۱۹۱۹ میں میری ترق کی راہ میں بہلا قدم ہومیر سے سبے مبہت مبارک ثابت مہوا، ودم دوم نواب بساور پورکا اقدام تھا۔ انہوں نے ۱۹۱۹ میں کی منائٹ میں میری کچے تصور بری مقول قیمت برخر مدین میں ادرمیر سے افتحا و کو بڑھا یا۔ نواب بہا دران ونوں جید کی کا بور میں تبلیم بارسی سے مقع اوران دنوں جید کی کا بور میں تبلیم کا بھی مشورہ شامل تھا۔

بوں جوں جوں غالب کے سُنورا بیسنی ہمتیت بڑھتی گئی اور بروگرام میں اس کی سنرورت کا احساس بڑھتا کیا ای شکوات کا سامنا ایک سوال بن کرسلسنے آتا رہا ۔ میں او طرا گا میں ووٹریلنے لگا، اورا بنی و نیا کی برحالت منی کہ نہ آرٹ کی انہتیت بھی اور نہ آرٹ کی بیجان ہُ

فالب کا اُناہ کہ اُناہ سے بعدا ۴ ام میں مطالعہ کی غرض سے میں یورپ گیا تو والبی پر عین دوستوں نے مجد سے بعض سنجی اور پر برمعنی سوال کیے بکوئی یہ لوچیتا اس نے سفید بہتی میں دول کیے گزارے میں۔ کوئی پوچید گچر کرنے لگا ، ہم مبند درستا نوں کے ساتھ ال کا اخلاقی رہا دکیا ہے۔ پھڑی نزر کرآئے ہو میرا ایک ہی جو اِ کا اخلاقی رہا دکیا ہے۔ پھڑی نزر کرآئے ہو میرا ایک ہی جو ایک سے تعلیم کی کے دور ب کی نذر کرآئے ہو میرا ایک ہی جو تھا کہ بی کھورانہیں ، کی یا یا صرور ہے۔ بیں سب سے تعمی جن جن جو ایٹ موں ، دہ ہے خود اُنماد نی اول تو میں اہم اپنے فن کے سلط میں ڈوانوال ڈول نہیں مُوا۔ اور برایک حقیقت ہے۔ مغرب کی سیاست کے بعد میں باکا اسٹر تی بہت کہ مشرق ان کا بجھا کرتے کرنے تھا کہ اُرکٹ کر مُنہ کے بر بھی کر بڑیں تو وہ میں عمر مشرق ان کا بجھا کرتے کرنے تھا کہ اُرکٹ کر منہ کے بر بھی کر بڑیں تو وہ عورت واصل کرا مشکل ہے۔

من التسك اشعاراورائي تصورون ك بناف من سكارا واوري تصوري ديمية وكمية أهي شام بعدا ومن عمع مولكنين

اس زانے میں نیر بھر خیال کا اجراد عمل میں آیا اور دمی دوست اور دمی انجی خیال عمی جس نے بڑھر خیال کوالیا زنگ دوپ دیا کہ وہ دیکھتے ایک دنیا کو اپنی طرف متو تم کرنے میں کا مباب ہوگیا۔ می خیال کرنا جوں اگر میے نوجوان اور آندہ نئوکن نئ کا رزود ک اور نئے نئے نونٹوعات کو ہرو نئے کا رنہ لائے تواسعے وہ تقبولیت کہمی حاصل نہ ہوتی ہجواس کا طرق امتباز تھا اور جسس کی وجہ سے اور اس سے بڑی بڑی امیدیں واب تہ کرلی گئی تھیں۔

ڈاکر اور دونری دیدان خات تو دنیا دیمونک جمیا کے سینے پر سیکہ کرجیمات دے اداکہ مہند درستان کی الہامی کما ہیں دوہی ایک مقدی و بدار دونری دیدان خات تو دنیا دیمونی رہی جیسے جمناکے پان یک طوفان الحرکھ البواہ اسک کوبیٹ میں میں توکیا بہت رہا ہے اور اس کی لوبیٹ میں میں توکیا بہت رہا ہے دہمان تراک تھی براے کھانے مگے۔ میں ڈاکھ بجنوری کی کسس اختراٹ اور حدّت طرازی کا بجی کی کہ نے مالات کے بیش نظر مجھے مجہور کیا اور مجد برکت عالی دی می کہ استار کو تھویں کا متحاد کو تھویں جاد بہنا نے میں می کہ تھے غالب کے استحار کو تھویں جاد بہنا نے میں میں نامی بات سی اور بہنا نے میں می کہ تھے خال اور کی می اور بہنا میں میں میں نامی بات سی اور بہنا نے میں می کہ تھے اور بہنا ہے۔ اس کی بات سی اور بہنا نے میں می کا دی می اور بہنا ہے۔ اس کی بات سی اور بہنا نے سے انکار کر دیا تھا گے۔

غات کے مصورا ٹیرنٹن کی تنجر بزاہنے مراحل ملے کرنے لگی۔ دیم اور آثیر را برا صراد کرتے رہے بینجان صاحب غالب کے مصورا ٹیرنٹن الداس کی ایمبیٹ کوکسی عورت ٹالانہیں حاسکتا۔ ایک عرصت تو بینخج بزئتی اور دومری خرت بر کمان ونوں نیجے معنوں میں محجے فالب کا ایک شعر بھی یا و نر تھا۔ جس کو میں گھنگ آتا اور کہ سکتا۔ غالب سکے الفاظ میں دنگوں اور خطول سکے اسکانات بر میکن

اہنبوں سنے میرا بچیا نہ معبور ایکن میں خودممسوں کرقاعقا اور بیب احساس با بربرامجیا کرقادہ الکیا ہی شاعر سبے اور وہ اقبال ہے ، جس کو سُننا اور بیا ننا صر دری ہے۔

و اکر ایجورکر دیاکہ دیا اوران کی غالب سے والہا نہ عبت نے ہوتے ہرتے اس بات پرجبور کر دیا کہ دیوانِ غالب محف گور بس رکھنے کے بیے شہر اے بھی اقبال کی بڑھنا جاننا اور بمجنا مزدری ہے اور اندگی کے دضاحت طلب رشتوں سے بحر تو ہے برے اور تا شرکے درمیان اوب اور آرٹ کے زیر بھی انعمان فات کی صورتی اختیار کر لیتے تھے وہ مجھے شرکے اسوب اور اگران کو سمجیا نے بی نفس صفوی کک سے جانے کی بوری کو شعر کرنے اور می طزیم کر مزولیا کر بر حزدری نہیں کہ ہر صدف سے سینے موتی با مربول اور جب میں مکھے انعاظ میں سے کہ درتیا کہ اگرا قبال ہے دکھیتے ہیں کہ ساروں کے آگے اک جہاں اور بھی ہے تو فات کیوں جو دنظ آتے ہیں۔ اور تا دوں کا حال کیوں ان کی برواز کے راستے میں مائل موتا ہے۔ تا شرابی عادت کے مطابق ایک بحراؤر قباتہ سے اور اپسی یقین جو جاتا۔ غالب کا معدورا بڑونش کھیل اکے بغر نہیں دہے گا۔

اس اثنا میں میری کئی تصویری و بین اور نوش دوق دوستوں نے لیاں غالب کے اشعار کا جزو مہا دیں بھیے وہ غالب کے الہم سے نود مجزو دیجوٹ نملی ہیں حب مرتبع جنبتائی شائع مواتو اس برا ندرون طک اور بیرون طک انگریزی فرانسیں اورادو میں تبھرے کئے کہ میں نودا ہیے فن کی ایم بیت برسو پہنے کے ہور موگیا۔ مرقبع جنبتان کے شائع مونے تک نہ تو میں اپن اس کو کٹ شائع مونے تک نہ تو میں اپن اس کو کٹ شائع مونے تک نہ تو میں اپن اس کو کٹ شائع مونے تک ایک میں نودا ہے وہ مقبولیت حاصل مون کہ کوشش میں ویم فی فوجی کٹ کے ایم میں اسے وہ مقبولیت حاصل مون کہ

ار دوکی ایک کتاب دلیان نمالت کامصورا بڑیشن دنیا ہے بڑے باسے کتب مانوں اور عباسب گھروں کی زمینت بن گیام وہ مُنْه لمنگے داموں برکھا ہے۔''

مرقع جنتائی ویون خالب کے معقورا ٹرلیشن دائٹ آ زیبل وزر المنظم حیدر آبا دوکن مراکم حیدری اور ترجمان حقیقت واکم سرحمداقبال کے اعام دیا علی حضرت معضور نظام کے نام باہم سے معنون کہا گیا تقا۔ ابنوں نے این عام دوسی کا بیر تبوت دیا کہ جب ان کی مات حیدرآ باددکن میں خلاصہ افعال میں کیا مہاری میں کہ مات حیدرآ باددکن میں خلاصہ افعال میں کیا مہاری میں کہ مات حیدرآ باددکن میں نظامہ افعال سے بوئی تو اسم سیسے خرید کردوستوں میں تقسم کیے اوراسینے خط میں کہ مات دیوان خاص اسم کے مرکز دوستوں میں تقسم کیے اوراسینے خط میں کہ ماری میں میں اور تا میں کہ اسم کے دور میں کہ اسم کی دوستوں میں توجہ اور میں کہ دورا ہوں کہ دورا کہ دورا ہوں کہ دورا کہ دورا کہ دورا ہوں کہ دورا ہوں کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہ دورا ہوں کہ دورا ہوں کہ دورا ہوں کہ دورا ہوں کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہ دورا ہوں کہ دورا کہ کہ دورا ک

سرحون مارشل سنے ہجواس وقت آ تا دوریہ کے اعلیٰ اضر سخے اور فتی شعود سے مالامال تھے بھر رہنسولیا کہ ہم مجیسی سال سے برا برحد پیمند وشان مصوری کا مطالع کر کا بہا آ رہا ہوں جوانقلاب اور دوعل سیرے شعور میں جینیا کی معتوری سنے بہلا کیا ہے۔ اس کا جواب بنہیں ہیں وہی سے جیندا ور دوسے اگر زافر ہو کا محتا بندیں ہیں وہی سے جیندا ور دوسے اگر زافر ہو کا محتا بندیں ہیں حال وائسرائے بمندا ور دوسے اگر زافر ہو کا محتا بندیں ہیں وہی سے میاں فضل حدین کوان واقعات نے بہت متاثر کیا ، اور وہ میری طرف متوجر موسے ۔

راجر فرائ کسٹس جون۔ ڈاکٹر لارٹس مین باسل گرف برشس میوزیم مے مبعثہ دل نے بڑے نوٹ آ منگ الفاظیں سے ادٹ کی داو دی کیری ٹرینی ادرٹ میں ایک نئے دور کا دارٹ کی داو دی کشیری ٹرینی اورٹ میں ایک نئے دور کا جارٹ کی داو دی کا برائ کا برکا زیامہ اس سرزمین کوا مبز مک یا درسے گا۔ اس نے اس تستور کا خاتہ کر دیا ہے۔ جس میں تعز طبیت اور مبھ کا برک علائق کے سوانچے منا کی جب مفل درستان کو بھرسے زندگی بختی ہے جس سے تہذیری قدری نظر انداز موتی جاری تھیں اس نے ان نے دول کر از وہ کر دیا ہے کو برسے دبتی دبتی جاری تھیں اس نے ان یا دول کر از وہ کر دیا ہے کہ جو ترسے دبتی دبتی جاری تھیں اس نے ان یا دول کر از وہ کر دیا ہے کہ جو ترسے دبتی دبتی جاری تھیں اس

نیاز فتح بوری نے نگار می معبرہ کرتے ہوئے مکھا ، مغنانی کی تعدری فالب سے اشعار رسبقت سے کئی میں ٹاکٹر تاراچند نائدین مبٹری میں میرانام ایک آرشٹ کی حیثیت سے آرٹ کی ایک نی تحریک کے ان کی حیثیت سے نہایت مورو الفاظ میں لیااورمنگال اسکول سے ساتھ استرال کی مولانا ظعم علی نے سب سے بیلے لوگوں کی توجہ تصویر رومی دخشوعم کی طرف دادنی اور مکھنا کہ یرتصور یفالب کے شعرے بھی منبقت ہے گئ سے تصویر کو مذنظر رکھ کر اگراس کی تصویر بالی جاتی تو نفسور کا دُول کا مولی میں میں جوتی دیا ہے جاتی ہوتی ہے۔ بہت میں اگر فعالت کسی شاعرے ایک شعر برا نیا تمام دیوان دینے پرتیا رموگیا تھا تو اگر سرتصویر ے كرتمام داوان وسے ديا تو كوئى منكاسو دامنين تقا -

علاّمها قبال مضحب ديوان غالب كامُصوّرا لمركتين ديكيسا تو آ رز دكى كمران كاكلام بمبي زُكُون اورخطوں ميں شائع مور بيران كوغالب كى اشاعت كے درمیان اور لعدیں جب بھی قعط بھین ولا اربا، سے موكررہ كا ، اورغالت سے برمر بڑھ كرا بھى اسس

کے اندازا درمعیار کا تعتور میں نہیں کیا جاسکا ، -

میرے ہر درستنے اور ہرائ تخص نے جے میرے آرٹ سے سکاؤ تھا ، الہامی کناب کا خیر بقدم کرنے میں ہے آ اِل کا المهام كيا خصوصيت مع داكر تأثير معفيظ عالندهري وبراكم عكيم توسعت فواكثر نذري حكيم المكت عاع ، كزومي أاب عباس بدرالدين مدر مولانا فهر مولانا عبدالجيرسانك يه عظه وه دوست جن كى ممدردى اورخوش ذوقى ميرس كام آتى ميرس عرزيعالى طواكر عبدالله حنية أنى با وحبو واستيف مطالعها ورعلم مشاغل ك سائفد رسب وخصوصية ت سي مبرك ما مون زا وعيا أي معراج دين مناعم ميرا بإخفه بنايا اور دايان غالب كى الثاعث كوبركام ببعدم محبا يميرس معبائى عبدائهم حنية ترسف ابنى اك تحفك كوشعتون سے اسس اشاعت کے ایک ایک درق پرتوحروی پیلے کا تب سے مکھوایا 'اور پھرنوو ایک مشین مین کی حیثیت سے اُسے کمنا ب کی شکل می تبديل كرديا الرحيراس يبلي امنين زهنگ كي شف ريد معينبس متى-

د بوان فالب کی اشاحیت - اس کی معیاری ولاویزی اور ایمتیت نے بغیرکسی است یا زے میرے میش کوبہت مهارا دیا -بنگال اسكول كى تحريك لقينيا اپنى منت كے سيے اجنبى عق اوراس جد ماسكول كى بيا وارا درا ساب مي قنوطيّت كو يولان اور ماراي ك اسباب بدرجه الم موجود سنف الدسريقيني امر مقاج وم ابني روايات سي برنكام اورنشه آورا حول سے دوحيا رحق اس ميں وغر موحال ا در كونى الساآ سنگ پدازم دسكتا كه مم اپنى روايات كو پير سياتا ميدت د كيميسكين، مم خواب آ در مخر كول مراين قومي صر در تون كومينيث چ طعارسے محقے بمطالعہ تبا تا سبے کہ آ رٹ مذا بنا ترکہ نخا ، مذور شد ود اس بات سے غا فل تھے کہ معتوری کی ایک تحریب سے جھیے

ان کی قوم کی تبامی کادا ز تھیسیا سُوا تھا۔

وہ آدمشہ وہ مردیستیاں اور مبر رپرودی جمغل با وثنا ہوں نے مغل معوروں کے جس میں کیا بندو کیا مسلمان جوا نہوں نے دسیع سے دسیع تر کردکھی تقیم او حبل موت موست تقریبا ختم موحکی عتین اورمسلمان اپنی ہزارسالہ سریب تن اورمبر به وری سے ایوں نظرآ تے بیٹے بھیے ان کے سرمیستوں اور عمرانوں نے سرتوان کے سیے پیغام تھیوڑا ہے۔ مذکونی ورنز ، میکن الهامی کتاب غالبَ كم مستورا للريشن في كما خاص إدر كما عام وونوں كوارث كے قريب اسپنے درنے كے قريب لا كھڑا كما تخار جس كى اشد

صنب مرورت بحقی ا-

ان واقعات کے اظہار کا ایک ہی معاہے کہ دبیان غالب کا مُصتر را بریش بھی ان الہا ات کا وحدان سے ' عرشاع نے قلبی واردات کے تازات میں جمع کیا اور دہ انسان کی آب بھی کا جزوا نظم ہن گیا۔ اکثر بہی محض ہونا ہے اگر داکھ عبدالرحمٰن بجنوری وایان فالب کو داحدالهای کتاب بھی کہ کراسینے جدمات کا اظہار کرتے ہوئی بجانب سقے تو غالب کے الہام کو آج یک محبطلا یا منہیں جاسکا ، لاکھوں اور کر در دول انسانوں کو غالب کے کلام نے متا از کیا اور انہیں انہا بنا اللہ کا دہ بہلا شوجس سے میں نے والہا فرعشن کمیا سے

ئیں حمین میں کیا گیا گوبا دلبستناں کھیل گیا بنبایس من کر مرسے ناسے عزول خوال مرکبیں

غالب کا مُعتورا بڑائی حب کے سے کا مراصل سے گزر کرمورت بنریر ہوگیا۔ تو مجھے ایک آداشٹ کی حیثیت سے بہ بات خبرا کی صد تک سانے لگی کہ دایوان فالب کا بیمصورا بڑیین کچھ جرم فالت کے حصنور پہشن کرنا اس کی اشاعت سے بھی کہیں نیا دہ صروری سے ہے۔

فالب زندہ و تا بندہ سب اس کی آرزدئیں اور خلت کر ڈس سے دی سب اگر وہ ہم میں موجود موستے تو وہ ما بری جوان کے اشعار میں سب اور میں اور کوشش سے اپنا دیوان و رکھے کر ٹوش میں بیل جاتی جنطیم شاعر فالب میں کی خلمت سے آج اردوزبان ڈیڈ سب ادر تو می زبان سب اخلب تفاکہ وہ اپنے اشعار کور دگوں اور نتش فریادی میں و مکھ کرکوئی ایباستمر بڑھ دیتے جی سے ایک آرشٹ کا حوصلہ اور بڑھ جاتا تا وروہ جی غالب کی طرح موت کے بینے سے نکے جاتا ۔ بس میں اسی جنول میں جذع ریز دوستوں کوسکے آرشٹ کا حوصلہ اور بڑھ جاتا گا ور اور ہو جی غالب کی طرح موت کے بینے سے نکے جاتا ۔ بس میں اسی جنول میں جذع ریز دوستوں کوسک فالب کے معقوراً پڑیت کی بہلی کا پی اُٹھائے وات کے اندھیرے ہی اندھیرے میں جنول کے گھوڑے پرسواڑ لم پڑی گیا ا دربادگاہِ فالب بی فالب کے معقورات نظام الذین اور اور فالب کی بین اور انفرا ویٹ کوخل سے کون کی تربت پردکھ دیا اور فالب کی خطمت اور انفرا ویٹ کوخل ب کیا اور کہا " یہ امانت سبے اور آپ کے سرائے بڑی سے ۔ کوان کی تربت پردکھ دیا اور فالب کی حظمت اور انفرا ویٹ کوخل ب کیا اور کہا " یہ امانت سبے اور آپ کے سرائے بڑی سے ۔ کوان کی تربت پردکھ دیا اور فالب کی جنوب سے جنوب کی بی معتبے 'اور آرشٹ کو میزی رومنا اور پوششوری میں اسی سرمری نظرے و کی جی سے جنوب میں کی بی معتبے 'اور آرشٹ کو میزی رومنا اور پوششوری

## علامدا قبال شاعرت من كامصور يدين

اس داقعے کو آج جائیں سال کے قریب ہوتے ہیں اس عرصہ میں ادب اور آرٹ نے بڑی سے بڑی کردٹ لی اور میں بابربرگرم عمل رہا، اور کس ٹو، میں نگار ہا کہ علامہ اتبال شاع مشرق کا معتورا بڑلین میساکر میراا دا وہ ہے، فائی کے معتورا بڑلیشن سے بڑھ چڑھ کر ہزادگن بہزادرجاج شائع مو، مرقع چف ان فالب کے معتورا بڑلین کے بعد علامه اقبال کا مصورا بڑلین عل حفیا تی کے ام سے شائع موگیا ہے محصے وہ اطمینان اور کا میابی حاصل ہوئی ہے، جس کا میں نے بڑے احتماد سے دعویٰ کیا تھا۔ اس کی مقبولتیت سے فتی شعورا ورا وب مرگری میں بے بناہ اصافہ ہوا سے ایک ایسے سنگ میل کی نبیا ور کھ دی گئی ہے، اور ایک ایسے باب کا اضافہ کیا گیا ہے جبس سے آرٹ اور اس کی مقبولیت اپنے معاشرے کا جرد محمی مبلے گئ

# غالب كانصورا فاقبت

### سيدنبضى

آفاق قطعمی کارنداند ازلسے قام سے اورابد کک قام رہے گا-ارباب حکمت وشعور نے الطلسی کا زمانے ہیں جانکے کی گوشیں
کی ہیں اور یہ کوششیں آج بھی جاری ہیں کیونکہ ان کا تعلق جیات و کا نمات سے ہے آج کی سائنسی ونیا علم تجرب کی بناء پر بہت آھے کل عجب سے شعر کی ونیا بھی اپنی وسعت کے تعاظر جب کے شاعر جب عب المرب المحرب کے شاعر جب عب المرب المحرب کے شاعر جب عب آخر کی ونیا اس کے نزدیک نا بدیا کہ ارسے اور اس کا مہالا میں اور کون ورکون ورکون ورکون کی خواج میں کھریا رہا ہے اس تا ہے اس تا ہ ودو کے با د تو د ہیل اور آخر تی بات جو اس بر نماشف ہوتی سے وہ میں کھریا رہا ہے اس تا ہو دو کے با د تو د ہیل اور آخر تی بات جو اس بر نماشف ہوتی سے وہ میں کے بیار میں میں کھریا رہا ہے اس تا ہو دو کے با د تو د ہیل اور آخر تی بات جو اس بر نماشف ہوتی سے وہ ہی ہے کہ حواج میں کھریا رہا ہے اس تا ہوت کہ حواج میں کھریا رہا ہے اس تا ہوت کی حواج میں کھریا رہا ہے اس تا ہوت کی حواج میں کھریا دیا ہے اس تا ہوت کی حواج میں میں کھریا رہا ہے اس تا ہوت کی حواج میں کھریا دیا ہوت کی حواج میں کھریا دیا ہوت کی حواج میں کھریا دیا ہوت کا میا در اس کا میں کا میا دیا ہوت کی حواج میں کھریا دیا تا تا میا کا میا دیا گھری کیا تا میا کی کھریا دیا ہوت کی حواج میں کی حواج میں کھریا دیا ہوت کی حواج میں کھریا دیا ہوت کی حواج میں کھریا دیا ہوت کی حواج میں کھریا دیا ہوتھ کیا ہوتھ کی حواج میں کھریا دو دیا ہوتھ کو دو کھریا ہوتھ کیا ہوتھ کی کھریا دیا ہوتھ کیا ہوتھ کی کھریا ہوتھ کیا ہوتھ کی کھریا ہوتھ کیا ہوتھ کی کھریا ہوتھ کی کھریا ہوتھ کی کھریا ہوتھ کی کھریا ہوتھ کھریا ہوتھ کی کھریا ہوتھ کی کھریا ہوتھ کھریا ہوتھ کی کھریا ہوتھ ک

فالت الصوراً فا فریت عبی اس سلسلے کی ایک کوئی ہے اورات فالت کے مطالعہ کا ثنات سے علیے روائیں کیا جا سکتا ۔ کا ثنات فالت کے لیے ایک کھلی مول کتا ہے تی جس کے ایک ایک تفظ کو اس نے سجھنے کی کوششن کی اور برطاطور رکھ دیا۔

> روشناس چرخ درجع الميراشس منم نورهنيم دوزن وايار زنداسش منم نابت وسيارگردون ارسدستم به علم رستنه تسبيح گوبېر استفلطانش منم

عالم آب وگل کے ایب تیدی مونے کی میٹیت سے غالب نے بھارت کے ساتھ بھیرت ہم ہنجائی اور آفاق شناس سے نفس شناس مواہنس شناس کی منزل ہے نکا اتو خداشناس کیا یا اور بے تا با مزجاً اعضا :

مست عصت فريب مين أما أيوات

عالم تمام علقت دام خيال سب

ندانساسی کی بیشیفت نااب براسی دفت نگشف موئی حب وه عالم کون و کان کے مطابعہ سے فارغ موسیکا تھا۔ اس راه میں السے قدم ندم بروقت میں میں آئیں مرقوں حیرت واستعباب میں کھویا رائی مطابعہ کاننات سے ہی موجوایا ۔ غالب کی زندگی کا برمحبوب شغار تھا کہ فطرت کے سراستہ مازاس برآ شکارا موجا میں اوراس کی اصطرابی کمیٹیت کو کچے سکون حاصل مہر۔

جرمنى ك مشهور شكرة أن مسلمان كامقولهب :-

مدوه انسان عوكائنات براطبارتعبب كم بيينبي معبرا، اوراس بيشيت وتقوى كيفيت طارى نهي مول، وه

مُرْكِا ہِ ادراس كَى آئى مِين جلات سے مُرُوم ہِن ؟ آئن سٹ مَن كاية قال سورة اعزا ف كى اس آئيت كريم كا مغهوم ہے۔ آؤكم يَشْظُر وَا فِيْ مُلَكِيَّتِ استَّهُ وَ وَالْاَدِ فِي دَمَا كَيْ وَهِ وَكَافِر) آسمان وُرمِين كى باوشامِت بهداوك خَلَقُ اللَّهُ مِنْ شَنْيُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اَنْ يَكِي وَهُ وَكُون تَكِ مِي اور (اس باللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالَ

کون نہیں جانا کہ ضااور نمائی بداکردہ چیزوں ہیں ایک اڑلی اورا بری کرشتہ موجود ہے نیے رشتہ خالق اور مخلوق کارشت م عبداور معبود کارشنہ ہے، بدا کرنے والا ایک ہے اور اس کی پدائی مولی چیزیں ہے شمار ہیں اس کے باوجو ویہ کثرت مشبئت اللی کو وہ یہ میں منسلک سبے ۔ جوچیز جہال موجود سبے مہ اہنے فرائون منصبی کی کی میں معدون سے اور کسی ناکسی غرض کو لوگرا کر ری ہے بخلفت کی ہیں کار پروازی سبے بھے ویجھ کے تقلمند انسان بکار اٹھ تھا کہ قبضاً ما خکفت مان الجاطلاً . واسے مارے پروروکار جو کھے تونے پدا ہے وہ بروائی سبے باول را فرض و اور تعدہ سے ، اسی را زمر وہ بندی ہیں۔ کہا تھا کہ بیات نے کہا تھا ۔

جبکه تحجه بن نبس کوئی موتود برین جبره وگ سکید بی عرزه دعشود و ادا کیا سے سبره و کل کهال سے آئے بی ابرکیا جبرست بوا کیا ہے

لَا مُوَجُودُ اللّهَ اللهُ و السطاك واسطاك كا مُنات من اوركونَ چيز موجود نبي ، تنفرت كاينظري مرقول ست ايك عقدة الآيل جهلا آرام مهد مرصا حرب بعيدت في است ما في كر كشن كي غالب في البيار في المناس من المناس من المناس من المناس من المناس من المناس كالم المناس المناس كالم المناس كالم المناس المناس كالمناس المناس كالمناس المناس كالمناس المناس كالمناس المناس المناس كالمناس المناس كالمناس المناس كالمناس المناس كالمناس المناس كالمناس المناس المناس المناس المناس كالمناس كالمناس المناس كالمناس كالمناس المناس كالمناس كا

نسیر ونفند دو عالم کی حقیقت معلیم سے ایا مجھ سے مری سمبت الی تے مجھ کرت ادائی ومدیت ہے بیر سادی جم کردیا کا فران اصنام خیالی نے مجھ

ادر حبب وحدت دکنزت کے ماز ہائے سراہتہ کو بالیا تو اسے بیتر مبلاک موق وحباب وگر داب سب ورماکی ذات سے متعلق میں ادر اس کے منطام رہیں۔

ہے مشتمل منودِ صور پر دحرد تجسر باں کیادھراہے قطرہ ومورج دحیا بیں

غالب کے زدیک بالمتنامی کڑے اور توع وحدت ذات سے م بیت تسبے اس خیال کے زیار روہ کہا ہے:-

ووش در مالم معنی که زمه ورت بالامت معنی که زمه ورت بالامت معنی که زمه و درم آداست گفتم اسرار نهانی زقو پُرسش دادم گفت جزیج و وجاست گفتی خری دات که به چون وجاست گفتی خری به درم گفتی مرا به ده داند کفت مرا به ده داند کفت مرا به ده داند گفتی از کترت و مدت سخت گوی به دم کفتی ایا جه بود کن کفت مرا بی درم کفت ایا جه بود کن کمش که دروست نمان درایت کفت آداد مرایی دشته که دروست نمان درایت گفتی و دروست نمان درایی در شده که دروست نمان گفتی و دروست نمان درایی در شده که دروست نمان گفتی و دروست نمان درایی در شده بردسد گفتی و دروست نمان گفتی و دروست نمان درایی در شده بردسد گفت مرای دروست نمان درایی در شده بردسد گفت مرای در در می در دروست نمان گفتی و دروست نمان در دروست نمان دروست نمان در دروست نمان دروست نمان در دروست نمان دروست ن

بنال کائنات کی معتوری کا احسان سے کہ اس نے پردہ عدم کی وہ دکنعش تراشے۔ ان نقوش کی دنگا ڈگی دیجھ کر حیرت بھی ہوں اور خوش بھی سیرت یوں کرتصور خموش سے الیکن زبانِ معال سے فرباد کناں ہے ۔ خوش اس لیے کہ تصویر کی شوخیاں بنانے والے کے کمال فن کی ترجمان میں ان میں دل کشی مجی ہے اور دعنائی مجی !

> نعش فربادی ہے کس کی شوشی محریر کا کا نعذی ہے سربان سرسی کے تصویر کا

کا ثنات میں ہرفش شوخی سے ریکافر ما دی سے اور فر با دی ہونے کے باعث ولوں کی آبا دی کا ضامی بھی ہے اجرام فلک نہوں ما فران ارضی نہر مگبہ ولوں کی سبتیاں آبا و ہیں س

ازمهر ماب دره ول دول سب آئينه طولي كوشش مبت المين

شوین آر نے اپنے سارسے فلسنے کی بنیا د اس نظر نیے بررکی بختی کہ کا تنات ایک بے تاب ارا دی حیات کی نظہر ہے۔ زندگی کا دائر کھی اصلاب سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اصلاب سے نجات صرف اس صورت میں مکن سے کہ خود زندگی سے نجات ساصل موجائے دائر کھی اصلاب سے نجابی میں دون اس دون اس کے بیاد

تيدر سيات و بندغم اصل مي دونون ايك بين موت سعد بيط ادمي غمست نجات بليد كيون ا

زندگی کو دیجھے تومعلوم موتا ہے کہ سے بدیا کرنے والے کے مذبہ تخلیق کا فیضال ہے۔ ہر ذری اور ہر نفطے کامرکز جیات

ایک دل ہے جومروفت اضطراب سے لڈت آٹ ارتباہے، اجرام نلکیہ موں کہ اجبام ارضیہ بیادے ہوں کہ تیاروں کے مدار کا کنات ہر حکہ سرابا جو کت ہے کا کنات ہر حکہ سرابا جو کت ہے کا ایک قدم ہے کا کنات مالب کے دریک میں اندیک کا کا کا کہ تدم ہے کا کنات مالب کے دریک میں اندیک کا کا کہ تدم ہے کہ ان ایک ایک قدم ہے دہ میران موکر موال کرتا ہے کہ کس لامحدود تخلیق قرت کا دوسرا قدم کہاں بڑا ہے۔

ہے کہاں تمناً کا دوس اُقدم بارب مے فی دشت امکان کوایک فیش یا بایا

> ذره دره ساع میخانهٔ میزنگ ہے گردی مجنون رہے میک ایک میلی استا شوق ہے سامال طرا زمازش ارباب مجر درہ صحرادست گاہ و تعرہ دریا آستا

مرجیز میں حن آفرین کا بیمل مسل جاری رسّاہے۔ ہم کسس حن کو مختلف میارت کی صورت میں دیکھتے ہیں مجرچیز ہمیں نظر نہب آتی وہ بس پروہ محواً رائٹس رہتی ہے و فطرت کی سن کاری کا بہی انداز ہے۔

> آرانش جمال سے فارخ مبیں مبنور بین نظر ہے آئینہ دام نقاب میں

معلم السطوكة السطوكة السيط كرات كوكسى مذكمي تقورت متحرك كرركها سع مراود سه كانشور ونما ايك تفتورك تحقق مي موتا سع بن جهم مسس كى ارتفائي معررت سع تعبير كرت بين ارتفاك ان تمام تفتر الن كامنتها حرف فدا كى ذات سع اس ليد كائنات ميس تمام كونس اس كى ذات سع عالم وجود مي أن بين وه فود الأخف كا كانت سع ودمرول كوجنبش مي الاسف كه لي خود اس كى ذات سلسار جنبال بنبي موقى بيرايك الي شش سع جوذرت كو فود مورج كى طوف سع جاتى ب ايك ذوق سع جود معال ذات سكه ليد برذت مي كوم كت مي الامراب اورم ودرة اس كم فروف في زيرا فرم كان من المراب المن المراب المن المراب المراب المن المراب المن المراب المن المراب المن المراب المرب المراب المرب المراب المرب المراب المراب المراب المرب المرب المراب المرب المرب المرب المراب المرب الم

# غالب اورنسخير ننبراني

## <u>ڈاڪٹروحيد قريشي</u>

فاب کے تعدین کلام کاکون کہا مزہ دیوان فاب اور و کے و دظی نسخوں کے ذکر کے بیز کمل نہیں ہو سکنا۔ اڈل نسز مہوبال ہے قاضی اور المی ابن ہولا ناج جا اللہ ہو اللہ ہ

ا- ید ذخیره پنجاب یونیورش نے ۱۹۲۷ میں مرحوم حافظ تحود سنیران سے خرید ایا تفا ۔ تنفیس آنده معنات بی درج ہے۔
۱- "ید نسخ ۱۹۲۸ کے فریب مرتب موکر کچے ہی بعد جیدراً بادسے جھپنا مزوع ہوا مگرکسی وج سے ناتام رہ گیا۔ اس کا ایک حصہ
۱- جنوری ۱۹۳۵ کو نوب مرم جناب سے تمکین کا فی صاحب کے قبضے میں آیا احدانہوں نے ازماہ کرم حیدراً باد سے
مرے دامنیاز عل مرشی، کے پاس نجیج دیا۔ یہ ویوان صفی، اسے صفی ۱۲ ایک ہے 'ز دویوان فالب اردو نسوز توشی، طبع ۱۹۵۸ ویبا جو سام مند ۱۳ ایک ہے 'ز دویوان فالب اردو نسوز توشی، طبع ۱۹۵۸ ویبا جو سام مند ۱۹۲۹ کی اور اس میں ہو کچھ تھا جل کر فاک
دیاج صفی ۱۱۱۷ نیس مطبع میں دانو نطیعت، جب را خصار بدتری سے اس میں آگ مک گئی اور اس میں ہو کچھ تھا جل کر فاک
سیاہ ہوگیا۔ اکسی حادث میں ان کے درطیعت کے ہرتبہ ویوان کامسودہ مجمی ضائع مرکبا ۔ بجبر دومری معروفیتوں کے بیب
دہاری مار مند وی ناز ایر بی ۱۹۲۹ مند وی ۱۲ مند درام مند ۱۹۳۸

اكيمين شكل دين كى كرت ش كى رغاب الربهلي باروسم و ١٩١٧ من شالع جوالتقالي

غاب اسے کی طباعت اوّل میں اکرام صاحب کے سامنے ننو شیرانی نہیں تھا۔ ننوشیرانی کوائنوں نے مب سے پہلے ۹ -۱۹۱۷ بیں انتہ مال کیا۔ اس اماظ سے شیخ صاحب قالب شناسوں ہیں۔ پہلے ادمی ہیں بن کی رسانی اس ناور تعلمی فسنے کا بون کہ فالب کامر کی اشاعیت سوم کے حصد دوم بینی ارمغان فالب کا افتہاس اہم ہے۔ فرائے ہیں۔

ماب نامری بل اشاعت سکے وقت می نے دیوان فارب اردو طبع اول دائموکہ فان بہا در سید الوقحد صاحب، فامی سند میں مائی آرز در
د یا کی بچر لائر بری نامی سند دیوان فارسی درا بپور لائر بری اسند حمید سیاد در نذکرہ گلش بے فارسے فاص طور میا سنا نا دہ کیا ہے ردو مری اشاعت

کے سے قلمی سند دیوان اردو در الوکر حافظ جمود فال صاحب شیرانی دیوان اردو طبع ثانی دیا ہم ایم) اور دیوان فارسی طبع اول در ۲۵ م ۱۹ ما بھاسے
مدول متنی اور اب ان ما فذکے علادہ دام پورک اس فلمی شیخ سے مدولی ہے جس کے شروع میں متنیف اردو دیوان سے دیباج کی تا بری تحریر ۱۷ مردی میں متنیف اورو دیوان سے دیباج کی تا بری تحریر ۱۷ میں فارس میں ترتیب دیا ہے۔
دی افغالا ۱۷ مدری ہے۔ اس سے منتوب ہونے کے بعد جمنے فارب کے کلام کو مندرجہ ذیل باغ دوروں میں ترتیب دیا ہے۔

#### 4144--414-617

اس دوریس ان اشعار کا انتخاب بت بی بیس می موسی کی موست پیٹ مکھے جانچکے سننے اور نسخ حمیدیہ کے منن ایں موجود میں۔ ہم سندان اشعار کو تمام کا فام درج کرنے کے بجائے فقط انتخاب و بیٹے بر ۰۰۰۰ اکتفا کی سبت ۔

#### פניתוכפרואחוץ--2אחוץ

ت اس گرست زاہداس فلد عبی باغ رضوال کا در الداس کا در الداس کا در الداس کا میں میں میں میں میں میں میں میں کا ا

الد

آبدد کیافاک اس گل کی که گلش میں تہیں ہے گریباں ننگ میراہن جو دامن میں نہیں

ان 'یں سے پہلی فول کے ساتھ" ازباندہ فرسٹ دند" اور دور ری سے پہلے" ازباندہ ربید" مکھا بھائے اس طرح قیام مکھنو کی ذیل کی اردو نوز ل بھی اس نسخے کے ماشنے پر موجود ہے۔

وال بینج کرج عش آنا ہے ہم کو صد رہ آبنگ زمیں برس ندم ہے ہم کو

اس تلی سنے کے متعلق ابھی مزیر تھنبن اور نوش کی مزددت ہے۔ اور شاید بالا فرید نبصلہ کرنا پڑے گاکہ آگرجہ اس سنے بین ۱۹۹ سے بیٹے کے متعلق ابھی مزیر تھنبن اور بی بین اسے پھر بھی اس زمانے کا کسے اشعار کا کمل فجر عرفی کی امیا اسے بھر بھی اس زمانے کا سنے مزید ورت فا سنہ بین ماس کے باوجود اس بین شک نہیں کریا سنو کا امریکی تدوین میں برا المار سال کے ارتبال میں میں میں برا المار و میرو اگر فارسی کوائی نبان .
کارکہ ہے اور اس کی مدوسے اس زمانے کے اشعار بہت ملائک میں ہوسکتے ہیں رجب مزما ارد و چھو اگر فارسی کوائی نبان .
شعروسی بنار ہے میں ہے

میں وقت بردیوان نفل کیا گیا و ق ۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۱ اس وقت موزا بندالی کلام پرنظر ال کرہے ستھے بنیا نیم کی پرانی نوال کے نے ستے نفو شیرانی کے متن میں موجود این ریکن کے انتخاب کی فربت امہی کمک مذا کی نہی مرفزا فااب نے ایک خطیں مکیم احسن الله فعال کو دیوان ریکنه کا فارسی دیباجہ بھینے کا ذکر کیا ہے۔ حال کا بیان ہے کہ بہ خط کلک نہ سے کھا گیا اورخط کی عبارت کے ستان ہے کہ بہ خط کلک نہ سے مجان اور کہ اور دو ہوان سے بھی اس خیال کی کا تید ہوتی ہے۔ اگر یہ خط موجودہ منتخب دیوان کے متعلق ہے قرش بدید تیجہ افذکر نلب میا نہ ہوکہ اور دو ہوان کا انتخاب فیام کلکتہ کے دوران میں ہوا۔ پڑکھ گل رہنا میں بوا میز کھر گل رہنا میں بوا میز کھر گل رہنا میں بوا سے کہ برانتی ہوئے ہیں جنہیں مرفا نے منتخب او دوروان سے کہ دوران میں ہوا ہو کہ اور دوران میں ہوا ہو کہ اور دوران کی ترقیب کے بعد ابوا ۔ عب نہیں کہ گل رہنا کی ترقیب کے دوران میں مرفا کو منتخب اور دوروان مرزب کہنے کا خیال بیبا ہوا ہو۔ داکرام ،

### تىسادۇر،١٨٢٤ - ١٨٢٤

اِس دور کے فارسی انتحار کو ہم نے بین محقود کو دور ان بیں کے گئے۔ العث : ۔ لال سحرا ۱۸۲۸ تعدیم ۱۸۴۸ کی دوران بیں کے گئے۔ ب در گل ری از میں ۱۸۴۸ کی جرا لا تھ کمس ۱۰۰۰ جو فالبا ٹسفر کلکٹنے کے لعب در تکھے گئے۔ میکن فلمی منتخہ بائمی پور لاشہ رہری مرد ۱۸۳۸ کا بیں موجود بیں ۔

ج ، ۔ بادہ سنسیراز مسر ۱۹۱۷ سے ۱۹۸۷ کے . . برقلی نسخ بائی پرسک بعد مکھے گئے ۔ سین دیوان نما سب مطبوعہ ۱۹۷۵ و ا بی مرجود ہیں بادو سرے ذرائع کسے اس دکر میں شمار کئے جاسکتے ہیں ۔

بی مربود بن بادو مرسے ورس سے اس ورد بن مارسے باسے بین د د بی گلبی ہندی ۱۰۰۰ اس میں سال کے بوسے میں مرزاکی توجہ زیادہ ترفارسی گوئی کی طرف تھی لیکن کمبی کہار دہ ارووشعر مجبی کہر لینے تنے ان اُردوا شعار کو جونسند سٹیرانی کے متن یا حاشیے میں نہیں لیکن دیوان عالب کے مدمرے مطبوحہ الجرافین دمی ، مم ام ام) میں موجود ہیں۔ ہم نے گلبن مبندی کے تحت جمع کیا ہے ماس کے دو حصتے ہیں۔

(۱) بیدے سے میں دہ اشعار میں بو نسخ شیرانی میں نہیں میکن رام پرد کے اس قلمی نسخ میں ہیں جن کے شروع میں دیباچے مورخہ ۲ م

ریا ) دورس مصر بی ده اشعار بی تورام بید کے اس تا بی نسخ میں نہیں نسین دیوان غالب کے دورسے ایڈینی بی موجود ہے۔ بو اشعار بہامطبوعد ایڈینن دا ۱۲ ۱۹ ۲۹ بیں جی موجود شخصہ ان کی علیمدد تھریج کردی گئے ہے۔

#### جوي وور ١٨٧٤ -- ١٨٥٤ -- ١٨٥٤ -- ١٨٥٤

اس دُور مِن دہ اشعار ہیں بھارد ودیوان کے دوسرے مطبوعہ نسنے ، ۱۸۱۷ میں درج نہیں۔ میکن اس تلمی نسنے ہیں موجود ہیں جومرزائے ، ۱۸۵۵ میں دام بیر بھیجا۔

### بانجوال دور ١٨٥٤ - ٢١٨٩٩ -

اس دورمین ده ارد دادرمننخب فارسی اشعارین جو غدر کے بعد منطق گئے اور جن کی تاریخ تصنیف شاع کے خطوط یا معدرے ذرائع سے معین کی عاملی ہے ہے و درائع سے معین کی عاملی ہے ہے ۔۔۔ ارمغان غالب کا ایک الدحارث بریمی قابل مل حظہ ہے :-

تسوشیران کے آخرے چندسٹی من تا مُب بیں اور قرین فیاس سے کدان بی نظما ت اور دباہی سن بول-ان سٹوات کی کی وجہ سے ینبی طور پرنبیر کد با سکناک . . . . کون سی ربا بیات نسوشیران کی کتابت کے وقت مکسی ما میکی تغییر ایم ارام ماحب أن فات قاب الرجع چارم جزوا ول اك بيره فاب مااوراس ك بعدى طباعت عمر زان بن في فاب فاسكم جزي بساه ١٩٥٧) بين فرطست جن

ا درمغان غاب برکلام خاب کو تاریخ تدوین سے چین کرنے دفت ہم نے مزاکے ان پانچ دکھ دل پر نظر رکھی ہے چدد فت کلات کی بنا پر ۱۰۰۰ ہم مزداکی شام میں سکے پہنے دکدر کو آگر سے کے انستام نیا م پرختم نہیں کرسکے مکد نوز مجبو بال کی بنا پر بید دکور چو ہیں سال کی بو پر نختم کیا ہے لیکن بانی دُوردُ ہی ہیں جو مرزداکی شخصی زندگی ہیں قدرِ فاصل کی جنتیت سکتے ہیں ۔

ميلادور 41196 כני קוננג 41441 41446 تبسراود ۲۱۸۲۰ 4144 جو کھا وور 41114 41106 ما بحرال دور MINDL

یفین سے زنبیں کہ جاسک کومرز اف بیدل کی بیروی کس زمانے میں ترک کی بایکن پونکر شو تعیدریمی صاحت اورا علی و سے کے اشاركى تعداد بست كافى باس ال قرين قياس بكر ١٠٠٠ سال كالركس بين دبى آف كربائ جيرسال بعدوه ابتدائي فازباعلى تزک کریچ ہوں گے مجبوبالی نسنے میں ہوا ۱۸۱۲ میں نفل مواکئ صاحت اور بلند با بداشعارا بہے ہیں میں بیدل کارنگ بہت مجیسیا پڑ گا سے اور جودد را ان استعار کے ہم باید اور طرز تحریر کے انتہاں سے انس کے مشایدیں مضمون اور زبان کی تصومیات کے الحاظست نوبیانشاردو مرسه دورکو ۱۱۸۱۷ کی بجائے ، ۱۸۱۷ سے شروع کرسٹنے میں چر کدعبوری دورک اشعار کی تدوین کانیاس آرا کی کے سوا دومراکون ذراید نہیں اس سے ہم نے تاری شہادمت کی باہران اشعار کونسز مجسوبال کی باتی فزیوں کے سابخدوست کیا ہے ۔ وورس دورمی ہم نے وہ اشعارورج کئے میں جو نسخ تجبوبال کی ناریج کنا بت کے بعد سکھے گئے میکن نسو نیزانی می موجودیں۔ مرزا کادور را دور شاع ن جمنه ۱۸۲۸ برختم کیا ب س کے بعد جارا خیال ہے کدان کی توجدارد و کی برنسبت فارس کی طرف نباده بوتئ اور ۲۷۱۷ سند ۸ ۲۸ ۱۷ کم انهول نے زیادہ نزفارسی زبان میں شوکت ہیں۔ بین اس سے برند سمین جا جینے کدانہوں نے اردوشورلی کیا فلم ترک کردی تفی مانیام کارے دوران میں برب وہ فارس نور لیس تصبید سے اور متنویاں مکھ رہے متھے۔ اس ز مانے میں مجمی انہوں نے اردور شعر کے میں مارشان کجنی وں ک نعرب اس کے عل دہ جب انہوں نے رہم م ما اعد میں جا) منتخب امدوديوان اثنا بوت كے سينے مرتب كيا تو ميالى غولول سكے تنف عصے ادريعيض دو مرب انتعار كا اضافہ كا ماس كے بعد جندا كيب اہم اردودٹ ور سکے نے اردونزیں مکیں سکین ان اشعار کی تعداداس فدر تضویری ہے کہ ، وہ اوست ، وہ اوہ کسے جیس سال مزا کے فارس کا در سمجے ما سکتے ہیں۔

م ار فاب می ایک دوری بگراکرام می دب محت بی :-

مرنادناب بنے سفر کلکت رسد نبٹن ہے دوران میں فارس انتمارار و مانسان سے کہیں زیادہ کے جی اس سے اور مرزا کی مبض تخریر دن سے نبیال ہو گا ہے کہ وہ اس زمانے میں اردو نثو کم کئے سننے ریکن کھنٹو میں فارس کے قدروان نتو شے سے نبیال ہر کہ ہے کہ اس مبگر انہوں نے اردو اشعار زیادہ کھے ہوں گے۔ یہ نوزل تو یقنین تیام کھنٹو کی یادگا رہے۔

وال پہنی کر جرفش آنا ہے ہم کو مدرہ آبائ زمیں ہری قدم ہے ہم کو

سے اس کے آخریں ذیل کے قطعہ بندا بڑا مار تھنے ہے۔

اکھنو آنے کا با حوث نہیں گھٹا فارب ہور ہما شا ، سورو کم ہے ہم کو مات دری سیرہ ہما شا ، سورو کم ہے ہم کو مات دری سفر مجی نہیں بات اننی ہے ہم کو مات دری سفر مجی نہیں بات اننی ہم کو اللہ ہے میں دول سفر میں دری امید ہماوہ دوکشش کا منہ کرم ہے ہم کو اللہ ورکی امید ہماوہ دوکشش کا منہ کرم ہے ہم کو

جب معتد الدول كى طرف مص مرزاكو مايرسى بونى أوانسوب في انتها دمندرج بالاكوبدل كرول كا تطعد وري ويوان كيار

ہوں سیرد تماننا سودہ کم ہے ہم کو مورد سیر خبت وطومت حرم سب ہم کو جادہ رہ کمنسٹن کات کرم ہے ہم کو

کھنٹوآنے کا باعث نہیں کمنٹ فاسب مقطع سعد شون نہیں سب بر شہر مقطع سعد شون نہیں سب بر شہر بیت مان ہے مان ہے کہیں ایک ترقع غاسب

مرنا ، ۱۹ برون ، ۱۹ و کوم فرنت دوار بوت ادر نبن مدنین کان پورینی و یاست بانده گئے جال مولوی عمد ما مین نے مرزا سے سابقة تعارف نه بوسف کے باوجودان سے بڑا نیک سوک کیلقیام بانده میں انہیں آرام سے دکھااور کلکتہ کے بارسوخ آدمیوں کے نام نفار فی خطوط ویسے ۔ مرزا کا تیام بانده اس سے می و لیب ہے نمانوں نے بیاں سے چند نو لیں لینے کی دوست کو بیمین پرقومی نئے دیوان فاحب د مملوکہ مافظ فیود فال صاحب شراف کے ماشے پروری میں ۔ ایک نفول کا مطنع ہے ، ۔ مثاری کا مطنع ہے ، ۔ مثاری کا مطنع ہے ، ۔ مثاری کی میں میں کی دوست کو بیمین پرقومی میں ۔ ایک نفول کا مست کے مہد نودوں کی دوست کو بیمین کی میں کا کھرست سے فراد اس فدر جس باغ رونواں کا وہ ایک گارست سے مم بے نودوں کے دان آپائیاں کا دو ایک گارست سے مم بے نودوں کے دان آپائیاں کا

سله سانگرفاپ فالب نامر مجزوا قال ، طبع بچارم ؟) نائز ناچ آهن مبئی بمسنداننامون نداره صفیه ۲ ۱۹۱۰ نیز مکیم فرزار رطبع بنجم ؟ فالب نامر مجزو ؟ که مبئی آفازگذاب بین مکھا ہے طبع آول ، ۹۵ ۱۹) صفی ۱۲۰ ۸ ، ۱۹۸ مود ۱۹ مود وال طباعق میں مذکورہ بالاعبارت بظام کمیساں سے ایس سے ایس بھا تھیاس بیاں ورچ کیا گباہے۔

No. 1882. Diwan-i-Ghal.b.

This copy was praumably made before the poet undertook has journey to calcutta, as some of the ghazals that he wrote during his itinerary are entered by the owner in the margin of this copy saying. Page No. 25.

سله آنار فالب براواول از فالب نامرطیع بمبئی و مروری کے اندرج بنفا اید بیش ورج سے بمدنداشا بوت نبل از ۱۹۹۹ صغر م ایم ا ۱۲ ما دیات فالب اطبع اول بمسته ندارو عبلب نبیس که ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ می بیم می ندگوره عبارت سفر کلکنته کی تعیق مزید انفیین ت کے سابھ صفوح با آبادی ر

عله اس سلسد من تمن باتي قابل ذكر مين ا-

والعت بدور سن جناب نفس الدین قریش صاحب ندین باری متنی اوراست است می کیاید کام مافظ ساحب کی گران میں ہوا فاہ سن ۱۲ ما گاتب شده صفات بیشتل ہے۔

اب، ذنیروشرانی کی خوید کے المدور یہ بون دکتا بت مون دو میں محفوظ بت و فاکل فروہ ۱۲ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹ اکتوبر ۱۹ ۱۹ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹ اکتوبر ۱۹ ۱۹ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹ اکتوبر ۱۹ ۱۹ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹ اور بات کیا کہ آیا نظیران معاصب کی گنا ہیں وعول کرلی گنی ہیں رہوایا گا بتر برین اسے ایس میں میں میوایا گا بتر برین اسے ایس معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے۔

می عبدالودود صاحب ۱۹۵۱ میں لازورا کے تقے انہوں نے نسخ شرانی کو دکھا اوراس کا فوٹ سٹیٹ بنواکر عمراہ ہے ہے۔ اس فوٹ سٹیٹ کی مددسے انہوں نے ایک متعالد بعنوان 'ویوان غاب کے مدشنے '' کھا جو معاصر دیٹنہ ، کے شارہ ۱۱ دسندا شاعت ندارو) بیں شائع ہوا۔ اس مقالے کے بعض حصے ذیل میں بیش کئے جانے ہیں۔

اس مقالے میں ویوان غاب کے شنہ تبدیریا ور شنز شیرانی ہون کی گئی ہے۔ گریم نامام ہے اس کا تکمیلدا آمندہ کھا جائے گااس میں حسب فیل معنفات مستقبل ہوستے ہیں اور سنز شیرانی ہوئے۔ گارہ نامام ہوئی کا اس میں حسب فیل معنفات مستقبل ہوستے ہیں اور اس کھیل ہوئی۔

(هب) بھویا لی نواجس کی کتابت تباریخ ۵ صفر ۱۲۱ احد کمل ہوئی۔

نے اسی دن اطلاع دی کہ جما مخطوطات اور و دسزار با پخ سوچودہ مطبوع کتب وصول ہوگئ ہیں۔ با پخ کتب امبی شرائی نما حب کے باس ہیں ہوا کی ہوایت کی کہ وہ دخیرہ شرائی کو مرتب دیں۔ میں ہوا کی ہوایت کی کہ وہ دخیرہ شرائی کو مرتب دیں۔ میں ہوا تھا ۔ اور اس و نیرے سے مرکز ترتب ممل ہوئی ۔ مراکز برام ۱۹ ہو ہمک و نیرے کا رجش میں اندواج نہیں ہوا تھا ۔ اور اس و نیرے سے استفادے کی عام امبارت دستی ۔ موہ می و نام ام کو عفو طات کا اندواج و افر دجش میں نزدع ہوا رمطیوعات کے اندواج کا کام مراک سے دیں ہو ہو می تفیں ۔ مراک اس و تا ہی میں جاب مک اور اور اور اور اور میں مراک ہوں ۔ ان اطلاعات کے میں جاب مک احمد فوار ساحب کا خنون ہوں ۔ ان اطلاعات کے میں جاب مک احمد فوار ساحب کا خنون ہوں ۔ دیا بینورسٹی کی نڈیکیٹ کے ایک مباسٹ کا افتی میں و نیا بی میں انداز میں ہوا ہے۔ ایک مباسٹ کا افتی میں وزید میں میں انداز میں ہوا ہے۔

"Mr. Mihr Chand Mahajan said that Professor Shairani, after the age of 55 was given extention for two years after which, though the post was advertised, he was reappointed for a period of 2 years. Then he was again given two small extentions. After his retirement he applied for furlough. The syndicate was recommending it with retrospective effect. This appeared a strange way of doing things. There was another item on the agenda of a lean of Rs. 8,500 to Mr. Shairani against his collections. He wanted to know the reasons for these favours to Mr. Shairani. Had the University space money to throw away? He desired his protest to be recorded."

jIII. Proceedings of a special Meeting of the Syndicate on the University of the Panjab held in the Harly Hall. Labore on Friday, the 27th of June 1941, at 5, P.M. page 3].

در میارسال تبل بغانبا اواخر ، ۵ و ۱۹ با اوائل ۱۹۵۸ سے دو میارسال تبل ، ، ، دجید، میں د فاضی عبدالودود، جبئ میں تخطا قرمی نے کوشش کی تھی کہ کچود نوں کے ہے یہ شور کتب فالہ دانش گاہ جبئی میں آ بلے بین بیزم بلی کر بھو بال کے جس کتب نمانے بیں مت دجس کتب نانے سے مراد تمید بہ لائبریری ہے۔ دجید، وہان بیں ہے ، بعد کو داکٹر گیان چند نے بھی اس کی نصدین کی ۔

> رحب، ماشیرب رمانشید شریموالی، رحش، ماشیش دماشید شفه شیرانی،

رش ، منهٔ شیرایی

جو ا ب كنب مامة دانشگاه ينجاب بين ہے۔

مرّد بر دیوان اور دور ب و سن الکے مقلیفے سے دانسے بونکہے کوان میں سینکٹردن اشار مشنزک ہیں ۔۔۔۔ عاب نے برائے دیوان کا انتخاب کیا اس کے بارے میں فی الحال اس سے زبادہ نہیں کد سکنا کہ اس کا زبار گلش بیے تمار لمی ان کا ترجہ قلم ہند ہونے د فالیائہ ۲ ما حاص سے قبل ہے ۔۔۔ ویوان او دیسی بار ۵۰ ما احدداکتو برام ۴۱۸) ہیں طبع جمرا اور ۱۰۹ اشعا مہ پرشتی فضا میں میں انتخاب کے بعد کے اشعار می شامل ہوں گئے۔

طِیع ان فالدامذاس کے چندسال بعدہ ومی عمم اب وحید) اوران سکے انتعاد کی تعداو ۱۱۱۱ ہے۔

فالب کے دوران جیات ہیں دیوان جاربار جیبیا دھائیہ و دورہ: اس ہی نگارت ان سن شائل ہے، ان جاروں میں کا بوری منے ا سب سے ذبادہ میں المتن ہے۔ فالب کی دفات کے بعد برسون کساس کی نقل ورنقل جیبیا ک مگران ہیں اور کا بوری کسنے ہیں بی فرن ہے کو سبرا موفرا اذکرسے بنج ماضر ہے۔ کا بودی نسخے کے اشعار کی تعداد سر ماہے ۔ اس کے بعد فائنی صاحب نے نئی حمید ہوگی میں میں کے دونا صن کی ہے اور فاص طور برمندرجہ فریل امور برمیث کی ہے ۔

(۱) مرتب منی جیدید نے تھے اول ، دوم سوم کی تعنیم کے علاوہ یہ بابدی جی کی ہے کہ ب ون کے منتزک اشعاد ، جومتم اول میں شامل ہی ان جی مرتب کے منتزک اشعاد ، جومتم اول میں شامل ہی ان جی مرکب کرنے ہیں کہ ہے ۔ ان جی مرکب کرنے ہیں کرنے ۔

د۷) کا خرمی ایسے اشعار تو" ت" بی بی گریب "سے غیر ما حتریں زیریوزان" معبوعہ "درج کئے ہیں میکن مطبوصہ کے تحت بیعن اذفات ایسے اشعار بھی ہو" ب " بیں با خنانات موجود ہیں در بی کر دیسے سکتے ہیں۔

> دس مرنب سوحید بربن این خبیدی اشعار کی شن وار تعداد کا جونفشه دیله بساس مین مین مین می است می ملیدان بی ر [قاضی صاحب مند این میش کرده افت این اس کی دها صت کردی سے -]

رم ، مرتب نے وزراول دوم ، سوم کی پابندی بھی ہر مگر سنن سے نہیں کی دسات مثالیں مربود ہیں ، دی و مراول کا ایک شر بر ''ب ' و ' و '' '' بی مشترک ہے" ج '' میں نقل 'نیں ہوا ۔ د ہ ، مرتب نے فرنہ پر میں پر نہیں مکھا کہ تواشی ' ب '' میں کمل مؤر میں اور متنزق انتعارکس قدر ہیں رکسی فاص غزل یاکسی فاعی شعر کے متناق پر اطلاع کو مامن سر ب ' ہیں ہے رہوا نئی کے '' سے ملی ہے۔

مرنب دسم مبدر کے مزب فاضی الوار الق کا تول ہے: ۔

م در دادان مین کی سی می دادن میں دوسب لس دب می کمل موجود ہیں جواشها دستفرق طور پر ان ش کرکے بیصل داوان میں بڑست کئے مختے اور جن کی بابت تیا کی طور پر کہا جا آنا تفاکر تی اب کے ہیں دہ میں سب کے سب اس میں بائے جائے جی ۔ میں میں میں بائے جانے جانے ہیں دہ میں میں میں بائے جانے ہیں دہ میں میں بائے جانے جی ۔

ميت سي كئي البي في لين بيد نشيد" ب " بن كل موجود بن بين "ب " بين البين متعدد نو الرب كا ايب شعر مبي نبين يمثلا

"0"

أضم

"کي کرب"

رداجت كاشعار

میرانیال ہے کہ"ب "دون دمائیہ، بن ۵ صفر، ما حدد ، ما ۱۱ه، کے تبل کا بھی گل کا منبی، فتن دہ نزل جس کا متعلی عالب کے فط بی ہے۔ فاصی صاحب نے نبیں کی دنفیسل کے ہے اس انتہاں کے اس کی صاحب نے نبیں کی دنفیسل کے ہے اس انتہاں کے آئیس کے آئیس کے منظر بی اسطور کا نٹ فرٹ ملاحظہ ہو۔ . . . . وجید) اور ہو نینین ہے کہ ناریخ ملک دسے بیشیز کی ہے۔ اس کے بعد کے دیون ۵ صفر ، ما ۱۱ صرح بدر کے در وجید) کل کلام کے قراس میں ہونے کا سوال ہی نبیں ۔ رونین جید بید کے در وجید) کل کلام کے قراس میں ہونے کا سوال ہی نبیں ۔ رونین جید بید کے در ویون کا مرفق ہے ناب کے در ویون کی کارٹ اور انہوں نے نود اس میں جا بحاصلا میں کی جن کورگریہ اصلاح س کا خط میت نواب کے پاس میں گیا میں گیا گریہ اصلاح س کا خط میت نواب کے اور شکت ہے اور انہوں کے خود اس میں جا بحاصلا میں کی جن کورگریہ اصلاح س کا خط میت نواب کے طور تھر بید کے موجودہ نوون میں ایک گونٹ مث میت بانی کہائی ہے اور گومن اس کی اور شکت ہے دیکن کھیے بھی اس میں العد خالب کے طور تھر بید کے موجودہ نوون میں ایک گونٹ مث میت بانی کہائی ہے اور گومن اس کی اور شکت ہے دیکن کھیے بھی اس میں العد خالب کے طور تھر بید کے موجودہ نوون میں ایک گونٹ مث میت بانی کہائی ہے اور کومن اس کی الدی کورٹ میں العد خالب کے طور تھر بید کے موجودہ نوون میں ایک گونٹ مث میت بانی کہائی ہے اور کومن اس کی کورٹ مث میت بانی کہائی کورٹ کی موجودہ کوون میں ایک گونٹ مث میت بانی کہائی کورٹ کیا ہے در کورٹ کی کورٹ میں ایک کورٹ مثل میں کہائی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہائی کورٹ کی کورٹ کی کارٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کی کورٹ کیا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کو

بنابران کو غالب کا تلمی قرارونیا نشا بدورست مذہور بیکن فودان اصلاموں کی نوعیت النبی ہے کدان کومندند کے سوا اورکس کے تلم کی طرف منسوب کرنا شکل ہے کیونکہ ان ہیں اکثر ایسی ہیں کہ نفظ کو کاش کو اس کی مبکد دو سرا نفظ دکھ دیا ہے یاکسی مصریع کی کچھے صورت مدل دی ہے۔ بہت سی نو ایس بھی اس منتم ہے حالیتے پر بڑھائی گئی ہیں . . . . و قلم بید)

حوالتی میں جواشعار میں وہ بے شبہد غالب کے میں اور اصلاحوں کے ذمروار میں وہی میں مکن کا تب کون ہے اس کے متعلق فیصلہ کی بات "ب، کودیکھے بغیر نہیں کی میاسکتی۔

اضافات دا ملامات کے منعلق مزنب رفاضی افرار کی ہے ایسے افرال سے ہونقل نہیں ہوئے ۔ فاضی صاحب کا بیغیال معلوم بورائے ہوں کے بورائے ہوں کے بورائے کا منعل مارت کہ بیسے کہ بیسے میں معلوم سے معلوم کا منعل مارت کے بیسے کے بیسے میں معلوم کا منعل مارت کیا گیا ہے بیت میں منو شیال ہوا ہوا ہے ۔ ہم کمس ہیں بیا ہوا ہوا ہے ۔ ہم کمس ہیں بیا ہوا ہوا ہے ۔ ہم کمس ہیں بیا ہوا ہوا ہوا ہے ۔ ہم کمس ہیں بیان کی منعل مارت کیا گیا ہے بیت منو منو شیالی کے دوم منو شیالی کے بارے بی بی ساول تعلی سننے کی کہنیت ، دوم منو شیالی کے دوم منو شیالی کے بارے بی بی بیان کے بارے بی بیان کا مناز بی بی بیان کا مناز بی بیان کی منوب کے بارک ہیں بیان کا مناز بی بی بیان کی منوب کی بیت کے بیت کے بیان کا بیان کا دہا تھ کی بیت کی بیان کا دہا تھ کی بیت کی بیان کی بیان ہیں بی بی بی بی بی بی بیان کی کا تب کے جرین اللی دختا ہوں ۔ ششم شخر شیال کا دہا تھ کی بیان ہے ۔ ان جی سے کھڑا دل ، دوم اور شنم کی تفعیل ذیل میں بیش کی جالی ہے۔ ۔

(۱) سند شیرانی لا محدمی میری نظرے گزرا نما بین اس مفائے کی ترین کے وفت اس کا عکس سلنے ہے ہوجودہ مالت بین ۱۰۹ اوران پر شنق ہے دستی اول کے صفحہ ابیں مریف اوران عالب اردو "مرفوم ہے ردو سرے سنے سے دیوان تردی بول ہوا ہوراس ہیں ۲ شعرابی مسطر السطور کا ہے گربیت کم صفحے ایسے ہیں بن بیں ۱۱ اشعار ہوں۔

درن ٢ ١ اس مغلع برقام بواج ص كامعرا ٢ بر ب ١-

عالم بمداد شارد ما دارد و ما بیچ رح صفر مه اور انشار کانب سے مارم بن اسے کواس کے بعد کی نول لفظ نفس سے تزوع برا بول ہے ، نیکن درق ۲۷ کا آغاز ۱-

> نوازین ۱۰۰ استوان فریادوج صفر ۱۹۹) سے برنا مے جوا فریاد " ردییت والی نول کامطلع نہیں م

ح سفر ۱۱۴ سے بنا جنا ہے کہ انس کی ایک نول: ۔

نفن مذ الخبس أندوس المعنى

كابيل لفظه

اے دیوان غاب کے درسننے منتالدار فائنی بوبدالودودورمعاهر دیٹنہ حصہ ۱۱ منو ۱ سما۱ سند کسی اور شخص نے اگر شن 'پریچے مکھاہے تو دوم پری نظرے نہیں گزرا کم اس کی جھے نہرہے کو اس کے دجودسے غاب شناس وا

ورن ١٠٩ ك بدركم ازكم اكيدورت فاتب عدون ١٠٩ ١٠ دل د دین نقد ۱۰۰۰ د ستگردان ب پرنمام ہونا ہے اور اشارہ کا تب اس پرمشوہ کو صفہ آئدہ " انتم آنوش "نے تروع ہونکہ جوامی زمین کا ایک شعر محد میں میں م ہے اور ان انس موجدوسے۔ ورق ، ا کا قاد بول کے کسی شورے نہیں بکہ تصیدہ اونیہ کے اس شعرے ہو کہے جوب " ہیں اس تصیدے کا ورق ١٠١ ك بعد كتے اوران منابع بوكے -اس بارے بنظى طور يركيد كها مكن نبير رقصيدے كافاتم ورق ٩٠١ کے دورے منے پر بر کہے ۔ آخری معراع برے:-وتفت احباب كل و لاله فردوسس بربي (١) " ش "روض وحاشيه) كرحسب وبل ٢٥ اشعار "ب" يان "سيدنو ماصري دا تبدامي مون ل كاشمار ديا كياست باين توبيب كشور كفت وشنود تفا ا عالم طلم شر نحوشاں ہے مربسر نبنا که نا انمبد ترا امی<u>ب</u> عار نز؛ سمبا ہوا ہوں عشق میں نقصان کو فائدہ 4. محر نسبت میں انکلٹ ہیں منظور نہیں بیجه فراب کی تیلے کی طرف رہتی ہے ر ح**ا**شیه به ے کئی کونہ سمجہ ہے مامسل باده غاب بوق بيدنهسين، 112 بن بنتی ہے کہ فرصت کون دمہے ہم کو ایر روز سے کہ برم طرب آمادہ کرد د م**ا**متیبر <sub>؛</sub> بجریاران وطن کا میں الم ہے ہم کو ما تن رئ سفر میں نہیں یا ستے اتی مادة ره كشش كاب كرم ب بم كو لائى سے معتمدالدولے میادر کی امید ہر موج گروراہ مرے سر کد دوس ہے (كذا) ہو کر ست عید عنی میں یا ہے ہزارجہم دماشير صاحب کے ہنشین کو کرامات ما ہے ده بات جاست بوكر جر بات جاسية 100 إلى كيد را كيد تلاني ما قات بالسبية وے واد اے ناک ول محسرت پرست کی نشه بخشا ففنب اس ساغ فائی سنے مجے ا زندگی میں میں رہا ذوق نن کا مارا 166 رنگ شرت ن دیا آنانده خیالی سنے بھے بس کر بے فصل خواں چنتان سے ملوه خوراتبرے فنا ہونی ہے تعبم فالب ؟ کھو دبا سطوت أسمات جلال سنے مجھے

ک "ن" بی دو مرام مرع بمنسه ب اور میلایون :مانید قامی عبد الودود ،

111

مع و م

++.

++1

++4

\*\*\*

777

777

بنہ ہے کئے ہو شکایت ہے روز کی اے ہے نیران میرے لیب زخم مگر پر گر زندگی زاھے دہے جارہ عبات ہے اتناہے کہ دہتی قرہے تدبہید دینو کی دل تر ہو ایجا نہیں ہے گر و ماغ كجد ترامهاب تنا ياسف ا یہ کون کوے ہے آباد کر ہمیں میکن کبی زمان مراد ول نمراب تو ہے جاں جاں مرے قاتل کا جمد براحمان ہے علیم منت کیب خلق سے رہا ہے کوی بعیشہ فاعقر میں میرے مرا گریان سے ارن سے برک بایا ہے مای میرا اسد كوزيست تمنى مشكل اگريد مسس ليتا كأنن عاشن ولعاده تخبركوأ ساس سبيعا الخام شار تعت مه که پرچه یہ مصرف تا کے نہیں ہے ، جس ول میں کہ "ا کے سا بات واں ہو، ت تخت کے نہیں ہے برجعے ہے کیا معاش مگر تفتگان ونن برن شمع آب اپنی ره نوراک ہو گئے كمال حن اگر موقوست اندازننافل بو تكلف بمطرف تجديد ترى تصور بهنزب تدبر بیجاب نفس کیاکرے کون .... خوانا نہیں ہے خط رتم ا منظراری

دم ) ' ش ' کازمانه کا بت اس کاب بی درج نہیں ، لین نیاس جا بنا ہے کداس ہی کوئی تیزیا فاسیزد ہم کے بعثرہ جام کے نصف اول سے نبل کی کمسی ہوئی اور ہ م ۱۱ حد کے بعد کی زہوئے۔

۱۹۵۸ مه ۱۹ بی مولانا امنیاز علی مونتی ند خاب کے جلداردو کلام کودیوان خاب کے نام سے نشائع کہا ہے سند شیران کا بو فوٹسٹیٹ جناب فاضی عدد اود دواس سال کے آفاز با ۵۰ اواکے اوافر میں لا بورسے سے گئے سے نقاضی صاحب سے ہے کراس طباعت میں امنول کیا گیا شکٹ مونتی صاحب دیبا ہے میں مختلف تعمی منون پر بحث کرنے ہوئے فرانے ہیں ا

## مدوين اسعار

مرزا صاحب نے ایک خطیل مکھا ہے کہ مراکلام ، کیا نظم اکیا نظریا امدد ، کیا فارسی ، کبی کسی محد میں ممرے باکسس فرا بم نہیں بوا۔ نیکن بیددا قد ہے کہ ابندا ہی خود ان ہے نے اپنا کلام جمع کیا مضاا دران ہی کے مسودات سے دیوان رمجند امر ننب

سله ابضاً سندسواه م ۱۱۵۱۱۱۱ م م س

سے ماحظ ہودیاج مذکور کے آخریں نشکہ کی تنفسل ۔

ہوا، اورانبیں ۔ گل رعن کی ترنیب کل میں آئی۔ اردد کلام کو بزنیب ردیب دید جمع کونے کا کام ماہ صفر سن ۱۹ ۱۱ صوراً ۱۹۸۱ اور انبیات قبل انجام کو بینی چکا تھا، بولسند بھویال کی گارین کا بت ہے۔ آئدہ اس سننے میں کمی بیش ہو کرم وجودہ دیوان دجود ایں آبا ہے۔ قارسی نظم کا کچے وصد گل رونا کی شکل میں کلکتے کے سفر میں مزنب ہو چکا تھا گر کمل دیوان فارسی ، دیباجید دیوان ارو درکے
بیان کے مطابی اس سفر تک بغیر مزنب مسوف کی شکل میں گفا۔

بنع آمك كويا بع من على تمن كلفة بن :-

وراً نازمال یک مزار و و و صدو پناه و کیک بجری شمس الدین خاص دا بغضای آسانی آر بیش آمدکریسی آفزیده مبنا دا و آ خوداز خابیت شهرت بشرح اختیاج ندار و و بعد آن بنگام بهدوان بهنگام از بیے پوربدهلی دسبیدم ، و بکاشان د براور و ال شان و آموزگار و پر بان ، مولانا خالب ، زاوافضاله . وزود آمدم - بچدل و ران ابام و بوان فیض عنوان کرمسی به صعرفات آرنده مرانجام است تا نع فراجم آمده و پیرای آقام پوشیده بود "

اس مجامت سے بغلام ریمعلوم بزناہے کرسے او ۱۱ سد ۱۲۵۵ میں کے مگ بھگ دیوان فارسی مرتب بواتھا۔ نیکن بائی پورکے قلی شنے ہیں جس کی تاریخ کی بت رہیے الا فرام ۱۲ ہے۔ نود مرزا صاحب نے ۱۲۵۳ صدر ۱۲۵۸ و) کوسالیا نقبہ م

بتايا ہے۔اس مے اتمام كليات كاسال بى قرار بائے كا۔

مبرمال الدوادر فارسی کلام کی جمع و ترتیب کا ابتدائی کام مرزا صاحب ہی کے باعثوں انجام کو بہنجا اور انہیں لینے کلام کی اشاف کی اندائی کام مرزا صاحب ہی کے باعثوں انجام کو بہنجا اور ان انبائ ذمان کی اشاف سے معدود و مدروں سے مسود سے با جمیع انگئے نہیں پڑے بیکن جب افکار واکام کی شکست اور ناقد و انی انبائ ذمان کی اشاف کی درواد نے انہیں بیم شکستہ خاطر کیا توریکام واب ضیا رالدین احد خان بہاورا و حمیدن مرزا صاحب و غیرہ نے اینے ذمے سے ابا تھا۔

## وبوان إرد وتسخيميوبال

مبیاک ابھی مذکور ہوا ، مرزاصا حب نے اپنا روبیت وار ارود ویوان معفر کا ۱۲ احد دالا ۱۸ اب میں ساف کراہ نفا۔ اس کی اصل کوئ مروت ویوان تھا ، یا وہ بیاض تنی جس میں ہتر تیب نظم اشعاد کھے گئے شنے اس سوال کا جواب و بینے کے سے ابھی کس کو ٹی مسالا نہیں فل سکار میکن یہ بات یا بہتر توت کر ہنے میں ہے کہ مرزا صاحب نے ۱۸ احدے قبل کے کے ہوئے متعدوشعواس ہیں شا می نہیں کئے سختے رہا ہے گئے اور استعمرا اور دو مردے قدیم ما خذوں سے نقل کے گئے ہیں ۔ اس ویوے کا بین تبوت ہیں ۔ اس ویوے کا بین تبوت ہیں ۔ اس ویوے کا بین تبوت ہیں ۔

# انتحاب لوان اردو لنخرشراني

مین اس دیوان کے اشعار کا بڑا حصد ہے دہ خیالی مضاجین اور منائی تنفید واستعارہ بڑتن تھا۔ میا بل اسے سن کر اول بھنے اور اکٹر اشعار کو دمل اور سے معنی کد و باکرتے ہے۔ سخوران کا فل کی طرف سے بھی آسان کئے کی فرائش بوتی تنی مرزا صاحب کو ت کن کی تمنا در صلے کی پروانہ متی ۱۱س سے دہ ہوئے کہ ان اور افس سے بدیروا سے بین بوں بوں فارس کے اعلیٰ ناموں کا کلام نظرے گزراگی اوران کی اونی استعدادیں بلا بون گئی ۔ انہیں بھی اینے کلام کے لفظی ومعنوی بیوب نظر آنے سگے اوروہ کلام رہنے کی مرحد مقرعے اور شعر بھی بدسے اور آسان و رہنے کی تعذیب و تنہیں کی طرحت متوج ہو سکے بنیانچ بہت سی نو کین فلط "قرارویں ، فنزے مصرعے اور شعر بھی بدسے اور آسان و و دنشیں انداز کی نو بیں میں کہیں ۔

تهذیب و تفتی کاید کام صفر کے سا مواحد داکتو بر ۱۹۸۱) کے بعد نزوج ہوا اور سفر کلکت سے بیلے شوال ۱۷۲۱ احد دا بر بل ۱۷۲۱ مین ختم ہوگیا۔ اس فیاس کی وجہ یہ سے کہ ننو بھو بال کے حاشیوں اور بین اسطور میں نرمیس اور اصلام بر بھی ہیں اور سنت شعراد رہز ، لیں ہی ۔ نیا ہر ہے کہ اصلاح واضا نے کا یہ کام اس کی شعراد رہز ، لیں ہی ۔ نیا ہر ہے کہ اصلاح واضا نے کا یہ کام اس کی تاریخ بن بت سے بعد ہی متروح کے باس کی تاریخ بن بین بندہ بنول اعمود خان شیران میں اور اصلام واضا نے کا بر کام اس کی متروح کے باس و بوان کا وہ مند و طور و سنیا ہے ، ہو چکا ہے ، جو جو بالی نسخ کا جدیف تضا اس کے متن کے مندر جات با دکال بھو پالی نسخ کا جدیف تضا اس کے متن کے مندر جات با دکال بھو پالی نسخ کی ترمیوں کے مطابق بیں ۔ سکن ماشیوں پر بعد کی کا بور کی گئی تو کہ ان میں سے دومر ناصا حب نے با ندہ و بر ندیل کھنا جم کی ترمیوں کے مطابق بیں ۔ سکن ماشیوں پر بعد کی کا برہے کہ منوشیران سفر کلکت نے بیلے ہی مرتب منہ ہوگیا ہوتا ، تو اس کے ماشیوں پر سفر کے دوران کی گئی تو بیل میں مندرج ہوسکتی تھیں ہ

# دوسرانتخاب ، كل رعيا

قیام کلکہ میں مولوی سراج الدین احمد سے مرزاصا حب کی دوستی ہوگئی اور انہوں نے فراکش کرکے اردواور نارسی غنوں کا
ایک اور انتاب مرزب کرایا ہوگل رہنا ''کے نام ہے موسوم ہوا اس کے صدفارسی میں قومرت منتخب نو بیں درج کو گئی تغیبی، لیکن ریمنہ میں ہے دوجاد کمل نو بیس سے کر باتی میں ہے اچھے شومی لیے تھے۔ اس کا ایک افض نسخ مولا ناحسرت موالی مرحوم کو
مائٹ ، جس میں کچر نو مشہور شعرانیوں نے اپنی شرح کے آخر میں جھا ہے بھی و بیتے تھے لیکن سور انفاق سے وہ بھی اہل فوق کی ،
دسترس سے بامر ہوگیا نفا نوش تھتی کہ اب سے نقر باؤد سال تبل کمی ما مک دام صاحب کوان کے ایک دوست نے اس کا کمل
منفر تنے میں دیا جس سے معلوم ہوا کم منتخب اشعار کی تفداد م میں ہے اور ان میں نسخ شیرانی کی اکثر ہے مردہ نوروں کا کوئی ایک شعر
میں موجود نہیں ہے۔ مگل رہا کے اس مغلوطے میں سال انتخاب ناقص رہ گیا ہے تا ہم پر بیغنی ہے کہ وہ قیام کلکتہ کا کا نام ہے جو
میں موجود نہیں ہے۔ مگل رہا کے اس مغلوطے میں سال انتخاب ناقص رہ گیا ہے تا ہم پر بیغنی ہے کہ وہ قیام کلکتہ کا کا نام ہر ہے جو
میں موجود نہیں ہے۔ مگل رہا کا موری موجود میں سال انتخاب ناقص رہ گیا ہے تا ہم پر بیغنی ہے کہ وہ قیام کلکتہ کا کا نام ہر ہے جو
میں موجود نہیں ہے۔ مورد موجود نہیں ہوں کا دوری موجود میں سال انتخاب ناقص رہ گیا ہوں کا جود دستی ہو اورد موجود کی بین حتم ہوا کوئی کا میں میں موجود نہیں ہوں کا کا مائی میں میں موجود نہیں ہوں کیا ہے تا ہم پر بعنی موجود نہیں ہوں کا کا نام مرت ہو کہ دوروں کیا ہوں کا میں میں میں میں میں موجود نہیں میں موجود نہیں ہوں کیا ہوں کی میں میں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نمیں موجود نہیں ہوگیا ہوں کیا گیا کہ کا موجود نمیان موجود نمیان موجود نمیان موجود نمیان موجود نمیان موجود نمیان موجود نمیں موجود نمیان موجود نمی

## تنسراانتاب بحصداول ديوان

کلکنے سے دابس آنے کے بعد مرز اصاحب نے اپنے انتاب اول پرنظر ان کر کے ایک اور منتقر سادیوان مرتب کرایا ۔ اس سلسلے میں نواب شمس الامراکو مکتے ہیں۔ " تا بپارس ژبان دوق سن یا فت ، ازار وادی مغان اندینته برنانت و بران مختفری از ریجند فرا بتم آورد و آگ را گلیمنز طان نیال کروه ک مودی مهدالرزاق شاکر کوابیب اُر د و خطاس تخریر کیا ہے :

آ گے بل کران عملی نے نوں کا تنفیل مباتزہ ہی لیا گیا ہے۔ بن برہوٹی صاحب نے دینے متن کی بنیادر کمی ہے۔ اس منصے بن سے ابتدائی نین فلمی منوں کی کیفیت یوں بیان ہم لی سے ۔

ا - الشريحوبال داس كى علامت تن ب

دیوان غامب کے نسخوں میں سب سے پرا نا اور اہم فظوط ہی ہے۔ بیں نے انجی ترتی اردور دہند کے اجلاس ناگیورست والیں یس خاص اس مننے کود بکنے کے سے بھویال میں دوون نیام کیا تھا۔ اس فتقر درت میں اس گو ہر ہے بہا کی مالت بھی دکھی اوراصل سے مطر و نقل کا مقابل بھی کہا۔ مالت بہاں بیان کرتا ہوں ۔

مفابك كالمتجرا خلات منغيس الحفظ فراية-

اس منظومے کا ناب ۲۲ م ۲۷ م ۱۰۰ اور کا غذی دہ کشمیری ہے۔ میدولین رنگین اور طال آور باریکا لاجوروی ہے روشنائی سبیاہ اور موزانات شنجر نی بین ر

شروع بی فرمبدار فی زمان مبادر کی صربے بس میں سندا ۱۳ ماہ ۱۵ مرام ۱۵ منتوش ہے۔ ابتدائی میادہ اوران بیں سے پہلے و در توں پروہ فارسی فیرمنقوط خطائفل کیا گیاہے جوم زاصا حب نے مولا ٹانفسل می فیرا آبادی مرحوم کو مکھا تھا۔ ان دونوں ورتوں کے بعد دھا دوا اگریزی کا غذے درت میں بین میں سے بیلے کے رخ ب میں نتھے کے اند مکھا ہے:۔

دیران بذامی نفشیف مرزانوشه داری المتحلص براسد، ارکتب خاند مرکارفین آیار عالی جاه عالم بنه ه میان فوجدار می خان بها در وام افیاله ٔ تفلی خوشخط، دومرے درن کے دی افعت بی شفت کے اندوفر جدار محد فعان کی بڑی مرسب جس میں بنط طفر النو عدار می فعان مها دیک منفوش ہے اس میر کا سند او ۱۱ دوسیے ۔ اصل دیوان کے درن العن پر انہیں صاحب کی دوجیونی مهری ثبت ہیں جن میں مسلمان د ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۲۱ ۲۱ منفوش ہے۔ یہ مرکا ب کے اندر مجمی کی مگر نظر آتی ہے۔

دیوان کا آغاز دیگین اور علائی تو ح کے تحت ہوا ہے اور نزوع بی فسا مدوری بیں۔ سب سے بیان نعبیدہ فارسی کلئے جس کا آغاذ
ہے انبر تردیع جناب والی یوم المعاب برتعبیدہ ورق م العت برختم ہوگیا ۔ اس کے بعد م العت کی آخری سطرے تھیدہ حیدری
برتمبید بہا دمغفرت الفرد عمرا ہے جس کا آغاز ہے : ساز بک ذرہ نہیں فیص تھیں سے بیکا در
ہے دیوان غالب شغر ہوتی عنفی مراقا ام

اس کا انجام و ت به ب کی سطر می بر براب راس کے بقد ایضا فی المنتب اک عوان سے دور دارد و تعبیده ملکب بس کا آیا نے سے سروئی کر تک موسور دری زبن ریات میدان موت به ب کی سطر ساس شروع بورورت ااب برختم بواہ و اس کے بیدان موان سے بر رات برات بردی برا برائے بردی برا برائے بردی برائے بردی برائ افاذ ہے: بور ناقد داغ ول کی کرے شعد با سیان ربود ت ااب کی سطر سے موسوری تو کورورت ما السن پر نام بر کہ ہے ۔ درن ۱۵ ب سے دوری رنگیس اور طلالی کوے کے تحت نو بین نزوع بوتی براس بورے جھے بین دونو بول کے دریان ایک سطر سادہ بھوڑی گئی ہے ان سادہ جگہوں میں مولی خطابی بو رنبا اس کا ہے بار کا کہا گیا ہے۔

دریان ایک سطر سادہ بھوڑی گئی ہے ان سادہ جگہوں میں مولی خطابی بو رنبا اس کا ہے بار مگر الدن میں میں دونوا کو اس کا میں برائی کی سے اس سادہ بھوڑی کی ہے ان سادہ جگہوں میں مولی خطابی برائوں میں مورورت انام بانت ۔

المذنب ما فظام میں الدین تباری بنیم شرصفا المنظفر سند سام ۱۱ من الجرق النبور موردت انام بانت ۔

اس مبارت كرني عير فرمد أرامد فال كى جوالى ومرس

دیوان کے متن اور توانشی و کون می مگر مگر اصلامیں اور اصلافے نظرات میں ران کا نظر و شنان اور و قریخ خط تینوں مختلف میں جس سے بقین ہوجا تا ہے کہ یہ کام مختلف افغات میں انجام دیا گیا ہے دوان کے آخری سادہ اوراق میں بھی بعد کی کئی ہول نز لیس کئی ہیں مگر مرسب رو دیت یا کی ہیں ۔ مک و اصافے کا خط مگر مگر مرزا صاحب کے اس خط سے ختا ہے ہم آشنا میں بیکن بعض منفا ما ہیں مرزا صاحب کا نہیں مورم ہوتا جس سے بہتر نظا ہے کہ انہوں نے مرخوشی یا کسی دو مری دج سے کسی اور سے می برکام الیا ہے کہ دنو اور کے آغاز کی سادہ جگروں میں افغاظ ملک ایک اور تعین ہوئی وں پرحوت کی اور سے کی اس طرح کی اس کا مر مطلع کے دنو اور کے آغاز کی سادہ جگروں میں افغاظ ملک گا ہے اور تعین ہوئی ہی ہوئی ہیں تو اس کا مر مطلع کے دون مدروں کے بیچ میں آبا ہے اور دوار سے اور اور کئی ایا ہے۔ یہ سب نو بیس دہ میں ہوئی شیران میں شامل نہیں کی گئی ہیں ریندہ وں کے نفال ملیتے پر محرر فرشتہ شد کئی ہوا ہے۔

معلوم ہڑتا ہے کہ بدووان ہو۔ العلی نام کے کسی صاحب ذوق کے مطابے میں میں رہ جبکا ہے۔ انہوں نے کئی جگدا بنی ببندیدگی اشعار کا اظہار مانٹیوں مرصاد بناکر کیا ہے احداکٹر جگر اس صاد کے سائٹھ اپنا نام جس مکھ دیا ہے۔ روبیت ' کا 'کی بیلی نو' ل انوٹٹان انٹسک جہتم سے ومویش مزار داغ نے کے منفد در نثور س کے مقابل ببند عبد العلی رمنہ مکھا ہے۔

ای دورین کی دوری نول کے نقابل کو ایت : بیندف طرح برالعل ورق ۲۸ ب کے اوپر کے مانیزی کھا ہے"، نقابلہ کووہ نشد ائ ورق ۲۹ اُست کے ملیشے بیں بار یکے کے افدر کھا ہے " نمد عبد العمد منظر اوپر سے این بیسا حب می انجان بیں ۔ اُٹری سادھا وراق میں بوئز بیں اضافہ کی گئی ہیں ان کے اُٹر بی لکھا ہے : -

استم کی فلیل ناب بھے تفس ہے ۲۵ سال کی دی سخت جرت گیزیں ہے مارا در مکن ہے کہ بند مفتی صاحب کی دائے میں در نو لکی آوگیا بنا فربعا رفود فان بهاور بھو والی کے سے بکن کم ہے کم ایک بارا ور مکن ہے کہ بند مرتبہ تھی وزر بھر کے دو من ہے گئیا اور ان کی نظرے گزدا لیکن فی الحقیقت برم زامعا حب بی کے سے کھا گیا تھا اور منز شیران کی نیاری کھ اُن بی کہ باس رہا تھا ۔ اس کے بعد عبد انعل صاحب اور عبد العمد مظر کے باس ہوتا ہوا فرجوار فود فال به بناد مرک کتب فلند میں بینیا ربعبو بال چینے کا زماد کی تھا اس باسے میں کچھ نہیں کھا مباسکت میں مرا ماراس کے بعد عبد الی مراس کی علامت قاب کی مرال اس کے بعد بی اور کی تربیب و تا ابیا ہی ماصل ہوتی ہو کہ ووہان فالب کے متداول انفاب کی آری کی تربیب و تا ابیف ہے ۔ مرال اس کے بعد بی داس کی علامت قاب )

تاری ی ظست برنند دیوان دو مرب مرکا ہے ۔ اسے ننویجو پال کی ترتی بھی ہوئی ہے اعدتعیم بھی سینے بیرمولا کا عمود فال نیرانی مرتوم کی ملیت بختا۔ اب یونیورش لا بجر بری لا بحد میں محضوظ ہے۔

اس کی تنظیع ہے۔ اید ہوں کا اب ہے ہو اپنے ہے۔ تعدادادران ۱۰۱ درمسطرااسطری ہے مین کی روشنائی کا کی اور تخلص کی شکرتی ہے۔ معربوں کو مداکرنے کے درمیان میں مرخ دید دیس میں مسخے کے کنامے ادر بعض صنوں کے درمیان اسلامی سے استرے کے کنامے ادر بعض صنوں کے درمیان میں مرخ دید دیس میں مسخے کے کنامے ادر بعض صنوں کے درمیان میں مرخ دید دیس میں مسخے کے کنامے ادر بعض صنوں کے درمیان

ورت ۱۱ اور ۲ می رکابوں سے معلوم برتا ہے گیاں کے بعد ایک ایک درق کم ہے اورورت ۱۰ اکے بعد متعدد اوراق کا نقسال نظر آنکہے ۔ آخر کے درت میں منقود معلوم بونے ہیں ۔

ورق ۱ ، العن پر دیوان فالب أرد ولکی ایم بر برخ ، سبز ، نیل الدسنری وی ب بس کے بی بین ایا فقاح " مکھا ہے اس کے بند بسم اللہ نائے الدی برائی وی بی بی ایا فقاح " مکھا ہے اس کے بند بسم اللہ نئے الدی پر بوری ہوری ہوری کے اس کے بند بسم اللہ نئے الدی پر بوری کے ساتھ فائب ہوگیا ہے۔ تقبیدہ ہے ۔ اس کا اگا فارسابی درن کے ساتھ فائب ہوگیا ہے۔

ساری گآب کا ماشیر و براہے۔ بیرونی ماشیے کی مبدول نمایت بار کہ نبل ہے۔ بیجرڈ بڑھ اپنے مگر چھوٹ کراندرونی ماشیے کی مبدولیں بیا ہے۔ مبرد نظر کی سے جس منطع کو دو ماشیے کی مبدولیں بیطے نبلی اور بیجرد ہری ٹرخ بیں ۔ مردونظم ل کے درمیان ایک سطر بھر سادہ مبکہ چھوٹ گئی ہے جس منطع کو دو مطرز ماسی کھا ہے واور بیری گا ہے میں ہو ما ابنیا ہی ہے ، اس کے دونوں ما نب کی مجبیل سادہ ہیں ۔ درن م العن کے ماشیے مواد بناکر متدادل ویوان کا برمنظع نقل کیا گیاہے۔

که مونی ساحب کے ننوجمیدیہ کے باہے ہیں میند غالب فرصد دوم کے سے ہونغالدارسال کیا ہے۔ اس میں اس فاح برند جہ ذیل عبارت کا اضافہ کیا گیا ہے۔

ال سنة اسكم اوجود كمراس كالنداز مك واصلاح بالتموم بخطعصنت بواكر لمب الدرون كلام من تلمزوك واصلات تودم زا ما ساحب ك قلم سے بوئی باب بنی اس بنتے برہ بنیا ہول كر برنما خط كداندار مات بخط خاب تبی بس ر

بیکہ ہموں غالب اسپری میں ممبی اتنٹن قرمیریا . موسے اتنٹن دیدہ ہے حسب منت میری زنجیر کا شریل شنو کا اوران کو مادوروں کرچا موں نوطکہ مدید "کلیاد سرامکس وہ موادات کیس

نیزای سفے کے بیلے مانیے بی سنے کائن باکر فادید ن دیوست ، کی جگر "واخ جگر ہدید" کھسلہ سیکن براف ذیمال کے کسی شف کلہے۔ ورق م سب کے ملیتے میں "فتش سویدا کیا ہے ہوض "کے لفظ "وعن" کی میکر منداول نفظ ورست نقل کیا گیا ہے۔ ورق ماب اورم العن کے مانیوں میں دہ من ل حج برہے جس کا ببلام عرب ہے۔

ورق ماب اورم العن کے مانیوں میں دہ من ل حج برہے جس کا ببلام عرب ہے۔

تاکش گریے ذا بداس فدرجس بارخ وغواں کا اورال کا آغازان الفاظ ہے ہواہ

"از بانده فرستادند"

ورق ہ العن کے مانیے میں ہوں کو ہے نظاط کارکیا کیا ''خود غالب نے اپنے اللے کھی ہے ورق ۱۹۳ العت کے مانیے میں الم مانیے میں 'آروکیا ناک اس کل کی کھنٹی میں نہیں'' افدد کرمبرام بدی میں اسے منظور نہیں ''وخوشفط فلم سے تحریر ہیں اور ان میں سے مہیں کا عوان ہے ''اذبا ندہ رمسبد''

ورت مام ب کے ماشے میں سابن موں کا تعزاور برنی نظم بعنوان موں اور بخط نوش منفول ہے ، " نالرجز حس طلب اے شنم ایجاد منبی "ورت او العن کے ماشینے ہیں " وال بہنچ کر برغش آ نا بیتے ہم ہے ہم کو " ورت او العن کے ماشینے ہیں نظرت کدے میں میرے شعب موکا کی جو ن اور ورت او العن کے ماشیوں میں "کب وہ سننا ہے کہانی میری " بحظ خوکشس اور ببنوان مز ل کتر برجی رفتم کا انداز تبانا ہے کہ برسب " فا شکے کا نے کا خوکی ہیں ر

حسب ذیل مقامات برمرزاصاحب کے ایف کی اصلامیں متی میں ۔

(۱) درن ، ساب سطر این کاتب نے کھا تھا ؛۔ گردسامل ہے تھے ،د بجھے ہے وہ جس جانمک مرزاصات نے بچھے و بجے '' کونلے زد کرکے اور بر '' برزخم موجہ'' نکھا اور'' وہ جس 'کو چیل کر'' ور'' بنایا اور با "کو یا "کردیا بعدالاں سطر سابی ہے شعر ایٹ کلم سے بڑھایا۔

داد ویتا ہے مرسے رغم مبکر کی ، داہ ! وا ہ !

اس اصلاح نے صفے کی سعرف کی تعداد ۱۱ کردی ہے۔ نیز صفے کی بدول کے نیجے عصے کواکیک سعر مجرنج پاکر نا پڑا ہے۔ (۲) درن ۱۵ العدن کے بہت شعر کے دومرہ معرب ''بینی جاری جیب بیں ایک نا رجی نہیں لاکا ، بیں ، نمالب کے ۔ ' فار کا اف ذہب ۔

رس درق ۱۷ ب بر کانب شار کوانشار

جنوں ، فسروہ مکین ہے ، کاش ،عدر وفا اور میں ای عدے مجرے کو جو وضو جانے اس شعری کا تب نے از راہ سہو بہنے شعر کا دوسرام مرع اور دوسرے کا بہلا چھوٹ دیا تھا ۔ نما نب سنے یہ کی اپنے ابھ سے اس طرح پوری کی ہے کہ بہنے کا دوسرا مصرع مصرعوں کے بعج کی سادہ جگر میں اور دوسرے کا بہلا بین انسطور میں تکھا ہے ۔ (۱۹) ورق ۱۰۱ العندے جھے شعر :

جران مول شونی رگ یاقون دیکه کر بان ہے کرمعبت خص و البشس برارسے

مِن نفط مرول فالب في لين ظم س برها يا ب -

اس نسخ کارسسم الخط دہی ہے، جواس زاسنے میں مروج تھا۔ شلا اردو فارسی تفظوں میں و فراز باتی مباتی ہے۔
اور" نور فربید" کو بوا وُ ہی فکھا گیا ہے۔ بیراس کی دہیں ہے کہ اس وقت کہ مرزا ماحب نے اطاقی الفاظ میں نسی راہ نہیں اور المحقی، ورنہ پوری کما بیں کہیں تواس قسم کی اصلاح بی کرتے ۔
مکالی متھی، ورنہ پوری کما بیں کہیں تواس قسم کی اصلاح بی کرتے ۔
میالی متھی، ورنہ پوری کما بیس کہیں تواس قسم کی اصلاح بی کرتے ۔

یمززامادب کے دود اور فارس کانم کا پہلا انتخاب ہے ہومولوی سرائ الدین احمد کی فرائشس برکیا گیا تھا۔
اس کا ایک مخطوط مجبی مالک رام صاحب کو دشیاب مواہے۔ وہی میرسے بینی نظرہے۔ اس کا ناپ ہے ہے۔
مسطر سا اسطری ہے۔ کا غذولائنی باریک اور سفید ہے۔ خطام عولی ستعلیتی ہے میتن کی روشنائی کا بی ہے۔ خلفی شخرف سطر سا اسطری ہے۔ جدولیں نیلی اور شنجر فی میرکبی کرم خوردگی کے نشان بھی یا ئے جانے ہیں۔

کابیں ۵۴ ورق می اب سے دیا چ شروع مرکر درق بر الف رختم موتا ہے۔ دیا ہے کا آغاز لامون رفتم موتا ہے۔ دیا ہے کا آغاز لامون رفتی میں العوجود الدالله الله می المری برم فوال سے المری برم فوال سے دورق م ب سے اردو کلام کا آخاب شری موا ہے ، جو ورق میں العن کی مطری پرتمام موکیا ہے۔ اس کے او واشعاری تعارفیفیل فربل میں دی ہے :

| ۴   | گ   | ز ه  | الث ۱۱۳ |
|-----|-----|------|---------|
| m   | ل   | س ه  | 14 4    |
| Pf  | . 6 | بش ۲ | ت ه     |
| 4 4 | ات  | ع ۳  | ث ا     |
| j 4 | و   | غ ۲  | ج ۳     |
| 64  |     | ت م  | ح. ۱۹   |
| 144 | .وي | لڪ پ | 4 0     |
| 400 |     |      |         |

تاریخی ترتیب کے اعتبارسے برانتما باسخہ شیرانی و قل اکے بید کا ہے ! کیونکہ اس میں ان عزیوں کا انحاب بھی شامل

ہے، جر ۱۸۷۱ء یا اس کے مبعد کہی گئی تنبس اور تا کے ماثیوں میں درج میں - نیز اس کا مقت بھی اِنعمر من خرشرانی کے مطابق کے ۔" ہے ۔"

مولانا امتیا زعلی عرتی کے مرتبہ ویوان خاکب پرفسنکر ونظر (علی گڑھ ) جی مفصل تبھرہ کرتے ہوئے الک دام صاحب ہا ہا ہا ہو جی ذیات جو مولانا امتیا زعلی عرت کے سب سے پہلے ، اصفی کا مبسوط دیا چہ ہے ۔ اس میں انہوں نے [عرشی صاحب نے ] حسب معمول پوری وا دیمیتی دی پہلے محتصراً میرزا کے سوانے حیات تو وائن ہی کی اُردو فارسی نٹری نحریروں سے انتیاسات کی شکل میں ویتے جی پھر ان کے دیئے ہوگی تو دورور قام کہتے ہیں ، پہلا آغاز سخن کوئی (تقریبًا ہے ۔ ۱۱ ما ما برس کی تقر العین ۱۸۱۲ م) تک اور موسرا ، ۱۸۱۶ سے ان کی وفات (۱۸۸۱ م) تک ورمیانی ، ۱۲ برس کے گئے ہیں ان کی وفید بیٹیتر فارسی پر میڈول رہی ، اگر جہاس زمان نے میں جی وہ فین مورد کے دہتے دہے اور میں صورت دیئے گؤئی کے دور ثانی میں کی جب وہ ، ۱۸۵ میں باسموں سے باضا بطاطور پر دربار بہاور شامی سے واب سند مہر کئے تو اگر چراس کے بعدا نہوں نے زیا وہ توا مدیسی میں تکھا کیک اس را میں میں میں تکھا کیک اس ما بے باسموں میں باسموں

آئے وہال او کی تدویں اور آئی ہیں کام پر بحث کی گئی ہے۔ اس میں شیر نہیں کہ ، وین کا کام مہر حال اکتوبرا ۱۹ ہے اس میں شیر نہیں کہ ، وین کا کام مہر حال اکتوبرا ۱۹ ہے اس سے پہلے کسی کا اس طرف نبیال منہیں گیا ، دیکی جاب عرشی صاحب کی یہ دائے بالکل تھ جہ معلیم ہوتی ہے کہ یہ نوخ تو در زانے لیے نئے صاف کروا یا تھا او کہ تاب کرتوں کا اس میں جیسا کہ سے کہ معلوم ہے ، ان کا وہ تمام اندا کی شکل کلام موجود ہے ہے ہے سی می کوان کے نبول سے انہاں مول موت ہے ہے ان اس میں جیسا کہ سے کہ معلول سے انہاں مول موت ہے ہے اس می با میں میسا کہ سے کہ معلوں ہے ، اس کا وہ تمام اندا کی شکل کلام موجود ہے ہے ہی می کوان کے انہاں کہ سے انہاں کے اس کا بہا تھی خوال میں انہاں کے اس کے انہاں کے اس کے انہاں کے اس کا میں ہوائی ہو

" مجهد بناب عرش صاحب سيعين جروى اخلافات بي ماسب معدم بوناب كدان كا أطباد كروول -

له ديوان عالب اردو ننخرس - صدي ما ١٨٠-

سله دیوان فالب (نسخ عرشی از ماک دام) رساله فکرونظمسلم بینیورشی علی گرمزجنودی ۱۹۹۱م مسه ۱۳۹ سه ۱۳۰

(١) ص ١١ - ١٥ (وياج) فرات ين

" خواجری آلی کے ارثنا دیکے مطابق مرز اص حرب نے حکیم احسن اللہ خان بہا در کو کلکتے سے تکو کرمیسی تھا:"من وایان من کہ بگر دا ورون نیز رہا گندہ نہ پر واختہ وخود را و ریکشکش بینداختہ ام مسلوے جند کہ بر با بھک و یوانی رخیتہ ،کسوت حرف و رقم ہے تبیدہ او د و د و د سووائی کہ با رائیش سفین موسوم بر گل رخا" از سوبرا جوشیدہ اسٹ ،ارخان می فرستم واز شرم نگ ما بھی آب رگر دم نے

" مرزا صاحب م شعبان ۱۹۱۱ حد (۱۹ فروری ۱۸۲۸ء ) کو کلکتے پنتی اور ۱ مجادی انسانیہ ۱۱۳۵ هدار درم افرمر ۱۸۴۹ء) کو دہن واپس آئے نتے - اس حساب سے دیبا ہے کو خرکورہ بالا تاریخ ل سے پہلے اررکا بر انتخاب کو اس سے بھی تعبل انجام کو پہنچ جانا جا ہے دیکن مولانا نظامی بالونی مرحوم کو دبوان نما آپ کا ایب ایسا مخطوط ملانخا ہجس میں ویباہیے کی نارزغ میں ہرؤی قورہ مسلم

" ابذا خواجر معاصب کے بیان کو نظری قرار دے کرتاریخ انتخاب دیوان کو فرکورد بالا تاریخ سے کچر سیلے وا نا بڑے گا انتہا ۔
دیبا ہے ہی کے دو رسع منف مراس ، در اسے معلوم مزنا ہے کہ وہ مزاک اس خطا کو ہر ہم ۱۱ ہر (۱۲ مرام) ایمنی اس معلوم مزنا ہے کہ وہ مزاک اس خطا کو ہر ہم ۱۱ ہر (۱۲ مرام) ایمنی اس مرحوم کے دریا فت کرور و منطوط کے دیباہے کی تاریخ مننی -

چونکہ اس خط سے دلوان متدا ول کے انتخاب اور فرتیب کامسلہ وابستہ ہے اس سے اس پر ذرائفیس سے تفکو کرنے ک مزورت ہے اس سے پہلے فامب کا بریانط و کمھیے۔ انگے ہیں :

" در دمند او از ایسیم ورود شیسین رقم نام غنیت این داند سایر ده کت شیمیم این توید را نما بید ساست آید که روزگا بجزیک مرطول زمان فراق نقش ب مناری باسیمن از صفح ناطراحیاب نسترده و رکتانه سرصر بدا دیدانی خاکساری! سے مرا از یاد عزیز ان نبرده است -

ورموض طلب نشر فرو مانده ترازال میزبان سے دستگامی که ناگرفت بیک می توریش از راه و در در رسد مجابره بسابگرد
مرایات مربا پینوشیشن بگرود ، تاخور با سے دوویجتی و ال شکین این بین از آرمین بین با برکروآ وردن نیز به اکنده نیرداختهٔ
وخود ما در پر کشاکش مینداخته م - چوپیا است که فرو رکخهٔ ملک ابرکسس افتین است نیز ندیا رقعه است فرهمند درصورت
اولی چوالازم است خود اید فروختن و ویال نظارهٔ آئدگان به مهم خریدن ، و درشق تانی اندیشتر می سنجد که رفتهان سچر برده اندو
گزشتگال چی یافته که دارا از روسه آل داید به انداد د - افصاف بالاست طاعت است - بیمویل گا سه که نوانا ان قنیس الا بفرمیدگی
فرجنگ مسلم و است و دولیانی نواقعت بشیوان شیوه برافر است با بشد با که بایدگفت که ننائج طبح ما کمیاتی است و ماما
چرماید لذت و درین میگرما تی است - سطرت پیند که بربا میگی دیوان دیخته کسوت حرف در ندم پوشیده و دو دسوداتی کرتبرایش
میند نموسوم به گیرین " از سویدا چوشیده است ارمغان می فرستم واز شرم تنک ما یکی آب می گردم - واتسلام "منیند موسوم سے بیان کے علیق مرز النے یخط عدة الحکم او اما لدولتگیم اسی الشرخال کو کلکے سے کھا تھا - فرات میں د

(الف) رسب سے بہل ان اس سے بیمنلوم ہوتی ہے کریس زمانے ہیں احرّام الدودھکیم اصل کندخان سے ال سے الدین میں مرزا ول بی نہیں نعے بکرکہیں ہاہرگئے ہوئے تھے۔اگر وہ ول میں مہوتے توطیم صاحب کوخط لکھنے کی منروز ہی نہیں نام بالدی ہے کہ میں میں میں اسے ذوانی طور پر مل کریے مطالبہ کرسکتے گئے۔

( ب ) دومری اِت برک انھیں دلی سے اِمرِکے زِرتے ہی بہت دن مجرچکے گئے ا شے کہ اگر اس برصے ہیں ان کے دائر یو انھیں ان کے دائر یہ انھیں کہ وہ انھیں مجبول کے جیں۔ اگر یہ درنت اُنٹی طویل نہیں تو مرزا کا بر دکھنا کیا معنی رکھنا تھا ۔ دکھنا کیا معنی رکھنا تھا ۔

( بح ) ال سلط میں ایک اور إن لی فورطلب بے مرزاعلی بخش فال نے پنی آبنگ کے وہا ہے میں تکھا ہے کہ میں اکتر رہ نو مرد صام او میں ہے بورسے ولی آیا اور اس کے بد میں سنے مرزاکی فارسی نٹری جمئے کرنے کا کام شروع کیا ، بعض الحرب ہیں ہے ہے۔ ان کے اپنے پاس تقبیل مرکھ انہوں نے اوراحباب سے ( بحق میں لقین ہے کہ بیشتر ولی کے رہنے واسے اور سے ) مبتاکیں اور بول ایک معقول مجمود مرتب کر دبا گویا ہے کا م ۱۸۳۵ کا سے اوافر میں شروع موکم بھی اور النیا مرزاسے مولی میں اور النیا مرزاسے میں اور وہ میں اور اس کا علم موکیا بھا کہ علی بھی فی ان ان کے نٹری جمع کر رہنے میں سال میں اور المی ایر ایک سے اور وہ بی اور ام اور وہ جم اور وہ بی اور ام اور وہ بی اور ام اور وہ بی اور اور اس کا علم موکیا بھا کہ علی بی نوومرز اسے ال کی نٹری طلب کر نا صور وہ بی مور اس اگریہ خط ایریل

۱۸۲۷ وسے بعد کا ہے تو سچرلامحالہ براہی مان پڑے گاکہ براکتوبر، نومبر با حددسمبر ۱۸۳۵ سے بن کا ہے کیونکہ اس سے بعد کوئی شخص ان سے بہ نٹری طلب نہیں کرسکتا مخعار

کیاکو ٹی شخص تباسکتا ہے کہ وہ اپریل ۱۸۳۳ء اور دسمبرد ۱۸۳۵ء کے درمیانی زیانے میں بھی کہیں کہیں ترت سکے سائے ولی سے بام رکئے تھے ( بہی بادرسے کوٹو داس و تفرکی بوری میں ادھی سے دے کے بولے دوبرس ہے) ۔
مزین برطرے سے یہ ابت مراسے کہ مرزا نے ببخط احزام العداد مجم احس النبرخان کو کلکے ہی سے کھا تھا اور اس

عریش برطرع سے یہ ابت موکسیے کہ مرزا سے بیخط احرزام الدولہ حکیم احسن التبرخان کو تلفے ہی سے تلحا کی اور احم بارسے میں حالی گی شمیا دت درست ہے۔

مرت الكيكون وجرمنيل ونواه مخواه مهم ان پشك مي كريي- البول في منزورا سي سي با و كميعا موكا اور شايد كسى ندكس

ون بينسخ منظر عام به أيجائے - بيكن اس سے يہ كيسے معلوم مُواكد يرويا چيم زاسنے اول مرتبراسی مازك كونكى نفا : كوي يہ منہيں

ہوسکہ کہتب بندکو انہوں نے بنتخب دیوان امنا فون سے ساتھ ملحف سے بیے کاتب کے سوالے کی اقواس سے ساتھ وہی دیبا چرج کھکتے کے نیاز آیام ہیں کہ دیجے تھے، شروع میں شامل کہ ایا (بشرطبکہ یہ دیاجہ وہی کھکتے والا دیباج مو) اور اس دفت بر تاریخ اصافہ کروی ۔ برمنس اوبل ہے در زجیب کے نظامی مرسوم والا مخطوط دکھا زجائے حتی طور ہو کچے کہنا خسل ہے ۔

یہ باشمی طورپا کے اور بات تھی آن ہی ذکر ہے جنگ بھی کا کام صاحب نے جی اپنے مرتبہ ولوان کے آغاذ ہی ہو با چے کے افترام پریا یا ہے کہ درج کی ۔ تو ساتھ ہی فرایا کہ انوں سنے ہی تی ہوائ رفنا گئر رام پورکے کسی ظمی نسنے ہیں ۔ وکھی تھی ۔ مولا ، فرخی مذبلا کھنے ہیں ۔ (ص ۱۳۱) کہ رام پورکے کسی تھی نسنے ہیں براناریخ مہیں ہتی ۔ طام رہے کر جناب شیخ صاحب موصوف کی یا دمنہیں را کہ ، نہوں سنے یہ مان کی کہی تھی اور نیا کہ رہوں سنے یہ مان کی کہی مختلوط وکھی تھی ہوگا ہی اور نیال کیا کہ رجوم نے اسے رام پوری کے کسی مختلوط ہیں دکھی ہو رہی کے کسی مختلوط ہیں دیا ہو ہے کہ بیمشلوصا ف کر دیں ۔

فرنن مرزاسکه اس خطرسے ہجو انہوں نے احترام الدولہ کو لکھ بھا ان طامبر سے کدارہ و دیوان کا دیا جی تکھے میں تکھا گا ہے۔'' سے بجا طور پریمستنبط ہوّا ہے کہ ویوان متعاول بھی (کم از کم اینی ا بدائی شکل بیں) اسی زانے میں مرتب ہوا نفا ۔ گویا اس کا زما نہ ۲۸ ہا ہوئے ہیں۔' ماک رام صاحب کے اعتراضات کا جواب مبناب عرشی نے دسالد نقوش کے نومبر ۱۹۴ او کے نشارے میں دیا۔ عرشی صاحب فراتے ہیں : دو متعاول ویوان کی ترتیب و خنہذیب والی میں مونی یا تھکتے ہیں ، اس بارے میں تبعر فرانسار (مالک رام صاحب ) کا خیال ہے کم الف میرانتی میں انتخاب کی ترتیب و خنہذیب دائی میں مونی یا تھکتے ہیں ، اس بارے میں تبعر فرانسار (مالک رام صاحب ) کا خیال ہے کم

حب - کل رحما کے بعد عمل میں آیا -

سؤاتفاق سے گل رهناکی ترتیب کا سال وما جمعوم نہوں ۔ لیکن مرزا صاحب ۹، فروری ۱۸۱۹ و کو فکھے جینچ اور ۱۹۱۸ نومبر ۱۸۲۹ و کو دلی والیس است نفتے لیڈا دیوان کے نتخاب کا کام ۱۹ مراء کے لیڈائی نمسی عیبے میں انجیم دیا جا ایک جیا ہے ۔ میری رائے اس سے بنگس میر ہے کہ دیوان متداول کا انتخاب دائی میں ۱۲۱۸ ھر ۱۳۳۱ مراع ایک کیا گیا تھا۔ اس دائے کی فیلو دیبا تیے دیوان کی فاریخ ۲۲ ذی تعد ۱۲۲۸ ھ (۱۲ مرام می موسود ۱۹) سے دہومون نا نعامی برایونی نے دیوان کے کی مخطو طعابی بائی اور

اور دیوان نامی من مشرت نظامی کے اس ایڈ کیشن جس جہا ہی جو ۱۹۱۶ جس مرتب موا اور تقریباً اس سال اِزار جس کھی آگہا تھا۔ تبسر فی نگار نے اپنی رائے کی جہاو مرز اصاحب کے اس خطر پر رکھی ہے ہو تھیم آسس نا نند خان برماور کو لکھا گیا بخا اور اس سے ساتھ و ہوان ریخنہ کا دیبا جیا و رگل دعنا کا مقد مرا و رخاتہ ہیسے گئے ستھے۔

ید المرتبنی ہے کہ فط میں نرمقام کرات کا ذکر سہے ، نر کاریخ کا رصرف خواج حالی مرحوم مکھتے جیں کہ یہ کلکتے سے بھی کی انتخااور اس سے بہتی نیال گیا ہے کہ اس کارہ نرک ت فروری «۲ ۱۹ ما واور تو بمر ۱۸ مو کے ماجی سبند" بیں بسیم کئے بینا مجول" ( واوین میرسے بیں میں ۔ . . . وجید ) کہ اسی سفر ہیں بیر جی ۔ . . . وجید اک مذکر رہ خط کی کھیا دیت علی گیا تھا اور اسے بھی مانے بینا مجوں زداوین میرسے بی ۔ . . . وجید ) کہ اسی سفر ہیں بیر دیا جے نہیں گیا تھا گی میا دیت سے بیرک اور کیسے تا بیت مجوا کہ :

راه دما دفلودنظرسم بينورس على گزاند (مقال ديوان ما لبنسخ عرش ار مانک دام صفحه ۹ ۱۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

الف - بروباچ موج وه مراول فتنب وبوان کے سلے کی کی تنا اور دب - برک متداول دبوان کی ترتیب ملئے می عمل بن آئی اور بے ۔ بر ترب می وفائل متعمل بعد کا کام سے -

تبصره نگار نے پیمبی ذیا بات کی انہوں نے اس زانے دقیام کلکتہ ) میں بقیناً پورا انتخاب کیا میکا ، بعنی اسٹے تمام آئے و کلام کا نائدہ انتخاب کیونکہ جب وہ انتخاب کریہی رہے تھے توکیقے لیم کیا جا ستا ہے کہ انہوں نے صرف مولوی سماج الدیل جد بھی کی خوامش کو مذنظر مکنا اور صرف و دیم شعر انجی رعنا کا ارووسیہ ) ہی انتخاب بجے - ان کے دوسرے احبابہ جبی نوسکتے نہ مانے سے اُن سے آسان کئے کی فرمائشس کر دہے تھے ۔

بس انہوں نے اسی موقع پر بیسے کس اُتخاب کیا ، خشک اشعار ترک کر و ہے اور آسان شعر سے لئے

یر اُنتخاب کم وہیش وہی راغ ہورا میوری سخہ تدیم (کمتوب ۱۹۸۸) کے شتملات بیں بینی ۱۹۰ اِنتوا وربیج کدیہ اُنتخاب
طریل مختا انہوں نے اس میں سے ندرف ۵۵ میں شعر کل رہنا میں شامل کر لئے ۔ عرض ان کا کمل اُنتخاب ویوان ریختہ کہا یا ۔

امل بار سے میں میری گزاریشس ہو ہے کہ :

الن - گل رمنا بہتے مرتب مبوئی اور ب - دبوان متداول کا انتخاب اس کے بعد عمل بیں ایا ۔

اس کی دلیل بیسے کہ:

ا - گل دخاج ایسے منعاز براسنے شعر بائے جاستہ ہیں جو منا! وال وہوا ن بی نہیں جب اگر کل دخاکی بنیا دیہ وہوا ن متر ا تو پہنے تھا کہ معا درمیکس مجرّا ، دبینی وہوا ن متدا ول ہیں ایسے شعر باہتے وہا سے چرگل رہنا ہیں نہ موسنے تماناً چند شعر پیش کرڑا جوں :

> نقش مروره سویدا سے بیا اِن علا متوش خت سے انسان فسوں حواب تھا ناخی غم یال مراارفنس معزاب کنا

من مدر نماک مواسیه دل مجنول مارب شب که زوق گفتگوسے تبری بتیاب مخسا دال مجمع نغمه استے سانہ عرب تحا اسد شعد عشق كواپنا مهروساما ت مجها مرباره سنگ ، لخت ول كوه طور نخنا ميزه بيگاند ، صبا آواره ، گل نا آسشنا ہم نے وحشت کدہ برم جہاں ہی جو لکم الے وا کے خفلت بگہ شوق، درنہ با ں ربط بک تبدارہ وسشت بہل جرائے بہار

مندرج بالشعرى يما من بي اورمنداول ويوان مي منبي -

ہ - دیوان تدم کی مجی غزیب ایسی بہت کا کوئی ایک شعر سمی متعاول میں نہیں یا گیا ہے گرگل عنا بیں ان کے اشعار موجود بیں ۔اگریت دا ول ویوان مقدم اورگل رعنا موخر میونا تومعا طرر مکس مونا حیاہتے تھا ۔ مثال کے طور پر بیر اشعار میش بیں ؛۔

بگیب میں جوں شراد سگ اپیدا ہے ام اس کا کہ داغ آرزو سے بوسد بتا ہے بیام اس کا مبادا ہو منان گیر تفاض کعنے ہے اس کا مبادا ہو منان گیر تفاض کعنے ہے۔

برمینو شرم ہے باوصف شوخی امتمام اس کا مسی آبودہ ہے تیر نواز شنامہ طا مرہے بامید نگاہ خانس موں جمل کشش صرت

جرس فا فلہ ہیں دل ہے گوانیاروں کا دیگ اتر تاہے کھتاں کے ہواداروں کا چیٹم امیدہے رُوزن تری دیواروں کا وح تاله بواماندگی وحشت سے
پیرو وسوئے جمن آیا ہے خدا نیر کرے
بیوو ایوس منہیں ہول گراں ، نمانیل

بن گیا تقدید سے میسسری برسودانی عبث

قيس بساكا شهرست شرمنده موكرست وشت

جنبشِ موج سباب شوش رفقار باغ سے دم مروسیا سے گرمتی بازار باغ

کون آیا ہومین بیاب استقبال ہے اتش زگر رخ ہمل کو بخشے ہونئ

یرسب شوایس غزلوں کے بین جن کا کوئی ایک شعری ویوان متداول میں نہیں ہے ۔ اگر گل دعنا کو ویوان متداول سے
انتخاب کیا گیا ہونا تو کیا گل دعنا بیں وہ شعر آ سکتے تھے جو اس کی امس میں نہ جونئے ؟
مر یہت سے اشعاد ایسے جی جن کا متن گل دعنا جی ویوان متدا ول سے مختلف ہے مثلاً
میں تی تو انموز فنا جست وشو ار لیسٹ

د التوری بهت و سوار پیت از سخت مشکل ہے کہ بیر کام بھی آسال مکل

· اس کامصرع اول گل دعمًا میں بوں سینے :-

ب نوآ موزفن بمت دشواری شوق شبکه برق سوز ول سے زہرة ابرات تما شبکه برق سوز ول سے زہرة ابرات تما شعلة جراله بركيب علقه گرداس تما

كل رعنا من مهلامصرت يون تعا :-

شب كه برق سوز ول ست زبره ازنس آب كفا

ما" اموں واغ حسرت مستی بے موستے موں شمع کشتہ ور تحور مفل نہیب را

> کل دعمًا بیں دومرسے مصرت کا بہلا تفظ ہے " جون" بیدا دعشق سے نہیں ڈرٹا گر امسید

ص دل بينازيما مجمع وه دل منهين را

عمل رعثا میں مہلا مصرع یون سبے:

بیدا دعشق سے نہیں ورتا ہوں بیدا ند

کمیا کمبول بهماری غمر کی فراغت کا بیان جوکه کها یا خون ول سیمتنت کمیموسس مثا

ر کل رعنا میں سیصہ ا

### يوجيدمت بمارئ عمركي فراغت كابال

ننے عرشی کے باب اختلات ننے " بیں اور بہت ی شاہیں موجود چیں جھنے یں دیکھا ماسکتا ہے۔ ان مواقع پرگی رضا اور وہوان متداول کا اختلاف کیوں ہے ؟ اس کا ایک جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ دیوان متداول بیس سے گل رضا کا صحداً رُدوا تناب کرتے دفت عرزا صاحب نے اپنے اشعار بیل اصلاے کردی گئی ۔ بالفاظ دیگر گل رحمت کا متن شاخر اورا صلاحی ہے اور دیوایی متداول مقدم اور ممتروک ۔ میکن ایسا کہنا درست نہ موگا اس سے کہ ان جگہوں پرگل دعنا کا متن دیوان سے اور اور ہی نے نہ ایسا کہنا درست نہ موگا اس سے کہ ان جگہوں پرگل دعنا کا متن دیوان سے اور اور ہیں ہی نئا پرگل رعنا کی بنا پرگل یا ہے ، دیوان متدا ول پر نہیں ۔ اور اس معورت میں دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا کے بدیمل ہیں آنا جا ہیے نہ دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا کے بدیمل ہیں آنا جا ہیے نہ دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا کے بدیمل ہیں آنا جا ہیے نہ دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا کے بدیمل ہیں آنا جا ہیے نہ دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا کے بدیمل ہیں آنا جا ہیے نہ دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا کے بدیمل ہیں آنا جا ہیے نہ دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا ہے بدیمل ہیں آنا جا ہے نہ دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا ہے بدیمل ہیں آنا جا ہے نہ دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا ہے بدیمل ہیں آنا جا ہی نہ کا میں دیوان متدا ول کی ترتیب کل رعنا ہے بدیمل ہیں آنا جا ہے نہ کہ اس سے جہا ۔

اس بات کے نابت مومیا نے کے بندکہ ویوان مندا ول کی ترمیب کل دمنا کے بندعل بیں آئی برمسله طلب رہ منابع طلب رہ منابع طلب رہ منابع کی برمسله طلب رہ منابع کی برمسله طلب رہ منابع کے بدا کا مرب کیا گیا ؟ بچرکہ ویوان سکے ایک نسخ میں ۲۲ فریقعدہ ۲۸ ادھ موجود ہے اور کوئی اور ناریخ ویوان با کسی اور کتا ب میں ذکور منہیں اس سلتے اس تعسی کی تیاسس کے ذور پرز رق منہیں کیا میاسک ہے

الک رام صاحب نے ۱۹۹۰ میں گل رعمت اسے اُردو جھے پر بحث کرتے موتے بعض ا مور پریوشی ساحب سے اُردو جھے پر بحث کرتے موتے بعض ا مور پریوشی ساحب انتقالات کہا ، نذر زاکر بیٹ بعض امور زیر بجث آئے جب جن کا تعلق تسخد بحد الله اور نسخر شیرانی سے یہ متعلقہ مقالے کا اقتباس ویل میں بیش کیا جا آسے ہے۔

الله ويوال خالب ( نسخر عرش ) ۲۰ ( ديا جر [ ماستير الك دام]

کے ندرواکر بھارت کے صدرج بوریر ڈاکٹر ذاکر حین خان کو ان کی اکہتروی سائگرہ کے موقع پر بیش کیا گیا ایک هجوعد مقالات ہے جس میں مختلف اوبا کے مقاسے درج بیں نے تاب و ومبدوں بیں سہے ایک مبند اُردو کی اور ووہری انگریزی کی۔ مرتب جمیس ندر ڈاکر اسال اشاعت 1914ء

فن عمید بیسے ایک بات کی آ جائی اگر منداول دیوالی میں شواسا ن شعر چیل تو اس سے یہ ذہم ہیا جائے کہ برسب کے سنب ایک بی وقت میں ہے گئے تھے۔ اس نسنے کے متن میں کئی ایس غزلیں جی جی جی بیمن نے شعر جد کو حاست پر برانعا فد سکے گئے جی ۔ مرتب (مفتی عجدا فوارالیق مرحوم) سکے خیال میں یہ اصالے خود غا آب کے لئے جو نے جی بینی جب بیملی تنخدان کے طاحظے کے لئے گیا تو انہوں نے نہ مرف متن جی ملحے موئے کام کی اصلاح کی بیکد اگر کسی پرانی زمین میں کوئی نیا شعر موگیا تو اسے جی حاسب میں کھر دیا، بس اگر جد وہ عزل مہت بہلے کی تصنیف ہے بیکن اس کا فاص وہ شعر بدر کا کل مسب اس طرق کے کئی شعر زیرِ نظائل رحما کے متن جی مرب و چی جی سے معلوم موجا تا ہے کر رکس زائے جی می کھے گئے تھے ۔

یہاں ایک تعلیٰ کا ازار کر وہبت ہے جا منبی موکا۔ نسخہ عمیدیہ کے حواشی سے بارے بین فتی وازارات کا یہ کہنا ہے کہ یہ نما آب کے ہاتھ کے سکھے موسے ہی تھیک منبیں۔ ان میں سے مشیر اضافوں کا خطافالی کے خطاسے انکل منبیں قا ، برا صافے کسی اور شخس کے اتھ کے سکھے موسے ہیں۔''

مال ہی میں نسخہ شہب بہا ورمیاں فوجدار فنان کے عنوان سف نادم سینا بوری صاحب نے ایک تھالد مکھا ہے جوذون اُرہ و (مکمنی) کے فالمب منبر میں شن فع میدا ہے - اس مقاسے میں مین انسخر شیرانی کا ذکر آیا ہے - فراتے ہیں :

الدكل رمث ، فا تب كا كمشده انتخاب كام ، مقاله ما كار رام ورندر ذاكر ( ١٩٩٨ و ) معفر ۵ تا ع - على رصافة غذكورا طبق نوميرو ممبرده ١٩١٩ و صلاح -

گزشته معنمات میں جر کچید پیش کیا گیا ہے فاتب شناسوں کے وہ بیا نائٹ ہوکسی نہکسی میلو سے تسخد شیرا ٹی سے تعلق تھے۔ ان میں ج شده معلومان دوقسم کی بیرے اول وہ جن طبی ملمی سنے کی تفصیرات دی گئی ہیں ، ودم وہ اختلافی مسائل جن میں ثما نہے شناسوں نے ایک دوسرے کے بیانات کی ترویدوسنے کی ہے فریل میں پہنے تھے معلوماتی مواد کو کی سمبا کرے تنے حمیدیدا ور تنی شیانی کے بارے می تعبق اہم ا مورکی وضاحت کی حائے گی نیز محققین سے بیا نات کی محت یا عدم صحت کا حاکز ۶ بیاج سے گا ۔ فات كے ارود كام كے جوما مرطى سے معلوم بي و و يربي : ا-نسخ محمویال جس کاسنه کتابت د صفر ۱۲۳ ز اکتوبر ۱۸۲۱ ۲ ] ہے ٧- نسخەشيانى جس مى كونى ترقىمەنىلىن قىياسا مىلالاھ/ ١٩٢٩ع ٣- كل رهنا ( تاريخ ترتيب ما بين ٧ شعباك ١١ وربيع الاول ١٢١٥ه/١٩ فروري ١٩٨٨م متمر ١٩٨٩ع] ١٨- نسخرراميور (قديم ) كمتوم ١١١١ مر/١١١ ١١ ٥ -نسخة بالول [ مايين ١٥٦١ م ١٥٢١م ٥١٨٥ - ١٨٣٨ ، ١٨٩٩ ] ٧- نسخ كراتي ٢٦- شعبان ١٢١١ه/ اكست ٥٨٨٥ ء-٤ - نسخة كاجورقياسة ١١٨٨ عد/١١٥٨ ٨- كسنخ راميورجديد [ اندازا اعداد مر مايين ماري ٥ ٥٨١ع استمبره ١٨١٥ ] ٩- نسخة طاهر مكتوب ومبادى الثاني ١٢٤٧ه/ ١٢٨ وممير ١٨١٠ع ١٠-انتخاب فالت ١٢٨١ هـ/ ٢٢٨١٩ -مَا لَتِ سَنْ إِن انْ سَخُول كَا وَكُرْعُوماً نَسَخَرُ مِعِويال بْنَسَخَتُ رَثْيِرا فِي ، كُيل رَحْثُ ، نَسْخِب رُرام بور ( فَسْرِيم)،

لمه معامرمطبوم ایرلیشی به بی :-

١- طبع اول سيد المطابع وتتعال ١٤٥٠ حد / اكتوبر ١٧٨١ ٢ عبن دوم برطبع وارانسلام يومل قامني دلي ، ١٢ ١١ عد/ ١٢ ١٨ ع ٣- بن سوم مطبع ا تدى شابدره ١٠ رحرم ٨ ١١١ ه/ سجرة في ١٢٨١١ ٢- طبع جدارم طبق نظام كا بور دى الحجد ٨ ١٢١ه/ معران ١٨٦٢ ع ۵ - طبع بنجم الكاديستنان يخن جي شامل مطبع احدى شابدره و بلي عام صفي ١٤٤ احد/ الحست ١٢ ١١ ١١ ٧- طبع ست شم مطن مغيد خلائق أكره (كنابت ١٨١١ و طباعت ١٨١١) ١٨٠ احرم ١٨١٦

كله كل دخنا بر ما فكسدام صاحب كي من ديومنعا ساء المم في :-ا- حصدفادى بر" انكار" كواچى كے غامب فيرار سال ١١ شماره ١١٤١، ١١٥٥ - فرورى ارب ١٩١١ع (بقيرما تيدسينيده)

سے اور انتخاب فائت کے طور پرکرتے ہیں۔ نسخہ بدایوں ، نسخہ کواجی ، نسخہ لا مجد ، منخہ را میور جدیدہ نسخہ طاہر اور انتخاب فائت کے طور پرکرتے ہیں۔ زیرنظرمسائل کے لئے سردمت صرف بین مخطوطے اہمیت رکھتے ہیں ،نسخہ محبوبال ،نسخہ عرضی ، ورکل رغا ہے ۔ (معلم)

نسخہ بھور یا لی تاب کے منظوم کام سے دریافت شدہ ننجوں ہیں یہ تدیم ترین ہے - مرت یم تیمی دیوان گوٹ ترگنامی میں پڑا رہا۔ ایمی دیوان وربافت نہیں مجانفا کہ انجن ترقی کر در در مند ) کو دیوان نمات کی ترتیب کا خیال مجان اول دیوان کا ننن سید ایمی فرید آ یادی ت

(ماشبرىقبرمىغى گذشته) صغى ١١١ بيمنوالى كل رفيا ٠٠٠٠ [ ير مقاله ندكورك اشا حت الى ب ٠٠٠٠ وحبد]

سله مقالهٔ خیل الرحمٰن داوُدی بینوان \* دیوان غافتِ اردو۔ ایک اور مخطوط "ورفاہ لاکراچی غاتب نمبر فروری ۹ د ۹ اع صفحه ۱۱ ، صفحه ۱۱ -اس میں ترقیے کا مکس کیم ددی ہے۔ بینسمذ بہلے داؤ دی صاحب کی ملکیت تھا اوراپ کراچی میں سہے -

تله مقاله ( وْاكُوْ الدُولِ اللهُ بعبوال ديوان فاسب كا اكب فا در كام فوكراچي شماره جولائي ۱۹۵۴ منيز بهي مقلدد " جندسفة اورياسف شاعر" (وْ اكثر سيد عبدالله) لا بوره ۱۹ ارصفيره ۵ مالعفي ۱۹

يل طاخط بوعكس ترقيد توسنت أن اب درديدا ف ما مت مرتبر آ فا محد ما بيرا طبع ١٩٣١ء

ہ خادت کی زندگی میں بین ندہ وہران اڑو روہوان متدا ول ) کی اشاعق ل کے سلسے میں مندرجہ وہل متفالات سے رہوے کیا میا ہے ،۔

۱-مقاله ندکورانعدی درجاشیه خیر۲

۲- فلیل الریمن دا وَ دی بعثوان ' نماستِ او پخشتین نماستِ" وردونهٔ نامرامروز کرایی قسط ا ولی ۱۵ و فردی ۱۹۵۹ قسط دوم ۱۰ فردری ۱۹۵۹ و

٣- خواج احمد فارد فى مبنوان من عارب كاردو وبوان \_ غالب كالتيم كيام والله وراً جمل ولم وممبر ١٩٥١ع صفح ١٠ " أ السفر ١٩ -

۷ - دُراکش شوکت میزوادی بعنوان نمالب کے ارود کلام کی اشاعت ی در ما و نو اکراچی فروری ۱۹۵۱ وصفه ۱۱ وصفه ۱۲ وصفه ۲۲ م مینی متفالدور نما مربست کرونن " ( دُراکش شوکت میزوادی ) کراچی ۱۹۹۱ وصفه ۱۳۲ ما منی ۱۲۹۰ -

۵ علا کاکوی مبنوان کی دستنان تن " در معارت کو میر ۱۹۵۱ و (بی منعاله و تحقیقی مطالعے) اس کے علاوہ مطاکاری " نامن کے علاوہ مطاکاری " نامنی منالہ و تحقیقی مطالعے) اس کے علاوہ مطاکاری " نامنی میں "۔ در آج کی دبلی افروری ۱۹۵۰ وصفی ۲۵ نامنی میں " در آج کی دبلی افروری ۱۹۵۰ وصفی ۲۵ نامنی میں منالہ در تحقیقی مطالعے اعطاکاری ، چنز سمبر ۱۹۵۰ وصفی ۴۳ سنی ۱۹۳

٢ - تحيين مروري" ويوان ما لب كي جي هي اشاعت كامسوده" درماه نوكراجي فردرى ١٩٩١ مغي ١٦٠٠ ما ٥٥

ے مرتب کرایا گیا ور دیا ہے کے تو نیکا کام ڈاکٹر عبدالریمن مجندی کے میرد موا - بجنوری مرحوم نے دیاہے کی تحریب دورا ن میں بہن مشکل مسائل کے علیمی دو مروب سے مددیھی ہی - فر ملتے ہیں :-

" بیکن سب سے بڑا مسلم البحی حل نہیں ہوا ، کمیر "، والی عزل پوری لکھ کرجیجی مول بید ہاتمی نے جو دیوان کا اید ایڈٹ کیا ہوا نسخ مجھے و باسبے اس میں بیغزل نواب ماحب کے حوالے سے دی

اس کی تحقیق واب ماحبسے مقصرو ہے۔

جہاں کے بیں مزنا صاحب کے کلام آرہ و سے وا تعبیت رکھناموں ذمین آسمالی لی ما بیرسکن یہ ان کاکلام نہیں موسکنا اس کی تحقیق سخت صروری ہے ۔

اگر ، غزل ان غزوں میں مع بعد میں حاست بر پر امنا فرک کئی ہیں موجود ہے قوب د کھنا

پاہیے کہ شخص کے خوا میں تکھی موئی ہے ۔ آیا وہ خطا تحقیق ہرتا ہے یا منہیں ۔

دومرے فواب صاحب کواس کے ارسے میں ڈا نی عمر کیا ہے ۔

تیمرے فواب صاحب کی اس کے بارے میں دائے کیا ہے ۔

" طا ترول" ہو قطعہ ہے وہ تی مرزا کا منہیں موسکنا ، اس کے باسے ہیں ہی فواب صاحب
سے جو کی مرفا کا منہیں موسکے فوٹ کر لیجے گا۔

د با ده الم عبدالريمن "ك

اقتباس بالامیں نواب مماحب مراونواب احد سعیدخان طا میں بیرنواب منبارا لدین نیزوزشاں میں۔ یحیدوالی غزل سی کا حوالہ دیا گیا ہے ۱۲ رحولائی ۱۹۱۲ وکو امہلال کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے شائع کی تھی ریجنوری اسی عزل کے بارسے میں کسی مدھیے، ستنسار کر دہے ہیں، موسکتا ہے کہ تویا اید ہی تاہم و یا مبوکہ نواب صاحب کا قیام اس زمانے میں و تی میں تھا۔ ان سے برجھ کر تیا نے

له واکثر بجنوری کی تحریر کامکس ، ورجحاس کلام نانت کم طبع بجارم مکھنومتی ۱ د۱۹ د مابین صنع ۱۹ ، تعنی ۱۹ مله دیوان فالت (نسخر وشی) صنع ۱۹۹۳

ت صحیعهٔ غالبَ نبرعدا دل مرتب وحید فریشی حزری ۱۹۱۹ وصفی ۱۲۸ و دمخاله متین صدیقی ، معنوان " غالب پرا بوالکام آزاد کا ایک مقاله" نیز و کھیے ایشنا معنی ۱۳۱۰

که ماب ۱۸۸۵ می اکٹرامسٹنٹ کشز مقرد موت اورانبول نے ۱۸۸۵ میں اپنے والدنیرینشاں کے اُتقال پر طازمت سے استعلیٰ مے کردولی پین کونت انتیارکرلی تھی ("لاندہ فات بعنور ۱۹۹)

نقوش \_\_\_\_\_

ك تاكيدك كمي س

وی بی اسی مفاسے کی مدد سے آواب فوجاد ٹی انواب حمیدا نشرخاں سے عزیز واری کا حال شجرے کی حورت بی پیش کیا جا آ ہے :۔

لے یہ تطی تاریخ انتیا کی سے واقع سف و بن نفائے واحدہ فامت میں اس غزل کی نشاق وہی گادستہ انجی سے ہومطی اکری اولی ؟) سے الام الده میں شانع ہوا تھا کی تھی۔ اس میں فالت کے اس سال میں شریب مشاعرہ ہو کہ اس عزل کے پڑھنے کا فرکر اور پوری عزل ورج سے الام الدہ ہو کہ اس میں خزل البلال مکے والے سے درج ہے (حواشی میں طاہر ایر کیشن کا موالہ ہے) گادستے میں اس غزل الحالی شعرز انڈ ہے۔ وجید ]

کے منخ عمیدیں۔ نوٹ ازمغتی محمدا نوارائتی صنحہ ورہ پرعبارت مہم ہے جو عنب کی سمجھ سکا ہوں اوپر درج ہے۔
سے فروغ اگر دو ۔ قاسب بمبر صغی ۱۷ ہم ببعد سیسکن ان کی بہائ کردہ روایات من میں نسنغ کی کتابت کا وا تعدا ورد دیگر امور درج ہی محل نظر جہب البند اسس کا قوی امکان ہے کہ فوجوار خان کا کتب خان ان سے صاحب زاو سے یار محد خان شوکت کے انتقال پر ۱۹۱۱) فواب سلطان جہاں بھم کے عہد میں اسس کا نام سینٹرل فواب سلطان جہاں بھم کے عہد میں ۔۔۔۔۔ معل میں منگوا بیا گیا ہو ۔ اور مجر وبدیں اسے محیدیہ لائبر دیں ( اب اسس کا نام سینٹرل لائبر میری سے دیا گیا ہو۔



نوعجوبال ۱۹۲۷ء کسم بیدیا انبرری پی موجود تھا۔ اس سیسے سے سری شہادت بناب اختیاز مل عرشی کی ہے جنہ سے ۱۹۱۹ منوری ۱۹۲۷ء کوکل مبندا کنبن ترتی اُردو کے احبلاس اگیر ہے۔ جدیجہ بال پی اینے دوروزہ تیام سے زمانے پی اس کنے سے استفادہ کیا۔ ملہ جناب ملک رام اس، جلاس کی تاریخ ۱۹۱۰ کمتوبر ۱۹۹ سینے این ( نکرونفر مجوری ۱۹۹۱ء صفی (۱۹۱۱ کیکن عرشی معاصب اجلاس کی تاریخیں ۱۹۱۰ میں دوروں میں ۱۹۱۹ء بیان فراتے ہی اور میں بیان مرق ہے۔ نسخوجوبال کی کمشدگی کی مختف دوایات بیان کی جاتی ہیں میکن خورہ بالا سندیک اس کی لائبر بری بھی موجود گی ہے یہ دوایات باطل طم برتی است سے معلوم ہوتا ہے کہ نسخ کے متن کی کتابت ہے صفرے ۱۲ اور مطابق اکتوبر ۱۲ ۱۸ اور کو کل میں جا کو کی خوالیں اور انسوار حاشے یہ درج ہیں نسخے کے خاتے پر سادہ اورات پر ردیف ہیں کی اضافر شدہ عزید میں بہت ہیں ہے ہوئے کے مقاب میں اور انسوار حاشے کے درج ہیں نسخے کے خاتے پر سادہ اور اور ای پر کہ مطابق ہیں کہ مصنف کی جن اور انسوار حاشے یہ درج ہیں نسخے کے خاتے پر سادہ اور اورات پر ردیف ہیں کی اضافر شدہ کے بارے بی اس بر بر سم متعقق بھی کہ مصنف کی جن اور انسوار حاشی ( ۲۵ میں اور انسوار حاشی کی جارے بی اس اسلام حدود اورات پر بر مشابق ہیں کیا ہے جارے بی اس بر بر بر متعقق بھی کہ مصنف کی جن اور بعد کی روائیش ( ۲۵ میں اور بالدی اسلام حدود ہیں گئی ہیں مشہور کر بی نے دورہ اب کا بھی ہور بیاں گئی ہور ہیں ہوری میں ہورہ بی مورہ بی ہورہ کی خور بر بر میں ہورہ بی مورہ بی ہورہ کی ہورہ بی کہ خور بر بر میں ہورہ بی ہورہ کی خور بر بر میں ہورہ بی ہورہ ہورہ بی بی بی ہورہ بی بی بی ہورہ بیں بی بی بی بی بی ہورہ بی ہ

سله ایک روایت بے کوشطوطہ ڈاکٹر بجنوری مرسوم کے ہاں سے واپس نہیں آیا (مقالہ فالب اور پھو بال از ڈاکٹر کیاں چندور رسالہ اُدھے میں اُلے مقارہ اوّل غالب نمبر ۱۹۹۰ وصفی ۱۹۹۷) وومری روایت بر ہے کہ منطوطہ ڈاکٹر مولوی عبدلوق ہے گئے (ایضاً صفی ۱۹۹۷) مومری روایت ہے کہ منطوطہ ڈاکٹر مولوی عبدلوق ہے گئے (ایضاً صفی ۱۹۹۷) معری روایت ہے کہ بنینہ کی خد بجنٹ کی خد بجنٹ کا نمبر میں میں ڈاکٹر بجنوری کے اِحقوں بہنچ کمبار مقالہ نشخہ جمید بیا ورمیاں فرج اِرخاں اور اوم سیتا پوری در فروغ اور و فالمب نبر اُوم برا دیمبر ۱۹۹۹ واع منفیر ۲۹۹)

سله نسخه مجویال کا بازیانسکی کے اِدے میں ایک مقاله نواسے اوب مبنی میں شائع مو اتھا ہو مجھے وستیاب منہیں مورکی ربہر مالی آنامعلوم مواہے کونسخہ ناپید منہیں رائے۔

کے جاب الک دام نسخہ عرشی پر تبھرہ کرتے ہوئے گھتے ہیں کہ تسخہ مجوبال کے حاثیوں پر اصلا سیں اورا صالے نا ت کے یا تھ کے اسے موٹے میں میں میں اورا صالے نا ت کے یا تھ کے اسے موٹے مہیں ہیں۔ ان میں سے مبتیز اصافوں کا خط نا تب کے خط سے باسکل مہیں ملنا۔ یہ اصالے کسی اور تنفی سے یا تھ کے مکھے مد سے مدر مد

کھ فامنی صاحب نے اس موقع پر جندسال کا نفط استعال کیا ہے جند کا اطلاق ۱ سے ۱ کے کی مت کے لئے ہے اس سے ہم نے عتی صاحب کے بیان ۱۹۲۷ء اور قامنی صاحب سے و چار برس کے ارشا و کومینی ۲ و ۱ او میں نسنے کی گھندگی کومیسورکر دیا ہے۔

نسنے کو ویصے بغیر بھنے سے فاصر میں جہات کرنسخہ مجوبال کے اضافات وراصلاحات کا تعلق سے ان کا ارشاد بیسے کہ اس کا امکان تھی ہے کہ ہ معفرے ۱۲۱۱ ہ سے قبل کچرا ندا نے اورا صلامات کی ٹمی مول ۔ بعین قامنی صرحب کو برسٹ برجی ہے کہ کسنے سے مواشی پراصا نے اق ترميبي دسفر-۱۲ ۱۱ عرست قبل كى بول ديكن ما سنت برورج ترده نئ عزول ك بارس بي وه فاموش بي - ميرا قياس ب اس كا مكان نبي کہ پوری کی بوری نئی غزیس وصفر ہے۔ احدسے قبل ہی حاشیوں پر دری کو گئی ہوں شیخہ بھیال سے بارسے بیں ال کی رائتے برکھی کہ اس بیم آت كا ١٢٣٤ ه تك كاكم مواكل كلام منهيب واس سيسطين قامنى صاحب فالب أراب عزول كا ذكر كريت جي جواس سنر ستقبل كى سيائين نسخه معبوبال مین منہیں ہے۔ کمی قاضی صاحب اس سے برتیج نکال مجے میں کنسخہ حمید برمعی نسخہ نشیرانی اور مردج دادان کی طرح جزنکہ کی كلام كو ما وى منهي اس التي بريمي " انتخاب " ب اس كے إرب بس كيد كنا مكن مني يا بتروش صاحب كے إرب بي بمي تما معلوم ب كه و أسخر مجوال كو اليني اشعار كى مدم موجود كى كي وسجود) غالب كا يوراكلام اونسخه شيرانى كومنتخب كلام كاتمبو مرحان يي اونسخ شراتى كوانتخاب كيتے ہيں۔ عرشي صاحب كے بيان مے مطابق غالب الے اردواور فارسي كلام أي جمع وندوين كا ابتدائي كام خود الخام دیا (وہ) ڈادی اس روایت کومنہیں مانتے کہ نما ات کے احباب نے اس کا کلام فتیف کیا تی الحقیقت ان کاموتف میں ہے استخصر ال كى مردين كے وقت مرزاكے إس" اول كوئى بياض تقى إمروف ويوان تھا" اس كے بارے ميں بقول عرشى تفينى طور بركھي كہنا ممكن نہيں-تام أتامعلوم ب كه عدم العدسة قبل محمتعدوا شعار (جوعمده فتخبر، عيارا نشعرا اور فديم ما خذو ل مبر موجود مي ) مرزان في تحديد ال ك مردين ك وقت فارج كروب عقر موشى صاحب كي بربانات كس قد تفسيل عائرت ك محاف أن بين اس بر ووتنقيجيس قالم موتى بين بر ك - عدو مخدا ورعيارا اشوا وغيره قدم ، فذول كاورج شده زائد كلام ١٢٢٤ هد تبل كاب-ب - نسخ اعمد پال اس وقت ك ك على خامب كيكل كلام كالمجموعة منبيل بلكه اس ميس سي مندروشع خارج موك -عمدة منخبر، عيار الشعراً اوردكم تدميم ما نديد عرشى صاحب في جاشمار عمد كنة بي ان كاحبار وب موقع نرمو كا- ذيل مي اس كي تفصيل تقيد مسفوان نسخ عرضى درج سے بم في بنكت بازى سے تعلق اشعار كا مرف عنوان دست وبلسب اشعار كے ليتے اصل عليوم نسخ

ہ میں ہیں جیسے دیوان عروف سے اخذ شرہ عز ل کے سات شوئی اختصار کی نفاطر مذف کرے مرف مطلع درج کیا میا رہا ہے یا تی اشعار سے دجرع کیا مائے دیوان عروف سے اخذ شرہ عز ل کے سات شوئی اختصار کی نفاطر میذف کرے مرف مطلع درج کیا میا رہا ہے یا تی اشعار بورسے کے بورسے نفل موٹ میں :۔

یّنگ اِزی پرتموٰی (نسخ عرشی صنی ۱۹ براشعار طاحظه میول) کل اشعار ۱۱ عبرست نوش میت موکسب سسسنان بیدا عبرست نوش میت موکسب سسسنان بیدا (عده فتخسبه منی ۲۹۱ عرشی)

الدان كا اشاره غالباً اس مقطع كى عزل كے ارسے ميں ہے :

طرز بدل میں رمخیت کہن سے اسدا فدست انظامت ہے۔ نسخ حمید برکے مرتمب نے اسے لیے مورہ دیاہے میں درغ کمیا ہے ( دیکھے صفح ۱۱) اور فائب کے ایک خطست ماخوذ ہے ۔ کی تصورت نیم از کی عمومی داه نمنط دعده ) صفح ۵ ۹ ۲

شمع سال نیس نه وا مانصبا با تا بون حس گزرگاه مین می آبد با با تا بون کربیک مین سب مثل صدا حا تا مول د بیک مین سب مثل صدا حا تا مول د عده اصفی ۲۹

أج بيارى ميں سے خماب زائم عجد كو (عدد ) صفحران م

وه نطومبز جو که برمضارِساده میو (عمده) صفه ۲۰۱

یہ زنگپ ڈدیو ہے جمن ڈیمفرال سیجے (عدہ) صفر ۲۲۰ س

> ویرہ گربال مرا فوارہ سیماب ہے ایس مکست تو میخوارس کونتے الباسی

(عدده)صفحه ۲۰ - ۳۰

رکتے ہیں عشق میں ہا اور ہم مگرسیے مرات طبع شام سے سے اسی سطے؟ مرات طبع شام سے سے اسی سطے؟

عمر کھر ایک ہی مہلو پرسالا نا سبت میجھے (عمدہ) عرشی ۲۰۵

ایسے منبتے کودڈا باہے کہ حج مبائے سیے (عبادانشعرا) عرشی ۲۰۵۰

ادردسے خیج گل سوئے آمنسیاں پیرایا ہے (حیادامشول) عرشی ۲۰۵

بے حیا انع اظہاد کہوں یا نرکہوں (عل نے شعر ، (مجالہ و ہوان معروف ) عرشی صفحہ ۱۹۹) ياداً يا حروه كمناكم شيب وا و غلطا

محفوشمع عدّادا ں میں ہو آ حا"نا موں مہوئی ہے جادہ رہ دستنے گوہر ہرگام مرکماں تجدست مبک ڈو سے نردہنے سے ہو

وكيت بول است تاحيل كي تمت عجد كم

شمثیرمِهاتِ یارج زهراب داوه هر

سنتے میں وکھرو کھر کے سب ناتواں مجھے

ر کیدوہ پر فی تیسم بس کہ دل میاب ہے محدل کردرواڑہ میٹانہ اولا سندے فروش

اک گرم آہ کی تومزارہ ں کے تھرسے پرواستہ کا نہ عم ہوتومچرکس سنتے اتبد

ماہ تو ہوں کہ نلک عجز سکھا تا ہے مجیے

زخم دل تم سنے وکھ باہے کے جی میا نے ہے

صبا دی وه طماین طرف سے لمبسل کی محدوث فی گل سوئے آمشیاں بھر ہا ہے

ايا احوال ول زاركهون يا مركبول

#### طرفر بدل میں ریختہ کہن ۔ اسداف فان قیامت سے

( بوالدمودمندي صفحه ۹ ۱۵) عرشي ۵۰۰

" استخلص اسدا تأدفان عرف مرزا نوشر-اسلش از سرقند و مولدش مستقر الخلافه ا براً إدجان قابل و یا د باش و درداند ا ببیشر بنوکشس معاشی بسرم ده - و دف دیند گوئی و دخاطر
ایمکن - افوکرده با ناخم با سے عش می ز اتربت یا فته غم کد بخری درف بن شرخی می می می می می از ایربی با فته غم کد بخری و دان می موزو ب می کند - با مجد به می موجد طرز نو و است و با ما قیم را بعل کی جبری مستملم واد و - اکثر یا شارسش از زمین نفان موجد طرز نو و است و با ما قیم را بعل کی جبری مشتملم واد و - اکثر یا شارسش از زمین نفان موجد طرز نو و است و با ما قیم را بعل کی جبری میش از بیش بیش نها د فاطر داد و

اس التاكسي من من جول امور فابل عور مين :-

ا برب یا حالات مکھے گئے فاتی جوان کھا۔ ۱- اس کی عشن و عاشقی اور خوکسٹس مماشی ( مالی اُسود ٹی ) کا دو ہے ۔ ۱- العجی اکسس کے مرافی چرہے وہیت حاوی ہے ۔ ۱- العجی اس کے اِل ریخت کوئی کا ذو ق ہے اور اس کی شہرت بطور ریخت گوہے ( خالب کی ناری شاعری کا ذکر رہ ور نے مہنیں کہا ، ۔ فالب کی فاری شاعری ۱۸۲۹ ع ( ۱۸۲۱ مر ۱۸۲۱ مر کے بہا کہ جیک باتا مرہ مشروع موجئی تھی مرور نے فالب کی خاری شاعری ۱۸۲۰ ع ( ۱۸۲۱ مر ۱۸۲۱ مر بہا

له عدة مُتخدم تبرة اكثر خواج اعد فاروتي طبع دلي ١٩٦١، صلاا قلامين كعبارت ميرا اضافه ب اورتياس ب -

احبى عامب كي تهرت بطور فارسي تماعرا ويتعلق عاكب نبي بكت بعدا سدعتي -

> گرمیبرت کھی توعربٹ میں اٹھا سیتے اسد میری دِ تی میں می مون کھی پیٹواری لئے اسے

نستی جمیدیر میں بھی بھٹ طی اسی شکل میں ہے۔ اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ سروینے اسدا نشدخاں اسد ( غالب ) کے مالات اس کے قیام و آل کے ذالم نے میں تھے ہوں گئے۔

تحریرتر میرکے وقت کوم غامت میں دنگ ہے ول ۱۸۲۱ تا کہ بوری طرح راسخے ۔ نسخرشیزنی ( ماجی ۱۸۱۱ و ۱۸۱۹) کی تحریر کے وقت انہوں نے زنگ ہے دل کی غزلس کلام سے ایک مقول تعداد میں خارج کی جی است قبل اس سے جمرر کلام میں ہے ال کا زنگ برقرار و مجال ہے۔

مر سید کردنی آسودگی کا زما تر ۱۱۱۱ دسته ۱۸۱۹ میک سے ۱۸۲۹ میں ان کی نیشن کا قضیر شروع مجدا - اوروه مالی پرشانیو

ك كا فرة كالب الوك وام الله عوا-

المحيات غالب سفره

سله وكرفالب والك رام مني ١٦٠ ، حيات فالت واكرام مني ٢٥

يه ايدناً بوار كترب فاتب بنام علا في ور اردوسهملي

ه فسخر شياني ١١٥ برمتد ول ديوان مب مقطع يول سي :

عشن فاتب المي كرا مر محا الفت كارنگ ره كيا تحا ول بن جر كيد دو ق خاري في في

لنه وكرفاك

بین محصور مہر گئے اس ملنے ای سے حالات کی تحریر کا زیانہ ۱۸۲۱ سے میں شمار کرنا موڑوں ہر گا۔

اس مرصلے پر عمدہ فتحنہ کی تحریر کا زیانہ تھی بیٹی نظر رکھنا نئرور ہی ہے تسخہ ننداد کا ترقیمہ بیہ ہے ، ۔

اس مرصلے پر عمدہ فتحنہ کی تحریر کا زیانہ تھی بیٹی نظر رکھنا نئرور ہی ہے تسخہ موافق سنٹر جلوس مبارک یا وثناہ

ہم جا و . . . . نبل الله معدم تراکبر باوٹناہ نیازی خلاا سند ملکہ وسلطانہ صورت انعشام پذیر فسناہ ہے ۔

اس سے تعمی نسنے کے انتہام کا سم سمال جے معلوم موتیا ہے اکبرشاہ کی تخت نفینی سامت بید میں بھوئی اورو فات ۱۲۵۲ حرفا کہ شام کی شخت نفینی سامت بید میں بھوئی اورو فات ۱۲۵۲ حرفا کہ شام کے نشینی کے سنہ کے یا رہے ہیں عبارت میں کچومنا حلہ ہے ۔

ان نشینی کے سنہ کے یا رہے ہیں عبارت میں کچومنا حلہ ہے ۔

و با بزیگر و دار خوا برا حرفا و آن کا درخ اختام کی تصدیق و گر فرا کع سے بن کی ہے شاید ترقیع بیرگائب سے کسی اولین تعلی فتے سے نقل سمرت موست عبوس اکبرٹرا و ک کا محکوا علی ما دیقل کر لیا ہے اور سی اپنی کتابت کا درج کیاہے ۔ سی ناقف کے علاوہ یہ با دن نجی ایم ہے کہ مرور نے فاسم کے ترجم میں بعاضت بیان کیا ہے کہ جب فاسم کو ڈکرہ کھنے کا نجیال موا تو اس نے سروم کا ڈکرہ و 119مر ما مدام میں اپنے کی ہے جاکر اس سے استفادہ کیا اور ابنا تذکرہ کمس کیا عیدی کا تذکرہ مجموع ذائر اور اسلام کی مرفوا یعدہ فتخد میں اسد تخص کے میں شا ووں کا ذیم سے مربر اوا فن اسد (مانی موا م) رائے کیرت ساکھ، مید قوم کھنزی (مافی کا کا اور اسلام کا مان اسد (نا ہا) ہم فرم

ارتغای در کس بن رسید و کریکے ازیشاں تو معدا وفق پنداشت و بینے داورای بانوشتی نامب انگاشت و آل میرا مانی مرحوم انست مین

عدد وم میں مکھا ہے:

وتخلص رائع كيرت سنكو كفترى . . . .

ك وبا يرعمد فتخبر فقي ٥-

ے ایشاصفر -ا -

سه جموعه نغز (مرنبه حافظ محمو وشيرا في ) طبع لام ورسيداول صفحه ٥٥ -من ابيشاً عبد دوم صفحه ٥ ١٥٠ -

ہماری رائے میں نسخہ بہو پال سے نماری شدہ کام کی مندار مہایت نملیل ہے۔ اس سے نسخ بھو پال کو، ۱۲۱ ہے کہ دمیش بورے کلام کا مجموعہ خیال کرنا سے جانہ ہوگا اور منعدو " اشعارے افراج کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔

نسخ بجبوبال کے بارے میں عرش صاوب کے ویگر بیانات کا مخص بیب کہ نسخ بجبوبال کی تاریخ کمی بت (مسفر ۱۱ مر ۱۱ مر ۱۱ مر ۱۱ مرد) کے مید مرزا نے اپنے کلام میں تہذیب و تنقیح کا عمل شروئ کہا (اس بارے میں خاصی صاحب کی رائے درج کی جا میکی ہے جس میں اس امکان کا انجاز سے کہ کچوان آن ت واصلاحات ہ صفر ۱۳ احریے بل کی گئی موں ) بقول عرشی نسخ بجبوبال کی ترمیمیں اورا مسلاحیں حاشیے اور بیانا سطور اس فیاسس کی تائید کرتے میں اور چمل شوال ۱۲ مرد اور بیال ۱۲ مرد کا تعنی سفر کھکٹہ روانہ موسنے کس) جاری رہا۔

جناب عرض کے ارشاد کے دو مرے تھے سے تفاق مشلل ہے کہ حار و اصلاح اورا نناؤں کا بھی سفر کلکتہ کے آغاز تک جاری را موجھے اس میں کلام سے البتہ ان کا بہذیاں مرست ہے کہ نیز شرانی مجو اللہ لینے کامبعضہ ہے ۔ اس کے ندر رجات اِلک مجو اِللہ نسخے کی ترمیوں کے مطابق ہیں مجدوالی نسخے کے ماشیوں کی غربیں ننے شیرانی کے متن میں وری ہیں۔

له عيادالتعوائنوب چذ وَكَا مِنْ لَهُ الرَّياةُ فَ مَعُولُ رَالْمُ صَوْرًا ؟ . . سله حيات غالب صور ١٥- سله ويجيج خطوط راقهم في المستررسان كالمَّادُ عَكرون كالْمُرُون في معويت علقه صفات الله حيات عدد فربل عيارالشعرة

اجی بیعوش بیا نباسیے کوشی صاحب کا پینجیاں کرنسنی مجیوباں میں ماک و اصلاح اوران فوں کاعمل مفر کانتر کا جاری را ورست مہیں - اس سے لئے نسخہ بھوپال اورنسنی ٹیرانی کا تھا ہی مطا معینرورمی ۔ مہیں - اس سے لئے نسخہ بھوپال اورنسنی ٹیرانی کا تھا ہی مطا معینرورمی ۔

(p)

مبكه مهدن فالب اميري مي مين أنش زير إ

موست الن ديده سف حلقه مرى دخميسركا

ما فالمف بفول عرض أما فر مال كي كسي تفص ك إلا كم من

سو،ب ، مانيكى بينانى بر" ازبانه و فرستاوند" .

سائش گرمی زا براس قدیس باغ مینوال کا وه اک گدمت سب بم ب خودوں کے ان نیال کا

ال مطلع ك بعد اس عزل ك أه شعراس معفى بداور ورق م الف ير إتى جارشع (كل ١١ شعر) يرتح مياس كالمسي المسس المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المسلم

9 ، الف : حاشيه برمند جروبي شعر غط غالب درج ہے۔

موى كوب نشاط كاركباكيا مرمرنا توسيق كامزاكي (كل ١١ شعر)

المنافيل ك الن الفروني ميديد ، ديا جرصفي -

ندرش \_\_\_\_\_ نام ک

سهم والف و ماشيد برحوال " الريا فرورسيد"

آبر و کیا خاک اس کل کا گفت میں نہیں ہے گریال نگ پیرا جی جو وامن میں نہیں

اس عزل کے گیارہ شعر ہیں اور یہ نسنے کے کا تب کے فاعقہ کی تکھی بڑوئی ہے۔ اس عزل کے نیجے مانسے پر ایک اور غزل ہے یہ کا: نسز سم تلا سے میں۔

بوكاتب خرك المهيب:

فرکرمیسسدا بر بدی نمی است منظور مهیں غیر کی است مجڑ مائے تو کچھ دور نہیں

اس صفح پراکششو ہیں اور عزال سے بائل تمن شعر دو مرے وراق (مم م ب) برحاشیہ میں کاتب نند کے اسے مرقوم ہیں ۔ معالم ایب : پراسی عزال سے بعد ایک دومری عزال ہے ،

مالد جزحس طلب است ستم ایجاد مهیں سے تقامدائے جفاست کو فر بیداد مهیں

> کات سخرکے فلم سے ۔ ۱۹ ۵ مالف ؛ عزمل مع فعلم مبد التعذر ، حاستیسے پر ؛

وال بنی کر جفش آ آ بے بم ب مم کو مدرہ آ بنگ زمیں بوس قدم ہے جم کو

دى شعر غزل ك اور اس ك بدمندرج ذيل قطعه نيد اشعار- برغزل او زفطعه نديم كالمب نسخ ك وعدت ب وقطعه بداشعار

ہوی بیرونماست مودہ کمہے ہم کو بجریاران وطن کا کبی الم ہے ہم کو جرداران وطن کا کبی الم ہے ہم کو جادہ روششش کا ف کرم ہے ہم کو

ا طلعت كدے في ميرسے شم كا بوش ہے اك شمع ب دبيل سمد سو خوش ب اكل اشعر ، اس سنے كے ما نہيے بر دو مرى عز ل شروع بوتى ہے :

کب سنے سے وہ کہانی میری اور بھروہ ہمی زانی میسسری ایک ترواس سنے پراور باتی اشعار ورتی به ب سے ماشیے پردری بیں بغزل کے کی 4 شعر بیں ما سنے میں ورج شدہ فرایا یں سے کوئی شعر تھی نسخہ مجبوب ل میں درج منہیں ہے ان اشعار میں سے دوجکہ" از باندہ وستا ذر" اور" ان بائدہ رسیدہ" لکھنا ہے اور ایک غزں میں تکھند کا صریحی وکر ہے سیفز لیں جو ما سنے پرمزاج بین سنخ مجبوبال سے غیر حاصر بیں بینی نہ تو اس کے متن میں میں میں بر ماشیوں یواور بر آخر سے ما وہ اور اتی ہے۔ اس سے دونطقی نتیج نہیں :۔

کی نسخ محبوبال میں کا بت دمغر ۱۲۳ ہے جانتی تی ان سے اقدم ہے (اور مام محقق اس تیمے سے متنق ہیں)

ہ د ما شیدی ذکورہ عز بیں اس وقت کہی گئی ہیں جب نسخ محبوبال خاص کی دسترس میں نہیں رہاتھا۔
منسخ مجوبال (ممبر سے سامنے اس کی معبور مورت نسخ محبید یہ انسنم عرفتی کے حواشی او نیسخ محبید یہ کی زیر طبع الاموری اشاعت ہے)
ادنسخ شیرانی کے ابی مقامے سے مجھے مندرجہ ذیل ایسی عز ایس می ہیں جونسخ شیرانی کے متن میں موجود ہیں مکی نسخ محبوبال سے غیر ما صر ہیں ان عز اور ا

ے مرف معلع یہاں در چ کے جارہے ہیں۔ و حدوهدن ا:-

درد کی دوا پانی وروسیے دوا پا یا

بادگی قافلا آ بله منسندل باندها استی بین انجیس )

بنت زیادہ ہوگئے استے ہی کم ہیستے

کدا ہے سایر سے مربی و ل سے ہے دوقام آگے

فکھ دیجی یارب اسے شمت میں مدوکی

نادیا سبت دسنے مہیں سے

دھوتے گئے ہم اسنے کہ بس پاک ہوگئے

وھوتے گئے ہم اسنے کہ بس پاک ہوگئے

برنکست تیمیت ول میں مدالے خندہ ہے

ج بحس دقت بيغزيس مُعنى كئين ( سوننخرشيل في محمق مين ورج بين ورنسخ مجدوبال سيمقن ورحواش اوراً خر محاضافات دونوں سے غيرما در بين ) اس دقت كك نسخ مجوبال فالت كے باتھ سے سك حيكا تھا اس بينے بيغزيس اس ميں حبّاء نه پاسكيں۔ نسخ محبوبال كمب كك فات كى درشرس ميں رائ اسے نسخر شيانى كى دوشنى ميں ديكھنے كى درورت ہے۔

(4)

گھوم بھر کرشد نماآب کی ان نور لوں کے زانہ تحریریا کر تھر اے اول ان فرلوں کو دیا جا اے جو سخ شیرانی کے حاشیوں پر درج ہیں - ان فزلوں میں دو کی بیٹیا نی پر باندہ " درج ہے اور ایک میں وہ قطعہ ہے جو غالمت نے اسی سفر میں تکھنو کے مردان میں مکھا تھا۔ تیام میں تکھا تھا۔

نات كي مفر كاكمة كى فايت كي تفى ؟ فا دب جياك ان كا اينا بيان بي نسلاً ترك تھے - ان كے داوا توقان بيك عبد محدثين

ا ہے والن سر فندست ترک والن کرے لاہور میں آئے وہی میں ان کی الدعبد شاہ نا لم نا کی میں مولی دوالفقارا الدولدم آانجف ف ر کی مسر مینی میں المخیں اتھی طا زمت ل کئی اورمیعاسو کا پرگندوات اور رسا ہے کی تخواہ کے سنے مقرر مغوا ؟ ان کے بیٹے عبدا لند بھی خال کی شاوی آگرست سے ایک معزز مرانے میں خواج علام حین خال کمیدان کی میں سے موٹی عبدا تندبیک خال خاندوا اوکی حیثیت سے اکثر آگی ہے ہی ہی رہے۔ والد کے انتقال برجب کھاسو کی جا گیر ماتی رہی تو ان معاش کے لئے عبدا تند سک کوسید مکصنو اور مھر سجد رہ اوکارٹ کر، پڑا۔آخرانہوں سے اور کی ٹھانی۔ یہاں وہ ایک ما دستے ہیں ؛ غیوں کی مرکو بی گرشنے ، دیے کام آئے ۔عیدا لند میک کی اولاد مبرکم کیم ا یک لڑکی اور دو بیٹوں کا حال کسی وزیک معوم ہے ال بیٹوں میں م زائی اسدالتد بیٹ نیان ( سپر بعد میں اسدا وری دب کہلانے ) ۔ و ٨ ريجيب١٢١٢ ه/ ٢٤ روممبر ١٤٩٤ كو اين تنهال آگريت ميں بدا جوئ ان نے والديك المقال كے وقت ان كى غرا كى مرس كى فنى باب کے نتقال کے بعدان کی تربیت ان کے جا نصرا متد بھی سے سپرو جوئی ۔ نصرا مشربیٹ نماں مربٹوں کی طرف سے انبرآ با دیے موہالے۔ بیان کے ماسے بہرائے نصراملہ بیرے کی شاوی نواب احد نخبش خاس وائٹی موارو کی بھیرہ سے بوٹی علی - وہ بند اولا و تھے - امہرس نے ناسب کی پرورش اینے ذھے ہی ۔ لارڈ بیک نے مرہٹوں کوشکست وسے کداکبرا باد پرقبند کیا تونف انٹد بھی کا عیدہ میا آرا برسعمال کے اٹرسے نعار شد بیک کو انگریزی فدج میں بیا رسوسوا رکے رسائے کا افسر تفریکر دیا گیا -ال کی ذات کے بیے متزہ سوروہے الج نرا وررساسے کی تنخوا ہ کے لئے نوال آگرہ کے دو پر گئے سو کھوا ورسونہ بطور جا گیر ل گئے۔ سال بھرکے بعد نفرانند بلک نمال ۲۰۸۱ دہی ایک معرے بیل سے كنة - اور فاسب البنة نه ل آكريد من علام سين فال مبدان كى مرديتى من آئة ، نوالي يخبل كى مفارش سده الكريزول كى طرف سيفامب ا وراس مے بہن مجائیوں کے لئے بنتی کا انتفام مرکمیا . نسرانند بگ سے پرگنے تو واسنے رہے ان کارسا دھی نورویا گیا-اس وستے سے بی سمعار رابست الورك ميروميت وملك كي ان إ آبات نيز نعا بشربگ كيمتيجون عتيجي كه بين ١٠١٨ اء كونيش كا مكم موارقرارير يا يا كه فواب بحكنش خان ابن جاكيرك سلط ميں يجب سزاركى رقم جوسركار المريزى كوا واكرف تحے وواس شرط برمعاف كا كنده بندار و بزار و ب سالان وه وسنے کی یہ وائنت پرصرف کریں اور ماق دس سرار کی تیم نسار تندیک مرحوم کے فائدان میں بطور بیٹن دی کلئے۔ ، حجون ۱۸۰۹ مرکونواب احمد مخبش خات . اس فیصلی زمیم کوالی اوفید دمواک نصار تشریک کے تعلقین کو یا نی بزار دھیے سالانہ دیے ماتی یہ بن واجهای کو دوم ارسالانه مرزانطر تندیک كى والده اورتين بمنول كو وُلِيره مرزاد روبيها لانه - نامب اور ان كے بنائى اور بىن كو وُلِيره مزار روبيه سالان وسيد عائيں -السدالله بيك خان كى برورش ان كے ننهال ميں موتى رہى - ٤ روب ١٣٢٥ه/ ٥ راكست ١٨١٠ ومي ان كى شادى سينے كيا كے سسرال ميں نواب محتفظ خاں کے چھوٹے بھائی البی نخبی معروف کی لڑکی سے موکمی اسدا للد بیگ فنان اس شادی کے دوتین برس مبد (تقریباً ۱۲۲۸ حریس)سنقل طور بر دیلی ا سکتے - فراغت کازندگی میر موسے مگی - نواب حریخش خال مالی مدد کرستے دسپے اور خیش کا روبریوبی بر آسانی ملتاری - ۱۳ کو ۱۹۹۸ وی نواب احریش خصابی زندگی ہی بم اپنی ما ندا و کواپنی اولا دیم تعتیم کرد! اور نودگوشہ نشیس موگئے - مائیرا دکی تعتیم کا معاہرہ مرکار انگریزی سے ۱۸۲۲ او میں موا اور عل ور آ مد ۱۸۲۷ء میں غالب کی بنتی نواب کے بڑے جیئے نوابٹمس الدین احد خان سے متعلق موئی۔ نواب له يتفعيلات فالتب از مرصفي معيات فأتب ازاكرام صل ، اور ذكر فاتب ازمانك رم منى ت معلقد عدا خوذي -

له يه نالب كابيان سب اوراس كى براه راست تصديق كاكونى دريعه بارے ياس نبي -

خمرالدین استفال نواب کی میراتی بیری سے سے اور نواب ضیا الدین نیز بینت بادر نواب این الدین خان و دمری بین سے اسدالمذبک نواب شمس الدین کے مخالف اور دخشال اور ایمن الدین کے حامی شے میکن ان کی بیش کا تعتق نواب شمس الدین سے مجدا نواب شمس الدین نے بیش کی ترسیس میں طرح طرح کے دوئیے اٹسکا نے میڑوع کے اور بالا خرابی ا ۱۹ ۱۹ جبن بیش کا بلکن بلا کر دی ر نواب نے ہا ۱۹ ۱۹ جبن کی ترسیس میں طرح طرح میتا یا جات ہے ۱۹ ۱۹ عرب حاکوسٹے ، نواب اصحیح شرجیت کے خود میتا میں الات
سقے وہ اسداللہ بیک کی ڈی شکھے ملاوہ کی کچے نہ کچے مدد کریٹ رہتے نئے اب ان کی دست بردادی کے بعدا اسلاللہ مالی طور پر پریشان
اور منظرومن موتے بیلے گئے - ۱۹ ۱۹ او جبن نواب احد بیش کی دست بردادی میں ایک و میں خاموش تے ان کا خیال
کر گئے - اسداللہ بیک خواج ما جی کو فیش کھے ختفل موج اسٹ کی دیکن جب خواج ما بی کے دہدے خاموش تے ان کا اولا و کو طف ملی تو

ك فالب ك غيش سادت سان سوروب سالاند بيت متى -

نه غالب از مرصفرا ۱

سك وبيتاً صفر ١١٠

ی ایشاً صفر ۲۴

ه ایمناً صغر س

سله و كين وكرفال صغر ١١٧ ما شبرجال فالب كى تحريرون سے استدال كيا كيا ہے -

من ایشامن ۱۲۲ مام -

یکے ایجٹا صفحہ مہم ، 4م

نه فاب از مرصفه ۸۳

ك ويوان غالب نسخه عرشي د باجيم غمر ٢١٨

۱- قالت اگست ۱۸۲۹ سے قبل وتی سے نظے سے کیونکر کلفٹو ہیں انہوں نے کم از کم گیارہ ماہ قیام کیا۔ ۲۹ ذی قدع ۲۹ میں ۱۲ میں ۱۲ میں انہوں نے کو لکفٹو سے باندے کی طرفت دوا نہ ہوئے۔ جب غالت لکفٹو بینچے یہ غازی الدین حیدر کا دور تفاد ان کے وزیر معتمدالدہ لدا قامیر سے مرزا کی ان ملاقات کی تدبیر کی گئی لیکن بریل منٹرسے نہ چڑھ سکی۔ فالت کو تو قع تفی کہ مکنٹو میں قدر دانی سے ان کے کلئے کے سفرا در دیگر افزاجات پورے ہوجائیں کئے لیکن مال اعتبار سے قیام الکمنٹو بے نیجہ تا بت ہوائھ دو اب رہ گزائے کلئے ہوئے۔ آ فامیرے نا جمیدی کا داقعہ ان کے قیام الکمنٹو کے آخری ڈانے میں منعقور ہوگا۔ یعنی ڈیقعہ ۲۹۳ جون ۱۸۲۷ دیگر دولیش کیونکہ اس کا تجربے کے بعد ملکمنٹو میں مقرنے کا کوئی تفلی چواڑ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بارے میں اشعار جوما شیر نسخہ شیرانی پر ہیں وہ میر ہیں:۔

موس سیر و نماشنا سو در کم ہے ہم کو ہجر یاران دھن کانمیں المہہے ہم کو ماورہ روکشش کا من کرم ہے ہم کو

المفتو آنے کا باعدت نہیں کھلنا غالب ال فت رنج سفر ہی نہیں پاسٹے آئی لائی سیے معتمد الدولہ بہب درکی المید

يراشعارمندا ول ولوان من مندرجر ذبل مورت مي بي :-

ہوس سیرد تمات سودہ کم ہے ہم کو عودم سیر مجعت وطو مت حرم ہے ہم کو عادہ درکشش کا ت کرم ہے ہم کو

الكفتوان كا باعث بنسين كملتا بعن مقطع سلسلة شوق نهيس سي بيشهر سيح باتى سيد كهين ابك تو نع غالب

نسخور شیرانی میں اشعار کی مہلی صورت ہے ، دومری صورت نہیں ہے۔ بیر دومری صورت ورباتوں کے لیے توج ملب ہے ،۔

(الف) عزم سیر نجمت وطون حرم سیے ہم کو عزم سیر نجمت وطون حرم سیے ہم کو

کے جاتی ہے کہیں ایک تو قع غالب موادہ روکشش کا من کرم ہے ہم کو

(ب)

غانت کو ا پینے معاملات سے مایوسی کے بعد ماک بھوڑ کر سے جا نے کا خیال ہو گیا۔ میرا قباس یہ سے کہ مایوسی کا بداحساس ان پر مکھنٹوستے باندہ حبانے کے بعد باندے اور کلکے کے داست میں است ہیں است ہوا ہے۔ '' ہے جاتی ہے کہ بب ایک تو فنع خالت ہے۔ '' ہے جاتے اور معقدے کے ہیے گئی و دو کی طرف اشارہ ہے ۔ 'نسخ شیرانی میں اشعار ایک تو فنع خالت ہے۔ نسخ شیرانی میں اشعار

الديون قالت - اكرام معني اعتمام ع

کی اس تغیر یافتہ صورت کی فیرموجود گئی ہے یرنینجر نے الاجاسکت ہے کہ یاتو اس فسنے کا کا تب اس نئی صورتِ حال ہے آگا ہ نہیں ہے یا ان اشعار کی ترمیم سکے زمانے تک نسخہ زیر نظراس کی تخویل سے نکا جہا ہے۔ میرٹی رائے ہیں دومرا امرکان زیاد ہ مستبعہ ہے۔ مخب اشرت ، ایران اور یزد کی طرف نسکل جانے کی خواہش کا اظہار غالب نے دوئین جگرا ورکھی کیا ہے۔ (العن) منفرقات نمالت میں بشیخ تا سنح کے نام ایک خطوبی۔

(العن) منفر قات غالب بین بیشیخ تا سیخ کے نام ایک خطوبیں۔ (ب) کلیات نیز فارس بین میراعظم علی مدرس مدرسر اکبر آباد کے نام خطوبیں۔ (ج) کلیات نیز فارسی میں مولوی سراج الدین احمد کے نام کے کمتوب ہیں۔

(و) دلوان اردومتداول کے دیبا ہے میں۔

اس مواد کی زمانی درجر بندی ان کے خواسش کے اولین اظہار کی وضاحت کے لیے کافی ہے ۔ نینے ناسنے کے نام جو خط لکھا گیا ہے اس کی اصل عبارت برہے :۔

دو تخست درمعرمن استنسار کمیش زد در گری دا نگاه بره نمونیٔ سفر دکن - نهغنه مباد الجر كم ورعبوديت نامر بيسين ازب مالم كفته شده بودسيرا بي بايان واشت وردم اكر باكشاكش تقاضا خو کرده مدتی در مخصهٔ قرض بسر بوده ام ازین منگام بردل بندی دگرندی نیست ـ وخوداي مايه زد كه ازمن بدارالقفناخواسة مى شود بران نني ارز د كه خاطرم را براگندگى د بد جپراز چنج مزار فزون نونمیت - مها می زلور و پیرایهٔ شبستان بدین وفاتواند کرد - آنخبر که مرا می بایدداد از میل سزارا فزون تر و از پنجاه سزار کم تراست-ماشباكه بدين وجد آرزوك امراكرد ول كرددبه باخود مناسب صالم لوده باشد مكراس قدر از دست بهم و برنا برسينم ومشت مشت بر مدميان افتا نم وخود را ازي بلاكه د نياش نامند ، بوكوان كشيده قلندر كردم وكليتي را مرامر كردم - اين كريخة ازع تلف نودم درميع شاه اود صرودم آرانش بساط این تمنابود و دربوزهٔ دست گاه این بوس یون کارساخته نشد وزمزما من بدلها ئے سخت شاہان فرود نیامد ، روئے گردا ندم وہرخود در بغ خور دم-اكنون من كجاوسفروكن كما -سىسال ورريك وبووسف وسے بسررفت واكنون ول رابدین با گرایت غانده و داهیهٔ در بانی از بندتن پدید آمده-بهد آن می نواجم کریک ده مرزوم اين دابر بها يم وأنشكده بإئے شيراز را بگرم - داكر إعظر بنگ نيابد، فرام كار براغ عد اشروت برسم ومزار آن را كرازكيش أبايم بدر آورد وب خود بخد كثيد بنگرم ، مساند بهان دیم دمربالین فنانهم ..... بودیمت سفربی گستن بنددام امضا

بذيرنيت وچول اين بندگستراي سنگ از داه برخاسترشد احت باشد كرج داه بخت

بویم دوائے ہمن اگر جودے جویم یے دولال ذمرہ مالا کے دریالا کے دریا بنہا کہ
در اُردونعیر راستامد، ناسخ را
دریاری تقیل را باوستادی گیرد، فات راج می کندوا کہ دراُردونعیر راستامد، ناسخ را
جری کندونو کو کر ش از مبشاہ معما و راست ، تا یاوی رسم او برجنم می رسر شک
ہیں مہاراجا جیڈلال اور شاہ نعیر کا ذکر ہے ۔ شاہ کے چار دکنی سفر معلوم ہیں :۔

دومعواصفو :۔ بہ ۱۹۲۴ صد ۔ اس سلط میں نواب اللی مجنی معروف کا منظم حظم وجود ہے ۔

دومعواصفو :۔ بہ ۱۹۲۴ صد اس معلوم میں نواب اللی مجنی معروف کا منظم حظم وجود ہے ۔

داستو اصفو :۔ ام ۱۹۲ صد اس وقت شاہ نعیہ در بارچند و لال سے متوسل ہوئے شاہ نمیٹر میں سے اس درق ، کئے تھے۔

داستو اصفو :۔ ام ۱۹۲ صد اس وقت شاہ نعیہ در بارچند و لال سے متوسل ہوئے شاہ نمیٹر میں میں دائیں دوائیں درق ، کئے تھے۔

قالت کا فاکر بخواہ در کہ ۱۹ میں کہ درمیان کس وقت ہوا۔ اس کی تفصیلات معلوم نہیں ۔

چوفتھا صفو :۔ ام ۱۹۲ صد کہ درمیان کس وقت ہوا۔ اس کی تفصیلات معلوم نہیں ۔

چوفتھا صفو :۔ ام ۱۹۲ صدر اور بڑا عالی کے درمیان کس وقت ہوا۔ اس کی تفصیلات معلوم نہیں ۔

بچوفتھا صفو :۔ ام ۱۹۲ صدر اور بڑا عالی کے ام بی برس کی بڑی او ۱۹۲ میار غالب نے بیال چند و لال شادات کی طرف وا منح لی تا سے خواہ و رائے کا بال سے کہ درمیان کی میں ہوئے کہ نام دی کھی اور اور میں کی طرف وا منح لی تا ہوئی کی بیار میں ہوئے کا اس نے کے نام دی برجی دائیں کے لعد شیخ ناسخ کے نام دائی میں دائیں دور اخط کھیات نیز میں ہے۔

بی مار نشین ہے بعنی ۱۹۲۵ء اس زمانے کا یا اس کے بعد شیخ ناسخ کے نام دور اخط کھیات نیز میں ہے۔

سے خار نشین ہے بعنی ۱۹۲۵ء اس زمانے کا یا اس کے بعد شیخ ناسخ کے نام دور اخط کھیات نیز میں ہے۔

افتباس بیر ہے: دو بپار ماہ است که نامر فکار بکیخ نشتہ دداکد شد بو و نے فیش دبیگا نربستا است
اگرچ بزندان اندر نیم اما خورد و خونت من بزندا نیان ماندا کچہ دریں چیند روز از
د بنج واشوب دیرہ ام کافر باشم اگر بہیج کافر بصد سال معقوبت بہنم کیس نیم اُڈان
قوائد دید ..... بخشین شرادہ کہ در فرمی مبرو ثبات ذوند اَں بود کہ دو تن اذروہ
دام ملاباں چا نکر قاعدہ علالت انگریزی ست ڈگری بحق من از عدالت مامل کوئذ
چوں فرمام اک نست کہ با زر مندرجہ ڈگری گزار دہ شود یا تن ہر بند و زنداں دادہ اید
دوریں بارہ ش ہ دگرا برابر است ۔ ارسے از بسرنام اوران ای قدر بہت کی ترجیک
عدالت باکا شاخ شان تواند رفت تاخود بر گرز یا فتہ شود ندیا سیرے نو دند بچی گنجائش
دادائے زر نبود لاجرم بیاس ایر دخود راگر داوروم و ترک نشاط سواری کر درتا امروز

 بهمان بند خودداری برپائے و دل داماندہ انفامت گراسے دارم بهدریں گوشرنشینی و تنگ دلی میکے از ستمگراں قدانا ترس کر بعثراب ابدی گرفتار باد ولیم فربزرما مب بهاؤ کرریذیڈرنٹ دہلی و غالب مغلوب دام بی بود در شب تاریک بعثرب تفنگ کشت کے

ان عبارتون سيخطوط كازمانه دمهدا ومعين بوتاي -

ارتسنح خاطر بلان سترده اند-

اً غاز ورود بربلي كه درد بادة غفلت بقرح داشتم مخت ازعمر بيمود ن ماده كامروائي بوس كزشت وبرابه خراميره شدتا ازسرمستي بكرديد واندلان بيؤدي بإست مصطبه بياني وتوست فرورفت - لاجم درم شكت سرا پاست وكرو انديده سرورو شرخاست. منكامة ديوانكى برآور يك طرف ويؤناست وامنوايان يكسو آسوب بديد آمدكيفس لالب و نظاه دورند مينم فراموش كردد . كيتى بدي دوشنى روشنان درنظرتيره تارشد، باطب ا زسمن دوخمة دهيشے ازخوليش فروبسته، جهان جهان شكستگی و عالم عالم ختلگی باخودگرفتم واز ببداد روز گار ناظال وسينزم دم تبع مالان بكلكت رسيدم سفرمان و بان مر بزركى وكومك دِل كردندود إل النمير دِ مخشيدند أن بهمه بخشايش كدمشا بده رفت أمبر كشائش آورد-و دوق آدارگی دمبواست بیا بال مرگی کرمرا از دملی بدر آور ده بود بدل نماند. ومبوسس آنش كده باك يزد مينانه بائت شيرازكه دل را بسوست خودمي كشيد ومرا ببارس مي خواندا ا زخمير بدرجست دوسال درآل بقعه و كلكتن عجا وربودم يجول كور نرجيزل أمهنك مهندت کرد پیشاپیش دویدم د بربلی رسیدم روزگار برگشت کایهاخته شده معورت تبایهی گرفت اكنون سنمين سال است كه خانمان بباد داده و دار برمرگ ناگاه نهاد وسينج شسنة ام و درآميزش بروت بيكا زوا نننا بسند من الرباس معهر رنج واندوه كربارهٔ ازال بارمنتم در زگارش نامه وسيارش بيام كابل قلم وكوتاه دم باشم د بزرگان وطن را بباد نيارم- درعادانما یزه منزنیم ....

فندوم می فرماید کد اینک از گورنسند و حدالت وایوانی الجنند در اگره فراسم می آید سما ما راه سگانش سیرده است کدمگر خالت دادخواه بدین دادگی درویت خوامد آورد و کار فرد بند او را ازیں جا کشالیش خوا ہر بود حاش نم حاشا ابر جمیعت جز برجن نی من نیفراید. ومرا بربن تکر كارنباش جيعدالت ويواني باب تنظالم كهم است، نيست وسرعكم وكورنست سمان خودرائ دردمندکش است کرفرگار رشتهٔ میداد اویم اله سراج الدین احد سکے نام کمتوب کی بیرعبار ت میسی بیش نظر رکھنی عنروری ہے:۔

مو آشکارا شد کر محدوم ر ممراج الدبن را از علافهٔ تازه خوشنودی نمیست مرآئینه انکشاف ای معنی غبار ملال در ول فرور مخت خداراً ول تنگ نتوان شد د ملکته را خینمت باید پنداشت مشارستان برین نازی در گعتی محاست مفاک نشینی آن ویار از اور نگ آر ئی مرز بوم دیگرخوشتر من و نداکه اگر متا بل نبود میه وطوق ناموس عیال مگر دن نداشته دیمن برمرح بسن افنا مدم ،خود وادوال بفع رسانده تازيسن درال مينوكده نبودست ازر بنج بهوا بائت ناخوش مله آسودف بهوا باست سرد وخوشاة ب إست كوال فرها إده

ا ئے ناب، وخرما تربائے بیش رس" سے

جناب مالك رام كاخيال يرب كم ايران جلف يزد ك اتش كدول شيرا زكم مينانون اور مخف اشرف كي اقامت ري كى نوزېش اوّل غالب كے دل بي كلكند مبائے سے قبل پيدا ہوئى منى اور كلكة كے افسروں كى حوملہ، فزائى سے ان كى دُھارس بندگ تضی اور مدت العمر ملکتے میں بس جانے کا ادارہ مہواتھ مند میراخیال ہے ابیاکوئی قریبز نہیں کہ ان کے ول میں بینخواسش دِلی میں بدا موتى ، ا غلب بيى ب كم مكفوى ناكا مى في الهين البا آذر ده كياكدون ترك ولمن براً ماده موسف كلك يسفي كي بعدانين دیاں کی آ ڈمجنگت اود موسم نے بدت متنا ٹرکیا اور برخیال ان کے وہ سے کچے کامعے کے بیے ذکل گیا۔ اس لیے تو وہ نوایش يزد و مجنت الثرف كو مجيور كر الكنت كى دعما تيول اور و إلى مستقل مقام كى خوابىش كا ذكر كرت بي

غالب ويوان متداول كے ديباہ ميں فرط تے ہيں: -

ودیارب اس بوستے مستی ناشنبده از نیسی بر ببدائی نارمسیدونعین نقش برهنمبراً مد ه نعآش كه اسدالتد نمال موسوم وبه ميرزانوشه معروف به غالب متخلص است حينا كمه

راه كلبات نشرغانت د طبع ١٩٨٧ هو ل كنتور برس كنوب برم ميزاعظم على مدرس اكبرايا ومنحد نمبر ١٠١٥ م١٠٠ -عله منفرقات مات بي يمي ميخط مفر ١٧١ بريد اس مي اس مقام يردد مندوستان ١٠ كالفظ مجى بيد س الله فكرنات معفرهم

اكبرآبادى مولد ود بلومي مسكن است ، فرجام كارتجني مدفن نيزياد » له دیاہے کے س کے بارے میں اختلات ہے جنا ب بوشی اس دیاہے کا زمانہ تخریر ۲۲ ذی تعدہ ۱۲۸۸ احد اورجناب مالک دام اسنے قیام کلته ( ۱۲۲۷ ، ۱۲۴۳ م ) کا تخریر کر ده کتے ہیں . پذیب دمشکل ہے کہ مذکور دعبارت کے کھی گئی۔ ان ا قتباسات کی دونسی بی به قباس کرنا ہے عمل مذہو گاکہ اقدل : غانت کے دل میں کر مل اخبال باندے اور ملکتے کے درمیان کس وقت پیاموا۔ دومر: كلكتے كى د باكش كے زمانے ميں يہ فوامش سرد يوكئى -مسوير: وابس آكر ماني مشكلات كيودج كي زمافي بين دو باره نجف انترف كي طوف نقل مكاني كي خوابش بوي لين ١٨١٥ ك أس ياس واس سے يمنطفي ميتجراكان ب عمل نربوكاكر الكفتوس فكلنے كے لعداور كلكتے بہنجنے سے ملے یا کلنے جاکر قریبی زمانے ہی میں قطعہ مذکورہ کی شکل برلی گئی۔ ٧ - فات ٢٦ فرئ تعده عهم العراء عهر جوان ١٨١ و كو مك وسي أنكل كوسي موت ا دردونين روزي باندي عالمينج نسخرشیرانی میں دربگردر از باند، فرستاندا ، اورود از باندہ رسیدہ ، لکھا ہے۔ گو إینوز لیں باندے سے روانر کی گمیں ۔ نسنون شران اس وقت فالت کے ہاس منیں سے اس منے کے کا نب کے ہاس سے فالت براز ایس روان کرتے ہیں اور دایوان کے مانے ہے ورج ہوجاتی ہیں۔ اس سے بدہمی تیاس کیاجاسک سے کران مولوں کی روائلی کازمانہ اکھنٹو دانے قطعے کی نرمیمی صورت کے و توع پزیر ہونے سے تبل کاہے با ندے سے دوا کی سے بعدا ور تلکتے سے وردوسے قبل یا کچه بعد قطعه زیر بحث کی ترقی یا فترصورت منبط تخربر میں آئی اور پنسخه شیرانی میں در ج نہیں جوائی-م ر نسخه شیرای میں قیام کاکته کی مندرج ذیل چیزی مجینیں ہیں :-ملکتے کا جو ذکر کی توسف اسے ندیم اک تیر میرے سین میں مالا کر ہائے ہائے (الف) د کل اشعار وكل اشعار عکنی ڈیلی پر کہا ہوا ارتخب لی تطعہ دج) اور الوالفاسم كى توصيعت ماي كهى مهو ئى مؤل حس كا مطلع بهديد. و يكينے ماي بي گرچ دو پر باي بير دونوں مارايك وض مین گوسوری د ومر بتن ہے ذوالفاری و اسے اس نیاس کوتفویت ہوتی ہے کہ اندے سے دوا زشدہ کلام کے بعد کوئی شعر نسیرانی میں اضافہ نہیں -

بوسكا يستور شيراني مي امنافر ل كائفرى حدان كے نيام بائده كو قزار دينا زياده موزول معلوم بوتا ہے بيني آوافر ولينعدوسو مريا. حد ٠ أوافر جون ١٨٢٤ عب بعد كاكون كلام نسخة شيراني مين نهيسه . براعترا عن ببوسكن به كما خالب كي اصلاحين اورها شيه يران ك ہا تھ كى سزول كلكتے سے واليس كے بعد كا ہو۔ اس كے بارسے بي ميرا ستدالال بيا سے : -لا لعن) اگرابیا ہوتا تو غالب کا وہ کانم بھی اس ہی شامل ہوتا ہو کائنے ہیں کما گیا تھا۔ نمام کرمکنی ڈیلی واسے اشعارتداول نسمنے

میں شریب میں کوئی وجرنہیں کہ وہ نسخد شیرانی میں شامل نہ کے ہائے۔

(ب) نسود شیرانی اس و نست خاایت کے ہمراہ نرفتا۔ بعنول مالک رام اس کامبینہ غالب کے باس تھا ہجواصلامیں تسوشیرانی میں ملتی ہیں ان کی جھلک ہمیں گل رف میں معین دکھائی دیتی ہے۔ پرسلمیسے کہ کل رعنا انہوں نے مولوی سراج الدین حمد کی فرمائش پرتیام کلکتے سے زمانے میں مرتب کی تھا۔ اس میں درج شدد اشعار میں اشعار کی دہی آخری شکل سے جونسوا سیران میں یا ٹی جا تی ہے ۔ گل رونا کے ۵۵م اُردوا شعار میں ترمیم شده صورت ہے تو باتی استعار کے لیے رجواس انتخاب میں آئے یہ کیوں فرض کیا جائے کہ ان کی ترمیم ملکتے سے والیبی کے بعدمہوئی -اج) نسخهٔ جمیدیداورنسخهٔ شیرانی اور کل رمنا کے تعابی مطالعے سے معموم ہوتا ہے کہ مبرئے کسنے کی تیاری میں فالت کی

كومنسش يرسى ب كروه براسف كلام كوسنى سے منتخب كرتے ہيں اور نازه كے بوئے كلام كو يورے كالورا فائم ركھتے بیں برخنی کہ گل رس اسکے مختصرا نتاب میں معمی بقول مالک رام تا زہ کہی ہوئی ہو اول کھاشعار بہت زیادہ میں۔ کوئی وجہ منیں کوسٹر شیرانی غانب مے یاس رہنا تو وہ اس میں سالا تازہ کلام معفوظ نذکرنے۔

(د) کل عنا میں ایک شعرابیا تھی ہے جو فالت کالبندیدہ اور انتخاب کے قابل سمجھ کی دیکن نسخہ شیرانی سے عیرحافر ہے۔

ساد گی پراس کے مرجانے کی حسرت دل بیسے سس نہیں جلت کہ مجر خنم کف سے

يرع وانسخرشيراني مص عيرها منرب الريكت سه دوه كر غالب كه باس تسخه شيراني موّا توييغ ل اس بين تسامل كيجاتي . (س) خاست کا ملکتے میں جوا دبی معرکہ میوا! س میں وہ مندوستانیوں کی فارسی کے دشمن اورارا نی طرزوز باں کے بیے حدقائن بو سكف معظ اس سليد بين و زال اوردال " كا قصة مجى زير عبث أياست - غالب اس بات كمد مغر بين كرار ذال" نارس کا دہود نہیں ہے۔ وہ فارسی الفاظ کوسختی کے ساتھ ذال کی بجائے مدز "سے سکھنے برعمل برا ہوئے ان سکے نقط نظر کا بر کرشمہ کلکے کے جاکوے کا شاخیا مذہبے ، جنامخر فرماتے ہیں ؛ س

> ود دیگرسم ودان معیقد مندرج بود سنت که گذاشتن دگذشتن و پذیر فن بردائے موز نوشنن خلطئ ا ملا است تكنة نشئاسا ، غلعي املا وقفت مي توان گفت كه دا تابدال نباشند وسبودر تخريرا فتدحال أكد مخفيق ما برائ ماكاني ودرنفس خواش تمام است-المربيذ برنداز شا دى نه بائيم داگرخرده گيرنداز ندوه نه نائيم رط زخر بر را غلطي اطا گفتن غلط آرسه اگر فلطی تحدر گویند تعدیق فیت - بالحیله فلطی ا الما آنسست -

كرمننا و لدالوم واكت به باست موز انشاكندونالت رابه بر دوسين جمله بنوليه با بهجني اعتران را بر زاست بوزنگارد، ومنبط را بر نائ فرشت رقم زندو ونس عل بزا " له

فات بعد کی زندگی بین اس اصول پراتنی سختی سے عمل پیرا ہوئے کہ اس کے نشابات نشاگر دوں کی اصلاح ہے علاود دلوان اُرد دسکے اُن قلمی نسنوں میں بھی نظراً ستے ہیں جو غالب کے زیرِ مطالعدر سے - اگرنسند شیرانی کلکنے سے واپسی پر غالب کی دسترس میں ہوتا تو اس ہیں وہ صرور فارسی الفافو میں ' ذ' کی حبکہ ''ز' ، بنا وجیتے ۔ زیرِ نظر نسنے ہیں جا بجا '' ذ ' ناکم سہے جو غالب کے مسلک کی خلاف ورزمی کور ہا سہے ۔

سری در اور و در صاحب نسخه شیرانی کی کا بت سکے بارسے میں کھتے ہیں :

دو نسخ شیرانی کا زمانہ کی بت قیاساً مانڈ سیزد ہم کے عشرہ جیارم کے نفعت اقال

میں بعد اور دم ۱۲ اور دم ۱۲ اور سے قبل تصور ہوگا "

ان کی رائے کے مطابق نسخ و نیبال کی کتابت ۱۳۲۱ اور ۵ ۱۲۳۵ اور سے کہ ۱۳۲۱ اور سے کہ ۱۳۲۱ اور سے کہ ۱۳۲۱ اور سے کہ ۱۳۲۱ اور سے کہ دم ۱۲۳۲ اور سے کہ دام ۱۲۳۲ اور سے کہ دم ۱۲۳۲ اور سے کہ دم ۱۲۳۲ اور سے کہ دم ۱۲۳۲ اور سے کہ در سے کہ د

(4)

نسخار مجوبال کی گابت ۵ نسفر ۱۳۳۵ ها بین مبوئی مبری رائے بین اس کے بعد حواشی پراشعار کی توجیم واصلاح ،
اشعار کا اشافہ اور نئی بن اوں کا اندواج ہوا اور روایت ہے کی آخری بز بین میں امن فرہوئیں ۔ لیکن نسخ شیراتی کے حاشیہ والی
بن اوں سے قطع نظر خود متن میں ہو بن لیں شامل میں اور نسخ انجو پال کے حواشی اور متن ہسے بیز حاصر بنی وہ اس وفت تنگیق
کی گئی ہوں گی جب نسخ ایمجو پالی غالت کے ہائے سے جاچ کا تھا ۔ غالب نشاسوں کی دوشے یہ ہے کہ بین نسخ ۱۳۲۱ ۱۳۵ صد
بک دسخ کا گئی نیز ایک بخوال میں رہا ۔ اگر یہ ورست ہے تو اس کا کیا قرینہ ہے کہ نسخ انجو پال سکے حاشیوں پر بعض من ایس آفو اس کا کیا قرینہ ہے کہ نسخ انجو پال سکے حاشیوں پر بعض من ایس آفو اس کا کیا قرینہ ہے کہ نسخ انجو پال سکے حاشیوں پر بعض من ایس آفو اس کا کیا تا ہے کہ انسخ انجو پال سکے حاشیوں پر بعض من ایس آفو ہو نیس اور انہوں نسخ انجو پال سکے حاشیہ پر اضافہ

نہوئیں۔ مراخیال ہے کونسون مجوبال فالت کے سفر کا گئت ہے پہلے ان کی دسترسے نکل چکا تھا ور نداس سکے حاشیوں بران مو اون کا اجنا فد مرور ہوتا ہو نسوز شیران کے متن ہیں ہیں اور نسوز مجوبوز ایل سکے ہوائشی و متن دو نوں سے فائب ہیں۔ منفر ۱۷۳ سے کہ بعد جوبوز ایل نسخہ مجبوبال میں اضافہ نہ ہوئیں ان کی تعداد ۲۷ سے کم نہیں اور منفر ق اشعار اس کے علاوہ ہیں۔ بنا ہم ہی دو تین برس کی مدت ضرور ہے گیا ہے۔ یہ ساوا کلام نسخر شیرانی کے متن میں شامل ہے تو یہ قیاس کیا جا اسکتا ہے کہ نسخہ شیرانی کی ت بت کا کام ان موری کوری کی گڑئے کے بعد نشروع ہوار عجب نہیں کہ نسخو شیرانی کی ت بت ما ۲۰ ھے کہ پیلے کمل موری کوری کی گڑئے کے بعد نشروع ہوار عجب نہیں کہ نسخ شیرانی کی ت بت ما ۲۰ ھے کہ پیلے کمل موری کی گڑئے کے بعد نشروع ہو ان میں اس کے حاشیوں بر بھی ہیں جن سے نسخہ بعوبال نمانی ہے۔
موری ہو کی ہو کیونکہ کچھ اصل فی نسخہ شیرانی کے حاشیوں بر بھی ہیں جن سے نسخہ بعوبال نمانی ہے۔
( 4)

نسز عبوبال اورنسز شیران کے نقابی مطابعے سے بعض بز لوں کے زمانہ مخریر کا تیاس کی جاسکتا ہے۔
منسخ محید برکے حاشیے پر ایک بزل درج سے جس کے دوشع ہم بین ہ۔
دوست من خواری ہیں میری سعی فر ہائیں گے کیا نم کے بھرسنے نکک ناخی نہ بڑھے کیا
دوست من خواری ہیں میری معی فر ہائیں گے کیا
ہے کہا ہے اب اس معودے میں فقط علم الفت : سد می سنے یہ مانا کہ دی ہیں رہیں اکھا ئیں سکے کیا

بر سوزل نسخهٔ جمید بر کے حاشیے پر ہے اس سے نطعی طور پر نام برے کر ۱۸۲۰ء ، ۱۳۳۵ ہے بعد کئی گئی غانت کی بنش کا قصر ۱۸۷۹ء سے نشروع ہوا۔ وہ اس زمانے میں مالی طور بر بریشان ہونے لگے سفتے ۔ اس سے ضمنی نینجر یہ نکلنا ہے کرنسخ مجو بال کم از کم ۱۸۲۷ء کے صرور غالت کی دسترس میں رہا ہے۔

بین نما در کا بت کمل نمیں ہوئی بھتی ورزیر بڑن میں کی بجائے جانبے پر ددج ہوتی اس کامطاب بیر ہوا کرنسخر شیرانی ابھی کی بت سکھراحل میں نما اور کا بت کمل نمیں ہوئی بھتی ورزیر بڑن میں کی بجائے جانبے پر ددج ہوتی اس کامطاب بیر ہمواکرنسخر شیرانی کے متن کی تکمیں ۱۸۲۹ء کے بعد اور خات کے سفیر کلکنڈ پر روانہ ہونے سے قبل (محرم ۱۲۲۴ء) ہوجم کے تقال اور وہ اس برترمیم واملاح بھی کر جگے سطتے اور کم از کم ایک بڑن ل کا بھا فرخو وا بہتے قلم سے جائے ہے گئے۔ منتی جم بریر کے متن میں ایک بڑن ل سے جس کا آخری شعر سے ب

و ملی سکے دسینے والوائندکوشاؤ منت بیجارہ حیند دوزکو یاں ممان سیسے (صفرم ۱۱)

نسخہ محید ہو میں ایک اور سے جس کا مقطع یوں درج ہے :-

گرمیینبت بھی تو مؤبت ہیں اٹھا لینے است۔

میری وتی میں ہی ہوگئی بھی یہ نحواری ہائے ہائے۔

میرغ البنع تھیدہ کی طرح نسخے شہائی کے متن ہی ورہ ہے ، پیشعرمر توجہ داوان میں ہے ۔

عشق نے فات ایمی کمیڑا مزمتنا وشت کا دنگ دو گیا بھا دل میں ہو کھیے ذوق نواری ہائے ہائے

منٹو تمیدیہ میں ان انتحار کی موجودگی ظاہر کوتی ہے کہ اس زما نے تک غالت پراہل دہی کی ووٹو زشوں کا آغاز موجوکیا شا
ادر انہیں کچے شکا بات بیدا موجی تغییں ۔ اگر چر ہر بھین مشکل ہے کہ ان شکایات کی نوعیت کیا ہتی۔

مندرجر ذیل عزل نسخه نیبرانی میں سپے اور نسخ معجوبال میں بندیں سپے جس کا بیرشعر عور طلب سپے اسے اسے اسے اسے اس میں ہمون اور انسردگی کی ارزو غالب کردل دیکہ کر طرز تیاک اہل دنیا صب کی گیا

یہ وہ رنگ گفتگو ہے ہو فال کے کلام کی ان سب بونوں میں مجلکنا ہے ہونسخہ نئیرانی کے حاشیے پر ہیں اور فالت کے مالی دستان کی اُنٹر کی آئینہ دار۔ اگریہ خیال میسی سیے تو اس بول کو ان کی بنش کے مقصقے سے علاقہ ہے اور ۱۸۲۹ء مرکے قریبی زمانے کا کلام حالن ما سعٹے۔

سخر شرانی میں ایک بزل اور ب اور (ماشیے میں نمیں) متن میں ورج ہے،۔

وه اکن خواب مین تسکین اضطراب تودے در اسے میے بیش دل مجال خواب تودے بلا دے اوک سے ساتی جو جو سے نفرت ہے بیالہ گرمندیں دیتا نہ و سے تراب تو د سے بلا دے اوک سے ساتی جو جو بیالہ کا مندیں دیتا نہ و سے تراب تو د سے

غالتِ نُود علاوُالدین احد علائی کے نام ۲۰ جولائی ۱۹۴۸ء کے ایک خطامیں مکھنے ہیں کر بجاس پرس پینے یہ ہوُل —

النی بخش مرحوم کی زمین میں کھی منتی ملہ یہ بن کن نسخہ جمید بر میں نہیں ہے۔ اللی بخش معرو ن کا انتقال ۱۹۷۹ء و ۱۲۴۳ اصیں اس وقت ہوا جب غالب کلکتے کے

سفریں سیتے ۔ اس سے قیاس ہوسکتا بہے کہ یون ل ۱۲۲۳ مدسے قبل ہی کئی اور نسخ شیرا نی کے متن بین شامل ہوئی - اس

نام بحث كا فلامريب كريد

ا به نسخهٔ محیدیه ۱۸۷۱ ، ۲۰ موموده (تکمیل ک بت) کے بعد اور ۱۸۲۹ و ۲۰ مومود سے کھیے پیلے تک غالب کی دسترس مورد ما ب

۲ - نسخ شیر، نی سکے متن کی کت بت کا علی قیا سا ۱۳۸۰ سے آس یا س تمروع ہوکر ام ۱۱ سے اواخر تک جاری رہا اس مسئو میں کس وقت نسخ مکیل ہوا اور اس کی ترمیم و اصلاح ہوئی اور ما شیعے پر فالت نے اپنے ما کھے سے کم از کم ایک بخ ل اضافہ کی ۔ نسخ شیرانی کی باتی بڑ لیب ہو حاشیوں پر ہیں عام ۱۱ اعد ۱۸۲۰ء اور ۱۸۲۰ء کے مابین کسی وقت وافل نسخ ہوئی ہول کی جور گر جو باندسے سے جبجی گئیں اورا<sup>ال</sup> منظم ہوئی ہول کو چور گر ہج باندسے سے جبجی گئیں اورا<sup>ال</sup> بخ ل کو ادر کی کو ادر مارون کی جب تبیس ۔ اگر جبر اس کا مجمی امراکان سے کم ان دو مؤولوں کو چور گر ہج باندسے سے جبجی گئیں اورا<sup>ال</sup> مؤلی ہوں ۔ مارون کی مورد نے سے قبل ہی دافل شخ میرون ہوں ۔ مارون کی مورد ۔ میرون کی میرون کارون کی میرون کی میرون کی کی کی میرون کی میرون کی کارون کی کارون کی کی کارون کی کی کارون کی کسٹور کی کی کارون کی کی کی کی کارون کی کی کارون کی کی کارون کی کی کارون کی کارون کی کی کارون کی کارون کی کی کارون کی کارون کی کارون کی کی کارون کی کی کی کارون کی کارون کی کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کی کارون کی کی کارون کی کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کی کارون کی کی کارون کی کارون کی کی کارون کی کارون

س سنوشیرانی کا مان زیرک بت نقا اور ایمی متن کی تنجیل نمیں ہو ٹی تھی کدنسخہ بھویال غالب کی بہنے سے باہر ہو گیا بعض عز ایس نے میں اور ایمی متن کی تنجیل نمیں ہو ٹی تھی کدنسخہ بھویال خالب کی بہنے سے باہر ہو گیا بعض عز ایس نے خوالیں اور نسخہ بھو بال کے ماشیول پر نہ اسکیں۔

م ۔ عرش ما حب کایہ قیاس میم معلوم ہوتا ہے کونسخر شیرانی کی تکمیل کتا بت کے بعداس کا ایک بھیز تیار ہوا جو سفر کلکت میں فالت کے ہمراہ مقاا در ص کی بنیا د پرگل رمنا کا انتخاب عمل میں آیا۔

یر بحث نا مکن رہے گی اگریم ووا ور امور زیر بحث را لائیں کیو نکرنسخہ بھویال اورنسخہ شیرانی کے تقابلی مطالعے میں

ان کی جی اہمیت ہے ۔-المان نسخ مجوبال کے حاشیوں کی کل در ج شدہ بخز لیں نسخ نثیرانی سکے متن میں شامل ہیں ۔ اس کا مطلب پر ہوا کہ ایک ہی د مانے میں نسخ بھو بال اورنسخ شیرانی کا تبوں کے سپر دیستے ۔ اس دقت نسخ بھوبال کمل تھا اور اس سکے حاشیوں پر نسغو شيرانى نامكل تضاا وراس كم متن ميں اصافے ہور سے سطے ۔

(ف) نسود بجوبال كی تبعن از لین نسخ شیرانی كی كتابت سے خارج كی گئی تغیب البسے مقامات پر بقول اوشی نسخ بجوبال برزع " كاحر من درج سبے اور بیمز لین نسخه شیرانی كے تن میں نقل نہیں كی گئی ۔ اس كا مطاب برسے كر غالب كا نسخ بجوبال رباده مكل سے اورنسخه شيراني جواس كاميف بها اس بين بهت سي الي خارج مي -

## نسخ مجوبال كے حاشبوں كى مكى عزايب

ذیل میں شق "الف" "اور"ب" کی تفعیل پیش کی ماتی ہے۔ یہ نہرست وشی صاحب کے حواشی، نسخهٔ محید بیر طبع اوّل اور نسخ عمیدید ( زیر طبع ) کی مدد سے تیاد کی گئی ہیں ۔

شعدجوالهم ويك حلقه كرواب تما كآ فرشيشة ساءت كے كام آيا غبار اپنا آ دمی کوئبی میشرنهسی انساں ہونا ب نطف داع مر صر دهاں ہوجائے گا عشن نبرد بيشه طاب كار مرد مفا یاں ور مزج عجاب ہے بردہ سے ساز کا زغم کے مجرنے عک ناخن مذبوط عدمائیں کے کیا ورو کا عدسے گزرنا ہے دوا ہوجا نا و كُبطِ مِي كو دل دوستِ شناموج شراب ميمراك روزم ناب حمنرت سلامت د النعر) تونیے ہو دیجئے میخا نے کی د اوار کے پاس (پیشعر) بلبل کے کاروبار برہی خندہ یا سے گل د ااشق

شب كد برق سوز د لست زبرهٔ ابراب تفا - 1 بنه بعبولا اضطراب دم شعارى أننظارايا - 1 بسكه دننواري بركام كاأسان بونا ۳ س گرینرا ندوه نشب فرفت بیاں ہوجائے گا - 4 وصکی میں مرگیا جونہ باب نبرو نفا - 6 محرم منیں سے تو ہی نوا یا سے واز کا - 4 دوست مخواری میں میرمی سعی فر ما میں کے کیا - 4 عشرت قطره سبع درياسي فنابومانا - A عیر بوا وقت که سو بال کشاموج شراب - 4 ر یا گر کوئی تا قیامست ملامت - 1. كب فقروں كو رسائى بن ميزار كے يكسس -11 بيكس قدر بلاك زيب وفائك - 11 خود آشیان فائر رنگ بریده مهون ایک میکرید میرسے پاؤں میں زنجیز نبین ده شب دروز ماه و سال کهان کیجیئے ہمارے سائقہ عداوت ہی کیوں مذہو مہوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چا ہیئے مرمی دحشت زمی شہرت ہی سہی

ماات خون در مگر نهفته بزرد می رسیده بول ۱۱۹ مانع دشت نوردی کوئی تدبیر نهیں ۱۵ د ده دمال کهال ۱۹ د دارستداس سے بین کر عبت بی کیوں نه بو ۱۷ مسجد کے زیر سایج نسرایات میا جیئے ۱۸ مسجد کے زیر سایج نسرایات میا جیئے ۱۸ مسجد میں دھی میں دھشت بی مهی

### نسخة مجوبال كالخريس اطافه شده عوايس

بیں اسے دیکھوں بھلا کیا مجھ سے دیکھا جائے ہے سینڈ ہویائے زخت م کاری ہے تب اماں ہجر بیں دہی برد بیانی نے ہے ہے یہ اگر جا ہوں تو ہے یہ اگر جا ہوں تو ہے ہے ہوں دہی جا ہیں والی جائے ہے وہ ہے وہ ہے ہیں دل مجال خواب تو دے جے بیش دل مجال خواب تو دے جے بیش دل مجال خواب تو دے جے اپنی یار نشر ما جائے سے بجر سے ہوئی فدرج سے برم ہرا غاں سکے ہوئے

19- و کیمنا قسمت کہ آپ ایت پر زنگ آجائے ہے۔
19- میچر کی اک ول کو سلے قراری ہے۔
19- کیم فریاد رکھا نسکل نہانی سنے سیجھے۔
19- کرم فریاد رکھا نسکل نہانی سنے سیجھے۔
19- ۱۹- کہمی نیک بھی اس کے جی بیں گرا جائے ہے جیسے۔
19- کہمی نیک بھی اس کے جی بیں گرا جائے ہے جیسے۔
19- کہمی نیک بھی اس کے جی بیں گرا جائے ہے جیسے۔
10- کرت ہوئی ہے یا رکو دہماں کے ہوئے۔

# و ه و نین جونسخهٔ مجمو بال میں ہیں لیکن نسخه شیرانی میں نہیں

دن کهای نه کم کیجے ہم سف مرعا پایا شرارسنگ انداز چراخ از جسم خسس ا عبار کوچ ہائے یہے ہے خاشاک ساحل ہا مرتار نظب رہے رشتہ تبیعے کوکب ہا رشتہ بیک جبیب دربیرہ صرف تماش دام کیا گہر ہیں جو ہوا اضطراب دریا کا رشتہ تبیعے تار جا دہ نسب نرل ہوا جو افتاک گرافاک ہیں ہے آ بلہ پا معفوہ نامہ فلا من بائش پر ہوگیا

كرطوق قمرى ازمرحافة ارتجيرب يبدا جارا کام جوا اور تنار نام ریا ارسے رنگ مل اورا تینه واوار ہو بیدا كب شمراً شغن ناز سبلسناني عبث ع ق ازخط حکید و روعن مور زمح جكرب تشنثراب ووختن بهنوز بلال ماخنك وبيره بإس انفرس كاسر وراوره ب بهانه وسنصبو یوں زکفت بارہوں *کسی سرا* پاشکستہ د ل وكرية فيعية جو ذره عربال سم نهايال مي دنشه سے ہرتم کا دلوا ندرون جاہ سے كرموج أب ب سرايك مين پيشاني (غلط) كربوسة اب شيرس ب اور كلوسورى (قلط) جیشم میں توڑے مک وان تا شکرخوا بی کرے ر غلط خوشی داشم مدنیت استض بدندان سب یخبر مر کان برطفل اشک دست دایر ب اشك ديزى وض بال افناني الميد سي مرحيد حط سبز وزمرد د فمي سي ا يجاد كريبان يا دريرده الوياني واع دل بے ورد نظر گاہ صبابتے

محرفناري بس فرمان خطالقدير يسيدا بحب نامر جو يوسه كل بيام ريا سحركه باع بين وه حيرت گلزار بوسيدا وود شبع كشنة وحمل بزم ساما في عبث شيشة أنشين روح ير نور ين مهو ن سواب بك تبيش الموضق مبوز اگر ده آفت نظاره جلوهٔ گستر تاو خفنك مع سيختلف كيميكده كي أبرد مرعضو مم عديد شكن أساشكت د ل بقدر لفظ ومعتى فكرن احرام كريبان بين سیکرزیرخاک با آب طراوت راه سے ببرمر نوشت مي برى سيداشك فشاني ولاعبث سنت تمناستُ خاطر افروزي محواً دامیدگی سے مان بے تابی کرے بجوم نالد حیرت عاجز و من بک افغاں ہے بهر برورون مرا سرلطف گسترسا برسیے جیثم گر بان سمل شونی بهار دید سید ڈکنٹ سیاہ افعی بدنگمی ہے ورلوزة سامان بالصيديمروساماني شبنم برحق لاز : من لى زادا - إيه

ل نسود شیرانی میں دویف دوسے ، کے آخری در ق منیں میں بہت ہیں جی عزوں کے می ذمین فلط الکھ اسے ان کو جھوا کر باق کے بارسیس بیکن کر دہ نسخ شیراتی میں شد مل باب یا نمیس بیست مشکل ہے ۔
عدد نشرانی میں بیش افتادہ ، وراق میں ۔ رولف الشام یا ہے دفائی اور ان کا اوال عز لی دھندہ اب کے می شیے پر قرک در گرز ایے میں اس کم اند کم ایک ورق یا کھے ذائدا وراق افتاء ، بین اس مقام پر نسخ دھیدیہ کے می مطلعے بیش کیے جانے ہیں ۔ یہ کن مشل ۔ یہ کہ بی اور آخری عز ل سکے سوا اور کون کون سی فول انسونشرانی میں شامل کھیں ہے۔
مطلعے بیش کیے جانے ہیں ۔ یہ کن مشل ۔ یہ کہ بی اور آخری عز ل سکے سوا اور کون کون سی فول انسونشرانی میں شامل کھیں ہے۔
مطلعے بیش کیے جانے ہیں ۔ یہ کن مشل ۔ یہ کہ بی اور آخری عز ل سکے سوا اور کون کون سی فول انسونشرانی میں شامل کھیں ہے۔

یماں پر سوال بیدا ہونا ہے کہ آخر فسخ شبرائی کا مالک کون نخفا ؟ شیخ ایس ایم اکرام کی دائے ہیں اس کا مالک و تی یا لکھنٹو

کا کوئی شخص تھا جے فالٹ اینا کلام سفریں بھیجے رہے ۔ ملکٹو والے قیاس کا کیا قریب ہے اس کا علم بھے نہیں ۔ مالک مام سنے کی ملکیت کے بایدے بیل فرمات ہیں کہ است بی یا کھر صین مرزا ہو سکتے ہیں ۔ مالک رام ماحب

کے اس قیاس کی اساس مند بر ذیل دو بیانات پر ہے :۔

(۱) ورمعلوم ہونا ہے کہ خالت کی نظم و نز خودان کے پاس کھی بھی نہ ہوئی ان کے بعض و وسنوں اور نیاز مندوں نے ان کی تر یات کے بھی کری بر سے نواب فیاالدین احمد خال بنر رئیس او بارواور ذوافعقار الدین بیل کی تر یا میں اور نیاز مندوں کو بھی کی تر ہوئی ان کی تر تر نگی اور جھا کی کے برات میں مارزافا می طور برقابل فرک ہیں ۔ نواب صیا ، الدین احمد خال بنر کی میں اور نیاز مندوں کو بھی کی است خواب فیالدین احمد خال بیان کی مرب کے میں برائی کو ملکتے ہیں ؛ ۔

ویس مرزافا می طور برقابل فرک ہیں ۔ نواب صیا ، الدین احمد خال سے فدر سے قبل خالت میں موزان اکرا باوی کو ملکتے ہیں ؛ ۔

ورضیا لدین خال جا گھروار کو بارو میرے سے بیانی کا ورمیرے شام کو رشد ہیں ، نظم و نز کی کو ملکتے ہیں ؛ ۔

ورضیا لدین خال جا کہ کو ایا اور میں کو ایا دیا تھا کہ کا بیات نظم فاری بی بی تو ایس اور دیا ہوں کی جدد ہیں کو گھتے ہیں ؛ ۔

ان کی چو کھی مال جا گھروار دولو ان ریخت سب می کھائی اور میں بیا ہے اور میر میں ہونے کے سرف بی بنوا ہیں ۔ میری خاطر کم برا ایک کی جدد ہیں کو گھروں کی میار ہیں کہ نواز کا میار کے میں ہونا ہیں ۔ میری خاطر کم برا

کلام سب یک حکمهٔ اسم ہے ۔ بھرایک شہزادہ نے اس مجوعهٔ نظم ونیز کی نقل کی اب دومگر

میراکلام اکتفا ہوا۔ کہاں سے بیفتنہ (غدر) بر با ہوا۔ اورشرکے۔ وہ دونوں جُد کا کہ آئی

خوان میما مرد کیا ۔ ہر جنید میں سنے آدمی و وڑائے کہیں سے ان میں سے کوئی کناب ہاتھ سنر آئی

بقية ك الرشراب نبين النظار سابؤ يجيني ووشو نفس نه الجن أرز وستصابر كينج اس كا " نزك" نسخ مشيرني مي بها س بها يوغ ل ياس كي استعار نسخ شيرني مي منرور منظ -ووی عنن بال سے المتان کل و میر ده شعر) بهی رقبیانه بهم دست وگریبان گل و مبیح رديت ح ے غلا ب عنیون خورشدس یک کرو باو سبكه ده باكو بيال در برده وحشت بي با د (عانتو) رونت د :۔ تونط*ىدىت بىبىت*ادىيال بى بىسنىد استطف خود معامله فدست عدا بلند (عانعر) صرت وسنگرویائے تھل تاجیند دگ گردن خط بیعا نہ ہے ال تا چند يه كام دل كريس كسطرت بيد كم ريا ل فرياد موئی ہے بغرش یا مکنت زباں سنسریا د (پشتر) اس بن ل کے آخری یا کے شعر نسخہ شیر انی کھے الکھے ورق پر موجود ہیں نمرد یا کھے دوشعر البنمول مطلع ) بھی ہوں توعجب نہیں ۔

دہ سب قامی ہیں۔ عرص اس گریوسے یہ ہے کہ نغی فارس کا کلیات، قالمی ہندی کا کلیات، قالمی ہندی کا کلیات و مسکومیرے قامی بنج آ ہنگ ، قامی مہرنیم روز اگر ان میں سے کوئی نسخہ کمتا ہوا نظرائے تو س کومیرے دیسطے خرید کر لینا اور مجہ کو اطلاع کرنا میں فہرت بھیج کہ منطابوں گا ، سام

۲ - آ دا فوظر میں اپنا کلام اپنے پاس نر رکھتے تھے۔ مردوکی تصانیف نوا ب حسین مرزا صاحب کے پاس رہی تھیں، رزنیب
کرنے جائے تھے۔ فارس نو، ب ضیاد الدین احمد خان صاحب کو بہج دیتے تھے۔ کہ انہیں نیزرخف آئٹ تھی کرسکے اپنا
شاگر در شید اور فلیف اول قرار دیا تھا۔ فلیغہ دوم نواب ملاؤ الدین خان صاحب سے تھے سے ''
سکن ٹیر رختاں اور حسین مرزا کے حالات زندگی نسخوشہ ان کے بارے میں اس قیاس کی تردید کرتے ہیں نسخوشیرانی
کی نگیل ۲۲ میں 17 میری کی متی۔ اب اس وقت ان صاحبوں کی ترکیا ہتی ؟ مالک رام نود ان دونوں صاحبوں کے حالات ''لا مذد غانت میں ملکھتے ہیں۔ صروری افتیاس ہو ہیں۔

نیر دختال کے بادسے بی ایکے ہیں ا

دو نواب احمد بخش خاں نے اپنے چھے جار بیٹے جبورے ۔ ایک بیوی سے شمس الدین احمد خاں فال دِمنو نی ۱۹۲۵ دی اور ابرا میم علی خال ، در دوسری سے نو ب ابین الدین احمد خال اور نواب خیا دالدین احمد خال ایسے والد ماجد کی حین حیا ت اور نواب خیا دالدین احمد خش خال ایسے والد ماجد کی حین حیا ت الام او میں فردز پور جم کھ کے حکوان ہو گئے سنے راو یا روکی جاگیر نواب ، حمد خش خال سام ۱۹۲۱ و میں فردز پور جم کام ملحد دی سے رئواب اس کو تر ۱۹۲۸ و میں فوت ہوئے ۔ مینو مقام فیز الدولہ تاریخ و فات ہے ۔ در فرد و فواب خیا دالدین خال ایسے والد بو کوار کی دفات کے دفت ہوئی دی الدین خال ایس کے سے در فرد و فواب خیا دالدین خال ایسے والد بو کوار کی دفات کے دفت ہوئی الدین خال ایس کے سے در فرد و فواب خیا دالدین خال ایسے والد بو کوار کی دفات کے دفت ہوئی کے سے در فرد و فواب خیا دالدین خال ایسے والد بو کوار کی دفات کے دفت ہوئی کے سے در فرد و فواب خیا دالدین خال ایسے والد بو کوار کی دفات کے دفت ہوئی انگو بر ۱۸۱۱ دیل بی بیدا ہوئی ، سے

اس بیان سے بداخذکر ٹامشکل نہیں کہ غالب کے سفر کلکۃ کے وقت منیاء الدین احد خاں نیز رختاں کی مرمرت مجھ برس مفتی۔ ایسے بیں نسخہ شنرانی کی ملکیت کا سوال ہی پیلا نہیں ہوتا تھے۔

شه آ ب ِحبات - آزاد - لجبع بپیار و یم صغو ۹ ۵۰

٠ - غالت از در معن ١٩٥٥

C.

سل اللامده فالت - مالك دام صفى ١٨٠

نیز رختاں کے مالات کے بیے و بیکھیے مرکائیب فالتِ مرئیہ برنٹی جبع عام اصفی او ف نوط بخطوط فالت مرتبہ فلام دسول مرجع دوم مسنی انہا کام جلو وصحیط زرین تیز دخت ں ' مرتبر سعیدا حمد فال طالب جیع دا ۱۹۱۹ دیبا جیمسفی مرتبر سعیدا حمد فال طالب جیع ۱۹۱۹ دیبا جیمسفی

صین مرزا کے بارے میں مالک رام مکھتے ہیں: ۔

دوسجاد مرزا کے والد نواب معین الدولہ ، صفد رالملک ، ذوالفقا رالدین حیدر بہادر
فردالفقاد جنگ المع و ت برنا فرصین مرزا ، غالب کے نمایت گرب دوست سے
بلکر فارسی میں ان کے شاگر دہمی محقے اگر جیشع نہیں گئے محقے لیکن بلا کے سخن فہم اور
سخن سنج کتے ۔ فالت کا اُردو کلام انہیں کے یاں بھع مہوریا تھا جوے ۵ مراد کے بیٹا ہے
بیں دفعت تاداج سوگیا ۔ برشای ناظر فاصر عقے اور بمادرشاہ کی سرکار سے انہیں نفارت
فال بمادر کا خطاب ملا نفار ہور رمغان ۲۰ میں ہو ، ۴ منی ۱۸۸۹ وکوس ، وس کی تمرییں
انتھال کی شعب

مین مرزا کی تر ۲۰۱۱ در میں ۱۲ سال کی گفتی توان کی بیدائش ۱۲۳۳ در میں بہوگی ، اس تخیف کے مطابق ۱۲۴۳ او میں اس کی تمر دس برس کی گفتی - یہاں بھی نسخونشیرانی کی ملکیت کا سوال محل نظر ہے " سٹے

گروس برس کی تھی۔ یہاں ہی سخوسیون کی ملکیت کو تلاش کرنے کے بیے ان کے شاگر دوں میں نہیں ملفاج ،

میں سبنج کوئی پڑھے گی ۔ کلکے سے غالب کی خطون بت جن صاحبوں سے رہی۔ ان ہیں علی مجنق رنجور (بردرسبق مراً غائب ہو عربی غالب کے فرید کی بیات میں مالی بیا الدین احموفال ، فواب صام الدین مراً غائب ہو عربی مالیت سے مرت چار برس جھوٹے تھے ۔ فضوحی خرا بادی نواب ابین الدین احموفال ، فواب صام الدین چدر (بررصین مراً اور رائے جھی سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان ہیں ۔ ان ہیں سے خالب کے فریادہ گرے تعلقات نواب صام الدین چدر نامی اور رائے جھی سے معلوم ہوتے ہیں۔ رائے جمل کی اسمبت بول بھی سے کر دتی ہیں غالب البین معلمات ان کے شہر و کرکئے سے اور غالب کے فراس و تعلقات ان کے شہر و کرکئے سے ۔ اور غالب کا مرسی دیوان کا قدیم ترین نسخ ہے ۔ یہ ویوان ۱۹۵۲ء کا مکتوب ہے ۔ فالب اور اور ایک جمل کے تعلقات غالب کے ساتھ آخر تک نمایت کرے رہیں ۔ ان کے دو نوں جھے جوابر سنگھ جوم اور ہمیواسنگھ در دفالت کے فالت در ذفالت کے شاگر دیو ہے ۔ میات میں دونین ہا

تلافره غالب - مالک دام صفره م

صين مرذا كے حالات كے بيے و يكھے فطوط غالب مرنبہ غلام رسول برصفر ۱۹۸۷ و واقعات وار لحكومت والله البیرا البین احمد حیلد سوم صفح ۱۹۵۰ و یو جار جیارم صفح ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ مها درش وكا روزنا نجر حس نفا می صفح ۱۰۰ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸ معفر ۱۹۸ و ۱

ملاقات رہتی تھی۔ اس سے قیاس ہونا ہے کہ شاید نسخہ شیرانی ان کی مک مور یا پیر حسین مرز اسکے والد نواب حسام الدین حیرراس فینے کے مالک ہوں۔ حسام الدین حیررنا می دمتو ٹی ہر اکتوبر ۱۹ ۱۹ د ، ۱۹ ظوال ۱۹۲۱ ہے) خالت سے خسر نواب اللی مجن معروف کے دوستوں میں بھتے ۔ قیاس ہے کہ غالب سے عربی برطے ہوں گے ۔ اس خانوا دے سے غالب کے تعلقات کی بنا پر بوشی قیاس کے دورائی کا اندازہ موسکتا ہے کہ زیر اثر ہے اس سے تعلقات کی گرائی کا اندازہ موسکتا ہے ۔ ویوب نہیں کہ فالب کے گرائی کا اندازہ میں کا اگردو کلام خصوصاً نسخہ شیرانی اس کی ملیت ریا ہواس بارے میں تعلق طور پر کی کہ اندائی میں ۔ اننا عزور ہے کہ بانسی مولک دوران میں کلام مجمعیت رہے ۔ میں سے خالب کے اشنے تعلقات سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ انہیں سے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات سے کہ دوران میں کلام سے تعلقات کے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات کے کہ دوران میں کلام سے تعلقات کے کہ دوران میں کلام سے تعلقات کے کہ انہیں سفر کے دوران میں کلام سے تعلقات کے کہ دوران میں کا سے تعلقات کے کہ دوران میں کلام سے تعلقات کے دوران میں کار سے دوران میں کار سے دوران میں کار سے دوران میں کار سے دوران میں کین سے تعلقات کے کہ دوران میں کیا ہے کہ دوران میں کر سے دوران میں کین سے تعلقات کے کہ دوران میں کر سے دوران میں کر سے دوران میں کر سے دوران میں کر سے دوران میں کر انہیں سفر کر دوران میں کر سے دوران میں کر سے

## غالت کالیک مشہور ماریخی سفسر دبی سے کھکھ یک ازاریل عاماء تما ۱۹۹ نومبر ۱۹۹۹ء

#### شيخ عمد اسماعيل إني ق

وغيره - گراراده عمل كي شكل اختيار نه كرسكا -

جب کری عمر طغیل ما حب کا میرست ام سمم مبنجا کہ نفوش کے سنے خالت کے مفر تکھنے و کلکتہ کا حال ککھ دو" تو میں بڑا جان مُواکہ کیا جواب دوں ۔ بہکہ عبد نویس مُورخ مولانا العاف سین حاکی سنے کئی مبت ہی مختصر سابیان اس سفر کا" یا دگار غالب میں مجادی یرسو چنتے موسے بی سنے بینام برسے کہا کہ طفیل صاحب سے کہہ دین ۔ "کل آول گا" اور جی بیں یرسوچا کہ کل جاکہ کہہ دول گا کہ "بہجادی یتھر ہے مجھ سے اُٹھا سے نہیں اُ خد سکنا ۔ " جرب حالات ہی نہ ملیں نومضمون کس طرح بینے ج

غالب کارسے واسفر غالب کارسے واسفر مالت کارسے واسفر کی تحروات پڑھنے کے بعد بہ مضمون مرتب کیا ہے ۔ بلا ضرورت کوئی بات نہیں کھی اور سنر ورت کی کوئی چیز حتی الامکان نظر اندار منہیں کی مضمون کوالفا فائے ساتھ طول نہیں دیا۔ گر دا فعات بیابی کرتے ہوئے اختصار سے بھی کام نہیں دیا۔ اوراس کوشش کے بعد ہو مسلمون بن ۔ وہ جربر بعن وگوں نے تعفیۃ اور کلکہ کے سفر کو روعبیدہ عیندہ صغروں سے طور میربیان کمایے ہے ۔ بیکن واقعربیہ ہے کہ یہ ایک ہی سفر تھاا ور کلکہ کے سفوے دوران ہی میں غالب کھٹٹہ بھی گئے تھے ۔ انہوں نے خاص کھٹٹو کے لئے کوئی انگ سفر منہیں کیا ۔ واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم بیسکٹے پر مجبور ہیں کہ کھٹو ہویا کلکہ ، بنارس ہویا فیروز پورچوکہ ، غالب کی تیمبین آن کا ساتھ منہیں چھوڑا ۔ اور جہاں وہ گئے برقسمتی اور ٹاکامی سابد کی طرح اُن سکے ساتھ ساختہ کی ۔ یعجے یا اب اُس واست ان صیب سنگ رم کہا شروع سے آخر بک سنیے جو غالب کی سرگذشت مربات کا المناک گرام م باب ہے :۔

عالت فی برسفر کی و افتار کیا ؟

ابس اس می می است سفر می است می است می است سفر می است می است می است می است می است می است که اس دور دراز سفری دج نبائی جائے که اس دور دراز سفری دج نبائی جائے که اس دور دراز سفری دج نبائی جائے کہ اس دور دراز سفری در ایست کی اور پخت کی است کا است کے اور اس تعدر کے دور میں می دور میرے مان دور سے کام سے کر خامت کے اس سفری عزمن و خاست کے تو اس سفری دو تو در سے کام سے کر خاص کے درخاص کے

مائیداد کے جگڑوں اور وداشت کے تعینوں سے میراول مہت گھرا آ ہے۔ نیز رشتوں کے بیان کرنے میں مجھے بڑی المجھی مجتی ہے اور نہ وہ میری مجھ بیں آتے ہیں۔ گراپی طبیعت پرجر کرکے میں نے فائٹ کے تنعلق ان تعیوں کا منہایت فورسے مطابعہ کیا۔ یاس سے حزودی تفاکہ میں تباوُں کہ فائٹ کھوں گئے ؟ اس سیسلے میں جو کچھ می تحقیق مستند کتابوں سے اخذ وانتخاب کرسکا۔ وہ فریل میں ورج کر دیا ہوں۔ خدا کریے کہ میں نے ایس کے سمجھے اور مجھر بیان کرنے میں فائلی زکی میر۔

أع فروغ ارد ولكفتوك فالب نبري ايساسى ب

ا کہ اُدووز بن کے شہر رختی قانسی عیدالودود ملکتے ہیں کہ عیں نے مبنی تنابوں میں بڑھا ہے کہ دائعر اللہ نظر باللہ دو مراشخص (اُس قت) آگرہ میں اس عبدے پر نائز نظا ؟ (اخبار جما بت اسلام الابور موفر ہما، فروری سیستہ صفح ہا) گرقامتی صاحب نے ذائس کی کیا تام نکھا ہے ۔ اور نہ اُس ومرے شخص کا نام بتا ہا ہے ۔ ایک جیتی سی بات کہدوی ہے۔

• بجاس سواروں کے اس دستہ کا سردار نواج حاجی خان کو مقرر کیا گیا۔ اور اُس کو جی نشا بند خال کے تعلقین میں شمار کرکے دو مہزامہ روبد ساتا نہ دبا گیا۔ برنسا حب عجیب متناز حرفیہ بزیگ واقع موے سے لارڈ لیک اور نواب احریخیش ان کو نشرا نشد مرحوم کا قربی اور وارث تسبیم کرتے ہے گر مرز ا نا دب ان کو اپنار سنتہ وار منہیں ملنتے سے ادر سکتے ہے کہ اسٹوا جراحی خال کا باب نحاج مرز اُندون بابغ رو بہر ماموار پر میرے دا دا قوتان بگ کا سانیس تنا اور اُس کی اولادو ویشت سے ہماری خالہ دا ور تین بشت سے نمار بحوار ہے (متنز اُت

بنش کے متعلق کمینی کے اس فیصلا کے بعد نواب احد بخش نے ، رجول سندا کی کو لارڈ بیک سے اس فیصلہ میں مہایت فلیطور پر رہ نید بلی کرانی کہ نصر کشتہ مرحوم کے وزار کے بیے جو ۱۰ ہزار روپیرسالانہ کی نبٹی منظور مجوئی تھی و دگھٹا کہ بائچ مزار کر دی کئی اوراس کی تعتیم اس طرت کی گئی کہ :-

ویره مزار دوبه سالانه ما دست سات سوروب سالانه ساده مات سوروب سالانه ووبر ار دوب سالانه

ا۔ نسراللہ مرحوم کی والدہ اور مین مینوں کے یہے ۲- مرد اغالب کے سیلنے ۱۲- مرد اغالب کے سیلنے ۱۲- مرد اغالب کے بیائی مرز ایوسف کے لیے ۱۲- شواج حاجی خال کے سیلے

شیخ نیراکرام مکتے بیرکہ" استخبرکارروائی سے مرزاغات و برسان یک بے فیرائی اور لارڈ لیک کی یہ رقعہ آسکے جل کرفالب کی الم مشعلات کا بڑا سبب بن گیا۔ کیونکہ ایک تو اس میں نواب احمد خبل سنے نصراللہ مرحوم کے دیا کے متعلق اپنی ذہرواری وی ہزار سے گھٹا کریائی ہزار کر لی ۔ اور بھر اس میں سے بھی خواجہ حاجی کو دو ہزار رو پدیسا لا ہز دلاکہ شا بدائی سے ساڈ باذکر لی ۔ اکر باقی ہ ا ہزار موجہ بجاس سوادوں کے دہستہ کے احزاجات کے بیاے تھے وہ برائے ام خرج کرنے بڑی" (حیات فالمی ادشیخ محداکوام الله) مولانا فلام دسوں مہرنے بھی ابنی کتا ب خالب میں یہ تغیرالفاظ میں بیان کریے ذرایا ہے۔

مده مرزانصرافتد کی بیری کا انتقال اُن کی زندگی بی میں مورکیا گفا۔

اس وتت جب که به کارروان مون فالب جیوشد منظه مذانین اس کا طرموااورنداس کا اصاس بوار فانا مختورا بهت ما را وه بیت سهت اورزی کیست رسب رئین جب برات بوت اور نیس مالات کا ظرموااوراس کے ساتھ می مذور بات اور افزاجات مہی براحد کے تواول اول تورہ چید وسیت کیونکہ ہے۔

> ۱- كيد تفور في مبت رقم التروالدة اكره ت مين وباكر في تعبس مر ۱- كيد وفيشد الريست أما باكرا تضار

ع- کیر تفورا سرت ساوک مین کے ملادہ نواب احریش جی کردیا کرنے سے ، ذکر فالب )

مرزا فالب نندواب المدنجن سے اس بات كريم شكايت كى كرخواجرمانى كو بهاراً حسددار كيوں بناياً كياست ، وہ رنه بارارشنة وارسے رمميرے بچاكادارث سے .

نوب احد مجن شد ہواب دبا گا واقتی تجرست فلعلی ہوگئ کہ ہیں شدہ آئر ہزی حکام کے سامنے خواجہ ہا جی کو نفر المنڈ کا فربی رمٹ نزوار فلاس کیا ۔ اب کمس طرح اُلکادکروں ہے گرتم اطبینان رکھو ٹھا تہ ماجی کے مرشے کے ابد بید دومبزار کی تقیم نرد نفیبیں کی بائے گی '' گر ، وابد کہ جب ٹھا ہر ما ہی کیا انڈنال ہوگیا فربنش اس کے دومبڑس پی مشتقل ہوگئی اور خااب کوائس ہیں سے کچے مذول و ذکر خااب مشدہ ، خواجہ ما ہی کی دفات و ۱۹۷ موہیں ہوئی کہتا نئال ہا کہ ایس از اکرام ہستہ ہ

اسی آنا بین در را نوخب به بواکه نواب احریجی نے اپنے بڑے بیٹے شمس اردین احدکو اپنا جائشین کرکے و و گوشد نشینی اختیار کی اور شمس الدین احد نے بیاست پر فابض ہوکر وہ ساڑھ سات سور و بیا بھی بذکر و بیتے جو غاب کو بیشن کے دلیتے کئے مجیس کے بید فالب مالی لی فرسے سونت مصیعیت بیں میڈلا ہوگئے ۔ اسی دوران میں ان کا بھائی فرزا بوسعت و بوان ہوگیا اور غالب پرمعییتوں کا پہاٹر ٹوٹ پڑا ۔ املی لی فرسے سود برقرض بینے کی حزورت پڑی لیکن جب المدنی کے بیکر مورا وا ہوا من اصل اوجا بنون نے کی عزورت پڑی لیکن جب شرودا وا ہوا من اصل اوجا بنون نے نہ بدنیا شامنے شروع کئے مہ

ان سب الام ومصائب في ل كرفامب كي بوش ويواس كم كروية واحداس سخت پريشان كي عالم مي ان كوبي تدميرسوهي كه كلكنة جاكر

رجان ایام بی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ستنز ختا ، اپئی نبٹن کے شعلی دیولی وائرگریں۔

یر ختی سفر کلکند کی نوعن و خاکت ، جے بم نے مبت منقرالغاظ میں بیان کیا ہے۔

امید ہے کہ اب ناظرین کرام کی سجو میں بربات آگئی ہوگی کہ مرزا خاب نے اتنا و در و مرا انکاسفر کیوں انتبار کیا ؟

اس کے بعد بم سفر کے منازل ، کوختر کیا نے اور کلکٹ بیننے کا مال تعمل کے سامخد بیان کریں گے ۔مندوم کی کیفیت اور اس کا انجام بی بی بی سے ہو ناگورا و نی فواد لے کلکٹ میں خاب کو بیش آبا ۔ اس کی نفیدیا سے اور میجراس ، مرا گیز کھان کوختم کر ویں سکے ۔

نامب کے سفر کا گائے کے مناف اور کیا گئے کے منعلق بیا بات ایسے منفیاد میں کہ انہیں بیٹو سکر کر خال کوفتا ان کوفتا ہے کوفتا نے نگار کیا تاہ ہے وافعات سفر مجموعہ اضعداد میں کہ بیان کون ہے ؟

غالہ کے وافعات سفر مجموعہ اضعداد میں کے سفر کا میں مبتدا ہوجا نا ہے ۔ اور نہیں جان سکا کہ میں بیان کون ا ہے ؟

اختلات ودون بازن مي يا يا جأ أب-

ا - اس امریس بی کرفائب کس سندی کلکتر دوار بوت باور

۱۰۱ سابات بین می کاد بی سے مسید سے کلکے سکتے یا فیروز پور کرکہ امد مجرت پور ہوتے ہوئے کلکنڈ بینچے ؟

ایس بات بین میں کاد بی سے کہ روا گئی کے دقت ان کی عمد سرکیا تھی ؟ آبا بیا نیس ، کتابیس سال یا نیس اکتبر سال ؟

حقیقات بر ہے کہ داتھا سے ایسے بیچید و اعدمواد آنا تشد ہے کہ حتی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ سیدھا راسنہ کون ساہے؟

مدا تا گا ہے ہے۔

واقدیت کرفاب کی قرینیت اور منبقت ہی کیا ہے حضور رسول اکرم ، نی کریم رحمت العالمیں ، فائم البنین ، افضل البنئر ،
خیرار سل صرت میر مصطفے صلی الله علیه و آلہ وسلم کی بیات مندسہ بیان کرنے والوں میں بھی اننا نضاد اور اس قدر اختلات با با با با ہے جس کی مدنیوں انتہا ہے ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام کے سند ولادت اور کا بری وصال میں بھی یا ہم سخت اختلات ہے رہیں ہے بیاسے فالب کے متعلق بھی اگرامیہ اختلاف ہے رہیں جے بیاسے فالب کے متعلق بھی اگرامیہ اختلاف ہوں نو تعجب کی کیا بات ہے ہے۔

مله اس موتع بربس برکنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ آج کل کے مقابین نے خاب کے منطق بال کی کھال انکالئے بیں کوئی کسرباتی نہیں جوڑی اوراس کھال کی کھال انکالئے بیں کوئی کسرباتی نہیں جوڑی اوراس کھال کھینے بین نہ انہوں سنے خود خااب کی بروا کی ۔ مذخاب کے نتا گرداوراولین وفائع نگار مالی کا لاظ کیا اور صاحت طور برکردیا .
کہ فلاں واقد خالب کو باد نہیں رہا یا فلاں بات کے بیان کرنے ہیں حالی سے سہوجو ا۔

آمدم بربرمطلب إميرت ناجيز خيال مين خاب كے وقل مصدعاً كى كے متعلق مولانا من مرسول مسركى تحقيق زياده قرين صواب سے ده این تاب خاب کے صفر ۱۹ بر تقطراز میں ۱-

اب سوال بدا بوناست كه ناب دال سه مل مدام جوت براس سدوم وه ابني اكيب فارس كمتوب اب وبلت بيل كه ١٠٥ وافينده كو كله ويست بل كر٩٧ فيتعدُ كان برمينيا د كليامت سر فارس صغر ٥ ١٠١س، تخرير، مي سال ورق نهيل د ليكن اس كا فيصاد فشكل نهيل - ذا ب ا عد منت خال كى دفات ربع الاول مشاكاته مر دشم و ١٠٠٧) من جونى اوراس ونت قاب كلكنك تريب بينبي جوت منته دابدا ماننا جا بينبية كم وہ فی نند م م احدمط بن م ع ۱۹ م م مل مکسنو بن سفتے اس زمانے میں نمازی الدین حبدر باونشاہ اووص تنے وران ) مبرے زو کیس ا غلب سے کہ وہ عبد شوال ۱۲ مرا بری کے ابدابینی ابریل ۲۰۱۸ میں دوبل ستے روائے برستے ہوں ن

بس مانه پرآنے که خاب سرم کورٹ کادرواز و کھنگٹائے کے سلنے ماہ او بی ۱۲۰ در میں نہایت سرا سیمی اور میانان کی مالت میں كُلُنة بالنه ك سے وہل سے نكے احدا بيف سفر پردوانہ ہو كئے ۔

وهلی سے مکھنو تک اورکیت کھنے کا مفری فاموش میں اورکسی کومیں بہتر نہیں کہ یہ درمیان سفر کس کے منعلن ب بر مبحد بنت كرم زا غاب و في سے نظے اور الكفتور بينے كئے ۔

اب سوال برئی آبان ہے کہ فاب کو جانا تھا کلکنڈ گردہ لکنڈکیوں بنجے گئے۔ اس کے متعلق جا فالب مکھنوکیوں بنجے گئے۔ اس کے متعلق جا فالب مکھنوکیوں سکتے ؟

حفرت خواجه الطاف مبين ما لى ارتباد در مات بي ١-

" جب مرزاه غامب في سي كلك؛ جافي كالداده كيا تخارتي أس دقمت دان كارداه بس تحدث كا قصد من تحا مكري كد مكهنوس كے بعض ذى افذار وك من سنت جا ہے كے مرزا ايك باركا، نوا بن اسے كان پور بنج كران كونيال آياكہ كونو بھى و يجھے جليد د يا دگار غاسب شائح كرده على مزق اوب مندوس،

٢٠ الك دام صاحب خاب كي زبان سي كي ياد ا

مدقسمتى يد بورسى بين كان بورسنيا بماريز كيابيان مسكر بلف جلنه كاسكت مبى جانى سان مكونكماس شهر من وصنك كاكوني معالج نہیں الااس استے جبوراً اکی کوائے کی یا مکن میں گٹھا پار مکھنے جانا بڑا۔ بیاں میں یا بخ جیسنے سے کچدون اور پر نزم پر بڑار ہا۔ بیس میں سے فراب گورفرج إلى بهاور كه ورود اور باون و اود وسك ان كه اشتقبال كروبان كى جرشى سكر ان وزن مين ميار بال ت اشت تك ك تا بل نهیں نقار نونسیکه مکنترکی آب د بواد سیجے ، بانکل را نمسس نہیں آئ " و ذکر خانسے جع بیمارم صفر ۱۱۴ ۱۵۹ ، نیزرساله اردو ادىب جولائى ١٥ ١٩١٧)

ك مالك رام صاحب و مبرد مبره ۱۴ ما با من قاب كونكينوكي و كمات بي و وكرفاب ماشير صفي ۵ و ١

رمم) مولانا ندام رسول مبر کھتے ہیں کہ مرزا نمالب اس سے وتی سے کھنو کے کہ ''امنیں امید بھتی کہ باز مرصامی مولانا میم ''امنیں امید بھتی کہ باز شاہ اود دوست ایچی رفع ہل مباسقے گی اور وہ اسی سلنے کا فی دن و باب مشہرے دہے '' و غالب از مرصامی مولانا میم کے اس ففرے گی تا بید فالب کے اس مصریح سے بمی ہوتی ہے کہ

ظ لان یاں معتمد الدولہ مہاور کی أمبد

بات بہ ہے کورلا خارب بہت ہے مروسامانی، بڑی پریٹانی اورنسایت ہوت کی ماست ہیں دطن سے تکھے مخفے خود کہتے ہیں ہو۔
''ہیں اُس زمانہ ہیں اپنے بھائی حمرز ایوسف کی بھاری کی وجہ سے ایک مصیبت ہیں گرفنا ریختا۔ مزید بدائ فرخی خوا ہوں نے تعنا فنوں اولہ مشور و نو خاسے میرا ناک میں وم کورکھا نفا ہیں ہے ہیں اس سفر میں اس سے کسی طرح دمی نیار نہیں تفاساس کے یا وجود میں نے اپنے تھائی کو بٹار اور ذیبان کی و است میں جموالا مرما رات میں جوالا مرما رات میں کہ اس کی ظہد اشت کے ساتے مقر کیا ، کچر قرنس نوا ہوں کوطری طرح سکے وم دلا وں سے چپ بٹار اور ذیبان کی و است میں جھوالا مرما رائوں کو اس ور سے جب کرنے اور ان کی نظر سے جری بھیے۔ بھیس بدل کر کسی طرح کا سازوسامان و ساختی سے بیٹر موامذ ہوگیا '' و ذکر خاب صد سونہ )

اگرامیں بجوری اصلاحیاری کی ماست میں انہوں نے بیزنیائی با بوکہ کھنٹو کے داب سے معقول رقع مل جائے تومیری پرنینانیاں دور ہو جائیں فوتجب کی کیا بات سے م

لله دهديوان بوكت عقد ادراى مانت مي ١٥٠ ١٠ ميرمك

سله بهانتهار فالب کی شکل گرفی کے دامنے خوستے ہیں ۔ مان مین ادار در میں میں میں اور مصرف کردی میں میں میں میں

عد مظوظ دادن غالب سند نیران صفوا فد معکود باب بنبورسی فاتریری لا بور-

میں جوان کے سودات میں موجود ہے فاتب اسعانت کے سامنے میں کرنے کے لئے مکمی عنی ریکن مرزاصاحب نے الافات سے بیٹے وو ترطیس الىيى مېش كىس جومنظورىد بوكس -

۱- ایک برگذات میری تعنیم دین دلینی بغول ما مک مام این مگر بر کھڑے ہوکر پذیرانی کریں۔ ذکر فامب صنو ،۱۷) ۲- دورسے نذر دمیش کرنے اسے مجھے معان رکھا جائے۔

اسى وجەست مرزا بغراس كے كەردش الدول سے لبس اوروہ تنزيبش كريں وإلى سے كلكنذ كوموان جو گئے ويادگار فالب شابع كروہ مبس ترتی اوپ معنی ۱ مرمو ، ۱۸ مو )

اس واقد کے منعلق مرزا غالب کا غود اپنا بان مندرجر ذبل ہے۔

ودحهر بانان گردآ مدندوبزرگان انجن شدندورفنة رفئة وكرفاكهاربهائة مرابه بزم آفامبرنا مي ازسادات عامدآن دباركه درآن روز يا بداً بنگ معندالدونگی بلندآوازه بود و برنزی ن فرا زوائے آل کشورو واسا لمهامی آل سلطنت اشتها رواشت ، رسانبدند آناازال جا نسب ايها كشفة إرفت وازي سونيز أشوب بوست كل كرورجون وازمن قراريافت فواستم دستايه عبدت مرانجام داون وره آورد عالم عبود بيف يوصف واشتى و بليع از فكرتصيده ننگ كرد وسبند برب آرندوشكى رجنون شوقم بربيدات كنارنا پيداست ننزانداخت وسواد عباست بم درصندت تعطيل

الماسك السلطنت سند الأفات مذبوسك كم منعلى مرزا فاب صرف أنا كدكرها موش بوسكة بيركه ١٠ " مني درباب طازمنت فراريا فت خلامت كيتن خولتينن دارى وننك شيوة فاكسارى بودتفعيل اي اجمال ونوضي ابرابهام جزب تفرير إ وانتوال كرد !

اس برمانك رام صاحب في راجيت فقره استعال كياب و فرات إلى : -"كماطع سلطان صورت" أفامير ومردا غالب، سكه موراد واكرام كى اس مدكم باف كونيار مذبهوا دكروه كفرسد بوكرمردا كى تغطيم كرسد، الاصرمرنا اس سند كم كوا اين نويشن وارى" كم فعلات اور نبيوه فاكس رى "سكرسط" ننگ" بنيال كرشا نف من واس سنة عافات مذبوسكى: ر ذكر فالب صفر ١٤)

بدرجه نظر ونهايت فصح وبليغ اورسيد نقط بكليات نظر فاب فارس ميجي جوني من بادراس طرح تأوع جونى ب-"مطرح مراجم مك الودد و كامكار فانع مسعود مطلع فهويوطا وكرم سلاله دو وه آوم دام بعطاده ومدعلاد ود عاكر اسدالتواسم مدح اداكرده وركلاده . . . . . . . كليات نشرفارسي صفره ١٠

سے مزا فامب نے بہی نزوا سے بیش کی تاکہ اپن خودواری الدیوست نفس قام رسبت الددومری نزواس سے بیش کی کہ غالب بہائے ك إس بنا بى كيا جوندرميني كرا . ندموم انوامات سفري كس طرت يدر ك بوسك -

سله بدرية فرميداك خودم زا خامب كميان سے ظام رہے انہوں نے مدش الدول كم ان خام بركے ہے كئى تتى بوأس دفت فائب لسلست

مزاناب کا کھنڈ آنا و بسے تو بیکار دہ گرانٹا فائڈہ حزور ہواکہ بیاں سے بٹیسے وگوں اور کا ندبی سے مرزا کے تعلقات قائم ہو گئے۔ شیخ جحداکرام ہس معسد میں نخر پر فرمائے ہیں۔

المان الذیارے وقی مرزا و فاب کا قیام مکنو کو بیشک، بے نینج نابت ہوا مکین اس ذیام کی بدولت بہاں کے جدہ داور نامور)
وگوں سے راہ ورسم دھڑور، بیدا ہوگئ ۔ دجنا نجہ مرزا فالب کی، فارس کا بات نیز میں منعدہ خطوطان بزگوں کے نام میں جن کا نفلی مکھنوسے
مفا رشکا بینے احریک اس نے ، بینج امیرالمند مرور، فالب مانٹن عی فال سیزادہ ہداوران کے صاحبزائے منشی امیر من بیل اعتما والد ولد فورو میں منال منطقہ میں نام میں موری میں الدین فال سیزادہ ہداور جنندالعصر مولانا سید می دسا و جنو بعد میں ، فالب کے
میں ناس منطقہ میں فال دان سیمان مل کیٹرہ ) موری میں الدین فال سیرادہ ہداور جنندالعصر مولانا سربید می دسا و جو دبعد میں ، فالب کے
میں تابت ہوئے ' زمیات فالب د فالب نام اصفر میں )

اکی دوایت کے بوجب مرزا فالب کھنٹو میں مرزا وہرہے بھی طبیعتے۔اورکیو کرنہ طنے۔وہ بلندیا برمزنی کو برمشہور نول کو انہوں سے ان کوانی انہوں سے ان کوانی کی اولی طبیعات کی لوروی مثل ہولی کہ " فوج گردے گی جو مل "بیٹیں کے ویوانے وو" جب ہرزا فالب انے دوبر کی فرائش برا پناکھا ہوا ایس مرزبہ شایا توسا بھڑی ہرویا کہ ہے۔
فالب انے دبر کی فرائش برا پناکھا ہوا ایس مرزبہ شایا توسا بھڑی ہرویا کہ ہے۔

ا درا زراه اکسار دیا بطور خفیقت واقعه بریمی موض کیا که انحضرت بیری نواتب کا بی ہے دو مراس کوچر میں ق م نہیں دکھ سکنا '' در تذکر ہ جلوہ خضر مجلدادل صفرہ ۲۰۱۹)

اس الرح الميس ست يسى المان بول الدفام بندان سے کسی نول کی فرمائش کی توانسوں نے نول کی بجائے ایک سوام شا با اور کہا اب آپ بوا با گزناکوئی مرتئیرت بے جو آپ نے کہا ہو۔ فاعب نے اپیٹے کے بوٹ اُسی مرتئیر کے نین بندانیس کوجی شائے گرسامنڈ ہی بہجی کہ دبا کہ "مرتئے کٹ اوا آپ ہی کا بی جے نے والزوج اردو" کا فاعب مغیر بابت نوم راوسم رہ ۱۹ ام دستی مہم ہے ہم

ا بناکه بواجوم تبریاب نے دبراد انبی کوشایا و فقارین کرام کی دکھی کے ہے بہاں درج کی جاتا ہے۔ خاب کے فقام منظوم کلام میں مرتبہ درف برایس ہے۔ برمعادم نہیں بوسکا کہ خاب نے بیمرتبہ دبرادما نیس کوشائے کے بیے بین مرتبع برتصنیف کیا تخفا یا بہلے کہی کہلا خفا العدفراکش پرسٹا دیا رہبرعال وہ مرتبہ برہے سے

ہاں ، اے نش باز سح شعلہ فناں ہو اے دہلہ نوں ، چشم طانک ستے دوال ہو اے ذرمیہ تم طانک ستے دوال ہو اے ذرمیہ تم طانم کیاں ہو اے ذرمیہ تم مطلوم کیاں ہو گئی سب جبلی بہ نفال ہو گئی سب مبن بات بناتے نہیں بنی اب گئی کہ کہ بیز گئی سات بناتے نہیں بنی

ایت کندند زاد کیام میں مزا فالب ان ہی بزرگ کے بال تشریع ہے۔ دادارہ فردخ الاد مکھنٹوکا فالب نبرجارہ انتخارہ ، ۸ بابت فرمبر، دسمبر ۱۹۹۴ وصفر ماسم)

" بنابرع بست دمنسشم فی تفدرونه جمد از آن سنم آباد برآمدم دنبا بری بست دنیم در داران فررکان بوررسه بدم نه " دکلیات نیز خانب صنی ۱۵۱

مله ودرب منعدود اوان می اس مرزند کے دجعن الفاظ اور معبن شعر بدلے ہوئے ہیں۔ گروہ میم نہیں۔ صبیح انتعاروی ہیں جرواوان نمالب کے وشی ایرائین میں نشائع ہوئے ہیں۔

علی منطوم اس وقع پر فالب نے اپن خودداری کامظام و کہوں کی جب کراک مرئید بینظیندے گور نیجا بسکے ایک دربابی ان کر باباگیا تور بیفٹیندٹ گورزے ان کرتعفیم میں منان کوا چی جگودی ۔ منان کی ندر بول کی رہاں گان کی فوامش تھنی ، خانبین فلعت وا مگروہ یہ ساری ذہیں سیسنے کے بعد بھی دربار میں بیٹے رہے یہ تورکے کئے ہیں اس سب صور نیں بدل گیس ناگاہ کیا فلم مرربا ، مذخد ، مذفلار ، مذخل کا انتظام روالے کے بعد بھی دربار میں بیٹے رہے نیز رسال زبان کان پر بول ن مواج اور رسال اس کے برجے نیز رسال زبان کان پر بول ن مواج اور رسال اس کے برجے نیز رسال زبان کان پر بول ن مواج اور رسال میں فول ہو جوری موج کی جوری صفی ہو و دیباجی مکانیب فاحب مرزم وان میکود کھا ہے ہوں اور میاجی مکانیب فاحب میں گورز کانام مروان میکود کھا ہے ہوں اس میں نیجا ہے کا یہ فیڈ مقرر ہوا تھا۔

د کمنی مِا بینے کروہ رقم دینے کے سائقہ سائل کی تعظیم ہو کرتعظیم کی کرے۔ اگر معمل انگریز ما کم کے دربرا کیب ایک گھنٹ فاقات کے انتظار میں جیٹے ہینے کے بعد غالب کر برہواب طاہرے کہ "اس وقت صاحب کو فرصت نہیں ، بچرا آنا شاق پھرا گروہ ایک دلیسی سلطنت کے وزیراعظم سے فاقات سکے سے بھی بغ كسى نرط كريط جات توغاب فامدُه مي رسن ، نقصان مي مذرست الدان كود إلى شايد اكب كمنشه انفلام بى ذكرنا برا أاور فوراً طلب كرست جات یسے سے ترطمیش داکرتے توبیت مکن منعا کہ ناسب اسعانت اُن کی مناسب تعظیم می کرنا رجناب خواج سیاد حسین صاحب وفرزندمولانا مالی، نے ایک مرتبرہ ۱۹۱۴ میں ہندونتان کے ایک میت بھے مذہبی پیشواسے طاقات کی ورخواست کی ۔ انہوں نے فوراً ان کو بالالیا احداب فرش كسان كااستغيال كبااوراب ياس الب كرسي برأن كوجما بااور مبت بي تعظيم سدأن سيدين آسة - بس سامخة مخفار مجرووسري مزنيه ١٩١٠ ميں خواج معا حب موصوف حالى مسلم إلى سكول يانى ببن كسك كيد عطبه كى خوا بننى ك كرديا سنت حيدرا بادوكن نشريب ك كي اورخاكسة راتم الحروب كوایت مراصه كئے رخواج صاحب میزم كى درخواست بيننى كردياست سے كمشت ميس مزار دو پر بطورا مداوىل جائے ۔ نير ڈھال سورد پدا ہواربطور کرانٹ سکول کوسٹنے رہیں۔ اس نوص کے سے سب سے پہلے کرنیل ٹریخ وزیرایات سے طناعزوری نخنا کیونکہ كرنيل مريخ بفول محرمي نواب منت ق احد ما صاحب فرندار جند عالى جناب نواب في يارجنگ بها در ، حيد را آيا د مين انفاه م ان استهويتنا بب نوادما حب مرم كونل رئي كے بنگلے ير بينے اوراينا كارو جراس كے باغدا مرميم اوبات اس كے كركنيل مربح ان كو با ماوه نوراً خود کوئمی سے بام رنکل آیا اور بے انتمااوب و تعظیم سے ان کوا پنے ساتھ اندر ہے گیا ۔ خواج معاصب نے اپنے آنے کی نوعی بیان ک تواس نے کہا" اسب سے اس براز سال اور صعیفی کی مادت میں ناحق اثنا وور ورار کا سفراختیار کیا ۔ آب مجھے یا ان بہت سے عکمہ کر بمع ویتے۔ بیں آپ کے عکم کی تعین کردیا " اورنی الحنیقت مطاور رفم بیزکسی وفرزی کارروائی کے فررا فی تی اور وصال سورو یہ ما ہوار مجی نتیم مک کے دخت کے برابر حیدرآ اوسے آئے سے۔ ابیامی واتع فاات کے ساتھ بھی بیش آنا، اگروہ فاقات کیلئے برا رطان لکاتے۔ تبل اس کے کم ہم مرزا غالب کو کھنوسے رفعدت کر ہر مناسب معلوم ہوتا ہے کدان کے ذیام مکھنو کے زبان کے دوا دہی بطیف بیاں درج کویں جن کوآب حصرت مولانا حال کی زبان سے سنینے فرمانے ہیں :۔

ا کفتوک ایم دادنی مبت یں جب کے مرزاد ہاں موجود نصے دایم دوز کلینو اوردتی کی زبان برگفت کو ہوری متی داسی دوران میں ایک صاحب نے مرزاے کہ کوجس موقع پر اپل دیلی ایپ نیبی "بولتے ہیں۔ وہاں اپل کھنٹو "اسپ کو " بر لئے ہیں دائی بنا ہے کہ اگپ کی رائے ہیں فیصی ایپ کو " ب یا ایپ تبیی " بر مرزانے کہا استے ہیں دائی معلوم ہوتا ہے ہوائی رائے ہیں دقت یہ ہے کہ شلا آپ میری نسبت یوفوائیں کم ایسی دقت یہ ہے کہ شلا آپ میری نسبت یوفوائیں کم اسلی میں دقت یہ ہے کہ شلا آپ میری نسبت یوفوائیں کم ایسی آپ کوفر سند خصائل جانتا ہوں " اور میں اس کے جواب میں اپنی نسبت یوفوائیں کہ در میں آپ کوفر سند کھوں گا اورائپ مکن سے کہ اپنی شبت کموں گا اورائپ مکن سبت میں قرد بہ فغرہ ، اپنی نبیت کموں گا اورائپ مکن ہوگی ۔ میں قرد بہ فغرہ ، اپنی نبیت کموں گا اورائپ مکن ہوگی ۔ میں قرد بہ فغرہ ، اپنی نبیت کموں گا اورائپ مکن ہوگی۔ میں قرد بہ فغرہ ، اپنی نبیت کموں گا اورائپ مکن ہوگی۔ میں قرد بہ فغرہ ، اپنی نبیت کموں گا اورائپ مکن ہوگی۔ میں قرد بہ فغرہ ، اپنی نبیت کموں گا اورائپ مکن ہوگی۔ میں قرد بہ فغرہ ، اپنی نبیت کموں گا اورائپ میں دائی شبیت سے موائی "

سب ما عزین مرزا کا بر تطبیت من کرچواک گئے۔

(وا تعدیب که) مرزا کا مطلب اس موقع پر) صرف اس قدربیان کرناش که داخه) آب کو مخالف کے بیے تو بولا ہی میں آبان کا سنداس سلیف کے بیے تو بولا ہوگا تو بعد ہوگا ۔ اس طلب کو انہوں سنداس سلیف پرا بہ میں بیان کیا ۔

می کر بفتط ایک سلیفرا بل معیت کے نوش کرنے کے لیے تفاء ور ندا بل والی جی اکثر بجائے" اینے تیک "کے گرسے" آپ کو" بیسلے ہیں۔ اس بیل کھنڈ کی خصوصیت نہیں ہے۔"

(یا درگارغالب مجلس ترقی ادب ایڈ بیشن سفی ۱۵)

(م) " زبان کے متعلق مرزا کا اس تھم کا ایک اور لطیعتر انگفتو کا ہشہورہ (وہ یہ ہے کہ ، دنی میں رتحد کو بعن ونشا ولیفن من " زبان کے متعلق مرزا کا اس تھم کا ایک اور لطیعتر اسے پوچھا کہ " حصرت اِ رنفد مونث ہے با ذکر ؟ " ( آن ، آپ نے کہا" ہمتیا !

خرب رفد میں عور بیں مبھی موں تو مُونث کبو ، اور جب مروم بھیں تو فذکر سمجھو ۔ "

(بادكارغالب صغر وس-- ١٠)

الدخطہ فرایا آپ نے اور شند میرت مالی اکر کوئی مزاحیم فلم کھتے میں نووہ کی کتنا زادہ سنجید گی اور مانت کا بہو سیط موٹے میزنا ہے نہ

امردا فاب كے سفومیں مدت قیام المجان فاب كے سفوكاهند كے سفوكاهند كے منات المردائيں ہے وہ كردا ببال كتنے ول ك رہے اس ميں الكھنومیں مدت قیام البی مختلف بیا نات میں بنو دمرزا كا بیان برہے كہ مبر كھنومیں بانچ مبینے رہا - ووسرے والوں میں سے بین سکتے میں كہ صرف مبینہ ویڈھ حبیبۂ رہے لیعن نماتب كے بہال قیام كى مدت دس ا اوار بنن كیارہ او براسنے بیں - اس سلسلامیں فاتب كے ابال یا جا ہے ا

"بہاں (مکھنویں) میں بانچ جینے سے کچے و ن اوپر سترر پڑیا رہا ۔ ( ذکر نی اب سفیر م ۱ ، ۴۵ ) گرما تھ ہی یا مک رام ماسب حاشیریں مکھنے ہیں کہ" یا درسے کہ بر نومبر۔ دیمبر سلامائیر کا ذکر مبور الاہے ۔ "سجے میں نہیں آ تا کہ طالب کھنو بیس کس طرح بہنے گئے ہ

مولانا غلام رسول بني كتاب غالب كصفى ٩٢ كے صافيد من تحرير فرانے ہيں :-

 نگا میا۔ نما لباً امبیده لائی بوکی که حالات روبیاه مبو گئے میں - لہٰدا ووبارہ زخمنت مفرگوا را کی - مہمند بمبر مجیرد بال تھہے -جب کوئی صورت المبید کے مطابق تنظر خداتی تو کھکتہ رواتہ ہو گئے ہے۔

سین ذفائع سی روں سے نا امیہ کی مکھنو سے روائلی کی اور کے ۷۲ جران تبل فی ہے۔ انہوں نے ملطی کی ہے۔ کیو کمہ ۲۹ وی قعیدہ

سراس الله كوارس المسلم المعلمة المنطق منه كه ١٤ اليون ( وكيونقوم بجرى وعيسوس مربراً بوالنصر مجدها بدى ايم - است يعفي ١١٣)

ائی زازیمی آج کل حین سفر کی اسانیال کہال تیس - صرف بائل اور شابیل کا ڈی اور با مجیر گھوڑے بیسفر ہوا کان بور میں وروو اسے نے اور کھیررائے کی محفوظ مہیں تھے ۔ کیو کہ ملک کے سیاسی حالات انبر تھے یمغلیہ عیاہ وسٹمن کی شمع

بھنے کے فریب متی حس کے بعث مرہلے ہرنگ ہوٹ مار میں مسروف تھے۔ اُوعرا کمریز آ مبتد آمبند کمر شریبے منبوط طور براہنے فدم اسس

بربینیہ بیں جارہے سے ، اور بہت سے حسد الک پر قالبن م بھی سیکے نصے اس برامنی اور سیاسی شکش کی مادت میں ظامرہ کے درسفر تنامشکل اور سخت مواموکا ، اور اکیلے توکسی اوٹ کا صغر کرنا قریبا ناممکن مختا ، اس سیے نیادت سے یم عمولی ساسفر یا بیخ وال میں سطے کیا بعنی وہ

١٦, ذي تعدوم طابق ١١, جون كولكه فوست روا خرم وستا ور ٢١, ذي قعده مطابق ١٢ رجون كوكان بوريشي -

ا کان پرت مونے موئے موئے مرزا نالب اندہ کئے اور دال کیا ۔ باندہ حافے کا سب یہ نفاکہ وال اُن باندہ میں دیا میں باندہ میں دیا میں اس کے ایک زُسند دار رہنا نھا اور اس سے ملنے کے لئے ناکب باندہ گئے تھے۔ بینا نجرا بینے ایک شاگر دا نورالدول میں نواب سدد لند خال مولان جنگ منظن و بن مجھے ساحب ٹیس کدورا کالبی کو ایک خط میں مکھتے ہیں ہ۔

.... " مبراول جانا ہے کہ آپ کے دیکھنے کا میں کس فدرآرزومندموں-میراایک بھائی ماموں کا بٹیا کہ وہ نوائے والفقا

بهادر كي هيقي خاله كابيًا مرّاً نظاء ورمسند شين حال كالبيجياتها- اوروه ميرا مم تيركهي نخا- يني من اليا ورأس ف ابني جبرهي

كا دوده يا تضا - وه باعث مؤاتهامير إنه ( نياسل كمند ، أفكات و خطوط غالب از جرفه مدم )

معلوم ایسا ، و است کربها ای بازه بین خاص کمچه دن امن درسکون کے ساتھ رہے ۔ اور حب کچھ تھوڑا سا امن میں بہاتو اک کوشہ وشاعری کا شوق کچھ ایجرایا اور اکنہوں نے بہال سے کچھ ان بین تعبیف کر کے اپنے ، دینوں اور سلنے والوں کوجیبی ۔ بہانچہ اپنے دیوان کا جونسٹو سفر ملک تہ میں خالب نے ایکھا تھا ۔ اس میں معیف خزییں حاشیہ ریکھی موق میں ۔ اور اُن پر تحریر میرے کو" از بازہ فرستادہ" جس کا حالت مطلب بیرہے کہ ایسی تمام غزاییں بازہ میں کہی تھیں ہے دیوان نوکش قسمتی سے محفوظ رہا اور اب یونمورشی لائبر میری

اے" مائے میں مولانا صرف معنی ال کے مانتید میں ال کا نام نواب الدولد لکھا ہے ۔ مگر صحیح نہیں ۔ چنا بخیر اپنی دومری کمّا ب خطوط نمائے ہیں تھی ہے ہے۔ بران کا نام انو رالدولہ ہی مولانا نے تحریر فرا با ہے۔ " تھا فدہ نمائے ہیں کری مالک دام صاحب سنے بھی صفیر ، کہ ا بران کا نام افورالدولہ ہی رقم فرایا ،۔

لامورس موسيروب - (غالب از مرصفح > ٩)

بندہ میں زیادہ قیام کی ایک وجہ برئی موئی کریہاں پہنچ کہ نامب بیاد موسکتے اور بہت دن کک پٹک پر پڑسے رہے ۔ جسب تدرست موٹ تو بحیراً سے دواز موسکت ۔ یا ہوسکے فیام سے زانہ میں جی بااثر اور تفتدراصی ب کو فاتس نے اپنا دوست بنایا ان ہیں مولو<sup>ی</sup> تدرست موٹ المعنی سلے اللہ ان ہیں مولو<sup>ی</sup> تحدیمی فاص طور پر تعابل وکرہے ۔ ان صاحب سے نام محکمتہ بہنے کہ فالمب انے کئی مخط عبی عکھے (خطوط فالب ان جہر صفیرے) ان صاحب نے فامب کو ایک مغارشی تنظ بھی فراب اکبر طی متولی ا کام باٹرہ مسکل سے نام مکد کر دیا تھا۔

بانده میں چوناه قیام کے بدیا اب بہال سے رواند مورده میں بہنے اور بہال دوروز تھرے۔
بادس مک بیاں سے بلکراک رات روسامی سرکی۔

دورس دور عدا البني -

موڈ و سے میدتارا کے فاقعد 11 کون کا ہے۔ ہوفالب نے دوروز میں طے کیا ۔ کیونکہ کا ڈی بہت اُمِتہ میلی ۔ (فالب اردموف ہ 4)

عبدتارا سے فاقب الدا بادگئے۔ گریہ نہ معوم موسکا کہ وہاں کس اربخ کو پینچے اورکس ایرخ کو وہاں سے دوانہ مرئے (فالب ازمر مدول ) ناشی عبدالودود وفرائے میں کرالدا باد میں فالب نے صرف ۲۲ کھنے تیام کیا گر نہ معلوم میدال کیا ماوٹہ بیش آبا کہ فالب الداباد سے سخت بیزا موسکتے بینا نجد کی فاور راست نہ نہ موتو میں کے لئے سے سخت بیزا موسکتے بینا نجد کر ہوتو میں کے لئے اللہ اللہ کا دیت تالی بنارس آئے اور بیال کا فی ون تھرے۔

اے فروخ اردو کے نا مب بر میں نام احد علی کھے ہے (صفر) ہو صبیح شہیں۔ ابی کا نام مولوی محد علی خال نھا ( غالب ارد برسفر ۹۸ ) کے فالب از مہر صفر ۱۱۱ ۔

سله وكرغاب ازمالك رام صفحه -

مكايا اوركاشى ( باوس ) كى طرف اشارد كرست موست كبندائ كه فالق كاننات اورصائع موجودات كوير بات كب گواراسي كه ابنى بناتى موتى إن بيه شل وبي نظير حبين وهميل بجول مبيى نوم و نا زك صور تو س كو خاكر وسي - اوريه كال مسمار موجا بيس جن ميں بيحبين دو شيز إبير سكونت بذير هي-" یمضمون عامب نے نہایت نوبصورتی اوردلا دیزی کے ساتھ تھنوی" جواغ ویر" کے 9 اشعاریس بیان کیا ہے۔ جوسہ شبے پرسبیم ازروش بانے ترکروش اے گردوں ازوانے

سے نترون موکر ۔

محيضًا! نبيت سانع را گوار السي مان بم ديزوايي دنگيس بېساردا برختم بوشق بي (كليات غالب فارسي مطبوعه نوكتشور بيسي مكعنو در جنودي سيم كترص في ٥٩- ٨٦) غرض بنارسس غالب كوايسايت وأياك إس برستان سے معنے كو ان كا دل نرجا كي - مؤكما كرتے اوركب كر تھرتے - افران

بنارس سے ملکت ایک جرصنی ۱۰ اور تمیذاور مرشد آبا د مرت موست این منزل مفصود برحایینی و درمیانی را سے میں نا کوئی انتوان حادثه ميش آيا- نه كوئي وا تعدايها المبوريد يرمواسير بايان كرف ك نابل مو-

كلكته مينيا أورو بال كاقبام الارتعبان سائلهم مطابق ١١ فردى مستدا كالمات من واردموت وطول مويل مغربية

عاور ی قاف م یا خلد بریسے داخ عکھے حدوں کے پراول کے پرسے ملتے بیں

له داستح ف أو والى كے سرف يك باراد كے متعاق كبانحاك م

گرنمالب نے تمام شہر بنارس کو میریوں کام<sup>س</sup>ان اور موروں کانتیمی بنا دیا۔

اله اس مقع بيش محداكرام صاحب في ايك برى عجب بات تكمى ہے - فراتے جن مرزاكو بارس بيد ريب رآيا - ما بيس برس بعد كلي ايك خطابي مك عداكر مي جواني مي و إل جا يا قروبي بس جانا (حيات عاكب صفى ٨٤) موال يربيد كد عالمب وإلى برحابي مي كم تقد - أن كدعر صرف مع برس کے قریب کی تفی جب وہ بارس کنے میں اور مجانی کی عرب -

اس سے بی زیاوہ عنسنب ایک صاحب معاوت علی صدیقی نے واحدیا وہ ارتباد وزائے ہیں کہ" مرزا عامب نے بنارس کی احرافیت میں ایک منوی جراغ دم ایک نام میں صفحی-ال منوی میں مرزا غالب نے یہ ک کھددیا ہے کداگر نوجوا نی میں یہاں آیا مزما اور تماندواری مے جبکوف نه مرتے تو میمیں دہ جاتا ۔ ( فروع اردو کھنٹو کا غاتب مغربات نومیر ، دممیر سال اندسند ، ۵) بعلت یہ ہے کہ چرابع وہر " خاتب کی کمنی منوی كا نام منهي - نارس كي تعريف مي سيو تمنوى انبول سف كلى جائع و المراسع من كد چراخ و مر تجرياس سارى تمنوى مي كهيل يوكر نبيرك اكرمي حواني مي بيهال أنا قريبيره عاماً ويجيف كي بات به به خالب كي اعمق تفاجويد المفاجيكوه مواني مي بنارس كيا تفاء معلوم ایسام تاسب که صابقی صاحب نے تمنوی چارٹ دیر" کو آبکسوں سے دکھا کر نہیں۔ ورز وہ اس کے تعلق ایسی کھی بوئی غلا اپنی سکتے۔

گھوڑوں پر منجوا - اگر مرکج پر تھوڑی بہت مسافت گھوڑا گاڑی اورکشی کے ذریعہ کی ہے ہوئی - یرجمیب آنفاق مواکر جس دن عالب کلکہ پہنچ - اسی دن کسی غیرمعولی جبتوا ورزحمت کے بغیرا کھیں دہنے کے بھے بہت معقول مکان ملکیا - ہواُن کی صروریات کے لئے بالک کائی تھا۔ میں دن کسی داخل کا فی تھا۔ اسی کان شا۔ میں مقا۔ میان کھا اور پرنعنا تھا۔ اُسی میں مقا۔ میان کھا اور پرنعنا تھا۔ اُسی میں مزاحل موداگر کی موبلی میں مقا۔ میان کھا اور پرنعنا تھا۔ اُسی میں مزودت کی مام جیزی مبیا تھیں۔ می میں مقار کے کو جب کے دورت کی مام جیزی مبیا تھیں۔ میں میں میں مسلوج بانی کا کوال میں ۔ ان مام مبورت کی جا دے دم ممان کا کوار یا ایک روایت کے بوج بھی تھے۔ اور ایک و درمری تحریرے مطابق جیدو ہے اور جدت کے اور کا درمری تحریرے مطابق جیدو ہے اور موارت کے اور ایک و درمری تحریرے مطابق جیدو ہے اور موارت کی موارث کی موارث کے درمان کا کوار کے مطابق جیدو ہے اور موارت کی موارث کی

ر ر ر فعیل صرفی استان کی معرفات کی معرفیت جارحصوں بین سیم موکئی جس کی تغیبل حسب ذیل ہے !-کلکتہ کی مصرفوریں کلکتہ کی مصرفوریں (۱) ہے بنا 10 ور بے تعاب در بین حسن کے ولفریب نظاروں سے اپنی حسن پیشی کی آگ بجبانی ہے کامرقع اُس وقت ہندوستان کیم میں سب سے زیادو کھکتہ ہی میں میر آسکتا تھا۔

الا) شہر کے دمیع وکٹ دہ کوچ و بازاد ۔ باغوں - میرگا موں اور کنارہ ممندر کی میرونفریج سے ول کو تھنڈک اور وہاغ کو وجت بخشنی ۔

(م)، مشاعرد را درشعری مباسخ را میرخون دشوق سے معد بنا اور عمی مجاد اورا دبی مناقشوں میں شرکت اور تموییت کوئی۔ (م) این خیش کے متعلق میرم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا اور اس سلید میں کافی بھاگ دولا کر نی ۔ منام کی انتجا ئیں اورا فروں کی شوشامدیں کرنی ۔ اور اُن کے حضور میں مفارشیں مہم میتجانی ۔

افرالذکرش کو مجھ سب سے بہتے بیان کرنا جا ہئے تھا۔ کیونکہ اسی مقسد کے سے فالب نے آنادود وراز کا سفرانتیار کیا تی ۔

مگر فاص معلم ت کے باعث مجھ اس کوسب سے قریم رکھنا بڑا۔ اب میں غیرواد سرای سعروبنت کی تفییلات عرض کرنا مہوں جہ اس سے دل کے اگر ملائن کی کڑیاں یا کھوں میں اور مجبور یوں کی بڑیاں پاؤں میں بڑی سوئی نہوتیں۔ تو دبلی کو مجبور کر جہاں اس وقت اسے والم شن اور ولغریب نظار سے ابید اس میں بڑی ہور مین لڑکوں سے حص و بمال کی یاد فال سے کہ دل سے ملکتہ تھوڑ نے کے بعد بھی نہیں کہوسے دیا تی اس سے دل میں بیٹ بیشتی رہی اور حق وجال کی یاد فال سے برائیاں کرتی دیں اور وہ اُن کو بھی نہیں بھوسے بینا نیز ان بی زنگیس نظار وں کو یاد در سے کہا ۔

آرک مرتبا نہوں نے بڑے و دوسے کہا ہے

المة ممله إزار سب ببان ما مك رام صاحب اس صدى ك شروع ك ما ما منا عنا - تربر وفيسر جميدا حدصا حب كفت بيل ك شمله بإزاراً عاجي اسي ام سے موجود ہے '' وَ مَا وَ نُو جُوْدِي وَوْدِي 1919 مِسْفَرِيمَ هِيَ )

الله اس وقت كر سركارى نظ مكانون - كليون اور بازارون مير مني لك تعد

تله ذكرِغالب از ما مک ام صفحه ۱۳۹۶ اع- نیز دیمیسورساله ماه نز کراچی ایت حیزری وفوری سیست معمون ناحتی عیا نودو و صفحه ۲۰۹

اک تیرمیرے بینے میں ماراک است اے وہ نازنیں بت ن خود ا را کہ اے اے ا صبراً زا ده اُن کی گابی کر تعن نظر طانت را وه اُن کا اتبارا کرائے اِئے!

علتے کا ہو ذکر کیا توسے ، ہم نشیس وه ميزه زار إت مُعَرّ اكرسي فننب

( ویوان فالت مرتبرمولاً استیاد علی حرش معددم فولتے مروش صفح ۱۲۱۰)

ناكب كي معرد ف موائح الله راور تعاوشيخ عمد اكرام صاحب الملم داره تقافت اسلاميد لامورسف يعي فالت كالحمن برسق اور أهيس ينكف كابيان كياب، وزمات ميل" كلكته مي أن ونون حيينان وزيك كى كترت تقي أن كى كورى جي صورتون ..... في خامب كومسور كرميا-( ميلتِ غالَب من ۵۸)

٧- شہرکے کوچہ و بازار کی سیر کے بہت سے سامان موجود تھے۔ اُس کے کوچہ و بازار کافی روش اورکشادہ تھے۔ اُس کے بانات ا گرچہ فالمب کے وقت کا کلفتہ آن کل کا کلئمۃ نہ تھا۔ گر بھیرتھی فالب جیسے تف کے بینے وہاں دسیسی مهايت د نفريب ورأس كى ميركا بي رئي وكنش قنيس وأس ك مند كانظاره بيدهبين ورجاؤب توجيف كلنه كالفريبيول كى ايك جينك يرونبيرميدهم

ممال ال بارت وكل يعلن :

" بنن كا تقدم الرف كے لئے مردا عالب المسائل من بس بے مغربر روان موٹ اس كے ملسل ميں ولى سے الے كر كلك تا كال كان شمالی من کے اکثر بہے بڑے شہروں سے واتی واقفیت ماسل مرئی ۔ دیکن مکھنڈ ، المآبا و۔ نیارس اور پہندغرض کسی شہر کو کھی شاعری تحبین و نوج سے و وحصد نہ الماسی کلکتہ کے سے مقدرنی ۔ نبارس کی تعریف میں مذرراُن کی ایک زنمین تمنوی اُن کے فارش کھیائٹ ہیں موج وسیے میکی برتعربیت نبارس سے کہیں زیاوہ صبح بارسس کے بیے واقف ہے۔ برخلاف اس کے کلکتہ میں نسوائی شن کے مبلووں کے علاوہ شہری نام جغرافیا کی کیفیتیں بھی فالمب کو تا بل تدرمعلوم موتیں اس تہر کا یا تی - اس کی میرہ زار- اس کی سرکیں ،غرفیکہ اس کی ہر تہران کے يد موجب فرحت متى .... أن كے كليے سے بھے موت ايك فارى خطا من ايك مختفرسى عبارت ملتى ہے جسسے اندازہ ميز ماہے كد بندگاہ ک بین او توامی چل بیل وزاروں کی دونق اور کھنے کے مغربی شہرساروں کی بنر مندی کا مرزا نالب کی جبیعت پر کمن (گہڑ) اثر ہوا- (منصفے دیں) . " چەككىتە جائے از سرگونە كا قالادال، جز چارۇ مرگ ہر حرگونى مېتى مېنرورانش مىبل- ومجزىجنت برىيىنوا بىي بربازارش ارزال ـ (خط بنام على بخش خال ديخور)

کلکتہ کوالوداع کہ کرنا اب بھیروالیس دہلی پہنے گئے مگر :۔

" رسیدی - دلی تلافی بجران کلکته به کرو- تا به شادی چه رسد - سرکدان ایل نظر مرا نگر دسرگرز نداند که این رم و برمزل ربیده به وطن آرميده ايست. بكه پيارد وردمندليت از وطن دورا فياده الازه بداغ عربت بتلاك ( خط بام مولوي معراج الدين أحد)

له مطرالینی ترونازه -

يله ناب سين له بين بل معت له مين سغ كلت سك يه دوان بور ك تق -

ابك فارسى نعط مِن مُصَفِي كَدَاكُر مِن عَبِالدر نرمو التوسب كجيره عِيدار كوطكة هي لس كميا موقا - بيرطند لى عيار شومبايداس طرنا كما في مِن زجه جود الم تصفر و وثوشا آب إست كارا فرشا إده إست ناب و خرا تر إست ثيري

( خط نیام مولوی مرات الدین احمد )

یہ تُہرجے باری تہذیب کے دوراً فرک سب سے بڑے نوعمان نے ہی طرن سرا ا ابہ بھی کلام غالب کے شانقیں کے بیت کچرنہ کچد رقیبی منرور رکھتا ہے ۔ کین آن کا کلکتہ فی مب کا کلکتہ نہ تنایا

و رساله ماه نو كراچي بابت موزي و فروري سيست شرعا ب نمرص فحراد - ۱۵ )

ما رمنا عرب کورمیا و مے ان زمانہ میں بندوسان کے مام شہروں میں نہایت زور شور کے ساتھ مثاعرے منعقد موت ہے ۔ جن می ان القین بڑے ذرق و شرحیا کے اس نمٹ کے بور محروم رہا ۔ بینا بخریمان می مختلف مقام ت منعقد موت ہے بھکنتہ اگرچہ اس وقت نیم بو بین شہر تھا ۔ گر اس نمٹ کے بحو رمجو وم رہا ۔ بینا بخریمان مختلف مقام ت پر باقاعدہ مشاعرے منعقد موت ہے جن میں میشیر فارسی اور کمرا اُرد و مغز ایس بڑھی مہاتی تھیں، وکیل شاہ اود حد نے بھی اس قیم کے کمئی مشاعرے اس دوران میں اینے بال منعقد کیے اور نامب کو میمی اُن شاعروں ہیں شرکت کی دعوت وی ۔

ابک مشاعره کی کیفیت اسب ایک بنا مرسی ناب نی بنی دومشبور عزال مسنانی جرکامعان ہے :ابک مشاعره کی کیفیت اسب ایک بنا مرسی ناب نی بنا اسب ای بیار می است با نوشته ایم است با نوشته ایم افاق را مرادف عندت افرشته ایم ا

تواس وفت بشاعرے میں ایرا نیوں کی ہی بڑی تعداد شرکب تھی۔ اس میں سے ایسا ایا نی فاصل مردا کو جیک عی نے کھڑے ہوکہ کہا کہ" بدعز ل سو ہاں وقت نمالب نے بڑھی ہے۔ اپنی خوری وروانی اور اپنی فنہ حت و بلاعت کے لحاظ سے اپنا جواب منہیں کھتی عجمے اس حقیقت کے اظہار میں کوئی ناق منہیں کہ اس ورجہ کا شاعر آج خطۂ باک ایران میں کھی کوئی نہیں ۔"

ا مناع ہے بدیم اس بناے کا بیال کرنے ہیں جس کی نے یادنے غالب کو باتی مام بھر بھین دکھا۔ ا باب ریخی محیا ولیم ا باب ریخی محیا ولیم

> اے بوری فزل فالب کی کلیات فادسی شائع کر وہ معلیع ختی نونکشور نکھنٹو مطبوعہ جودی مشکسائٹ کے صفحہ ۱۹۱۱ پر وری ہے۔ سے نی نیب از مہر حامشیہ ممن ۱۲۳ بجوالہ روابت عبدالغنور آتا نے مولف تذکرہ بخی شعراً

اورود درىغزل كالمقطع برسيعيد

بنگر جوری غیارے و زِ فاتب گرزر الے ایک آل دم زِجوا واری خربال دوه

اُس وقت آلف آل عرات کی طرف سے ایک سفارت کی عرف کے قائد ایک عالم ایک عائد آئی مونی تھی اس کے قائد ایک غاست کوایک ایرانی کاخرائے میں انہیں سنے فاص مدر پرشام و میں بلا باتھا۔

جب کی کلتے دوسے مالم شعراً اپنی عزبیں اہل مشاعرہ کو سندتے دہے تو ان کے پیراور بوج کام پیکفایت فال ذیربی میم فراتے کہے۔ میکن آب فامب کی باری آئی اور انہوں نے اپنی غزیس سنائی تو کفایت فال نے بڑے ذوق کے ساتند اُن کو واو دی اور غالب کی بڑی تعریف کی (غالب از مرصفی ۱۱۱ بوالہ کلیات غالب نٹر فارشی) اس تموقع بیرمولا ناجہ سے اُڑی بی بات کھی ہے ذریانے ہیں ا

ایرانی کی شاکس عالب سے بلاتے جان اور ایک عزیب الدیار کے معرکمال اور شیانگی اور میذ برحمد ورفایت کی ذکاوت معلوم ب

بن كنة اورجياك فرومايد اور تنك سوصل شعراً كانبيوه ب فالت كالام مي عيب الاش كرف الله و فالت از جهر الدا :

عالت براعتراصات مروب از عالمموازم عالم مبتم

بروسے او ما موار برعام مم

ال شعرد مرمشاعرہ بین احترامی کئے گئے :۔

ا- پیلے مصرمہ میں "مر عالم کی ترکیب فلط ہے۔ کیؤکہ الم "مفرد ہے ۔ اس کا ربط" بہل کے مسابقہ ورست منہیں۔ یعنی نفظ عالم " وا حد ہے۔ اس کیے "مر "کا نفظ وا حد سے پیلے نہیں آسک اور مثنال میں مرزا تبیل کا شعر پیش کیا ہیں کے اہل کلکتہ ومر شدا یا دوغیرہ مہت معتقد بتنے ۔

> ۷۔ بیش کی بیائے بینیز " مردا جا ہے ۔ ۳- موئے زمیاں برخیز دا غیر میرے ہے مالب کی دومری عزل کا مچرتھا شعرتھا ہے مالب کی دومری عزل کا مچرتھا شعرتھا ہے شورانتے بافشار میں مز گاں دارم

طعنروسيدروسا ماني طوفال زده

سه به دونون وزایرالیت نا اب فادسی شانع کروه مبلی خشی نو ککشور کمینو مطیر در ماه جوزری منت کیا به تربیب منور ۱۳ اوره بی ۱۱ دیر دری بین - شد سخت چرت ب کرحنزت موان غلام دمول جر جیسے فائس بزدگ فرما تے بی کا تھے فاتب کے کلام بی بیٹ عربیبی بل سی ب اقالب از جرالیا بی بیست بی ا دب کے ساتھ موان اکی توج کلیات فالمتی فارمی شائع کر ده نوککشور پریس مطبود بی موری کی طرف میڈول کر دانے کی جرات کو تا جول جی کے منور ۱۹ ان سطری پریرشتر موج و بہتے ۔ اس شورے دو سرے معربے پریہ اعترامن کیا گیا کہ بہال زدہ کا استعمال غلط مبوا ہے۔

(اعتران زوه ك كرويه عقاع بيزية إت ومدت كايرل عقاء كرة اضافت ما تقاء فالبازم مالا نام ان فضول، عراضات براور مجه إطوريت أنتبل من اشعار بيش كرف بريرا عصد أيا-ا ختراصات پر عالت کاجواب و و نبطی اور ابوالفنس کوجی کچه مندی سمجتے تھے قبل اور و تف کوکب فاطریس لانے ، انہوں

ف بقول مولا ما حال برى مختى ست كا ي-

" میں دوانی سے تمدفری آیاد کے کتان رہے اسے نول کو شہیں مانیا اور ابل زبان کے سوا محس کے قول کو قابل است و مہیں جسا۔"

غالب کے جواب کاروعمل غالب کے جواب کاروعمل طرف سے اُن پراعز اضوں کی برتھارہ مورثے تی۔

ا خالب کی طرف سے مسالحت کی کوشعش انگرادیث کے لئے ایک ہی معذرین کانی تھا۔ چر جائیکہ منافین کی ایک فرج ك فوج - وومرت بركدو وس فاص مقعد كوك كرهكتمات عقر - إس تجكرت مي يون سن مد ومقصد فوت موماً ما نفا - اورأس مي بڑی رکاوٹ پڑتی تی - اس سنے انہول سنے موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے مصلحت ای میں دکھیں کہ اپنے معرّ صنیر کی طافی آشی كا باتدار ها من أبار طوفان ب تميز من حتم مواوروه اطينان كم سائد اين مقدم كى بيروى من مصروف موسكين -

ند رد شد رسی استی نامه کی تصنیف ایس مقدمه کے انہوں نے اپنے ووستوں سے مشورہ کے بعدایک مواکفاون ابات منسومی استی نام مرکی تصنیف کی ایک نہایت بر ورواور اثرادگیز تنوی فارسی میں تیاری -

منومی کا خلاصیم کا خلاصیم کا کرد بان کا کرمیں ایک مطلوم اور ستم دسسبدہ شخص موں اور انعاف کی بھیک مانگنے کے لئے ملنومی کا خلاصیم کا متال میں اور آپ کا مہان موں ۔ نیس میرے ساتھ نرمی دعجت کا بڑا ڈا ورمہان نوازی کا شوک کریں

اس کے بعد اپنی صیبتوں اور کلیفوں کا حال بہت رقت المست بیرایہ میں بان کرتے ہیں اور زال بعد فراتے ہیں کہ حَبِكُرْت كَ ابْدَاميرى طرف سَت بَهِي مِولَى - بكر مجديه نعط اوراروا اعتران اسك كئے -بن كے جوابات دينے يريس مجور مؤايمرا خیال بھاک میری طرف سے اور اضامت کے سلی شراب یا نے پر آپ صاحبال طمائن موجا بی سے ۔ نیکن ایسانہ بر مرز اور میسدی مخالفنت بڑھتی گئی حب کا مجھے رنجے ہے۔ اور اسی رنی کے باعث میرے مشکوت میں کچیلنی پیدا ہوگئی - لیکن جب میں نے دیکھا

له مرزا تُنَيَّلُ ملمان مونے سے بیلے ہندو مقے ۔ واوائی مسئلے ان کانام مقا موش فردیر آ اوے اِنندے تے ہودہل کے قریب ایک فعیہ ہے۔ اور كھترى فائدان سے تعن ركھتے تھے اسى لئے فائب سف اكن كے تعن يرتحقر آمير كلمات استمال كئے بيشك الم عي مقام كھند وفات إنى -ك يا وكار نالب مولف مولانا مآلى شائع كروه يب ترقى اوب معند ٢٩ - کہ اس سے آپ کی خالفت میں اور ترتی ہوگئی تو میں سنے محسوس کہا کہ کاسٹس میں ہوا ب نہ ویٹا اور نیا ہوتئی اختیار کر ہیں ۔
مجھے اس بات کا بھی اندلیشہ ہے کہ اگر میں سنے صاف بیانی سے کام بیا تو آپ ما حبال میرسے مہال سے حبائے سکے بعد اس بات کو شہرت وہی گئے کہ وہی سے ایک زبان وراز اور سے وقوف شخس آیا نظا اور میہال سے معر وزین پرکیچر اُھیال کر والیں جات کو شہرت اور میں جن بر مفت ہیں بڑام ہوگا ۔ اور یہ بات مجھے گوا دا نہیں کیسیس میں بچپ رہا ہول ۔ اور مرد اُس برائی برائی برائی ہول ۔ اور مرد شکایت زبان برمہی اُن کر کہ مافیت اس ہیں ہے۔

ر إفتين كامعاطه إتونه بين ف اس سے كونى استىغاد دى ، نه بين اس بيركونى حرف گيرى كرنا بهول ، صرف اناكان مول كدوه الب زبان اسحاب بين سے يقيناً نهيں جما - اور سوابل زبان نه جو- اصولاً أس كے كلام كوست دنه بين مانا ما ہنے - شواد وه كننا بران فضل جو۔

ا بی کلکنہ سے آتنی زیادہ معذرت کے بعدیمی غانب مرزا قبیل کی ہجو لیج سے منہیں بیرے - چنانچے تمنوی ، اس کے منعلق فریات میں سے مناسک منعلق فریات میں سے

نظمش أسب جاست را ماند در روانی فسنسدات ما باند

، نشر العشش بال ملاؤس است انتخاب صاح و فاموس است

آ خران اشعار پراپئ تمنومی کوستم کرستے ہیں سه

ایں رقمہا کہ رنجت کا منظال بروسط سے زنامہ اعمال ازمن الرسائی بیتے مدان منڈرت المالی باران بروکہ آید نے مندرت المالیت نری یاران بروکہ آید نے مندر تحوایق کا جمسم برما و سے گنا بھی ما

ا شی نامه و داد سیب م نام شدوالسلام وا لا کوام

ا - غاب کی جسٹنوی کا اوپر ذکر ہوا ۔ اُس کے منعلق موری فیرصین اُڑاد اپنی منسور کیا ب "آب محد حسین اُڑاد اپنی منسور کیا ب "آب محد حسین اُڑاد اپنی منسور کیا ب "آب محد حسین اُڑاد اپنی منسور کیا ب

"جب به بنتنوی مولیوں کے بلسه بس بڑھی گی تو بجائے اس کے کھ خاب کے، کمال کو تبدیم کرنے یا جمان سے اپنی زیات ہوں کا عذر
کرتے ساکیہ نے موا کہ کہ "اس مثنوی کو انام کیا ہے " ؛ معلوم ہوا کہ بُو خالات " (اس یہ) دو مرے نے گلتان کا برفترہ پڑھا ایک ارضان ال
باون العن ورشکم بیجید" اور سب نے بنس دیا ۔ (اب جیات بار بغت دیم شان کو دہ بننے غلام علی اینڈسنز لا بورصنو ۱۹۱۰)

دافعریہ نے کھو ا ہوا ہے ۔

دافعریہ ہے کہ بیا ہونے کہ بیا ہون کو کہ بیا ہوا منا ہے "با و فالدت " کے نام کا ٹوائس واٹ کسی کو دہم دگیان میں نز من سے انہا کہ اس کا نام کا ٹوائس واٹ کسی کو دہم دگیان میں نز من سے منام کا ٹوائس واٹ کسی کو دہم دگیان میں نز من سے منام کی دائس واٹ کسی کو دہم دگیان میں نز من سے منام کا ٹوائس واٹ کسی کو دہم دگیان میں نز من سے منام کا ٹوائس واٹ کسی کو دہم دگیان میں نز من سے منام کا ٹوائس واٹ کسی کو دہم دگیان میں منام کا ٹوائس واٹ کسی کے ذہن میں بیام منا و میں بیان کو منام کا ٹوائس واٹ کسی کرنے ہوئیاں نے دہم میں درام بھی موادی کی دسین آزاد کے اس بال کو من من منام کسی بیا ہوں کا کھیا ہوں سے انہا ہوئیا ہے۔ ایام مالک دام بھی موادی کی دسین آزاد کے اس بال کو من منام کسی بیات اید میں خاص کا کھیا ہوئیات کے اہام مالک دام بھی موادی کی دسین آزاد کے اس بال کو منس منام کسی میں خاص کا کھیا ہوئیا سے دیا ہوئیا ہے۔ کے امام مالک دام بھی موادی کی دسین آزاد کے اس بال کو منس منام میں خاص کی دیا ہوئیا ہے۔ ایام مالک دام بھی موادی کی دسین آزاد کے اس بال کو منس منام

سیجنے ایں اور فرمائے ہیں۔ "ازاد نے اس فلنوی) سے متعلق جو وطبغ آب جیات ہیں مکھا ہت ، دہ ؛ یا نکل بے بنیا داوران کی اپنی من کھڑت ہے ۔ اسس وقت اس دفتنوی ؛ کا یہ نام نختا ہی نہیں نے دذکر غالب از مامک رام ۔ طبق بہا یم نشائ کرود کننے مامور ابرد لی صفی ہ

عالب کے متعلق مولانا ابوالکلام ازاد کا بیلا بیان انظان کی طرف یون کے متعلق اس امرکی عام شکایت ہے کہ وہ انظان میں انظام ازاد کا بیلا بیان

ابنے علم ونفنل کے زود میں کئی بائیں ایسی کہ جانے ہیں جن کا نارج میں کونی وجود نہیں ہوتا ۔ جب اس شم کے بیانا کت سے انہوں سے اپنے ایک و نفنل کے زود میں کئی ایسی کہ جانے ہیں ہوتا توجہ جانے ہے۔ ایسے انہوں جب والد محرم کو اور اپنے فائدان کو بھی نہیں بخشا تربے جائے ہے خاند ان کی حضرت مولانا کی تارک شش گئی ۔ اُس فالب کی کے حالات کی حضرت مولانا کی تارک شش گئی ۔ اُس سلسد میں فرمانے میں ۔

"کلکتہ میں یہ بنگام جی اوگوں نے بیا کیا نفا ،یں ان کے نام معلوم کرنا با بت نفا رگر بجز دونین کے معلوم نہ ہوسکے ایک صاحب احد علی گوبا میرد سکے دستھے ) دومرسے معا حب ان ہی سکے ہم نام موری اسحد علی مدرسہ عائیہ کے نئے ۔ نمیسرسے ندا دب مووی وجا بست علی شخصے کہ دنشش آزاد صفحہ 8 ، ہ - خالب از مہرصفی ایوا 1

يه ام حفرت مولانا شه مرت اس من تخريفرات من كرج كه مين كه دول كالوأب است بناج ن وجرا ادر بغر تحقيق مان بس

کے اور کسی کو اس سے انکار کی جرآت نہ ہوگ ۔ باتی آئی فرصت کے رکمی ہے کہ کاش اور تحقیق کوے کہ یہ بیان ہے ہے یا جموط ؟ گر وہ ہو کہا ہے کہ تا اور اے ہمی نیامت کی تطریحتے ہیں آخران ہی کے مربدین میں سے ایک صاحب ایسے نکل آئے جنہوں نے یہ مجاندہ نہے پورا ہے ہیں پھوڑ دیا ، دروہ ہیں صفرت مولانا کے مبت بڑے منتشدا اور شارح جنا ب مامک رام ایم اے ایل ایل بی انہوں نے حضرت مولانا کے علم ونفل اور اباتت وقا جیت کا بعب نبول مذکرتے ہوئے بڑی صفائی سے مکھ دبا کہ :۔

ا حد علی تربامتری اوروما بت علی سے منتعلی تو کچر سلنے سے قاصر بوں میکن موفق احد علی مدس ما ببرکا نام اس سلسلے بین لینا بنین اُفاط ہے . . . . . ان کی تاریخ دلادت ، ۱ وسمبر ۹ ما ۱۸ اوسے جب کرمرز اکو برسفرهی ۸ م ۱۸ او بیس جینی آبا نفا۔

د ذکر فالیداز مالک رام صدی

اس بیان پرکسی مزیرماشید آرای کی عزدرت نہیں ۔ ناظرین خود ہی ندازہ دگالیں کر صورت مولانا کابیان اس مورت میں مودی احد علی پروند بر مدرسہ مادیہ کاکٹ کے متعلق کن مضکر نیز جو جا نا ہے۔ بنا ہراییا معلوم بڑنا ہے کہ صورت مولانا ہے نام کھنے وفت قطعاً یہ خیال مذفر بابا ہوگا کہ ہیں یہ لکے کرکننی بھالیہ کے برا بر فلاطی کر۔ با بول رشا بدوہ بہنام ایٹ اس یغین میں مکھ کے کہ جب است ند ہے۔ میرافر ما یا ہوا " وکس شخص کو ای جرائت اور بمت بوسکنی ہے کرمیری نزد بداد را کھذیب کرے۔

باتی احد علی گر باسترا ور وجا بهت علی کے نام میبی شاہداس سعساریں ذخبی ہی تکلیس ۔ گران کی جمتر می مالک رام صاحب نند ک

تعقیق نبیس کی۔

شايدانوں نے يہ بات سوچى بوكم مبننا جيانوا تنا بى كركرانك كارى كيانا ندہ مزيد تعبن كرنے سے ر

موا - بید وانعدی طرح ایک دور اواقع می بدشمنی سے حفزت مولانا آزاد بی کے متعلق ب اور اس کے متعلق ب اور اس کے داوی معتبر بزرگ محترم بناب برد فیسر جمبد احمد فال صاحب سابق واکسس

مولانا الوالكام كادوك رابيان

پان مدرسے اس کی سات میں مدہ اپنے ایک سفون میں میں کا موزان فالب کا کلکت ہے گئے ہیں کہ : "مدرسہ کلکہ واران میں بیٹ نگرنے وہ ہم آ ہو ہی قائم کیا ۔ اس کی موجدہ کارت ولانی سکوس کے شال میں ہے - بدا یک وو مز لا عمارت ہے جس کی نیل مزل کے وسط ہیں ایک میں ہے اس صی کو ہر ظرف سے والان گھیرے ہوئے ہیں ساوروال وال سکے بیتھے مدرسہ کے میں ۔ اس نیل مزل کے وسط ہیں ایک میں ور مرز ل نے وسط ہیں ایک میں مزل بی ہے ۔ اکست موج وہ ابویس جب میں کلکت میں تفاوتی مولان ایوالکلام آزاد کیرے میں ۔ اس نیل مزل کے میں جب میں کلکت میں تفاوتی مولادہ کا اور اس میں نبو میں موجودہ کارت میں ، ۱۹ ما ہویا کا اور خالب کو شوی آباء ہو سیا ندہ میں بیٹھک خالار و ڈریٹی 'اس سراخ کے لید ہیں نے مدسد کے برائے آثار تواش کو میں موجودہ میں وی ۔ ایک ساتھ بی نبوش اسا ب کی بنا پر شیر پیدا ہو گیا کہ مولانا کی اطلاح موجودہ میں وی ۔ اس کے ساتھ بی نبوش اسا ب کی بنا پر شیر پیدا ہو گیا کہ مولانا کی اطلاح موجودہ میں وی میں مدرسہ کے انتقال کے متعلق شا بدورست نہیں ۔

کھنے ہیں میرا نیام مختص علام اس سے میری و تواست پر نمان بها درشمس العمل مودی جمد موسی صاحب جوائس دفت مدرسہ کے برنبل شفے رید ذمر لیا کرنتینن کرکے جمعے مسجع کہنے ہت سے مطلع کریں گے۔

بعد میں ان کی طرب سے جوخط مجھے موصول ہوا اس کے مضمون سے اس مسئلے کے متعلیٰ فیصلہ کن معلومات ماصل موہ ہیں ۔ اس خط کا

ترجر عام دليبي كسلنة ورج ذبي سبت -

حب ر مدرسمين بومشاور ١٨١٨ مين بوسة ان كامدرسك يراف كافذات بين ول ذكرسه يانبين ؟

میں اس سیسے میں آپ کی تو بیس صاب ہوں۔ ہوں کا تعن ہے ۔ جون مو ۱۹۵۹ میں فیسلد کیا کہ ایک بھا گئے ایک موفیات ترمنام بنام کے صفر ادار موجہ پر مبدول کرا آء کیا بنا ہوں۔ جہاں برورج ہے کہ گرزفات نے جون موجہ ہو کہ بین فیسلد کیا کہ ایک نیاکا کے ایک موفول ترمنام بنام کا انگا و مال ولزن اسکور کر میں جہاں مینٹر آبادی سعا وزری کی ہے تو کیا جائے اس نوش سے مبعنے ایک لاکھ وہ موہ موہ موہ ہو دویے کی رقم زہری کی فیمن اور دور اس اسک منظور ہوئی کہ نیاز گاری کے کا رنگ نیس بیادہ اور دولان مول کیا اور دور سراکست و موجہ ہو میں بیاں مشتل ہوگیا۔ جہاں کے دب کا فلات میں کوئی تنفیس و نتیاب نیس جون کا

ریساله ما و ترکرایی بابت جنوری و فروری ۹ ۹ ۱۹ مید ۱۹ مناره ۱ سفره ۵ د)

عرهن وعو هے كا مصمورين ورائي وضي يا فائيسن جدوروا نبل كي تيس بن كامضرن برخنا : -

. ۱۹ ) آغری عرفی بیست که مجھے سرکار کی طرف سے خطاب اورفععت مرتمت ذیا با جائے کیؤکہ ہیں نہایت معزی نا زان سے تعلق زخت میوں - نیز حکومت کا ذفا دار اورممید رومیوں اورمیرت سے فارسی السیدے انگریز حکام اور پورمین افسران کی فدیت میں فارور بیشن کو پہلے میں ا

ولیر کی کارر وائیول کاچال اس عرض کوون فون گذر نابر مندر کارروائی شروع برن اور بت سے عنلف ور مفرق مرحوں سے وفتری کا در وائیرول کاچال اس عرضی کوون فون گذر نابر مندر کا کا کا کہ بھی دبی جا کہ بھی نیر زبو یجھر کہ اور اسی طرح آباب، در یکھی کسی افسرنے حاضلا میں رہ کہ بھی کسی ما کم سے معائد الاکر خالی سے موافق موافق موافق کے معاشد ملک میں ما کا میں موافق موافق کا در تنقید موتی کے ایسان اور شہاد نی کذری مدواؤں طرف کے سات اور معلی مقدمی میں دوارس کا در کئے اور کا کی فیصد ند بھوا ۔

نا لب کی کلکہ سے وطی کو والیسی اِ آخر تنگ کرنا لب کو زاکائی اور نامزادی کی حالت میں بنایت رنے و افسوس کے ساتھ مفدمہ کو نا لب کی کلکہ سے وطی کو والیسی اورمیان میں مجبور کر مجبور کا والیس آنا پڑا۔ نالت مجسرت و باس کاللہ سے بہت منموم وصنعان وا

موخه اورمش آبوینظیم آبا و - بانده وغیره موند مورک دحیات فالب ازشیخ محداکدام صخر ۱۸۹ بجواله متفر آنات نما مبصفی ۱۸۱ - ۱۸۰ مورخه ۲ رمیاوی اثنانی سفتا می سفتا سازی در لیس دہل بہنج کئے - انگریزی تا ریخ ۱۹ نوم رساست کمیر تناقب از مهرصفی ۱۹) ۱۰ ون اتوار کا مخفا ۔۔

> اله إلى الله كر بها لا ولد قوت موم تقد م كد الله التقال اكتور علما مركوم والتقا-

، پوشٹر پر پی نے معنمون سے مثروع جی کرمی سیرمبین آدیاجی دساصب کا ، واکی ہے کہ انہوں سنے معنموں نہاسکے سئے کہا ہیں مرحمت ذیا کر میری مدوفریائی ۔ وہی مشکو پر بیں معنموں ہے آخر بیں حجرّ می محطفیل صاحب مدیرٌ نفؤش کا ا واکرٹا موں ۔ کیونکہ انہوں سنے نہی اکس مضمون سکے مرآب کو نے جس کتا ہوں اور رسائٹی کے نما می عنبروں سے جبری بڑی یا عاشت فرانی ورنہ پی مضمون ا دھورا دہ آنا اور ا دھوراً ہی چھپٹا س

# عالب كامه مرتبين

#### بروفيسر حنواجه احهد فاروفئ

### عامت كامفرمر بسن العلامة شامخزونه بيث ن أر كاينوزنتي ديل

3-1-1-95

ایک بہر شریق و انسان بہر سی منعد و رہے گھیں واض ہیں۔ ۱- چیف سکر بڑی کو بُرزے کی بار واشت نبام مہزی تھو بی برنسیب سمریٹری گور ٹرجیزن آٹ انڈ با ہ اس کے بمراہ چیف سکریٹری بمبئی گورنے کی حیثی مو نے ہے ریمبر سنتا کے اور دیزیڈ نمٹ والی کا خطاص میں فالب سے متدر تر نیشن کا خلاصہ ورج ہے ارسال کئے گئے ہیں۔

خطیں لکھاہے کہ واٹس پر بزیر شف اس بات سے آنفاق مہیں کرتے کہ غاتم کا خاندان موجود ہ بنتن سے زیادہ کا نتی ہے۔ ۲- مسٹر جان آ لکم کی یا وواشت بنام جیت سکریٹری ۔

اس کے ہمراہ کورفروں کی تفیقات کی تفصیلی رپورٹ کی نفل مورخ ۲۰ فرمرستان ہے ادسال کی گئی ہے بی تحقیقات اس
بات کی تقدیل کرتی ہیں کہ سند پر لارڈ بیک ہی سے وشخط شرست ہیں اور یہ کد احریجن خان کا جال جین شک و شبہ سے بالا ترخیا۔
مر مر جاری سوئٹ شریع نے سکریٹری کی یا دو اشت نیام واسم یا انکم ریز پٹر نسط دتی ۔ اس کے ہمرا و چھیف سکریٹری بعبی گورنسط کے
ایک مراسلہ کی نفل جبی گئی ہے مراسلہ ہیں کہا گیا ہے کہ حس بیر وا تربرال رڈ ایک کی جرسے وہ صحیح علوم ہو اسے نیز یہ جا بت کی گئی ہے
کہ اس بھوا مزکو ذا بیش الدین خان کو والیس کر دیا جائے ۔

٧- جيف سكيرين كورمنت كى إدوائت مورخ ١٩ الكسن سنداع فالب كين كمعاللك إرساس -

یا دواشت میں فالب کے شامائی میں ملکنہ جانے اور ۱۸ ایریل مشامل کی کو پہشیدن سکری میں تدین اپنی عرضعا شت پیش کرنے کابھی ڈکھیے۔

غالب كالميشن كبيس

فارن ۱۸۴۱ رفر ایمشط پولٹیکل

۲۷ را بریل نمبر ۱۰۸

سيشتل أركابونه - وبي

فادب کی ورخواست بنام مباسی سُوٹنن سکریٹری بوٹنیکی ڈرارٹٹ فورٹ وہیم معروض ہے کہ مبیغ دی ہزار مالا نہ بنٹن کے سنے ان کے سنے ان کو تسلیم کیا جائے اور یہ مقروز بور کے جا گیروار کی جائیر رجی کی الیت مبلغ ۲۵ ہرار موتی ہے ، بر واجب الا وا قرار دی جائے وہ یہ بی عرض کرتے ہیں کہ وہ دستا ویزجی کے اندر مبلغ ۵ ہزار دینا سطے موتے ہیں ۔ اور جے فریق خالف (نواب احریخبن خال ) کرجانب سے واخل کیا گیا ہے ۔ عرض گزار کے فیش کا بوراحتی یا نے میں (جو بلغ دی مزار سالا یہ موتا ہے ) ، فع نہیں جو ا جائے اور بہتر و کا کہ پنہن براہ واست مرکاری خزانہ سے اوا کی جائے ۔

غالب كالميشن كيس

۱۰۹۴ خیشنو آرکایژ، دلې

كورث ريكارة بابت ملاها براي نقل مورخ كيم تمبر ملاه الموصفي ت ٩٩- ( نيز كيوساده صفح )

مست المارية كاكورث ريكار و گورندث آن الأيا ك مثلف اضران كى با دو اُستوں اور ديور توں پرشتن ہے ہو غا مر كے مقدم داہت الشافہ غيثن كے مختلف ہوں اور الدور توں پرشتن ہے ہو غا مرکے مقدم داہت اللہ اللہ منافہ بنیشن کے مختلف مجانو و سکے سلطے میں مزاوجہ و اِل حصر ات كے نام ارسال كى مئى تقیق ۔ ا - بنام مشرم بنرى بقو بى بنید ب سکریٹری گورز حبزل صفات و - مع ۲- بنام بچیف سویری میریم گورنمنت قورت دلیم مفات م م مور بچیف ریز بیشن و بی صفوات ۹ - ۱۰ مورند ۱۰ کتر بیست است

ہم - اسدا تندخان کے مقدمہ میں چین سریٹری کا نوٹ مغانت ۱۱ سا ۱۹ مور نور ۱۹ رانگست سنسا میر

۵- بنام این بی اید نشان اسسکوا زصنمات ۲۹- ۳۵ ( نواب احمد نجش خال کے حق میں فارسی پر والد کا انگریزی زجیر فود۲-۲۸)

٧- بنام تعييسك كري الكم

ع - شام ایل - بی ایستشن صفحات ۱۹ - ۱۵

٨- بنام جاري سُومُنگن چيف سکريري تُوكويمنت فورث وليممنون ت ١١ ٥ - ١١٠

٥ - كيمتى مولُ نارسى وسناويز منواجه حاجى وغيره مزوم مفتم ما وبتون سلنهائه مطابق ١٩ رديع الاول سامل الم

- ١- وينواست اسدا لندنا ل مخدست والمشا زيل لارة وليم نبنك كورنرمزل ان كونس كلكة صفات ٥٩ - ١٨٣

١١- بخورت لارة وليم كميز غركت كو رزيورل أف الرياسفات ١٥- ١٨

۱۲- نیام ایس فریزد- از بی سکریشری تو کورنست پوسته یکل به پارمنست فررت دلیم منوان ۱۹- ۵۰ مورخه ۱۵ بر هم برست کار ۱۱۰ آخر مین و سخند عمد اسدا تندخان براور زاده نصرات به بیان خاب ما گیردارمونک سونسات بخدمت لارژ وییم نبشنگ گورز دنول آف

انديا فرث وليم مغات اع-١٨

۱۱۱- بنام سی- نورس جیعیت سکریژی تو بکت گو نیشنده مینات ۱۸ سه ۱۲۸ مورخ ۱۲۱ را کنویرست ۱۸ مرد

10 - بنام جاری مونتی چیف سکوٹری ٹوگو فرندف ر فریٹ دہیم رصف ت ۹۸ - ۹۰ مورخ ۱۲ فومیسسرسنسلالے تا افریش عرف اشتری مونتی جیف سکوٹری ٹوگو فرندن و انتربیاب خان مبا گیروارسون کم سونسا رسیست وہتم فرم سنسالی ایس از فریش عرف انتربیاب خان مبا گیروارسون کم سونسا رہبت وہتم فرم سنسالی ایس اسال کے 18 - بنام جاری سونسی جیف سکوٹری ٹوگو فرمندٹ فورٹ وہیم پسٹی ت ۱۹ - بنام جاری سونسی جیف سکوٹری گوگو فرمندٹ فورٹ وہیم پسٹی ت ۱۹ - بہ ۹ مورض ۲۲ رحیو ری ساسال کے 1

ع ١ - ازاسدا شدفان مجيمت رائت آزيل گورز جزل سفى ت د ٩ - ٨٩

۹۱ ء نیشنش آرکایزر ، دېل مالب كالنيش كسيس

قارك - ١٨٣٣ - دَيَا يُمنت بِدُيكِ

۱۱۲ ایریل منبر ۱۸۰۰

غالب كى درخواست نام مرظ سوستن سيف سكريش ى

ی درزا سن ان خدمات برشنی جروا بی بروانید کے مندونشان برقایف موسف میتر ال کے باب اور چاہئے انجام دی نفیس مرخوالذکر برمانوی کر کروا تا سے ان کرہ کا حاکم تھا۔ سائل اس بات کی دینواست کرتا ہے کہ جروا تھا ت اس سنے بی مرخی میں می مرفوالد کر برمانوی کا مراف کی مانے سے ان کی تعدیق کی مبت ۔ زال بعد اس سلسلے بین اسے صنر دری مند ( مرفینکیٹ) عنایت کیا جائے ۔

تغذش مرام

۷- غالب کی درخواست شام م فی سیونتن صبیت سکریشری

اس میں کہا گیا سے کہ ہمر ماری شند اور کی مکومت نے ان بجاس سواروں کا جاری ہو اس سے بیٹر اس سے بعم بہ جاکی کمان میں ستے نیروز اور کے عاکیروار نوا ب اج ریخبش فان کو دیا تھا۔ وہ ورنواست کرتے میں کہ فیروز پورک جا گیر میں ان سے حل کی رقم کا تعین کہا جائے۔

29F

شيشنس اربيايية وطي

غالب كائنيشن كيس

فارن ۱۸۹۱- و بارمنسط بدليسكل

٥ رو تمبر غير ١٥١- ١١

ورخواست نامی بہام ڈبیر ایج مینائن ۔ سکریڑی پونٹیکل ڈیا ٹمنٹ فورٹ ولیم
 پیونکہ لیفٹنٹ گورٹرا گرہ نے ان کی ورٹواسٹ کوازر و نے شفقت ملاحظہ نہیں فرایا ا ور گورٹر جزل نے ان کے فیصلہ کو بھال کو بھال کے ایمان کے میں اور کی دیا تا ہے یا آئے ہتا ہ اور ناہ ہوئے ہے یا آئے ہتا ہ اور ناہ ہوئے ہے کہ سائل سے میں ارسال کو وہا جا ہے ۔

٧- دينواست غالب بخدمت لارة الحبيد گورنر بيزل آف اثريا- قورث وليم

عریری وِلٹیکل ڈید شخص سے اس اِت کی اطلاع یا نے ریکہ ان کا دعویٰ فارج کر دیا گیا ہے نما اب کی گورز جزل کے حضر میں معروش ہے کہ .

۱- اہنوں سفے تعشنٹ گورٹر آگرہ سکے فیصلہ سکے خلاف میات کا ان نزاض واض کیا تھا اور ورخوامست کے تھی کہا ن سکے جوابات ا لن سے (تفییننٹ گورٹرسے) ایجے جائی

۲- اگران استفسادات کے جوابات آ مائیں نو ان کی اکیٹن وینواسٹ گزار کو مرحمت کی مبائے بہراگر آمسس کی اجراب منگلے کے ) عرورت زمیمی مبائے توان کے بارسے میں وینواسٹ گزار کوملمئن کی مبائے ۔

سور لہذا اب وہ متم فعرمت ہے کہ اس کے معاطے کو صدر دبوائی عدالت کھکٹہ کے فیصلہ کے ساتے بھیے ویا جائے۔ نیکن اگر عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف مو تواست ان دہود کے شعل مطمئن کیا جائے جن کی بنا پراس کا دعویٰ خارج کہا گل سے

ہم - مزید برا ں معروض ہے کہ اگر گورنر پیزل اس کے معاسلے کو معدروہ انی عدالت میں نہ بیجنے کا فیصلہ کریں - نو اس معاملہ سی تشکل جملہ کا غذائت انگلستان باوشاہ ساہوست باجلاس کونسل سے فیصلہ کے ہیں جو تیے میا تیں ۔

عفوف جمله كاندات متعلقه مقدمه نيز مرقوم الصدرم كانبت

نوٹ: اس درخواست مے جواب میں نمائب کو سکر بیری بولٹیکی کو یہا رشنٹ ملکتہ کی جانب سے یا طادع کی کہ ان میکا ندات کورٹ آن وایرکٹرس کو مجھیے جا رہے میں ر 444

بيشل آركايونه وعي

### عالب كالميشن كيس

فارن - ۱۸۴۷ - دیار رشش پولیکل ۱۸۲۷ - ۱۸ ارش ده - ۱۸

عارايرل منر ۲۷ - ١٧

١- وزعاست غالب بنام وببيوا يج ميكناش سكريشرى تو كوريمنت آف انظر إفورت وليم .

معرون ہے کہ مبلغ ، ۱۰۳۰ دوبہ کا جو س کا بقایا وا جب الا واہے مرحوم کمس لدین خال کے ڈرکہ کے مبلغ ، ۱۰۳۰ دوبیر میں سے جو کو دنسٹ کے پاس مجع ہیں وفیع کر بیا جائے اور ٹمس الاین خال کی جو نظری سے سائی کا چھید مبنی کا بھا بابجہ ب مبلغ ، ۱۰۰۰ مالاند "، اخترام ایر بر مشاکار و دوایا جائے نیز کورٹ آف ڈایر کیٹرس کے فیصلہ تک اسے ، ام روبیرس لانہ کی بنش بوٹاغر اوا کرائی جائے ۔

ا اس غالب کے خط کے جواب میں سکریٹری گورمنٹ سنے ان کے واسانصیدہ فارسی سے بارسے میں گورٹر جزل کی میا نب سے اظہار . ر

عالب كالبشن كبيس

1. - - 44

قارن - ۱۸۳۵ - فرارمنٹ بولٹیکل ۱۸۴۸ اگست میرس ۹ - ۹۵

۱- مسرای مینان سکربری توگورنمنت آف اندیا کے نام فالب کا دمناحتی کمتوب سی ان کے مقد نمین سے متعلق جو کورٹ آف ڈایر کیٹرس کے زیرسماعت تھا کچھ مزید معرومنات درج ہیں۔

٧- غالب كى ورخواست بخدمت لارد أ كلينظ كور نرجزل ان كونسل فررث وليم-

الف : دوسر ار روبیرسالانه فلیفر بوبینی نواجرها بی کواوراس کے بعداس کے دیا کو متنا تھا اس کے خلاف ایل ہے۔ ب ۱ اگرچراس کے معامد سے نعلق تمام کا غذات واخل کئے جا چکے ہیں پھرتھی معاملہ کی صورت ملاکا اضفاد صروری سبت اورسطی دویل میں بیش مماح اور است -

ہے : جبر جارہ اردوں کاریا دجر میرے چاکی اتحتی میں تھا توڑا کیا تو اس میں سے چاس سوار منخب کرکے نواب احد بخش خان کی ماتحتی میں وسے دیئے گئے - مؤ فر الذکر سے نواجہ حاجی کی خدمات کو ہو تدیم رسالہ میں سب سے برانا انسر خابر قرار دکھا اور اسے الدیجاس سواروں کا افسر مقرر کیا ۔ نواجہ حاجی محف ایک فازم کی حیثیت رکھت مقاجے جلہ بندرہ ہزار سالا نہ کی رقم میں سے ہو سواروں کی گہداشت کے واسطے منظور مبوئی تھی مبلنے دو مبزار دو برسالانہ کا الاؤنس مقاضاً -

خواج ما ہی وفات پر اس کا منصب القرش ایط کے مطابق اس کے داکوں کو وے ویا گیا۔ میکن حیب نواب احدیخش خال

کی جائیر شیط مرنی اور کیاس سواروں کا رسالہ توڑویا کیا تب کھی تعجب ہے کہ خواجہ مائی کے وار توں کے سے دومزار روپ سالانہ کا وظیفہ برفزاد مکا گیا ۔ اگر چید مناسب یات بیٹنی کہ خواجہ حاجی کے وڑنا کو ان سکے خاندان کی خدمات شایستہ کے میٹی نظر سمجہ پیٹن وے دی جاتی -

ک - مزیر باگ این کرمیر سے بچا نفران بک خان سے سے جائیری ایدنی برار دوبرسالان طیموئے تھے۔

یہ بورسے کا بورا دفلیفر میرسے بچا سے دارتوں کو بلنا جاہیے بخاا داس بی خاج ما بی اوراس کے دارتوں کا کو ف حصہ نہیں برزا جاہیے تھا بٹر طبکہ موسودہ میصلول رڈ بیک کی دیورٹ مورفرم می سنٹ لیڈ کی بنیاد برکیا جا سے لیں اگر کورٹ آف اور اس کے درتا ہی یا نیچ مزار دوبرسالان بنی کے دارتوں کا فیصد فارسی شقہ بیمنی موسی بھی میرسے جانوں اسٹر میک سے جو میرسے بچا کے دیا ہے مقرد موسی مستی ہیں۔ سنواج ما بی کی دیا ہے سے مقرد موسی مستی ہیں۔ سنواج ما بی کی زندگی ہیں مبلغ با پی مزار روبرسالان میں سے جو میرسے بچا کے دیا سے سے مقرد موسی کے دارتوں کو اس رفع (مبلغ دو مزار روبیللان) کے دو مزاد روبیللان) کے دو مزاد روبیللان کے دو مزاد روبیللان کے دو مزاد روبیللان کے مورث املی تھے دو میں منا مان کے مورث املی تھے دو اس منا موبیل سے سے دوبراس نا نوان کے مورث املی تھے دوبرائی فال سے خاندان سے جو اس نا نوان کے مورث املی تھے دوبرائی موبیل ہے۔

ابدامعروض خدمت بے کر خواجہ ماجی کے وار ٹوں کا دومیزارسالانہ کے لئے استقرار می کا دعویٰ با وجود فیڈینٹ کورٹر کے سالقہ نیصلہ کے جوان کے حق میں تھا ناشظور کیا جائے اور اگر انیس کوئی فطیفر نمنا ہی ہے نووہ الیس مسل بندہ ہزار رویہ سالانہ کی رقم میں سے دیا جائے جورسال کی تجداشت کے واسطے مقرم مرئی تھی۔

ہم۔ فارسی شقر لارڈ ببک نے یہ ہوں سنٹ کو نکھا تھا اور جس کے اندرند اللہ بیک ننان کے وڑا کومبلغ پانے مہزاند روبیر سالانہ وطیفر دیا گیا تھا اور جس میں سے بین دو مرزار روبیر سالانہ نواج ماجی کے واسطے تعین کئے گئے تھے۔

ہ۔ چیف سکریٹری گوزمنٹ آف انڈیا کی جھی مورخر ۱۸ راکست سے ۱۸ میر بنام مرزا عامی جس میں ابنیں برایت کی گئی تھی کہ آئیدہ جملہ درخوانئیں اور کا غذات وغیرہ صرف بغشن کے کورز آگرہ ہی کے توسط سے بھیجا کویں -

میشنل ارکا پونه دیل

غالب کامنیش کمبس فارن ۱۸۸۷ - ڈیارٹمنٹ پولٹبیکل

4 - - 14 mil - UP, 44

ا۔ خالب کا حیثے مورخ ، امرکن سلاک ہے اہم ٹی این میڈوک چیف سکریڑی ٹو گویمنٹ آٹ اٹٹریا ۔ الدآ یا و۔ معردض سے کہ طفوذ مارد واشتیں سجواس سکے اضا فرنیٹن کی ویزوامت اورقصیدہ نارسی اسبس سکے اندر کو رزجز ل کی عدح مراقی

> ا این میڈوک سکریٹری ٹوکو فرنٹ ان انڈیا کی حقیمی بنام مرز اٹا اب میں ۔ ان این میڈوک کھنے ہیں کہ :

بنت اوروکی فروغیرہ کا فیصلہ سابق کو بزنٹ کر کی میں جن کی کورٹ آف ڈاپر پکٹرس نے پورے طور پر ٹوٹین کر دی ہے اُ عزمیں بیا طلاع دی ہے کہ فارڈ صاحب اس مرصوع پر کو کی اور ورخواست قبول نہیں کر بکتے ۔

A-6 - A-7

شيشنس أركا يوزء وبلي

فالب كانيشن كبيس

نارن ۱۸۲۲ه- ڈیارمنٹ پولٹیک ۲ رحولائی ممبر ۱۸۲۱ – ۱۸۷

ا۔ فاکب کی حیثی مورخ ۵ ہوں سلاماء بنام ٹی اپنے میڈوک مکر بیڑی ٹوگورٹمنٹ آٹ انڈیا۔ د بنواست کرتے ہیں کہ تمفوف یا دواشت کوٹ اصل فارسی خط کے جوسکر بیڑی سنے گورٹر جزل کرھیجیا تھا مؤخرالذکو کے ملاحظہ کے واصطے میٹی کر دیں ۔ فالب یہ کھیے ہیں کہ منوز کورٹ آٹ ڈا پر کٹر مسس کے پہان سے کوئی جواب موصول منہیں موا۔ مار طغوف یا دواشت مورخہ فاجرن سامامی کے نیومت لارڈ ایکن براگوزٹر جبزل ٹی ایٹے میڈوک کی تو میورخد ، مامئی سامامی کے م کے جو، ب میں معا عدز پر بجٹ کے وافعات قلم بند کرتے ہیں جس میں اسٹر میڈوک کی تحریب ، اطفاع وی گئی تھی کہ اس اِست میں اور کوئی ورخواست برائے طاح طرمنظور نہ کی جائے گی ۔ اور کوئی ورخواست برائے طاح طرمنظور نہ کی جائے گی ۔

فالب کے بین کروں آف ڈور سانغہ گورنٹ کے فیصلا سے بیج واج تے بیم اشدہ است اور ماحب کے بیٹر وسے رہوا کی فنی کران کے معافلہ کو کو رہ آف ڈوایر کیٹر سے فاحظہ کے سے بیج واج تے بیرا شدہ است اور بی منظر موئی ۔ دوسال بعد غالب نے کورٹ آف ڈوایر کیٹرس کے فیصلہ کے ارسے بی دریافت کیا۔ تو انفیل اطلاع وی کئی کہ یہ معافلہ ۱ مئی سٹ اسٹ کر وال بعد علی ویا کیا بنت مسل کورٹ آف ڈوایر کیٹرس نے ابن سکورٹ میں موالے میکن سکویٹری میڈوک کے خطست معلوم مراکہ کورٹ آف ڈوایر کیٹرس نے ابن کورٹ آف ڈوایر کیٹرس نے ابن کورٹ آف ڈوایر کیٹرس نے ابن کورٹ تو مزل سے ویٹواست کرتے ہیں کہ اس فیصلہ کی ایک نقل میں اس کی تاریخ کے انفیل مرجمت فرمانی مواجہ کے اس کی تاریخ کے انفیل مرجمت فرمانی مواجہ کے ایک نقل میں اس کی تاریخ کے انفیل مرجمت فرمانی مواجہ کے ابن اب کورٹ وجزل سے ویٹواست کرتے ہیں کہ اس فیصلہ کی ایک نقل میں اس کی تاریخ کے انفیل مرجمت فرمانی مواجہ کے۔

سا - کورٹ آف ڈایرکٹرس کی جیمی مورزے ، فردی سندہ کا اقتیاسی -اسداللہ تمال کا دعوی مناسب وجوہ کی بنیا دیر خارج کردیا گیا سے ۔

یدا نتباس نمارب بو ایک وضاحتی حیمی مورخه ۱۵ جون سلامهار (سس پر فی ایج میدوک کے وتفظیمی) کے زریعیمجا گیا۔

۸۰۸ نفایت ۸۰۸ نیشنیل آر کایوژ – دلمی

غير ١٨٠- ١٨

۲۸ وممرسم

غالب كالنيش للميس

ا نامب کی تیفی مویند ۱۹ مولائی سام ایم بنام فی ایج میدول سویلی و گورمنٹ درنواست ہے کہ مفوف عرضی کو گورز جزل کے ملافظ کے واسطیمیٹی کرویں - اورجس ارخ کوئ عرضداشت انتخت اوارسال کی عبائے اس سے معلی فرائیں - اورجس ارخ کوئ عرضداشت انتخت وارسال کی عبائے اس سے معلی فرائیں سے معدون درخواست بھے کہ کورٹ آف ڈایر کیٹرس کے فیصلہ کے خلاف اس کی درخواست بھی کورٹ آف ڈایر کیٹرس کے فیصلہ کے خلاف اس کی درخواست دبیل کو جربٹی ملامعظ ہے اس دوانہ فرا ویں - ما - ٹی ایج میڈوک کی جیٹی مورخ ہر الحست سے ۱۹ مرزا عالم کی جیٹی مورخ ہر الحست سے ۱۹ مرزا عالم کا جو ایک سے جینیا منظور کر دیا ہے - مرزا عالم کی جیٹی مورخ ہر الکست سام اللہ کا بھی میرخ ہر الکست سام اللہ کی جس کی اس میں گواک سے جینیا منظور کر دیا ہے - مرزا عالم کی جیٹی مورخ ہر الکست سام اللہ کی جیٹی مورخ ہر الکست سام اللہ کا بڑی میٹروک شام ٹی اپنی میٹروک شام ٹی اپنی میٹروک شام ٹی اپنی میٹروک سے در الکست سام اللہ کی در سید دی ہے ۔

۱۸۱۰ – ۱۸۱۰ نیمشنل آرکا پوژ، دېلی الله المالية المنت المالية المنت ال

ا - كورث أف فوايركيرس كے كمتوب مورخرى الكورس الكار الله كا أخباس سيوغالب كو تعبيا كيا -

" یہ یا دواشت کمین برائے تخفیق اسوال مندوشان کے پاس بھیج وہی گئی ہے "

الم فالب کی حیقی بنام ا کی ۔ کری سکریٹری گورنمنٹ آف اڈبا ۔

معروش ہے کہ مفوفہ یا دواشت گور نرجزل کے الاطلا سکے اینے چین کر وی جائے ۔

معروش ہے کہ مفوفہ یا دواشت گور نرجزل کے الاطلا سکے اینے چین کر وی جائے ۔

وستخط

رقيدنيازا ميدواد لطعث وكرم امدا لثه

کورٹ آٹ ڈاپر کیٹرس کے پہاں سے کوئی جائب موصوں نہیں موا- اور برک ان کی موجودہ ورٹواسٹ کی ایکنفس ان سکے (کورٹ اُٹ ڈاپر کمٹرس) پاس بھیجے دی تبلٹ گی ۔

۱۱۲-۸۱۲ نیشنل آرکا بوژ - دلی غالب کا میشن کیس ۱۰ دروری بنبر ۲۹۱–۲۹۳

ا- فالب کی چھی بنام مسٹر اید ورڈ سکریٹری گوزشٹ اف اند با۔
اص مان تان کی باود افی کی گئی ہے جوان سے دہی جی مولی تھی اور مزاج برسی کی کئی ہے۔
مار فالب کی چھی بنام مسٹر دری کریٹری کو درنسٹ آف انٹریا۔

گور نرجزں کے فاحظہ کے لئے اپنی درخواست کومنوٹ کیاہے اور بیر امبدکی ٹئی ہے کہ ان پروہی کومفرا ٹی عاری ہے گی ہو کمتوب البرسے مبتیرد وں سوئنٹن پرنسیدہ اسٹر ناک میکٹ ٹن اور میڈوک نے مبذول فرا ٹی تھی ۔

س- غالب ك دينواست بخدمت لادر الين براكورزجزل -

معروش ہے کہ گور نرجبزل کے دورہ الداکہ دکے موقعہ پراخیس ( نا اب کو ) بڑی گیا تھا کہ کورٹ آف ڈا پرکیٹرس نے گورٹنٹ آف انڈیا کے فیصلہ کو بحال رکھا ہے اس پرانھوں نے ( نما اب نے ) ایک اوراہیں بھرسٹی ائڈ منظمہ کی خورست میں روا نے کھی ۔ ۵ راکست کوسائل کومطلع کیا کہا کہ ان کا معالم را نگشتان تھے دیا گیاہے ۔ اسے ۱۹ جینے گذر کئے لیکن انحیں کوئی جواب مہمیں ملا۔ اس دینوارت پر ۱۹ مینوری سے ۱۹ کا نام نے پڑی ہے ۔

٧- سويرى كورزجز ل كي مي مورض و اكست سنهنارع

اطلاح دی گئی ہے کہ فا مب کی یا دوائشت الکی ڈواک کے ذرایعہ کو رہے آف ڈو پر بربرس کے پاس جیج وی جائے گی ۔

نغوش ----

٥ - مشرة في كرى سكريترى كور فرجزل كحيثى مورضهم فردرى سلسل مد

اطلاع دی گئی ہے کہ منوز انگلتان کی مرکار کے بہاں سے کو لُ جواب موھول نہیں مؤا ۔ غالب نے ان ووٹوں فدکورالصدر حضیوں کی آغول اپنی ورٹوامت مورفر ہیں میزری سیمائے ہم محدمت گورز ہے، ل کے مافع طفوٹ کو دی پخیس ۔

غالب كا بيش كيس غالب كا بيش كيس فارن ١٥٥١ و إيمن بوليسكل ١٩٠٠٠٠٠ ١٩ وسمبر نمبر ٥٨١٥

ا - تخریر مورخ ۸ ، دیمبرست افر شام بی بی ایمنسٹن یسکریٹری گورز جزل آف انڈیا باجلاس کونسل فورٹ ولیم -معفوف درخواست اور منسلکہ کا فذات بیش کرتے ہوئے تما لمب انہاس کرتے ہیں کہ انھیں گورز جزل سے ملاحظہ کے واسطے بیش کر دیا جائے اور ازراہ نواز کشن اس کی غالب کو اِفلاع دی جاسے -

رتبه اسعالته فال بإدرزاده نطر لتربيك فال

جاگيردارسدكسسونسا -

مرقومه مشتم وسمبرساه ملاء عيسوى

٧- ورشى است بى بمت جان وسكا ونرش يناس كوروز جبزل با جلامسس كونسل -

فالمب مرحاری کلرک کی ایک پیٹی اپنی درخواست کے بمراہ طفوف کریتے مہیت اس بات کی تحقیق کویا جلستے ہیں کہ آیا ان کا معامد مرحب شی مکدمنظر کی فدمت میں ام می سلاھ کے پیر کوارسال کر دیا گیا ہے جدیا کہ اخیس اطلاع دی گئی تھیں ۔ عرضداشت اسدا نشدخان برادر زادہ نسرانشد میگی خاں

> جاگیروبارمزکس مونسا معردمندمشتم دیم رسیدی

٣- نقل علم كورزجزل

اس كم مراه جارج كارك كي مينى كو دائيس كياكيا ب اور مكما كياب كريب كورث آف دويركيرس كافيصله وصول يردكا-

اس سے عامب کومعلے کیا ماسے گا۔



## 93/18093(1/20)

بوبس برس سے اردوادب اور قوی کلجر کی مسل خدمت سرانجام دسے رہا ہے۔ اس کی مطبوعات کے موصوعات اس کے منتظین کے ارا دوں کی طرح و بیع اور گوناگوں ہیں -افسایہ وشعر سے علاوہ ادارہ نے ارد وفکشن میں متعدد معیاری ناولوں کا اضافركيا بسے اورساتھ سى اس فى مادب كے ان بيلوۋں كوفراموش بنيس كيا جو تجارت اورنفع اندوزى كے نقط نظرسے شاداب ندسى كين على وتحفيقى مشاغل كو آكے برطان برصف والول محسامة تدنى ارتفا ك في الكانات كى شامرابر كيمون اورا دبی سرگرمیوں میں عبت پیرت اور حیل بہل رکھنے کے بئے نہایت منروری ہیں۔ ادارہ فروغ اردو کی طبوعات اس کے کا کاردباراور دیگیرسرگرمیوں کا طرق امنسسیاز مناسن اور پاکیز گی ہے مطبوعات کاعلمی مرنبہ اور اوبی معبار ناشرین کے رحم وکرم برتونہیں موتاليكن ان ميكسى حديك ناشرين كاحصة ضرور موناسه - اداره فروغ اردوكو اين اس نهایت ایم دمه داری کاشدید احماس سے - اس سے اس نے کتا بول کی نشرو اشاعدت کی ونیامین علم وا دسی احترم اور کاروباری دیا سن کا اید معیار فاعم کیا ہے۔ اردوز ابن کے اعتبارسے بہاں ایک مغلوم کی جنبیت اختیار کر حکی سے۔ اوارہ فرویغ ارد د اس سیلی زبان کو کمی کوئی گزند نہیں پینجنے دے گا اور علمی وادبی و نیاس مہینبر ايسے اضافے كرتا رسبے كا يون كى البميت اور افاديت منتقبل ميں بھى قامم رسبے كى-ہمیں اس سے بیں ابیتے آب پر بورا اعتماد ہے اور اگر اس اعتماد میں اردوا در کے شیدائیوں کا تعاون میسسل شامل رہے تو کوئی وجر نہیں کہ سم اپنے نصابعین س کامیاب بذہوں۔

### اخترجمال

## بجيول اور بارود

#### صفحات ۲۰ ۳ ) فیمت جاررو بے باس جیسے

نواین ناول کاروں میں اختر جمال کا نام ٹرانمایاںہے۔انضوں نے مختصر متن میں ہی تکنیک اور زبان وبیان پر دستری ماصل کر لیہے۔" بیمول اور بارو وثین اختر جمال نے زندگی اور اس سے مجتنب کا پنیام دباہے اور ناشر نے اس اعتما دکے سکتا شائع کیا ہے کہ یہ اُر دوکے نما مندو نا ولوں میں سے ایک ہے۔

### بلونت سنگه

### رات بجرراورجاند

#### صفات س ۲۰ و فیت اکدروید

بونٹ سکے نے در دونا ول کو ایک نیار گا۔ اور نئی رون دی ہے۔ سرات مچرر اور میاند " بین اُس نے انسان سکے الاُردال جذہے ' مجتن اور نفرٹ کے بارے بین ایک نیا تخربر کیا ہے جس نے اُر دو سکے تمام قار نین کوچیزنکا دیا ہے۔

#### ڪرشن چندر

## گدسطے کی وابری

#### صفحات ۱۹۱ نیمت تین رویے

گدھے نوخرائے جاتے ہی رہتے ہیں اور ان کے اُنے جانے سے کوئی فرق نہیں بڑنا ، لیکن کرش چندر کا گدھا ان کدھوں ہیں سے نہیں ' بر وہ قاریخی گدھا ہے جو اخبار بھی بڑھتا ہے ، سیاست پر ہے تکان گہ شپ کر ناہے اور مہی وہ گدھا ہے جب نے بنڈت ہروسے ملاقات کی فقی ۔ اس لیے اس گدھے کی والیسی بڑی بات ہے کرشن نے نبایا ہے کہ گدھا بہتی سے کیوں والیس ہوا ؟

ڪرش چندر

### رف کے بھول

#### صفحات ١٨٤ و تيمت تين روب

« تنگست » کے بعد کرشن جِندر کا ایک اور لاڑوال ناول۔ کرشن کو انسانی جذبات و احساسان کی عوکا سی کرمنے میں کمال ماصل ہے اور اس ناول ہیں اس کا بیر کمال اپنے نفط اعووج پر ہے ۔

## ميري بادول كے جار كرشن چندر

#### صفحات ۲۰۲ نیمت چار دو ب

و جوسیج کے راستے پر جیتے ہیں ان کے بیے کو ٹی گھر نہیں ہوتا ہے اور کو ٹی جائے بناہ نہیں ہوتی اور کو ٹی سے یردار مشجر ان کی را ہ میں نہیں ہو تا ہے اور وہ ایک عزم راسخ اپنے سینے میں لیے اس راستے سے گزر جاتے ہی اور اپنے بیٹھیے یا دوں کے خار جبور جانے ہیں جاگ کے شعلوں کی طرح دھرتی سے نکھتے ہیں اور آسمان کی طرف بلند ہو کمران کی شماوت کی گواہی دیتے ہیں '۔ یداس نا دل کا آخری براگران ہے ، پورسے ناول بس کشن نے سچائی اور آزادی کے ابیے می جاغ جلائے ہیں۔

ستدعابدعلىعابد

#### صفحات ۸ ۲ م تمت نین روید

سیدعابدعلی عابدکے وس تنفیدی مضابین کا برمجموعه تنفیدی اوب بیس نمایاں مفام رکھتا ہے۔ انتفاد کا منصب سخن فہی الفاظين اربخ الله أبنه كي تحقيق اور فورث ويم كالج ك تيام كى غايت كم موضوع برتفصيل كم ساعظ الخفول في الماياب اس کے علاوہ "ا فبالبات سے سلسلے میں اعفوں نے جارمختفف موضوعات رفضیلی مجت کی ہے۔

اےحیا

منى كى مونالبزا

#### منات ، ۲ ا م قیمت بارروی اکتران

اے تمیدان او بیوں میں سے ایک ہیں ہزمسلس لکھ رہے ہیں۔ نران کی تحزیریں بحران کا شکا رمومی اور نرجو د جمود میں مبتلا موں یدمٹی کی مونا لیزا" میں ان کے بندرہ افسانے شامل میں اور مرافسانہ اے حمید کے ومکش طرز گارش کا

احمدنديم قاسئ نه

#### صفحات ۲۲۸ قیمت نین رویے

- احمد ندمی قاسمی کے نمائندہ اور زندہ جاوید اضافوں کا جموعہہ ۔ ان میں سے سرافسانہ ار دوا دب کی شا ہرا و بر ایک سنگ میل ہے۔ ہر باشعور کے لیے سوچنے ، محسوس کرنے اور سمجھنے کے بیے ان افسا نون ب أن كنت ما نس من - تسين عباس محمود العقاد

خالدا وران كي شخصيت

صفحات ۱۹۹۹ میرت جار رویے

یر کناب فالد بن ولید کے صرف جنگی کارنا موں کے نذکرے مک محدو دہنیں بلکہ اس میں فالڈ کی شخصیت کا بھر ورجا ترزہ ابا گیا ہے اور تبایا گیا ہے کہ اس فظیم مہدمالار کی شخصیت میں بحیثیت انسان کیا کیا بحظم تیں ہے جب تک اس کنا ہے کہ اس فظمت کا اندازہ ناممکن ہے۔

تصنیف عبدالحبیدالزهراوی زم عبد وارث کامل

25

صفحات ۸ ۲ م تمت یا نی روپ

ام المومنين حفرت خديجة الكبرى كے حالات زندگی اس كتاب بين فعيل سے بيان كے گئے بير - اسلامی تا رزخ كے الكار دور وفلمت كے بيان المومنين نے باطلامی تا رزخ كے المحار دور وفلمت كے بيان المومنين نے باطلات كر دارا داكيا ہے -

تصنیف: عمرابوالنصر ترجم: شرف الدین اصلاحی

عرب کے تبن مرتبر

صفیات ، ۲۲۲ قیمت تین رویدیاں پی

مغیرہ بن شعبہ ، زباد بن ابہہرا در عمرو بن العاص کے ندبر نے تاریخ کے دھارے مورد دئے ۔ یرکناب اب کے بنائے کی کہ ان شخصیتوں نے بیسے کھن موقعوں پرا درکس طرح تاریخ ساز کر دار اوا کیا۔

البعن: عبرابوالنصر عبرابوالنصر مفات: شبخ محمد احمد بالابتى

فلفائے محکر

ع بی کے نامور اہلِ فلم اور مورّخ عمر ابو النصر کی ایک اور مایہ ناز نا بیفٹ خلفا نے راشدین کی زندگی اور کا رناموں کی ایک بچی اور صبح تصویر۔ سان سو اٹھا و ن عفیات رہنمتل یہ کتاب ایک مستند تاریخی دستا ویز ہے۔ یقمت دس روہ ہے

قتيلشفائ

روزن

صفحات ١٢٨ قيمت تين روب يحاس يميه

اس دور کے جن شاعوں کو محل کا مبابی عاصل سُو ٹی سے ان بی قبیل شفائی کا نام عاباں ہے۔ متر مم اور مُوثر فغوں کے زیر و بم قبیل شفائی کا نام عاباں ہے۔ متر مم اور مُوثر نغمات کا مجموعہ ہے۔

آين: عبّاس محمود العقاد رجم : شيخ محمد احمد إلى بتى

بلال

صفحات ۱۵۸ قبت دوروبے کیس سے

معرك منهور فلسفى اديب اورمورخ عباس محمود العقاد ف يركناب تابيف كى ب اورمستيد نا حضرت بلال شك إيمال فود اور روح پر ور وا قعات تعفیل کے ساتھ بان کے ہیں۔ دنیا کی نظروں میں بلال اوا اگرچ ایک حقر غلام سے لیکن رسول اللہ کے خلفائے کرام اورصاب النیں حب احرّام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اس سے بڑے برشے جابر فرمانر دا بھی محروم ہیں ۔

تمنين: عمرابوالتصر ترجمه: شيخ محمد احمدياني

بني أمي

صفحات ٥٠٠ م مَن يانج روي

سرور کا منات کی حیات طبته بر ہے شار کمایس مکھی گئی ہیں لیکن عمر ابو النصر کی برکناب ایک منفر و مفام رکھنی ہے اس كناب مين سرزين عوب كي مختصر ماريخ بيان كي كئي ہے اور بعثت نبوي سيے قبل كے حالات بھي درج بين يمرور كاننام کی موانع حیات براے وانستیں انداز میں تکھی گئی ہے۔

مضابين جال الرين افعالى ترجم عدعبد القدوس قاى

صفحات ۲۰ س من بمت جار روسب

سیرجمال الدین افغانی کے ان روح پرورمضاین کا دل افرور نزجم حفوں سے عالم اسلام میں آ زادی اور اتحاد کی داغ بیل ڈالی ۔ آج بھی ان مضابین کی اہمیت بر فرار ہے۔ ان مضابین کے مطالعہ سے معلوم مؤنا ہے کہ عالم اسلام كيوں كرمتى ہوگا اوراس كے اتحادى را م من كونسى دشوارياں مألى بي -

تعنيف ؛ محمود بن محمد بن عرنوس رجم : شيخ محمد احمد ياني بتي

اسلام كانظام عدل

#### صفحات ہم ۲ م ۲ قیمت جارردیے کاس بیہ

اسلامی دورِ حکومت عدل و انعات اور مساوات کے تحاظ سے انب نی تاریخ میں ایک مثالی حثیت رکھا ہے۔ زیر نظر کنا بیس اسلامی نظام عدل کی تفصیل اور تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ار دو میں اپنی اوعیت کی بر واحدكماب ب

قسیرامبوری

ارج

#### صفحات ۸۰۸ مین تین روید

نیسی را مبوری نے بہت سے ناول تکھے ہیں لیکن " آئج " ان سب سے مختف ہے اس میں ایک ایسے معامتر سے کی روداد ہے جس میں نثر النت اور انسانی آبر و کا کوئی پر سانِ حال نہیں ' جماں نصف خربدار ہیں اور نصف بکاؤ مال۔ زندگی سکے "کلئ حفاثی اور ہیں بھی ہو ساکل کی محکاسی کی گئی ہے۔
"کلئ حفاثی اور ہیں بھیدہ مساکل کی محکاسی کی گئی ہے۔

### فرانگورکمپوری

من المم

#### صفحات ۱۱۲ میمت بادروب

" من آنم "یوں تو فراق کے اُن خطوط کا مجموعہ ہے جرزیا دہ تر ان کی اپنی ڈات ہی سے منعلق ہے 'گرایک بڑا شاعرا بنی ذات کی صدتک رہ کر کبھی نہیں سوچیا۔ یہی و جہ ہے کہ فراق کے خطوط کا یہ مجبوعہ بیک وقت فراق کی ڈاست' فن اور ا دب کی ایک قیمتی دستنا ویڑ ہے۔

تاين: عبد المتعال الصعيدى ترجم: شيخ محمد احمد، ياني تي

عهدنبوی کی اسلامی سیاست

#### - صفحات ٥٠١ م فيمت چه روب

اسلام کویرنزن عاصل ہے کہ اس نے عدل و انصاب اور بہدر دی و مجت کا در وا زہ پوری عالم انسانیت کے لیے کھول دیا۔ اس پاکیڑ ہ سیاست کے علم وار مرور کا اُنات سنے۔ اس کتاب بیں آ ہے کے طرز سیاست پرتفیسل سے بحث کی گئی ہے۔

تقليف : امام ابن تيميله ترجر ابوالقاسم رفيق دلاورى

بيارت الهيه

#### . صفات ۱۲ م مت دوروبے کای

زیرنظرکتاب حضرت امام ابن تیمیہ کے انقلابی خیالات کا مرقع ہے۔ آپ نے سیاسیات اللی اور آیات نبوی بڑس ا امورجن کا براہ داست راعی اور رعایاسے تعلّق ہے بڑی تفصیل سے نشا ندہی کی ہے ۔ ترجہ میں مصنّعت کی طرز نگارش اور اسلوب تخریر کو برقرار رکھا گیا ہے۔

## اُردوغول كولى

عنراق گور کھپئوری

مفات ہم ا ) قبت دورو ہے کیاں ہے

اردوغ لوئی کے بارے یں اُردو کے ہی نقادوں نے متصاد خیالات کا افلار کیا ہے۔ جناب فراق گورکھیوری نے اس کتاب میں اردوغزل گوئی گئے ہارے میں ان نقادوں کے خیالات کا محاکمہ کیا ہے ، اس کتاب سے اردوغزل گوئی کے مابقہ اور موجودہ رجانات کو سجھنے میں بڑی مرد مل سکتی ہے ۔

منواق گور کھیئوری

اندازے ...

منات ۱۹۲۹ قیت آندروی

مصعفی ، فوق ، غالب ، حالی ، واغ ، ریاض خیر آبادی ، فانی اور صرت کی شاعری کا معربیر اور محل تنقیدی جائزه

مادقحسين

پھولوں کے عمل

مفات ۲۲۹ میت پایخ روب

"تغتیم برصغیر کے بعد ارد دافسانہ کچے ایساسٹا اور سکڑا کہ بادی النظر میں اس امرکی کوئی امید باتی مذرہی کہ وہ کہی بھرست ان بلندیوں کو مجو سے گا جو کہی اس کے ذیر قدم اکبی فتیں ، لیکن اب یہ امکان بتدریج روشن ہوتا چلا جار ہے کہ صاوق حسین بھیے منکار دن کی روش کو گرزاں کو بھرسے آواز دیں گے اور اپنے مثنا بدے کی صداقت اور اپنے جذب کی حرارت اور اپنے بیان کی مطافت کے بل پر اُسٹ بھرانی طوف مائی کرئیں گے " سے اور کا ناصاباح الدین احمد )

الوسعيد وتراثيي

منسطو

منعاست ۲۹۷ قیمت جارر بے کیس بیبے معادت حن فوٹے بارے میں بہت کچھ کہا گیاہے لیکن اس کتاب میں فوٹے قریب ترین و دسمت نے فوٹے باہمے ب میں نئی اور اٹو کھی یا تیں بتلائی ہیں۔

معستدطفيك

بحاب

سکھے ہیں جن شخصیتوں کے خاکے مکتے گئے ہیں ان میں بابائے ارُدو مولوی عبدالحق ، پطرسس بخاری ، قاصنی عبدالعفس ر ، قدرت اللہ شہاب ، ابرا ہیم جلیس اور انتظار حبین اور خود مدیر نقوش بعنی محد تفیل ہی شامل ہیں۔

عستدطفنيك

صاحب

صفات ۲۰۵ قیت یا کی رویے

"صاحب" میں سات "صاحبان" کے خاکے ہیں۔ ان صاحبان میں منو ، احمد ندیم قاسمی ، حبگر مراد آبادی شوکت تعانوی ، فراق کو رکھبوری ، سیدعا بدعلی عابر اور احسان دانسش شامل ہیں ۔ ایک تو خود ان " ساحبان" کی شخصیت ہی دلکش ہیں اور اس پرمشزاد طفیل کا انداز نگارش ۔

معستدطفنيل

آپ

صفات ۲۲۷ قیت بای رقید

جوسٹس میری آبادی ، نیاز فتچوری ، اخترا در بنوی اور کرشن چندر کے دلچ ب نا کے جن کا مطالعہ آب کو ان شخصیتوں سے اور بھی فریب کر دے گا۔ ان ایکہی نگاری میں اس کتاب کو فراموس نے کیا جاسکے گا۔

محسمدطفنيل

محترم

صغات ۱۵۰ کیت چارروس

محونة كام احتة الصارى دهلوى

بادة شبانه

صفعاست ١٨٠ قيت ين ويه ياس سي

 . مُورَدُكُامُ حِكُرِمُواد آبادى

منعله طور

#### مفات ا ۲۵ و قیمت دس روسیے

حگرمراداً با دی کی غزلوں کا مجموعہ 'صوری اورمعنوی دونوں لحاظ سے اپنی مثال آپ ، ان میں ایسی غزلیں ہیں شامل میں جن کے باعث شاعری کو بیغیبری کاجزوممجا عا آسہے۔

سيبدعبدالحميدعدم

تول وقرار

#### سفمات ۱۹۸ قیت دورد پریاس بیب

عدم کی زندہ رہ جانے والی نوزلوں کا حبین ترین مجموعہ ، عدم کی شاعری میں سرشاری بھی ہے اور فرزانگی کی کیفیت بھی ، غرض " فؤل د قرار " عدم کی سرشاری اور فرزانگی کا ایک حبین ، منزاج ہے ۔

ستدعابدعلىعابد

مرتبضا

#### . صفحات ۹۷۹ قیمت پائنج روسیے

بد عابد علی عابد کے ڈراموں میں آغامشر کی ک شان و شوکت کے ساتھ فن بھی پایا جا آسمے۔ بلکہ ایک اعتبار سے ان کے ڈراموں کو باند مرتب حاسل ہے کیو کہ اعفوں نے فن کے ساتھ ساتھ موجودہ تفاصوں کو بھی ہو را کیا ہے ۔ بیر بہنا سکے ڈراسے اُڈود کے ہترین ڈراموں میں شارکئے جانے ہیں۔

انتخاب كايم الميوميستاني

عرب بهارشان

#### مغاست ١٠٠٧ قيمت يمن رفيع ياسيد

حضرت امیر مینالی کے غیر مطبوعہ دیوان کا نام بھی" غیرت بہادستان" نفاجو ، ۱۸۵ کی جنگ آزادی کے دوران گام ہو گیا نفا۔ امیر مینالی کے بغیرار دو او ب کی تاریخ کمل نہیں ہوسکتی کیو کہ" غیرت بہارستنان " ارُدو شاعری کے ابندانی دُور کی مستنددسناویز ہے۔

عبدالحسيدعدم

نوكبربان

منفاست ۱۳۴۰ قیمت دورشید بیاں پیسے معفاست منفاست ۱۳۴۰ میں تیمت دورشید بیاں پیسے عدم کی تناعری کا حبین وجبیل مرقع ، جن میں رندی بھی ہے اور مہوست بیاری بھی۔

#### سفات ١٤٩ قيمت دوسي ياسي

اس دور کے مب سے بڑے خرابانی شاع عدم کی وجر آور نفزلوں کا دلکش مجموعہ ، ان نفزلوں ہیں وہ سب کچھ ہے جو"باغ وبمار" بس بونا جاسك -

عبدالحسيبعدم

ين وسنم

صفحات ۲۱۹ میست تین روسیے

عدتم محن سے خاسنے کا نتاع منیں ، اس نے زندگی کے بلخ حقائق کی جی نشانہ ہی کی ہے اور مثافق جہروں سے بإرسائي كے نعاب ملى سركائے ہيں۔" بيج وحسنم" عدم كى الني غزيوں اور تطوں كا مجوعم ہے۔

. رفعت سلطان

#### صفحات ١٩٠ ٥ قيمت پانخ روسي

ر فسن سلطان كوخلوس و در د كا تركر ورشے بس طلسبے - وہ خوش گلو عبی بس خوش گفتار ببی ، لحن مجى كدار سن بى، ابهام اور الجماوُ سے مبراسهل ممتنع سکھتے ہیں ۔ (فیض احد فیض) رنعت سلطان کی زندگی اور تنفیمت فی جس انداز سے اس کے شعروں کی سمت مقرر کی ہے۔ وہ انداز بہت کم شاع وں کونصیب ہوا ہے۔ (مجیدا مجد)

نضانيف شوكت تفالوي

صفحات ااس

بارخاطب المسار

تميت چازروپ

بینتا میں منا ہیر کے نام شوکت تھا نوی کے سکھے گئے خطوط کا مجوعہ " یا رخاطر " کا ایک ایک لفظ قبقہ آور ہے - الفوں سف ا بیت ہم عصر ا دبیوں اور شاعروں سکے علاوہ بنڈن نمرد اور لما منگیشکر کے نام بھی خطوط ملکھے ہیں ، جو طنزومزاح كا دلكش امتزاج بين -

#### صفیات ۵۵۲ ، ۲۵۷ ، ۲۵۵. (علی الرتیب)

فاصى جى (تين صوب مين)

قمت من روب عاس ميد (في جلد)

" قاصنی جی " کے کروار نے ریڈ ہو باکتان سے ذریعے مامعین کے بہت بڑے علنے کو اپنا والہ وسٹ بدا بنا لیا تھا۔
سامعین بڑی شدت سے " قاصنی جی " کے شنظر رہنے ۔ کمآبی صورت میں ہمی قارتین نے " قاصنی جی " کو باھوں با نظ لیا " فاضی جی ایک کردار ہی نہیں بلکہ ایک و دُور ہے اور اکسس میں قیام پاکتان سکے ابتدائی آیام کے حالات اور واقعات کا نقشہ و بجسپ انداز میں کھینچا گیا ہے ۔

بمتسرال بين بيان بيان بيان

بمت ين روب

ناول کا انتساب ہوں سبے " ان پاکستانیوں سے نام جن کی بیویاں اور سسرالیں ہمندوستان بیں ہیں ہے۔ شوکت فقانوی نے اس ناول ہیں ایک ابیسے دُور کی نصویرکشی کی ہے۔ جب اجبنی لوگ ایک سنے اور نسبتاً اجبنی ما تول ہیں منت سنے اور انور کھے مما کی ستے دوج ارسلتے ۔

خدا تخواسم

صفحات ۲۲۲

قمت بن دوسے

ریڈیو پر ایک ڈرا انٹرکیا گیا حب کا نام تھا "کیا بیٹ ہے۔ بعد میں اس ڈرامے کے بلاٹ کو نعم والے اُر اللہ سے سے سے اور "اُنٹی گنگا "کے نام سے ایک فلم بنی۔ ڈرا ما شوکت تھا نوی نے فلھا تھا اور فلم کسی اور نے بنائی یٹوکت تھا نوی نے اسی ڈرامے کے باٹ گرنے نام میں اور کے احوال نے اسی ڈرامے کے باٹ کی بنیاد بر" خدانخواستہ "کی کارت تعمیر کی ہے۔ "خدانخواستہ " بیں اس متوقع وور کے احوال بیان کئے گئے ہیں جب خواتین افسر بنیں گی اور مرد باور جی خاشے میں قیام کیا کریں گے۔

مولانا

صغات ۱۵۱

يمت جارت محبير يب

" مولانا " ۔۔۔ ایک ایسے ناول کا نام ہے حس میں تبقیے بھی ہیں اور مسکر اہٹیں بھی ، رومان بھی سہے اور سنسی بھی ۔ شوکت مقانوی کے دکشش انداز سخر بر کا ایک اور دلچسپ مرقع ۔

## بجه يادين فجه مانس

صفحات ۱۹۸

فیمت مین روسی

" کچھ بیا دیں گئے ہے جائیں " ہرانان کا سرایہ ہیں۔ شوکت تھا نوی نے اپنی طویل اوبی زندگی ہیں متعدو ادیبوں اور شاعوں کو دکھیا ہے اور چراس کتا ہے ہیں ان سے وابستہ باووں اور باتوں کو اس خوبی کے مالقے بیان کر دیا ہے کہ قاری خود کو ان نامورا دیبوں کی محفل ہیں شمر کی سمجھتا ہے اور نوں محسوس ہوتا سہے جیسے بیر سب کچھ وہ خود دکھیدر ہاہے خووش رہا ہے۔

نيبوست

سفات م.ه

قیمت بهانت دویے

" نبیلوهنو" ایک لاکی کا نام ہے اور وہ اس ناول کی ہمیروتن ہے۔ وہ نوبھورت بھی ہے ، اور فہین بھی ، اس سے کئی نوجوان محبت کرتے ہیں لیکن وہ خود کس سے محبت کرتی ہے ؟ شوکت تھا نوی نے لیسے دلچیپ افراز میں اس شوال کا جواب وہا ہے۔

יפנינור

صفحات ۲۲۰

يَمْت يا عَ روب كيترب

" جبور " من بنایا ہے کم مفط ہے اور اس کا مطلب ہی تمجھا ما تا ہے کہ "میاسی جوڑ توڑ" ۔ لیکن شوکت فقانوی نے "جوڑ توڑ" بیں بنایا ہے کم عفق ومحبت کی دنیا بیں بھی جوڑ تور مہوتے بیں ۔۔۔ اور ابسے جوڑ توڑ کہ دانتوں پسینہ آجائے۔

كتبا

صفحات ۸۸۸

تمت چارر و بے عیس بیے

باربار پڑھے جانے کے باوجودروزا وّل کی طرح نیاناول۔ زندگی کے نیکبن کمی ہے کا بہترین سائتی ہو آپ کُ تانجوں اور بنوں کو تصلاکر " زندہ رہوا ور زندہ رہے دو" کے عسنرم سے مالا مال کر دسے کیا۔ سؤکت تھ اوٰ می کے دلجسپ ناولوں میں سے ایک ۔ صفات ١٥٥

غزاله

قمت سات روسی

ا شو کمت تھا نوی نے "غزالہ" کو بھی اسپنے سرناول کی طرح مسکوا ہوں اور قہفتوں سے مال مال کر دیا ہے۔ ما اڑھے یا نج سوسے زائد صفحات پرشنل اس ناول میں کئی کردار ہیں جومتصناد ہیں لیکن دلیب هی ہیں ، آخر بیر تصنا و نہیں تو کیا ہے کہ ایک ڈاکو ہے نیکن بسب اس کی شرافت سے قائل ہیں ۔ ایک شریف ہے لیکن ڈاکو بھی اس کی شیطنت سے نفرت کرتا ہے

صفحات اعع

رهمي رهي

فیمت پایخ روپ گیارہ مزاجیہ معنامین کا مجموعہ ۔ بیر صنمون متوکت تھا نوی سے منفرد انداز کا جتیا جاگیا مرقع ہے ۔ الفوں نے مہنی نہی یں بست سی کام کی باتیں کمہ دی ہیں۔

ما ريج كو آ ريج

سفات ۲۸۷

تیمت جاردویے

"سا بنج كموآ ينع " نبين برايك برانا مقوله به اورشوكت تفانوى ف اسي صح في ثابت كردكايا ب. لین وعظ اور نصیحت کے ذریعے بنیں بلکہ بنسی مبنسی میں ہی -

سنحات ۲۲۰

مابدولت

قمنت مین روسیے

شوکت تقانوی نے اس کتاب میں اپنا تعارف خود کرایا ہے ، الفوں نے سچی اور میٹی باتیں کہی ہیں۔ اپنے بارسے میں علی ا در اینے دوستوں کے متعلق جی-اس دور کی چند نامور تھیںتوں کو مثو کت نے قریب اور دورسے دیجیا اور ان کے متعلق لینے تاثرات صاحت صاحت بیان کر دسیعے ر

مفات ۲۲۲

مضابين شوكت

قمت دو رو رياس مي

القاره طنزيه ومزاجيهمفاين كے اس مجموسے ميں شوكت تعانوى نے" ليا قت بنرومعابدے "سے الے كر" كركث بيج"

اور "ہم زیعن کا کبرا" تک کے موضوع پر اپنے ولنشیں اندازیں خامہ فرسائی کی ہے۔ ہر مہذب اور تعلیم یافتہ شخص کے لئے اس کتا ب میں مسکرانے کی عام دعوت ہے۔

صفحات ۱۱۸

قاعد السية قاعده

ایت دو روسی

العن سے آم اور ب سے بمری توسی نیجے اردو کے فاعدے میں پڑھ بیکے ہیں، شوکت فعانوی نے لینے قاعدے میں تبایا ہے کہ العن سے اختیاز علی تاج اور ب سے بشیراحد دمیاں ، ہیں۔ اعفوں نے العن سے می تک اویوں شاعروں اور مدیروں کا دلچیپ انداز میں فاکہ لکھا ہے۔ بقول محرطفیل ۔" یہ فاعدہ پختہ عرکے بچوں کے اپنے لکھا گیا ہے اس کے مطالعہ سے شعور بالغ ہوگا "۔

سعفات ۱۲۲

بعالى

فيت جارر في ياس مي

جھابی - ہمارے معاشرے کا ایک البیاکر دارہ ہے جو دلیب بھی ہے اور تنظرناک بھی ۔ لیکن شوکت تقانوی کی مجابی مختلف ہے۔ اس بھابی کو ایسے جو دلیب بھی ہے اور تنظرناک بھی ۔ لیکن شوکت تقانوی کی مجابی مختلف ہے۔ اس بھابی کو " تجارتی نقط نظر سے شاویاں کرنے ہے۔ ہیں جا اس بھابی کو این کہ اور دو سرے دلیوں کے داروں سے داتات کیجے۔ اس نادل میں اہنی "ریاض جائی" اور دو سرے دلیوب کر داروں سے داتات کیجے۔

صفات ١١١٩

كارلون

تبت جارروپ

" کارٹون" ان مزاجیہ ناوبوں میں سے ایک ہے جوروزا قبل کی طرح مقبول ہیں ۔ سٹوکٹ تفا نوی نے بڑی نوبی کے ساتھ متعنا د کرداروں کو مکیا کیا ہے اور میراس ناول میں دلکش مسکرا مہوں اور متر منم قبقوں کا اہتمام کیا ہے۔

صغمات ۲۲۲

غالب ورك

يقمت بن روب باس مي

مرزا غالب نے بقلم خود تو کھی ڈرامے نہیں تکھے البتہ شوکت تھا نوی نے مرزا غالب کے نام سے اپنے ڈرامے ضرور سکھے ا ان ڈراموں بیں اخوں نے غالب کے انتحار کو ہی موضوع بنا پاسے۔ بیرڈرامے ریڈ پو پاکستان سے نیٹر ہو چکے بیں اور اخیب اوبی حلقوں ہی بیں نہیں ملکہ عام سامعین نے بھی سے حد سر ایا ہے۔

# رك نقوش

اس ادارہ کا ایک کارنامہ رسالہ نظوش کا اجراجی ہے۔اسب تو اردوادب کاکوئی جی نذکرہ نویس نقوش کے منروں سے مرد بے بغیر ایسے تخلیقی کاموں کو آ گے نہیں بڑھاسکتا۔

### بجند منبرو ل کی ایا ہے جھلک ملافظہ ہو

| 2,700.00                                                                                                      |          |                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|
| من القراب المام الم | صفخات ۵۲ | اُردوغول کی پونے دوسوسالہ ناریخ           | ۱- غزلنبير       |
| 14/                                                                                                           | 1-9-     | اردوافيان ك ديرهسوساله تاريخ              | ۲- افسائدنمبر    |
| 1./                                                                                                           | 1- MA    | اردو خطوط كى سوسالة تاريخ                 | ٣-مكانيب شهير    |
| 10/                                                                                                           | יחומן    | مشابيراوب كى سواسوسالىشخفى مايىخ          | م شخصیات شبیر    |
| 1-/                                                                                                           | 444      | طنزيه ومزاجه ادب كي سواسوسالة ياريخ       | ٥- طنزومزاح سبر  |
| 10/                                                                                                           | 14-4     | لابهور کی نوسوسالیستند مگرجامع تادیخ      | ٧٠ لاهورشبير     |
| 17/                                                                                                           | 1747     | نفوش كى دس التخليقات كا إنتخاب            | ٥- ادب عالبدتهبر |
| W-/                                                                                                           | 1946     | خود نوشت مالات چارسوسالهٔ خصی باریخ       | ۸- آپ بیتی نمبر  |
| r-/                                                                                                           | 124.     | علمی اوبی اورسیای خطوط کی دیره سوله ماریخ | ٩- تعطوط شمير    |
| 4/0.                                                                                                          | 44.      | عبيها عزكمت زاف ازنكاول كافناني           | ١٠- افسائه نسبو  |
|                                                                                                               |          | بطری کے سارے ہی معنامین کے                | اا- پطرس شبیر    |
| 4/                                                                                                            | 46-      | سافة فن اور خصيت يركمل كام                |                  |
|                                                                                                               |          | منوك متحب فسانون كصساغة فن                | المنظونيي        |
| 0/                                                                                                            | TAN      | اور شخصیت بر عبر تور کام                  |                  |
|                                                                                                               |          | مثوكت كى اسم مزاجية تخليقات كيمان         | ١١١- شوكت مشهير  |
| 4/                                                                                                            | 444      | فن اورخصيت بر دليسب كامي                  |                  |
| 14/                                                                                                           |          | ۵۱۹۱۱ کی جنگ پرسستند مواد                 | ١٥- جنگ نبير     |
| اوران كے علاوہ: - آزادى منبر ، شاولت منبر ، پنج سالمنبر ، دس سالم تبر                                         |          |                                           |                  |
| مناص منهير اور سالت في                                                                                        |          |                                           |                  |